

**ج**لداوّل

تخلیق کا ئنات سے لے کرولادت نبوی تک انبیاءاورامتوں کے واقعات

تصنیف،

عَالْمُهُ الْإِجْفَةِ فِي الْمِنْ جَرَيْرِ الطَّبْرِي التَّنِيُّ اللهُ

المرابعة الم

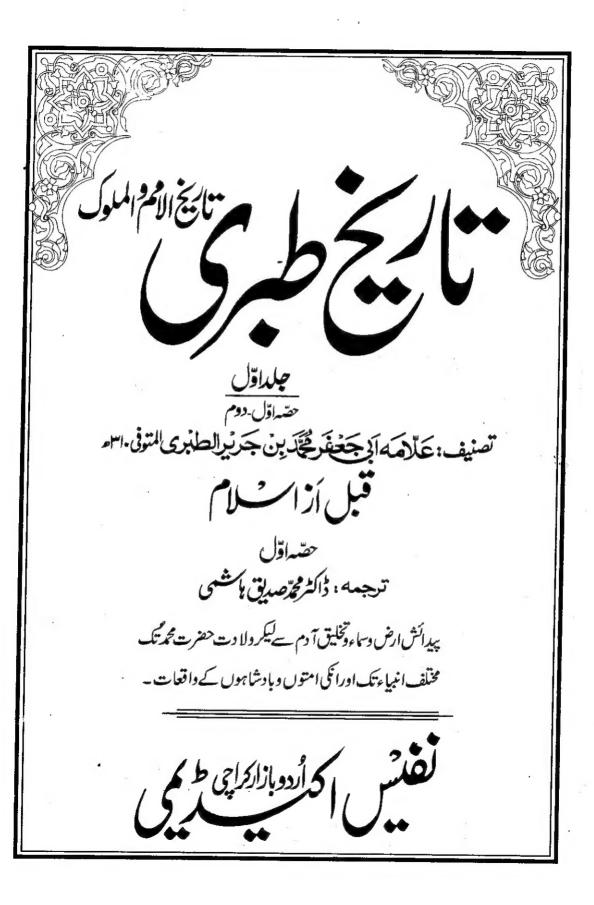

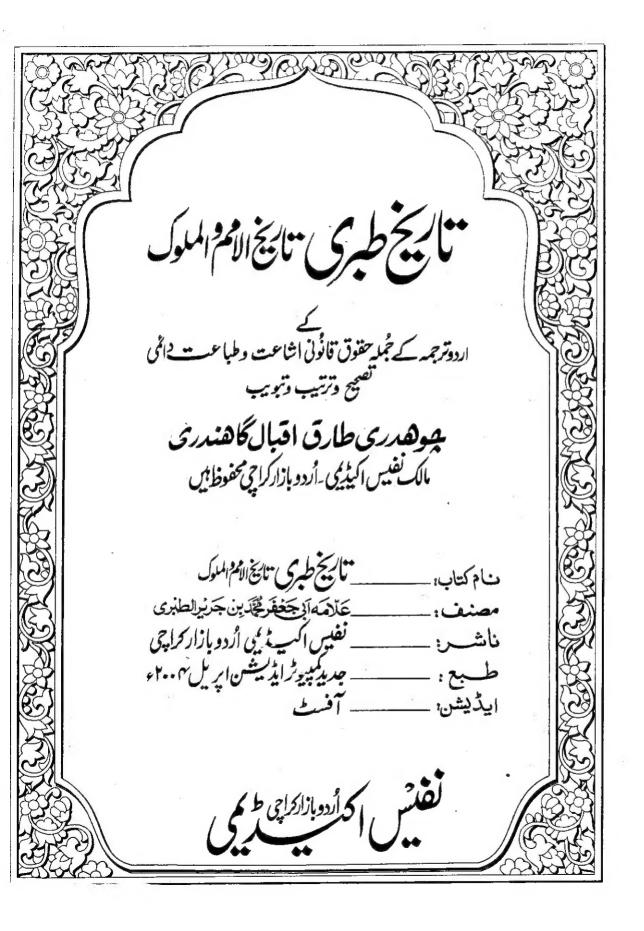

# 

|    |      | -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -     |            |                                               |         |                                                                           |  |  |
|----|------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | صفح  | موضوع                                        | مغد        | موضوع                                         | صفحه    | موضوع                                                                     |  |  |
| 1  | 44   | شگل بدھ                                      | 14         | كتاخانه الفاظ                                 | سوا     | مقدمه                                                                     |  |  |
| 1  | אין  | جمعرات ٔجمعه                                 | 74         | پيدائش آدم غليشا                              | 1 1 1 1 | اول آخر حمد البي                                                          |  |  |
|    | గద   | شیطان کو جنت ہے کب نکالا گیا                 | 1/2        | وقت تخليق زمانه؟                              | 11      | مولا ياصلي وسلم                                                           |  |  |
| 1  | ۵۲   | وقت کی مقدار                                 | 1/2        | اعتراض                                        | 100     | ز مین و آسان کی تخلیق                                                     |  |  |
| 1  | 70   | آگانند                                       | ľΛ         | جواب                                          | IA      | ازمانه                                                                    |  |  |
| 1  | 74   | جواب                                         |            | الله باقى                                     | 19      | ابتداعة فرينش سے تالبدزماند كى مت                                         |  |  |
| ٥  | 74   | دن اوررات سے پہلے کمیاتخلیق کیا گیا          | rq         | حقيقت نامه الله تعالى                         | 19      | د نیا کی مجموعی عمر                                                       |  |  |
| 10 | 2    | ماری رائے                                    | ۳.         | ككته                                          | 19      | حديث نبوى مرفيل                                                           |  |  |
| ٢  | 7    | سورج اور چا ندکی پیدائش اوران کی صفات        | اس         | <i>ټواپ</i>                                   | 11      | ا حاصل بحث                                                                |  |  |
| ٢  | ^    | سورج کی سجده گزاری                           | ٣٢         | حاصل كلام                                     | 72      | <b>م</b> رت د نیا                                                         |  |  |
| ٦  | 9    | روایت                                        | <b>mm</b>  | تخلیق اولیں (تلم)                             | 44      | دیگراتوام کے خیالات                                                       |  |  |
|    |      | الله تعالی سی فرمان بردار مخلوق کو           | ٣٣         | قلم کی تخلیق کے متعلق اقوال                   | ***     | ريبود ا                                                                   |  |  |
| ۳  | 9    | عذاب نہدےگا<br>سیمت اور                      | ماسو       | ינו                                           | ۲۳      | نصاری                                                                     |  |  |
|    | ∭    | سورج اور جاند کے متعلق ابن عباس              | ساس        | أنكثه                                         | ۲۳      | مجوس                                                                      |  |  |
| ۲  |      | المراحة بروايت                               | <b>m</b> r | جواب<br>ده                                    | ۲۲      | ابل فارس (ایرانیان)                                                       |  |  |
| ۵  | Ш    | علائے متقدمین کے اقوال                       | 20         | ا تخلیق عانی<br>مینون                         | **      | د نیا کب وجود میں آئی                                                     |  |  |
| ۵  |      | جماری رائے<br>ملد لعد                        | ۳۹         | التخليق ثالث                                  | 11"     | اندّل .                                                                   |  |  |
| ۲  | - [] |                                              | 72         | کا ننات کس چیز کے گھیرے میں ہے                | ro i    | سورج اور چاند کی منزلیں<br>ق میر پر                                       |  |  |
| 71 |      | البيس فرشته تفايا جن<br>بلدي . شي مرعب سرا   |            | الامستد کے نام جو کلیق کا ئنات میں            |         | کیا اس کا نات سے قبل بھی کوئی<br>عند                                      |  |  |
| 44 |      | اہلیس کی ناشکری دعوائے الوہیت اور<br>سے      | PZ         | ا صرف ہوئے                                    | ra      | کا ئنات تھی                                                               |  |  |
| 11 | K    | اہلیس کی گمراہی اور دعوائے ریوبیت <i>ک</i>   | rΛ<br>r•   | اسائے لیام                                    | 74      | ارض وساء کی تخلیق کا دن                                                   |  |  |
| 44 |      | ا میں میں سراہی اور دوائے ربو بیب<br>اصل سبب | 77         | کس دن کیاچیز پیدا ہوئی، اتوار وسوموار<br>کلته | 74      | یبود یوں کا نبی کریم سکتھ ہے مکالمہ<br>یبود یوں کا اللہ تعالیٰ کی شان میں |  |  |

| بتوں کی پوجا                        | 9/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کھیتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 414                                                                                                                   | رائع كى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ھ <b>پ</b> اررسول                   | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آ دم کے استفہامیہ فقرہ کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41~                                                                                                                   | جاری رائے<br>ماری رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فضيلت ادريس ميلناأا                 | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بإبيل اورقا بيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77                                                                                                                    | آ دم عليضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بيوراسپ كودغوت اسلام                | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اوالاوآ وم كے نكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44                                                                                                                    | مخلیق آ دم میالندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| طبهمو رث                            | 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>جيومر</i> ت کون تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72                                                                                                                    | تخلیق وم ملینلاً سم ملی ہے ہوئی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | روئے زمین پرسب سے پہلی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | آ دم مُلِلتُلُا كا بتِلا بننے كے بعد شيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| طبمورث کی بہادری                    | 1+14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عطايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۲                                                                                                                    | کی شیطانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بيوراسپ كاعقبيده                    | 1+0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جانشين آ وم علاِلتَلاَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | نیکوں کے ہاں بداور بدوں کے ہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آ دم عَلِياتُكُا كَي عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44                                                                                                                    | نیک اولا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا دریس علیاتناتا کی اولا و          | 11+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آ دم مُلِائِلُهُا کی تجبیز و شکفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44                                                                                                                    | روح کب پھونگی گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تحصوژامیدان جبادمیں                 | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مدفن آوم مَلِيشَاتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49                                                                                                                    | آ دمٌ كيجسم مين روح كا داخل مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والبدين نوح غيلانكا                 | HI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | و فات حواميرنيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41                                                                                                                    | اسائے اشیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نواح کی بیوی اوراولا د              | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جانشين آ دم ملائلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                                                                                                                    | پیدائش حضرت حواء پیمنظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لمک کی جانشینی                      | HM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شیث ہے مرد تک کا زمانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                     | آ دم وحواء عليبهاالسلام كاامتحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| پيدائش نوح ملائلا                   | 11m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آ گ کا پېلا پجاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44                                                                                                                    | البيس جنت ميس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نوح اور دعوت دین                    | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابتداء بني آدم عَلِلتِلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸٠                                                                                                                    | ''فَوَسُوِسُ' كَنْفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قوم نوح كومهلت                      | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | گانے بجانے کے آلات کاموجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Λŧ                                                                                                                    | لوم جمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| پیدائش و بعثت نوح مُلِائلًا         | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | زمانة حسن وجمال کی کارفر مائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۲                                                                                                                    | ايوم پيدانش آ دم علايشلا <i>ا</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بادشاه جمشید (جم شید)               | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | زمین ربتعیراتی کام کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۳                                                                                                                    | جمعه کے دن وقت پیدائش آ دم علائلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جمشيد كاحسن وجمال اورشان وشوكر      | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صنعتوں کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٣                                                                                                                    | آ دم عُلِلتُلُا كاعرصةُ قيام جنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسلحه سازی کپژا باقی اور د.ً        | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نفاذ صدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۳                                                                                                                    | ا وم علائلاً أز مين كس حصه ميس اتر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| صنعتوں کی ابتداء                    | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اوشهنج كاسفر بهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۵                                                                                                                    | آ دم منالِشانا کا قد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مخلف پیشے کب شروع ہوئے              | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>ىرد يا يا</u> رد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۸                                                                                                                    | يبهلا لباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انسانوں كى طبقاتى تقسيم             | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رود کا تکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۸                                                                                                                    | كعبه كالقميرس بقرسيهوكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شیاطین اور جنات سے جنگ              | ĦΛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا دریس مَلِائِلاً) در تورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸۷                                                                                                                    | پا کیز داشیاء کیے بنیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دنیا کی اولین گاڑی اور پہلا ہوائی س | ΒA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | و فات آ دم عَلِيتَلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ΛΛ                                                                                                                    | زمین کی ابتدائی اشیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جمشيدكي ناشكري                      | ĦΛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وفات ادريس علياتلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9/                                                                                                                    | جنت کی گندم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     | چاررسول نفسیلت ادریس بیانیا نفسیلت ادریس بیانیا کیوراسپ کودعوت اسلام طبمورث کی بها دری ادریس بیانیا ادریس بیانیا ادریس بیانیا ادریس بیانیا کی اولا د ادریس بیانیا کی اولا د ادریس بیانیا کی جاشین نوح کی بیوی ادراولا د اور عوت دین پیدائش نوح بیانیا کی جاشین نوح اور عوت دین پیدائش دوج بیانیا کا اور عوت دین بیدائش دوج بیانیا کا اور اور عرائیا کا اور اور اور اور دوست دین بیدائش دوجشید (جم شید) بادشاه جشید (جم شید) اسلحه سازی کیرا اور شان وشوکمه اسلحه سازی کیرا اور بیا اور دیرا اسلحه سازی کیرا بیرا بودی مستعنوں کی ابتداء اسلحه سازی کیرا بیرا بودی دنیا کی اولین گاری اور بها بودائی سراطین اور دبنا ت سے جنگ دنیا کی اولین گاری اور بها بودائی سراخی اور بیرا بودائی سراخی کور بیرا | ا ا المراسول المسالة | اوا او آو مراس الله المواقع الله الوراس الله المواقع الله المواقع الله المواقع الله الله الله الله الله الله الله الل | ۱۲ از قر کے استفہامی فقر ہ کا جواب ۱۲ اوا او آ و شرک نوا ت اور اس میان اللہ اوا او آ و شرک نوا ت اور اس کا اور ت کا نوا اور ت کی اور اس کا عقید ہ اور ک کی جیز و گفین او آ و میان اور ک کی جیز و گفین اور اور اور اور کا اور اس میان اور ک کی جیز و گفین اور |

|    |          |                                      |               |                                        |        | ری طبری جلنداول: محصهاول                          |
|----|----------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|    | 17       | بی کی قیادت میں لوگوں کا ضحاک        | 6 114         | 5.00                                   | ۱۲۱ عو | مبشید کی ہلاکت                                    |
|    | 117/     | کے پا <i>س پہنچ</i> نا               | 114           | 1.0                                    |        |                                                   |
|    | 17%      |                                      |               |                                        |        |                                                   |
|    | وساا     | ناک کی بدخصلت ماں                    | مسوا اخ       | راتر نے کی تاریخ                       |        |                                                   |
|    | 114      | عاک کی عمر                           | ۱۳۰۰ اط       |                                        |        |                                                   |
|    | 114      | ح مَيْلِتْلُا اوران كَى اولا و       | اسوا أنو      | نشتی نوح عُلِینلاً کے سوار             |        |                                                   |
|    | 164      | فث كي المبيه                         | <u>il</u> 171 | رآ بادکاری                             |        |                                                   |
|    | 104      | مام کی اولاد                         | ا۱۳۱          |                                        | •      | •                                                 |
|    | 114      | مام بن نوح کی بیوی                   | 117           | با شور کاروزه                          | 110    |                                                   |
|    | 10%      | مبشهٔ منداور سند کی ولاوت            | ۱۳۲           | تشتى نوح كاسفر                         | 110    | بعثة ثوح ملائلا                                   |
|    | 11%      | تصریوں اور سوڈ انیوں کے جداعلی       | ١٣٢           | لوفان کے بعدنوح کتناعرصەزندەرہے        | 114    | بعثت کے وقت نوح مَلِائلًا کی عمر                  |
|    | 100+     | وح علالنلا کی حام کے لیے بدوعاء      | 127           | ولا دنوح مَالِينَلاً                   | 117    | نوح مَلِاللَّهُ كا بني قوم كے ليے بدوعا           |
|    | ا۳ا      | سام کی اہلیہ اور اولا د              |               | <u> بحوسیوں کے خیالات</u>              | 174    | طوفان نوح مَلِلتُلَا                              |
|    | الماا    | مرق ثمانین میں آبادی کا اضافہ        | ١٣٣           | روئے زمین کی تقسیم اور تاریخ کی ابتداء |        | سشتى نوح ملائلة كارقبه                            |
|    | M        | لا وزكى الميهاوراولا و               |               | بيوراسپ يعني از و ہات                  |        | حضرت عيسي ملائلًا كا حام بن نوح                   |
|    | ابرا     | مختلف جنكهول كي حقيقت                | iro.          | ضحاك كانسب                             |        | ہے شق کی متعلق معلوم کرنا                         |
|    | M        | 4 ب                                  | 124           | ضحاك وسواديا دشاه كازوال               | 11/2   | تشتى نوح مَالِئلًا كانظام صفائي                   |
| 1  | 77       | عرب عاربها درعرب متعربه              |               | از دھانما پھوڑے                        | 11/2   | ایانی اترنے کی اطلاع                              |
|    |          | حضرت نوح مَلِينَلَا كَى سام اور يافث | 1124          | ضحاك كوسرزنش                           | IFA    | حام کی قبر میں واپسی                              |
| 11 | 44       | کے لیے دعااور حام کے لیے بدوعا       | 124           | سرزنش کرنے والے کی یادگار              | ITA    | الشتى نوح ملائلاً كادمير ائن                      |
| 11 | 77       | سام اور یافت کی اولا و               |               | ضحاک/نمرود                             | IFA    | نوح مَلِلنَالَة كاصبر                             |
| 10 | /pu      | ہند' سندھ کی حقیقت                   | 172           | ضحاک کے مال کالٹنا                     | IFA    | نوح غلاتلاً کی د کھ جری دعاء                      |
| 1C | /pu      | بدبخت قينان                          | 11-2          | ضحاك قيدمين                            | IPA    | کشتی کی تیاری کا حکم                              |
| 10 | ٣        | أبرأتهم غايلتكا                      | 12            | بادشاہت کے اصل حقدار                   | 179    | کشتی میں سوار ہونے کا حکم                         |
| 10 | *        | نمرود                                | 12            | ضحاک کی شکست                           | 119    | <sup>ش</sup> یطان کاکشتی میں دھو کہ ہے۔ عوار ہونا |
| ĺľ |          | حضرت مویٰ ملاِنظاً                   | IFA           | کانی کا حبضدًا                         | Ir9    | یام بن نوح کی غرقابی                              |
| 10 | <b>'</b> | عربی بو لنے دالے ابتدائی لوگ         | IFA           | افريدون كى تخت نشينى                   | 11     | طوفانی لهریں                                      |
|    |          |                                      |               |                                        |        |                                                   |

| <i>روصوعات</i> | <i>بر</i> ت                          |      |                                      |       | مارن مبرق جلداون. مصداون<br>             |
|----------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 129            | آل شمود پرعذاب آنے کی اطلاع          | 121  | ہود کی تکذیب کاخمیاز ہ               |       | عر بی زبان کا آغاز                       |
| 17+            | قوم شمود کی عمرین اور ریائش گامین    | ا۵ا  | احسان البكري كي روايت                | ۱۳۵   | بنوسام كاعلاقه                           |
| 14.            | شمود والول کی سرکشی اور معجز ه طلی   |      | عاد کے وفد کی مایہ کمر مدروا نگی     |       | بنويافث كاعلاقه                          |
| 14+            | الله كى اوْمْنَى كاوا فر دود ھەدىنا  | 121  | دعا كانتيجه                          | 100   | یمن اور شام نام کیوں رکھے                |
| 14.            | الله کی اومٹنی کے دشمن کی ولا دت     | ıar  | امتخاب مين غلطي                      |       | زمین پر موجود مختلف تو موں کے            |
| 14+            | ا وَمْنَیٰ کے قاتل بچہ کی تلاش       | IDT  | عاد کووالیسی کااشاره                 |       | سلاسل نسب                                |
| 141            | شرىرول كى منصوبه بندى                |      | عادی بر بادی                         |       | سام ٔ حام اور یافث کی اولا دے حلیے       |
| 141            | نستی کے تمام بچوں کافتل              |      | عاد کاوفد مکه مکرمه کی طرف           |       | سام اوراس کی اولا د کی عمر               |
| 141            | فساد يول كى سازش اورانجام            |      | معاویه بن بکرکی نا گواری             |       | مضبوط شهر ك تغمير                        |
| 141            | اونتنی کاقتل                         |      |                                      | الدلم | حضرت ابرا ہیم کے والد کی پیدائش          |
| 144            | اونمنی کے بچہ کی تلاش                | ě.   | قوم عاد كابيت الله ميں دعاء كرنا اور | 164   | ولا دت ابرا تيم علياشاً                  |
| 177            | شمود کاعذاب کے لیے تیار ہوجانا       | 100  | مر ثد کود عاء سے رو کنا              |       | افريدون                                  |
| 147            | آ ل شمود کے چبرے بکڑنا               |      | عاوکی ہلاکت                          | 12    | د نیامیں پہلاطبیب و ما ہرنجوم            |
| 144            | زوروارآ واز                          | 100  |                                      |       | افريدون کی اولا د                        |
| 144            | قوم شمود کے ایک فر دکوخدا کا بچالینا | ۵۵۱  | عذاب کے وقت ہودساحل سمندر پر         | IMA   | افریدون کے ہاپ                           |
| 148            | عذاب کی جگه داخل ہونے میں احتیاط     |      | تین افراد کی دعاء                    |       | لقب"كبير"                                |
|                | قوم فمود كا واقعه حديث رسول          |      | مره منتخب كرنے كاطريقه               |       | <i>حلی</i> ہ                             |
| 144            | مقبول مراهیل کی روشنی میں            | 104  | لقمان بن عاد کی موت                  |       | بهادری                                   |
| 146            | صالح ملاشلا كانتفال                  | 164  | مرشد کے اپنی قوم کے بارے میں اشعار   |       | ضحاک کا افریدون سے زندگی کی              |
| 146            | حضرت أبراجيم علايشلا                 | 102  | رئيس عا دخلجان                       | IMA   | بھیک ما نگنا                             |
| 176            | حضرت ابراجيم علاتلا كامولد           | 104  | مكالمه يبهود وخلجان                  | 10.4  | مختلف امور كاباني                        |
| 140            | نمرود                                | 102  | ہود عیلاتگا کی عمر                   | 4 بما | بىيۇ <sub>ك</sub> ۆزىين دىنا             |
| 140            | حا نمين عالم                         | 10/  | قوم عاد كاانجام                      |       | اريح کی اولاد                            |
| 140            | کیاضحاک ہی نمرودتھا؟                 | 109  | قوم شمود                             |       | ''مهرجان'                                |
| 170            | حپارها کمین                          | 109  | صالح کا قوم کودعوت دین دینا          |       | حاصل كلام                                |
| 170            | نجوميوں کی پیش گوئی                  | 9 ۵۱ | شمود کی بستی کہال دا قع تھی          |       | د نیا نوح مَلاِئلًا تا ابراجیم عَلاِئلًا |
| 170            | ولادت ابراميم ملاتلا                 | 109  | قوم كاصالح يينشاني طلب كرنا          | 10+   | مود کا دعوت الی الله دینا<br>            |

| ,    |                                       |      |                                           |      |                                                   |
|------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 141  | 07. 3 00 200                          | 1    |                                           | EFF. | ابراتيم مُلِائلُا عَارِمين                        |
|      | اسحاق کی خوشخری کے وقت ابراہیم        | 147  | ابراہیم کوآ گ میں ڈالنے کی تیاری          |      | حضرت ابراجيم ملائناً كاسورج عائد                  |
| 141  | اورساره عليهاالسلام كى عمر            | 124  | آ گ کا سرد ہونا اور سلامتی والی ہوجانا    | 144  | آورستارے دیکھنا                                   |
| 149  | فرشتول کی مہمانی                      |      | اس وقت دنیا میں جلنے والی ہر آ گ          |      | حضرت ابراہیم مُلِائلًا کے والدکو بیٹے کا          |
| IA+  | بيت الله كي تعمير                     | 144  | بي الله الله الله الله الله الله الله الل | 177  | علم ہونا                                          |
| 14.  | بيت الله كي تعمير كاحكم               | 121  | بادلول كافرشته آگ مين                     | 144  | عجيب د کا ندار                                    |
| 1/4  | مجوزه جَلَه كي طرف را ہنمائي (روايت)  | 121  | نمرود كاالله كى كبريائى كاقراركرنا        | 142  | میلے کی دعوت                                      |
| 1/4  | ایک اورروایت                          | 1    | ابرائيم كاآك كرف سے باہرتكانا             | 142  | سقيم                                              |
| IAI  | زم زم                                 | 144  | نمرود کااللہ کے نام کی قربانی کرنا        | 172  | نمرود کا تاره دیکھنا                              |
| IAI  | تنيسر ي روايت                         | 1214 | جرئیل ملاینلا کی پیش مش                   | 144  | صبط توليد كاباني                                  |
| IAI  | چۇقىي روايت                           | ۱۷۳  | ساره ميسنط اورلوط ملينتكا كاايمان لا نا   | 172  | ابرا ہیم ملاشلاً کی ولا دت اور پرورش              |
| IAF  | اس قول کی شارح روایات                 | 144  | حفرت ساره پيڪ                             | AFI  | ابراہیم ملاشلا کی فکرانگیز باتیں                  |
| IAT  | ىمىلى روايت<br>*                      | 140  | ابراہیم ملائلاً کا باپ کوتو حیدی دعوت     | AFI  | عاند سورج د كيهن كمتعلق ايك اوروايت               |
| IAT  | دوسري روايت                           | 140  | مصری طرف ہجرت                             | AFI  | انو کھا وکا ندار                                  |
| IAT  | تيسرى روايت                           | 140  | مصرکے بادشاہ کی نبیت میں فتور             | 144  | باپ وتبایغ                                        |
| IAM  | حضرت المعيل غلائلاً كو پياس لکنا      | 140  | الله تعالى كاسارة كي حفاظت كرنا           | 149  | بت صنی                                            |
| IAM  | چشمهٔ زمزم                            |      | بادشاه كاحضرت ساره مينت كوعطيه            | 144  | نوٹے ہوئے بتوں کاد ک <i>یے کر</i> قوم کی تلملا ہٹ |
| IAT  | اة لين مختون عورت                     | 144  | میں حاجرہ دینا                            | 14.  | ابراہیم مظافلاً ممرود کے دربار میں                |
| IAM  | آ بوزمزم ہے متعلق ایک اورروایت        |      | حضرت ابراہیمٌ کا تین جگہ توریہ کرنا       | 14.  | معبودان باطل کے بار نے میں دلائل                  |
| IAM  | بنوجرتهم كاقافله                      |      | فرعون كاباتحه مفلوج هونا                  | 141  | ابراجيم علالنلةا ورنمر ودكامنا ظره                |
| IAM  | حضرت اسمعيل ملاشلة كازكاح             | 144  | حضرت ساره کی واپسی                        | 141  | ابراہیم کوآ گ میں بھینکنے کامنصوبہ                |
| JAP" | پېلى بيوى كوطلاق                      | 144  | حفزت ابراتیمٌ کا حاجرہ سے نکاح            | 141  | حلانے کامشورہ دینے والا کون تھا؟                  |
| IAM. | دوسرا نگاح                            | 144  | مصرے روانگی اورفلسطین میں قیام            | 141  | حلانے کامشورہ دینے والے کوسز ا                    |
| ۱۸۳  | آب زمزم ہے متعلق تیسری روایت          | 144  | ابراجيم عُلِاتِلُا كُوتاج نبوت ملنا       | 124  | قوم کا جوش وخروش ہے لکڑیاں جمع کرنا               |
| IVO  | اساعیل ملالتلاکا کی شادی دوسری روابیت | 144  | ابراہیم مُلِاتِلًا کی'' قط''روا تگی       | 125  | مخلوقات کا ابرائیم علائلاً کی مدد کے              |
| 110  | اسلعیل علاِسْلًا کی بیوی کی ترش مزاجی |      | ابرا ہیم عَلِاتِلاً کامعجز ہ              | 121  | ليے اجازت طلب کرنا                                |
| 110  | اسلعيل ملائلا كاچوكھٹ تبديل كرنا      | i    | فعل قوم لوط                               | 127  | الله تعالى كاجواب                                 |
| L    |                                       |      |                                           |      |                                                   |

| 404  | مدا کی تلاش کے لیے کوہ پیائی                 | 191 | حضرت ابراجيتم خليل اللد كانذر ماننا  | IAY  | المعیل کی دوسری شادی                  |
|------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|---------------------------------------|
| r.r  | مرود کا ڈیبرمیں بیٹھ کراڑنا                  | 191 |                                      | 1    |                                       |
| F+ F | مر و دَوُن تَعَا؟                            | 191 | اسحاق علیالنالا کے گلے پر چھری       | IAT  | خانهٔ کعبقبر کرنے کا حکم              |
| 4.4  |                                              |     | •                                    |      | تقمير كعبدك لياسمعيل ملائلا كودبني    |
| 4.4  | وط مُلِاتِلًا كَى شام كو ججرت                | 197 | •                                    |      | طور پرتیار کرنا                       |
| 4.14 | فوم لوط اوراس کی بد کرداریاں                 | idu | شيطان كاحاجره كوورغلانه              | 11/4 | دنیا کے بت کدہ میں پہلاوہ گھر خدا کا  |
| 4.14 |                                              |     | ابراهيم كوالمعيل كاحوصله مندانه جواب | 11/4 | فرضيت وجج                             |
| r.a  | قوم لوط پر در دناک عذاب                      |     | سکھانٹے کس نے اساعیل مظائلاً کو      | inz  | الحج كأتحكم                           |
| r+0  | جبرائيل ملاشلا كے ساتھی                      | 191 | آ داب فرزندی                         | 11/2 |                                       |
| r+0  | أبرانهيم علياتلا كالمتعجب ببونا              | 1   | باپ کا بیٹے کی گرون پر چھری چلا نا   | IAA  | حضورا كرم ملطيل سے مروى روايت         |
| 144  | موشنين قوم لوط ملائناً كل تعداد              | 190 | اسلام میں پہلی قربانی                | IAA  | المعيل عَلِينَكُ وَ بِيحِ الله        |
| P+4  | فرشتول سے ملاقات                             |     | اسمعیل کو پیشانی کے بل لٹانا         | IAA  | ذ نيح كون تقيع؟                       |
| F+4  | ونیا کی خبیث ترین قوم                        | 1   | بابيل كاميندها                       | 1/19 | ذبيع اساعيل ملايشلا يتص               |
| 144  | عذاب دیئے کے لیے چارگواہیاں                  | 1   | صدقدرةِ بلا                          | IA9  | ذبيح اسحاق ملايشلاته                  |
|      | لوط عَلِائِلُا کی بیٹیوں سے فرشتوں کی        | ,   | حصرت ابراہیم پرآنے والے امتحانات     | 1/19 | شيطان كابهكانه                        |
| r•2  |                                              |     | امتحانات كى تعداد                    |      | بیٹے کوذ مج کے لیے لٹا نا             |
| r•∠  | 7 7 7                                        | -   | الله تعالیٰ کی ابراہیم کے ساتھ گفتگو | 19+  | موی علیشلا کاواقعه                    |
|      | فرشتون كالوط ملائلة كوحقيقت حال              |     | اس سلسله میں احادیث مبارکہ           |      | و بسيح الله العلميل علياته كامين      |
| T+A  |                                              |     | -                                    |      | روابیت محمد بن کعب                    |
| 1    | لوط علیشلا کاعذاب کے لیے جلدی کرنا           |     | نمرودین کوش بن کنعان                 | 191  | ایک سابق یبودی عالم کابیان            |
| Y+A  | پیچھے موکر دیکھنامنع ہے<br>موکر دیکھنامنع ہے |     | نمر ود کا دعویٰ ر بو بیت             |      | و بیح اللہ کے متعلق امام طبری کے      |
| F•A  | جبرائيل عَلِلنَلاً كا قوم لوط توصيرُ مارنا   | - 1 | ابراہیم کانمر ودکورب ماننے سے انکار  | 191  | نزد یک پیندیده قول                    |
| 7+9  | اوط عَلِيْتُلَهُ كا گھرانہ<br>ر              | - 1 | مچھروں کالشکر                        | 195  | ا حاری رائے                           |
| 11+  | مجاہد کی بیان کردہ روایات                    | r+1 | نمرود کے دعویٰ خدائی کا حال          | 197  | ذرنح ہونے کا سبب                      |
| 110  | قادةً كى بيان كرده روايات                    | 1.1 | نمر دود کا بلندیول میں خدا تلاش کرنا | 195  | پہاا سبب ابراہیم علائلاً کا نذر ماننا |
| MI   | سدی ہے بیان کردہ روایات                      | 1+1 | نمرود ئے محلوں کا گرنا<br>آمریہ      | 195  | پہلے سب کی تفصیل                      |
| PII  | تباہ ہونے والی بستیوں کے نام                 | 7+7 | محل گرنے ہے بولیاں بگڑنا             | 191  | اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری            |

| =     | ,   |                                        |             |                                           |          | ریخ طبری جلداوّل: حصداوّل               |
|-------|-----|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|       |     | ن کا ابوب عظِینلاً کو ایک اور          | ٢ شيطا      | ن کا مهر                                  | ا لعبال  |                                         |
|       | 774 | ن میں ڈالنا                            | الم المتحاا | بكامطالبه (راحيل)                         |          |                                         |
|       | 777 | ائش کی انتہا                           |             | ں کی وعدہ خلاقی                           |          | 1                                       |
|       | 172 | ب عَلِلتَلْهُ بِرآ ز مائش كاكل دورانيه |             | ن دواورخاوندایک                           |          | حفزت ابراہیم کے صاحب ثروت               |
|       | 772 | بِ مَلِينَالُهُ كَازُ مانهُ نبوت       |             | وب مالاشلا كو با ندى كىسى ملى             |          | ہونے کی وجہ                             |
|       | 754 | رت شعیب ملائلاً                        |             |                                           | ام اعمیہ | الوط علیاتال کا مال کے ساتھ اردن جانا س |
| f     | 774 | بب علائلًا خطيب الانبياء<br>-          |             | ابيم ليبم انسلام                          |          |                                         |
| ,     | 774 | نے اور ناپ تول میں کی والی قوم         |             | مِن اور ليعقوب مَلالِتُلاً كي پيدائش      | ۲۱۱ عب   | سے اولا د                               |
| 1     | 779 | مراهی اورسرکشی کاانعجام                |             | مرعيص اور يعقوب                           |          |                                         |
| 1     | 79  | لمف مفسرین کے اقوال                    |             | قوب كالبيخ اقوام كے ليے ایثار             | ۱۲ ایج   | ابراميم علائلا قيديس                    |
| ۲     | ۳.  | ببرائ                                  | (il rri     | تقوب كاوالدكي دعائبين حاصل كرنا           |          |                                         |
| 1     | "   | نقوب ملائلة اوران كأمكمرانه            |             | سحاق کی قیافیشناسی اور دانائی             |          |                                         |
| M     | ۳۱  | بسف مَلِينَكُ كالمجبين                 |             | سحاق ملاِشلًا کی دونوں بیٹوں کے           |          |                                         |
| i     | -1  | رسف ملائلاً مجوبھی کے بال              |             | ليے وعاتميں                               |          |                                         |
| 77    | [   | وسف ملالثلا كوطعنه                     |             | بعقوب مُلاِسْلًا كومال كي تصيحت           |          |                                         |
| rr    |     | بعائيون كايثينا                        |             | اسرائیل کیے بے                            |          |                                         |
| 77    | 4   | پوسف کوکنویں میں ڈالنا                 |             | ماموں کی دونوں بیٹیوں سے نکا <sup>ح</sup> |          | ووست كا دوست كا خيال ركهنا              |
| اسوما |     | يبودا كاترس كھانا                      |             | يعقوب كى وطن واپسى                        | rio      | صحف ابراجيم عليشلا                      |
| اسم   | 1   | کنویں میں وحی آنا                      |             | عيص كاغلام يعقوب                          | FIT      | ضربالامثال                              |
| 444   |     | برا دران بوسف مَالِئلًا كا بات كَمْ نا |             | یعقوب کی پوسف سے دارنگی                   |          | ابراميم علايظاً اوران كا تحرانه         |
| 777   |     | كنوي برقا فلهآنا                       |             | حضرت الوب علالثلا                         | FIY      | اساعيل غليشاً، كي اولا د                |
| 777   | 1   | بھائیوں کا پیسے کھرے کرنا              | 770         | ابوب علاشكا كي اہليه اور والدہ            |          | اساعيل عليشلا كي مذفين                  |
| ۳۳۳   |     | تا فلہ دالوں ہے بوسٹ کوخفی رکھنا       |             | اليوب مَلايِنْلَا كَي ٱ زمائش             | MA       | حضرت اسحاق علالتكا                      |
| 700   |     | المية الميارزاني                       |             | ابوب علايتلةا كامال ومتاع                 | MA       | اسحاق مُلِانلة) اوران كالكمرانيه        |
| rto   |     | ابوسف عليشلاكها زارمصرمين              | 777         | ابلیس کی ابوب مؤلِشلاً ہے دشمنی           | MA       | میمن کے حکمران                          |
| rrs   |     | بادشاه مصر                             |             | صبرا يوب عليلتك                           |          | حضرت اسحاق علالتلاا كے اہل وعمال        |
| rrs   | ج ج | بوسف ملائلا مصرمين كتني عمرمين         | rry         | ابوب ملائلاً كي كريدوزاري                 | 119      | حضرت بعقوب (اسرائيل) ملاكتلا            |
|       | 1   |                                        |             |                                           |          |                                         |

104

|              |                                     |             |                                      |             | رى برن بعداد والم               |
|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>r</b> ∠ r | مویٰ کافرعون کے گھر میں پرورش بانا  | 744         | سلسادنسب                             | ran         | موی ورخضر میانناها              |
| 120          |                                     |             | دوسرا قول                            | ran         | خصر غيايتدا كازمانه             |
| 120          |                                     |             | تيسراقول                             | ran         | سبع كاكنوال                     |
| 140          | ملكة سيدكي أنكهول كي تصندك          | 147         | طوح اور سلم کے ساتھا برج کا مقابلہ   | ran         | سىندنىپ                         |
| 120          | فرعون کی دا ژهمی پکژنا              | 747         | بستیوں میں سر دار مقرر کرنا          | ran         | پىندىيدە قول                    |
| 1/20         | مُكَا لِكُنْے سے قبطی كامر جانا     | rya         | قوم سے خطاب                          | 109         | پہندیدہ قول ہونے کی دلیل        |
| 124          | موی کاشهرواپسآنا                    | MA          | افر بدون کابدله                      | 109         | موی اورخضر کی ملاقات            |
| 127          | فرعون كاموى كوطلب كرنا              |             | منو چېراورافراسياب مين رختني كاخاتمه | 109         | نقطهُ آغاز كاسفر                |
| 124          | مویٰ کامدین کوجانا                  |             | در یا وُل ہے نہریں نکالنا            | 109         | دو پہر کے کھانے کا وقت          |
| 122          | مویٰ کن کن امتحانات سے گزرے         | 277         | منوچېر کا قوم کودهمکانا              |             | موی اورخضر ملاقات               |
| 122          | پہلا امتحان                         | 444         | منو چېر کانفصیلی خطاب                | 144         | دو <b>نوں کا ا</b> کٹھےسفر کرنا |
| 121          | دوسراامتخان                         | 749         | بادشاہ کے خصائل                      |             | مشتی میں سوراخ کرنا             |
| 141          | تيسري آ زمائش                       |             | يمن ميں رائش كى حكومت                |             | بج كاقتل                        |
| 129          | چوتھی آ زمائش                       | 121         | رائش کی جنگمحویاں                    | 74+         | تيسرا واقعدد يوار درست كرنا     |
| 144.         | پانچوین آ زمائش                     | 121         | ة امنارا براميم بن <i>رائش</i>       | 144         | وتت جدائی                       |
| <b>1/4</b> • | مدین میں مویٰ کا کنویں پر پانی ہیٹا | 121         | شابان يمن كے تذكرے كاسب              |             | خضر اور مویٰ کے ندکورہ واقعہ کے |
| ۲۸۰          | موی کوائر کیوں سے والد کا بلانا     | 121         | موی اور منوچېر کا دور                | 141         | متعلق روايات                    |
| M            | موی اورشعیب کی ملا قات              | 121         | موی کاسلسله نسب                      | 741         | مهل روایت<br>«بلی روایت         |
| MI           | موی اور شعیب کی بیشی کا نکاح        | 121         | دوسرى روايت                          | 271         | دوسري روايت                     |
| M            | موی اورشعیب کے تنازیر کا فیصلہ      | <b>7</b> 27 | تىبىرى روايت                         | 777         | تيسري روايت                     |
| MAI          | مویٰ کاوعدہ کے مطابق مدت پوری کرنا  |             | مویٰ کس زمانے میں تشریف لائے         | ٣٧٣         | ایک اور روایت                   |
| 77.7         | شعیب علیتلاً کی بیٹیوں کے نام       | 121         | مصری نجومیوں کی پیشین گوئی           | ٣٧٣         | قصهٔ موی اورخضر                 |
| MAT          | موی ٔ ملاِتلاً کی وطن واپسی         | 121         | بنی اسرائیل کے بچوں کاقتل            | 240         | بغيراجازت آب حيات پينے کی سزا   |
| 717          | مبارک در خت ہے آواز                 | - 1         | فرعون كاخواب                         |             | پانچویں روایت                   |
| M            | مویٰ عَلِيْتَلَا كُونبوت ملنا       |             | سردارول کے کہنے رقتل کے حکم میں      | ۲۲۲         | مویٰ کا دورروایات کی روشن میں   |
| 17A7"        | ہارون علائشاً لطور معاون            | 121         | ترميم                                |             | منوچبر اس کے دور حکومت کے       |
| 111          | دورانِ سفر کیفیت                    | 120         | مویٰ کی پیدائش اوران کی حفاظت        | <b>۲4</b> ∠ | واقع ت                          |

| ضوعات | فهرست مو                                      |             | II'                                     |               | تارىخ طېرى جىدا ۆل <sup>. حصە</sup> ا ۆل |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 199   | نچھڑ ہے کوجلا نا                              | 797         | جانے کا حکم                             | M             | القدتعالي ہے جم كلامي                    |
| ۳     | ق <sub>و</sub> بہ میں ایک دوسر کے قتل کرنا    |             | قبطیوں کے بارے میں موی اور              | MM            | موی کامصر میں پہنچ کر بھائی ہے ملنا      |
| ۳     | سامري                                         | 191         | ہارون کی دعا                            |               | موی غیلتند) اور باردن غیلتنهٔ فرعون      |
| P     | سامری کو بچھڑ ابنانے کی کیسے سوجھی            | rar         | رات کے وقت سفر کا آغاز                  | 110           | کے دریار میں                             |
| ۳••   | ہارون علاِلتُلا کی ہاہتے نہ ماننا             | 1           | موی اور فرعون کے کشکروں کی تعداد        | MA            | فرعون کےسامنے مجزات کااظہار              |
| 14.1  | موسیٰ ملاکِشْلاً کی وارفکی                    | rar         | د د نو ل نشکر د ل کا سامنا              | MA            | خداکود کیھنے کے لیکل بنانے کا حکم        |
| 14.1  | الله تعالیٰ ہے ہم کلامی                       | 1           | سمندرمين بإره راست                      | PAN           | فرعون کے دربار میں                       |
| P*+1  | موی عظیلتلا کی کوہ طور سے واپسی               | 191         | فرعون اوراس کے کشکر کی غرقا بی          | ı             | فرعون کوجان کے لالے پڑنا                 |
| m.r   | تورات کے احکامات                              |             | بنواسرائيل كوفرعون كى غرقانى كايقين     | 171           | فرعون كاجاد وكرول كوبلوانا               |
|       | موی طلطهٔ کا ستراسرائیلیوں کو طور             | 1911        | ندآ نا                                  | 1/1/          | جادوگروں کے نام                          |
| P++   | يباژ پر لے جانا                               | ۳۹۳         | بنواسرائیل دادی'' تنیهٔ 'میں            | <b>1</b> /1/1 | جادوگروں سے مقابلہ کا دن                 |
| P. F  | د بدارخداوندی کی ضد                           | 191         | بوسف مَلاِئلًا کی قبرک <sub>ت</sub> لاش | MA            | اسٹیڈیم میں لوگوں کارش                   |
| P+ P  | توبہ ہے متعلق (دوسری روایت)<br>****           |             | بنواسرائیل کی بت پرتی کی خواہش          | MA            | جادوگرون کی شعبده بازی کا آغاز           |
| P. P  | قوم کے باہمی مثل کا واقعہ کب ہوا<br>-         |             | قبطيول برعذاب                           | ľ             | حق کی فقح اور باطل کو فکست               |
| h+4   | ''اریجا'' جا کر جنگ کرنے کا حکم               |             | بنو اسرائیل کو رات کے وقت لے            |               | جادوگروں کے ایمان لانے پر فرعون          |
| h-4   | <i>جاسوسوں کا میثاق تو ژ</i> دینا             |             | 1                                       |               |                                          |
| P-0-  | بن اسرائیل کاجنگ کرنے سے انکار                | 794         | قبر پوسف مُلِائلًا کی تلاش              |               | فرعون کی قوم پرعذاب الہی                 |
| r.a   | اسرائیلیوں کے لیےسزا                          |             |                                         |               | ا نماز ی دل کا عذاب                      |
| r+2   | من وسلويٰ                                     |             | جبرئيل كأنكموزا                         |               |                                          |
| r.a   | موی غلاِتلاً کا عاج کوعصا مارنا               |             | سامری کا بچمزابنانا                     | <b>19</b> •   | پانی کاخون بن جانا                       |
| ۳. ۲  | موتئ عَلِيْتَلَا اور مارون عَلِيْتِلاً كاوصال |             | مچھڑے کی بوجا                           | 19-           | در پارمیس دو باره جانا                   |
| P+4   | بارون ملاِتلاً كاانقال<br>پي                  |             | مویٰ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کی        | <b>19</b> •   | مامان کا فرعون کورب قرار دینا            |
| P-4   | بارون علاينلا رقتل كالزام لكان                |             | ملاقات کو                               | <b>19</b> +   | فرعون کا قوم سے خطاب                     |
| F-4   | موسیٰ عَلِیشَکَا کاوصال                       |             | الله کی دید کاشوق<br>ایر فکا            |               | جادوگر مومن ہو کر شہادت کا رتبہ<br>۔     |
| P-4_  | موی علایته کا طرز زندگی                       | <b>79</b> A | مویٰ کی وارفگی<br>                      |               | يا                                       |
| P-4   | بإرون مؤلينكا كاانتقال                        | 199         | اتورات م <sup>ا</sup> نا<br>ا           | <b>191</b>    | فرعون کامعبود                            |
| ۳۰۸   | حضرت مویٰ عَلِاتُلاً کی عمر مبارک             | 199         | مویٰ کی ہارون پر برہمی                  |               | بنی اسرائیل کا رات کے وقت نکل            |

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

## مُعَكِلِّمُنَ

### اوّل آخر حمد اللي:

تما م تعریفین اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہرشے سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی ہوگا۔ وہ بمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اس پر بھی زوال نہیں اور وہ ہرشے پر قدرت رکھتا' اس نے مخلوقات کو بغیر کسی نمونہ کو دیکھے پیدا کیا۔ وہ تن تنہا اور اکیلا اور عدد سے پاک ہے۔ وہ ہر چیز کے بعد بھی باقی رہے گا۔ اس کی بقاء کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا۔ تما م تر بڑائی اور عظمت اس کے لیے ہے اور اس کے لیے جمال و کمال۔ ہرشے پر ہرشم کا غلبہ اور تصرف اس کی ذات کو سز اوار ہے۔ بادشاہت اور ہر طرح کی قدرت اس کے پاس ہے۔ وہ اپنی بادشاہت میں کسی بھی شراکت سے پاک ہے۔ وہ اپنی یکنائی میں بھی شراکت سے پاک ہے۔ وہ اس سے بھی پاک ہے۔ وہ اپنی باری عالب ہو۔ وہ اولا داور بیوی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ ہماری مقتل اس کی ذات کا احاظ نہیں کرستی اور نہ بی کا گنات کے کناروں میں اس کو سمو سکتے ہیں۔ ہماری آ تکھیں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتیں جبدوہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ وہ انتہائی باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔

میں اس کی نعمتوں پرشکرادا کرتا ہوں اور میں اللہ سے ایسے قول اور عمل کی ہدایت کا طلب گار ہوں جو مجھے اس کے قرب سے نواز دے اور اس کو مجھے سے راضی کر دے اور میں اس پرصد قبِ دل سے ایمان لاتا ہوں اور اس کی وحدانیت اور بزرگ کواس کے لیے خالص قرار دیتا ہوں۔

## مولا باصل وسلم:

اللہ جل شانہ نے انہیں رسالت ونبوت کے لیے منتخب کیا ہے اور وحی کے اعز از سے مشرف فر ما کرخلق خدا کی طرف داعی بنا کر بھیجا تا کہ وہ مخلوق کواس کی عباوت واطاعت کی طرف بلائیں۔

پس انہوں نے علی الاعلان اللہ تعالی کے احکامات کی وعوت دی اور اس راستہ میں پیش آنے والی ٹکالیف اور مشقت کو بر داشت کیا اور خلقِ خدا کے ساتھ خیرخواہی کاحق ادا کیا اور اس بارِ امانت کی ادائیگی میں نہ کوتا ہی کی اور نہ کوئی کسرچھوڑی اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بلاوا آگیا۔

صلى الله عليه افضل صلاة و ازكي ها ، وسلّم

## زمين وآسان كى تخليق:

با شباللہ تعالی نے جس کی شان بہت بلنداور جس کا نام انتہائی پا کیزہ ہے۔ تمام مخلوقات کو بغیر کسی زاتی غرض کے پیدافر یو۔
مخلوق کو پیدا کرنے میں اس کی کوئی غرض شامل نہیں محض اپنے فضل و مہر بانی ہے اس نے کا کنات ارضی و سیوی کو و جو دبخش اور پھران
میں سے پچھ مخلوق کو مکلف کھم راتے ہوئے استحصاور برے کی تمیز سکھائی اور ان سے اپنی عبادت و فر ما نبر داری کا امتی نہیں ہے تا کہ ان
میں سے جو عبدت واطاعت میں کا میاب ہواس کی حمد و سپاس بجالا نے تو اللہ اس پر نعمتوں کا اضافہ کرے اس پر اپنے فضل واحد ن
میں زیادتی فرمائے اور نواز شات فرمائے ۔ اللہ تعالی کا قرآن مجید میں ارشاد ہے:

'' میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سواکسی کام کے لیے پیدائہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی بیرچاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلا کیں اللہ تو خود ہی رزاق ہے؛ بڑی قوت والا اور زبر دسٹ''۔

(سورة الذاريات آيت ٥٧\_٥٤)

ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے باوجوداس کی سلطنت و باوشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوااوروہ ان سب کو نبیست و نا بود کردے تب بھی اس کی سلطنت اور بادشاہی میں بال برابر بھی کمی نہ آئے گی۔اس لیے کہ تغیرات احوال اس پراڑ انداز نہیں ہوتے ۔خوشی وقمی کی کیفیات اس پراڑ انداز نہیں ہوتیں گردش ایام اس کے زمانہ حکومت میں کی نہیں کرسکتی کیونکہ وہ خود ہی زمانہ ہے اور برطرح کی گردشِ فلک کا مالک و خالق ہے۔

اس کے فضل واحبان اور نوازشات وسخاوت سے سب ہی مفید ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے نوگوں کو سننے کے لیے کان دیکھنے کو آگھیں اور سوجھ بوجھ کے لیے قلوب سے نواز ااور انہیں عقل سلیم کے قیمتی سر مابیہ سے نواز اجس کے ذریعہ وہ حق وباطل کے درمیان تمیز کرتے اور اپنے نفع نقصان کو پہنچا نے ہیں۔اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کو بچھایا تا کہ وہ اس کے صاف اور واضح راستوں پر چلیں اور آسان کو محفوظ جھت بنایا اور اسے انتہائی بلند کیا اور پھر اس میں سے موسلا دھار بارش برسائی اور ایک مقررہ مقدار میں رزق چلیں اور آسان کو محفوظ جھت بنایا اور اسے انتہائی بلند کیا اور پھر اس میں سے موسلا دھار بارش برسائی اور ایک مقررہ مقدار میں رزق اتا رااور اپنی مخلوق کے فائدہ کے لیے چاند سورج کو آگے چیچے دوڑ ایا جس کے نتیجہ میں دن اور رات نمودار ہوتے ہیں۔اس نے رات کولوگوں کے لیے لباس بنایا اور دن کو معاش کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ چاند سورج کا بیطلوع وغروب اور بیدن رات کا آن جانا اللہ تعالیٰ کام مجید میں فرماتا ہے:

'' دیکھوہم نے رات اور دن کو دونشانیاں بنایا ہے' رات کی نشانی کوہم نے بےنو ربنایا' اور دن کی نشانی کوروشن کر دیا تا کہ تم اپنے رب کافضل تلاش کرسکواور ماہ وسال کا حساب معلوم کرسکو' اس طرح ہم نے ہر چیز کوالگ الگ ممینز کر کے رکھ ہے''۔ (سورة بی اسرائیل آیت ۱۲)

اس کے علاوہ دن اور رات سے فرائض وین کی ادائیگی کے اوقات بھی معلوم ہوتے ہیں جن کا تعلق دن اور رات کہ طور اور ماہ و سال سے ہے مثلاً نماز پنجگانہ' زکو ہ' تج 'روزے وغیرہ۔اسی طرح لین دین کے معاملات' قرض یا ویگر حقوق کی ادائیگی کا وقت' خبیبا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''ا ۔ نی!اوکتم ہے جاند کی گفتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پو چھتے میں۔ ہو: یہ لو گول کے لیے تاریخوں کی تعیین کی اور 'خی کی عدمتیں میں''۔ (سرۃ البقرہ آیت ۱۸۹)

اید اور جکدارش و باری تعالی سے:

"وبی ہے جس نے سورج کو اجلابنایا اور چاند کو چک دی اور چاند کے گھٹے ہر سے کی منزلیس ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تا کہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔القدنے بیسب پھی برحق ہی پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نثانیوں وکھول کم پیش کررہا ہے ان اوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر چیز میں جواللہ نے زمین اور آسانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو (غلط بنی اور غلط روی سے ) پچنا چاہیے ہیں۔ ان رسورۃ یونی آ ہے۔ (غلط بنی اور غلط روی سے ) پچنا چاہیے ہیں'۔ (سورۃ یونی آ ہے۔ د)

یہ تمام تر انعامات محض اللہ تعالیٰ کافضل واحسان ہیں اور بندہ جب شکر گزاری اوراحسان مندی کے جذبات کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نواز شات میں مزیدا ضافہ فرمادیتے ہیں۔

خود قرآن كريم مين الله تعالى في بيد عده فرمايا ب:

''اور یا در کھو' تمہارے رب نے خبر دار کر دیا تھا کہ اگرشکر گزار بنو کے تو میں تم کواور زیا دہ نواز وں گا اور اگر کفرانِ نعت کروتو میری سز ابہت شخت ہے''۔ (سورۃ ابراہیم آیت 2)

چنا نچیہنو آدم کی ایک کثیر جماعت نے شکر گزاری کاراستہ اختیار کیا تو اللہ تعالی نے حسب وعدۂ سابقہ اور ابتدائی نعمتوں پر مزیدا ضافہ فرمادیا۔ یہ بیان تو صرف دنیاوی نعمتوں کا تھالیکن نعمتوں بھری جنت میں داخلہ اور وہاں کی دائمی نعمتیں ان شکر گزار بندوں کے وہاں پہنچنے پررکھی گئی ہیں۔

اسی طرح ایک کثیر جماعت نے اللہ کی ناشکری اور کفرانِ نعت کا راستہ اختیار کیا بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غیروں کب چوکھٹ پرسر جھکایا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کودی گئی نعتیں چھین لیں بلکہ ان پرمہلک عذاب بھی نازل فرمایا جو نہ صرف در دناک تھ بلکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بھی بنا۔ انہی ناشکروں میں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں اپنی نعتوں سے خوب فا کدہ اٹھ نے کاموقع فراہم کیا جے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی مقبولیت کی سند بھے بیٹھے حالانکہ وہ خداکی طرف سے دی گئی ڈھیل تھی پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں بخت عذاب تیار کر رکھا ہے جے بھگتناان کا مقدر ٹھم چکا ہے۔

اے اللہ! ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب میں اور ہمیں گراہوں کا ساتھی نہ بنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بناہ چاہتے ہیں ایسے عمل سے جواس کی ناراضگی کا سبب بنے اور ایسے عمل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جواس کی رضامندی محبت اور قرب کا سبب بنے آمین یا رب العالمین۔

میں اپنی اس کتاب میں ہرزمانہ کے بادشاہوں کا تذکرہ کروں گااس کے علاوہ سابقہ اقوام کے عروج وزروال کی داستان اور ان کے جمعہ حالات و واقعات اور ان پر ہونے والے فضل وانعام کا بھی تذکرہ کروں گا۔ میں اپنی اس کتاب میں تین مختلف گروہوں کے انداز میں بیرواقعات ککھوں گا۔

#### پېلاگروه:

وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر جانی اور شکر گزار ہوئے اور انبیاء ملیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے سچے پیروکاروں کے فضل وانعام میں اضافہ ہوااور آخرت میں بھی ان پیروکاروں کے فضل وانعام میں اضافہ ہوااور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمیں موجود ہیں۔

#### دوسراگروه:

وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اس کی نعمتوں کی ناقدری کی اوراس کے ناشکر ہے ہوئے اور نہ صرف انبیاء ک نافر مانی کی بلکہ ان کامقابلہ بھی کیا جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی میں ان پر در دنا ک عذاب نازل ہوااوروہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنادیے گئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے مزید عذاب وسزا کے لیے جہنم تیار ہے۔ \*\* سیاح

وہ لوگ جن کی ناشکری اور نافر مانی کے نتیجہ میں ان پر اس دنیا میں عذاب خداوندی نازل نہ ہوا بلکہ انہیں خوب ڈھیل اور مہلت دی گئی تا کہ آخرت میں وہ پوری طرح عذاب کے ستحق ہو جا ئیں ان کی تمام بدا عمالیوں اور بدافعہ لیوں کا عذاب انہیں اکٹھا آخرت میں بھگٹنا ہوگا سو بیگروہ آخرت میں ہی اپنے حصہ کی سزا بھگتے گا۔

میں نہصرف ان اقوام وامم کا تذکرہ کروں گا بلکہ بی بھی بناؤں گا کہ وہ لوگ کس زمانہ میں تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا حواد ثابت و واقعات پیش آئے۔اگر چہان تمام کا بیان کرنا عمرانسانی کے بس کی بات نہیں اس کے باوجود حتی الا مکان بشری حد تک ان کے حالات و واقعات اجا گر کرنے کی کوشش کروں گا۔

البتہ اس ہے قبل ابتداء کھالی چیزیں بیان کروں گاجن کی میں ضرورت محسوں کرتا ہوں۔ مثلاً زمانے کی ماہیت اس کی مقدار اس کی ابتداء اور انتہا نیزید کہ کیا اللہ تعالی نے اس ہے قبل بھی بچھ چیزوں کو پیدا کیا یا نہیں۔ بیزمانہ فانی ہے یا نہیں اور اس کی فنا کے بعد کوئی چیز سوائے اللہ کے باتی رہے گی یا نہیں۔ زمانے کی تخلیق سے پہلے کیا موجود تھا اور اس کے نیست و نابود ہو جانے کے بعد کیا نج رہے گا۔

اس کا نئات کی ابتدائی کیفیت کیانتھی اور فٹاء کی کیفیت کیا ہوگی نیز اللہ تعالیٰ کے قدیم ولا زوال ہونے کا بیان اوراس پر دلائل مجھی بیان کیے جائیں گے۔

ا پنے مقصد دارادہ گذشتہ بادشاہوں کی تاریخ 'انبیاء درسل کے ادوار'ان کی عمرین'ان کے خلفاء کے حالات'ان کی ولایت کی حدود اوران کے زمانے میں ہونے والے واقعات وحوادث وغیرہ بیان کرنا ہے۔اس طرح چلتے چلتے بیسلسلہ نبی آخرالز مان ختم الرسل شفتع الامم حضرت محمصطفی تیکیل کی کہ بینچے۔

اگر قدرت کی مدد شامل حال رہی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا اور میری مدد فر مائی تو ان سب کے آخر میں صحابہ کرام برہ میں کہا ہوں کے حالات 'ان کے اساء گرامی' کے نیسیس 'نسب نامے' عمرین' وقت وفات اور وہ جگہ جہاں جہاں انہوں نے وفات پائی الغرض اس قسم کے تمام امور کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی انداز میں تابعین اور نتج تابعین کا تذکرہ کیا جائے گا۔

اس کے علاوہ کچھاضافی معاملات مثلاً احادیث کے قبول ورد کا بیان اوران لوگوں کا تذکرہ جن بی رزایت حدیث میں تعریف کی ٹی نے اوران کی روایت کوشرف قبول حاصل ہوا ہے۔

اسی طرح ان لوگوں کا تذکرہ بھی جن کی روایت حدیث میں مذمت کی گئی ہے اور ان کی روایات کوترک کیا گیا ہے ان کی نقول کو کمز وراور ان کی حدیث کو کمز ورقر اردیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اسباب وملل جن کی وجہ سے روایت کومتر وک اورضعیف کہا گیا ہے۔

میں اپنے اس کا میں اللہ تعالیٰ ہی ہے امداد کا طلبگار ہوں اور اس کی توفیق کا متلاثی ہوں بے شک گناہ ہے بیخے اور نیکی پر قدرت دینے میں وہی جامی و ناصر ہے۔

و صلى الله على محمد نبيه و آله و سلم تسليمًا.

نوتِث!

اس کتاب کو پڑھنے والے کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو پچھاس کتاب میں سابقہ تفصیل کے متعلق بیان کیا جائے گا اس کا اصل مواد وہ احادیث و آثار ہیں جواس مقام پر بیان ہوں گی ۔عقلی دلائل اورفکری اشنباط کے نتائج بہت کم اورضرورت کے مطابق کھے جائیں گے۔

کیونگہ اخبارِ گذشتہ اور ماضی کے عوادث کاعلم' اس قوم کوجس نے ان کواپی آئکھوں سے نہیں دیکھا صرف خبروں اور بیان دینے والوں کے بیان سے ہی مل سکتا ہے جبکہ ہم استخراج عقلیہ اورا شنباط فکریہ کے ساتھ ان حالات کاعلم نہیں لگا سکتے۔

الہذا ہماری اس کتاب میں کسی خبر وروایت کو پڑھنے والا اجنبی سمجھے یا سننے والاقبیج قرار دے صرف اس بناء پر کہوہ اس روایت کو درست نہیں سمجھتا تو اسے جان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی ملمع سازی یا رنگ آمیزی نہیں کی بلکہ بعض ناقلین سے وہ ہم ساری یا رنگ آمیزی نہیں کی بلکہ بعض ناقلین سے وہ ہم ساری تاریخی تھیں۔ ہمیں اس طرح آپیجی تھیں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ

ابوجعفر محمد بن جرمير الطبري رائتيه



#### زمانه

علامه طبري فرمات بين كه:

ز ما نہ دن درات کے دورانیہ میں گزرنے والی ساعت اور گھڑیوں کا نام ہے اور بھی زمانے کی تعریف موت سے کی جاتی ہے خواہ طویل ہو یامختصر۔

ابل عرب كان قول مين مزيدوضاحت بوتى ب: "اتينك رمان الحدياج اميرا و زمن لحجاج امير" (مين تمهارك ياس حجاج امير" (مين تمهارك ياس حجاج امير " (مين المين ا

یعنی جس وقت امیر حجاج تھااس وقت میرا آنا ہوا۔ اس طرح ایک اور قول ہے: "اتینٹ زمان العرام" (میں تمہارے پاس مچلوں کوتو ڑنے کے زمانے میں آیا) اس مقولہ میں زمان العرام سے مراد وقت العرام ہے لیعنی مجلوں کوتو ڑے جنے کا وقت

خلاصہ بیر کہ زمانہ وقت کا نام ہے جیسا کہ دونوں اقوال میں بیلفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ پھر زمان گولفظ مفرو ہے اور اس کا اطلاق ابتداء سے انتہاء تک جمیع وقت پر ہوتا ہے۔ لیکن وقت کے اجزاء وقصص میں سے ہر ہر جزاور جھے کومستقل قرار دے کر اس کی جمع بھی لائی جاتی ہے۔ جیسے اہل عرب کا بیقول''ا تبتك زمان المسححاج امیر''اس تنونہ میں ججاج کے زمانہ حکومت وامارت کے ہر ہروفت کوالگ الگ زمانہ قرار دیا اور اسی اعتبار سے اس کی جمع از مان لائی گئی ہے۔ جبیسا کہ شاعر کا شعر ہے۔

جاء الشتاء و قميصي الحلاق شراذم يضحك منه التواق

ہنے جہ کہ اس میں کہ میں کہ میری تمین پرانی ہے جو کہ چیتھ وں کی شکل میں ہے جس کی وجہ سے تواق ہنستا ہے '۔

اس شعر میں تمین کی لیے اخلاق کا لفاظ استعال کیا گیا ہے حالا نکہ شاعر کا مقصد تمین کے ہر کلڑ ہے اور ہر چیتھ رہے کے لیے
اخلاق کے وصف کو بیان کرنا ہے لیکن اس کے مجموعہ کے لیے بھی یہ لفظ استعال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات شی کے اجز اء و
حصص پر بولے جانے والے لفظ کے مجموعہ پر بھی جمع کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہاں زمانے کی مثال سمجھ لیجھے۔ گزشتہ
مثالوں میں زمان اور زمین دولفظ استعال ہوئے ہیں۔ یہ دونوں اس کے بہم معنی ہیں۔ یہ شعراس کا مؤید ہے:

یہ ں زمن بغیرالف کے واقع ہوا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ دونوں لفظ ایک ہی حقیقت کے دونا میں۔تو اق شاعر کے بیٹے کانام ہے۔



## ازابتدائے آفریش تاابدز ماند کی مدت

#### و نیا کی مجموعی عمر:

ابتدا، سے انتہا وتک یعنی تخیق آ دم ہے قیامت تک زمانہ کی کل مقدار کے بارے میں علائے سلف کا اختد ف واقع ہوا ہے۔
بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ زمانے کی کل مقدار سات ہزار سال ہے اس قول کے قائل حضرت ابن عباس بڑے ہیں ان سے مروی ہے
کہ'' ویا کی مجموعی عمر آخرت کے مقابلے میں سات ہزار سال ہے اس میں چھ ہزار دوسوسال گزر بچے ہیں اور چند سوسال باقی ہیں۔
(یعنی چند صدیاں باقی ہیں نہ کہ ہزار)

ان میں سے درست قول وہ ہے جس کی تائید وتقویت بہت ہی احادیث صححہ سے ہوتی ہے۔مثلاً ابن عمر بڑسینا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سکتھا سے سنا کہ آپٹر مار ہے تھے کہ تمہاری عمر گذشتہ امتوں کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا نماز عصر سے غروب سشس تک کا وقت ( یعنی جونسبت اس قلیل وقت کو پورے دن سے ہے وہی نسبت تمہاری مجموعی عمر کو گذشتہ امتوں کی مجموعی عمر سے ہے ۔۔

ابن عمر بن شاہے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے نبی کریم میں آئے ہے سنا آ پٹفر مار ہے تھے کہ:'' خبر دار! بلا شبہ تمہاری عمران امتوں کے مقابعے میں جوتم سے پہلے گزر چکی ہیں اتن ہے جتنا کہ نمازعصراور مغرب کا درمیانی وقت''۔

ابن عمر بڑسین سے بیکھی مروی ہے کہ رسول اللہ می کی نے فرمایا: ''میری امت کے لیے دنیا کی عمر میں صرف اتنی مقدار بگی ہے جتنی کہ بعد نماز عصر سورج کی مقدار غروب ہونے سے باقی رہ جاتی ہے''۔

ابن عمر بین سیاسے ہی مروی ہے کہ ہم بنی کریم میں آتا کے پاس عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور سورج '' تعقعان''نا می پہاڑ پر چمک رہاتھا پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ:'' تمہاری عمریں گزری ہوئی امتوں کے مقابلے میں بس اتن ہیں جتنا دن کا بید حصد گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیاہے''۔

انس بن ما لک رہی گئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکھی نے ایک دن اپنے اصحاب کو خطبہ دیا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا بس قلیل ساوقت باقی رہ گیا تھا۔ آپ نے ارشاد فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کو گئی کی جان ہے دنیا کی بقیہ عمر گزری ہوئی عمر کی نسبت صرف اتن رہ گئی ہے جتنا کہ بیتمہا را دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی ہے اور تم سورج کوغروب کے قریب ہی دیکھے رہے ہو۔ ابوسعید می تندے مروی ہے کہ بی کریم کے تیجانے غروب شمس کے قریب فرمایا کددنیا کا باقی ماندہ حصہ گزرے ہوئے حصہ کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسے کہ تمہارے آئ کے دن کا بقیہ حصہ گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں۔

ابو ہریرہ بھٹند سے مروی ہے کہ رسول اللہ سی شیانے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو( انگلیوں ) کی طرح بھیجے گئے ہیں اور ثب دت کی انگل اور درمیانی انگلی کو ساتھ ملایا۔ابو ہر میرہ بخاشنے ہے ایک دوسری سند ہے بھی بیصد بیث مروی ہے۔

ج بر بن سمرہ بن شینہ بھی بالکل یہی حدیث روایت کرتے ہیں اور جاہر بن سمرہ بنائیّڈ سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ انہول نے فروی میں گویارسول القد موکیہا کی دوانگلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں اور پھر حضرت جاہر بن سمرہ بنائیّڈ نے انگشت شہادت اور اس سے متصل (یعنی درمیانی) انگل کے ساتھ اشارہ فرمایا اور کہا آپ فرمار ہے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دوانگلیاں ( ذرا سے فرق کے ساتھ آگے پیچھے ہیں )۔

ہ بر بن سمرہ بھائٹنا سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ سکتیا نے ارشاد فر مایا کہ میری بعثت قیامت سے صرف اتنی پہنے ہے جس طرح بیددوا نگلیاں اور پھرآ ب منگیل نے انگشت شہادت اور وسطیٰ کوجمع کیا۔

حضرت شعبہ کہتے ہیں کدمیں نے قتادہ سے سنا اور وہ حضرت انس بن ما لک بخاشّۃ کے حوالے سے بیرحدیث بیان کرتے ہیں کدرسول اللّد سکتھانے ارشادفر مایا کہ میں اور قیامت ان دوانگیوں کی طرح (ساتھ ساتھ ) بیصبے گئے ہیں۔

شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قمادہ دخائیئ سے اس قصہ کا یہ جملہ بھی سنا ہے کہ جس طرح ان دوائگیوں میں سے ایک کو دوسرے پر نضیلت ہے لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر پار ہا ہوں کہ میں اس کو قمادہؓ کے حوالے سے نقل کروں یا حضرت انس بن ما لک دخائی کے حوالے سے ( یعنی بیقول قمادؓ ہ کا ہے یا انسؓ بن ما لک کا مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دشواری ہے )۔

انس بن ما لک بناتین سے ایک دوسری سند ہے بھی بیرحدیث مردی ہے اور ان سے مردی ایک طریق میں بی بھی اضافہ ہے اشار بالو سطی و السبّابة (ورمیان اورانگشت کے ساتھ اشارہ فرمایا)

انس بن ما لک بنی تین ایک مرتبه خلیفه ولید بن عبد الملک کے پاس تشریف لائے اس نے بوجھا کہ آپ نے رسول اللہ می تیا قیامت کے بارے میں کیا سنا ہے انس بن ما لک بنی تین نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ کا تیا ہے سنا ہے کہ آپ فر مار ہے تھے کہتم اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح قریب قریب ہو!اور پھراپنی دونوں انگلیوں سے انس نے اشارہ کر کے دکھایا۔

عیاش بن ولیداورعبدالرحیم ابر تی کے طرق ہے بھی پید قصہ اسی طرح مروی ہے۔

معبد حضرت انس بن ما لک بی اور ایت کرتے ہیں اور آپ کھٹے کے حوالے نے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں اور دونوں انگلیوں کے اشارے کرکے دکھائے۔

ابوالتین تم بھی حضرت انس بن ما لک رہی اٹھیٰ ہے ای کی مثل روایت کرتے ہیں۔ سہل بن سعد بھی تیز ہے مروی ہے کہ میں نے رسول الله سکی تیز کو دیکھا کہ آپ نے اپنی دوانگلیوں درمیانی اور انگشت شہادت کے ساتھ اشار ہ کیا اور فر مایا کہ میں اور قیامت ان دونوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔

سہیل بن سعدانساعدی رہی شخیزے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ سکتھ نے فرمایا میں اور قیامت ان دوانگلیوں کی طرح ہیں اور پھر

درمیانی انگی اورائنشت شہاوت کوخم کر کے دکھایا اور یہ بھی فر مایا کہ میری اور قیامت کی مثال دوگھوڑ وں کی طرح ہم زید فر موری کہ میری اور قیامت کی مثال دوگھوڑ وں کی طرح ہم زید فرہ ہواتو وہ اپنے اور قیامت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جھے کی قوم نے پیش رو کے طور پر آ گے بھیجا ہو۔ پس جب اسے دشمن کے حملہ کا خطرہ ہواتو وہ اپنے کہ سے اتا رکر چیخا اور قوم کو خبر دار کیا کہ تمہیں آلیا گیا تھیں گھیر لیا گیا پئی میں بھی وہی آ دمی ہوں 'وہی آ دمی ہوں 'وہی آ دمی ہوں 'وہی آ دمی ہوں ۔ سبس بن سعد سے تین روایات جومختلف سندوں سے مروی میں ان سب کا مضمون بنف وہی ہے جو کہ گذشتہ روایات میں ذکر ہو جگا۔

عبدالقد بن ہریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سکتے ہے۔ سنا ہے وہ فریاتے تھے کہ میں اور قیامت استھے بھیجے گئے ہیں اور قریب ہے کہ قیامت مجھ پرسبقت کر جائے۔

المستورد بن شداد الفهرى نى كريم سي التي سي المقل كرتے ہيں كه آپ نے فرمایا كه ميں قیامت كے بالكل قریب بھيجا گيا ہوں اور ميں نے اس پرصرف اتن سبقت كى ہے جتنا كه اس (وسطى) انگل نے اس (انگشت شہادت) انگلى پرسبقت حاصل كى ہے اور راوى حدیث ابوعبد اللہ نے دونوں انگلیوں كو جمع كر كے كيفيت بيان كى ۔

ابوجبیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنْظِم نے فر مایا کہ میں قیامت کے ساتھ ساتھ اس طرح مبعوث ہوا ہوں جس طرح کہ بید دونوں انگلیاں' اور وسطی اور انگشت شہادت کے ساتھ ارشاد فر مایا ( لینی جس طرح وسطی کو انگشت شہادت پر تقدم حاصل ہے۔ اسی طرح مجھے قیامت پر تقدم حاصل ہے۔

ابوجبیرہ مشائخ انصار سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ مکھیے سے سنا کہ وہ فرماتے تھے میں اور قیامت اس طرح ہیں۔علامہ طبری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہمارے استاد نے انگشت شہادت کو وسطی کے ساتھ ملا کر دکھایا اور فرمایا کہ اس طرح خم کرنے ہیں دونوں انگلیوں کے معمولی فرق کی طرف اشارہ ہے۔

#### حاصل بحث:

علامه طبريٌ فرمات بين كه:

یہ بات گذشتہ روایا تصحیحہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس امت کے جصے میں بقیدام کی نسبت صرف اتنا وقت آیا ہے جتنا کہ عصر ومغرب کے درمیان ہوتا ہے۔

اس مضمون کو نبی کریم علیه الفاظ وانداز میں تعبیر فر مایا ہے جیسا کہ ماقبل میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا۔ مثلاً بعض روایات میں فر مایا دنیا کی بقیه عمر گزری ہوئی عمر کے مقابلہ میں صرف اتنی رہ گئی ہے جتنا کہ تمہارا میدن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے اور میہ بات بعد نماز عصرار شاد فر مائی تھی۔ کہیں اس مضمون کواس طرح تعبیر فر مایا کہ میں اور قیا مت اس طرح بیجے گئے ہیں۔ جس طرح بیدوانگلیاں' اورانگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملاکر دکھایا۔

کہیں فر مایا کہ میں قیامت نے صرف اس قدر مقدم وسابق ہوں۔

حاصل' ان سب کا یہی ہے کہ اس امت کی مجموعی عمر عصر ومغرب کے درمیانی وقت کے بقدر ہے۔لہذا اب بیر ثابت کرنا ہے کہ عصر ومغرب کے درمیانی وقت کوکل یوم کے ساتھ کیا نسبت ہے اور پیکل کتنی مدت بنتی ہے۔ سوپیٹمر بالکل بدیجی ہے کہ یوم کی ابتدا عطلو ع فجر ہے اورانتہا خروب آفتاب بربہوتی ہےاورعصر کا اوسط وقت اس وقت ہوتا تِ : ب ہر چیز کا سابیا س کے دومثل ہوجائے اور بیوفٹ غروب مثم یا تک کل بوم کا نصف سُمع ہوتا ہے۔

اب أَسرونيا مَي مجموعي عمر كوايك يوم قرار ديا جائے جيسا كه گذشته احاديث ميں اس كے ساتھ تشبيه دي گئي ہے اور اس يوم ك مقدارس تبغ ارس فرض کی جائے جیسا کہ حضرت ابن عباس پھیٹ کا قول ہے تو اس بیم کا نصف سُمج یا نچے سوسال نکاتا ہے۔

اور یہ وی مقدار ہے جوحضرت ابوثغلبہ بخاشنے کی روایت میں وار د ہوئی ہے اس سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ رسول ابند کھیے نے ارش دفر مایا کہ اللہ تعالٰی فرماتے ہیں کہ اس امت کو میں نصف یوم سے عاجز نہیں کروں گا ( لیخی نصف یوم سے پہیے اس کو ختم نہیں کروں گا )اور یوم کی مقدار آخرت کے حساب ہے ایک ہزار سال ہے لہٰذاو ہ نصف سُبع یا نچے سوسال کا ہوا۔

ابو نغلبہ بھٹنے کی اس روایت کے مطابق جب اس امت کی مجموعی عمر پانچ سوسال ہے تو گذشتہ امتوں کی مجموعی عمر چھ ہزار يا في سوسال بموئي اورمجموعه سات بزارسال بوااوريبي ابن عباس بيسية كاقول ہے كه "البدنيها حبصقه من جمع الاحرة سبقه آلاف سنة" معلوم ہوا کہ ابن عباس بیسی<sup>،</sup> کا قول احادیث سابقہ کے زیادہ اشیہ واقر بے بہتمام تربحث اس قول کے مطابق تھی جو ہمارے نز دیک زیادہ صواب وا ثبت ہے اور اس قول کی در تھی ان دلائل وشوامد پر ہنی ہے جو کہ ہم نے ماقبل میں تفصیل کے ساتھ ذکر

اور دوسرا قول جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی کل عمر جیمہ ہزارسال ہے میرتھی بےاصل نہیں بلکہ حدیث سے ، بت ہے اگر حدیث سند اُصحِح ٹابت ہوج ئے تو ہم اس قول کوکسی اور طرف رنہیں کریں گے بلکہ ٹابت بالحدیث مانیں گے۔

سوحضرت ابو ہریرہ بٹی ٹین سے مروی ہے کہ رسول اللہ سر ﷺ نے ارشا وفر مایا کہ حقب اسی سال کا ہوتا ہے اوران سالوں کا ایک دن مقدار دنیا کے سوسال کے برابر ہے۔ پس اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا کی کل عمر چید ہزارسال ہے اور وہ اس طرح کہ آخرت کا ایک دن ایک ہزارسال کا ہوتا ہے اوراس کو شدس دنیا قرار دیا گیا ہے للبذا 🖰 بت ہوا کہ کل مدت دنیا چھ ہزارسال ہے۔



## مدت ونيا

## دیگراقوام کے خیالات

#### بېرود:

یبود نے دعویٰ کیا تھا کہ آ دم منظِنظا سے لے کر بجرت نبوی تک کل مدت دنیا جوان کے نزدیک ٹابت اور موجودہ نسخہ توارت کے موافق ہےوہ چار ہزار چھسو بیالیس سال ہےاور یبوداس کے موافق ایک ایک آ دمی کی ولادت اورا یک ایک نبی کی بعثت اوران کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔

ہم عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل ذکر کریں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت می تفصیلات جن کوعلاء اہل کتاب اور دیگر اہل تا بریخ نے بیان کیا ہے ذکر کریں گے۔

#### نصاري:

اس کے برعکس یونان کے نصاریٰ نے دعویٰ کیا کہ یمبودایٹے ندکورہ قول اور دعویٰ میں بالکل جموئے ہیں۔ بمکتخلیق آ دم سے بہرت نبوت تک کل مدت دنیا کے بارے میں صحیح قول جو تو رات کے موافق ہے وہ پانچ بزار نوسو بانو سے سال ہے اور نصاری ای کے موافق ہر نبی اور بادشاہ کا زمانہ اور ولا دت ووفات وغیرہ کی تنصیلات بیان کرتے ہیں۔ ان یمبود نے حضرت عیسی مئیلندا کا زمانہ نبوت اور نصاریٰ کی تاریخ جو ولا دت عیسی مئیلندا سے شروع ہوتی ہے۔ اس کو کا تعدم کر کے ندکورہ بالا قول اختیار کیا ہے۔ حالا نکہ حضرت عیسیٰ مئیلندا کی ان کا رک کہ نہیں کہ وخیانت کے حضرت عیسیٰ مئیلندا کا انکار کرنا کذب و خیانت کے مواجع ہونی ہے۔ اس کو کا جو کہ بیانہ کے حالات مفات اور بعثت کا وقت وغیرہ سب کچھتو رات میں کہ مواجع البندا ان کا انکار کرنا کذب و خیانت کے مواجع ہونیں۔

سیکن اصل بات میہ ہے کہ جس شخصیت کے حالات وصفات اور ولا دت و بعثت تورات میں مذکور ہیں جن کو نصار کی حضرت عیسی میزند اگر اردیتے ہیں یہود کے نظریے کے موافق وہ ابھی تک آئے ہی نہیں اور وہ ان کی ولا دت و بعثت کے زمانے کا انتظار کر رہے ہیں۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہود جس شخص کا انتظار کررہے ہیں اور بزعم خویش دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی صفات تو رات میں مذکور ہیں وہ درحقیقت د جال تعین ہے جس کی صفات نبی کریم عظیم نے اس امت کے لیے بیان فرما ئیں اور یہ بھی فرم یا ہے اکثر تتبعین یہود ہوں گے پس اگر وہ شخص عبداللہ بن صیاد ہو (جیسا کہ بعض روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں ) وہ یقین یہودی نسل سے ہے۔

#### نجوس:

مجوں کا کہنے ہے کہ جیومرت بادشاہ سے لے کر ہجرتے نبوی پڑھ تک کل مدت تمیں ہزارا یک سوانتالیس سال ہے کیکن وہ

اس با دشاہ کا کوئی نسب نامہ ذکر نہیں کرتے کہ جس ہے اس کے ماقبل پرروشنی پڑے بلکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جیومرت ہی ابوالبشر آ وم میلینلاً ہیں۔

#### ابل فارس (ایرانیان):

سلا مرطبری فرماتے میں کہ' اہل تاریخ کے جیومرت نامی بادشاہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں: (۱) بعض تو اسی کے قائل ہیں جو کہ مجوس نے کہا۔ (۲) اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جام بن یافٹ بن نوح ( بعنی حضرت نوح میلائنگا) کے بوتے ہیں انہوں نے حضرت نوح میلائنگا کی بہت خدمت گزاری کی اور تادم آخر ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کو سعادت مندی سمجھا سوحضرت نوح عیلیتنگانے ان کے لیے طویل حیات کروئے زمین کی بادشاہت و خشوں کے خلاف آسانی مدد کی دعا فرمائی اور ہی کہ ان کی اولا د میں پیسلسلہ دائی طور پر جاری رہ بس اللہ تعالی نے بید عاقبول فرمائی' اور جیومرت ( لیعنی جام بن یافٹ بن نوح ) کوروئے زمین کی بادشاہت میں بید اس کے جدام کی ہیں ان کی بین ان کی مسلمان شاہ فارس کے جدام کی ہیں ان کی بین ان کی خصاصل ہوا تو حکومت و بادشاہت ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ یہاں کچھاور بھی اقوال ہیں جن کوہم انشاء اللہ عنظریب حاصل ہوا تو حکومت و بادشاہت ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ یہاں کچھاور بھی اقوال ہیں جن کوہم انشاء اللہ عنظریب در بیا دشاہوں کی تاریخ '' ہیں ذکر کر ہیں گے۔

## ونياكب وجود مين آئي:

۔ اقال: ہم اس سے پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ زمانہ لیل ونہار کی ساعات وگھڑیوں کا نام ہےاور لیل ونہار ورحقیقت شمس وقمر کےا پنے محور میں سفر کی مخصوص گردش کا نام ہے جسیا کہ تقالی قرآن کریم میں ارشاوفر ماتے ہیں۔

#### سورج اور جا ند کی منزلیں:

''ان کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن تھنچے لیتے ہیں پس وہ اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور سورج اپنی قر قرارگاہ (زمانی و مکانی) کی طرف چلتا ہے اور بیز بردست و باخبر ذات کا مقرر کر دہ نظام ہے اور چاند' اس کے سفر کی ہم نے منزلیس مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ (آخر میں) تھجور کی پرانی شاخ کے مثل ہوجا تا ہے۔ نہ سورج کے لیے رپیمکن ہے کہ وہ چاندکو پکڑے اور نہرات دن پر سبقت کر سکتی ہے اور ہرایک ( یعنی چاند سورج ) اپنے محور میں سفر کر رہا ہے'۔ (سورۃ یاسین آیت نبر سے ۲۰۰۲)

پس جب ہم نے زمانے کی تعریف کیل ونہار کی ساعات سے کی اور کیل ونہار چاند وسورج کے اپنے محور میں مخصوص مسافت طے کرنے کا نام ہے تو اس سے کیفی طور پر بات معلوم ہوگئ کہ زمانہ میں حدوث وفنا ہے اور ان کا محدث (لیمنی فنا کرنے والا) اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان تمام کو تنہا پیدا کیا ارشاد خداوندی ہے:

'' وہی ذات ہے جس نے دن اور رات اور سورج و چاند کو پیدافر مایا اور ہرا یک ایے محور میں گروش کررہا ہے''۔

(سورة الإنباء آيت نمبرس)

دوم: جوهن حدوث زمانه سے بے خبر ہے تو وہ کم از کم دن رات کے اختلاف سے ہرگز بے خبر اور ناواقف نہ ہوگا اس لیے کہ بیا ختلاف تو بالکل عمومی مشاہدہ میں ہے اسے تسلیم کیے بغیر چارا کارنہیں کیونکہ ہرشخص دیکھتا ہے کہ ان میں سے ایک رات ساری

نخوق پراند عیری وسیای کی صورت میں آتی ہے اور دوسری چیز دن چیک اور روشنی کے ساتھ رات کے اندھیروں کو پھاڑتا ہوا لگاتا ہے۔ان کا آن یکے بعد دیگر ہے ہوتا ہے۔ان کے احوال وصفات میں اجھائے اختلاف کی وجہ ہے ممکن ہی نہیں اگران میں ایک موجود ہے تو دوسرایقینا اس کے بعد ہوگا اور جب دوسرا آئے گاتو پہلا موجود نہ ہوگا۔ بیان کے حدوث وفتا پرانتہائی واضح دلیل ہے معلوم ہوا کہ یہ دونوں مخلوق میں اوران کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جیسا کہ آیت قرآنی کے حوالے سے گزر چکا۔

سوم: کیل ونہار کے حدوث پر دوسری دلیل میہ ہے کہ کوئی بھی دن حال سے خالی نہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک دن ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی ۔ گذشتہ دن پہلے تھا اب نہیں ہے اور آئندہ دن بھی کل ہوگا اب نہیں ۔ اور آخ کا دن آخ ہے کل نہیں ہوگا اور میں بات بالکل صحیح ہے کہ جو چیز پہلے موجود نہ ہواور پھر وجود میں آئے تو وہ حادث اور مخلوق ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی محدث اور خالق ہوتا سے اور وہ اللہ جل شانہ ہے۔

چہارم: ان کے حدوث پر ایک اور دلیل ہے ہے کہ ایا م اور راتیں قابلِ شار ہوتی ہیں اور وہ ہر چیز جس کی گنتی اور شار ہو سکے تو وہ دوعد دلینی جفت اور طاق سے خارج نہیں ہو سکتی یعنی وہ یا تو جفت ہوگی یا طاق کیں اگر ان کو (بیعنی ایام ولیا لی کو) جفت ما نا جائے تو جفت اعداد کا سب سے پہلا ہند سہ اثنان یعنی وو ہے۔ گویا کہ جفت کے لیے ابتدائیت واولیت ٹابت ہوگی۔ جب بیہ بات مسلم ہے کہ دونوں قتم کے اعداد کے لیے ابتداء ٹابت ہوتو اس کا کوئی نہ کوئی مبتدی (ابتدا کرنے والا) ہوگا'اور وہ ہے ان کا خالق۔

كياس كائنات مي البيمي كوئى كائنات شي:

جیسا کہ ہم ماقبل میں انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر بچے ہیں کہ زمانہ لیل ونہاری ساعات کا نام ہے اور ساعات مش وقر کے اپنے مدار میں گردش کرنے کو کہتے ہیں' اور یہ سب حادث مخلوق ہیں اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ آیاان سے پہلے اللہ تعالی نے کسی اور چیزی تخلیق فرمائی تھی یانہیں؟ سواحا دیث سے بیٹا بت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی ان سے پہلے بعض چیزوں کو پیدا فرما بچے تھے۔



## ارض وساكى تخليق كادن

## يبوديون كاني كريم ويلكم علمالمه:

ابن عباس فن سناسے مروی ہے کہ میبود نبی کریم منگیلا کے پاس آئے اور آسان وزمین کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا۔ پس آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے زمین کواتو اراور پیر کے روز پیدا فر مایا اور پہاڑوں کو بمعدان کی معدنیات وخز ائن کے منگل کے روز پیدا فر مایا' اور در خت' پانی' شہز آبادیاں' ویران جگہیں سے سب بدھ کے دن پیدا ہو کیں۔ پھر نبی کریم کی جھانے ولیل کے طور برآبیت تلاوت فر مائی:

''کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہوجس نے زمین کو دو دن میں بنایا اور تم اس کے لیے شرکاء قرار دیتے ہو ( جا یا نکہ ) وہی رب العالمین ہے اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنادیئے اور اس زمین کے اندر نفع بخش چیزیں رکھیں اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کی غذا کیں مقرر فر ہا کیں اور یہ سب عمل چار دن میں مکمل ہوا''۔ (سور ڈٹم مجد ہ آیت نمبر ۱۰۶۹)

اورسلسد کلام جاری رکھتے ہوئے فر مایا کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسان کو پیدا فر مایا اور جمعہ کے دن ستارے 'سورج' چانداور فرشتوں کو پیدا فر مایا یہاں تک کہ جمعہ کے دن کی تین گھڑیاں باقی رہ گئیں تھیں پھران تین گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں' اور دوسری گھڑی میں آفات ومصائب کو پیدا فر مایا' اور تیسری اور آخری گھڑی میں آدم مُلینڈ، کو پیدا فر مایا۔ ان کو جنت میں رہائش عطافر مائی' اور ابلیس کو سجدہ کا تھم ویا انکار پراسے جنت سے نکال دیا گیا ہے سب آخری گھڑی کے ختم تک ہوا۔

یہود کہنے گئے پھر کیا ہوا؟ تو آپ ساتھ انشاد فرمایا: شہ استویٰ علی العرش (پھردہ اپنی ش ن کے مطابق عرش پرجلوہ زہوا)

## يهود يون كالله تعالى كي شان ميس كتنا خاندالفاظ:

یہوٰد نے کہ اگر آپ اختام میچ کرتے تو آپ کی بات بالکل درست قرار پاتی اور پھر انہوں نے کہااس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔

نبي كريم الشِّيم مين كرانتها في ناراض اورغضبناك موئ يعراس آيت كانزول موا:

'' بلاشبہ ہم نے آ -ان وزمین اوران کے درمیان چیزوں کو چھون میں پیدا فرمایا اور ہمیں پچھ بھی تھکاوے نہ ہوئی۔ پس آپ اُن کی باتوں پرصبر کرتے رہیں''۔ (سورة ق آیٹ نبر ۳۹۲۳۸)

## بيدائش آ دم علالتلا):

رسول اللہ علی افر میرا (حضرت ابو ہربرہ گا) ہاتھ پکڑا اور فر مایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتہ کے ون پیدا فر مایا اور پہاڑوں کو اتوار پہاڑوں کو اتوار پہکے دن اور درختوں کو پیر کے دن اور مرکزوہ تالپندیدہ جگہوں کو منگل کے دن اور دوشتی کو بدھ کے دن پیدا فر مایا اور جمعرات کے دن حیوانات کو زمین پر پھیلا دیا اور جمعہ کے دن عصر کے بعد آوم طالباً کو پیدا فر مایا۔ بیر آخری مخلوق جمعہ کی آخری گھڑی میں عصر و

مغرب کے درمیان پیدا ہوئی ہے۔

عبداللہ بن سلام اور حضرت ابو ہر پر ہو ہو گئے آپس میں جعد کی اس مخصوص ساعت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے جس کی فضیت نبی کریم سیٹی ہے۔ اللہ بن سلام ہو گئے کہ میں اس ساعت کو زیادہ جانتا ہوں اللہ تعالی نے آسان و زمین کی تختیق کی ابتدا ، اتو ارکے دن فر مائی تھی اور جعد کے دن آخری ساعت میں فراغت بوئی یس وہ ساعت بھی جعد کی آخری ساعت بی ہے۔
ساعت بی ہے۔

حضرت عکرمہ بن تین سے مروی ہے کہ یہودنے نبی کریم سی تیلے سے کہا اتوار کے دن کیا چیز پیدا ہوئی ؟ فر مایا کہ التہ تعالی نے اس دن زمین کو پیدا فر مایا اوراس کو پھیلا دیا پھر یہود نے پیر کے بارے میں پوچھا فر مایا کہ اس دن آ دم ملیا تھر یہود نے بدھ کے بارے میں منگل کے بارے میں پوچھا فر مایا کھر یہود نے بدھ کے بارے میں منگل کے بارے میں پوچھا فر مایا کہ اس دن آ سان کو پیدا فر مایا کو پیدا فر مایا کہ اس دن آ سان کو پیدا فر مایا کہ اس دن آ سان کو پیدا فر مایا کھر یہود نے ہفتہ کے بارے میں پوچھا فر مایا کہ اس دن آ سان کو پیدا فر مایا کہ سے یا کہ ہے ) اور پھر ہیآ یت نازل ہوئی:

'' بلاشبہ ہم نے آ سان دز مین اوران کے درمیان چیز وں کو چھودن میں پیدا فر مایا اور ہمیں پچھ بھی تکان نہ ہوئی''۔ (موروق آ بیته نبر ۳۸)

### وقت تخليق ز ما نه؟:

حضرت عبداللہ بن عباس بن میں اور حضرت عکر مہ بھا تھا ہے اپنے حضر وی دوروایات خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شکس وقمر کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سی چیزوں کو پیدا فرما دیا تھا چنا نچے حضرت ابن عباس بن ایش کی حدیث میں ہے کہ شکس و قمر کو جعد کے دن لیل ونہا رکی ساعات کو پیدا کیا نمیا 'اوران سے قمر کو جعد کے دن لیل ونہا رکی ساعات کو پیدا کیا نمیا 'اوران سے پہلے آسان وز میں شجر دھجر چر ند پرند و جبال اور پانی وغیرہ بہت سی چیزیں پیدا ہو چکی تھیں لبندا ثابت ہوا کہ بیسب چیزیں موجود تھیں لیکن لیل ونہا رن موجود سے اور زمانہ چونکہ لیل ونہا رکی ساعات کا نام ہے۔ سویہ کہنا درست ہے کہ تخلیق زمانہ سے قبل بہت سی چیزیں تخلیق ہو چکی تھیں اوراسی کا اثبات بہاں مقصود ہے۔

۔ حضرت ابوہر میں ہٹی تنظیر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جوروایت ماقبل میں گزری کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نورکو پیدا فر مایا تھااوراس نور سے مرادنو راقمنس ہی ہوگا' انشاءاللہ تعالیٰ ۔

اعتراض:

آگر کوئی بیاعتراض کرے کہا مکے طرف تو آپ ہے کہتے ہیں کہ 'یوم' طلوع فجر سے غروب مُس تک کے وقت کا نام ہے اور پھر بید وعویٰ بھی کرتے ہیں کہ نام سے اور پھر اور کی بیدا فر مایا تھا جیسا کہ روایت میں گزرامنس وقمر کی تخیق جو کی بھی کرتے ہیں کہ منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی تخلیق جو کی تخلیق ہوئی اور ان کے منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی تو کا کہ منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی تو کیا کہ منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی تو کیا گئی ہوئی اور اس سے پہلے یوم الاخز ہوم الاشنین 'یوم الثلا ٹا وغیرہ کو آسان وزمین اور ان کے منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی تو کیا کہ منافع وغیرہ کی تابت کیا اور اس کا نام ایام رکھا۔

تیجہ یہ نکلا کہ شمس وقمر نہ تھے لیکن ایام تھے حالا نکہ ایام کا تو وجود ہی شمس وقمر پر موقوف ہے۔اس سے کہ یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے۔اگر آپ اس کی کوئی معقول دلیل پیش نُہ کریں تو آپ کے کلام میں تناقص وقد رض ہوگا جو کہ مناسب نہیں۔

#### جواب.

اس کا جواب سے ہے کہ جس وقت کو ہم نے ایا م کا نام دیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ بی نام رکھا ہے ہیں اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کو ہم نے بھی اختیار کیا۔ باتی رہا ہے کہنا''کہ ایام ہوں اور شمس وقمر نہ ہوں بینا ممکن ہے قطعاً درست نہیں۔ اس لیے قراق ہوگا کو ہم نے بھی اختیار کیا۔ باقی رہا ہے کہنا' (ان کے لیے جنت میں ضبح شام رزق ہوگا) حالا نکہ جنت میں نہ شبح ہوگی نہ شام اس لیے کہ عالم آخرت میں نہ رات ہے نہ سور ج نہ جا نہ اور صبح شام کا مصروف معنی ایس چیزوں پر موقوف ہے لیکن اس کے باوجود (کمرة وعشیا) کہا گیا ہے۔ اس طرح قرآن کر یم میں ہے کہاں دین کی طرف سے کا فرمسلسل شک وشہمیں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ دفعتا قیامت آجائے یا ان پر یوم تھیم کا عذاب آجائے۔ (یوم تھیم کا عذاب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعدرات نہیں) حالا تکہ قیامت کے دن شمس وقمراوز معروف لیل ونہار کھی تھی نہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اس کو یوم کہا گیا ہے۔

اس تفصیل سےمعلوم ہوا کہ تسعیہ بایا مقر آن کریم کی تعبیر کے عین مطابق ہے لہذااعتراض وارد نہ ہوگا۔

سٹس وقمری تخلیق سے پہلے وقت کوجو ہوم کہا گیا ہے اس ہوم سے مرادایک ہزار سال کی مدت ہے اور سال سے مراد ہماری دنیا والا سال ہے جو ہارہ مہینے کا ہوتا ہے۔

اسی طرح بیفر مان کمنج وشام اہل جنت کورز تی ملے گا۔اس میں منج وشام سے مراد و وقت ہے جسے ہم دنیا میں شمس کے جدیاں اور گردش کی وجہ سے پہچانتے ہیں اور اسے منج وشام کا نام دیتے ہیں وگر نہ جنت میں شمس وقمراورلیل وغیر ہ میں سے پچھے بھی نہوگالیکن وہ وقت تو ہوگا جو مجھ وشام یہاں آتا ہے۔اسی اعتبار سے بکر ۃ وعشیا کہا گیا ہے۔

اور بیصرف ہماری تحقیق ہی نہیں بلکہ بعض علاء سلف بھی اس کے مثل فرماتے ہیں۔حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز سے متعلق امورا کیک ہزارسال تک کے لیے فرشتوں کے سپر دفرما دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ہزارسال پورے ہوں پھراسی طرح دوبارہ ایک ہزارسال تک کے لیے سپر دگی ہوتی ہے اور بیسلسلہ ای ترتیب سے چلتار ہتا ہے اور 'فسی بسوم کان مقدارہ الف سنة ''کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں یوم سے مرادکن فیکون کی طرح بقدر زمانہ ہے لیکن اس کانام اللہ تعالیٰ یوم کی طرح جس طرح اس نے چاہا اور 'ان یوم عندر بلک کا الف سنة مما تعدون''کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ یوم اوروہ یوم دونوں برابر ہیں۔

اور حدیث رسول الله علیه است جو پچھ ثابت ہوا کہ الله تعالیٰ نے شمس وقمر کی پیدائش سے پہلے آسان و زمین اور بہت می چیزیں پیدافر مادی تھیں اس کے مطابق سلف سے پچھا قوال معقول ہیں مثلاً این عہاس ڈٹاٹٹنا سے درج ذیل آیت کی تفسیر منقول ہے۔ "فَقَالَ لَهَا وَ لِلُلَارُ ضِ اثْتِیَا طَوُعًا اَوُ کُرُهًا قَالَتُنَا اَتَیْنَاطَآ بِیْعِیْنَ".

''الله تعالیٰ نے آسان وزمین سے فرمایا کہتم فرماں برداری کروخوشی سے یا زبردسی وہ دونوں کہنے لگے ہم خوش سے تابعداری کرتے ہیں''۔

اس آیت کی تغییر مین منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے فر مایا کہتم فر مانبر داری کرواور میر ہے شس کوظا ہر کرو۔اور زمین سے فر مایہ قوشق ہو کراپی نہر وں کو نکال اور اپنے منافع کو بھی نکال کر باہر کرتو دونوں نے کہا ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں۔اس روایت میں آسان سے کہا گیا کہشس وقمراورنجوم کوظا ہر کرو۔

اور حضرت قناده بی تشدید "و او حسی فی کل سماء امرها" (الله تعالی نے برآسان کی طرف اس کے کام اور ذمه داری کی وحی فرمائی)

آیت کی تغییر میں منقول ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اندرشس وقمر ٔ ستارے اور اس کے منافع کو بیدا فر مایا۔

سلف کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں جوہم نے بیان کی ہیں۔اس تحقیق مذکورہ ہے احادیث و اقوالِ سلف کے حوالہ جات کے ساتھ بیٹا بت ہو گیا کہ آسان وزبین کی پیدائش زمان ایا م'لیا کی' اورشس وقسر سے مقدم ہے۔واللہ اعلم اللّٰہ ما تی :

قرآن كريم مين ارشادي:

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْقَى وَ جُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِنْحُوَامِ ﴾ (سورة رَمُن آيت نبر٢٣ ـ ٢٢) '' هر چيز فنا اورختم هو جائے گی صرف آپ کے رب کی ذات جوعزت اور بزرگی والی ہے باقی رہے گئ'۔ ﴿ لَا اِللّٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكِّ اِلَّا وَجُهَهُ ﴾ (سورة تقص آيت نبر ٨٨)

''اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سواہر چیز ہلاک ہونے والی ہے''۔

اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ کی ذات کو بقاوروام حاصل ہے اس کے علاوہ ہر چیز حتی کہ زمانہ کیل ونہاراور شمس وقمر وغیرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ "اذا لشمس کو رت" لیعنی جب سورج بے نور ہوجائے گااس ک روشن ختم ہوجائے گی۔اوریہ قیامت کے روز ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواہر چیز کافناو ختم ہونا ایسی چیز ہے جس کے تمام اہل ادیان ساویہ قائل ہیں۔خواہ وہ اہل اسلام ہوں یا اہل تو رات واہل انجیل اور مجوس وغیرہ۔ای لیے ہم نے اس بحث میں زیادہ دلائل پیش نہیں کیے۔البتہ ایک قوم (وہریہ) نے اس سے اختلا ف کیا ہے۔لیت ہم ان کے قول کے غلط ہونے پر اس کتاب میں نہ کوئی بحث کریں گے اور نہ سی قتم کے دلائل پیش کریں گے۔اس لیے کہ ان کا خطا پر ہونا بالکل ظاہر ویدیمی امر ہے جس پر دلائل قائم کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ لوگ اس عالم کے فنا کے قائل ہیں لیکن بعث بعد الفنا کے قائل نہیں۔ جب کہ جمیع اویان ساویہ کے قائل ہیں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تع لی کے سواہر چیز ہلاک وفنا ہونے والی ہے اور اس فنا کے بعد اللہ تعالیٰ اس نقشہ کو دوبارہ قائم فر مائے گا اور جمیع ہلاک شدگان کو زندہ فرمائے گا اور بیسب قیا مت کے دن ہوگا۔

#### حقيقت نامه الله تعالى:

یہ بات بالکل بدیمی اوراظہرمن انتمس ہے کہ عالم میں جو شے بھی مشاہدے میں ہے 'وہ جسم ہے یا قائم بالجسم اور جسم دو حال سے خالی نہیں وہ متفرق ہوگا یا مجتمع' اگر متفرق ہے تو اس میں ترکیب و تالیف کا امکان بقینی ہے اور اگر مجتمع ہے تو اس کے اندر بھی اختر اق ممکن ہے اور بید دونوں ( لیعنی اختر اق مع احمال الترتیب یا اجماع مع احمال الاختر اق ) چونکہ لا زم ومز وم بیں اس ہے ایک کے معدوم ہو ہائے گا۔ معدوم ہونے سے دوسرا بھی معدوم ہوجائے گا۔

اس قریر کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جب دوجزاختراق کے بعد مجتمع ہوں تو ان کا بیا جتاع عادث ہوگا اس سے کہ بیا جتائی شکل پہلے نہتی اس طرح اجتماع کے بعد اختراق واقع ہوتو بیاختراق بھی عادث ہوگا اس لیے کہ بیا جتمائی شکل پہلے نہتی اور نہ بیاختراتی شکل۔ بلکہ سب بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ جب عالم میں موجود ہر تی کا بیرہی عال ہے کہ اس پر حدوث طاری ہوتا ہے تو ان مشہداتی اشیاء کی جنس میں سے جواشیاء مشاہز ہیں (عدم کی وجہ سے ) تو ان کا تھم بھی معلوم ہوگیا کہ وہ بھی حدوث سے خالی نہ ہوں گی۔

اس کے ساتھ ساتھ اس بات میں کچھ شک نہیں کہ اگرشی مجتمع ہوتو کسی مؤلف کی تالیف (ترکیب) کی وجہ ہی ہے وہ اس شکل میں ہے اس طرح اگر مفرق ہے تو کسی مفرق کی تفریق کے سبب ہے اور بیمؤلف ومفرق ایسی ذات ہو سکتی ہے کہ جواس صدوث سے پاک ہوجوان پر واقع ہوتا ہے۔ یعنی اجتماع واختر اق کے احوال کا درود اس پر جائز نہ ہواور وہ واحد وقہار ذات ہے جو تمام مختلفات کو جامع ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ ہر چیز پر قاور ہے۔

ان دلائل سے حتی طور پر ہی بھی معلوم ہو گیا کہ ان اشیاء کی صورت (مجتمع یا متفرق) بنانے والا اور ان کا محدث ہر چیز سے پہلے وجودر کھتا تھا۔ سولیل ونہاراور زبان وساعات سب حادث ہیں اور ان کا محدث وہ ہے جوان کے وجود سے قبل ہی ان میں تذہیر و تصرف کرتا تھا اس لیے کہ بیہ بات ناممکن ہے کہ شے محدث موجود ہواور اس سے پہلے ان کا محدث موجود نہ ہو۔

بارى تعالى كاية تول اس پرنهايت مضبوط وقوى ترين دليل ہے:

نین آب کی انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے اس کو کیسے بنایا ہے اور آسان کی طرف کہ اس نے اس کو کیسا بلند کیا اور پہاڑوں کی طرف کہ اس نے ان کو کیسے نصب کیا اور زمین کی طرف کہ اس نے اس کو کیسے بچھایا''۔(سورۃ نہ شیہ)

لیکن بیدلیل اس محض کے لیے ہے جوابی عقل کے ساتھ غور وفکر کرے اور ان کے ذریعے قدم باری تعالیٰ اور اس کے محدث ہونے پر استدلال کرے۔ نیز ان اشیاء کے علاوہ جوان کی ہم جنس ہیں ان کے حادث ہونے پر اور اس پر کے ان سب کی خالق الیمی ذات ہے جوان کے مشابۂ ہیں اس پر بھی استدال کرے۔

ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے ان اشیاء پہاڑ' زمین' اونٹ' وغیرہ کا جو ذکر فر مایا ہے' ابن آ دم ان پر بار برداری' منتقل کرنا' کھودنا' چھیلنا' گرانا وغیرہ تضرفات کے باوجود ابن آ دم ان میں سے کوئی بھی تصرف ممتنع نہیں لیکن ان سب تصرفات کے باوجود ابن آ دم ان میں سے کسی بھی چیز کی ایجاد پر بغیراہل کے قادر نہیں اور جوایجا دسے عاجز بہوتو وہ اپنی ذات کے حق میں بھی محدث نہیں ہوسکتا اس کے علاوہ ان اشیاء کے مثل بھی کوئی چیز ان کے لیے موجد نہیں ہوسکتی لیں حقیقت سے کہ ان کی موجد ایسی ذات ہے جس کے ارادہ میں کوئی چیز کا احداث اس کے لیے ممتنع ہے' اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابر کات ہے۔

#### تكته

۔ اگرکوئی بیاعتراض کرے کہ آپ اس سے کیوں انکار کرتے ہیں کہاشیاء ندکورہ کا وجود کسی قدیم کے فعل کا نتیجہ ہے ، نا!لیکن قدیم کے واحد ہونے پر ہی کیوں اصرار نے؟

جواب:

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے و جود کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں محیرالعقو ل نظام اور مسلسل ومتصل تداہیر وتصرف تنظر آئے ہیں اور تخییق ڈھانچے انتہائی کا ال دکھائی ویتا ہے البندااس بنا پرہم کہتے ہیں اگر تدبیر وقصرف کرنے والے دو ہوں جیسا کہ قائل نے از نے کہ تو ان میں اتفاق ہو گا یا اختاا ف اگر انقاق ہو تو در حقیقت یہ بالکل ایک ہی ہوگا اور دونوں کا معنی ایک ہوگا بلکہ قائل نے از خودایک کو دوقر اردے دیا جو بدہت خلاف عقل ہے اور اگر اختلاف ہوتو وجودخلق احسن و کامل نہ ہواور نہ اس میں تدبیر وقصرفات منظم پیانے پرمکسن ہے۔ اس لیے کہ ہرایک کافعل دوسرے کے خلاف ہوگا ان میں سے ایک جب سی کو زندہ کرے گاتو دوسرااس کی موت سے ہمکن رکرے گا ایک اگر سی چیز کو ایجاد کرے گاتو دوسرااس کوفنا کرے گا اس کھکش میں بیمحال و ناممکن ہے کہ کسی شی کا وجود صحیح سالم ساتھ پایا جائے البندا تمام نظام خلق کا اس احسن ومنظم پیانے پر ہونا ذات قدیم کے ایک ہونے کی بدیمی ومشاہداتی دلیل ہے۔

اسى حقيقت كالله تعالى نے قرآن كريم ميں بيان فرمايا:

نَبْرَجَهَا ﴾ ''اگرآ سان وزبین میں کئی خدا ہوتے تو بید دونوں تباہ دفنا ہو جاتے پس اللہ تعالیٰ جو کہ رہ عرش ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو کہ بیمشرکین ہیان کرتے ہیں''۔ (سورۃ الانہیاء آیت نبر۲۲)

اور دوسری جگه ارشا دفر مایا:

نین جبہ ''اللہ تعالیٰ نے کسی کواپنی اولا دقر ارنہیں ویا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر اللہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو جدا کر لیتا اور دوسر ہے پر چڑھائی کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے جو بید (مشرکین ) بیان کرتے ہیں اور وہ پوشیدہ اور ظاہرتمام چیزوں کو جانے والا اور ہرتتم کے شرکیک سے بلندو برتر و پاک ہے'۔

(سوره المومنون آيت نمبره ۹۲۳)

مید دونوں آیت اہلِ شرک کے دعویٰ کے بطلان پر مختصر وہلیغ ترین جمت ومضبوط ترین دلیل ہیں۔حاصل ان کا یہی ہے کہ اگر آسمان وزبین میں ماسوائے اللہ کے کئی اللہ ہوتے تو ان میں انفاق ہوتا یا اختلاف۔ انفاق کی صورت میں قدیم کے دوہونے کا قول باطل ہوجاتا اور اقر ارتو حدید کے بغیر چارہ نہیں رہتا اور اختلاف کی صورت میں آسمان وزمین میں فساد وفنا لازم آتا اس لیے کہ ایک اگر کسی چیز کو پیدا کرتا تو دوسرا اس کی مخالفت کی بناء پر معدوم وختم کرنے کی کوشش کرتا کیونکہ ہم نے دونوں کے افعال مختف فرض کیے ہیں۔جس طرح کہ آگ گ کا کام گرم کرنا اور برف کا کام ٹھنڈ اکرنا ہے۔

اش کے علاوہ ایک اور اعتبار سے بھی بیتول باطل ہے اور وہ اس طرح کہ اگر بالفرض اہل شرک کے دعوے کے مطابق دو قدیم وجود تسلیم کر لیے جائیں تو وہ قدیمین دو حال سے خالی نہیں دونوں قوی ہوں گے یا عاجز اگر عاجز ہوں تو ہرایک 'پنے مقابل کی نہیں دونوں ہی عاجز نسبت عاجز ہوگا اس لیے کہ مقابل کوہم نے قوی قرار دے دیا جس کالازمی نتیجہ دوسرے کا بجز ہے اس دلیل کی روے دونوں ہی عاجز قرار پائیں گے اور عاجز اللہ بننے کا اہل نہیں اگر ایک اپنے مقابل پرقوی ہوتو مغلوب اپنے ساتھی کی قوت کے سامنے عجز اور بے بس ہوگا اور یہ معنی اللہ ہونے کے منافی ہے نتیجہ دیہ ہے کہ قدیم واحد کا تسلیم کرنا ضروری ہے وگر نہ ہرصورت میں محال کو تسمیم کرنا ازم آتا

ہے۔التد تعالی اہل شرک کی افتر ایر دازیوں سے پاک وممرّ اہے۔

اس تمام تربحث ہے معلوم ہوا کہ قدیم اوراشیاء کی خالق ومنافع ذات صرف وہی ایک ذات ہے جو ہر چیز ہے پہلے تھی اور ہر چیز کے بعد بھی وہی رہے گی۔سب سے اول بھی وہی اورسب سے آخر بھی لیکن اول و آخر ہونے کی انتہا نہ ازل میں ہے اور نہ ابد میں۔وہ ذات موجود تھی کیکن نہ وقت تھا نہ زمان نہ کیل ونہار نہ ظلمت 'نہ نور نہ آسان 'نہ زمین 'نہ تمس نہ قرونجوم' اس کے سواہر چیز محد ث ومعنوع ہے۔وہ اپنے تمام تخلیقی افعال میں منفر دہے اس میں اس کا کوئی شریک 'نہ کوئی معین 'نہ کوئی اس پر غالب ہے۔وہ اپنے او پر قادروغالب ہے'یاک ہے۔

ابو ہریرہ دخات ہے مروی ہے کہ نبی کریم کھی ان کے خرمایا کہتم ہے میرے بعد ہر چیز میں سوال کیا جائے گا یہاں تک کے سائل کے گا کہ بیاللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے لیکن اسے کس نے پیدا کیا۔

نتیجہ بن جینے کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر رہ دِخاتُون کے پاس موجود تھا کہ لوگوں نے اس طرح کے سوالات کرنا شروع کیے۔ پس ابو ہر رہ دِخاتُون نے اس پر تکبیر بلند کی اور فر مایا جو پھے میر ہے خلیل نے مجھ سے فر مایا تھاوہ میں نے اپنی آ نکھ سے د کھے لیا میں اس کا انتظار کر رہا تھا نبی کریم سکتھا نے فر مایا کہ جب لوگتم سے اس قتم کے سوال کریں تو تم انہیں جواب میں کہواللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے وہ ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی وہی رہے گا۔

### حاصل كلام:

جب ان تمام عقلی و نقلی دلائل سے معلوم ہوگیا کہ اشیاء کا خالق تھا اس حال میں کہ اس کے سواکوئی نہ تھا اس نے اشیاء کو پیدا کیا اوران میں مد برانہ تعریفات ہے اورانواع واقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا وقت و زمان اور شمس و قمر کے اپنے افلاک میں جریان کی وجہ اوقات و ساعات معلوم ہوتی ہے تاریخیں مرتب ہوتی ہیں اور لیل ونہار کے درمیان فاصلے قائم ہوتے ہیں لہٰذا اب ہم شمس وقمر سے پہلے کی مخلوقات کے بارے میں کلام کرتے ہیں اوران میں بھی سب سے مقدم کیا ہے اس کے بارے میں ہتا ہے ہیں۔

و بالله التوفيق



## تخليق اوّ لين (قلم)

حفزت عبودہ بن صامت رہی گئیز نے ا۔پنے فرزند ولید کو کہااے میرے عزیز بیٹے میں نے رسول اللہ سی گیا ہے سنا'وہ فرمات تھے کہ سب سے کہبی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے (بعد پیدائش کے )اسے تھم فرمایا کہ''لکھو' تو اس نے قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھے ڈالے۔

۔ ابن عباس بڑاتیں سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتی نے فر مایا کہ سب سے پہلی چیز جواللہ تعالیٰ نے پیدا فر مائی وہ قلم ہے اور پھر اسے تما م امور لکھنے کا حکم فر مایا: ابن عباس بڑسینا ہے ایک دوسری سند سے مروی روایت بھی اسی کی مثل ہے۔

حضرت عطاء رہائی تھی؟ ولید نے کہا میر ہوالد نے جھے بلا یا اور فر ما یا اے میر ے عزیز بیٹے تو اللہ عاجد نے بوقت وفات کیا وصیت فر مائی تھی؟ ولید نے کہا میر ہوالد نے جھے بلا یا اور فر ما یا اے میر ے عزیز بیٹے تو اللہ سے ڈراوراس بات کو بھی یا در کھکہ تو اس سے ڈر نے کا حق اور انہیں کرسکتا' اور ہرگز تو علم نہیں پاسکتا یہاں تک کہ تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھے اور میں نے رسول اللہ سکتھ سے سنا کہ وہ فر مائے تھے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلی چیز جو پیدا فر مائی وہ قلم تھا اور اس سے فر ما یا اس سے رسول اللہ سکتھ سے سے گز مو پیدا فر مائی وہ قلم تھا اور اس سے فر ما یا تقدیر کو کھوتو قلم اس گھڑی جاری ہوا اور اس نے گذشتہ وآ کندہ ویا مت تک تے تمام امور کھو دیے ۔علامہ طبری فر مائے ہیں کہ ہم پہلے اس بارے میں علائے سلف کے پچھا تو ال پیش کریں گے اور اس کے بعدا بنی رائے کا اظہار کریں گے۔

## قلم ي تخليق ك متعلق اقوال:

ابن عباس بنی شاکا قول حدیث رسول الله سکانیم کے موافق ہے۔ سوان سے مروی ہے۔ انہوں نے فر مایا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فر مائی وہ قلم تھااس سے فر مایا کہ کھوقلم نے کہاا ہے میرے رب کیا تھوں؟ فر مایا تقدیر کھو! پس قلم کھونا شروع ہوااور اس نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں کھودیں پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے بخارات اوپر کی طرف بلند کیے اور اس سے آسانوں کی تحلیق فر مائی۔

حضرت وکیج بڑائیڈ کے طریق میں بھی ای طرح مروی ہے اور شعبہ کے طریق میں ابن عباس سے منقول ہے کہ سب سے پہلی چیز جواللہ تعالی نے پیدافر مائی وہ قلم تھا پس وہ آئندہ کی تمام باتوں کو لکھنا شروع ہوگیا۔اسحاق کے طریق میں بھی اسی کے شل مروی ہے اور معمر کے طریق میں ہے کہ ابن عباس بڑائیڈنا نے ہے اور معمر کے طریق میں ہے کہ ابن عباس بڑائیڈنا نے فرمایا ' سب سے پہلی چیز جومیر سے رب نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے بس اسے تھم فرمایا ' ' لکھو' ' تو اس نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ وہ کے۔

زوم.

نیکن ابن اسحاق کا قول ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالی نے پیدا فر مائی وہ نوراورظلمت ہے۔ سودہ فر ، تے بیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے نوراورظلمت کو پیدا فرمایا اور ان کے درمیان امتیاز کیا۔ پھرظلمت سے سیاہ اندھیری رات بنائی اور نور سے روشن و چیکدار دن بنایا جو کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔

علامه طبری برایتیه فرماتے ہیں:

''ان دونوں اقوال میں سے میرے نزدیک درست اور سیح قول'' قول ابن عباس بیر شین'' ہے اس لیے کہ وہ حدیث نبوی گئے۔ کے عین موافق ہے''۔

نكته:

پس اکروئی بیا اوردوسرا قول کے سب سے پہلے ظلمت کو پیدا کیا اوران میں آپ نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔ جو کہ ابن عباس کا قول ہے۔ تو ابن عباس بات نے کہلے قول کو ترجیح دی ہے۔ جو کہ ابن عباس کا قول ہے۔ تو ابن عباس بات نے کہا تھوں کو ترجیح دی ہے۔ جو کہ ابن عباس کا قول ہے۔ تو ابن عباس بات نے کہا تھوں کو ترجیح دی ہے۔ اور وہ یہ سفیان ابو ہاشم ہے لقل ابن عباس بات کی اس سے روایت کی کیا تو جیہ و جواب ہوگا۔ جو کہ ابو ہاشم کے طریق سے مردی ہے اور وہ یہ سفیان ابو ہاشم ہے لقل کرتے ہیں اور میں ان میں سے کسی کرتے ہیں اور حضرت مجاہد ہے کہ میں نے ابن عباس بات کے بالوں کو پکڑوں تو ان کو جھاڑ کررکھ دول لیعنی گنجا کر دول گا اور پھر فر ما یا کہ اللہ تعالی کسی بھی جز کو پیدا کرنے ہے قبل اپنے عرش پر تھا کہ سب سے پہلی چیز اس نے پیدا فر مائی وہ قلم تھا پھروہ قیا مت تک ہونے والے تمام امور لکھنا شروع ہوا 'اور آج کل لوگ جو پچھ ہمی کرر ہے ہیں۔ اس سے پہلی مخلوق عرش اللی ہے اور اس کے بعد قلم اور جو آپ نے نقل کیا ہے۔ اس کے مطابق سب سے پہلی مخلوق میں ہوا کہ ابن عباس بڑی شام سب سے پہلی مخلوق میں اقوال میں تعارض ہے۔

اس طرح ابن اسحاق مصاس آيت كي تفيير بوچي كئ:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضَ فِي سِتَّةِ آيًامٍ وَّ كَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَآءِ ﴾

'' وہی ذات ہے جس ہے آسان وزمین کو چیددن میں پیدا کیا اور تھا اس کا عرش یا نی پڑ'۔

تو فر مایا کہ پانی پرعرش الہی تھا'اورعرش الہی پراللہ عز وجل اپنی شان کےمطابق جلوہ افروز ہوئے پھرسب سے پہلے اللہ تعالی نے نوروظلمت کو پیدا فر مایا۔ابن اسحاق رئیٹھ کی پیفسیراس قول کےمعارض ہے جوآپ نے ذکر کیا۔لہٰذاان سے مروی دونوں اقوال میں بھی معارض پایا گیا۔

#### جواب:

سوان کاحل میہ ہے کہ تعارض اول کے بارے میں تو میہ کہا جائے کہ ابن عباس بیسٹا سے روایت اگر صحیح سند سے ثابت ہے جو کہ آپ نے ذکر کی ہے۔ تو اس کوان سے ایک روایت قر ار دیا جائے گا۔ اس کوسفیان نے ابو ہاشم سے انہوں نے مجاہد سے انہوں نے ابن عباس بیسٹا نے قل کیا ہے۔ لیکن جوشعبہ ابوہاشم سے تقل کرتے ہیں۔ وہ ان جمیع روایات کے موافق ہے جو ابن عباس جیزے منقول ہیں جن کو ہم نے مقبل کے ساتھ فر کر تیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے للم کو بیدا کیا کیا البذا جو بات ان کی کثیر روایت سے ثابت ہوای کو اصل وار جح قر اردی جائے گامکن ہے کسی روای سے وہم ہوا ہوشعبہ کی جس روایت کا ہم نے جائے گا۔ اور اس روایت کی طرف چندال النقات نہ کیا جائے گامکن ہے کسی روای سے وہم ہوا ہوشعبہ کی جس روایت کا ہم نے حوالہ دیو وہ بید ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو ہاشم نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت مجابد سے سنا اور فر ماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ حضرت مجابد کی مرادعبداللہ سے عبداللہ بن عمر بڑی تیا تھی یا عبداللہ بن عبس بھی تیا۔ بہر حال انہوں نے فر مایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالی نے بیدا فر مائی وہ قلم تھا۔ پھر وہ قیامت تک کھنے والے تمام امور کو کھنا شروع ہوا پس آج کل لوگ جو کمل کررہے ہیں۔ اس سے پہلی بی فراغت ہو چکی ہے۔ یعنی بیسب پھی کھا جا چکا ہے۔

اورتعرض ٹانی کاحل میہ ہے۔ کہ ابن اسحاق کا تول جوہم نے ذکر کیا یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوراورظلمت کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ عرض و پانی کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے نوراورظلمت کو پیدا فرمایا۔اس صورت میں ان کی تفسیراور تول میں تعارض نہ ہوگا بیتو اعتراض کا جواب اور تعرض کاحل تھا۔

ورنہ ہمارے بزدیک رسول سکتی کا قول وفر مان ہی ارج ہے۔ اس لیے وہ اس مسئلے کی حقیقت وصورت کوسب سے زیادہ جانے والے ہیں اور ان سے جوروایت کیا گیا ہے۔ اس میں بھی کسی چیز کا استثنائییں ہے۔ بلکہ عموم یہ ہے کہ سب سے پہلے جس شکی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فر مایا وہ قلم ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سے پہلے نہ عرش تھانہ پانی اور نہ کوئی چیز یہ ہی سب سے پہلی مخلوق ہے لہٰذا اس کے خلاف کوئی قول قبول نہ کیا جائے گا۔

ابن عباس بڑا تھا ہے روایت کرنے والے حضرات میں سے ابوظیان اور ابوالفتحا ک کاطریق اقرب الی القحہ ہے اس لیے کہ اس ینچے کے راویوں میں سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا 'اور ابو ہاشم کے طریق میں سفیان و شعبہ باہم اختلاف کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم افبل میں تذکرہ کیا ہے اور ابن اسحاق نے اسپے قول کو چونکہ مسند نہیں کیا۔ یعنی اس کی سندر سول تک نہیں پہنچائی ہندا نا قابل قبول ہے۔ اس لیے زیر بحث مسکد غیر مدرک بالقیاس ہے میصن انسانی عقل سے معلوم نہیں ہوسکتا۔ اس کے لیے خبر رسول ضروری ہے۔ جو کہ وحی کی بنیاد پر اس مسئلہ میں راہنمائی کرتی ہے۔

و الله اعلم باالصواب

تخليق ثاني:

تعم پیدا کرنے اوراس کے بعد تقذیر لکھنے کا امر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے باریک بادل کو پیدا فرمایا اور بیوہی غمام (بادل) ہے۔جس کے بارے میں حق وتعالیٰ شانہ نے اپنی کتابِ محکم میں تذکرہ فرمایا ہے۔قر آن کریم میں ہے:

﴿ هَلُ يَنظُورُونَ إِلَّا أَنُ يَّاتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ الْغَمَامِ ﴾ (مورة القروآيت نجرو٢١)

'' بیمنسرین ومشرکین نہیں انتظار کررہے گراس چیز کا کہ اللہ تعالی ان کے پاس با دلوں کے سائبان میں بیٹھ کرآئے''۔

بادل کی تخلیق عرش سے پہلے ہوئی تھی حدیث رسول میں اس طرح وار دہوا ہے۔حضرت عمران بن حصین بہت سے مروی ہے' کہ ایک قوم رسول مرکتیم کے پاس آئی پس وہ قریب پہنچ تو آپ انہیں بشارت دینا شروع ہو گئے ۔لیکن وہ کینے لگے کہ ممیں کچھ مال عدہ سیجے۔ نی و یہ بات نا گوارگزری پھروہ اوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور قوم آئی۔ یہ لوگ جب مجلس میں پہنچ تو کہنے گے۔
کہ ہم رسوں پر سلام ہیجتے ہیں اور دین میں تفقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا نئات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ نی نفر مایا کہ بھی بیال سے چلے گئے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ وہ اوگ سنج فرمایا کہ بھی بیال سے چلے گئے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ وہ اوگ سنج فرمایا کہ بھی میں اس قبول کیا۔ پھر رسول نے فرمایا القد تعالی موجود تھاس کے سواکوئی چیز نہ تھی اس کا عرش پانی پر تھا اور ہر چیز کا ذکر اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی لکھودیا گیا تھا پھر اس نے آسان وز مین کو پیرا فرمایا۔ راوی حدیث حضرت عمران بن حصین بھی تھا کہتے ہیں۔
کہ اسے میں کوئی آ دئی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تمہاری اونٹی کہیں چلی گئی ہے۔ پس میں اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا ۔ لیکن میر سے اور اس کے درمیان سراب حاکل ہوگیا ( یعنی وہ مجھے نہ لی ) کاش میں اس کی تلاش میں نہ نکا تو میں مجلس کی بقیہ باتیں سن لیت ۔ ان ہی کو ایک اور آ سے کہر سول نے ارشاد فرمایا اے اہل یمن خوشخری قبول کروانہوں نے کہا ہم نے قبول کی اور آ سے ہمیں اس کی علا سے عرش پر تھا اور ہم چیز سے پہلے تھا اور ہی جیز ہوآ کہ بیل بتلا ہے' کہ کہتے ہوئی رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے عرش پر تھا اور ہم چیز سے پہلے تھا اور کا نکا تھا ہم چیز جوآ کندہ ہوگی کلکے دی گئی ہے۔

کو کا نکات کی ابتدا کے بارے میں بتلا ہے' کہ کہتے ہوئی رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے عرش پر تھا اور ہم چیز سے پہلے تھا اور کو مخفوظ پر تھا ہم چیز جوآ کہ دی ہوگی کلے دی کہتے ہوئی رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے عرش پر تھا اور ہم چیز سے پہلے تھا اور کو خفوظ پر تھا ہم چیز جوآ کہدی گئی ہے۔

حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ اپنے میں کوئی آ دمی آیا اور اس نے کہا اے عمران تمہاری اونٹنی کی رسی کھل گئی ہے پس اپنے میں میں اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ لیکن میرے اور اونٹنی کے درمیان سراب حائل ہوگیا۔ اس لیے میں نہیں جانتا کہاس کے اس کے بعدر سول نے کیا فرمایا۔

### تخليق ثالث:

آہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ اس بادل کے بعد کیا چیز پیدا ہوئی؟ بعض فر ماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے عرش کو پیدا کیا جیسا کہ ابن عباس بنی شاہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے عرش کو پیدا فر مایا۔ان چیز وں سے پہلے جو کہ اس نے پیدا فر ما کمیں۔ پھراس پر جیسا کہ ابن عباس اپنی شان کے مطابق رونق افروز ہواا وربعض فر ماتے ہیں کہ عرش سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور اس پرعرش کور کھا جیسا کہ ابن عباس ابن مسعود اور دیگر اصحاب رسول سے مروی ہے۔ کہ اللہ کاعرش پانی پرتھا۔اور ان چیز وں کے علاوہ جو پانی سے پہلے پیدا ہو چی تھیں اور کوئی چیز اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔

وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ عرش آسان وزمین کی ہیدائش سے پہلے پانی پرتھا۔ پھر جب اللہ تعالی نے کا مُنات کی تخلیق کا ارا دہ فرمایا تو ایک مٹھی منجمد پانی سے لی پھراسے کھولا۔اس میں سے دھوئیں کواوپر کی طرف بلند کیا پھراس سے دودن میں زمین کو پھیلا دیا۔اورساتویں دن تخلیق سے فراغت ہوئی۔

بعض فرماتے ہیں کہ قلم کے بعد اللہ تعالی نے کری کو پیدا فرمایا میرے نزدیک درست اور اصح ہے۔ اس لیے کہ اس قول کی
تائید ابوزرین کی روایت سے ہوئی۔ جس میں رسول سے پوچھا گیا کہ ہمارا رب مخلوقات کی پیدائش سے پہلے کہاں تھا۔ فرمایا بول
میں جس کے نیچے ہواتھی۔ اور او پر بھی ہواتھی۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا۔ جب سے بات خبر رسول کی وجہ سے پاسے
نبوت کو پہنچ بچکی ہے۔ کہ اللہ تعالی نے اپنے عرش کو پیدا پانی پر فرمایا۔ تو سے ناممکن ہے کہ جس چیز پر پیدا فرمایا' وہ چیز موجود نہ ہو۔ جذا

ہ بت ہوا کہ پانی کی تخلیق عرش سے پہلے ہوئی یازیادہ سے زیادہ پر کہا جائے گا کہ دونوں کی تخلیق بیک وقت ہوئی۔

بعض کا قول یہ بھی ہے کہ جس وقت القدتوں لی نے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا اس وقت پانی بہوا کے او پر تھا۔ نہیں اگریہ بات ٹابت ہو جہ کے تو اس کالازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پانی اور ہواان دونوں کا وجود عرش سے پہلے تھا۔ اس قول کی تا ئیداس روایت ہے ہوتی ہے۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ابن عباس بڑی تی ہے اس آیت "و کان عبر شدہ علی المداء" (اس کا عرش پانی پرتھ) کی تفسیر میں پوچھا گیا کہ پانی اس وقت کس چیز پر تھا فرمایا ہوا کی پشت پر۔ آئمش اور ابن جرتے کے طریق میں بھی اس کے مثل روایت ہے۔ کا تئات کس چیز کے گھیرے میں ہے:

عبدالصمد حضرت وہب ؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے باری تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تمام آسان و زمین اور سمندرو بیکل کے اندر ہیں' اور کرس پرحق وتعالیٰ شانہ کے قد مین مبارک ہیں وہ کرس کواس طرح اٹھا تا ہے اور رکھتا ہے جس طرح نعلین قد مین کے اندر ہوں۔

حضرت وہب ہے یو چھا گیا کہ ہیکل کیا ہے فرمایا کہ وہ الی چیز ہے جس نے تمام زمین وآسان اور سمندرول کو قیموں کی رسیوں کی طرح گھیرا ہوا ہے۔

پھرزمینوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کی کیا کیفیت ہے۔فر مایا سات زمینیں سات جزیروں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ اور ہر دوزمینوں کے درمیان سمندر ہے اور ایک بڑاسمندران سب کومحیط ہے اور ہیکل اس سمندر کے پیچھے ہیں۔ یعنی وہ ان سب کا احاطہ کے ہوئے ہے۔

ایام ستہ کے نام جو تخلیق کا ئنات میں صرف ہوئے:

جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جی سیاسے بالکل یہ ہی روایت مروی ہے جو کہان کے شاگر وعطانے روایت کی ہے۔ عدامہ طبریؒ کہتے میں کہ ایام کے اساء کے بارے میں ان دونوں قولوں میں کوئی تضادنہیں اس لیے کہ اہل عرب جن کا نام الاحد' الاثنین ٔالثلا ٹا' الا ربعا 'خمیس رکھتے ہیں ممکن ہے کہ دیگر عرب ان کوابجد' ہوز' هلی ، کلمن 'معفص ' قرشت سے جانتے ہوں کیونکہ 🔾 مبافئة في اسماء الإشبياء. اشاء كے نامول ميں كوئى جمگر اونزاع نہيں ہوا كرتاب

علامه طبری ایک اور تعارض کوحل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ مذکورہ بالا اقوال میں چھایام کا ذکر ہے۔ لیکن وہب بن منبہ ً ہے مروی ہے کہ ایام سات ہیں لیکن ان میں بھی تعارض نہیں اس لیے کہ ضحاک اور عطانے ایام کے جیم ہونے کا ذکر فر مایا اس کا مطلب میہ ہے کہ اس کا نئات اور جو پچھاس کے اندر ہے اس کی تخلیق میں جھودن صرف ہوئے جیسا کہ قر آن کریم میں ارشاد ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ فِي سِتَّةِ آيَّام ﴾ (موره بودآيت نبر)

اوروہب بن منبہ کے قول کا مطلب سے ہے کہ ایک ہفتہ میں کل سات دن ہوتے ہیں نہ کہ چھ۔

#### اسمائے ایام:

ابتداء یوم الا حد (اتوار ) ہے ہوئی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام بن تشنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے تخلیق کی ابتداء فرمائی اور زمین کوا توارا ورپیرکو پیدا فرمایا۔ایک دوسری روایت میں ان سے مروی ہے کہ الندعز وجل نے تخلیق کی ابتداءاتو ارسے فرمائی اور زمین کو بروزاتواراور پیرکو پیدافر مایااورکعبؓ ہے مروی ہے کہ ابتداء طلق کے وقت اللہ تعالیٰ نے آسان وز مین کو بروزاتوار و پیرپیدا فر مایااور مفسرقر آن حضرت ضحاك على بارى تعالى كاس قول ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْارْضَ فِي سِتَّةِ أيَّام ﴾ كانفيريس منقول ہے کہ ایام آخرت میں سے ہریوم کی مقدار ایک ہزارسال ہے اور ابتدائے خلق اتوار کے دن ہوئی ۔حضرت مجاہد ہے بھی ہیں منقول ہے کہ ابتدا علق اتو ارکے دن ہوئی۔

بعض فرماتے ہیں کہ ابتدائے خلق ہفتہ کے دن ہوئی۔ان کی دلیل بیروایت ہے محمد بن ابی اسحق سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اہل تو رات اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء خلق اتو ارکوفر مائی اور اہل انجیل قائل ہیں کہ پیرکوفر مائی اور ہم مسلمان رسول الله ﷺ کی حدیث کی وجہ ہے جوہم تک پینچی ہے کہتے ہیں کہ ابتداء خلق ہفتہ کوہوئی۔ درج بالا بحث سے ابتدائے خلق کی بابت دوقول معلوم ہوئے ہیں۔اول یوم الاحدُ ثانی یوم السبت ہرا یک قول پر دلیل ماقبل میں گز رچکی ہے لیکن مزید تقویت کے لیے پچھاور احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

حصرت عکرمہ ،حضرت عبداللہ بن عباس بی شیز ہے روایت کرتے ہیں کہ یہود نبی کریم کی کیا گیا کے یاس آئے اور آسان وزمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا آپ کھی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین کو اتو اراور پیر کے دن پیدا فرمایا۔ بدروایت قول اول کے قائلین کامتدل ہے۔

عبدالله بن رافع ہنا تیٰ: 'حضرت ابو ہر مرہ ہیں۔ اسے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا فر ما یا اور پہاڑوں کو اتو ار کے دن ۔ بیروایت قول ثانی کے قائلین کا متدل ہے۔

علامه طبریؒ فرماتے ہیں ان دونوں اقوال میں ہے میرے نز دیک راجح پہلاقول ہے یعنی ابتداء خلق یوم الاحد کوہو کی اس لیے كەعلاء سلف نے اى قول يراجماع والتفاق كيا ہے۔ اورابن اسحاق کا قول کہ ابتدائے خلق ہفتہ کو ہوئی اس کی بنیاداصل میں ہیہ ہے کہ روایات کے موافق اللہ تعلی تخلیق کا کنات سے جمعہ کے دن فارغ ہوئے۔اور بیہ بالا تفاق ساتواں دن ہے۔اس دن حق تعالی شانہ عرش پر رونق افروز ہوئے اور اسی دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا جب آخری دن بیا یعنی یوم سابع ہے جو کہ فراغت کا دن ہے تو پہرا دن یقیناً ہفتہ ہوگا جو کہ ابتدائے مصروفیت کا دن ہے۔

علامطبری فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے اپنے اس قول ودعوی میں جس دلیل کا سہار الیا ہے جو کہ ماقبل میں گزری وہ درست نہیں اس لیے کہ بیا انکا ذاتی استنباط ہے نہ کہ خبر مرفوع لبندا دلائل قطعیہ کے مقابلے میں حجت نہ ہوگا۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق تخلیق کا کنات میں سات دن صرف ہوئے لیکن قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللّدرب العزت نے اپنے بندوں کو خبر دی کہ اس میں چے دن صرف ہوئے ہیں۔ مثلاً ارشاد خداوندی ہے:

ہُنٹن ﷺ ''اللہ وہی ذات ہے جس نے آسان وزیین اور جو کھان کے درمیان ہے سب چھدن میں پیدا فر مایا کھرعرش پر (اپنی شان کے مطابق) جلوہ افروز ہوا نہیں ہے تہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی جمایتی اور نہ کوئی سفارش کی کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے''۔ (سرور تیزوں سے نہیں)

#### دوسری جگدارشاد ہے:

''آپان سے فرما دیجیے کہ کیاتم انکار کرتے ہواس ذات کا جس نے آسان وز مین کودو دن میں پیدا فرمایا اور تم اس کے لیے شرکاء قرار دیتے ہو۔ بیاتو رب العالمین ہے۔اس نے پہاڑوں کو زمین کے اندر ذرا بلند کر کے بنایا۔اور اس زمین کے اندر برکتیں رکھیں۔اور اس میں تمہار ارزق مقرر فرمایا''۔(یعنی حسب ضرورت رکھ دیا)

سیساراعمل چاردن میں ہوا۔ (اور بیکل چیدن ہو گئے) اور سوال کرنے والوں کے لیے اس قدر بیان کافی ہے پھر آسان کی طرف توجہ فرمانی اور وہ دھو کیں کی شکل میں تھا اور آسان وزمین دونوں سے فرمایاتم تابعداری کروخوش سے یاز بردتی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم خوش سے تابعداری کرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کو دودن میں بنایا اور ہر آسان کی طرف اپنے تھم کی وحی فرمائی اور آسان دنیا کوستاروں کے ساتھ وزینت بخشی علاوہ زینت کے حفاظت بھی مقصود ہے بیسب زبردست جاننے والے کا مقرر کردہ نظام

اہل علم کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ''فیقیضا هن سبع سموت فی یومنین'' (پس اللہ تعالیٰ نے ساتوں آ سانوں کو دودن میں بنایا) اس آیت میں جن دوایام کا ذکر ہے بیان چھایام میں داخل ہیں جن کا ماقبل میں تذکر ہ ہواپس ان آیات سے واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین اور جو کچھان کے اندر ہے سب کو چھدن میں پیدا فر مایا۔

اورا حادیث بکشرت اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم عَلِیْتُلُا کی تخلیق سب سے آخر میں فرمائی اوریہ جمعہ کا دن جس میں فراغت ہوئی یہ بھی ان چھایا م میں وافل ہوا ہے۔ جو تخلیق کا نئات میں صرف ہوئے جن کا ذکر گذشتہ آیات میں ہوا۔ اگر اس دن کو ان چھایا م میں وافل نہ مانیں تولازم آئے گا کہ تخلیق میں سات دن صرف ہوئے۔ حالا تکہ یہ نصوص کے خلاف ہے۔ لہٰذا ابن اسحاق کا جمعہ کو یوم سابع قرار دے کرایا م ستہ ہے الگ ماننا اور ایا م ستہ کی ابتداء ہفتہ سے قرار دینا درست

نہیں بلکہ جمعہ کا دین ایام ستہ ہی میں داخل ہے اور ان ایام ستہ کی ابتداء اتو ار کے دن سے ہوئی جبیبا کہ ہم نے ماقبل میں دلائل کے ساتھہ ٹاہت کیا۔

اوریہ بات کہ جمعہ کے دن ہی تخلیق کا نئات سے فراغت ہوئی اس بارے میں اخبار مرفوعہ وآ ٹارموقو ف ہم عنقریب انشاءاللہ کسی مناسب مقام میں ذکر کریں گے۔

# كس دن كياچيز پيدا هوئي \_ اتواروسوموار:

عمائے سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ کون سے دن کیا چیز پیدا ہوئی؟ عبداللہ بن سلام بن تین سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن اس کا ننات کی ابتداء فرمائی پس التوار اور پیرکوتمام زمین پیدا فرمائیس۔منگل اور بدھ کورزق وخوراک اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا جمعرات اور جمعہ کو آخری ساعت میں آمری ساعت میں آمرہ عبدا فرمایا جمعہ کو آخری ساعت میں اس سے فراغت ہوئی اس آخری ساعت میں آمرہ عبدا فرمایا اور یہی وہ ساعت ہے کہ جس میں قیامت قائم ہوگی۔

ابن عباس ابن مسعود رئی تین اور دیگر صحابه کرام دنون پیم مین سے منقول ہے کہ رب تبارک و تعالی نے سات زمینوں کو دو دن یعنی انوار اور پیر کو پیدا فر مایا اوران کے اندر پہاڑوں معدنیات ارزاق ورختوں اور جو چیزیں ان کے مناسب تھیں ان سب کومنگل و بدھ کے دن پیدا فر مایا۔ پھر آسان کی خلیق کی طرف توجہ فر مائی و واس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا۔ پس اس کوجسم واحد بنایا پھراس کو کمٹر سے مکر سے فر مایا یہاں تک کے سات آسان ہو گئے ہے کام جعمرات و جمعہ کو ہوا۔

ابن عباس بی ان تمام اقوال سے ثابت ہے کہ زمینوں کی تخلیق اتوارہ پیرکو ہوئی ۔ پس ان تمام اقوال سے ثابت ہوا کہ زمین اور اس کی معدنیات کی پیدائش بغیر کسی تفصیل کے آسان سے پہلے ہوئی اس لیے کہ ان حضرات کے نزدیک اس کی پیدائش کے دن اور اس کی معدنیات کی پیدائش میز ہیں جو کہ یقینا موخر ہیں ۔ پیدائش کے دن اور اور پیر ہیں جو کہ یقینا موخر ہیں ۔ پیدائش کے دن اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے زمین اور اس کے اندر کی تمام چیزیں خام مادہ کی شکل میں پیدا فرمائیں کھرسات آسان بنائے اس کے بعد زمین کوموجودہ ہیت پر پھیلا دیا اور اس کو بیصورت بخشی ۔

اس کی تا ئیدابن عباس بھی ایک روایت ہے ہوتی ہے جو کہ "و الارض بعد ذلك دحها" کی تغییر میں مروی ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ تعالی نے زمین کو آسان سے پہلے پیدا فر مایا اور دوسری جگہ بیان تخلیق میں آسان کا تذکرہ زمین سے پہلے ہے جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آسان کو زمین سے پہلے پیدا فر مایا ۔ دونوں آیات میں تطبق کی صورت یہ ہوگ کہ پہلے اللہ تعالی نے زمین کو جملہ معد نیات سے پیدا فر مایا لیکن اس کو موجودہ ہیت پر پھیلا یا نہیں اس کے بعد سات آسان بنائے پھر زمین کو موجودہ شکل میں پھیلا دیا جو کہ ہمیں نظر آربی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس آیت کی تغییر میں ان بی سے پچھمنقول ہے کہ جب اللہ تعالی آسان کی تخلیق سے فارغ ہوا تو زمین میں موجودہ رزق معد نیات کو پھیلا یا اور پہاڑوں کو نصب فر مایا معلوم ہوا کہ زمین کی نبات و خوراک وغیرہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ماتا ہے کہ زمین اور اس کی نبات وغیرہ کو پھیلا نے کا عمل ہوا کہ تا بعد ہوا ہوگا جیسا کہ قرآن کر کم میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ماتا ہے کہ زمین اور اس کی نبات وغیرہ کو پھیلا نے کا عمل آسان کی تخلیق کا تذکرہ کے بعد فر مایا کہ " ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھا یا تا سے بعد زمین کو بچھا یا تا سے بعد زمین کو بچھا یا تا سے بعد زمین کو بھیا گا تو کہ بھی تا سان کی تخلیق کا تذکرہ کے بعد فر مایا کہ " ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھا یا تا سان کی تخلیق کا تذکرہ کے بعد فر مایا کہ " ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھا یا

اوراس میں ہے اس کا یانی اور نباتات نکالیں''۔ (سورۃ النازعات آیت نمبر ۳۲۲۳)

علامطری فرماتے ہیں زیر بحث مسئلہ میں ہمارے نزویک درست قول وہی ہے جس کے قائلین نے کہااللہ تعالی نے زمین کو اور کے دن پیدا فرمایا اس لیے کہاس قول کی جت می اور اور اور ہو جو کہ این عباس بی جس کے اندسورج کو جعدے دن پیدا فرمایا اس لیے کہاس قول کی جت می حدیث مرفوع وارو ہو چی ہے جو کہ این عباس بی شیا کا درج بالا قول ' کہ زمین کو پیدا کیا لیکن پھیلا یا نہیں ۔ بلکہ آسمان کو پیدا کر نے حدیث مرفوع وارو ہو چو کہ این عباس بی و نباتات نکالے پہاڑوں کونصب کیا گیا''۔اس کے معارض نہیں ۔ جس کو ہم نے ترجے دی ہواس لیے کہ ہم نے طبق ارض کا ذکر کیا اور و ، وحوارض (پھیلانا) ٹابت کررہے ہیں۔اور وحوے معنی میں مفایرت ہے۔

اللہ تعالی قر آن کر بیم میں ارشاد فرماتے ہیں' جس سے اس کی تائید ہوتی ہے:

'' کیاتم خلقت کے اعتبار سے زیادہ بخت اور دشوار ہویا آسان جس کوہم نے بنایا اوراس کی حصت کو بلند کیا پھراس کو ہر اعتبار سے درست کیا اور رات کوتار یک و ذن کوروش بنایا اس کے بعد زمین کو بچھایا' پھیلایا اور اس سے اس کے پانی اور نیا تات کو نکالا اور بہاڑوں کونصب کیا''۔ (سورۃ النازعات آیت نبر ۳۲۲۲۸)

پس اگر بیکہا جائے کہ اہل علم کی آیک جماعت نے باری تعالی کے قول "و الارض بعد ذلك دھھا" میں تعارض سے بیخے کے لیے بیتو جیدی ہے کہ بعد ذلك "معنی میں رکھا جوہل كا متعا بل ہے سو كے ليے بيتو جيدى ہے كہ بعد ذلك واسى معنی میں رکھا جوہل كا متعا بل ہے سو آپ نے بعد ذلك كواسى معنی میں رکھا جوہل كا متعا بل ہے سو آپ نے بیت کے پاس اس کی کیادلیل ہے؟۔

اس کا جواب سے ہے کہ معروف واصل معنی بعد کا کلام عرب میں وہی ہے جوہم نے بیان کیا۔ یعنی قبل کا متقابل نہ کہ معنی مع۔ اور جب کلام میں تو جید کی جاتی ہے اسل معنی ہی ہیں اور جب کلام میں تو جید کی جاتی ہے اسل معنی ہی ہیں استعال کیا جائے گا۔

مئلة الباب میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیعت عثیق (خانہ کعبہ) کو دنیا کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل پانی کے اوپر چارستونوں پر پیدا فرمایا۔ پھراس کے نیچے سے زمین کو بچھانے کاعمل ہوا۔ جیسا کہ ابن عباس بھالتھ سے مروی ہے کہ دنیا کی پیدائش سے دو ہزار سال قبل بیت اللہ کو چارستونوں کے اوپر پانی کے اوپر کھا گیا پھرزمین کواس کے نیچے بچھایا گیا۔

اس يربيآيت نازل بوئي:

﴿ وَ مَا مَسَّنَا مِنْ لَغُونِ فَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ (سورة ق ت نبر ٣٩٢٣٨)

" مميل كي تم كي تها وث نهيل مو لكي اورجو يحمد يهدر بين آپ أن يرصبر يجيئ "

نكنه:

اگرکوئی بیاعتراض کرے کہ ماقبل میں آپ نے پر زور دلائل کے ساتھ بیٹا بت کیا تھا کہ زمین کی تخلیق آسان سے قبل ہوئی اوراس مسلمیں ابن عباس بی تین کی روایات کا آپ نے حوالہ دیالیکن ابن عباس بی تین کی وہ روایت اس کے معارض نہیں جن سے تابت ہوا کہ آسان کی تخلیق زمین سے پہلی چیز جواللہ تھا گیا ہی تاب ہوئی مثلاً ابن عباس بی تین سے مروی ہے کہ فرمایا: سب سے پہلی چیز جواللہ تھا گی نے پیدا فرمائی وہ قدم تھا اسے تھم دیا اکتب (لکھ) اس نے کہا اسے میر سے رب کیا کھوں؟ فرمایا تقدر کھو لیس قدم قیا مت تک ہونے والے تمام امور کھا اشروع ہوا پھر اللہ تعالی نے پائی کے بخارات کو بلند فرمایا اور اس سے سات آسان بنائے پھرا کی مجھی کو پیدا فرمایا اس کی پشت پرزمین کو بچھا یا اس مجھی نے حرکت کی جس کی وجہ سے زمین ڈیمگا نے گئی تو پہاڑوں کے ذریعے اسے استقر ار بخش پس بے بہاڑ زمین پرفخر جتلاتے ہیں اور پھر آخر میں ہے تا ہوت قرمائی:

﴿ نَ وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُونُونَ ﴾ (سورة القلم آيت ١)

''نَ فَتُم بِعُلْم كَي اوراس چيزي جي لکھنے والے لکھ رہے ہيں''۔

یہاں قلم سے مراڈ قلم تقدیر ہے۔ آخل کے طریقہ میں بھی یہی روایت قدر سے قتلف انداز کے ساتھ سفیان مروی ہے۔ کے طریق میں ابن عباس بی سینا سے مروی ہے کہ سب سے پہلی چیز جواللہ تعالی نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا اسے تھم دیا کہ اکتب ( کھی اس نے کہا کہ کیا لکھوں فرمایا کہ تقدیر لکھولی قلم قیا مت تک ہونے والے تمام امور کو لکھنا شروع ہوا 'پھر اللہ تعالی نے ایک مچھلی کو پیدا فرمایا اور پانی کے نجارات کو پیدا فرمایا کہ اس سے آسان بنایا اور زمین کو مچھلی کی پشت پر بچھایا۔ اس مچھلی میں حرکت واضطراب پیدا ہوا۔ جس کی وجہ سے زمین و گھڑ کہ تا ہوں کے ذریعے اسے استقر ار بخشا اب یہ پہاڑ زمین پر کھڑ ہے ہوئے فرکر تے ہیں۔ ہوا۔ جس کی وجہ سے زمین و گھڑ کہ تا ہوں کے ذریعے اسے استقر ار بخشا اب یہ پہاڑ زمین پر کھڑ کے ہوئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے تھم و یا اکتب ( لکھ ) پنی اس نے قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔ پھر چھلی کو پانی پر پیدا فرمایا اور زمین کو اس کے او پر بھا کہا ۔

#### جواب:

ان تمام روایات کے جواب میں کہا جائے گا کہ ابن عباس بنی پیشا کی بیروایت ان کی ان روایات کے معارض نہیں جو کہ ہم نے اپنے موقف میں پیش کی ہیں صرف مطی نظر سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے نفس الاصر اور حقیقت میں متعارض نہیں اس جواب ک تا ئیر ''هُو اَلَّذِی حَلَقَ لَکُمُ مَّافِی الْاَرُضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوٰی اِلی السَّماۤءِ فَسُوٰهُنَّ سَبُع سَمُوٰتِ'' (القرق آیت نہروہ) کی تفسیر میں ان سے مروی روایت سے ہوتی ہے جس میں فرمایا کہ اللہ تعالی کاعرش پانی پرتھا سوائے ان چیزوں کے جواس نے پنی سے قبل پیدا کیں پھر جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو پانی سے دھواں نکالا اور اس کو پانی سے بہت بلند فرمایا اور اس کانام ساءر کھا پھر بقیہ پی نی کوخشک نیااورا سے ایک زمین کی شکل میں بنایا پھراس کے نکڑ ہے نکڑ ہے کر کے سات زمینیں دو دن اتو اراور پیر کو بنا کیں پس پیز مین پہلے جسم واحد شکل میں مچھلی پرتھیں اور بیو ہی مچھلی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ ''ن ولقائم' کے الفاظ سے فرمایا ہے۔ ( یعنی ن سے مراو مجھلی ہے نہان ہوا پرتھی اور پانی ایک بڑے پھر پراور پھر فرشتہ کی پشت پراور فرشتہ چٹان پراور چٹان ہوا پرتھی پس مجھلی میں حرکت واضطراب ہوا جس کی وجہ سے زمین پرزلزلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پرنصب فرمایا اور وہ گھر گئی پس اس وجہ میں حرکت واضطراب ہوا جس کی وجہ سے زمین پرزلزلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پرنصب فرمایا اور وہ گھر گئی پس اس وجہ سے پہرٹرزمین پرفخر جتلاتے ہیں۔ باری تعالیٰ کے قول ''وَ اَلْسَانَی فِی الْاَرْضِ رَوَ اسِیٰ اَکُ نَصِیْدَ بِکُہُ'' (اخل آیت نبرہ ا) میں اس کے ضب کیے جانے کا تذکرہ ہے۔

علا مطبری فرماتے ہیں اس تفییر روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے جب آسان وز مین کی تخلیق کا اراوہ فرمایا تو پانی سے دھواں نکالا (جس کو کہیں بخارات سے تبییر کیا گیا ہے) اوراس کو پانی سے بہت بلند فرما کراس کا نام ساء رکھااس لیے ہروہ چیز جو کسی چیز کے او پر ہواور اس سے بلند ہوتو بلند چیز اس کے لیے ساء کہلاتی ہے معلوم ہوا کہ ساء سے مرادان حضرات کی ہیہ ہے کہ جب آسان دھوئیں اور بخار کی شکل میں نقا موجودہ شکل میں نہ تقا۔ اس کے بعد بقید پانی خشک کر کے زمین بنائی گئی۔ یعنی آسان کی تخلیق بھی دو مرحلوں میں ہوئیں ۔ اور زمین کی تخلیق بھی دومرحلوں میں ہوئی۔ جس کی ترتیب ہیہ ہے کہ پہلے آسان کو دھوئیں و بخارات کی شکل میں محمد نیات و خزائن کے پیدافر مایالیکن اس کو پھیلا یا نہیں پھر آسان کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں موجودہ شکل عنایت فرمائی پھر زمین کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں موجودہ شکل عنایت فرمائی پھر زمین کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں موجودہ شکل عنایت فرمائی پھر زمین کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں موجودہ شکل عنایت فرمائی چین کہ آسان کی طرف توجہ فرمائی اور اس خام حالت میں بنتا کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی اس پراحاد ہے ہے اس تدلال کرتے ہیں تو کہا جائے گا اس سے مراد آسان و زمین کا خام حالت میں بنتا ہوراس خام حالت میں واقعنا آسان کی تخلیق زمین سے مقدم ہے۔ جبیا کہ دوایت بالا سے معلوم ہوا کہ پانی کے جو بخارات اور پھر جو بخارات اور پھر بہتا کہ روایت بالا سے معلوم ہوا کہ پانی کے جو بخارات اور پھر بنائی گئی۔

یہ تنصیل یوم الا حد (اتوار) ہے متعلق تھی کہ اس دن کیا چیز پیدا ہوئی اور یوم الاثنین (پیر) کا ذکر بھی ضمنا ہو چکا ہے۔ البیتہ یوم الثلا ثا وار بعاء (منگل بدھ) کے متعلق کچھروایات ہم یہاں ذکر کریں گے۔

#### منگل، بدھ:

ابن عباس' ابن مسعوداور چند دیگر صحابہ کرام بُی آنیے ہے مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑوں اور درختوں اس میں رہنے والوں کے لیے خوراک اور جو پچھ زمین کے لیے مناسب تھا ان سب کو دو دن لیتنی منگل اور بدھ کے دن پیدا فر مایا۔اس کا بیان قرآن کریم کی اس آیت میں ہے۔

ہ آئے ہیں ''آپ کہد دیجے کیاتم انکار کرتے ہوجس نے زمین کو دودن میں پیدا فر مایا اور تم شریک قرار دیتے ہواس کے
لیے حالانکہ وہی رب العالمین ہے اس نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو پیدا فر مایا اور اس میں برکتیں رکھیں اس میں لوگوں کی
خوراک اور غذا حسبِ ضرورت پیدا فر مائی اور بیتما ممکل منگل کے دن ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے بیربیان کافی ہے'۔
ان حضرات کا بیان ہے کہ بیتما م کا م اسی طرح واقع ہوا جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بھر آسمان کی طرف
توجہ فر مائی وہ اس وقت دھو کیں کی شکل میں تھا اور بید ھواں اصل میں پانی کے سانس لینے کی وجہ سے ظاہر ہوا تھا (اس سے مراد پانی کے

اندر سے بھاپ و بخارات کا اٹھنا ہے ) اس وھوئمیں کو آسان واحد میں تبدیل کیا اور اس کے گلڑے کر کے ست آسان دو دن یعنی جمعرات و جمعہ و تخلیق فرمائے۔عبداللہ بن سلام ہٹائٹنے ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے غذا وخوراک اور پہا وں کومنگل و بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے پہاڑوں کومنگل کے دن پیدا فرمایا۔ اس وجہ سے لوگ اس دن کو بھاری خیال کرتے ہیں۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں اس باب میں سب ہے بھی روایت وہ ہے جو ابن عباس بھی کے حوالے ہے مردی ہے کہ نبی رَمِیم سی کی ان کے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور اس کے منافع کومنگل کے دن اور درخت پانی 'شہر آبادیں' ویرانے بدھ کے دن پیدا فرمائے۔

ابو ہریرہ دخی ٹینئز کی روایت میں اس طرح مروی ہے کہ نبی کریم ٹکٹیا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اتوار کے دن' درختوں کو پیر کے دن' مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں کومنگل کے دن اور نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایالیکن پہلی روایت بین عباس بڑسٹاسندازیادہ صحیح اور اقرب الی الصواب ہے اور علمائے سلف کا بھی بیہ بی خیال ہے۔

#### جمعرات، جمعه

اور جعبرات کے دن اللہ تعالیٰ نے سات آسان بنائے حالا نکہ اس سے پہلے وہ باہم جڑے ہوئے تھے جیسا کہ ابن عباس بنی شائز ابن مسعود بن اللہ تعالیٰ نے سات آسان بنائے حالا نکہ اس سے پہلے وہ باہم جڑے ہوئے تھے جیسا کہ ابن عباس بنی شائز ابن مسعود بن اللہ تعالیٰ کرام بنی شائد استوی الی السماء و ھی دخان ( مہم سجد و آسان و احد کی شکل میں بنایا پھراس کو نکر کے میں منقول ہے کہ بید دھواں پانی کے سانس لینے کی دجہ سے ظاہر ہوا تھا اس دھو کی کو اور آسان و احد کی شکل میں بنایا پھراس کو نکر کہ میں سے بڑا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانوں کی موجودہ شکل میں ڈھالا اور بیٹر ان کی طرف وی فرمائی جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿ وَ أَوْخِي فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمُرَهَا ﴾

يَنْتَهَابَ " " م في مرآ سان ميس الي امرى وى فرمالى" .

اس تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسان میں اس کی مخلوق لیعنی فرشتے پیدا فرمائے اس کے علاوہ سمندر' اولوں کے پہاڑ اور بہت ہی چیزیں جومعلوم نہیں وہ پیدا فرمائیں اور آسان دنیا کوستاروں کے ساتھ زینت بخشی ان ستاروں کوزینت کے ساتھ ساتھ شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ پس جب اللہ تعالیٰ اپنی پیندیدہ چیزوں سے فارغ ہوئے تو اپنے بیان کے موافق عرش پر جلوہ افروز ہوئے ۔عبداللہ بن سلام دخالتہ تھے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو جمعرات و جمعہ کے دن پیدا فرمایا اور جمعہ کی آخری ساعت میں فراغت ہوئی اس ساعت میں آوم عیلانگا کو بصفتِ عجلت پیدا فرمایا۔ پس میدی وہ ساعت ہے جس میں قیامت قائم ہو گی ۔ ابن عباس بڑی تی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہریں اور درخت بدھ کے دن پیدا فرمائے۔ پرندے درندے کیڑے مکوڑے جمعرات کے دن اور انسان کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا پس جمعہ کے دن تام راغت ہوئی۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ بیقول جوہم نے ماقبل میں ذکر کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے آسانوں ملائکۂ اور آ دم میلاتلا کوجعرات اور جعہ کے دن پیدا فرمایا یہ ہمارے نز دیک بالکل صحیح ہے اس لیے اس پرخبر مرفوع وار دہو چکی ہے۔

### شیطان کو جنت ہے کب نکالا گیا:

ا بن عبس بن سین سے مروی ہے کہ نبی کریم گڑھیا نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے جمعرات کے دن آسان پیدا فر مایا اور جمعہ کے دن ستار ہے چاند' سورج اور ملائکہ پیدا فر مائے بیہال تک کہ تین ساعات باقی رہ گئیں تو پہلی ساعت میں موت کے اوقات مقررہ'' کون ستنا وقت زندہ رہے گا اور کب مرے گا'' پیدا فر مائے دوسری ساعت میں نفع مند چیز وں پر آنے دالی آفات کو پیدا فر مایا اور انہیں جنت میں ٹھکا نہ عطا فر مایا اور ابلیس کوسجدہ کا تھم دیا اور ابلیس کو آخری ساعت کے آخر میں جنت سے نکالا۔

ابو ہریرہ بی تیز سے مروی ہے کہ کہ رسول اللہ می تیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور فر مایا اللہ تعالی نے زمین میں جانوروں کو جمعرات کے ون پھیل یا' اور آ دم ملائے کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فر مایا اور بیہ آخری مخلوق تھی جوساعت جمعہ سے آخری ساعت میں پیدا ہوئی۔

### وقت کی مقدار:

#### نكته:

اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ ایام ستہ جو تخلیق کا نئات میں صرف ہوئے ان میں سے ہر دن با غتبار دنیا کے ایک ہزار جوائل دنیا کے ہاں متعارف ہے یعنی طلوع میں سے غروب میں تک کا وقت اس لیے کہ قرآن کر یم میں مطلق ایام ستہ کا ذکر ہے اور اس کی مقدار وصراحت جو آپ نے بیان کی ہے اس کا وہاں نہ بیان ہے نہ اش رہ ۔ لبندا ایام کا جو معنی مخاطبین قرآن کے یہاں مصروف ہے ۔ اس کواسی پر محمول کیا جائے ۔ اور آپ بھی اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی اس ہروا غلب ہوں ۔ اور یہاں اشہروا غلب معنی طلوع میں ان معانی کے ساتھ خطاب فرما تا ہے جو کہ عندالناس اشہروا غلب ہوں ۔ اور یہاں اشہروا غلب معنی طلوع میں سے غروب میں ان معانی کے ساتھ خطاب فرما تا ہے جو کہ عندالناس اشہروا غلب ہوں ۔ اور یہاں اشہروا غلب معنی طلوع میں اور بیاس ور بیاس ور بیاس ور بیاس ور بیاس ور بیاس جو کہ ورست نہیں اور بیاس وجہ سے بھی بعید معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جب کی کام کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کا قول صرف ''کن' ہوتا ہے اور چیز وجود میں آجاتی وجہ سے بھی بعید معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جب کی کام کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کا قول صرف ''کن' ہوتا ہے اور چیز وجود میں آجاتی

ہے الی ذات کے بارے میں بیدوصف بیان کرنا کہ اس کوتخلیق کا ئنات میں چھے ہزارسال لگے غیرمناسب معلوم ہوتا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

> ﴿ وَمَا آمُرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصِرِ ﴾ (سورة القرآية ٥٠) " بهار اامز بين بوتا مَر يلك جيئين كي طرح".

#### جواب:

اس کا جواب ہیہ ہے کہ ہم نے جو پچھ کیا اور جومعنی مرادلیا اس کی بنیا دا حادیث و آثار ہیں نہ کہ عقلی اور فکری استخر اج ،اس لیے

کہ یہ سکنہ غیر مدرک بالقیاس ہے۔اس میں عقلی دلائل کی بنیا دیر کسی چیز کا اثبات نہیں ہوسکتا صرف نقول معتبرہ سے ہی دلیل پکڑی جا

سکتی ہے۔اور اگر نقول معتبرہ کا مطالبہ کیا جائے تو اس کا جواب سے ہے کہ ہمارے علم کے مطابق گذشتہ ائمہ دین میں سے کسی نے بھی

اس کے خلاف قول اختیار نہیں کیا۔

مثلاً ابن عباس بنی الله عدوی ہے کہ انہوں نے فر مایا الله تعالی نے آسان وزمین کو چھودن میں پیدا فر مایا۔ان میں سے ہر ون تمہارے اعتبار سے ایک بزار سال کے بزابر ہے اور انہی سے "فی یوم کان مقدارہ الف سنة مما تعدون" (سورة المجدہ آیت ۵) کی تغییر میں مروی ہے کہ ایسے چھایام سے جن میں الله تعالی نے آسان وزمین کی تخلیق فرمائی اور حضرت ضی کے سے اس آیت کی تغییر میں مروی ہے: ایام سے جن میں الله تعالی نے آسان وزمین اور ان کے مابین چیزیں تخلیق فرمائی ان میں سے اس آیت کی تغییر میں مروی ہے: ایام سے جن میں بیان ہوا اور آیت میں ایک دن اس کی مقدار ایک ہزار سال ہی ہے۔ اور حضرت ضحاک سے ہیں "هُوَ اللّٰذِی حَلَقَ السَّمُوٰ بِ وَ اللّٰ رُضِ فِی سِنَّةِ اَیَّام " (سورة ہود آیت نبرے) کی تغییر میں مروی ہے کہ ایام آخرت میں سے ہم یوم ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ الله تعالی نے ابتدائے طق بروز اتو ارفر مائی اور بروز جعد سب مخلوق کو جمع فرمایا۔

اور حضرت کعب ؓ سے مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان وزیین کی تخلیق کا آغاز فر مایا اتوار وپیرُ منگل و بدھ جمعرات کواور جمعہ کے دن اس سے فراغت ہوئی ان میں سے ہردن ایک ہزار سال کے برابر تھا۔

حضرت مجاہد ﷺ بہی منقول ہے کہ ایام ستہ میں سے ہردن تمہارے شار کے اعتبار سے ایک ہزار سال کے برابر تھ' اور سائل کا بیکہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو رہے کہ اس کے کلے'' کن' سے چیزیں وجود میں آجاتی ہیں ایس فرک شان ذات کے بارے میں سے خلیق کا مُنات میں چھ ہزار سائل سے جواب کے اندر میں سے ممان کہ اسے خلیق کا مُنات میں چھ ہزار سائل سے جواب کے اندر ہی مناسب نہیں تو اس کا جواب سائل کے جواب کے اندر ہی سے اس لیے کہ بڑعم ثارایام ستہ سے ایام دنیا ہی مراد لیے جا کمیں تو بیا شکال اس وقت بھی بدستورر ہے گا۔

ما هو جو ابكم في هذا فهو جوابتا

## دن اوررات سے پہلے کیاتخلیق کیا گیا:

ابل نظر کاس میں اختلاف ہے کہ دن اور رات میں سے بااعتبار تخلیق کے کون مقدم ہے؟ بعض فر ، تے ہیں کہ اللہ تعالی نے رات کو دن سے پہلے بنایا اور اپنے قول پر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ شمس جب غائب ہو جائے اور اس کی روشنی چل جے تو رات اپنی تاریکیوں کے ساتھ جموم کرتی ہے شمس کی روشنی جب تک باقی رہے اس کا نام نہار (دن) ہے اور اس کے چیے جانے کا نام یں (رات) ہے۔معلوم ہوا کہ شمس کی روشنی رات پر وار دہوتی ہے اور رات اس سے پہلے ہی موجود ہوتی ہے بہذا ثابت ہوا کہ رات دن پر مقدم ہے بعض آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

مثلاً ابّن عب س ترسين پوچھا گيا كه كيارات دن سے مقدم ہے انہوں نے فرمايا كياتم جانے ہوكہ جس وقت آسان زمين ميں بند تھے (يعنی موجود و نفع بخش صورت پر نہ تھے) اور ان كے درميان صرف تاريكی تھی بيتمبار بے ليے كھلی دليل ہے كه رات دن سے مقدم ہے ايک دوسری روايت ميں ان سے مروی ہے كہ يقيناً رات دن سے مقدم ہے۔ پھراستدال ميں بيآيت پردھی . ﴿ كَانَعَا رَنَقًا فَفَتَقُنَاهُما ﴾

'' جس وقت و ه دونول بند تھے' پھر ہم نے ان دونوں کو کھولا''۔

مرشد بن عبدالند سے مروی ہے کہ عقبہ بن عامر جب رمضان کا چاند دی کھتے تو اس رات میں قیام اللیل فر ماتے اور اگلے ون روز ہ رکھتے پھراس کے بعد بھی اس کی را تو ل میں قیام فرماتے میں نے یہ بات ابن تجیر گوسے ذکر کی تو انہوں نے فر مایا رات دن سے پہلے آتی ہے یا دن رات سے پہلے اور بعض دیگر فرماتے ہیں کہ دن رات سے مقدم ہاور دلیل میں کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات موجود تھی اور اس کے سوا کچھ نہ تھا نہ دن نہ رات ۔ اس کے بعد بعض چیز وں کی تخلیق ہوئی تو وہ اللہ کے نور کی وجہ سے منور روش تھیں بیال تک کہ رات کو بنایا گیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے نور سے اشیاء کا منور اور روش ہونا پہلے تھا۔ (نہار کی حقیقت بھی روش کا ہونا ہے) اور رات کا وجود بعد میں (لیل کی حقیقت روش کا نہ ہونا ہے جیسا کہ ابن مسعود روائٹ سے مروی ہے کہ تہمارے رب کے پاس اس وقت نہ رات تھی اور نہ دن اور آسانوں کا منور ہونا اس کے چیرے کے نور کے سبب تھا اور تمہارے ایام میں سے ہر یوم کی مقد ار اس کے علم میں بارہ گھنے تھی۔

### مارى رائے:

میرے نزدیک پہلاقول رائح ہے یعنی رات دن ہے مقدم ہاں لیے کہ نہار (دن) کا وجودتو سورج کی روشن کا مرہون میرے نزدیک پہلاقول رائح ہے یعنی رات دن ہے مقدم ہاں لیے کہ نہار (دن) کا وجودتو سورج کی روشنی کی وجہ ہے منت ہوتا ہے اس لیے کہ نہار کی حقیقت ہے کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ماحول اشیاء کا منور وروشن ہوتا نہ کہ کسی اور روشنی کی وجہ سے مسبب کہ تول ثانی کے قبلین نے کہا ہے اور یہ بات قطعی ولائل ہے ثابت ہوچکی کہ اللہ تعالی نے تمس کی پیدائش اور اس کا اس کے مدار میں جریان زمین کے بچھانے اور پھیلانے کے بعد فرمایا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿ ٱلنُّتُمُ ٱشَدُّ خَلُقًا أَمِ السَّمَآءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَ ٱغُطَشَ لَيُلَهَا وَ ٱخُرَجَ ضُحهَا ﴾

(النازعات آيت نمبر٢٩٥٢)

'' کیاتم خلقت کے اعتبار سے زیادہ دشوار ہویا آسان کہ جس کوہم نے بنایا اور اس کی حیوت کو بلند کیا۔ پھر اس کو درست کیا۔اس کی رائے کوڈھا نپااوراس کی روشنی کو نکالا''۔

جب سورخ کی تخلیق ہوئی بعداس کے کہ جب آسان بن چکااور بلند ہو چکا تھااور تاریکی ہرطرف پھیلی ہوئی تھی تو نہ ہت ہوگیا کہ رات مقدم ہے شمس سے اور شمس پر ہی چونکہ دن کا وجود موقوف ہے تو رات سورخ سے بھی لاز ما مقدم ہوگی۔ دلائل سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ دن اور رات کا معاملہ ہروفت ہمارے مشاہدے میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات پروارد ہوتا ہےاس لیے کہ جب سورج کی روشنی غائب ہوجائے تو آسان وزمین کا درمیانی خلاتا ریک ہوجاتا ہے اور جب ب روشنی ٹوئتی ہے تو تمام خلاروش ہوجاتا ہے معلوم ہوا کہ دن رات پروار دہوتا ہے اور بیات بدیمی ہے کہ جس پروار دہوا جائے گا اس کا وجو دقبل از وردضروری ہے۔

و الله اعلم بالصواب

# سورج اور چاند کی پیدائش اوران کی صفات:

علا مطبری فرماتے ہیں کہ شن وقر کی تخلیق کے وقت کے بارے ہیں احادیث مختلف ہیں۔ ابن عباس بنی شناسے مروی ہے کہ نبی کریم مختلف ہیں۔ ابن عباس بنی شناسے مروی ہے کہ نبی کریم مختلف ہیں۔ ابو ہر پر ور وہ نتی کہ اس دن کی تین ساعات باتی رہ گئیں۔ ابو ہر پر ور وہ اللہ تعالی نے جعہ کے دن شم وقر کی تین ساعات باتی کی گئیں۔ ابو ہر پر ور وہ اللہ تعالی نے مروی ہے کہ نبی کریم سکتی ہے فر مایا کہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اللہ تعالی ہے وہ اس کی مصلحت کو وہ خود ہی زیادہ جانتا ہے ہیں اس نے اس کو مسلسل جاری رہنے والا بنایا اور ان کے در میان فاصلہ رکھا۔ ان میں سے ایک کو رات کی نشانی اور دوسرے کو دن کی نشانی بنایا۔ پس وہ رات کی نشانی کو مثا تا ہے اور دن کی نشانی کو د کھنے کا ذریعہ بنا تا ہے۔ رات کی اور دن کی نشانی وہ بیاں ذکر کریں گئا اور پھھ کے اور پھی۔ میں احادیث مرفوعہ ہم یہاں ذکر کریں گئا اور پھی علی نے سلف کے اقوال بھی۔

# سورج کی مجده گزاری:

ابو ذر ففاری براہ تھا ہے۔ مروی ہے کہ میں نے بی کریم تا تاہ کا دست مبارک تھا ماہوا تھا اور ہم پیا دہ مغرب کی سمت چلے جا
رہے تھے اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا ہم مسلسل اس کی طرف د کھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا ابوذر گہتے ہیں کہ
میں نے عرض کیا یارسول اللہ تاہی ہی ہی ہوا ہے قرم مایا آسان میں اور پھر اس کو بلند کیا جا تا ہے ایک ہے دوسرے آسان کی
طرف یہاں تک کہ ساتویں آسان تک بلند کیا جا تا ہے جی کہ عرش کے پنچنا ہے اور سجدہ میں گر پڑتا ہے اور اس کے ساتھ فرشتے
میں سجدہ کرتے ہیں جو اس پر مقرر ہیں پھر ہے کہتا ہے کہ اے میرے رب آپ کہاں ہے جھے طلاع ہونے کا تھم فرماتے ہیں غروب ک
مجملے ہے یا طلاع کی جگہ ہے باری تعالی کے تول "و الشہ میں تعجری لمستقر لها" میں " ذلک" ہے درب العزب کی صفت گری و
تخلیقی شاہکار کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم میکھ ای سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مضرت جرئیل طرف آئی ایک جبہ نما
لباس سورج کے پاس لاتے ہیں جوعرش کے نورے روثن ہوتا ہے اور ساعت دن کی مقدار پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے
جس کی دجہ ہے موسم گرما میں دن لمبا، موسم سرما ہیں چھوٹا اور موسم خزال و بہار ہیں معتدل رہتا ہے۔ وہ جبہ نمالباس سورج کو اس طرح
بہنا یا جا تا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے اور فرمایا کہ (قرب قیا مت کوعرش کے نیچ) سورج کو تین راتوں کے بھتررروکا جائے گا اور اسے تا ہے۔ پھرسورج کو تین راتوں کے بھترروکا جائے گا اور اسے تا ہے۔ پھرسورج کو تین راتوں کے بھترروکا جائے گا اور اسے تا ہے۔ کہرسورج کو تین راتوں کے بھترروکا جائے گا اور اسے تک کہ مغرب سے طلوع ہو۔

بارى تعالى كايرقول "اذا لشمس كورت" (سورة تكويرة يت نمرا) مين اس كاييان كي جب سورج بنور بوج ت كا-اور

فر مایا کہ جاند بھی ای طرح افق آسانی میں طلوع وغروب ہوتا ہے۔اوراسی طرح ساتویں آسان تک اُند ہوتا ہے عرش کے پنچ شہرنا' عجدہ کرنا'ا جازت طلب کرنا وغیرہ بھی ہوتا ہے۔لیکن جرئیل مُلِائلاً اس کے لیے جو جبہ لے کرآتے ہیں اس کی روشنی اللہ تعالٰ کی کری کے نور کے سبب ہوتی ہے اور قرآن کریم میں اسی فرق کی طرف اشارہ ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمُسَ ضِيآءً وَّالْقَمَرَ نُورًا ﴾ (١٥٥ يأس آيت تبر٥)

ابو ذرغفاری بن گئز کہتے ہیں کہ میں نبی کہ یم کا گیا کے ساتھ ہی رہا ہوں یہاں تک کہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی۔علا مطبری فرماتے ہیں کہ بیدھ دیث شس وقمر کے اختلاف حال کے سب کو بیان کر رہی ہے کہ سورج کی روشنی اس لباس کی وجہ سے ہے۔ جوعرش کے نور کے سبب روشن ہے۔لیکن ابن عہاس بڑ سین کی روایت اس کے معارض ہے اس کیے اس کے برخلاف ٹابت ہوتا ہے اور وہ یہ ہے۔

#### روایت:

می مرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس بڑی ہی ایک دن تشریف فرما تھے۔ اسی دوران ایک آ دمی آیا اور کہا اے ابن عباس بڑی ہیں نے کعب احبار ہے ایک انتہائی عجیب بات می ہے جو کہ شس وقمر کے بارے میں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس بڑی ہی لگائے ہوئے بیٹھے تھے یہ من کرسید ھے ہوکر دوزانو بیٹھے گئے اور پوچھاوہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ کعب احبار کہتے ہیں کہ شس وقمر کو قیامت کے دن دوزخی ودہشت زدہ بیلوں کی طرف لایا جائے گا اور دوزخ میں بھینک دیا جائے گا۔

### الله تعالی کسی فر ماں بردار مخلوق کوعذاب نہ دے گا:

عکرمہ کہتے ہیں کہ بین کر ابن عباس بی اللہ اللہ عضبنا ک حالت میں پہلو بدلا اور نین مرتبہ فر مایا کعب نے جھوٹ کہا ہے۔ کعب نے جھوٹ کہا ہے۔ کعب نے جھوٹ کہا ہے۔ اور فر مایا یہ یہودی ہے جواسلام میں نئ نئ با تیں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے اس بات سے کہ وہ اپنی اطاعت وفر ما نبر داری کے باوجود عذاب دے! کیا تم نے باری تعالیٰ کا قول نہیں سنا۔

﴿ وَ سَخَّو لَكُمُ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيُنِ ﴾ (١٥٥ الرايم آيت نبر٣٣)

''اس نے تہارے لیے سورج و جا ندکو مخر کیا اور وہ کیے بعد دیگرے آتے ہیں''۔

فرمایا کہ بید دونوں مسلسل اللہ تعالٰی کی حمد و ثناء میں گئے ہوئے ہیں۔ پس وہ ان کو کیسے عذاب دےگا۔اللہ تعالٰی کعب کو ہلاک کرے اور اس کے علم کو ہر با دکرے۔اللہ تعالٰی ہر جرات نہیں کرنی چاہیے۔ بیان دونوں فر ماں بردار مخلوق کے بارے میں بہت بڑا بہتان ہے۔

# سورج اورجا ند كے متعلق ابن عباس می التا سے روایت:

عکر می گیتے ہیں کہ پھر ابن عباس نے تین مرتبہ''اناللہ واناالیہ راجعون' پڑھااس کے بعدا یک تکا اٹھایا اور زمین کوکر یدنے
لگے اور جب تک اللہ تعالی نے چاہااس میں مشغول رہے اس کے بعد سراٹھایا اور تنکا پھینک دیا پھر فرمایا۔ کیا میں تم ہے وہ چیز نہ بیان
کروں جو کہ شمس وقم' ان کی ابتدائے خلقت اور ان کی گردش سے متعلق میں نے رسول اللہ علی اللہ سے بم نے عرض کیا اللہ تعالی
آ پ پر رحمت فرمائے۔ ضرور ارشا دفرمائے۔

فر ما یا رسول الله ترکیج ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں ارش دفر ما یا اللہ تعالیٰ نے جب آ وم مذیب آ ھ: و د ہاتی تما مخلوقات متحکم پیانے پر پیدا فرمادیں تو دوسوری اپنے عرش کے نورسے پیدا فرمائے ان میں سے وہ جواس کے حکم میں یں بن سے تھا کہا س کوسورٹ کے طور پر ہی رکھنا ہے تو اے مثل دنیا کے بہت بڑا جو کہ مشرق ومغرب کومحیط ہو بنایا' اور وہ جس کو جیا ند ک پکل دینا منظور تھا اسے قدر سے چھوٹا بنایا۔لیکن زمین سے بہت زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے چھوٹ ہی دکھا کی دیتے ہیں۔ اگر الله تعالی ان دونوں سورج کواسی حال مرچھوڑ دیتا جس پران کو پیدافر مایا تھا تو رات اور دن کا امتیاز نه ہوتا اور نه بیہ پتا چات کہ مزدور نے کب تک کام کیا ہے۔ وہ اپنی اجرت کب لے گا نہ بیمعلوم ہوتا کہ روز ہ دار کب تک کھانے پینے سے رکا رہے گا نہ عورت کی عدت کا پیتہ چلتا ہے۔ نہ حج کے زمانے کاعلم ہوتا نہ قرض کی ادا نیک کا وقت معلوم ہوتا اور نہاں بات کا احساس ہوتا کہ لوگ اپنے معاش کے لیے کب جائیں گےاوراپنے جسم کوراحت دینے کے لیے کب لوٹیں گے۔لہٰذارب العزت نے اپنے بندوں پر شفقت ومبر بانی فر ، نی اورحضرت جبرائیل علیناً کو بھیجااورانہیں تھم دیا کے قمر پر جو کہ اس وقت شس تھاا پنا پرتین مرتبہ مارو ۔ پس ایسا کیا گیا۔جس کی وجہ سے اس کی تیز چیک ختم ہوگئی اورنورانیت باقی رہ گئی اس کا بیان قر آن پاک کی اس آیت میں ہے'' ہم نے رات و ون کودونشا نیاں بن یا پس ہم نے رات کی نشانی کومٹایا اورون کی روشنی کود کھنے کا ذر بعد بنایا'' (سورۃ الاسراء ٓ، یہ نمبر۱۲) اورفر مایا جیا ند کے اندر جوتم کوسیاہ پر چھائیاں ی نظر آتی ہیں وہ سابقہ تیز چک کومٹانے کے اثرات ہیں۔ پھرمٹس کے لیے عرش کے نور کی ایک ریوھی بنائی جس کے تین سوساٹھ کڑے تھے ہرکڑے پر (جوشل لگام کے تھا )ایک فرشتہ مقرر کیا گیا جزاس کو تھا ہے ہوئے تھا اس طرح جا ند کی ریڑھی اوراس کے کڑے تھے اس کے او پر بھی تین سوساٹھ فرشتے مقرر ہوئے اور بیتمام فرشتے آسان دنیا ہے تعلق رکھتے تھے اور التد تعالی نے ان کے لیے زمین کے دائر ہے اور آسان کے کناروں میں مشارق ومغارب ( طلوع وغروب کے مقامات ) بنائے جوکہ چشموں کی شکل میں ہیں ایک سواسی مغربی ست میں ہیں جن میں سے ایک وہ چشمہ ہے جس کاذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے: ﴿ وَجَدَهَا تَغُونُ فِي عَيْنِ حَمِنَةٍ ﴾ (كبف آيت نبر١٦)

بْنَرْچَيَةِ '' آپ اس کو پائنيں کے که ده سياه کيچڙ والے چشمه ميں غروب ہور ہائے'۔

اورایک سواسی مشرق میں ہیں جوابلنے والی ہانڈی کی طرح جوش مارتے ہیں۔ پس ہردن اور رات کے لیے طلوع وغروب ہونے کی ایک نئی جگہہ ہے۔ سب سے پہلے طلوع ہونے کی جگہ اور سب سے آخری غروب ہونے کی جگہ کا انداز ہموسم گر ما کے سب سے طویل دن سے لگایا جا سکتا ہے اور سب سے آخری طلوع ہونے کی جگہ اور سب سے پہلی غروب ہونے کی جگہ کا انداز ہموسم سر ما کے سب سے چھونے دن سے لگایا جا سکتا ہے پس مید دونوں مشرق (طلوع ہونے کی جگہ ) یعنی پہلا اور آخری اور دومغرب (غروب ہونے کی جگہ ) یعنی پہلا اور آخری ہوئے۔

اسی کوقر آن کریم میں فرمایا گیاہے "رَبُّ الْسَمَشُرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْسَمَغُرِبِیْنِ" (سورة الرَّنَ آیت نبر ۱۷) اور درمیان کے مثار ق و مفارب چھوڑ دیئے گئے لیکن دوسری جگہ سب کو جمع کر کے کہا گیا۔"رَبُّ الْسَمَشَارِقِ وَ الْسَمَغَارِب" (سورة المعارَى آیت نبره ۳) پھر فر میا کہ اللہ تعالی نے ایک سمندر پیدا فر مایا اور وہ آ سمان کے نیچے تین فرسخ کے بقدر جاری ہوا وہ سمندر کی بندموج کی شکل میں ہے جواللہ تعالیٰ نے تھم سے فضاء میں قائم ہے اس سے ایک قطرہ بھی نبیس ٹیکٹا باقی تمام سمندر ساکن میں صرف یہ سمندر انتہائی سرعت کے تعالیٰ کے تھم سے فضاء میں قائم ہے اس سے ایک قطرہ بھی نبیس ٹیکٹا باقی تمام سمندر ساکن میں صرف یہ سمندر انتہائی سرعت کے

ساتھ حباری ہےاوراس کا فضا میں چلنا ہالکل سیدھاو برابرہے۔گویا کہ رق ہے جومشرق ومغرب ئے درمیان درازہے پس شمس وقمر او رحنس سمند رکے گہرے پانی میں رواں دواں میں قر آن لریم میں ہے:

ه كُلُّ فَي فلك يَّسْبَحُوْنَ ﴾ (١٠٠٥ لانبياء آيت نبر٣٣)

'' ہرایک ایے محور میں تیرر ہاہے''۔

سے مدارجی میں ہے۔ اس کے جس میں ہے۔ اور سفر کرتے ہیں وہ اس سمندر کا گہرا پانی ہے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے بینے میں گھر سینیم کو جن بین ہے۔ اس کی عبادت شروع ہیں اور پھر بھی اور اگر قمر کی آئے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ فتند میں پر جا کیں اور القد تعالیٰ کے بجائے اس کی عبادت شروع کر دیں۔ مگر وہ جس کی القد تعنی طفت فرہ ہے۔ ابن عباس میں ہیں گئے ہیں کہ حضرت علی بوٹائٹنے نے پھی امیر ہے ماں باپ آپ پر فعدا بوں یا رسول القد سکتی ہیں گئے تا کہ کی القد تعنی ہیں گئے تا کہ کی عمل اس کی شم کھائی صفت کے بین کر عوال القد سکتی ہیں اور وہ برجیس ( فالبًا مشتری ) زحل عطار دہ بھر ام خواب میں فرمایا کہ میاصل میں پانچ ستارے ہیں جن کے مجموعے کو صنس کہتے ہیں اور وہ برجیس ( فالبًا مشتری ) زحل عطار دہ بھر ام خواب میں فرمایا کہ میاس اس کے علاوہ باقی تما مستارے آسان میں اس طرح سکتے ہیں اور کہ ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہیں جس طرح سے بھر جس میں وقتے ہیں جس طرح سے میں قدیل و فانوس کے بوئے ہوئے ہیں اور ہی آس کو مزید جھنا چا بوتو آسان کے اندران کے مدار کو دیکھو بھی۔ یہ ستارے کہیں ہوئے ہیں اور گھر تی کر گئے ہوئے ہوئے ہیں تارے کہیں ہوئے ہیں اور ہو ہوئی کر کے جو اس کو مزید جھنا چا بوتو آسان کے اندران کے عدار کو دیکھو بھی۔ یہ ستارے کہیں ہوئے ہیں اور ہوئی کر کی کر گئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس کے کہ سب بیان کے مدار کو دیکھو بھی۔ یہ ہوں اور ہوئی کر گئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی کر کہ سے اور سیاں کی قبل اور کوئی ہیں اور وہ جاری ہے مثل ہیں تی کی کر گئے ہوئے ہوئی میں پورا ہوتا ہواری ہوئی ہیں ہے۔ سن کی طرف جاری ہوئی کے پاٹ کے۔ یہ قیامت کے ہوئیا کہ واقعات اور زلزلوں میں سے ہوئیا کہ آن کر کیم میں ہے:

جز وی سورج گرہن کہا جا تا ہے۔

سور ج گر بن مکمل ہویا جزی اس پرمقرر فرشتوں کے دوگروہ ہوجاتے ہیں ایک گروہ سورج کی طرف متوجہ ہو کراہے چرخی کی طرف کھنیتا ہے جب کہ دوسرا گروہ چرخی کوسورج کی طرف کھنیخا شروع ہوجا تا ہے۔

اس کے علاو دیے فرشتے سورج کواس کے مدار میں بھی دن اور رات کی گھڑیوں میں ایک مقررہ اندازے کے مطابق تھیٹتے ہیں تا کہاس کے دورانیہ میں کمی بیشی نہ دا قع ہونے یائے۔

التد تعالی جہاں انہیں اس کام کے سلسلہ میں الہام سے نواز تا ہے وہیں انہیں مناسب قوت بھی عطافر ما تا ہے جس کے نتیجہ میں دن رات مردی گری خزاں بہار ہرموسم میں سورج اپ درست مقام اوروقت پر طلوع وغر دب ہوتا ہے ہے آم لوگ جوگر ہن کے بعد سورج یا چاند کو بتدر تخ نطلتے ہوئے و کیھتے ہوئو یہ دراصل اس گہر سے سندر سے نکل رہا ہوتا ہے جو بلندی پر واقع ہے اور سورج کی گزرگاہ بھی ہے (موجودہ دور میں اس کو بحصا آسان ہے آپ نے خطوط الجویہ یا Airline کا لفظ سن رکھا ہے یہ فضا میں ہوائی جہاز کی گذرگاہ کہ کہتے ہیں جبکہ فوجی جہاز کواس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ذیادہ طاقت کے بل ہوتے بعنی ''سلطان' کے ذریعہ اڑتا ہے اس لیے گذرگاہ کہ کہتے ہیں چونکہ سورج بھی ایک گئے بند ھے راستے پر چاتا ہے اس لیے اس کی گذرگاہ کو بھی مداریا عاملے کے ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے۔

جب فرشتے سورج کوگرہن کی حالت سے نکال لیتے ہیں تو تمام متعین فرشتے ات اٹھا کر دوبارہ چرفی پررکھتے ہیں اوراللہ
تعالیٰ کی حمد پڑھتے ہیں جس نے انہیں ایسی طاقت عطافر مائی اور چرفی کے گڑے تھام کراسے اس کے مدار میں حمد وثناء کرتے ہوئے
تھسٹتے ہوئے غروب کی جگہ پہنچا کراس چشمہ میں داخل کردیتے ہیں جومفرب میں واقع ہے اور پھرسورج افق سے غائب ہوجا تا ہے۔
پھر نبی کریم کالٹیا نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور عجیب مخلوق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بڑی چرت ہے کہ بعض
چیزیں جوہم نے نہیں دیکھیں وہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہیں جیسا کہ حضرت جریل علائلا نے حضرت سارہ میں ہے۔

﴿ أَتَعُجَبِينَ مِنُ آمُوِ اللَّهِ ﴾ (سورة بورآيت ٢٥)

"الله عظم پرتعب كرتی مو؟" ـ

اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دوشہر پیدافر مائے ان میں ہے ایک مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں۔ مشرقی شہر کوگ قوم عادمیں سے ہیں جومونین سے اور مغربی شہر کے لوگ قوم شمود کے مونین کی باقیات میں۔ مشرقی شہر کا نام سریانی زبان میں'' مرقبہیا'' تھا اور عربی زبان جی '' جا بر سن ہے دونوں شہروں کے دس ہزار زبان جابل '' ہے اور مغربی شہر کا نام سریانی زبان میں'' برجیہا'' اور عربی زبان میں'' جا بر سن ہوں کے دس ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے کا آبس میں درمیانی فاصلہ ایک فرتخ ( تقریباً سم کلومیٹر) ہے۔ ہر دروازے پرایک روز ایک فرشتہ پہرہ دیتا ہے جو اسلحہ سے لیس ہوتا ہے۔ جس فیرشتے کی باری ایک مرتبہ آجاتی ہوتا تیا ہے تو قیا مت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی نبی شور نہ ہوتا تو تمام دیا ان فرشتوں کی آوازوں کا بے بناہ شور نہ ہوتا تو تمام دنیا ان فرشتوں کی آوازیں تتی۔

یہ شہرسورج کے طلوع وغروب ہونے کی جگہ واقع ہیں اوراس کے پیچھے تین تو میں مشک ٹافیل اور تاریس آباد ہیں اوران سے پہلے یا جوج و ما جوج ہیں یعنی قوم عا دوخمود کی باقیات ان دونوں کے درمیان ہیں۔

شب معراج 'جرئیل علائلا مجھے ان اقوال کی طرف لے گئے۔ میں نے یا جوج و ماجوج کو اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاعت کی دعوت دی مگر انہوں نے میری دعوت سے انکار کر دیا پھر جھے قوم عادو ثمود کی باقیات کی طرف لے جایا گیا میں نے انہیں دعوت حق دی جھے انہوں نے قبول کر لیا اور سرتسلیم خم کر دیا پس وہ ہمارے دینی بھائی ہیں پس ان میں سے جوکوئی نیک عمل کرے گا وہ تہارے نیکو کاروں کے ساتھ ہوگا پھر جھے مشک 'تافیل اور تاریس کی طرف لے جایا گیا پس میں نے انہیں اللہ کے دین (اسلام) کی دعوت دی مگر ان لوگوں نے میری دعوت کو چھلایا دیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مانے سے انکار کر دیا اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی پس پہلوگ یا جوج و ماجوج اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی۔

غروب ہونے کے بعد فرشتے سورج کواپنی اڑان کی رفتار کے مطابق لے کرساتوی آسان پر پہنچا دیتے ہیں جہال سورج سجدہ ریز ہوجا تا ہے اس کے ساتھ ہی اس پرمقرر فرشتے بھی سجدہ ریز ہوجاتے ہیں۔اس کے بعد پھراسے آسان دنیا کی طرف اتارا جاتا ہے یہاں تک کہ فجر ہوجاتی ہے اور جب بیرمزید نیچا ترتا ہے تو دن پوری طرح نکل آتا ہے۔

اور قیامت کے قریب جب سورج ایک رات عرش اللی کے نیچے رکار ہے گا اور تجدہ ریزی کے بعد اجازت طلب کرے گا کہ

حتی کہ جب سورج اور جا ندعرش الہٰی کے نیچے بالتر تیب تین اور دورا تیں گزار چکیں گے تو جبریل ملائڈ ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کرآئیں گئے کہ جب سورج اور جا ندعرش الہٰی کے نیچے بالتر تیب تین اور دورا تیں گزار چکیں گئے کہ مارے پاس سے نور خال بیغام لے کرآئیں گئے کہ ماروں آجاد ورعرش الہٰی کواٹھانے والے ان کی آواز سنیں گان کے اس موت یورونوں اس انداز میں روئیں گے کہ ماروں آسانوں والے اورعرش الہٰی کواٹھانے والے ان کی آواز سنیں گان کے اس رونے میں موت اور قیامت کا خوف بھی شامل ہوگا۔

مزید فرمایا کہ اسی دوران جب کہ لوگ ان کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے اچا تک بید دونوں ان کی پشت یعنی مغرب کی طرف سے طلوع ہوں گے اوران کی رنگت کا لے کو ہے جیسی ہوگی نہ سورج میں تابانی ہوگی نہ چا ندمیں چا ند نیل چا نہاں کی مغرب کی طرف سے طلوع ہوں گے اوران کی رنگت کا لے کو ہے جیسی ہوگی نہ سورج میں تابانی ہوگی نہ چا نہاں اپنی ہوگی ۔ دنیا والے ان دونوں کی بیرهالت د کی کھڑئی میں پر بیٹان ہوجائے گا جب کہ نیک لوگوں کا اس دن اور مجبت کرنے والوں کی محبت ختم ہوجائے گی اور ہرانسان اس مصیبت کی گھڑئی میں پر بیٹان ہوجائے گا جب کہ نیک لوگوں کا اس دن کا رونا بھی عب دت میں شار کرلیا جائے گا اور فاسقوں کا رونا انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا بلکہ ان کے لیے مزید نفسان کا باعث بے گا بھر ان کو (سورج اور چا ند) سینگ والے اونٹوں کی ما نند بلند کیا جائے گا اور ان میں سے ہرا یک آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا بہاں تک کہ بید دونوں آ سمان میں پہنچ جا کیں گے جر جر بل عالیاتا کا آئیں گے اور ان کے سینگوں کو پکڑ کر انہیں مغرب کی طرف لوٹا ویں گے بلکہ باب التو بہ میں غروب ہوں گے۔

اس وقت بید دونوں اسے چشموں میں سے کسی میں غروب نہ ہوں گے بلکہ باب التو بہ میں غروب ہوں گے۔

حضرت عمر بن خطاب مِن تُخت نے کہا اے ائلہ کے رسول میجھ میں اور میرے گھر والے آپ پر قربان میہ باب التوبہ کیا ہے ' آپ میجھ نے فرمایا:

''اےعمر''اللہ تعالیٰ نے مغرب کی انتہا میں ایک دروازہ تو بہ کے نام ہے بنایا ہے اس کے دونوں کواڑ سونے کے ہیں اوران پرموتی اور جو ہرات جڑے ہیں اورایک کواڑ ہے دوسرے کواڑ تک کا فاصلہ تیز رفتار سوار کی رفتار کے حساب سے چاہیں برس کی مسافت کے برابر ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے بید دروازہ تخلیق کیا ہے' بیدوا ہے اور سوری اور چو ند کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہے کھلا رہے گا اس صبح کے طلوع ہونے تک جو بندہ بھی انتہ تعالیٰ کے سامنے گئا ہوں سے بازرہے کا اقرار کرے (تو بتہ النصوحہ) تو اس کا بیا قرار اس دروازہ میں سے گذر کر اللہ تعالیٰ کے ماں پہنچنا ہے''۔

معاذبن جبل مِی تُند نے کہایار سول الله مؤیم میرے ماں باپ آپ پر قربان توبته النصوح کیا ہے؟

آپ سکتھانے فرمایا کہ جس گناہ کا بندے سے ارتکاب ہوا ہے اس پروہ نا دم ہواور پھراللہ تعالیٰ کے حضورا یی تو بہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کونیدد ہرائے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے دود ھے تنوں میں واپس نہیں جاسکتا۔

اس وقت جریل عُلِنْلَا الرُ کراس درواز ہ کواس طرح بند کریں گے جیسے کدان کے درمیان کوئی درز ندر ہے گی اس درواز ہ کے بند ہوئے بند ہونے کے بعد کسی کی بھی تو بہ قبول نہ ہوگی اور نہ ہی کسی مسلمان کی نیکی معتبر ہوگی سوائے ان کے جو پہلے ہی تا بہ صادق اور نیکی کر ہے والے تھے ہذا ایسے لوگوں کے لیے تو ہواستغفار کا در کھلار ہے گااس کے بعد نبی کریم والی است علاوت فرمائی:
﴿ يَدُومُ مَا اُسِنَى بَعُضُ اللّٰتِ رَبِّکَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيْمَانُهَا لَمُ مَنْکُنُ الْمَنَتُ مِنُ قَبُلُ اَوْ کَسَبَتُ فِی اِیْمَانِهَا فَعُنُولًا ﴾ (مورة الانعام آئے ہے ۱۵۸)

''جس روزتمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھرکسی ایسے مخص کواس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دیے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہویا جس نے اسپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو''۔

ا بی بن کعب بین گغب بین گغب ایارسول الله می الله میرے ماں باپ آپ پر قربان ٔ اس کے بعد سورج اور چپاند کا کیا حال ہو گا نیز اہل دنیا اور دنیا کا کیا حال ہوگا۔

فرمایا کہ سورج اور جاند کونوراورروثنی کالباس پہنایا جائے گا اور وہ ای طرح طلوع وغروب ہوں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہوتے تھے اور لوگ ان کی روثنی میں چیزوں کو ای طرح دیکھیں گے جیسے پہلے دیکھتے تھے جتی کہ زمین میں نہریں جاری رہیں گ درخت اگتے رہیں گے اور عمارتیں تقمیر ہوتی رہیں گی اس کے بعد دنیا کی حالت میہوگی کہ اگر کسی آ دمی کی گھوڑی نے مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد بچہ دیا ہوگا تو وہ اس (بیجے) پر سواری نہ کر سکے گا کہ صور پھونک دیا جائے گا۔

حذیفہ بن بمان بڑی کہنے لگے یارسول اللہ کچھ میں اور میرے گھر والے آپ پر قربان صور پھو نکے ج نے کے وقت لوگ مس حال میں ہوں گے۔

فر مایا اے حذیفہ مجھے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں ہے محمد ﷺ کی جان ہے آ دمی اپنے حوض ک لیا کی کررہا ہوگا

گراس میں پانی نہ ڈال سے گا کہ قیامت ہر پاہوجائے گی اورصور پھونک دیا جائے گا اور (اگر) دوافراد کپڑے کی خرید وفروخت میں مشغول ہوں گے تو وہ سودا کلمل نہ کر سکیں گے اور نہ ہی د کا ندار کپڑے کا تھان لپیٹ سکے گا۔ آ دمی اپنی اوٹٹنی کا دودھ نکال کرلائے گر اے پینے نہ پائے گا کہ قیامت ہر پاہوجائے گی اس کے بعد نبی اکرم ٹاکھائے نیآیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

﴿ وَلَيَاتِينَّهُمْ مَغُتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (سورة التكوت آيت٥٣)

بَنْ حَبِيرَة ''اوریقینا (اپنے وقت پر )وہ آ کررہے گااچا تک'اس حال میں کہانہیں خبر بھی نہ ہوگی''۔

پھر جب صور پھونکا جائے گا اور قیا مت ہر پاہو جائے گی اور اہل جنت اور اہل جہنم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے الگ الگ کر کے ان کے ٹھکا نوں پر پہنچا دیا جائے گا تو اس وقت اللہ ہزرگ و ہر تر سور ج اور چاند کو بلائے گا بید دنوں اس حال میں اللہ کے حضور لائے جا کیں گے کہ بید دنوں سیاہ اور بینوں گے اور جمان کے کہ بید دونوں سیاہ اور بینوں گے اور جمان کے کندھے اس دن کی ہولنا کی اور رحمان کے خوف سے کا نب رہے ہوں گے کہ اے ہمارے معبود خوف سے کا نب رہے ہوں گے کہ اے ہمارے معبود آپ ہماری عبادت اور فر ما نہر داری کو جانے ہیں اور ایام دنیا ہیں آپ کے حمل بی تیز رفنا رگر دش اور طلوع وغروب کا حال بھی جانے ہیں آپ ہمیں مشرکوں کے ساتھ عذا ب ند یں ہم نے نہ تو بھی آپ کی عبادت اور اطاعت سے روگر دائی کی اور نہ ہی کہمی اس سے عافل ہوئے۔

الله تعالى قرمائے گا كه:

" تم نے سے کہا میں تمہیں ابتداء میں جس حالت سے پیدا کروں گا اس حالت میں دوبارہ لوٹاؤں گا"۔

سورج اور چاند بوچیس کے کہ:

"آپ نے ہمیں کس چیز سے بیدافر مایا"۔

الله تعالى فرمائے گا كه:

"اسيخوش كفورس - ليستم اس حالت بردوباره لوث أو"-

پی وہ دونوں ایسی چک کے ساتھ روش ہو جائیں گے کہ آ تکھیں خیرہ ہوجائیں گی ان دونوں کی بیہ چک عرش الہٰی کے نور کی مرہون منت ہوگی۔

الله بزرگ وبرتر کے فرمان:

﴿ يُبُدِئُ وَ يُعِيْدُ ﴾

" کیلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا"۔

عکرمہ گہتے ہیں کہ میں بیرحدیث میں کر حضرت ابن عباس بڑی اللہ کی مجلس میں موجودا فرادکو ساتھ لے کر حضرت کعب بنائی اس آیا اور انہیں اس قصد کی خبر دی جو ابن عباس بڑی اللہ علی ان کی حدیث کے سلسلہ میں چیش آیا تھا اور ابن عباس بڑی اللہ نے جو حدیث سنائی تھی اس کو بھی بیان کیا لیس اس حدیث کو سننے کے بعد کعب بنا تھا اس کے باس بی بینے اور کہا کہ میری حدیث کے سلسلہ میں جو واقعہ پیش آیا مجھے اس کی اطلاع ملی لہٰذا میں اللہ تعالی سے تو بہ واستغفار کرتا ہوں میں نے بید

روایت یہودیوں کے حوالہ سے بیان کی اور میں نہیں جانتا کہ یہودیوں نے اس میں کیا تبدیلی کی ہے اور آپ نے بیدوایت کتاب جدید (قرآن کریم) اور سیدالانبیاء خیرالنبیین عُلِیّا کے حوالہ سے بیان کی ہے میں بید چاہتا ہوں کہ آپ جھے بیصدیث سنا کمیں تاکہ میں اسے یاوکرلوں تاکہ آپ کی بیان کردہ روایت میری بیان کردہ روایت کی جگہ لے اور میری بیان کردہ روایت کو متروک اور کا احدم قراردے۔

مر مر کیتے ہیں کہ ابن عباس بڑت نے پوری حدیث دہرائی اور اس کا ایک ایک حرف میرے دل میں بیٹھ کیا مجر ابن عباس بڑت نے میں میٹھ کیا مجر ابن عباس بڑت نے دوبارہ بیان کی تو میں نے اپنے حافظ میں کوئی کی بیشی نہ پائی اور نہ بی کوئی حرف یا واقعہ آ کے پیچے ہوا۔ ابن عباس بڑت نے اس بڑت کے اس علم وضل کو و کھے کرمیرے دل میں ان کی طرف بڑھنے کی شدت سے خواہش اور تڑپ پیدا ہوئی اور ان سے حدیث نبوی میں ان کی حد تک بڑھ کیا۔ (افقام طویل و عجیب حدیث)



# علمائے متقدمین کے اقوال

ا بن الكواء في حضرت على مِنْ تَنْهُ سے يو حِيما:

''اے امیر المؤمنین! چاند کے اندریہ دھے کس وجہ سے ہیں؟''۔

حضرت على معالثين فرمايا:

"كياتم نة قرآن مين بيآيت نبين پرهي:

﴿ فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾ (سورة بني اسرائل آيت١١)

''رات کی نشانی کوہم نے بےنور بنایا''۔

پس بیاس بے نوری کے اثرات ہیں''۔

بیروایت ایک اورا نداز میں دوسری جگہ درج ہے جس کے مطابق ابن الکواء نے حضرت علی بنی تُند سے پوچھا کہ جاند کے اندر بیسیا ہی کیسی ہے جس کے جواب میں حضرت علی بنی تُندُ نے بیرآ بت مبار کہ تلاوت فر مائی :

﴿ فَمَحَوُنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصَرَةً ﴾ (١٥ تا الرَّالَ اللَّهَ اللَّهَارِ مُبْصَرَةً ﴾

" رات کی نشانی کوہم نے بےنور بنایا اورون کی نشانی کوروش کردیا"۔

عبید بن عمیر رہنا ٹیز کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رہنا ٹیز کے پاس تھا جب وفت ابن الکواء نے جاند کے اندر سیا ہی ( دھبوں ) کے ہارے میں سوال کیا حضرت علی بنا ٹیز نے جواب دیا بیرات کی نشانی ہے جس کومنا یا حمیا ہے۔

ر فیع بن الی کثیره بیان کرتے ہیں کدایک دن حضرت علی و الشنانے فرمایا:

و متم جس چيز ڪ متعلق جي ڇا ہے سوال کرو''۔

پس ابن الكواء نے كھڑ ہے ہوكر پوچھا:

"اے امیر المونین! چاند میں سیابی کیسی ہے؟"۔

حضرت عليّ نے فر مايا:

''الله تهميں ہلاک کرےتم اپنے دین اور آخرت کے متعلق کیوں نہیں پوچھتے پھر فر مایا:''میرات کا مثانا ہے''۔

عبدالله بن عمر بن العاصِ رخالتُهُ الصحروى به كدايك آدى في حضرت على صوال كيا:

" چانديس سابي کسي ہے؟"۔

﴿ وَ جَعَلُنَا اللَّيُلَ وَ النَّهَارَ اليَّتُين فَمَحَوُنَا آيَةَ اللَّيُلِ وَجَعَلُنَا ايَّةَ النَّهَارِ مُبُصَرَةً ﴾ (١٥ تى امرائل آيت١١)

'' و کیھوہم نے رات اور دن کو دونشانیال بنایا ہے۔ رات کی نشانی کوہم نے بےنور بنایا' اور دن کی نشانی کوروش کر دیا''۔ ابن عباس بڑی ﷺ سے اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ'' محو'' سے مرادرات کی تاریکی ہے۔

ایک دوسرے طریق میں حضرت مجابدٌ ہے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ دن اور رات کو اللہ تعدلی نے اسی طرح پیدا فر مایا ہے عبداللہ بن کثیر سے اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ رات کی نشانی سے مراد رات کی تاریکی ہے اور دن کی نشانی سے مراد دن کی روشنی ہے۔

حضرت قماً وہ بڑاتین سے اس کی تفسیر میں منقول ہے ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ آیت میں محو کو جورات کی نشانی کہا گیا ہے اس سے مرادوہ سیا ہی ہے جو کہ چیا ندمیں نظر آتی ہے اور آیت میں مبصرہ سے مرادروش اور چیک دار ہے اللہ تعالی نے چیا ند کے مقابلہ میں سورج کوزیا دہ منوراور بڑا بنایا ہے۔

حضرت مجابرٌ سے اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ دن اور رات کو اللہ تعالی نے اس طرح بنایا ہے۔

### جاري رائے:

میرے نزدیک اس ہارے میں جواب ہے ہے کہ اللہ تعالی نے سورج اور چاند کودن اور رات کی نشانیاں بنایا لیس دن کی نشانی تو وہ سورج ہے جس کے ذریعہ دن میں دیکھا جاتا ہے اور رات کی نشانی چاند بنایا ہے اس کومٹایا یا محوکیا اس سیاہی کی صورت میں مجوکہ اس کے اندریائی جاتی ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے عرش کے نور سے جا ندکو بمثل سورج بنایا پھر جا ند کے نور کورات کی نشانی کے طور پر مٹایا جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ سورخ کی روشنی اس لباس کی وجہ ہے ہو جوعرش الٰہی کے نور سے منوراس کو پہنا یا گیا تھا اور چاند کی روشنی اس نور کے سبب ہوجو کرسی کے نور سے منور تھا اور وہ جیا ندکو پہنا یا گیا تھا۔

پس پیرون دونوں حالتوں کے اختلاف کا سبب ہے۔

ہمارے خیال میں اگران دواحادیث (حدیث ابو ذرغفاری بخائنی اور حدیث ابن عباس بن سے جوبھی سند اُصیح ٹابت ہوج ئے تواسی کے مطابق قول اختیار کریں گے مگران کی اسناد کمزوری لہذا ہم جائز نہیں سیجھتے کہ کسی قول کوان احادیث کی بناء پررد کریں اس کے علاوہ ہم بقینی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے اوصاف واحوال میں اختلاف مخلوق کے فائدہ کے لیے رکھا ہے ۔ ایس اسی وجہ سے سورج کو درخشاں اور تا باں بنایا جبکہ چاند کو مدہم روشنی والا بنایا۔

ہم نے چانداور سورج کے متعلق کچھا پنی کتاب میں بیان کیا ہے جبکہ بعض تفصیلی احادیث کو جان بوجھ کریہاں نہیں لکھا اس

کے علاوہ زمین و آسان کی تخلیق کے واقعات بھی تفصیل سے بیان نہیں کیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب میں زیادہ تر واقعات انبیاء ورسل اور بادشا ہوں کے زمانہ و تاریخ کے متعلق لکھنے ہیں تخلیق زمین و زماں کی تاریخ اجمالاً صرف اس لیے بیان کی ہے کیونکہ تمام تاریخ عالم وانسانی سے ان کا واسطہ ہے لہٰذا ابتداء میں اس کے متعلق چندمعلوماتی بیانات لکھ دیے ہیں۔

نیز ہم وہ تمام تفاصیل بیان کر پچے ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی خلیق کی ابتداء کہ اور کس طرح شروع کی اور کہ اس کام سے فارغ ہوئے۔ اس طرح جب بیکا کنات تیار ہوئی تو پھر اس کے فنا ہونے کا ذکر بھی ضروری تھا۔

یہ تمام بیانات ہم نے احادیث نبوی کا تھے ہم پہلے بیان کر پچے ہیں لہذا اب ہم اپنے اصل مقصود کی طرف آئیں گئیں ہے بعنی ظالم و جابر نافر ماں کا مقصد پچھاور ہے جس کے متعلق ہم پہلے بیان کر پچے ہیں لہذا اب ہم اپنے اصل مقصود کی طرف آئیں گئیں ہے بعنی ظالم و جابر نافر ماں سلاطین اور عادل اور مطبع بادشا ہوں کی تاریخ ' انبیاء اور رسولوں کے زمانے اور ان کے حالات وغیرہ ۔ چونکہ بیسب پچھ لکھنے سے قبل نما نہ و غیرہ کا کہنا رہ کا گئار کرہ بھی اس لیے کیا گیا ۔ سورج اور چاند کا تذکرہ بھی اس لیے کیا گیا ہے تا کہ دن اور دات کی گھڑ ہوں کا اندازہ ہو بیکے۔

ا پنے مقصد کی طرف آتے ہوئے ہم سب سے پہلے اس کا ذکر کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بادشاہت و سلطنت عطافر مائی اوراس پراپنے انعامات اور فضل کی بارش برسائی گراس نے کفران فعت کیا اورانلہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اٹکار کیا اس سلطنت عطافر مائی اور اس پراپنے انعامات اور فضل کی بارش برسائی گراس نے کفران فعت چھین لیا اور اس کو ذلیل ورسوا سے بغاوت کی اس کے سامنے تکبر اور غرور کا اظہار کیا جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے لباس نعمت چھین لیا اور اس کو ذلیل ورسوا کیا۔

اس کے بعداس کے پیرو کاروں کا ذکر ہوگا جن پراللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور انہیں اس کا گروہ قرار دیا اور ذلت و رسوائی کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا جب کہ ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے مطبع وفر ما نبر دار انبیاء ورسل اور سلاطین کا ذکر خیر بھی ہو گا۔انشاء اللہ تعالیٰ



# ابلير لعين

الندتوں لی نے اس مخلوق کو بہت حسین بنایا اس کوشرافت و ہزرگی عطا کی اور اسے زمین اور آسان و نیا پر بادشا ہت بخشی اس کے علاوہ جنت کی حفاظت و در بانی کے اعزاز سے بھی نوازا مگر اس نے اللہ تعالی کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی خدائی کا اعلان کر بعیثا اور اپنے ماتحتوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی جس کے نتیجہ میں اللہ تعالی نے اسے رائدہ درگاہ کرتے ہوئے شیطان میں بدل و یا اس کی شکل کو بگاڑ دیا اس سے تمام اعزازت چھین لیے اور اس پراپنی لعنت فرمائی اور اس کو اپنے آسانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کا اور اس کے پیروکاروں کا ٹھکا نہ جہنم قرار دیا۔

ہم اللّہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس کے خضب سے اور ایسے عمل سے جواس کے خضب کا سبب بنے اور عطائے نعمت کے بعداس کے چھن جانے سے بھی اللّٰہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔

شیطان کی شیطنت' اس کاغر وراور تکبر بیان کرنے سے قبل ہم ابلیس پر ہونے والے انعام واکرام کا ذکر کریں گے پھراس کی حکومت میں ہونے والے واقعات وحوادث اور پھراس کی حکومت وسلطنت کے زوال کا سبب بھی بیان کریں گے اس کے علاوہ دیگر امور کا بھی اجمالاً ذکر ہوگا۔ انشاء اللہ تعالی

### ابلیس فرشته تفایا جن:

ابن جريج بيان كرتے بي كدابن عباس بي افرايا:

''اہلیس فرشتوں کے سر داروں میں سے تھااوراس کا قبیلہ برتر واعلیٰ اورسب سے معزز تھاوہ جنت کے باغات کا گلران تھا اور آسان دنیااورز مین پراس کی بادشاہت تھی''۔

ایک اور روایت میں این عباس مین انتظافے فرمایا:

'' فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات میں سے تھا اور ابلیس اس قبیلہ سے تھا۔ ابلیس آسان اور زمین کے درمیان کا ناظم ونگران تھا''۔

ابو ما لک اور ابوصالح" ابن عباس بن النظامة اور مره جمدانی ابن مسعود رخی تین اور دیگر اصحاب رسول الله می تیا سے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

''ابلیس کوآسان دنیا پرمقرر کیا گیا تھا اور اس کاتعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن' اس لیے رکھا گیا کہ یہ' جنت' کے محافظ ونگران تھے اور ابلیس بھی اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ جنت کا محافظ ونگران تھا''۔۔

ضحاك بن مزحم" الله تعالى كاس فرمان:

﴿ فَسجدُو آ الَّا ابْلِيس كَان مِن الْجنَّ ﴿ ( عررة النَّفِ آيت ٥٠)

'' پئ تمامفرشتوں نے سجدہ کیا مگرابلیس نے نہ کیا۔وہ جنوں میں سے تھا''۔

کی تغییر میں ابن عباس منت کا بیقول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا کہ ابنیس فرشتوں کا سردار تھا اوراس کا قبیدا ن سب میں معزز ومحتر م تھااس کے علاوہ وہ بہشت کے باغات پرنگران بھی تھااورا ہے آ سان دنیاز مین کی ہوشاہت بھی بخشی گئی تھی۔

ایک دوسری جگدابن عباس بڑت سے روایت ہے کہ فرشتوں کا ایک قبیلہ جے جن کہا جاتا ہے ابلیس کا تعلق اسی قبیلہ ہے ہے اور آسان اور زمین کے درمیان کا وہ تگران تھا۔ پس اس نے نافر مانی کی تو اللہ تعالی نے اسے راند ہ درگا ہ قرار دے کر شیطان میں بدل دیا۔

# ابلیس کی ناشکری ، دعوائے الوہیت اور تکبر:

ابن جريح قرآن كي اس آيت:

﴿ وَ مَنُ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي اِلَّهُ مِّنُ دُونِهِ ﴾ (سورةالانبياء آيت ٢٩)

''اور جوان میں ہے کوئی کہددے کہ اللہ کے سوامیں بھی ایک خدا ہوں''۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

فرشتوں میں سے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے سوامیں بھی ایک خدا ہوں تو وہ ابلیس اس نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی اور بیآ یت ابلیس کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ حضرت قنادہ رخیاتی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ بیآ یت اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کے ساتھ خاص ہے اور اس کا سبب ابلیس کا وہ قول ہے جواس نے کہا تھا پس اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اسے دھتاکار دیا اور اس کے متعلق فرمایا:

﴿ فَلْلِكَ نَجُولِيهِ جَهَنَّمَ كَلْلِكَ نَجُورِى الظَّلِمِينَ ﴾ (١٩ الانبياء آيت ٢٩)

" تواسے ہم جہنم کی سزادیں گے ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے '۔

معمر بھی حضرت قنا دہ بنتائی ہے اس آیت کے بارے میں یہی نقل کرتے ہیں کہ بیرآیت ابلیس کے بارے میں خاص ہے۔ ملد سر سر

# ابلیس کی گمراہی اور دعوائے ربوبیت کا اصل سبب:

ابن عباس بني الله فرماتے ہيں:

ابلیس فرشتوں کے اس قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا جے جن کہا جاتا ہے۔ اس قبیلہ کے فرشتوں کو آگ گی مرم لو سے پیدا کیا گی تھا (پیلوشعلہ میں نظر نہیں آتی صرف محسوں کی جاسکتی ہے اور تمام حدت اس میں ہوتی ہے) ابلیس کا نام حارث تھا اور یہ جنت کے پہر یداروں میں سے ایک پہرے دارتھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام فرشتوں کونور سے پیدا کیا ہے اور جنانت کا ذکر قرآن میں آیا ہے: ﴿ مِنُ مَّا رِج مَّنُ فَارٍ ﴾

لعنی ''جنات کوآگ کی لیٹ سے بیدا کیا''۔

جب كدانسان كوكھنكھناتى مٹن سے پيدا كيا ہے۔

آغاز میں زمین پر جنات ہی رہتے تھے انہوں نے زمین پر فساد ہر پاکیا اور ایک دوسرے کو آل کیا پہر امندتی ہے ان کی سرکونی کے دیات ہی رہتے تھے انہوں نے زمین پر فساد ہر پاکیا اور ایک دوسرے کو آل کیا پہر اور ان کے شکروں نے سرکونی کے بیا بلیس اور ان کے شکروں نے الن سے جنگ کی اور انہیں سمندری جزیروں اور پہاڑوں کی طرف بھا دیا۔ اس کارنامہ نے ابلیس کے دماغ میں تکبر اور غرور ہر دیا اللہ تع کی اس مسئلہ کی نوعیت سے مطلع ہوئے مگر ابلیس کے شکر فرشتہ اس کے حبث باطن کو نہ پہنچان پائے۔ (اللہ بی علیم وجبیر ذات سے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں)

### ربّع کی روایت:

الرئیج بن اس ﷺ سے مروی ہے کہ: اللہ تعالی نے بدھ کے دن فرشتوں 'جعرات کے دن جنوں اور جمعہ کے دن آ دم علیاتا کا پیدا فر مایا۔ جنوں کی ایک جماعت نے زمین میں ناشکری اور کفر کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکو بی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کوا تا راانہوں نے ان سے جنگ کی اور زمین جوفساد سے بھری ہوئی تھی ان سے خالی کی۔

ابلیس کی گمراہی اوررسوائی کے اصل سبب میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں ایک قول تو وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا قول بھی ابن عباس بی پیشا ہے منقول ہے:

ا بلیس آسان دنیا' زمین اور اس کے درمیان تمام علاقے کا بادشاہ اور نتظم تھا نیز جنت کا محافظ اور نگران بھی تھا۔ ابلیس عبادت الہی میں بہت زیادہ مشقتیں اٹھا تا تھا جس کی وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ وار فع اور فاضل و کامل سجھنے لگ پڑااور آخر کاراس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تکبر کا اظہار کردیا۔

ابن عباس بن سناور ابن مسعود بن تخیناور دیگر صحابه کرام بنی شخیت مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی عزیز ترین مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہو کرا ہے عرش پر رونق افروز ہوئے تو ابلیس کو آسان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جتا ہے ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ بیہ جنت کے پہریداراور محافظ تھے۔ اس عزت افزائی نے ابلیس کے دل میں فخرو . تکبر پیدا کر دیا حتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی ریاضت کا انعام اور شرہے۔

بقول علامہ طبری کہ موگ بن ہارون البہد نی نے ہم سے اس طرح بیان کیا ہے کہ احمد بن خمیشہ کی روایت میں ہے کہ اہلیس نے کہا مجھے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے ہیں جب اس کے دل میں تکبر آیا تو اللہ تعالی اس کے خیال پر مطلع ہو گئے اور فرشتوں سے فر مایا:
﴿ إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْلاَرُ صَ حَلِيُفَةً ﴾

'' میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں''۔

اس طرح ابن عباس بنستاس بھی روایت ہے کہ:

ابلیس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے فرشتوں میں سے تھااس کا نام عزاز میل تھا اور وہ زمین کا باشندہ تھا اور ریاضت ومجامدہ میں سب سے بڑا تھا پس ای چیز نے اسے تکبر پراکسایا اور وہ فرشتوں کے قبیلہ جن سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سے ملتی جلتی ایک روایت اس طرح ہے کہ ابلیس فرشتوں میں ہے ایک فرشتہ تھا اس کا نام عزازیل تھا اوروہ زمین کا باشندہ اور اس کوآ باد کرنے والا تھا۔ فرشتوں میں سے زمین کے رہائٹی فرشتوں کا نام جن رکھا گیا تھا۔

المسيب معيد المسيب من المايس المايس المان ونيا كفر شتول كاسر دارتها -

ہے تیسرا قول ابلیس پرلعنت کے سبب میں یہ ہے کہ سیاصل میں اس محلوق کی باقیات میں سے ہے جسے اللہ تعالی نے پیدا فر مایا اور آئیس کسی چیز کا تھے دیالیکن انہوں نے اٹکار کر دیا۔

اس قول کو مانے والوں کے پاس دلیل میں ابن عباس بی تی اے مردی ایک روایت ہے کہ ' اللہ تعالی نے ایک مخلوق پیدا فر مائی اورا سے تھم دیا کہ آ دم طال کو بحدہ کرولیکن انہوں نے ایمیا کرنے سے انکار کر دیا ۔ پس اللہ تعالی نے ان پر آگ ہے جس نے انہیں بسسم کر دیا چراللہ تعالی نے ایک اور محلوق پیدا فر مائی اوراس سے کہا کہ میں نے آ دم کوئی سے پیدا کیا ہے تم اسے بحدہ کروانہوں نے بھی انکار کر دیا اللہ تعالی نے آگ بھیج کرانہیں بھی بھسم کر دیا اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو (موجودہ فرشتوں) کو پیدا فر مایا اور سجدہ کا تھم دیا تو انہوں نے اللہ تعالی کے تھم کی بجا آ وری میں آ دم کو بحدہ کر دیا۔

اس کے بعد ابن عماس بی بین نے فر مایا کہ ابلیس اس علوق میں سے تھا جس نے آدم کو بحدہ کرنے سے اٹکار کردیا تھا۔

ہے چوتھا قول اس کے بارے میں بیہ ہے کہ بیان جنات کی باقیات میں سے ہے جوز مین میں رہتے ہیں اور انہوں نے زمین میں خون بہایا اور فساد ہر پاکیا اپنے رب کے احکامات کے خلاف کام کیے پھر فرشتوں بنے ان سے جنگ کی اور انہیں سمندری جزیز روں اور پہاڑوں کی طرف مار جمکایا:

شربن حوشب سے "كَانَ مِنَ الْحِنَّ". "الليس جنول مل سے تما"-

کی تغییر منقول ہے کہ ابلیس ان جنوں میں ہے تھا جن کوفرشتوں نے شہروں سے سمندری جزیزوں اور پہاڑوں کی طرف رہکیل دیا تھا کسی فرثعتہ نے ابلیس کو چھیالیا اوراینے ساتھ آسان پر لے گیا۔

آبن مسعود رہی گئے: ہے مروی ہے کہ فرشتوں نے جنوں ہے جنگ کی انہیں قتل کیا اور ابلیس کو قیدی بنالیا جہاں یہ فرشتوں کے ساتھ عہادت کیا کرتا تھا جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو آ دم مؤلائلا کے سامنے بحدہ گزاری کا تھم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ پس اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ ﴾

"مبفرشتول نے تجدہ کیا سوائے ابلیس کے کیونکدوہ جنوں میں سے تھا"۔

#### عارى داسك:

میرے نزدیک میں میں اور درست بات وی ہے جواللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے:

﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوا لِادَمَ فَسَجَدُوآ إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنُ آمُرٍ رَبِّهِ ﴾

(سورة الكهف آيت • ۵)

" اور و جب بم نے فرشتوں ہے کہا کہ آ دم کو بجدہ کروتو انہوں نے بجدہ کیا گر ابلیس نے نہ کیا۔وہ جنوں میں سے تھا

اس لیےایے رب کے تھم کی اطاعت ہے نکل گیا''۔

اس آیت مبار که میں ابلیس کی نافر مانی کا ذکر ہے لہذا یہ کہنا بھی درست ہے کہ بینا فر مانی اسب سے بوئی کہ و۔ زنت (جن کے اندر سرشی بغاوت کا مادہ غالب ہوتا ہے ) اور یہ کہنا بھی درست ہے کہ بینا فر مانی اس سب سے بوئی کہ سرت عبوت علم کی زیاد تی 'آ سان وزمین کی بادشا ہت اور باغات بہشت کی محافظت اور نگہبانی کی وجہ ہے اس کی طبیعت خود اپندی کا شکار ہوگئ اور بیکہن بھی درست ہے کہ اس کے علاوہ اور امور بھی اس سرکشی اور بعناوت اور غرور و تکبر کا سبب ہے۔

ں بندااس کے متعلق کوئی بقینی وقطعی دعویٰ بغیر کسی دلیل و حجت کے ٹھوس نہیں مانا جا سکتا اور نہ ہی کوئی ایک ٹھوس چیز ہمارے پاس ہے اس بارے میں جوبھی اختلافی بیانات وروایات ہیں ان سب کوہم نے نقل کردیا ہے۔

ایک اور کمز ورروایت اس سلسله میں بیتھی ہے کہ آ دم علائلاً سے پہلے زمین پر جنات آباد سے اللہ تعالی نے اہمیس کوان کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تا کہ وہ ان ہے درمیان عاد لانہ فیصلے کر ہے لہذا وہ ایک ہزار سال تک عدل وانصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصل ربا یہاں تک کہ اس کا نام تھم پڑ گیا اور بینام اللہ تعالی نے رکھا تھا اور اس کی طرف بینام بذر بعیدو تی بھیجا تھا۔ پس اس وقت اس کے دل میں تکبر داخل ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو بڑی چڑ سمجھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالی نے جنوں کے درمیان گڑائی وشمنی اور بغض پیدا فرمادیا جس کی وجہ سے انہوں نے ابلیس کی موجودگی میں ہی وہ ہزار سال تک زمین میں خون ریزی کی یہاں تک کہ ان کے گھوڑے خون کے دریا میں واضل ہو گئے۔ اس کمزور وایت کے مانے والوں کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے اس قول میں بیدبات ہی بیان ہوئی ہے:

﴿ اَفَعَينُنَا بِالْحَلْقِ الْآوَلِ بَلُ هُمُ فِي لَبُسٍ مِّنْ خَلْقِ جَدِيْدٍ ﴾ (مورة ق آيت ١٥) "و تو كيا ہم پہلى بار پيدا كر كے تھك گئے ہيں (ہر گزنہيں) گريدلوگ از سرنو (دوباره) پيدا كرنے كى نسبت شك ميں پڑے ہوئے ہيں''۔

اس طرح فرشتوں کا بیر کہنا:

﴿ اَتَجُعَلُ فِينَهَا مَنْ يُفُسِدُ فِينَهَا وَ يَسْفِكُ اللَّمَآءَ ﴾ (مورةالبقرهآيت٣٠)

''کیا آپ زمین میں ایسے (شخص) کو پیدا کریں گے جواس ( زمین ) میں فسادا ورخونریزیاں کرتا پھرے''۔

میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سرکش جنات کی طرف آگ جیجی جس نے ان کوجلا وُ الا۔ جب ابلیس نے اس عذاب کو دیکھا جواس قوم پر اثر اتھا تو وہ آسان پر چڑھ گیا اور فرشتوں کے درمیان رہنے لگا اور آسان میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عباوت کی کہ اس جیسی عبادت اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہ کی تھی پس وہ اس عبادت وریاضت میں بڑھتا ہی چلاگیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم عیالیٰ نامی کے پیدافر مایا پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجدہ کا تھم ہوا اور ابلیس نے سرکشی اختیار کی۔



# آ دم عاليتلا

# تخليق آ دم مُلِلتَالَا:

ابلیس کی بادشاہت وامارت وارضی کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جدامجدابوالبشر سیدنا آ دم میزیندا کو تخیق کیااور بیاس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت وامارت ختم ہونے کے قریب آ چکی تھی نیز اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دل میں چھپے فخر وغرور کوفرشتوں پر آشکارا فرمان عا ہاجے وہ نہ جانتے تھے مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّىٰ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴾ (سورة البقرة يت٣٠)

'' میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں''۔

جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا:

﴿ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدَّمَآءَ ﴾

" كيا آپ زين مين كس ايس كومقرركرن والے بين جواس كا تظام كو بگاڑ د مے گا اور خوزيزياں كرے گا؟" \_

﴿ وَ نَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدُّسُ لَكَ ﴾

" آپ کی حمدو ثناء کے ساتھ تبیج اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں "\_

کیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا:

﴿ إِنِّي أَعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾

" میں جا نتا ہوں' جو پچھتم نہیں جانتے''۔

یعنی میں اہلیں۔ کے فخر وغروراوراس کی سرکشی کوجا نتا ہو ل'اوراس بات کوبھی جا نتا ہوں کہ اس کے نفس میں باطل گھر کر گیا ہے اورا سے دھو کہ میں مبتلا کردیا ہے میں آ دم کو پیدا کر کے اہلیس کی سرکشی کوظا ہر کر دوں گا تا کہتم اپنی آ تکھوں ہے ویکھیاو۔

ہمارے نزدیک اس آیت کی تفسیر میں متعددا قوال ہیں جوہم نے اپنی کتاب "حسامع الفر آن عن تاویں ای قر آن" میں نقل کیے ہیں لیکن اس جگہ کتاب کی طوالت کے خدشہ کے پیش نظران کا ذکر نہ کریں گے۔

جب الله تعالی نے آ دم طلِائلاً کو بیدا کرنے کا اراوہ فرمایا تو تھم دیا کہ تمام روئے زمین سے مٹی لائی جائے ابن عباس ہیں۔ سے مردی ہے کہ انہوں نے فرمایا الله تعالی نے آ دم علِائلاً کی مٹی کا تھم دیا پس وہ آسان کی طرف بلند کی گئی اورلیس دارمٹی سے آ دم علِينلاً کی تخليق ہوئی بيمٹی اس سے پہلے گارے کی شکل میں تھی پھراس میں خمیر اٹھ گیا پس اس ليسد اراور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالی

نَ آ دم ملِنَهُ کے پینے کواپنے دست قدرت سے بنایا۔ تخلیق آ دم کس مٹی سے ہوئی ؟:

ا ہن عباس بیسنا 'ا ہن مسعود بیلانتناور چند دیگر صحابہ کرام بیسیزے .

﴿ السَجُعِلَ فِيهَا مَنُ يُفْسِدُ فِيهَا و يَسُفَكُ الدَّمَآءَ وَ نَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمُدكَ و نُقَدَّسُ لك قال انْيُ اعْلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ (سورة البقرة آيت ٣٠)

شہر ہیں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں' انہوں نے عرض کیا:'' کیا آپ زمین میں کی ایسے کو مقرر کرنے والے بیں جواس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تبیجے اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں' فر مایا:'' میں جانتا ہوں' جو کچھتم نہیں جانتے''۔

کی تغییر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جریل علائھ کوزمین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجاز مین نے کہا''میں پناہ ما گئی ہوں جھے سے اس بات کی کہ تو میرے اندر ہے کوئی چیز کم کرے اور جھے عیب لگائے پس جریل علائی واپس لوٹ کے اور زمین سے کچھے نہ لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کہا اے میرے رب زمین نے آپ کی پناہ ما تگی تھی میں نے اسے پناہ دے دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکا کیل علائی کو بھیجاز مین نے آپ کی پناہ ما تگی تھی بناہ ما تگی گئی اس کے بتدائلہ تعالیٰ نے اس سے بھی پناہ ما تگی گر انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ ما تگی گر انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ ما تگی اس سے کہ میں لوٹ جا وس اور اللہ کے حکم کی تعیل نہ کروں۔ پس انہوں نے روئے زمین سے مٹی کی۔ ملک الموت نے ایک ما نگا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جا وس اور اللہ کے حکم کی تعیل نہ کروں۔ پس انہوں نے روئے زمین سے مٹی کی۔ ملک الموت نے ایک ہوئے ہیں بی جب کہ بنی آ دم مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ جو کے ہیں ) ملک الموت مقامات سے سرخ 'سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی ( یہی وجہ ہے کہ بنی آ دم مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ بوٹ کے سے آپس میں چوپ جاتی تھی پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہوگئی اور اس میں بو پیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ سے اس کے اس کی طرف چڑ ھے اور اسے پائی سے ترکیا یہاں تک کہ وہ اس میں بو پیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ سے اس کے اس کو کے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہوگئی اور اس میں بو پیدا ہوگئی اللہ تعالیٰ سے اس کی اس کے اس کو کے اس کی طرف کے اس کے اس کی کہ ہوڑ کی اس کے اس کو کے اس کی طرف کے سے کہ بی کی اسے کہ بی کی اس کے اس کی طرف کے سے اس کی طرف کے کہ کو وہ سے کہ بی کی اس کی کہ دور کی اس کی کہ بی کی کہ کہ کو کی کہ کہ کی کو کی دور کی کی کہ کی کو کے کہ کی کہ کی کے اس کی طرف کے کہ کو کو کی کہ کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کہ کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کور کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کر کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی ک

﴿ حَمَا مَّسُنُون ﴾ (سرة الحجرآيت ٢٦) تنزچن أن سوكه كارے سے بنايا ''۔

میں اس حالت کا بیان ہے۔

حضرت ابن عہائی ہے مروئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلیس کو بھیجا اور اس نے زمین کے اوپر کے حصہ (ادیم) سے تلخ وشیریں مٹی لی جس سے آ دمی کی تخلیق ہوئی اسی وجہ سے نام آ دم رکھا گیا ہے کہ وہ زمین کے اوپری حصہ (ادیم) سے پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے اہلیس نے کہ تھا کہ کیا میں اس کو تجدہ کروں جے آپ نے مٹی سے پیدا کیا لیعنی وہ مٹی جے میں لایا ہوں۔

سعید بن جبیر بخاتینہ ہے مروی ہے کہ آ دم نام اس لیے پڑا کہ وہ زمین کے اوپری حصہ (ادیم) سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دوسری جگہ بھی ان سے مہم وی ہے:

حضرت ملی بٹنٹنے سے مروی ہے کہ آ دم غیلتالگا کوزمین کے ادمیم (او پری جھے ) سے پیدا کیا گیا ہے۔اس میں عمدہ اور ردی ہر

فتم کی مٹی شامل تھی۔اس لیے تو ان کی اولا دمیس اچھے برے ہرطرے کے لوگ میں۔

ابوموی اشعری بڑائیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُرِیج نے ارشاد فرمایا اللہ نے آ دم مُلِنگا کوایک مٹی منی سے پیدا کیا جس کو تم مزمین سے ایا تیا تھا پس بنوآ دم زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے میں بعض ان میں سے سرخ 'بعض سا ہ' بعض سفیداور جنس تندمی رنگ کے میں اسی طرح خوش اخلاق و بداخلاق اور نیک و بد بہتم کے لوگ میں۔

اس کے بعداس مٹی کوچیوڑ دیا گیا بیہاں تک کہاس میں بو پیدا ہوگئ پھرا ہے چیوڑ دیا گیا بیہاں تک کہوہ خشک ہوکر تھیکرے کی شکل میں بن گئی جیسا کہاللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فر ہایا ہے:

﴿ وَ لَقَدُ خَلَقُنَا الْانْسَانَ مِنُ صَلُصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسُنُون ﴾ (١٥رة المجرّ يد٢١)

'' ہم نے انسان کومڑی ہوئی مٹی کے سو کھے گارے سے بنایا''۔

ابن عباس بنی ین سے مروی ہے کہ آ دم میزاتہ کو تین اقسام کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔صلصال ماءا ورطین لا زب سے پس لا زب تر اب عمدہ مٹی ہے اور جماسے مراد گارا اور کیچڑ اور صلصال سے مراد الی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کرلیا گیا ہو۔اللہ تعالیٰ کے فرمان میں صلصال کا مطلب یہی ہے کہ ایسی خشک مٹی جو کھنکھناتی ہو۔

آدم مُلِائِلًا كا پتلا بنے كے بعد شيطان كى شيطانى:

. ابن عبال سےمروی ہے کہ:

القد تعالی نے آ دم کی مٹی لانے کا حکم دیا پس وہ مٹی آسان کی طرف لے جائی گئی پھر آ دم علیاتا کا کولیس دار مٹی (طین لا زب) سے بنایا گیا جو کہ اس سے قبل بد بودار مٹی (حمامسنون) کی شکل میں تھی اور اس سے قبل وہ خشکہ مٹی (تر اب) تھی۔ پس آ دم علیاتا کا کوئین کو طین لا زب سے اپنے دست قدرت سے بنایا اور جالیس را توں تک ان کے پیلے کوالیے ہی پڑار ہے دیا۔ اس دوران الجیس اس پیلے کے پاس آیا اور اپنے یا وَں سے اس کوٹھوکر ماری جس سے اس میں آواز پیدا ہوئی اور وہ جبخے لگا۔ اللہ کے فرمان میں:

﴿ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَّادِ ﴾ (مورة الرطن آيت ١٢)

" مضیرے جیے سو کھے ہڑے گارے ہے"۔

میں اس طرف اشارہ ہے۔

اس کے بعد شیطان آ دم میلاتا کے پیلے کے منہ میں داخل ، ذکراس کی و بر کے راتے باہر نکل گیااور کہنے لگا اس آ وازاور مٹی کی وجہ ہے جس سے تو پیدا کیا گیا ہے تیری کوئی حیثیت نہیں اگر جھے تھھ پر قبضہ وتصرف دیا گیا تو میں بھتے ہلاک کر دوں گا اور اگر تھے میرے او پر مسلط کیا گیا تو میں تیری تھم عدولی کروں گا۔

ابن عباس ابن معود رئی شاور چند دیگر صحابہ کرام رئی شاسے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا .
﴿ إِنَّ يُ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَحَتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْجِيْ فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِيْنَ ﴾ (مورة س آیت ۱۷-۲۷)

"میں مٹی سے ایک بشرینانے والا ہوں کھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھو تک دوں تو تم
اس کے آگے تیدے میں گر جاؤ''۔

پُس ابتدتعالیٰ نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا تا کہ اہلیس اس پر تکبر نہ کر سکے اس کے باوجود جب اہلیس اپنے آپ کو آ دم سے بڑا ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

" كه جس چيز كوميں نے اپنے ہاتھ سے بنايا ہے اس پر بدامليس تكبركر تا ہے حالا لكه ميں اس سے تكبر بين كرتا" -

پس آ دم میلانا کا انسانی شکل کا پتلا تیار کیا گیا اور پھر چالیس روز تک اے ای حالت میں پڑا رہنے دیا گیا۔ فرشتوں کا ادھر سے گذر ہوا تو وہ اے دیکھ کر گھرا گئے اور سب سے زیا دہ گھرا ہٹ اہلیس پر طاری ہوئی اہلیس جب بھی اس کے پاس سے گذر تا اس کو گھوکر مارتا جس کی وجہ ہے اس میں آ واز پیدا ہوتی جس طرح شمیکرے پر ٹھوکر لگنے ہے آ واز پیدا ہوتی ہے (من صلصال کا لفخار میں اس کا بیان ہے ) اہلیس ٹھوکر لگاتے وقت اس سے کہا کرتا کہ مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ منہ کی طرف سے اس پہلے میں داخل ہوتا اور دہر کے راستے با ہر نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتاتم اس سے مت ڈروتمہار ارب بے نیاز (صد) ہے جب کہ بید (انسان) اندر سے کھوکھلا ہے آگر جھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک کردوں گا۔

### نیکوں کے ہاں بداور بدوں کے ہاں نیک اولا و:

حضرت سلمان فارس بالثنة روايت كرتے ہيں كه:

اللّٰد تعالیٰ نے حضرت آدم عیٰلِنلاً کی مٹی کو جالیس دن تک خمیر بننے دیا پھراسے اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اوراس کے اچھے حصہ کو دائیں ہاتھ ملط کر دیا۔ یہی وجہ سے حصہ کو دائیں ہاتھ ملط کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کے ہاں بداولا داور بدلوگوں کے ہاں نیک اولا دپیدا ہوتی ہے۔

### روح کب پھونگی گئی:

ابن اسحاق روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے لیکن کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم کا پتلا بنایا پھراسے چھوڑ دیا اوراسے چالیس روز تک دیکھتار ہا یہاں ۔ تک کہ وہ مٹی شکر ہے کی طرح آ واز دینے لگی اور بغیر پکائے ہی پختہ ہوگئی جب بیر (آ دم ) پتلا اچھی طرح پختہ ہوگی تو القد تعالیٰ نے اس میں روح پھو نکنے کا ارادہ فر مایا تو پتلے کوفر شتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سحدہ میں گرجانا۔

## آدم علياتلاك حبيم ميسروح كاواخل مونا:

ابن عباس ، ابن مسعود رئی شیر اور دیگر صحابه کرام بین نیم روایت کرتے ہیں کہ:

جب التدتعالی نے آ دم علائلا کے اندرروح پھو تکنے کا ادادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کے اندرروح پھوتک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گریڑ تا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالی نے اس کے اندرروح پھوتکی تو روح سرمیں داخل ہوئی جس کی دجہ ہے آ دم علیاتا کا کو چھینک آ گئی۔ جس پر فرشتوں نے کہا کہ ''الحمد للہ'' کہیں۔ الحمد للہ کہنے پر اللہ تعالی نے فرمایا ''رحمک ربک' تمہارا ربتم پر رحمت کرے۔ اس کے بعدروح آ تکھوں میں داخل ہوئی تو آ دم علیاتا کا نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا' جب بیٹ میں پنجی تو کھانے کی خواہش بیدا ہوئی اور آ دم روح کے ٹائلوں میں پہنچنے سے قبل ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کو دیڑے۔

قرآن کریم نے ای عجلت پیندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ خُلِقِ ٱلْانْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ (سورة الانبياء آيت ٣٤)

''انسان جلد ہا زمخلوق ہے'۔

اس کے بعد تم م فرشتوں نے سجدہ کیالیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا اور کافروں میں سے ہو گی اللہ تق لی نے ابلیس سے پوچھا'' جس چیز کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے' شیصان نے جواب دیا'' چونکہ میں اس سے بہتر ہوں لہذا میں ایسے انسان (اپنے سے کمتر) کو سجدہ نہیں کرسکتا جسے آپ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارش وفرہ یو:'' تو یہاں سے اتر اورنکل جا'تیرے لیے تکبر مناسب نہ تھا تو ذلیل وخوار ہوگیا''۔

ابن عباس بن الساحدوايت بكد:

جب المتدتع بن نے آ دم عَلِيْنلَهُ کے اندرا پنی روح پھونکی تو وہ روح ان کے سرکی جانب سے داخل ہوئی اورجسم کے جس حصہ میں پہنچتی وہ گوشت اورخون میں تبدیل ہو جاتا جب روح ناف کے مقام پر پننچی تو آ وم عَلِیْللاً نے اپنے جسم کودیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آ دم عَلِیْللاً نے اٹھنا چا ہا مگراس پر قادر نہ ہو سکے اللہ تعالی کے فرمان:

﴿ خُلِقَ ٱلْانْسَانُ مِنُ عَجَلِ ﴾ "انسان جلد بارتخلوق ہے "۔

میں اس حرکت وواقع کی طرف اشارہ ہے

نیز فر مایا آ دم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہوسکا پھر جب اس کے پورے جہم میں روح بھیل چکی تو آ دم کو چھینک آئی جس پر
انہوں نے الحمد لللہ کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے آ دم اللہ تجھ پر رحم کرے اس کے بعد وہ
فرشتے جو اس وقت ابلیس کے ساتھ تھے (نہ کہ تمام فرشتے ) انہیں سجدہ کرنے کا تھم ہوا' ابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا کیونکہ اس کے
دل میں غرور و تکبر موجود تھا اس تکبر کی وجہ سے کہا'' میں اس سے بہتر ہوں اور عمر میں بھی اس سے بڑا ہوں اور خلقت کے اعتبار سے بھی
اس سے قوی ہوں۔ آپ نے جھے آگ سے پیدا کیا اور اے مٹی سے اور آگ مٹی سے قوی ہی ہوتی ہے۔ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے
سے اور طرح طرح کے اعتراض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہرخو بی سے محروم کر دیا اور ہر بھلائی سے مایوں کر دیا اسے اپنی بارگاہ سے
دھتکار ااور شیطان بنادیا۔ یہ سب بچھاس کے ساتھ اس کی نافر مائی کی سز اکے طور پر ہوا۔

محمر بن اسحق برائتير سے روایت ہے کہ:

روح جب آ دم کے سرتک پینچی تو انہیں چھینک آ گئی جس پرانہوں نے کہا' الحمد ملڈ''اللہ تعالیٰ نے جواب میں فر ہای' تیرارب تھ پر رحم کرے اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کے مطابق آ دم طالگا کے سامنے تجدہ میں گر پڑے فرشتے اللہ تعالیٰ کے تکم کو بجالائے کیکن ابلیس ان کے درمیان اکڑ اکھڑار ہااس نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھااور اللہ تعالیٰ کے تکم کو نہ مان اور تبدہ نہ کی۔

التدتعالي في اس سے يو حيما:

''اے ابلیس کچھے کس چیز نے مجدہ کرنے ہے رو کے رکھا جب کہ تمام فرشتوں نے مجدہ کیا ہے''۔ جس کے جواب میں ابلیس نے کہا: '' کہ بیمٹی سے ہاور میں آگ سے آگ مئی سے بہتر اور قوی ہے۔ لہذا میں اس کو بحدہ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اللیس کی بیا گستاخی سن کراسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور جنت سے نکلوا دیا''۔

حضرت ابو ہریرہ مواقتہ ہے روایت ہے کہ نبی سی اے ارشادفر مایا:

ا متد تع ان نے آدم مئیانگا کواپے دست قدرت ہے بنایا اوران میں روح پھونگی اور فرشتوں کی ایک جماعت کو تھم دیا کہ انہیں سحدہ کریں پن انہوں نے تجدہ کی المبیس جھینک آئی جس پر انہوں ہے انہوں کے انہوں نے تجدہ کی اور انہیں جھینک آئی جس پر انہوں نے انہوں نے انہوں نے جواب میں فر مایا'' تیرارب تھے پر رحم کرے' اور تھم دیا کہ اے آدم فرشتوں کے پاس آئے اور انہیں سلام کروپس وہ فرشتوں نے وعلیم السلام ورحمۃ اللہ کہا چروہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا'' بیتمہاری اولا دکا بوقت ملاقات سلام ہے''۔

جب التدتعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے (سابقہ تجربہ کے بناء پر) کہا کہ کیا آپ ایسے کو اپنا نائب مقرر کرنا چاہتے ہیں جوزمین میں فساد ہر پا کرے اور خون بہائے حالانکہ ہم آپ کی تبیج وتحمید اور پالی بیان کرتے ہیں القدتعالی نے جواب میں فرمایا:''جومیں جانتا ہوں وہتم نہیں جانے''۔

ہذا جب سجدہ سے انکاری ہوکر اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر ابلیس نے دل میں چھپاز ہراگل دیا اوراس کا تکبرخود پسندی اورسرکشی فرشتوں پرعیاں ہوگئ تو انہیں معلوم ہوگیا کہ ان کے اندرکوئی ایسانالائق بھی موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی اوراس کے حکم کی خلاف ورزی کا مادہ موجود ہے۔

### اسائے اشیاء:

اس کے بعد اللہ تعالی نے آ دم علائل کواشیاء کے نام سکھلائے۔

علائے متقد مین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا تمام اشیاء کے نام سکھلائے یا چندا کی کے بعض کے زور کیے تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔

ابن عباس بہت ہے مروی ہے کہ

''التد تعالیٰ نے آدم کوتمام چیزوں کے نام سکھائے اور بیوہی نام ہیں جن کے ذریعہ لوگ اشیاء کا تعارف حاصل کرتے ہیں ہیں مثلاً انسان' جانور' زمین' سمندر' پہاڑ' گدھااورا نہی ہے ملتے جلتے''۔

ابن عباس بن الله المية مياركه:

﴿ وَ عَلَّمَ آذَمُ الْاسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ (سورة بقره آيت ٣)

"اورالله تعالى في آ دم كوتمام نام سكها ي"-

کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا حتیٰ کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام بھی۔خواہ وہ چیز بوی ہویا چھوٹی۔

ایک اور انداز میں ابن عباس پیستاہے مروی ہے کہ:

اللہ تعالیٰ نے آ دم کو ہر چیز کا نام سکھایا حتی کہ خوشی اور مسرت کے اوقات کے بول اور جسم سے ہوا خارج ہونے کی آ واز کا نام بھی خواہ وہ آ واز معمولی ہویا زیادہ۔

حضرت مج بیڑے''کلھا'' کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدافر مایا۔ ایک اور انداز سے بحامدؓ سے ہی مروی ہے کہ

اللَّد تعالى في آدم علينلاً كوبر چيز كانا م سكهايا-

سعید بن جبیر ﷺ مروی ہے کہ

الله تعالى نے انہيں ہر چيز كانام سكھايا حتى كهاونث كائے كرى كانام بھى سكھايا۔

قادہ اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیاتا کا مرچیز کانا مسکھایا کہ میہ بہاڑ ہے بیسمندر ریفلان اور بیفلان ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور فرمایا کہتم ان چیزوں کے نام بتاؤاگر تم سیچ ہو۔ (سورۃ بقرہ آیۃ ۳۱) ایک اور جگہ قبادہ ہی سے روایت ہے کہ جب فرشتے جواب نہ دے سکے تو اللہ تعالی نے آدم علیات کو فرمایا '' تم ان چیزوں کے نام بتاؤ''۔

پس آ دم میلیندانے مخلوق میں سے ہرصنف کا نام بتایا اوراسے اس کی جنس کی طرف منسوب کیا۔

حسن اور قادہ سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیاتاً کا کوہر چیز کا نام سکھایا کہ میگھوڑا ہے اور یہ نچر بیاونٹ ہے ادر یہ جن اور یہ جنگلی جانور ہے اس کے علاوہ ہرنام کی لکھائی کا طریقہ بھی بتلا دیا۔

بعض متقد مین کا خیال ہے کہ صرف چندا شیاء کاعلم ویا گیا مگران میں بھی ان چندا شیاء کے یقین میں اختلاف واقع ہے۔

- ک ایک فریق کے مطابق فرشتوں کے نام مراد ہیں یعنی تمام فرشتوں کے نام اللہ تعالی نے آدم کو سکھائے۔جیسا کہ حضرت رہیج بن انس سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ' اساء' سے مراد فرشتوں کے نام ہیں۔
- ہے۔ دوسر نے فریق کے مطابق اس سے مراد اولا د آ دم کے نام ہیں یعنی اللّٰہ تعالیٰ نے آ دم میلائلاً کوان کی تمام اولا دکے نام بتلا دیے۔ تھے۔

جیسا کہ ابن زید سے اس آیت کی تفییر میں منقول ہے کہ اس سے مرادان کی اولا دک نام ہیں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے
کوسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علیاتا کو تمام نام سکھا دیئے تو ان کی اولا دکوفر شتوں کے سامنے پیش کیا اورفر شتوں سے فرمایا
ان کے نام بتا و اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو (سورۃ ابقر ہ آیت ۳۱) ہے اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں
زمین میں اپنا نائب بنانا چا ہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ ایسے کونائب بنانا چا ہتے ہیں جو زمین میں فساد ہر پاکر سے اور
خون بہائے حالا تکہ ہم آپ کی تبیع و تحمید کرتے اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ (سورۃ بقرہ آیت ۳۰)

بالفاظ دیگر فرشتوں نے اپنا استحقاق جتلایا کہ اگر آپ خلیفہ بنانا جا ہتے ہیں تو ہم اس کے زیادہ مستحق اور اہل ہیں کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی اور نائب ہوگا تو وہ زمین میں فساداور خون خرابہ کرے گا۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا'' اگرتم اپنے دعوے میں سیج ہو'' یعنی اگر میں تم میں سے سی کوخلیفہ بناؤں تو تم میری اطاعت و

تنبیج و غذیس بیان کرو گے اور نافر مانی ہے بچو گے اور اگر کسی اور کوخلیفہ بنا دیا تو بقول تمہالاے وہ زمین میں فساد ہر پا کرے گا اور خونرین کی کرے گا نوز را ان چیزوں کے نام تو بناؤ کے نام معلوم نہ خونرین کی کرے گا نوز را ان چیزوں کے نام معلوم نہ بوئے تو تم ان کے نام معلوم نہ بوئے تو تم ان کے متعلق میر احکم بجانہ لاسکو گے اور جب حکم ہی مجھ میں نہ آیا تو اطاعت وعمل کیسے ممکن ہوگا اور یہی تمہارے استحقاق کی بنیاد ہے جوگریٹری ہے۔ لہذا تمہارادعوائے استحقاق باطل تھہرا۔

۔ اورا گزتمہارے علاوہ کی ایسے کوخلیفہ بناؤں جو بالفرض تمہاری نظروں سے عائب اوراو جھل ہواور تم انہیں نہ دیکھوسکوتو تم اس کے بارے میں خبر کیسے دے سکتے ہوکہ انہوں نے خلافت کاحق ادانہیں کیا۔

اس لیے تنہار ہے دعویٰ کی دونوں ہی شقیں باطل تھہریں۔

🖈 نةتمهاراايغ متعلق دعوائے استحقاق درست ہےاور

نہی دوسرے کے متعلق خون خرابہ اور فساد ہریا کرنے کا حکم لگا نا درست ہے۔

فرشتوں کو ہراعتبارے لا جواب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بیتمام گفتگوفر مائی تا کہ آنہیں اپنے دعویٰ کی سچائی معلوم اسکے۔

ابن عہاس بہت 'ابن مسعود رہ اُٹی اور چنددیگر صحابہ رہی کہتے ہے ''ان کنتم صادفین'' کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ''اگرتم اپنے دعویٰ میں سیح ہو'' کا مطلب یہ ہے کہ بن آ دم زمین میں فساد ہریا کریں گے اور خون بہا کیں گے۔

اورضاک ابن عباس بنی این سیاسی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ "ان کنتے صادفین" کا مطلب ہے کہ "ان کنتے م تعلمون" لیمن اگرتم علم رکھتے ہوکہ میں کوزمین میں خلیفہ بناؤں گا۔

بعض حضرات کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے بیاس لیے پوچھا کہ جب اللہ تعالی نے آوم علیاتا کی تخلیق کی ابتداء فرمائی تو فرضتے آپس میں کہنے گئے کہ ہمارار ب جو چا ہے کرئے جو چیز بھی پیدا کرے گاوہ ہم سے زیادہ صاحب علم وفضل نہیں ہوسکتی۔
پس جب اللہ تعالی نے آدم علیاتھ کو پیدا فرما آیا اور انہیں ہر چیز کاعلم سکھایا تو ان اشیاء کوفرشتوں پر پیش فرمایا اور فرشتوں سے کہااگر تم سے ہوتو ان اشیاء کے نام بتاؤ ۔ یعنی فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ صاحب علم وفضل مخلوق پیدائیس کرسکتا (یعنی فرشتوں نے اللہ کو مجبور سجھ لیا) اس دعوی کے ابطال کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔

حضرت قادة الله تعالی کے اس فرمان "و اذ قبال ربك للملئكة انى جاعل فى الارض بحليفه" كي تفيير مين بيان كرتے ہيں كه الله تعالی نے تخليق آدم عليات الله کے بارے ميں فرشتوں ہے مشورہ فرما یا فرشتے كہنے گئے" كيا آپ ايسے كو خليفه بنائميں گے جوز مين ميں فساد در بيا كرے اور خون بہائے" بيہ بات فرشتوں نے اس ليے كهی كدوہ جانتے تھے كه الله تعالی كے نزويك فساد اور خون خون فراد اين الله تعالی كے نزويك في كار الله تعالی كے نزويك في كار نویك كرا ہے تاب كے كہ تاب كے كہ تاب كے كہ تاب كے كہ تاب كوياك خون خوا اور كو كی مل ناپند بده في اور اپن متعلق كہنے گئے كہ" ہم آپ كی تعلیج و تحميد اور تقديس بيان كرتے ہيں" كويا كه فرشتوں نے الله تعالی كے ملم ميں بيات تھی فرشتوں نے الله تعالی كے علم ميں بيات تھی كہ جو ميں بيدا كروں گاان ميں انبياء ورسل صالحين اور اہل جنت بھی ہوں گے۔

ابن عباس بن الله الله تعالى نے آدم علیاتاً كی تخلیق شروع كی تو فرشتے كہنے لگے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ

صاحب عزت وعظمت اورصاحب علم وفضل کوئی مخلوق پیدانہ فرمائے گا پس اللہ تعالیٰ نے آ دم مَلِائلًا کوخلیق کر کے فرشتوں کوآ زہ یا اور ان کا متحان لیا' ہے شک ہرمختوق کوآ زمایا جاتا ہے نیز رہ حکم فرمایا:

﴿ انْتِيَا طُوْعًا أَوْ كُرُهَا قَالَتا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ (سورة م السجدة يت ١١)

ښتر چېټې '' وجود ميں آ جاؤ' خواه تم چا ہويانہ چا ہو' دونوں نے کہا'' بم آ گئے (وجود ميں ) فرمانبر داروں کی طرح'' حسن قباد ةً سے روایت ہے کہ

التدتعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا نا چاہتا ہوں تو انہوں نے اپنی رائے پیش کی پس التدتعالی نے انہیں ایک علم سکھایا اور دوسراعلم ان سے بچالیا اور وہ آدم علیا ہے۔ کوسکھایا۔ پس فرشتوں کو جوعلم سکھایا گیا تھا اس کی بنیا دیر کہا کہ' آپ ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جوز مین میں فساد کرے اور خون بہائے'' نیز فر شنتے اس علم کی وجہ سے ہی جانتے ہے کہ اللہ تعی لی کے گن نزدیک کوئی گناہ خون بہانے سے بڑھ کرنہیں اور ساتھ ہی کہا کہ' ہم آپ کی پاکی اور تحریف بیان کرتے اور آپ کی بزرگ کے گن گاتے ہیں' اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

" جوميں جانتا ہوں وہ تم نہيں جانتے ''۔

پس جب اللہ تعالی نے تخلیق آ دم علائلا شروع کی تو فرشتے آپس میں چہ میگوئیاں کرنے لگے کہ ہمارا رب جو چاہے پیدا کر کے لیکن ہم سے زیادہ معزز اورصا حب فضل مخلوق پیدا نہ کرے گا۔ لہٰذا جب آ دم علائلا کی تخلیق مکمل ہوگئی اوران میں روح پھو کی جاور جا چکی تو فرشتوں کو تھم دیا کہ اس کو تجدہ کرو۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہنے گئے'' اللہ تعالی نے اسے ہم پر فضیلت عطا فر مائی ہے اور اس بات کو جان گئے کہ وہ اس تخلیق نو سے بہتر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بیضر در کہا کہ ہم اگر چہاں سے بہتر نہیں مگر علم میں بہت زیادہ ہیں۔ اس بات کو جان گئے کہ وہ اس تحقد بھم ہیں اور اس سے قبل بہت ہی امتیں گزر چکی ہیں جن کا اسے (آ دم علیاتلا) کو علم نہ ہوگا۔ پس زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ ہم اس سے قد بھم ہیں اور اس سے قبل بہت ہی امتیں گزر چکی ہیں جن کا اسے (آ دم علیاتلا) کو علم نہ ہوگا۔ پس جب انہیں اپنی علمی برتری کا زعم ہوا اور وہ خود پسندی کا شکار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے آز مائش کی گھڑی آ ن پہنچی۔

پی اللہ تعالیٰ نے آ دم کو تمام اشیاء کاعلم سکھایا پھر فرشتوں کے سامنے اشیاء کولایا گیااور تھم ہوا کہ بھلاان کے نام تو بتلاؤا گرتم اپنے دعویٰ میں سپے ہو کہ میں تم سے بڑھ کرصا حب علم مخلوق تخلیق نہ کروں گا۔اللہ کا یہ فرمان سنتے ہی فرشتوں کی ساری جماعت تو بہ کے لیے کھڑی ہوگئی در حقیقت مومن ہی گھبرا کر تو بہ کی طرف جاتا ہے اور کہنے لگے کہ' آپ کی ذات پاک ہے اور ہم نہیں جانے سوائے اس کے کہ جتناعلم آپ نے ہمیں دیا ہے بے شک آپ ہی جانے والے اور حکمت والے ہیں''۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیا تا اللہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیا تا کہا:'' تم ان چیزوں کے نام بتاو بیے' تو اللہ نے فر مایا:

'' میں نے تم سے کہانہ تھا کہ میں آ سانوں اور زمین کی ساری حقیقیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی میں' جو پھے تم ظاہر کرتے ہو' وہ بھی جمعے معلوم ہے اور جو پھی تھیا تے ہو'ا ہے بھی میں جانتا ہوں' ۔ (البقرة آیت ۳۳ ۳۳)

یعنی آسان وزمین کاغیب جاننا' اصل میں فرشتوں کی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارارب ہم ہے بڑھ کرصا حب مکرم اورصا حب علم مخلوق پیدانہ کرےگا۔

اور فرمایا که آدم ملائلاً کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ یہ گھوڑا ہے یہ خچرئیداونٹ ہے ریجن اور یہ دخشی ہےاور ہر چیز کوایک نام دیا اور

ن ڀرائيدائيدامت پيش ک گئي۔

اورآیت میں جو یہ ہے کہ'میں نے تم ہے کہانہ تھا کہ میں آ سانوں اورزمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جوتم سے خفی میں' جو پکھے تم ظاہر کرتے ہوؤ و بھی مجھے معلوم سے اور جو پکھے تم چھیاتے ہوا ہے بھی میں جانتا ہوں''۔

ید درانسل فرشتوں کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ'' کیا آپ زمین میں کسی ایسے کومقرر کرنے والے میں جواس کے انتظام کو بگاڑ دے گااورخونریزیاں کرے گا''۔

''اور جس چیز کوتم چھپاتے ہواہے بھی جانتا ہول'' بیاشارہ ان کی باہمی گفتگو کی طرف ہے کہ ہم اس سے بہتر اور زیادہ عم والے ہیں۔

ربیع بن انس انہی آیات کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ:

جب فرشتوں نے اس کو جان لیا کہ اللہ تعالی زمین میں خلیفہ پیدا کرنا جا ہتے ہیں تو آپس میں کہتے گئے۔ املہ تعالی ہم سے زیاد ہم وفضل والی کوئی مخلوق پیدانہ فر مائے گا۔

پس اللہ تعالی نے بیدارادہ فرمایا کہ فرشتوں کو بیہ باور کرایا جائے کہ آئے ہے آ دم علیاتاً کوان پر فضیلت دی گئی ہے اور تمام اشیاء کاعلم انہیں سکھایا گیا ہے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ''تم ان چیز دل کے نام بتاؤاگر تم سپچ ہو''۔ جب وہ جواب سے عجز ہو گئے تو فرمایا کہ'' جس چیز کوتم چھیاتے ہوا ہے بھی جانتا ہوں اور جس چیز کوظا ہر کرتے ہوا ہے بھی جانتا ہوں''۔

یہاں'' ظاہر کرو'' سے مراد فرشتوں کا بیکہنا کہ'' کیا آپ ایسے کوخلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جواس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا''۔

اور'' جس کو چھپا و'' سے مرا دفرشتوں کا بیکہنا ہے کہ ہم سے بڑھ کرمعز زاورصا حب علم مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہ فر ہ سے گا''۔ پس فِرشتوں کومعلوم ہو گیا کہ آدم مکیلئلا کوان پرعلم وفضل میں فوقیت دی گئی ہے۔

پيدائش حضرت حوا مين

جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا تکبراور نا فر مانی ظاہر ہوگئی تو اللہ تعالی نے عمّاب فر مایا (جسے اس نے اپنی بےعزتی جانہ) اور اپنے گن ہ پر بصدر ہا اور اس نے سرکشی اور بعناوت پر کمر باندھ لی اللہ تعالی نے اس پرلعنت فر مائی اور اسے جنت سے نکال دیا اسے جسین لیا اور جنت کی نگہداری سے ہٹادیا اور فر مایا:

﴿ فَاخُورُ جُهِ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُمْ . وَ إِنَ عَلَيْكَ لَعُنَتِي إلى يَوْمِ الذَّيُنِ ﴾ (مورة "آيت ١٥٠٥) "اجهاتو يهال سينكل جا"تو مر دود صاور تير ساوير يوم الجزاء تك ميري لعنت بـ"-

اورآ دم مینتها کورہے کے لیے جنت عطافر مائی۔

ابن عبی کو جنت سے نکالا گیا جب اس پر پھٹکار پڑی اور آ دم میلینلا کو جنت میں ٹھکانہ دیا گیا تو وہاں انہوں نے تنہائی محسوس کی کیونکہ وہاں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ پس وہ ایک رات سوئے جب بیدار ہوئے تو اپنے سر ہانے ایک عورت کھڑی دیکھی جس کو اللہ تعی لئے ان کی پسی سے پیدا فر مایا تھا آ دم میلئلگ نے اس سے پوچھا'' تم کون ہو؟''وہ کہنے گی''عورت'' پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہنے تکی تا کہ تو مجھ سے سکون حاصل کرے۔فرشتوں کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا اے آ دم اس کا نام کی ہے؟'' حوا'' انہوں نے متعجب ہوکر یوچھا بینام کیوں رکھا آ دم نے کہا اس لیے کہ وہ'' جی' زندہ آ دم بیلائگ سے پیدائی گئی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا'' اے آ دم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہواور جہاں سے جاہو بھی بھر کے فراخی سے کھاؤ''۔(سورۃ بقرہ آ ہے۔ ۳۵)

ابن اسحاق ' سے روایت ہے کہ: جب اللہ تعالیٰ ابلیس پر عمّاب سے فارغ ہوئے تو آ دم مینشہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں تمام اساء کاعلم سکھایا اور فر مایا کہ اے آ دم ان اشیاء کے ناموں کے متعلق بتاؤ اس کے بعد راوی نے آخر تک تمام واقعہ بیان کیا اور کہا:

آبل تو رات اور دیگر اہل علم مثلاً عبد اللہ بن عباس ہیں۔ کے ذریعہ جمیں روایت پنچی ہے کہ پھر آ دم غیلندا پر اللہ تعالی نے اونکھ وال وی پھر ان کی بائیس پہلی میں سے ایک پہلی ہے ان کی اور خالی جگہ میں گوشت برابر کر دیا پھر اللہ تعالی نے آدم غیلتنا اس کی پہلی سے ان کی زوجہ حوا بنا دی اور اسے سنوار دیا تا کہ آدم غیلانلہ اس سے سکون حاصل کریں۔ جب آدم کی اونگھ تم ہوئی اور نبیند کی حالت سے باہر نکھے تو انہوں نے اپنے پہلو میں اسے (حوا) کو کھڑا دیکھا۔

یہود کے کہنے کے مطابق (اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے) کہ آ دم علینٹلانے کہامیرا گوشت میراخون اور میری زوجہ! پھراس کے ساتھ سکون حاصل کیا۔

پھر جب اللہ تعالی نے ان کا تکاح کر دیا اور ان کے لیے سکون کی چیز بنادیا تواسے اپنے سامنے بلایا اور کہا:

''اے آ دمتم اور تمہاری بیوی جنت میں رہواور جہاں سے جاہوخوب فراخی کے ساتھ کھاؤلیکن اس درخت کے قریب

مت جاناورنهتم ظالم قرار دیئے جاؤ گئے'۔ (سورۃ بقرہ آیہ ۳۵)

حضرت مجامدً سے باری تعالی جل شاند کے فرمان:

﴿ وَ خَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ (سورة النماء آيت ا)

''اوراس جان (آوم) سے اس کا جوڑ ابنایا''۔

کی تفسیر میں منقول کے کہ حوا ، آدم مالیٹلا کی مخلی پہلی سے میں آدم مالیٹلا سوے ہوئے تھے جب بیدار ہوئے تو قریب ہی ایک عورت کود یکھا۔

حضرت مجابدٌ ہے اس انداز کی ایک روایت بھی ملتی ہے۔

حضرت قادہ رہ اٹھنے ہے ای آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ حوا، آدم علیاتا کی پسلیوں میں ہے ایک پسلی ہے پیدا ہوئی ہیں۔ آدم وحوا کا امتحان:

المتدتع لی نے جب آ دم غلیشاً اور حواطیت کو جنت میں ٹھ کا نہ عطافر مادیا اور انہیں آزادی دی کہ وہ جنت میں جہاں جا ہیں

ب کمیں اور جو جا ہیں کھا کمیں سوائے ایک درخت کے پھل کے اور یہی تھم ان کا امتحان تھا اور بیآ زمائش تھم ان کی اولا دہیں بھی جاری رہا جیسا کہ قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

'' پیم ہم نے آ دم ہے کہاتم اورتمہاری بیوی' دونوں جنت میں رہواور یہاں بفراغت جو چاہوکھاؤ' مگراس درخت کا رخ نہ کرنا' ورنہ ظالموں میں شار ہوگے' ۔ (سورة البقر وآیت ۳۵)

بیں شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اوراس درخت کا کھل کھانا ان کی نگا ہوں میں فائدہ منداورخوبصورت تشہرا دیا اوراس کا رگناہ کوان کے لیےانتہائی پرکشش بنادیا یہاں تک کہان دونوں نے اسے کھالیا جس کے بعدان کے اجسام کے پوشیدہ ھے عریاں ہو گئے بعنی وہ (دونوں) بےلباس ہو گئے۔

#### ابليس جنت ميں؟:

د ثمن خدا جنت میں کیے پہنچا اور بیکارگنا ہ کرانے پر کیسے قا در ہوا؟

ابن عباس بن ابن سعود رفی فیزاور چند دیگر صحابہ کرام بی تفیر میں بیان کرتے ہیں کہ المیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا لیکن محافظ فرشتوں نے اسے ردک لیا لیس وہ ایک سانپ کے پاس آیا اور وہ سانپ اس وقت چارٹا گلوں والے جانور کی شکل میں تھا اور اونٹ ہر ابر تھا المیس نے اس سے کہا کہ تو مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جا کہ میں آدم تک پہنچ سکوں لیس اس نے ایساہی کیا اور اسے لے کرمحافظ فرشتوں کے پاس سے گذرالیکن وہ حقیقت نہ جان سکے اس لیے کہ اللہ تعالی کی مشیت یہی تھی۔ المیس نے سانپ کے منہ میں جیٹے ہوئے وہ سے گفتگو کی گر انہوں نے توجہ نہ دی اس پو وہ باہر نکل آیا اور کہنے لگا ہے آدم کیا ہیں تہاری ایک ایک ایسے درخت کی طرف را ہنمائی نہ کروں جس کے پھل کو اگر تم کھا لوتو اللہ تعالیٰ کی باہر رداور خیر خواہ ہوں المیس نے بیٹمام حرکت صرف اس لیے کہ تھی تا کہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاء خلا ہر ہوجا کیں شیطان کو بیہ معلوم تھا کہ ان کے پوشیدہ اعضاء ان کی شرم گا ہوں کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ تھا کہ وہ فرشتوں کی کتب کا مطالعہ کرتا رہا تھا جب کہ آدم طالخانی کو اس وقت تک لباس اور شرم گا ہوں کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ نے اس دھا۔

آ دم عُیرِندُانے ابلیس کی بات مانے سے انکار کر دیا جبکہ حوا آ گے بردھیں اور پھل کھالیا پھر کہنے لگیں اے آ دم تم بھی کھالود کیھو میں نے کھایا ہے اور پچھ بھی نقصان نہیں ہوااس پر آ دم نے بھی وہ پھل کھالیا آ دم کے پھل کھاتے ہی دونوں کے پوشیدہ اعضاء ننگے ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔

ابن عباس بڑی ہے فیے روایت ہے کہ: اللہ تعالی کے دشمن ابلیس زمین کے جانوروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کون ہے جو مجھے اٹھائے اور جنت میں داخل ہو جائے تا کہ میں آ دم اور اس کی بیوی سے بات کرسکوں کیکن تمام جانوروں نے انکار کر دیا اس کے بعد ابلیس نے سانپ سے کہا کہ اگر تو مجھے جنت میں پہنچا دے تو میں تجھے بنی آ دم سے بچانے اور تیری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں بیرین کر سانپ نے ابلیس کو اپنے منہ میں بٹھالیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے بی آ دم وحواسے نقتًونَ (اس دور میں سانپ اونٹ کے برابر چو پایہ تھا اور اس کے جنسی اعضاء بھی قدرتی طور پرمستور تھے )اس نعطی پر امند تع الی نے اسے بر ہند کر دیا اور پیٹ کے بل رینگنے والا جانو رہنا دیا۔

ا بن عباس بیسنانے فرمایا: سانپ کو جہال پاؤ مارد واوراللہ کے دشمن ابلیس کواس کی ذرمہ داری کے وعدہ میں جھوٹا ٹابت کر دو۔ وہب بن منبہ ؓ سے مروی ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے جب آ دم وحوا کو جنت میں رہائش عطافر مادی اور ایک درخت کوان کے لیے ممنوع قرار دے دیا مینوید درخت
کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں اور فرشتے اس کا پھل کھاتے تھے تا کہ وہ ابدی حیات کے ستحق تھیریں مگر آ دم اور حوا کواس کا پھل کھانے سے منع فرمادیا گیا۔ پس جب اہلیس نے ان کو پھسلانے اور گناہ کے مرتکب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہوائی سانپ اس وقت چارٹا نگوں پر بختی اونٹ کی طرح چلی تھا اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ جب سانپ جنت میں داخل ہوگی تو المہیں اس کے پیٹ سے باہر نگلا اور اس (ممنوعہ) درخت کا پھل لے کر حضرت حوالے پاس آیا اور کہنے لگا اس پھل کی طرف دیکھو اس کی خوشبوکتنی اچھی ہے اس کا ذا گفتہ کتنا خوبصورت ہے۔ پس حوالے اسے لیا اور کھالیا پھر حواحضرت آ دم کے پاس آیا س کی خوشبوکتنی احجھی ہے اس کا ذا گفتہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دلفریب ہے' ۔ پس آ دم نے پاس کہنچیں اور کہنے لگیس' اس کی فوری بعدان دونوں (آ دم وحواعلیہا السلام) کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے جس پر آ دم جلدی سے اس درخت کے بیس داخل ہو گئے جس پر آ دم جلدی سے اس درخت کے بیس داخل ہو گئے جس پر آ دم جلدی سے اس درخت کے بیس داخل ہو گئے جس پر آ دم جلدی سے اس درخت کے بیس داخل ہو گئے جس پر آ دم جلدی سے اس درخت کے بیس داخل ہو گئے جس پر آ دم جلائے۔

التدتعالی نے آواز دی' اے آوم تم کہاں ہو'۔ آوم میلانگ نے جواب دیا' اے میرے رب! میں یہاں ہوں' فر مایا' باہر
کیوں نہیں نگتے' آوم کہنے گئے' میں آپ سے حیا کرتا ہوں' فر مایا' یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا اس پر لعنت پیدا
کروی گئی ہے۔ اب اس کے پھل کا نوں میں تبدیل ہوجا کیں گے نیز فر مایا کہ اس وقت جنت اور زمین میں کیکر اور بیر کے درخت سے زیادہ افضل کوئی درخت نہ تھا پھر فر مایا' اے حوا! تم نے میرے بندے کو دھوکا دیا لہٰذاحمل کا زمانہ تہمارے لیے (بطور سز ۱) مقرر
کیا گیا اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکالیف اٹھاؤگی اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دبانہ پر پاؤگی اور سانپ سے فر مایا: تم نے ابلیس لعین کو اپنے بیٹ میں واخل کیا جس کی وجہ سے وہ میر سے بندے کو دھوکہ دینے میں دبانہ پر پاؤگی اور سانپ سے فر مایا: تم نے ابلیس لعین کو اپنے بیٹ میں واخل کیا جس کی وجہ سے وہ میر سے بندے کو دھوکہ دینے میں کا میاب ہو گیا لہٰذا تجھ پر لعنت ہو۔ تیری ٹائمیں تیر سے پیٹ میں داخل ہوجا کیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی۔ تجھ میں اور اولا د آوم میں دشنی ہوگی۔ جہاں بھی تو آئمیں نظر آئے گاوہ اپنی ایڑی سے تیرا سرکیل دیں گے اور جہاں وہ تجھ دکھائی دیں گیوا ہے جبڑوں میں دشنی ہوگی۔ جہاں بھی تو آئمیں نظر آئے گاوہ اپنی ایڑی سے تیرا سرکیل دیں گے اور جہاں وہ تجھ دکھائی دیں گیوا ہے جبڑوں سے اسے ڈسے گا۔

حضرت وہب ہے بوجھا گیا کہفرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ فرمایا:

﴿ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾

"الله تعالى جوعا ہتا ہے كرتا ہے"۔

محربن قیس روایت کرتے ہیں کہ:

الله تعالیٰ نے آ دم اور حوا کوایک درخت کی طرف جانے ہے منع فر مایا تھا لہٰذاوہ اس کے علاوہ جہاں ہے جا ہے خوب کھاتے

تھے ہیں شیطان آیا اور سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا حضرت حوا ہے گفتگو کی اور حضرت آوم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہار ہے رب نے اس درخت ہے اس لیے منع فر مایا ہے کہ کہیں تم اس کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤیا حیات ابدی نہ حاصل کر لواور ان کے سامنے تسم کھا کر بہا کہ میں تمہار اہمدر داور خیرخواہ ہوں۔ بین کر حوانے درخت کو کاٹا (کھانے کے لیے) تو وہ خون آلود ہو گیا اور ان دو و ب (آدم وجوا) کے جسم پر موجو دلباس امر گیا اور پھر بیدونوں جنت کے درختوں کے پتوں ہے اپنے جسم کو چھپ نے لگے اس پر ان دو و ب (آدم وجوا) کے جسم پر موجو دلباس امر گیا اور پھر بیدونوں جنت کے درختوں کے پتوں ہے اپنے جسم کو چھپ نے لگے اس پر ان کے رب نے انہیں یا دکرایا ''کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے ہے منع نہ کیا تھا اور کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے''۔

آدم مُلِائلًا سے بوجھا كه "تم نے كيول كھايا تھاجب كميں نے منع كيا تھا؟"

آ دم نے جواب دیا''اے میرے رب حوانے مجھے کھلایا''۔

حواسے پوچھا: تم نے کیوں کھایا؟

وا كَهُالين "مجهران في الماقا".

سانپ سے بوچھاتم نے حواکواییا کرنے کو کیوں کہا تھا اس نے جواب دیا'' مجھے ابلیس نے کہا تھا'' فر مایا'' بید ملعون اور دھٹکارا ہواہے''۔

"اے حوا! جس طرحتم نے درخت کوخون آلود کیا ہے تم بھی ہرمہینہ خون آلود ہو جاؤگی"۔

''اوراے سانپ! تواپی ٹانگیں کاٹ وےاور پیٹ کے بل رینگ کر چلا کراور جوبھی (ابن آردم) مجھے دیکھے گا تیراسر پھڑے کیل دےگا''۔

ابتم زمین کی طرف اتر جاؤاورتمهار بعض تمهارے دشمن ہوں گے۔

ربيع بعدوايت م كدايك محدث في بيان كيا:

شیطانی جنت میں ٹانگوں والے جانور کی صورت بنا کر داخل ہوا' وہ بالکل اونٹ کی طرح معلوم ہوتا تھا پس اس پرلعنت کی ممگی اوراس کی ٹانگیں ختم ہو گئیں اور وہ سانپ کی صورت میں تبدیل ہوگیا۔

ابوالعالية سے مردی ہے کہ اونٹوں میں سے ایک قتم وہ ہے جن کا جدامجد جنات میں سے تھا اور آ دم غلانلا کے لیے تمام جنت ج ئز اور روا کردی گئی تھی سوائے ایک درخت کے اور آ دم وحوا دونوں سے فر مایا کہتم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ طالموں میں سے ہو جاؤگے۔

اس کے بعد شیطان حضرت حواکے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تہمیں کی چیز سے منع کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہاہاں اس ورخت سے ۔اس نے کہا'' تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے کہتم اسے کھا کرفر شتے نہ بن جاؤیا حیات ابدی حاصل نہ کرلو۔ پس حوائے پہل کی اور اسے کھالیا''۔ ،

پھرحوانے آ دم سے کہا تو انہوں نے بھی کھالیا۔اس کے کھاتے ہی ان دونوں کو بییثاب پا خانہ کی حاجت ہوگئی جب کہ جنت میں ایسا کر ناممکن نہیں۔

#### پھر بيآيت تلاوت کي:

ہتر پھر '' آخر کارشیطان نے ان دونوں کواس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے تھم کی بیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کرچھوڑا جس میں وہ تھے'۔ (القرہ آیت ۳۱)

محدین اتحق بعض علاء نے قبل کرتے ہیں کہ جب آ دم علائ انہ جنت ہیں داخل ہوئے اور وہاں کی آسائش فعتیں دیکھیں تو کہنے

لگے کہ کاش مجھے یہاں ہمیشہ نصیب ہوجائے ۔ پس شیطان نے ان کی بیہ کمزوری پکڑلی اور پھرائی راہ سے ان سے لغزش کروادی ۔

ابن اتحق ہے مروی ہے کہ مجھے سے صاحب علم حضرات نے ذکر کیا کہ شیطان کا سب سے پہلا کمر وفریب جس کے ساتھ اس
نے آ دم وحوا کو بہکانے کی ابتداء کی وہ بی تھا کہ ان دونوں کے پاس آ کر پچھاس انداز سے رویا کہ وہ دونوں غمز دہ ہوگئے انہوں نے لاچھاس میں وجہ سے روتا ہوں کتم بھی فنہ بھی ضرور مرجاؤگا کہ میں تمہاری وجہ سے روتا ہوں کتم بھی فنہ بھی ضرور مرجاؤگا وربیتما منعتیں تم سے چھن جائیں گی پھران کے دل میں وسوسہ ڈالا اے آ دم! کیا میں تمہاری ایسے درخت کی طرف راہنمائی نہ کروں جس کا پھل کھانے سے تم حیات ابدی کہ میں تمہاری ایسے درخت کی طرف راہنمائی نہ کروں جس کا پھل کھانے سے تم حیات ابدی کے مستحق ہوجاؤگا وربیعتیں تم بیٹ ماتی دیا ہوں کہ بعد کہنے لگا کہ تمہارے درب نے اس درخت سے اس درخت سے اس لیے تمہیں تم اسے کھا کرفر شتے نہ بن جاؤیا حیا ہا بدی نہ حاصل کر لواور قتم کھا کرا ہے ہمدر داور خیرخواہ ہونے کا لیقین دلایا۔ اور ان سے کہا '' اسے کھا لؤ فرشتے بن جاؤگا ور ہمیشہ کی زندگی پالو گے ۔ پس اس نے دھو کے سے ان دونوں کو اپنی طرف دلایا۔ اور ان سے کہا '' اسے کھا لؤ فرشتے بن جاؤگا ور ہمیشہ کی زندگی پالو گے ۔ پس اس نے دھو کے سے ان دونوں کو اپنی طرف مائل کر لئا''۔

' و فوسوس ' کی تفسیر:

ابن زید' نوسوس' کی تغییر میں فرماتے ہیں:

شیطان نے حواکی طرف درخت کے بارے میں وسوسہ ڈالا اور انہیں اس کے کھانے کی طرف مائل کیا پھر آ دم کی نگاہ میں حوا کوشین اور پرکشش بنایا جس پر آ دم نے حواکوا پی ھاجت کے لیے بلایا مگر حوانے مشروط اقرار کیا اور شرط بیدلگائی کہ آ دم اسے اس درخت کے پاس لیے جائمیں گے۔ جب آ دم مواکو درخت کے پاس لے کر آئے تو حواا نکاری ہوگئیں اور کہا کہ پہلے اس درخت کا پھل کھائیں پھر قربت کا موقع دول گی۔ بس دونوں نے اس میں سے کھالیا۔ درخت کا پھل کھاتے ہی ان دونوں کے پوشیدہ اعضاء کھل گئے۔ آ دم نے جنت میں بھاگنا شروع کر دیا۔

الله تعالى في نداوي "اع آوم! كيا محصي بعا كت بو؟"

عرض كيا: نبين! بلكرة بي عياكرتا مول-

` فرمایاً: ''اے آ دم! کس وجہ سے اس میں مبتلا ہوئے ہو؟ ''۔

عرض کیا''حوا کی طرف ہے'۔

القد تعالی نے فرمایا: ''مجھ پرلازم ہے کہ میں اس کومہینے میں ایک مرتبہ خون آلود کروں جیسا کہ اس نے درخت کوخون آلود کیا ہے اور میں اسے کم عقل رکھوں گا حالا نکہ میں نے اسے متحمل مزاج اور بردبار پیدا کمیا تھا اور بیز مانہ حمل اور وضع حمل میں نہایت مشقت' تکلیف اور دکھ سے گی حالا نکہ میں نے اس کا زمانہ حمل اور وضع حمل بالکل آسان رکھا تھا۔

۔عدبن میتب ﷺ ہے مروی ہے کہ آ دم عُلِتلاً نے حواس کی درتھگی کی حالت میں درخت سے نہیں کھایا تھا بلکہ حوانے انہیں شراب بلاد کی تھی جس کی وجہ سے ان پر کسی قدرنشد کی کیفیت طاری ہوگئی۔ پھر حواان کو پکڑ کر درخت کے پاس نے کئیں اورانہوں نے اس میں سے کھایا۔ جب آ دم وحواہے خطاوا قع ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے رخصت کر دیا اور تمام نعبتیں چھین لی گئیں ان کوان کے وشمن اہلیس اور سانپ کے ساتھ زمین کی طرف اٹار دیا اور فرمایا:

''ابتم سب بیہاں سے امر جاؤ'تم ایک دوسرے کے دشمن ہواور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں تضہر نا اور و میں گزر بسر کرنا ہے''۔(سورۃ البقرہ آیت ۳۷)

علی ئے متقد مین مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ''تم ایک دوسرے کے دشمن ہو'' سے مراد آدم' حوا' ابلیس اورسانپ ہیں۔ ابن عباس بڑے بھی کہتے ہیں کہاس سے مراد آدم وحوا' ابلیس اورسانپ ہیں۔

ابن عباس بن سین اور است پر بعنت فرمانی اور پچھ دیگر صحابہ کرام بڑئی ہے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ پر بعنت فرمانی اور اس کی ٹائلیں ختم کردیں اور اسے پیٹ کے بل چلنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کی خوراک مٹی مقرر کی اور زمین کی طرف آ وم وحوا اور ابلیس اور سانپ کواتارا۔

حضرت مجابرٌ ہے بھی اس کی تفسیر میں یہی منقول ہے کہ بعض سے مراد آ دم وحوا ٔ اور ابلیس اور سانپ کوا تارا۔

#### لوم جمعه:

علامہ ابوجعفر طبری لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے متعددا حادیث سے بیٹا بت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم غیابتاً، کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا تھالیکن اس کے ساتھ ساتھ احادیث سے ہی بیٹھی ثابت ہے کہ آدم عیابتاً ا کا جنت سے اخراج ، زمین کی طرف اتر نا ، ان کی تو بہ قبول ہونا اور ان کی وفات ، بیسب امور بھی جمعہ کے دن واقع ہوئے۔

سعد بن عبادہ دخافتٰن سے روایت ہے کہ رسول الله گانتا نے فر مایا جمعہ کے دن کی پانچ خصوصیات ہیں:

- ا بيدائش آدم غلالتلاك
- ٢\_ آوم علائلًا كوزمين كي طرف اتارنا\_
  - ٣- وفات آدم علالتلاك
- س۔ ایک گھڑی ایک بھی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی دعا مائے گا اللہ تعالی وہ عطا فرمائے گا بشرطیکہ کسی گناہ یا قطع تعلقی کی دعانہ کرے۔
  - ۵\_ قیامت بریاہوگی۔

اور تمام مقرب فرشتے' آسان' زمین اور ہوا' مگریہ سب کے سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس دن قیامت واقع ہونے کی اخبار موجود ہیں۔ ابولبابه والتنوروايت كرتے ميں كه رسول الله الله عظيم في ارشاد فرمایا:

جمعه دنول کاسر دار ہے۔ اور بیسب سے زیادہ باعظمت دن ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالی کے نزد یک عید الفطر کے دن اور قرب فی کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں یانچ خصوصیات ہیں:

ا بيدائش آدم غايشلاك

۲- آدم طلِلله كوزمين كي طرف اتارا كيا-

٣- وفات آدم علالتلاك

س- جمعہ کے دن میں ایک ایساوقت بھی آتا ہے جس میں ہندہ گناہ یاقطع تعلق کےعلاوہ جو بھی دعا کرے اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔

۵۔ تیامت بریاہوگ۔

اورکوئی مقرب فرشتهٔ آسان ٔ زمین ٔ پہاڑ 'ہوائمام کے تمام جعہ کے دن قیامت برپاہونے کے خوف سے ڈرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ و فاتنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ایکا نے ارشا وفر مایا:

''بہترین دن جس پرسورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور اسی دن آ دم پیدا ہوئے اور اسی دن جنت ہے رخصت کیے گئے''۔

ایک دوسری حدیث میں بھی ابو ہریرہ سے اس سے ملتی جلتی روایت ملتی ہے کہرسول اللہ عظیم نے فرمایا کہتمام دنوں کا سردار جمعہ ہے۔اسی دن آ دم میلائلگا پیدا ہوئے اس دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے جا کمیں گے اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی۔

يوم پيدائش آدم علائلاً:

حضرت ابو ہریرہ دخالفتات روایت ہے کہ رسول اللہ کھی نے فرمایا:

'' جمعہ کے مثل کسی دن پر سورج طلوع نہیں ہوتا اس میں آ دم علائتلاک پیدا ہوئے' اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن لوٹائے جائیں گے''۔

سلیمان فارسی و واشی سے مروی ہے کدرسول الله و الله عظیم نے مجھے ارشاد فرمایا:

ا بسلمان کیاتم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا؟۔

میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں اور بیرتین مرتبہ ارشاد فر مایا۔اس کے بعد ارشاد فر مایا!اے سلمان کیاتم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا تھا اس میں تمہارے باپ کواللہ تعالیٰ نے پیدا فر مایا۔

ابو ہریر ڈ ، کعب ٹنے نقل کرتے ہیں کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آ دم پئینکڈا پیدا ہوئے اس دن وہ جنت میں داخل ہوئے اس دن جنت سے نکالے گئے اور اس دن قیامت قائم ہوگی۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ''سب سے پہلا دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے اور وہ تمام دنوں میں افضل ہے۔اس دن ائتد تعالیٰ نے آ وم عُلِيْلِاً کو پيدا فرمايا اور اور انہيں اپنی صورت پر پيدا کيا۔ جب اللہ تعالیٰ آ وم مُلِيْلاً کی پيدائش ہے فارغ ہوئے تو انہیں چھینک آئی۔ پس اللہ تعالی نے حدالہام فرمائی اوراس کا جواب دیا:

برحمك ربك. (تيرارب تجهير يرم كرے)

سلمان فارئ ہے مروی ہے کدرسول القد مرات ارشاد فر مایا کدا ہے سلیمان کیاتم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا؟

دومرتبہ یا تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بیوہ دن ہے جس میں تمہارے باپ آ دم کو پیدا کیا۔

جمعه کے دن وقت بیدائش آ دم علائلاً:

ابو ہر میرہ رہان تین سے روایت ہے کہ رسول الله ما تیا نے ارشا دفر مایا:

بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ ہے پس اسی دن آ دمؓ پیدا ہوئے اسی دن جنت میں رہے۔اسی دن زمین کی طرف اترےاوراسی دن قیامت ہر پا ہوگی اوراسی میں ایک گھڑی ایس ہے کہاس میں جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔

عبدالله بن سلام کہنے لگے ' میں جانتا ہوں کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے' ۔

التد تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا''انسان جلد با زمخلوق ہے۔ابھی میں تم کواپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں۔ مجھ سے جلدی نہ مجاؤ''۔(سورۃ الانبیاء آیت ۳۷)

ایک اور جگہ بھی اس ہے ملتی جلتی روایت ملتی ہے۔

حضرت مجاہد سے ''حلق الانسان من عبدل'' کی تفییر میں روایت ہے کہ اس میں آ دم علائلاً کے قول کی طرف اشارہ ہے جب تمام مخلوقات کے بعد جمعہ کے دن کی آخری گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور روح ان کی آئکھوں' زبان' سرمیں پہنچ گئی اور ان کے اعضاء میں زندگی دوڑ گئی اگر چہ بدن کے نچلے حصہ میں ابھی روح نہ پنچ کتھی مگر آ دم علائلاً نے کہا کہ'' اے میرے رب! آپ میری تخلیق کوسورج غروب ہونے سے پہلے ہی کھمل فرمالیں''۔

حسن اور حسین بی این عمل این میں بھی حضرت مجامد سے معمولی اختلاف کے ساتھ یہ ہی روایت ملتی ہے۔

ابن زیڈ سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ جَمعہ کی آخری گھڑی میں آدم علائلاً کوجلدی میں پیدا کیا گیا اور ان کوبھی جلد بازبنا دیا گیا۔ (تخلیق میں جلدی کااثر مزاج میں گھر کر گیا)

آ دم عُلِلتُلا كاعرصه قيام جنت:

بعض اہل ملم کےمطابق اللہ تعالیٰ نے آ دم مُلاِئلاً اوران کی زوجہ محتر مہکوجس وقت جنت الفردوس میں رہائش عطافر مائی جمعہ کے دن کی دوگھڑیاں گز رچکی تھیں جب کہ بعض تین گھڑیاں گز رنے کے قائل ہیں۔

اس حساب سے بعض کے نز دیک جنت میں ان کا قیام پانچ ساعت اور بعض کے نز دیک تین گھڑی ہوا۔ ای طرح بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی نویں یا دسویں ساعت میں انہیں جنت سے رخصت کیا گیا۔

ابولعالیہ کے مطابق بھی آ دم غلاللہ جنت سے نویں یا دمویں گھڑی میں رخصت کیا گیا۔

میں نے (علامہ طبری) جب بیروایت اپنے استاد کے سامنے پڑھی تو انہوں نے دنعم 'کہہ کرتقید ایق کی اور فر مایا کہ یانج کا ذکر غلطی

سے چھوٹ گیا ہے یعنی جمعہ کے دن کی نویں یا دسویں ساعت ہے قبل بھی تو پوراایک ہفتہ گزر چکا تھااس کا ذکر نہیں کیا گیااس لیےا ن کی طرف اشارہ ہے۔

اوپر بیان کروہ قول جس کے مطابق جمعہ کے دن دوساعت گزرنے پر جنت میں ٹھکانہ ملا اور جمعہ کے دن کی سات ساعت گزار نے پر زمین کی طرف اتارا گیا اس قول کے قائلین کی مرادا گریوم جمعہ سے مراد دنیا کا دن مراد ہوجس کی مقدار وقت معروف ہوتے یہ قول سے تو بیقول سے قبل علائے متقد مین کے اقوال وآٹار اور شہدت سے بیوا سے قبل علائے متقد مین کے اقوال وآٹار اور شہدت سے بیات ثابت ہو چک ہے کہ آ دم کو جمعہ کے دن آخری ساعت میں پیدا کیا گیا اور وہ دن ہماری دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر تھا اور اس سے بینتجدا خذہوتا ہے کہ وہاں کی ایک گھڑی ہمارے ہاں کے تراسی برس کے برابر ہادر یہ بات جواس سے پہلے گزری ہے کہ روح پھو تکے جانے سے کہ کا میں رہنے دیا گیا اور بلاشبہ یہ چالیس برس ہمارے (زمین وقت بقیہ پینیس کے سال کے برابر ہوا۔ اہذا مجموعہ ایک گوڑی کے برابر ہوا اور اس ایک ساعت میں احادیث کے مطابق سب کچھ ہوا۔

اوراگرقائل کی مرادیوم جعد ہے آخرت کا یوم جعد مراد ہوجس کی مقدار ہمار ہاتا ہے بڑارسال کے برابر ہے تو یہ بالکل باطل ہے کیونکہ تمام اٹل علم احادیث کی وجہ ہے اس پر متفق ہیں کہ آدم میں روح پھو نکنے کاعمل جعد کے دن کی آخری ساعت میں غروب آفناب سے قبل ہوا اوراحادیث سے یہ بات بھی تابت ہو پچی ہے کہ ان کا جنت میں ٹھکا نہ اور وہاں سے زمین کی طرف اتر نابیسب پچھاسی ساعت میں ہوالہذا یہ بات بھی طور پر واضح ہوگئی کہ یہ گھڑی دراصل اس یوم کی تھی جو ہمارے اعتبار سے اسی سال پور ماہ کے برابر تھی لہذا باس ساعت کے اعتبار سے چالیس برس تک آدم علائلاً خمیر گار سے کی شکل میں رہے پھر روح پھو نکے جانے وار ماہ کے برابر تھی لہذا باس ساعت کے اعتبار سے چارہ ہو تک کاعرصہ گذر اور ان سب کا مجموعہ ایک گھڑی کے برابر ہے جو آخری گھڑی ہے۔

ابن عباس سے ایک روایت ملتی ہے کہ آ دم علینا کا جنت سے دونمازیں ظہر اور عصر کے درمیان نکلے اور پھرز مین کی طرف اتارے گئے اوران کا جنت میں قیام آخرت کے حساب سے نصف دن کا تھا یعنی دن کے پانچ سوسال کے برابر۔اس لیے کہ یوم آخرت کی مقدار بارہ ساعت ہے اوراس دنیا کے اعتبار سے ایک ہزارسال ہے۔

ہارے نزدیک بیقول گذشتہ تمام احادیث اور بزرگوں کے اقوال کے خلاف ہے۔

آ وم علياللكاز مين كي صحصه مين الرّب:

حضرت قاده و التأليبية على عند الله تعالى في أوم علايتكا كوبهندوستان كعلاقه ميس زمين را تارا

ا بن عباس برسینا سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے آ دم علائلا کوا تارا تھا۔

ابوالعاليه سے مروى ہے كه آ دم علائلاً كو متدكى طرف اتارا كيا۔

حضرت علی بخاتین سے مروی ہے کہ ہوا کے اعتبار سے زمین کا سب سے بہترین خطہ ہند ہے۔اللہ تعالیٰ نے یہاں آ دم کوا تارا تھااور یہاں کے درختوں کو جنت کی ہوائے تعلق چھوڑا۔ ا بن عماس مبینیا ہے مروی ہے کہ آ دم ملیاتا کا کوارض ہند میں اورحوا کوجدہ میں اتارالیس آ دم میلیاتا کا نام' میں نکلے یہا ب تک کہ وہ دونوں استھے ہو گئے حضرت حواان کی طرف میدان مزدلفہ میں آ گے بڑھی تھیں اسی لیے اس کا نام' مزدلفہ' پڑ گیا۔

تک کہ وہ دو و را کشمے ہو گئے حضرت حواان کی طرف میدان مزدلفہ میں آ گے ہو ھی جس اس کے اس کانا م'' مزدلف' پڑکیا۔

۱۰ رمیدان میں دونوں نے ایک دوسر ہے کو پہچان لیا للبذااس کانا م'' عرفات' پڑگیا اور جس جگہ دونوں آکھے ہوئے تھاس کانا مرجع پڑگیا اور آ دم میلانلا کو ارض ہند میں جس جگہ اتارا گیا۔ اس کو'' بوز'' کہا جاتا ہے حضرت مجاہد ہے مردی ہے کہ ابن عباس جب ہم کو یہ بات بتار ہے تھے تو اس مقام پرانہوں نے کہا کہ' آ دم میلانلا جب آسان سے اتر بے تھے تو ارض ہند میں اتر بے تھے تو اس مقام پرانہوں نے کہا کہ' آ دم میلانلا جب آسان سے اتر بے تھے تو ارض ہند میں اتر بے تھے تو ارض ہند میں اتر بی بہاڑ پراتارا گیا جو کہ جیل نامی وادی کے پاس تھا اور بیدوادی دبنج اور مذل نامی شہروں کے درمیان جو کہ ہند میں واقع تھے اور حضرت حواکو جدہ میں اتارا گیا جو کہ تھیل نامی وارن کہ میں اور ابلیس کو ایک گروہ کا کہنا ہے کہ آدم میلائلا کو سراند یپ (سری لئکا) میں'' بوز''نامی پہاڑ پراتارا گیا اور حواکو ارض مکہ میں اور ابلیس کو ایک جنگل میں اور ابلیس کو اہلہ کے دریا کے کنار ب

ہماری رائے بیہ ہے کہ آدم اور دیگر کے اتر نے کی جگہ کا درست علم صرف حدیث رسول اللہ علی ہوسکتا اور حدیث بھی وہ جس کی اسان سے ہوں چونکہ ایسی کوئی بھی حدیث اس بارے میں ٹابت نہیں اس کے باوجود جو پچھروایات سے ملتا ہے اسے علمائے متقد مین اور اہل تو رات وانجیل نے رذہیں کیا اس لیے ہم اس کوبھی متند مان سکتے ہیں۔

#### آ دم مُلِينتُكُا كا قد:

بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آوم علیاتھ کوجس پہاڑی چوٹی پراتارا گیا وہ زمین کے دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں آسان کے سب سے زیادہ قریب تھا کیونکہ جس پہاڑ پر انہیں اتارا گیا تو ان کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سرآسان میں تھا اور آ دم فرشتوں کی مناجات و تبیج وغیرہ کو سنتے تھے اور اس سے وہ اپنے اکیلے بن کودور کرتے تھے جب کہ فرشتے ان سے ہیبت کھاتے تھے جس کی بنا پر آ وم علیاتھ کے قد میں تخفیف کردی گئی۔

عطابین ابی رہائے سے بھی روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیاتی کو جنت سے زمین کی طرف اتا راتو اس وقت ان کے قدم زمین پر تھے اور سر آسان میں اور وہ اہل آسان کا کلام ومنا جات سنتے تھے اور اس سے اپنی تنہائیوں میں سکون پاتے تھے۔ آدم علیاتی کے قد کی وجہ سے فرشتے ان سے ہیب کھانے گے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی منا جات وعبادت کے سنے جانے اور وخل کے بارے میں القد تعالی سے شکایت کی جس کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیاتی کو زمین کی طرف بست کر دیا۔ جب آدم علیاتی کو فرشتوں کی آوازیں سائی دینا بند ہوگئیں اور آپ کو گھر اہمٹے محسوس ہوئی اور آپی منا جات وعبادت کے بارے میں القد تعالی سے شکایت کی پس اللہ تعالی نے ان کارخ مکہ جانے والے راستہ کی طرف کر دیا۔ آدم علیاتی جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ شہر اور دونوں قد ہوں کے درمیان والی خالی جگر و میابان بنتی چلی گئی یہاں تک کہ آدم علیاتی مکہ بیخ گئے۔ اللہ تعالی نے جنت کے یا قو توں میں سے ایک یا تو ت زمین پر اتا راجس کو کعبہ کی جگہ رکھا گیا پس آدم مسلسل اس کا طواف کرتے رہ جب طوف ان نوح آیا تو وہ یا تو سے ایک یا تو ت اٹھالیا گیا پھر جب حضرت ابر اہیم خلیل علیاتی کہ وجیجا تو انہوں نے کعبہ کی تھیر فر مائی۔قرآن کیا گئی جب کے بیز ہیں تیت :

﴿ وَإِذْ بَوَّ أَنَا لِإِبْرَاهِيُمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ (سورة اللَّ يت٢٦) الله طرف الثار وكرتي ب-

حضرت قمادہ ہی تین سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کوآ دم میلائلا کے ساتھ زمین پررکھا۔اس وقت آ دم میلائلا کے قدم زمین پراور سرآ سان کوچھوتا تھا جس کی وجہ سے فرشتے ہیں کھاتے تھے۔ پس ان کا قد ساٹھ زراع کر دیا گیا جب آ دم میلائلا نے فرشتوں ک مناجات وشیح اور آ وازیں نہیں تو بڑار نج ہوااور اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

''اے آ دم! میں نے تمہارے لیے ایک گھرا تارا ہے تا کہتم اس کا طواف کر وجبیہا کہ میرے عرش کا طواف کیا جا تا ہے اورتم اس کے پاس نماز پڑھوجیسے کہ میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے''۔

پس آدم علینٹاک گھری طرف چلے اوران کا ایک قدم اتنا لمباکر دیا کہ ایک قدم رکھنے کے درمیان والی جگہ ایک بڑے جنگل کے برابرتھی پس بیجگہ بعد میں مسلسل جنگل اور غیر آبادر ہی یہاں تک کہ آدم بیت اللہ کے پاس پہنچ گئے اور اس کا طواف کیا اور بعد میں آنے والے انبیاء بھی اس کا طواف کرتے رہے۔

ابن عباس بڑن شاسے مروی ہے کہ جب آ دم علیائلاً کا قد ساٹھ زراع تک کم کر دیا گیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب میں آ پ کے گھر (جنت) میں آ پ کا پڑوی تھا آ پ کے سوامیراکوئی رب نہیں اور نہ آ پ کے سواکوئی میر انگہبان ہے۔ میں جنت میں بلا تکلف با فراط کھا تا تھا اور جہاں چا بتا رہتا تھا اس کے بعد آ پ نے جھے ایک مقدس پہاڑ پراتا ر دیا' جہاں سے میں فرشتوں کی آ وازیں سنتا تھا اور انہیں آ پ کے عرش کے گردم صروف طواف دیکھتا تھا۔ میں جنت کی ہوا اور خوشبو بھی محسوس کرتا تھا پھر آ پ نے جمعے زمین کی طرف اتا ردیا اور میر اقد ساٹھ زراع کر دیا' میری آ واز اور نظر کی حدمیں بھی کی ہوگی اور میں جنت کی خوشبو تک سوٹکھنے کے قابل ندریا۔

اللدتعالي فرمايا اے آدم! ميں في تيسري غلطي كي وجدسے تيرے ساتھ يه معامله كيا ہے۔

### يبلالباس:

جب اللدتعالی نے آدم اور حواکو برہنہ دیکھا تو ان کو تھم دیا کہ ایک دنبہ ذئ کریں جو کہ جنت سے نازل کر دو آٹھ قتم کے جانوروں میں سے ایک ہے۔ پن انہوں نے ایک دنبہ ذئ کیا اس کی اون کی اور حوانے اسے کا تا اور دونوں نے مل کر کپڑ ابنایا۔ اس سے آدم ملائلگا نے اپنے لیے ایک دو پشاور چا در تیار کی دونوں نے بیلباس بہنا۔ اللہ تعالی نے آدم ملائلگا کی طرف وقی کی کہ میر ہے حق اللہ تھا بل زمین میں ایک جگہ میری محترم ہے وہاں جاؤاور اس جگہ میرا کھر تقمیر کرو پھر اس کا بھی طواف کرتے دیکھا ہے۔ اس گھر میں میں تمہاری اور تمہاری اور تمہاری اولا دکی بھی دعا قبول کروں گا بشر طیکہ وہ میری فرما نبر داری کاحق اداکریں۔

# كعبدكى تغيركس بقرسے ہوئى:

آ دم مُلِاتلاً نے کہا'اے میرے رب! میں بیکام کیسے سرانجام دے سکتا ہوں کیونکہ نہ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور نہ ہی میں اتنا قوی ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جوانہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ آ دم عَلِاتلاً کا جس کسی باغ پر ہے گز رہوتا اوروہ انہیں اچھا لگتا تووہ کہتے مجھے اس جگہ چھوڑ دو گرفرشتہ نے کہا'تمہاری جگہ آگے ہے۔ یہاں تک کدوہ مکہ پننج گئے۔راستہ میں جس جس مقام پر آ دم مُشہر سے ان جگہوں پر آبادیاں بنتی چلی گئیں اور جس جس مقام کوچھوڑ دیاوہ سب جنگل دیابان ہوگئے۔ پس آ دم مُشِنسُهُ نے بیت اللّٰد کی تعمیریا نچے مقامات کے پھروں سے کی۔

ا۔ طور سینا ۲۔ طور زیمون ۳۔ کوہ لبنان ۲۰۔ کوہ جودی اور ۵۔ بنیاد میں جبل حراکا پھراستعال کیا۔ جب اس کی تغییر سے فارغ ہوئے تو وہ فرشتہ انہیں لے کرعرفات کی طرف گیا اور آدم عَلِاللّا کوتمام مقامات جج دکھائے جہاں آج بھی لوگ مناسک جج اداکر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔اس کے بعد انہیں واپس کمہ لایا گیا پھر انہوں نے ایک ہفتہ تک بیت اللّٰد کا طواف کیا اور سرزمین ہند کی طرف لوٹ آئے اور ''بوز'' نامی پہاڑیر آپ کی وفات ہوئی۔

حضرت مجاہدؓ کہتے ہیں کہ ابن عباس بی تھیا نے ہم سے بیان کیا کہ آ دم طلاتاً جس وقت اتر ہے تو سرز مین ہند میں اتر ہے تھے۔ انہوں نے وہاں سے پیدل چالیس حج کیے۔

میں نے عرض کیاا ہے ابوالمحاج! وہ سوار کیوں نہ ہوتے تھے۔

فر مایا کونی چیزتھی جوانہیں اٹھاسکتی' اللہ کی تئم ان کا ایک قدم تین دن کی مسافت کو طے کرتا تھا اور ان کا سرآ سان کوچھوتا تھا۔ فرشتوں نے ان کی سانسوں کی شکایت کی ۔ پس رحمان نے ان کا قد حیالیس سال کی مسافت کے بقدر پست کردیا۔

ابن عمرٌ سے سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے آ دم علائلاً پروی فر مائی کہ بیت اللہ کا جج کرو۔ آ دم علائلاً اس وقت سرز مین ہند میں تھے۔ پس وہ ہند سے جج کے لیے آئے وہ جس جگہ بھی قدم رکھتے اس جگہ ہتی بن جاتی اور جوجگہ ان کے قدموں کے درمیان خالی رہ گئی وہ بیابان ہوگی یہاں تک کہ وہ بیت اللہ پہنچ گئے۔ پس انہوں نے طواف کیا اور تمام مناسک جج ادا کیے پھر سرز مین ہند کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ پھر واپسی میں جب وہ عرفات کی تگ گھائی میں پنچے تو فرشتوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا اے آ دم! آپ کا جو گئی اور تعب کو مسوس کرتے ہوئے کہا وہ تنہوں ہوا۔ فرشتوں نے ان کی جرائی اور تعب کو مسوس کرتے ہوئے کہا کہ اے آ دم! ہم نے اس گھر کا جج آپ کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے کیا تھا بین کرآ دم اپنے آپ کو ان سے ممتر محسوس کرنے ۔ لگے۔

# يا كيزه اشياء كييے بنيں:

اس کے علاوہ ابن عمر نے میہ بھی فرمایا کہ آ دم ملائلا جب زمین کی طرف اترے مضے تو ان کے سر پرجنتی درخت کے چوں کا تاج تھا مگرز مین پرآتے آتے وہ خشک ہوگیا اوراس کے پتے گرنے لگے جس سے مختلف اقسام کی پاکیزہ اشیاء پیدا ہوئیں۔ جبکہ بعض کہتے ہیں کہ میاصل میں اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ وہ جنت کے پتے اوپر لپیٹنا شروع ہو گئے۔ (سورۃ اعراف آیت ۲۲)

 وان کے لیے گرنے لگے اور پھریمی ہے تمام یا کیزہ نباتات کی بنیاد ہے۔

ابن عباس شہر نے بھی کچھالیا ہی بیان فر مایا ہے کہ آ دم علینا کا جب جنت سے نکلے تو جس چیز کے پی سے بھی گذرتے فر شیتے ان کے ساتھ دل ملی کرتے اور ایک دوسر ہے کو کہتے کہ انہیں چھوڑ دویہ جو چاہیں یہاں سے بطور زادراہ کھانا لے لیں۔ بھر جب سرز مین مبند پر اترے اور بیتمام پاکیزہ چیزیں جو ہندہے آتی ہیں یہ انہیں اشیاء سے وجود میں آتی تھیں جو آ دم علیانا است سے ہمراہ لائے تھے۔

ابولعالیہ سے مروی ہے کہ جب آ دم مؤلئلاً جنت سے نگلے تو زن کے ساتھ جنت کے درخت کا عصا اور جنتی درختوں کے پتوں کا تاج تھااوروہ سرز مین ہند میں اترے تھے پس ہند کی تمام یا کیزہ غذاؤں کی اصل جنتی ہیں۔

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ آ دم عَلِاتْلاً جب جنت سے اترے تو ایک پہاڑ پراترے تھے اور ان کے ساتھ جنتی درختوں کے سے سے تھے جن کو آ دم عَلِائلاً نے اس پہاڑ پر بھیردیا جس پر آپ اترے تھے۔ پس تمام پاکیزہ غذا دُب کی اصل جنتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہند میں ہرشم کا پھل اورمیوہ پیدا ہوتا ہے۔

قسامہ بن زبیراشعریؒ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آ دم طلات کا کو جنت سے نکالا تو آئیں تو شہ کے طور پر جنت کے پھل عنایت فرمائے اور پھر ہر چیز انہیں بنانا سکھائی ۔ پس تمہارے یہ پھل جنت کے پھلوں سے پیدا ہوئے فرق صرف اتنا ہے کہ (زمینی آب وہوااور تا ثیر) یہا پنی حالت تہدیل (خراب ہوجاتے) کرجاتے ہیں جب کہ جنت کے میوے گلتے سڑتے نہیں۔ زمین کی ابتدائی اشیاء:

ابن عباس بڑات سے مروی ہے کہ آ دم علائلا جب زمین پراترے۔ تو ان کے ساتھ جنت کی ہواتھی جس کا تعلق جنت کے درختوں اور واد یوں سے جڑا ہوا تھا۔ پس اس ہوا کی وجہ سے جنت کی خوشبو دنیا میں آتی تھی لہٰذا دنیا میں موجود خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔

- 🖈 🧗 دم غیلینلا کے ساتھ حجرا سود بھی نازل ہوا جواس وقت برف ہے بھی زیادہ سفید تھا۔
- 🖈 عصاموسوی جو جنت کے درخت ریحان کی لکڑی کا تھااوراس کی لمبائی دب زراع تھی یعنی مویٰ کے قد کے برابر۔
  - 🖈 درختوں سے نکلنے والا گوند۔اس کے بعدلو ہے کی سل مجھوڑ ااور چمٹانازل ہوا۔

جب آوم علائلاً پہاڑ پراتر کو ہے گی ایک بڑی شاخ دیکھی جو پہاڑ پراگی ہوئی تھی۔ جس کود کھے کرفر مایا کہ یہ ہتھوڑ اس کی جنس سے ہے۔ پس وہ ہتھوڑ ہے کے ساتھ اس شاخ کو توڑنا شروع ہوئے وہ شاخ (لو ہے کی) بوسیدہ اور کمزور ہو چی تو اس پر آگ روشن کی یہاں تک کہ وہ پکھل گئی اس کے بعد انہوں نے اس سے چھری بنائی جو کہ انسان کی صنعت کاری کا پہلا شاہ کا رہے۔ اس چھری کے ساتھ وہ بہت سے کام کیا کرتے تھے پھرا کیک تنور بنایا یہ وہی تنور ہے جو وراثت میں نوح عیز نیا گا کو ملاتھا 'اور ہند میں پانی عذاب کے وقت یہی تنور ابلا تھا۔ آوم عیز لگا جب زمین پر اتر ہے تو اس وقت ان کا سر آسان کو چھوتا تھا یہی وجہ ہے کہ آسان کی رگڑ سے آوم عیز ابلا تھا۔ آوم عیز لگا جب زمین پر اتر ہے تو اس وقت ان کا سر آسان کو چھوتا تھا یہی وجہ ہے کہ آسان کی رگڑ سے آوم عیز ابلا تھا۔ آوم عیز ابلا تھا۔ آوم عیز ابلا تھا۔ آوم عیز ابلا تھا۔ آور بدکتے اور وحشت کھاتے ہیں۔ القامت ہونے کی وجہ سے جنگل کے جانوران سے بدکتے تھا ور آئ تک انسان سے ڈرتے اور بدکتے اور وحشت کھاتے ہیں۔

آ دم میاند، جس پہاڑ پراتر ہے تھے اس پر کھڑ ہے ہو کر فرشتوں کی آ وازیں سنتے تھے اور جنت کی ہوا ہے لطف اندوز ہوتے تھے۔ پھر انہیں پست قامت ( ساٹھ زراۓ) کر دیا گیا اور پھر وفات تک ان کا قدیجی رہا۔ آ دم علائلاً کی اولا دہیں آ دم میلائلاً جیسا حسن یوسف میلائلاً کے علاوہ اور کسی کوئییں ملا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آ دم علیتالگاز مین کی طرف اترے تواس وقت اللّٰہ تعالیٰ نے تمیں قتم کے پھل انہیں توشہ ( نفن ) کے طور پر دیئے تھے جن میں ہے دس حھلکے والے وس تھلی والے اور دس ایسے جن کا نہ چھلکا نہ تھلی ۔

# خَطِلِكُ دار كِيل:

ا اخروف ۲ ـ بادام ۱۳ ـ پسته ۱۳ ـ بینا ۵ ـ بشخاش ۲ ـ سیناسپاری یا جفت بلوط ۷ ـ گول بلوط ۸ ـ مجبور (سیاه چمکدار بغیر تصلی ) ۹ ـ انار ۱۰ ـ کیلا ـ

#### متحصلی دار پیل:

## حَطِلِكِ اور بغير تَصْلَى واللَّهِ كِعِلْ:

ا سیب ۲ به سوناشیاتی سم انگور ۵ شهوت ۱ بانجیر ۷ کیموں ۸ خرنوب ۹ ککڑی (کفیرااورتر) ۱۰ خربوزه و

# جنت کی گندم:

کہا جاتا ہے کہ جب آ دم علائلہ جنت ہے آئے تو ان کے ساتھ گندم کی ایک تعلی تھی بعض کہتے ہیں کہ گندم کی تعلی جبریل علائلہ لائے تھے۔ جب آ دم علائلہ کو بھوک لگی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا ما نگا تو جبریل علائلہ نے اس تھیلی میں سے سات وانے نکال کرآ دم علائلہ کی تھیلی پرر کھے۔ آ دم علائلہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟

جبریل مزالندائے جواب دیا''' بیرون ہے جوآ پ کے جنت سے اخراج کا سبب بنی''ان دانوں میں سے ہرا یک دانہ کا وزن ایک لا کھ ساٹھ ہزار درہم کے برابرتھا۔

## ڪھيتي:

آ دم عَلِيْتُلَا نِهِ كَهِا كَهُ مِينِ ان دانوں كوكميا كروں ''۔

جبريل مُلِائلًا نے جواب دیا''ان کوز مین میں پھیلا دو۔

جب آ دم مُیالنلا نے ایسا ہی کیا۔ پس اللہ تعالی نے ایک گھڑی میں اس کوا گا دیا اور کھیتی اگنے کا پیطریقہ ان کی اولا دہیں بھی جاری ہے۔ جاری ہے۔

پھر جبریل مئیلٹنگانے کہا'''فصل کو کا ٹو'' پس انہوں نے اسے کا ٹا۔ پھر کہااس کوجمع کر داورا پنے ہاتھوں سے رگڑ و۔انہوں نے ایبا ہی کیا۔ پھر کیا پھونک مارکراس کے بھوسے کواڑ ادو۔

آ دم ملائناً نے پھونک مارکراس کا بھوسہ اڑا دیا جس کے بعد صرف دانے باقی رہ گئے۔ پھراس کے بعدوہ دونوں دو پھروں

کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے پر رکھا۔ آ دم علائلا نے ان دانوں کو بیسا' پھر حکم کے مطابق اس آئے کو گوندھا۔ اس کے بعد . جبریل علائلاکا کی پھر اور لو ہا ( تو ا ) لائے آ دم علائلاک نے ان دونوں کورگڑ اتو آگ نکلی پھر حکم کے مطابق رونی بنائی۔ یہ آگ پر تیار ہونے والی سب سے پہلی رونی تھی۔

اس سے برعکس ابن عباس بن سیتا سے مروی ہے کہ وہ درخت جس سے آ دم وحوا کو منع فر مایا گیا تھا وہ گذم کا درخت تھا جب دونوں نے اسے کھایا توان کی شرم گا ہیں کھل گئیں اور وہ جلدی جلدی اپ او پر جنت کے درخت کے پتے ڈالنا شروع ہوئے اور وہ پتے انجیر کے درخت کے بتے جوا یک دوسر سے کے ساتھ چیک جاتے تھے پس آ دم علائلاً نے دو ہرا ہوکر جنت میں بھا گئے اور ایک درخت میں پناہ کی ۔ اللہ تعالی نے ندادی کیا تم مجھ سے بھا گئے ہوانہوں نے کہا نہیں اسے میر سے دب بلکہ میں آ پ سے دیا کرتا ہوں ۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ کیا وہ چیزیں جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں اور تہارے لیے مباح تھیں اور ان سے زیا دہ نہ تھیں جن سے میں نے منع کیا تھا۔ آ دم علائلاً نے کہا کیول نہیں اسے میر سے درب لیکن مجھ یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی آ پ کا نام لے کر جھوٹ ہولے گا۔
میں نے منع کیا تھا۔ آ دم علائلاً نے کہا کیول نہیں اسے میر سے درب لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی آ پ کا نام لے کر جھوٹ ہولے گا۔

﴿ وَ قَا سَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (الامراف، يدام)

، ''اوراس (شیطان) نے قتم کھا کران ( دونوں ) سے کہا کہ میں تمہارا مچاسچا خیرخواہ ہوں''۔

الله تعالی نے فرمایا'' مجھے میری عزت کی قتم میں تہمیں ضرور زمین کی طرف اتاروں گا جہاں تم زندگی بحر تلخیاں اور مشقتیں برداشت کرو گے۔ پھرانہیں زمین کی طرف اتاردیا گیا۔ اس سے قبل وہ جنت میں فراخی کے ساتھ کھاتے تھے مگراب انہیں ایسی جگہ اتاردیا گیا جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فراخی نہ تھی۔ پھراللہ تعالی نے انہیں لو ہے کی صنعت سکھائی اور کھیتی ہاڑی کا تھم دیا۔ انہوں نے زمین کو تیار کیا کھیت ہویا پھراسے سیراب کیا یہاں تک کہ اس کی فصل کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی پھر بالتر تیب اسے گاہا' چھانا' پیسا' گوندھا پھرروٹی بنائی اور تب کھائی اور میسب پچھاللہ تھائی کے سکھانے سے انہیں معلوم ہوا۔

حضرت سعید معالیّن سیے بھی مروی ہے کہ آ دم عَلِلتُلا کی طرف ایک سرخ بیل اتارا گیا جب وہ ان کے سامنے طاہر ہوا تو اس وقت آ دم اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کررہے تھے۔قرآن تکیم میں:

﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشُقَّى ﴾ (سررةطآ يت١١١)

"الياند موكديتم دونول كوجنت مفلكواد اورتم مصيبت ميں پر جاؤ".

اس مشقت کی طرف اشارہ ہے جو کہ آدم دنیا میں اٹھاتے تھے۔

ہمارے نزدیک ابن عباس وسعید بھی نئی روایات سے ثابت شدہ بیقول ہے کہ جس میں مشقت کا ذکر ہے۔ ان کی صحت درست اور قر آن سے مشابہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کوان کے دشمن اہلیس کی بات ماننے ہے منع فر مایا تھا اور کہا تھا کہ بیتہ ہیں مشقت میں ڈال دے گا۔ قر آن مجید میں ہے:

﴿ فَقُلْنَا يِنَادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوِّلَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخُوِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَشَتُقَى إِنَّ لَكَ الَّا تَجُوُعَ فِي فَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْضَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

''اوراس پر ہم نے کہا کہ دیکھو بہتمہارااورتمہاری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ بہتمہیں جنت سے نگلوا دیے اورتم مصیبت میں پڑجاؤ۔ بیبال تو تمہمیں بیآ سائنٹیں حاصل ہیں کہ نہ بھو کے ننگے دہتے ہوئنہ بیاس اور دھوپ تمہمیں ستاتی ہے''۔ اس سے معلوم ہوا کہا گرابلیس کی بات مانی تو مشقت اٹھانی پڑے گی اور مشقت کا مطلب ان تکالیف کا پہنچنا ہے۔ جو بھوک اور بر بنگی کوختم کرنے کے لیے انسان کو اٹھانا پڑتی ہے' مثلاً زمین میں ہل چلانا' نیج ڈالنا' آبیا شی کرنا اور اس کی مسلسل گرانی کرنا ۔ اولا د آور مؤلینڈا انہی مشقتوں کو جھیلتی ہے۔

اگر جبرئیل مئیلنگا ایساغلہ لائے ہوں کہ جس کا نیج ڈالنے کے بعدوہ آنا فانا کھیتی پک کرتیار ہوگئی جیسا کہ گذشتہ روایات میں گزرا ہے تو پھرمشقت تو نداٹھانا پڑی ۔جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے لہذا اس طرح سے وعدہ تو نہ پورا ہوا حالاتکہ بیضرور پورا ہوگا جیسا کہ ابن عباس بٹی بیٹا سے ثابت ہے۔

ابن عباس بن سین سے مروی ہے کہ تین چیزیں اہرن (نہائی) چیٹا' ہتھوڑا آ دم عَلِیْلِاً کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھیں۔اورآ دم کو اولاً ایک پہاڑی چوٹی پراتارا گیا تھا۔ پھر پہاڑے دامن میں اتارا گیا اور زمین کے او پر تمام مخلوقات جنات' چوپائے' پرنا ہے وغیرہ کا بادشاہ بنادیا۔ آ دم عَلِیْسُا جب پہاڑی چوٹی سے نیچا تر ہے تو اہل آ سان کا کلام مفقو داور فرشتوں کی آ وازیں غائب ہو گئیں۔ کا بادشاہ بنادیا۔ آ دم عَلِیْسُا جب پہاڑی چوٹی سے نیچا تر ہے تو اہل آ سان کا کلام مفقو داور فرشتوں کی آ وازیں غائب ہو گئیں۔ پھر زمین کی وسعت کی طرف نظر ڈالی تو اس میں اپنے سواکسی اور کونہ پایا تو وحشت اور تنہائی محسوس کی اور کہنے گے اے میرے رب کیا میرے علاوہ کوئی اور آ ہے کی زمین کوعیا دت سے آ بادکرنے والا نہ تھا۔

# آ دم کے استفہامیہ فقرہ کا جواب:

آ دم علائلاً کو جب زبین کی طرف اتارا گیا اورانہوں نے اس کی وسعت کو دیکھا اورا پے سواکسی کو نہ پایا تو کہنے گے اے میرے رب کیا میرے علاوہ کوئی اور اس زبین کو آباد کرنے والانہیں ہے جو آپ کی شیخ وحمد اور بزرگی بیان کرے۔ القد تعالیٰ نے فرمایا' میں جلد ہی اس میں تیری اولا دکو پیدا کر وں گا جو میری شیخ وحمد اور تقدیس بیان کیا کرے گی اور اس میں ایسے گھر بناؤں گا جن گو میری یا دے لیے بلند کیا جائے گا ان گھروں سے میری صفات کی شیخ پڑھی جائے گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے 'واوران گھروں میں سے ایک گھرکو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا اور اپنے نام کے ساتھ اس کو فضیات دوں گا اور اس کا نام بیت اللہ رکھوں گا اور بیر میں اس کھر کے ساتھ ہی ہوں گا اور اس گھرکو قابل حرمت اور امن والا بناؤں گا۔ اس پر اپنی صفت جمال کا تکسی ڈالوں گا اور پھر میں اس گھر کے ساتھ ہی ہوں گا اور اس گھرکو قابل حرمت اور امن والا بناؤں گا۔ اس کی حرمت کی دجہ سے اس کے اردگر داور اس کے بیچے او پر کی جگہ بھی قابل احتر ام ہوگی ۔ پس جس مختص نے اس کی در مت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احتر ام ہوگا اور جس نے یہاں رہے والوں کو ڈرایا تو اس نے گویا میری ڈمہ داری افر امان میں خیا نت کا مرتکب ہوا اور میری حرمت والی جگر میں خونر بردی کو ھائز (ماح) ھائا۔

میں اسے سب سے پہلا گھر بناؤل گا جولوگول (کی عبادت) کے لیے بنایا گیا ہواور یہ گھر شہر مکہ کے وسط میں ہوگا جو کہ بابر کت شہر ہے اور اس کی طرف کمزور اونٹول پر سوار ہو کر دور در از مقامات سے بکھر ہے ہوئے بالوں والے خاک میں ائے ہوئے لوگ آئیں گے جولرزتے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے ہول گئروتے ہوئے اور آٹسو بہاتے ہوئے آرہے ہول گے۔ بلند آواز سے تکبیر کہہ رہے ہول گے۔ پس جو شخص اس گھر کا ارادہ کرے اور مجھ سے ملاقات کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہوتو بالیقین وہ میر ا ملا قاتی ہے گویا کہ وہ میری زیارت کوآیا ہے وہ میرامہمان بناہے۔ پس مجھ پرخل ہے کہ میں اپنے ملا قاتی اورمہمان کی عزت کروں اور ان کی ہر حاجت وضرورت کو پورا کروں۔

اے آ دم! جب تک تم زندہ رہوگاس وقت تک تم اس کو آباد کرو گاس لیے تمہاری اولا دیس سے انبیا ، امتیں اور قوییں ہر زمانہ میں اس کو آباد رکھیں گی۔

پس آ دم مُیلِتلاً کو حکم دیا گیا کہ وہ بیت اللہ کی طرف آئیں جوان کے لیے زمین پرا تا را کیا ادراس کا طواف کریں جس طرح انہوں نے فرشتوں کوعرش کے اردگر دطواف کرتے دیکھا۔اس وقت بیت اللہ ایک یا قوت یا موتی کی طرح تھا۔

معمرُ ابان سے روایت کرتے ہیں کہ بیٹ اللہ ایک یا قوت یا موتی کی شکل میں اتا را گیا پھر جب اللہ تعالی نے قوم نوح کوغرق کیا تو اس (بیت اللہ) کو آسان پراٹھا لیا اور صرف اس کی بنیا دیں یا قی رہ گئیں انہی بنیا دول پر اللہ تعالی حضرت ابراہیم مُلِائلًا نے اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی تغییر کی ۔ اللہ تغییر کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم مُلِائلًا نے اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی تغییر کی ۔

آ دم میلانلاً جب زمین پرآئے تو بہت روئے اورا پی خطا پر گرید د زاری میں حد کر دی اورا پی غلطی پر بہت زیادہ نا دم ہوئے اوراللہ تعالیٰ ہے اپنی تو بہ کی قبولیت کی درخواست کی اورخطا بخشی کی التجا کی ۔حضرت ابن عباس بیستیٹا ہے آیت مبار کہ:

﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمْتٍ فَعَابَ عَلَيْهِ ﴾ (سورة البرة آيت ٢٥)

"اس ونت آدم نے این رب سے چند کلمات سیکو کرتوب کی جس کواس کے رب نے قبول کرلیا"۔

کی تغییر میں مروی ہے آ دم طَلِانْا کا نے عرض کیا 'اے میرے دب! کیا آپ نے مجھے اپنے وست مبارک سے نہیں بنایا ؟ فرمایا! کیوں نہیں۔

> عرض کیااے میرے دب! کیا آپ نے میرے اندرا پی طرف سے روح نہیں پھوٹی؟ فرمایا کیوں نہیں۔

> > عرض کیا کیا آپ نے مجھے جنت میں ٹھکا نہ عطانہیں کیا تھا؟

فرمایا کیوں نہیں۔

عرض کیا'اے میرے دب! کیا آپ کی رحت آپ کے غضب پر سبقت نہیں رکھتی؟ فر مایا کیوں نہیں۔

عرض کیااے میرے رب!اگر میں توبہ کرلوں اورا پنی اصلاح کرلوں تو کیا آپ جھے جنت کی طرف لون ویں گے؟۔ فرمایا کیوں نہیں۔

ابن عباس بني الفرمات بيل كد فتلقى آدم من ربه كلمت فتاب عليه " ميل كلمات ي يكي كلمات مراد بيل. قادة اس آيت كي تغيير بيان كرت موئ فرمات بيل كدآ دم علائلاً في كها:

> اےمیرے رب! آپ کیافر ماتے ہیں کہا گر میں تو بہ کرلوں اور اپنے احوال درست کرلوں؟۔ فر مایا اس وقت میں تجھے جنت میں لوٹا دوں گا۔

حسن ہے مروی ہے کہ آ دم وحوانے توبہ کے لیے میکلمات کے:

﴿ رَبِّنا ظلمُنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمُ تَغُفِوُ لَنَا وَ تُوْحَمُنا لَنكُوْنَنَّ مِنَ الْحُسِوِيُنَ ﴾ (سورة البقرة آيت ٢٣) ''اے ہمارے رب! ہم نے اپنے اوپر ستم کیا'اب اگر تونے ہم سے درگز رینے فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہوجائیں گئ'۔

می بدرے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ کلمات سے مرادیہ بی کلمات میں جواس آیت میں میں۔

ابن عباس بنی سے مروی ہے کہ آدم طلاقلا جب جنت ہے اترے تو ان کے ساتھ جرا سود بھی نازل ہوا اور وہ اس وقت برف سے زیادہ سفید تھا اور آدم وحوا فوت شدہ چیز لیعنی جنت کی نعمتوں پرسوسال تک روتے رہے اور چالیس دن کچھ کھایا نہ پیا۔ چالیس دن گذر نے پر کھانا پینا شروع ہوئے وہ دونوں اس وقت ''بوز''نامی پہاڑ پر تھے۔ مزید یہ کہ سوبرس سے آدم نے حواسے مربت نہ کی۔

ابویکی کہتے ہیں کہ ہم معبد حرام میں بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت مجاہد نے مجھے (حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کہاتم اس کود کیور ہے ہو میں نے کہا کیا پھر؟ انہوں نے کہا' کیاتم ای طرح کہتے ہو؟ میں نے کہا کیا یہ پھر نہیں ہے؟ ۔ انہوں نے کہا اللہ کی معبد اللہ بن عہاس بن سنت نے ہما کیا گئا کے ساتھ جنت ہے آیا تھا وہ اس کے ساتھ اسے معبد اللہ بن عہاس بن سنت نے بھان کیا کہ بلا شہدہ صفیدیا قوت ہے جو آدم علیات کیا کہ وہ اس کی طرف دوبارہ لوٹ سے اور یہ دورانیہ اس کی طرف دوبارہ لوٹ سے اور یہ دورانیہ دو ہزار سال پر محیط ہے اور اس کے بعد ابلیس ان پر کسی بھی انداز میں جاوی نہ ہو سکا۔

> میں نے پوچھاا ہے ابوالحجاج! پھر بیسیاہ کیوں ہے؟ فر مایا: زمانہ جاہلیت میں حائضہ عور تیں اس کوچھوتی تھیں۔

پس آ دم سرز مین ہندسے نگا اوران کا ارادہ اس گھر (بیت اللہ) کی طرف جانے کا تھا جس کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ نے تھے دیات میں آدم مرز مین ہندسے نگا اوران کا ارادہ اس گھر (بیت اللہ) کی طرف جانے کا تھا جس کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ اور دونوں تھے۔ یہاں تک کہ وہ آئے اس کا طواف کیا تمام ارکان جج کو بجالائے میدان عرفات میں آدم وہ اکو ساتھ لے کر ہی ہند کی طرف واپس ہوئے نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر مزد لفہ میں حضرت آدم حوّا کے قریب ہوئے اور پھر حوا کو ساتھ لے کر ہی ہند کی طرف واپس ہوئے ہندوالیس آکر انہوں نے ایک غار بنایا تا کہ اس میں رہائش اختیار کریں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اس نے انہیں وہ چیز سکھائی جوان کی سر پوچھی اور لباس کی ضرورت پوری کرے جب کہ بعض کے بقول بیابس تو ان کی اولا دکا تھا اور خودان کا لباس تو جو ہی پتے تھے جو انہوں نے اپنے تن پر لیسٹے ہوئے تھے۔

پھراللہ تغالی نے وادی نعمان (عرفات) میں آ دم کی پشت پر ہاتھ پھیرااوران کی اولا د نکال کر ان کے سامنے چیونٹیوں ک طرح پھیلا دیااوران سے عہدلیااوران کی ذات پرشہادت لی فرمایا:

﴿ اَلْسُتُ بِرَبُّكُمْ ﴾

" كيامين تمهارارب نهين ہوں؟" \_

سب نے جواب دیا: "بلی" "کونہیں"۔

ال واقعه كاقرآن مجيد مين ان الفاظ مين ذكر ہے:

''اورائے نی ٔ!لوگوں کو یا دولا وُ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آ دم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خودان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا' کیا میں تمہارا' ربنہیں ہوں؟۔انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں''۔

ا بن عباس بڑسٹا سے مردی ہے کہ نبی کریم ٹکھٹانے ارشادفر مایا ٔ اللہ تعالیٰ نے آ دم طلِلٹلا کی پشت سے پیدا ہونے والی اولا و سے وادی نعمان (عرفات) میں عبد لیا۔

پس آ دم عَلِانلُا کی پشت سے ان تمام کو نکالا اور جن کوان کی اولا دمیں پیدا کر نامقصود تھا ان کواپنے سامنے چیونٹیوں کی ما نند پھیلا دیا پھران کواپنے سامنے کر کے کلام کیا اور یو چھا: ''

﴿ ٱلسُّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُو بَلَى الخ ﴾

ابن عباس بنی میناس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے آدم مؤلائلا کی پشت پر ہاتھ پھیرا پس ہرذی روح چیز جو کہ ان کی پشت سے قیامت تک پیدا کرنامقصود تھی اس وادی تعملان میں نکل پڑی پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اور انہوں ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنایا۔

ابن عباس بنی سینا ایک اورانداز میں بیان کرتے ہیں کہ آدم طیلنا اگو آسان سے اتارا گیا۔اللہ تعالی نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرااور ہرذی روح چیز جوان کی پشت سے قیامت تک پیدا کرنامقصور تھی اس کو نکالا پھر پوچھا"الست بر ایکم" انہوں نے جواب دیا" بہان" پھرابن عباس بنی تینا نے بی آیت مبار کہ تلاوت فرمائی "وافا حدر بك النے" پس قیامت تک ہونے والے واقعات كوللم نے اس دن لکھ لیا۔

ایک اورانداز میں انہی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آ دم مُلِائلاً کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے ان کی اولا دکومثل چیونٹیوں کے نکالا اور دومٹھیاں بھریں۔ دائیں چھٹی والوں کو کہا کہتم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے اور بائیں مٹھی والوں سے کہا کہتم دوزخ میں داخل کیے جاؤگے اور مجھے اس بات کی کچھ پرواہ نہیں۔

حضرت عمر بن خطابؓ ہے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کمیا گیا''واڈا خذر بک الخ'' تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مکا تیجا ہے سنا ہے۔ کہ اللہ تجالی نے آوم مؤلئ کا پیدافر مایا پھران کی پشت پر دایاں ہاتھ پھیرااوراس ہے ان کی اولا دکو نکالا اور فر مایا کہ میں نے جنت کوان کے لیے اور ان کو جنت کے حصول والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔

دوبارہ آ دم علیاتلگا کی پشت پر ہاتھ بھیرااوران کی اولا دکو نکالا اور فر مایا کہ میں نے دوزخ کوان کے لیے اوران کو دوزخ حاصل کرنے والےاعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔

ایک آ دمی نے سوال کیا یا رسول الله کا پیا پھر عمل کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا جب الله تعالی کسی مخص کو جنت کے لیے پیدا کرتا

ہے اور اس نے جنت کے حصول والے اعمال کرواتا ہے یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مرجاتا ہے۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر ویتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر ویتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ دوزخ والے ہی اعمال کر واتا ہے یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر ہی مرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ آ دم میلانگا کی پشت سے ان کی اولا دکومقام''وحنا'' پر نکالا گیاتھا۔ جیسا کہ ابن عباس ہو ہے سے اس آ یہ نہ ''و افرا خدر بک الخ'' کی تفییر میں مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم کو پیدا فر مایا اور مقام وحنا پر ان کی پشت پر ہاتھ بھیرا اور ان کی پشت سے ہرف کی روح کو جو قیامت تک پیدا کرنا مقصود تھی نکالا اور پھر پوچھا"الست بربکم" تمام نے بیک آ واز کہا (بلیٰ) پس اس دن سے ہی قلم نے قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کولکھ لیا۔

اور بعض کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے آ دم کی پشت سے ان کی اولا وکوان کے جنت سے نکالے جانے کے بعد اور زمین پر اتارے جانے سے بال پر ہی نکالا تھا۔ جیسا کہ حضرت سدیؒ سے اس آیت "و اذا خسند ربك المنے" کی تفسیر میں مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم کو جنت سے نکالا اور ابھی تک آسان سے نہ اتارا تھا کہ ان کی پشت کے دائیں جانب اپناہا تھے پھیرا اور ان کی پشت کی اولا دکوسفید چیونٹیوں کی طرح مثل موتیوں کے اتارا اور ان سے فرمایا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ پھر ان کی پشت کی بائیں جانب ہاتھ پھیرا اور ان کی اولا دکو چیونٹیوں کی شکل میں اتارا اور فرمایا کہ تم دوزخ میں داخل ہو جاؤں جھے کچھ پرواہ نہیں۔

سدیؓ نے فرمایا کہ داکیں ہاتھ والے اور باکیں ہاتھ والے کے جہاں الفاظ ہیں ان کا یہی مطلب ہے۔ پھران سے عہد لیا اور فرمایا ''اَلَسُتُ بِرَبِّکُمُ'' انہوں نے جواب دیا ''بہلیٰ'' پس اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی ایک جماعت کواطاعت گڑار بنایا اور وہ تقویٰ پر قائم رہی۔

### ما بيل اور قابيل:

روئے زمین پرسب سے پہلاقل قابیل بن آ دم کے ہاتھوں سرز دہوا کہ اس نے اپنے بھائی ہابیل کونٹل کیا۔ قابیل کے نام میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض' قین' بعض' قابین' بعض' قابین' اور بعض' قابیل' کہتے ہیں۔

جسسب سے ہابیل قتل ہوااس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔

ایک جماعت کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑے کی وجہ آ دم کی ایک بٹی سے نکاح تھااور بعض فر ماتے ہیں کہ قربانی کا قبول نہ ہونااس کا سبب تھی جسیا کہ آئندہ آنے والی روایات سے بیاختلاف واضح ہوتا ہے۔

#### اولا وآ دم كے نكاح:

" ابن عباس ابن مسعود نُیکَ فیاور چند دیگر صحابہ کرام نُیکَ فیاسے مروی ہے کہ آدم طَلِلْلَا کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی پس وہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں سے نکاح کر دیتے۔

یہاں تک کہان کے ہاں دو( دوحمل ہے) بیٹے ہائیل اور قائیل پیدا ہوئے۔ قائیل کاشتکار اور ہائیل چرواہا تھا۔ قائیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن انتہائی حسین وجمیل تھی ہائیل نے قانون کے مطابق قائیل کی بہن ہے نکاح کرنا چاہا مگر قائیل نے یہ کہہ کرا نکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی ہے زیادہ حسین وجمیل ہے لبذا اس سے نکاح کرنے کا میں زیادہ مستحق اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ان دونوں کے باپ آ دخ نے بھی قابیل کو تکم دیا کہ وہ ہ نون شنی نہ کرے مگر قابیل سنے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ایک جھٹڑے کی صورت پیدا ہوگئی۔ فیصلہ کے بنے دونوں نے اللہ کے حضور قربانی گرا تھا گہا ہے کہ اس مسین وجمیل لڑکی کا خاوند بننے کا کون حق دار ہے آ دم طلاحت کم اللہ تھا گرا ہے کہ کہ خانہ کا معد کی زیارت کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔اللہ تعالی نے آ دم طیاتی اسے فرمایا:

ا ہے آ دم! کیاتم جانتے ہو کہ میراا یک گھر زبین میں ہے۔

انہوں نے جواب دیا اے اللہ انہیں۔

فرمایا''میرا گھر مکہ کی سرز مین پرواقع ہےتم وہاں جاؤ۔

اس کے بعد آ دم نے آسان سے مخاطب ہو کر کہا'' تم میرے بعد میری اولا داور اہل خانہ کی امانت داری کے ساتھ دھنا ظت
کرنا۔ گرآسان نے بید و مدداری لینے سے اٹکار کردیا اس کے بعد آپ نے زمین سے کہا گراس نے بھی اٹکار کردیا۔ پھر پہاڑوں
سے کہا' انہوں نے بھی اٹکار کردیا۔ پھر قابیل کو کہا' اس نے بیذ مدداری قبول کرلی اور کہا' آپ تشریف لے جا کیں' واپس لوٹیس گے
تو آپ اپنے اہل خانہ کو اس حالت ہیں پاکیں گے جو آپ کو خوش کردے۔ پس آدم طیالت آپ کے ان کے جانے کے بعد قربانی کا
واقعہ ہوا۔

قابیل نے فخر بیانداز میں کہنا شروع کیا کہاس لڑکی کا میں زیادہ جن دار ہوں اس لیے کہ بیمیری بہن ہے اور تجھ سے بوابھی ہوں اور اپنے والد کا جانشین بھی۔ جب دونوں نے قربانی کی توہائیل نے ایک صحت مند جانور اور قابیل نے غلہ کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیااس کے بعدز مین میں اناج کا ایک بڑا ڈھیریایا اسے صاف کر کے اس میں سے کھایا۔

جب آگ آئی تواس نے ہابیل کی قربانی کو کھالیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے قابیل سخت غصہ میں آگیا اور کہا کہ میں ضرور تمہیں قبل کردوں گاتا کہ تو میری بہن سے نکاح نہ کریائے۔ ہابیل نے جواب میں کہا کہ:

جَنِيْ اللّٰه تو متفیوں کی ہی کی نذریں قبول کرتا ہے اگر تو مجھے تل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے تل کرنے کے لیے ہاتھ دا ٹھاؤں گا۔ میں اللّٰہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں جا ہتا ہوں کہ میر ااور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کررہے۔ ظالموں کے ظلم کا بہی ٹھیک بدلہ ہے'۔ (سورۃ المائدہ آیت ۲۵-۲۷)

پس قابیل کے نفس نے اس کواپنے بھائی کے قبل پر آ مادہ کرلیا اوروہ اس کوتل کرنے کے لیے تلاش کرتا رہا۔ ہابیل پہاڑی چوٹی پر بکریاں چرا تا تھا پس ایک ون وہ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس جا پہنچا بکریاں گھاس چر ربی تھیں اور ہابیل پاس سویا ہوا تھا قابیل نے ایک بڑا پھر اٹھا اوراس کا سرکچل دیا۔ ہابیل مرگیا اور قابیل نے اس کو دیسے ہی بے گوروکفن چھوڑ دیا اس بھے نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کا کیا کرے؟ پس اللہ تعالی نے دوکوے جو آپس میں بھائی تھے ان کو بھیجا' انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کوتل کر دیا۔ پس قاتل کوے نے مقتول کوے کے لیے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں ڈال کرمٹی سے دبا دیا' جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہا ہائے میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس طرح آپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا قر آن مجید میں بیوا قعہ پچھان میں طرح نہ کور ہے:

7

متر پھائد '' پھرالند تعالی نے ایک وابھیجا جوز مین کھود نے لگاتا کہ اے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش آبیے چھپائے۔ یہ دیکھی کروہ بولا'' افسوس مجھ پر! میں اس کوے جیسا بھی نہ ہوسکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتنا' اس بعدہ ہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا''۔ (سورة انمائدہ آبیت اس)

آ وم میرند والیس لونے تواپیے بیٹے کواس حال میں پایا کہ اس نے اپنے بھائی گوٹل کر دیا تھا۔ قرآن کریم اس واقعہ کی اس طرح اطلاع ویتا ہے:

نشر چہاتہ ''ہم نے (آ دم میلانڈ) اس امانت کوآسانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اے اٹھ نے کے سے
تیار نہ ہوئے اوراس سے ڈر گئے گرانسان نے اسے اٹھالیا' بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے' ۔ ( سورۃ احز ب نہتا ہے )
یعنی قابیل نے آ دم ملائے کی امانت کواٹھ الیالیکین پھروہ ان کے اہل خانہ کی حفاظت نہ کرسکا بلکہ قبل کا ارتکاب کر ہیضا اور بعض
کہتے ہیں کہ حوا کے بطن سے آ دم ملائلا کے ہاں ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتی تھی جب لڑکا ہوغت کی عمر کو پہنچ جوتا تو
اس کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا جاتا جواس کے ساتھ پیدا نہ ہوئی تھی بلکہ کسی اور حمل سے تھی۔

ابن عباس بنسينا كي روايت بچھ يوں ہے:

عبداللہ بن عثمان گہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رہی تھنے کے ساتھ ری کرنے کے لیے آ رہا تھا اور وہ میرے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ جب بم'' سمرہ الصوف'' نا می جگہ پنچے تو وہ کھڑ ہے ہو گئے اور ابن عباس بڑت کے حوالہ سے روایت بیان کرنے لگے۔ ابن عباس بڑت نے فر مایا: عورت کو اپنے جڑواں بچوں کا باہم نکاح کرنے سے منع کردیا گیا تھا بلہ دوسر ہماں کے ساتھ جوڑا بنا کر نکاح کیا جاتا تھا۔ حوا کے بطن سے ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ پس آ دم مئیسنا کے ہاں ایک خوبصورت اور ایک بدصورت اور ایک بدصورت لڑکی الگ الگ حمل سے پیدا ہوئی۔ بدصورت لڑکی کا جڑواں بھائی خوبصورت بہن کے جڑواں بھائی سے کہنے لگاتم اپنی بہن کا نکاح میر ہے ساتھ کر دواور میں اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا اس نے کہا نہیں بلکہ میں اپنی بہن کے ساتھ کر دول گا اس نے کہا نہیں بلکہ میں اپنی بہن کے ساتھ کر دول گا تا کے کا خودکو حقد اراور اہل اور ستی گروا نتا ہوں۔

پس دونوں نے قربانی کی دنبہ قربان کرنے والے کی قربانی قبول ہوگئی اوراناج کا ڈھیر پیش کرنے والے کی قربانی رد ہوگئ پس اناج کے ڈھیر والے نے دینے والے کو قل کر دیا اور قربانی کا دنبہ سلسل اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ربایہ اس تک کہ اسی ق کے فدید کے طور پراسے جنت میں بھیج دیا گیا اور کو ہ صفا پر شہیر میں ہمر ق الصوف نامی جگہ پراسے ذیح کر دیا گیا۔ بیجگہ رمی کرتے وقت تمہا رے واکمیں جانب پڑتی ہے۔

ابن اسحاق ''بعض اہل کتاب نے قل کرتے ہیں کہ آ دم نے جنت میں خطاوا قع ہونے ہے ہیں حصر تواسے قربت فرمانی کی وہ حالمہ ہوگئیں۔ بوقت زیجگی انہوں نے کسی بھی قسم کی تکلیف نداٹھائی ندر داور کمزوری محسوس کی اور ندبی تیجھ ھانے کی خواہش فل ہرکی اور ندبی بوقت ولا دت کسی قسم کا خون دیکھا اس لیے کہ جنت انتہائی پاکیزہ جگہ ہے اس حمل کی ولا دت سے قیمن (قابیل) اور اس کی جزوال بہن پیدا ہو گیں۔ پھر جب ممنوعہ در خت کا پھل کھایا اور خطا کا ارتکاب ہو گیا اور وہ دونوں زمین کی طرف اتا ردیئے گئے تو یہاں آ کر آ دم وجوا کی قربت ہوئی تواس ممل کی زیجگی کے وقت انہوں نے تکلیف در د' کمزوری محسوس کی اورخون بھی دیکھ اور

نتا ہت کے سبب غش کی کیفیت آ گئی اس حمل ہے ہائیل اوراس کی جڑواں بہن پیدا ہوئی۔

حضرت حواجب بھی حاملہ ہوتیں تو دو جڑوال بھائی بہن کے ساتھ حاملہ ہوتیں۔ آ دم کے چالیس بچے ان کے پہلو سے میں م " بہ کے تمل سے پیدا ہوئے اوران میں سے کوئی بھی لڑ کا اپنی جڑواں بہن کے علاوہ جس بہن سے چاہتا نکاح کرتا تھااس زہانہ میں جڑواں بہن کے علاوہ سب بہنیں حلال تھیں۔ اس لیے کہ اس زمانہ میں اپنی ماں اور بہنوں کے علاوہ اور کوئی عورت نہ تھی ہذرانس انسانی میں اضافہ کی غرض سے اس بات کی اجازت دی گئی۔

ابن اسحاق برئتنے ایک روایت میں اہل کتاب کے علماء سے نقل کرتے میں کدآ دم علیاتاً نے اپنے بیٹے قین کو تھم دیا کہ وہ اپنی جڑ وال بہن کا نکاح ہا بیل سے کر دے۔ ہا بیل نے بات مان لی مگر قابیل نے ان کا کہ ہا تا ہاں کی مگر قابیل سے کر دے۔ ہا بیل نے بات مان لی مگر قابیل نے انکار کر دیا اور ہا بیل کی بہن سے نکاح کونا لیند کیا اور اپنی جڑ وال بہن کی طرف رغبت ظاہر کی اور کہا کہ ہما راختم جنت سے ہے اور ان کا تخم زمین ہے اس لیے میں اپنی جڑ وال بہن کے ساتھ شادی کا جا مزحقد اربول نیزیہ کہ قابیل کی بہن نہایت حسین وجمیل سے اس بات پر پختہ کردیا۔

ان کے باپ آ دم ملائلگانے کہاا ہے بیٹے یہ تیرے لیے حلال نہیں لیکن اس نے اپنے باپ کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا پھرآ دم نے کہاتم بھی قربانی کرواور تمہارا بھائی ہائیل بھی قربانی کرے گاجس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی وہ اس کامستحق ہوگا۔

قین زراعت پیشد تھا اور ہائیل بکریاں چراتا تھا سوقین نے قربانی کے لیے گندم پیش کی اور ہائیل نے اپنی تندرست اور توانا بکریوں میں سے ایک بکری قربان کی اور بعض کے قول کے مطابق ایک گائے قربان کی ۔ اللہ تعالیٰ نے سفید آ گے بھیجی جس نے ہائیل کی قربانی کو کھالیا تا بیل کی قربانی کوچھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جانور کی ہی قربانی کی جاتی ہے۔

جب الله تعالی نے ہابیل کی قربانی قبول فرمالی اور وہ اس فیصلہ میں قبین (قابیل) کی بہن کا حقد اربن گیا جس پر قابیل انتہائی عضب ناک ہو گیا اس پر تکبر و بڑائی چھا گئی اور شیطان نے اسے مکمل طور سے مغلوب کرلیا۔ پس اس نے اپ بھائی ہابیل کا پیچھا کیا وہ اس وقت اپنے رپوڑ میں تھا قابیل نے وہاں پہنچ کراہے تل کر ڈالا سے ہی وہ قصہ ہے جس کی خبر اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک کے ذریعہ اپنے کی گھا کودی ہے۔ ملاحظہ کریں (سورة المائدہ آپنے سے ۱۷۔۳۱)

تحلّ کے بعدوہ اس کو ہاتھوں میں اٹھائے پھرااور جان ندسکا کہ وہ اس کو کیسے نچھپائے اس لیے یہ بنی آ دم غیلاندہ کا سب سے مہلامقتول تھا۔

پس التد تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جوز مین کھودنے لگا تا کہ قین (قابیل) کو دکھلائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اسے دیکھ کروہ کہنے لگا اوہ! میں تو اس کو ہے ہے بھی گیا گزرا ہوا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کوکوے کی طرح چھپا دیتا۔

الل تورات کہتے ہیں کہ جس وفت قین ( قابیل ) نے اپنے بھائی ہابیل کوتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا بھائی ہابیل کہاں ہے؟

اس نے کہا: میں نہیں جانتااس لیے کہ میں اس برمحافظ نہیں تھا۔

اللَّد تعالیٰ نے فرہ یا:تمہارے بھائی کےخون نے مجھے زمین سے پکارا ہے لہٰذااب تو ملعون ہے۔اس زمین میں جس کا منہ تیرے ہے

میں نے کھول رکھا تھا تیرے ہاتھا ہے بھائی کے خون ہے آلود میں جب تونے بیانام زمین میں کہا تواب مین تیرے لیے اپنی کھیتی نہیں اگائے گی اور اب تو زمین میں گھبرایا ہوا پھرے گا۔ قین نے کہا: میری خطا آپ کی مغفرت سے بڑھ ٹی ؟

آئ آپ نے جیجے زمین سے نکال دیا ( لیٹنی اس کے منافع سے محروم کر دیا ) اور میں اس میں دہشت ز دہ اور گھبرا یا ہوا بن سر رہوں گا پیں جو خُف مجھے سے ملے گا جھے آل کر ڈالے گا۔

التدتی نے فرمایا اس طرح نہیں ہوگا کہ جو شخص زمین میں قتل کرے تو اس کے ایک قتل کے بدلے سات قتل کا ہو جھاس پر ڈا جے گالیکن جو تیرے طریقہ پر قتل کرے گا اس کا قتل سات قتل کے برابر شار ہوگا اللہ تعالیٰ نے قین ( قابیل ) میں ایک نشانی مقرر فرما دی تا کہ جواسے یائے قتل نہ کرسکے۔

اوربعض کہتے ہیں کوتل کا سبب بیتھا کہ ان کو تربانی کے ساتھ اپنا تقرب حاصل کرنے کا تھم دیا تھا اور جب انہوں نے قربانی کی تو ایک قربانی قبول کرلی اور دوسرے کی ردکر دی۔ پس جس کی قربانی رد کی گئی اس نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہاں تک کہ اسے قبل کر دیا۔

عبداللہ بن عمر بڑسیٰ سے روایت ہے کہ آ دم علیاتا کے دو بیٹے جنہوں نے قربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تھی ان میں سے ایک بڑا کا شکارتھا اور دوسر ایک ردکر دی۔ ان میں سے ایک بڑا کا شکارتھا اور دوسر ایک تھی ان میں سے ایک بڑا کا شکارتھا اور دوسر ایک ردکر دی۔ ان میں سے ایک بڑا کا شکارتھا اور اپنی چرواہا۔ دونوں کو قربانی کا تھی دیا گیا تھا ؟ دم کا جو بیٹا (ہابیل) بکریاں چراتا تھا اس نے ایک عمدہ 'شدرست' خوبصورت اور اپنی پہندیدہ ترین بکری کی قربانی کی اور جو بیٹا کا شکارتھا اس نے بیکار' بدہضم اور اپنے بدترین ناپندیدہ اناج کی نذر پیش کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے بکری والے کی قربانی قبول فرمالی اور اناج والے کی ردکر دی۔ ان دونوں کا قصہ قر آن کریم میں موجود ہے اور اللہ کی قسم مقتول بھائی دوآ دمیوں سے بھی زیادہ قو می تھا۔ لیکن اس نے گناہ سے بیچنے کے لیے اپنے بھائی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔

ابن عباس بن سنت سے مروئ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی دولت کا پیاصال تھا ان میں سے کوئی بھی ایسامسکین نہ تھ کہ جس کو خیرات دی جاستی قربانی صرف تقرب البی کے حصول کا ذریعہ تھا۔ ای طرح بیٹے بیٹے ان کے دل میں آئی اور انہوں نے آپیں میں کہا کہ کاش ہم قربانی کے ذریعہ تقرب البی حاصل کر لیتے۔ اس زمانہ میں بیدہ ستورتھا کہ آدمی جب تقرب کے طور پر قربانی کرتا اور اللہ کاش ہم قربانی کہ ذریعہ تقرب البی حاصل کر لیتے۔ اس زمانہ میں بیدہ ستورتھا کہ آدمی جب تقرب کے طور پر قربانی کرتا اور اللہ کاش ہوتا تو آگ بچھ جاتی ۔ پس ان تعالی اس سے دراضی ہوجاتا تو اس پر آگ بھیج دیتا جو اس کی قربانی کو کھا جاتی اور اگر اللہ دراضی نہ ہوتا تو آگ بچھ جاتی ۔ پس ان دونوں نے قربانی کی ان میں سے عمدہ تندرست بمری قربانی کے طور پر چیش کی اور کاشتکار نے بچھانا جی بطور نذر چیش کیا سوآگ ان دونوں کے درمیان انری لیکن بمری کو کھا گئی اور انا جی کو چھوڑ دیا۔ بید کھی کرایک دوسرے کو کہنے لگا۔

کیاتم لوگوں کے درمیان اس طرح چلو پھرو گے حالانکہ لوگ نہیں جانتے کی تیری قربانی قبول ہوئی اور میری مردودامتد کی تیم ایپ نہیں ہوسکتا اورلوگ ہمیں نہیں دیکھ کیس گے کہ ایک بہتر ہے اورایک کمتر۔ بلکہ میں تجھے قبل کردوں گا۔

دوسرے بھائی نے بین کرکہا:اس میں میرا کچھقصورنہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ان کی نذرقبول کرتا ہے جو پر ہیز گار ہوتے ہیں۔ بعض اہل قلم کا کہنا ہے کہ بیددوآ دمیوں کی قربانی کا قصہ جودرج بالاروایات میں بیان ہوا ہے۔آ دم کےعہد میں نہیں ہوا بلکہ بیددونوں آ دمی بنی اسرائیل میں سے تھے۔اور بیآ دم کے بہت بعد کا واقعہ ہےاورانہوں نے بھی بیتن کہا کہ سب سے پہلاآ دمی جس کا زمین میں انقال ہواوہ آ دم تھے۔جبیہا کہ جسنؑ کی روایت سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔

حضرت حسن بخيشَن فرمايا ـ الله تعالى في قرأن أريم كي اس آيت:

﴿ وَاتُّلُّ عَلَيْهِمْ بَنِيْ آهَمَ بِالْحَقُّ ﴾ (١٥.١٤١١م، يت ١٥٢٢)

میں جس دوافراد کا ذکر فر مایا ہے بید دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے۔ آدم میٹیلا کے سلبی بیٹے نہ تھے اوراس قربانی کا قصہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں پیش آیا تھا اور آدم عیل نا اسب سے پہلے انسان تھے جن کا زمین پرانتقال ہوا۔

بعض فرماتے ہیں کہ آ دم وحوا کے زمین پراتر نے کے سوسال کے بعد آ دم نے حوا ہے قربت فرمائی پس اس حمل سے ان کا بیٹا ق بیل اور اس کی جڑواں بہن پیدا ہوئی۔ جب بید ونوں جوان ہوئے تو آ دم ملیات نے قابیل کی جڑواں بہن کا نکاح ہابیل کے ستھ کرنے کا ارادہ فرمایالیکن قابیل اس بات سے انکاری ہوالبندا دونوں نے قربانی کے ذریعہ بارگاہ خداوندی سے اجازت طلب فرمائی سوہا بیل کی قربانی قبول ہوگئی اور قابیل کی رو۔ اس بنا ، پر قابیل نے اپنے بھائی بابیل سے حسد کیا اور اسے کوہ حراکی گھائی میں قبل کر ڈالا پھر قابیل پہاڑ سے انزکرا بنی جڑواں بہن قلیحا کو لے کرسرز مین یمن کی طرف بھاگ گیا۔

ابن عبس بیسینا کی روایت ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔انہوں نے فرمایا جب قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کوقل کر دیا تو اپنی بہن قلیجا کا ہاتھ پکڑااوراہے لے کر بوزنا می پہاڑ ہے اتر کر حفیض کے مقام کی طرف بھا گ گیا۔

آ دم منیلٹنگانے اس سے فرمایا تھا تو جا' لیکن تومسلسل خوفز دہ بی رہے گا اور جس کوبھی تو دیکھے گا اس سے تو جان کا خطرہ محسول کر ہے گا پس اس کی اولا دمیں سے جوبھی اس پر گزرتاوہ اس پر پقر برسا تا۔ قابیل کا ایک لڑکا نابینا تھا اس کے سرتھا اس کا بینا بھی تھا۔ قابیل کے پوتے نے اپنے باپ سے کہا کہ بیر آپ کا والد قابیل ہیں۔ بیرس کراس نابینا نے پھرا تھایا اور اپنے باپ کو ، رکولل کردیا۔ قابیل کے پوتے نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان! آپ نے تو اپنے باپ ( دادا ) کولل کردیا۔

نا بینانے ہاتھ بلند کیے اور اپنے بیٹے کو زور دارتھیٹر رسید کیا جس کی وجہ سے وہ بھی مرگیا اس کے بعد نبینانے کہ ہائے میری ہلاکت و ہر بادی کہ میں نے اپنے باپ کو پھر سے اور اپنے بیٹے کوتھیٹر ہے تاک کردیا۔

تورات میں ہے کہ تل کے وقت ہا بیل کی عمر بیس سال اور قابیل کی عمر بیچاس سال تھی۔

حسن کی روایت پر ہماری زائے میہ ہے کہ

جارے بزوی دوست وارخ پہ ہے کہ القد تعالی نے قر آن میں آ دم میلانی کے جن دو بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان میں سے
ایک نے دوسرے کوتل کیا بید دنوں آ دم میلانی کے سلمی بیٹے تھے۔ جیسا کہ عبدالقد بن مسعود بخائین ہے مروی ہے کہ نبی کو گھڑی نے
فرمایا جب سی نفس کوظلم سے قبل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ آ دم کے پہلے بیٹے پر بہوتا ہے اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قبل کا طریقہ
رائج کیا تھا۔ اس روایت سے بیواضح ہوگیا کہ قرآن کریم میں آ دم میلانگا کے جن دو بیٹوں کا ذکر آیا ہے اس سے مرادان کے سببی بیٹے
بی بیں۔ اگرید دونوں بنی اسرائیل سے ہوتے تو جیسا کہ حن کی روایت میں ہے تو ان کے بارے میں بینہ کہا ج تا کہ اسپنے بھائی کوئل
کرنے وال سب سے پہلا خص وہی ہے جس نے قبل کا طریقہ درائج کیا کیونکہ ایک دوسرے کوئل کرنے کا طریقہ دنیا میں بنی اسرائیل

ہے پہلے بھی مروح تھا۔

ہ، ایس کے اور اور اور اور اور ایس میں ہے کہ اور ایس میں ہے نہ تھے تو اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ آ وم میلانڈا کے صبی بیٹے۔ اگر پیاکہا جائے کہ گوید ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھے تو اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ آ وم میلانڈا کے صبی بیٹے

تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ان دونوں کے بنی اسرائیل میں ہے ہونے کا قول باطل ہونے کے بعد علائے امت میں ہے اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں اجماع امت ہی اس کی دلیل ہے کہ وہ آ دم سے صلبی بیٹے تھے۔

حضرت علی ابن ابی طالب می تفتاسے منقول ہے کہ جب قابیل نے ایسے بھائی ہانیل گوتل کر دیا تو آ دم میں کہ بہت روئے اور میر

#### اشعار پڑھے:

🖈 شہراوران کے رہنے والوں کی حالت تبدیل ہوگئی۔

🕁 مسطح زبین بھی غبار آلوداور بےحقیقت ہوگئی۔

ا پیذا نقه داراوررنگ دار چیز کاذا نقداوررنگ بدل گیا۔

🖈 اورحسین چیروں کی تروتازگی ماند پڑگئی۔

آ وم ملائلًا كواس كاجواب ان اشعار كے ساتھ ديا گيا:

''اے ہابیل کے باپ یقیناً وہ دونوں ہی قتل ہو گئے اور زندہ بھی مثل مردہ کے ہو گیا۔وہ خوفز دہ حاست میں برائی کا مرتکب ہواجس کی وجہ ہےوہ ہرسوچنجتا چنگاڑتا پھرتا ہے''۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ حوا کے بطن ہے آ دم کی ایک سوہیں اولا دیں ہوئیں اور ہر حمل سے ایک جوڑ اپیدا ہوتا تھا۔ پہلوشی کے بیچ قابیل اوراس کی بہن قلیحالمدرسب ہے آخر میں عبدالمغیث اوراس کی جڑواں بہن امتدالمغیث پیدا ہوئے۔

سکین ابن اسحاق کی روایت جواس سے پہلے گزر چکی ہے کہ ان کی کل اولا د چالیس تھی اور پیمیں حمل سے پیدا ہوئی تھی نیز ابن اسحاق نے پیمی کہا کہ ان میں ہے بعض کے نام ہم تک پنچے اور بعض کے نہیں جن کے نام ہم تک پنچے وہ پندرہ مرداور چار عورتیں ہیں۔

## آدم عَلِيْتُلاك كيبيون كينام:

ا قين ٢- بان ٩ شيث ٣- اباد ٥- بالغ ٢- اثاثى ٤- توبه ٨- بنان ٩ شبوبه ١٠- حيان ١١ ضرابيس ١٢ بذر ١٣ يحود ١٣ - سندل ١٥ - بارق -

# آ دم علائلاً کی بیٹیوں کے نام:

القيحا اليوذا الااشوث الاحزورية

## جيومرت كون تها؟:

 اس کے علاوہ ہم رامقصود اس کتاب میں انبیاء اور سلاطین کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے ہم نے ان کا ذکر ترک کر دیا۔ ابستہ جہاں کی یا دشاہ کانسب نامداوراس میں اختلاف کرنا ضروری ہوگا تو بقدرضرورت اسے بھی بیان کر دیا جائے گا۔

علائے فارس کی ایک جماعت نے ان حضرات کی آ دم میلندگا کے نام میں موافقت اور ذات وصفات کی تعین میں می لفت کرتے ہوئے بیددعولی کیاہے کہ آ دم کلیلتالاً اصل میں جامر ( عام ) بن یافٹ بن نوح ہیں۔

یے عمر رسیدہ سردار تھے ابتداء میں اُنہوں نے'' دینا دند' پہاڑ پر نزول فرمایا جو کہ ارض مشرق میں طبرت ن کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اور پھرائ کے ساتھ ساتھ ملک فارس پر بھی قابض ہو گئے پھران کی اوران کی اولا دکی حکومت بڑھتی ہی چی گئی یہال تک کہ بیشبر ہابل کے بھی مالک ہو گئے اور پچھز مانہ تک یوری زمین کے بھی حکمر ان رہے۔

جیومرت نے اپنے مقبوضہ علاقوں میں بڑی شان وشوکت اور قوت حاصل کی شہراور بستیاں آباد کیں۔ قلعے تغییر کیے۔اسلیہ اور ہتھیار تیار کیے اور جنگی گھوڑوں کے اصطبل قائم کیے کیکن آخری عمر میں اس کے مزاق میں ظلم و جرکی آمیزش ہوگئ تھی۔انہیں آور م کے نام سے پکارا ج نے لگا اور انہوں نے بیا علان کیا کہ جس نے مجھے اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا تو اس کی گردن اڑا دی جسے نام سے بگارا تو اس کی گردن اڑا دی جسے گئی ۔انہوں نے تمیں عورتوں سے نکاح کیے اس وجہ سے ان کی نسل بہت پھیلی۔آخری عمر میں ماری نام کا بیٹر اور ماریہ نام کی بیٹی بیدا ہوئی جن کی پیدا ہوئی جب کہ ملک فارس کے تمام میں دیں جو ئے۔

اس مقام پرجیومرت کاصرف اتنا تذکرہ کافی ہے جتنا کہ ہم نے کیا۔جیومرت کے ابوالفارس ہونے میں کسی کواختلاف نہیں البتداس میں اختلاف میں البتداس میں اختلاف میں البتداس میں اختلاف کا پہلے تذکرہ کردیا ہے اور بیر بات بھی گذر پچکی سے کہ جیومرت اور ان کی اولا دمیں آخری بادشاہ بردگر بن ہے کہ جیومرت اور ان کی اولا دمیں آخری بادشاہ بردگر بن شہریار حضرت عثمان بن عفان بن البتدا کے دور میں مردمقام برواصل جہنم ہوا۔

لہٰذا گزری ہوئی تاریخ اہل فارس کے بادشاہوں کے زمانہ کے اعتبار سے بیان کرنا زیادہ ہمل اور واضح ہے اس لیے کہ جو
قومیں اپنے آپ کوآ دم علیتاً کی طرف منسوب کرتی ہیں ان میں سے کوئی بھی قوم الی نہیں جس کے پاس حکومت وسلطنت وائی رہی
ہوان کے بادشاہوں کے زمانوں میں اتصال رہا ہو۔ان سلاطین نے اپنی قوم کوجمع کیا ہویا جملہ آ ورقوم سے ان کا تحفظ کیا اور ان کے
مقابلے پر غالب آئے نیز مظلوموں کا ظالموں سے تحفظ کیا اور ان کے مقابلے پر غالب آئے۔ پھران کی سلطنت واقتد ارکا کوئی ایسا
مستقل ومتصل نظام نہیں دیکھا کہ بعد والے اگلوں سے اس کو میراث کے طور پر لے لیں اور اس کے اعزاز کی حفاظت کریں ہذا
سلاطین فارس کے اعتبار سے بیان کرنانا گزیر ہے۔

### روئے زمین پرسب سے پہلی وفات:

اس سے پہلے بیقول گزرا کہ زمین میں سب سے پہلے آ دم طلاناً کا انقال ہوا اور قرا آن کریم میں (سورۃ المائدہ کی آیت ۳۱\_۲۷) کے مطابق۔

آ دم عَلِينَا کے جن دوبيوں اوران ميں ہے ايک کے مقتول ہونے کا ذکر ہے وہ آ دم عَلِينَا کے طبی بيٹے نہ تھے بلکہ يہ قوم بن

اسرائیل میں سے تھ لہذا کہلی وفات زمین برآ دم ملائلاً کی ہوئی تھی۔

مگرہم دلائل ہے اس قول کوغلط ثابت کریں گے اور بتائیں گے کے زمین پر آ دم میلانگ ہے پہلے بھی و فات ہوئی تھی۔ سمر ق بن جندب ہٹائٹن ہے مروی ہے کہ نبی کریم مرکٹی نے ارشاد فر مایا کہ حضرت حوا کا کوئی فرزند زندہ نہ ربتا تھا انہوں نے نذر مانی کہا گران کا بیٹا زندہ رباتو اس کا نام عبدالحارث رکھیں گے پس ان کا بیٹا ہوا اور زندہ رباتو اس کا نام انہوں نے عبدا کارث رکھا اور بیاصل میں القائے شیطانی کی وجہ سے تھا۔

ا ہن عب س بڑی ہے ہے مروی ہے کہ حضرت حواسے آ دم علیاتیا کے جواولا دہوتی تو آئیں اللہ تعالیٰ کا عہد قر اردیا جات 'اوران کے نام عبداللہ' عبیداللہ وغیرہ رکھے جاتے لیکن ان کی بہت جلد وفات ہو جاتی ۔ ابلیس لعین ان دونوں کے پاس آیا اور کہ کہا گرتم ان بچول کے نام اس کے علاوہ رکھو جو کہا ب رکھتے ہوتو بیزندہ رہیں گے اس کے بعدا کیسلز کا پیدا ہوا جس کا نام آ دم وحوانے عبدالی رث رکھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

نیکن کی در اللہ ہی ہے جس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا اوراسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تا کہ اس کے پاس سکون حاصل کر سے پھر جب مرد نے عورت کوڈ ھا تک لیا تو اسے ایک خفیف ساحمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہوگئی تو دونوں نے مل کراللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کواچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گرزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کوایک صبحے وسالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش وعنایت میں دوسروں کواس کا شریک تھیرانے گئے'۔ (سورۃ الاعراف آیت ۱۸۹۔۱۹۹)

سعید بن جبیر مِخاتِیْنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ حضرت حواجب پہلے بیٹے کے ساتھ دعاملہ ہو کمیں اورانہوں نے بوجھ محسوس کیا۔اہلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہنے لگاا ہے حوا! تنہارے پیٹ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے کیا معلوم کون ہے؟ اس نے یوچھا: یہ کہاں سے نکلے گا؟ ناک سے یا کان ہے؟

انہوں نے کہا میں نہیں جانتی۔

ا بلیس تعین نے کہا:اگر میسیح سلامت نکل آیا تو کیاتم میری بات مانو گی اور جومیں کہوں گااس پڑمل کروگ ۔ مریم یہ ا

حوانے حامی بھرلی۔

ابلیس نے کہا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھنا (ابلیس تعین کا اصل نام حارث تھا)

حوانے کہ ٹھیک ہےاں کے بعدانہوں نے حضرت آ دم علیانلاک سے اس کا تذکرہ کیا کہ میرے خواب میں کوئی آیا اور اس نے اس طرح کی باتیں کہیں۔

آ دم منینلاً نے فرمایا کہ وہ شیطان تھاتم اس سے نج کرر ہناہیہ ہمازاد شمن ہے جس نے ہمیں جنت سے نکلوایا تھا۔ پھر حضرت حوا کے پاس شیطان دوبارہ آیا اوراس نے اسی بات کا اعادہ کیا۔ حضرت حوانے حامی بھر لی۔ لہٰذا جب وضع حمل ہوگیا اور اللہ تعالی نے سلامتی کے ساتھ نچ کو پیٹ سے نکال دیا تو حضرت حوّانے وعدہ کے مطابق نچ کا نام عبدالحارث کو دیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت ۸۹ میں اسی کا ذکر ہے۔

سعید بن جبیر مخالفتنہ سے ایک اور روایت میں مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آ دم مَلِائنگانے شرک کیا تھ فرمایا کہ میں اللہ تعدلی کی بناہ چا ہتا ہوں اس بات سے کہ میں ان کے متعلق شرک کا دعویٰ کروں۔البستہ وانے جب حمل کا بوجھ محسوس کیا تو ان کے ہاس اہلیس معین آیا اور کہا کہ یہ کہاں سے نکلے گا'تمہاری آئھ'ناک یا مندسے' شیطان نے انہیں بہت مالوی میں ہبتا کر دیا اور کہا کہ اگر سے محلے سلامت نکل آئے تو کیا تم میری بات مالوگ ۔

ا بن فضیل کی روایت میں میر بھی اضافہ ہے کہ شیطان نے کہا اگر وہ صحیح سلامت نکل آئے اور تہ ہیں کے تشمر کا کوئی نقصان نہ پنچے اور نہ ہی تمہاری موت کا باعث بنے تو کیاتم میری بات مانوگی۔انہوں نے کہا: ہاں!

ابنیس نے کہا'اس کا نام عبدالحارث رکھنا۔ پس حوّا نے ایسا ہی کیا اور بیان کا شرک فی الاسم تھا۔

اورسدی ہے مروی ہے کہ حضرت حوا کے ایک بیٹا ہوا۔ ان کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ اس کا نام عبدی رکھوور نہ ہیں اس کو قتل کر دواں گا۔ آدم بیلین گانے کہا: ہیں نے تمہاری بات مانی تھی جس کے نتیجہ میں مجھے جنت ہے بے دخل کر دیا گیا۔ بحث و تکرار کے بوجود آدم نیٹ کی نے شیطان کی بات مانے سے انکار کر دیا اور بچکا نام عبدالرحمٰن رکھا۔ پس ابلیس تعین نے اس بچکو قابو کر کے قتل کر دیا۔ پھر جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان نے پھرا پنا مطالبہ دہرایا۔ مگر آدم نے اس مرتبہ بھی شیطان مردود کی بات مانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب تیسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان نے کہا تم صرف اس مورت میں اپنے بچے مجھ سے بچا سکتے ہو کہ آئندہ ہونے والے بچکا نام عبدالحارث (ابلیس کا پہلا نام حارث تھا) ابلیس تو مردود ہونے کے بعد نام دیا گیا۔

البذاقر آن كريم ميں اسى شرك في الاسم كى طرف اشارہ ہے ۔ (سورة الاعراف آیت ١٩٠)

یہ میں مروایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آ دم وحوا کی بعض اولا دکی وفات ان سے پہلے ہو چکی تھی اوراس باب میں اس کے علاوہ بھی متعددروایات 'حسن' کی تر دید کررہی ہیں۔جس میں کہا گیا ہے کہ زمین پرسب سے پہلی وفات آ دم غیلٹائا کی ہوئی۔ عطایا:

آ دم نیستاً کواللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی' ان کونبوت سے نوازا اوران کی اولا د کی طرف رسول بنا کر بھیجا اوران کی طرف اکیس صحیفے نازل فرمائے۔ جن کوآ دم نے اپنے رسم الخط میں تحریر فرمایا تھا (رسم الخط جبریل نے آ دم کو سکھایا تھا)

ابوذ رغفاری بڑاٹنز سے مردی ہے کہ میں متجد میں داخل ہواہ بال نبی کریم سیجھا تنہا بیٹھے تھے میں بھی قریب بیٹھ گیا۔ آپ سیجھ نے فر مایا اے ابوذ را متجد کے لیے بھی سلام ہے اس کا سلام تحیۃ المسجد کی دور کعتیں ہیں لہٰذاتم کھڑے ہوجا و اور دور کعتیں پڑھو میں دو رکعت پڑھ کر پھر قریب ہوکر بیٹھ گیا اور عرض کیایا رسول اللہ سکتھا آپ نے مجھے نماز کا تھم دیا۔ آپ بتلا ہے کہ نماز کیا ہے؟

فرمایا بہترین چیز ہے زیادہ ہویا کم۔

پھرایک قصہ ذکر فرمایا:

اس کے اندر میں نے یو چھااس میں انبیاء علیم السلام کنے گزرے میں؟

فره ياايك لا كھ چوميں ہزار۔

میں نے پوچھااس سے کتنے رسول ہیں؟ فرمایا تین سوتیرہ کا بڑامجمع جس میں بڑی خیرو برکت تھی۔

میں نے عرض کیاان میں سب سے پہلا نبی کون تھا؟

فرمایا: آ دم۔

میں نے عرض کیا کیا آ دم نبی مرسل تھے؟

فرہ یاہاں امتد تعالیٰ نے انہیں اپنے وست قدرت سے پیدافر مایا۔ان میں اپنی طرف سے روح پھونگی اوران کے تمہ م اعضاء اپنے سامنے درست کیے۔

ابوذ رغف ری بخانتُون سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی سختی کا آدم نبی تھے؟ فرمایا: ہاں! وہ نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے کلام فرمایا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم ملائلاً پر مردار ُخون اورخنز بریکا گوشت حرام قرار دیا۔ آدم مَلائلاً پر نازل ہونے والے حروف حجی اکیس اوراق میں لکھے ہوئے تھے۔

جانشين آدم علالتلاك:

آ دم میلانگا کی عمرایک سوتمیں سال ہونے کے بعد حضرت حواکے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ قابیل وہابیل کے واقعہ کے پچاس برس بعد کا واقعہ ہے۔ اہل تو رات کہتے ہیں کہ یہ بیٹا تنہا پیدا ہوا اور شیث کے معنی ان کے ہاں بہتہ اللہ اور شیث ہا بیل کے بدل کے طور پر تھے جیسے کہ ابن عہاس بڑی تیٹا سے مروی ہے۔ کہ حواکے بطن سے شیث نامی لڑکا اور غرورا نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اس لڑک کی پیدائش پر جے جی ہیں انٹش پر جریل میلانگانے کہا تھا کہ یہ اللہ کا عطیہ (ہبتہ اللہ) ہے جو ہا بیل کا بدل ہے۔ اس لفظ کو عربی میں شیث مریانی میں شاث اور عبرانی میں شاث کہتے ہیں۔ ان بی کو آدم میلانگا کا جانشین بنایا گیا۔ ان کی پیدائش کے وقت آدم میلانگا کی عمرا کیک سوئیس برس تھی۔

محد بن اسحاق " سے مروی ہے کہ جب آ دم علائلاً کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث کو بلایا اور اس سے عہد لیا اور دن رات کی گھڑیاں اور اوقات سکھلائے اور ہر ساعت میں کسی نہ کسی مخلوق کا عبادت کرنا بتلایا۔ یعنی ہر گھڑی کوئی نہ کوئی مخلوق عب دت کرنا بتلایا۔ یعنی ہر گھڑی کوئی نہ کوئی مخلوق عب دت الہی میں مصروف ہوتی ہے اور فر مایا کہ اے میرے عزیز بیٹے عنقریب زمین میں طوفان آئے گا اور وہ سات سال مخمرے گا اور ان کو وصیت لکھوائی۔ پس حضرت شیث عزیز للکا اپنے باپ آ دم عزیشلا کے وصی اور جانشیں ہوئے آ دم غیر للگا کی وفات کے باب آدم علیات کا ور وہ سات ساری حکومت و باوشاہت اُن ہی کے لیے ہوگئی۔

حديث رسول مقبول ما الما كالما على الما الله عنه الما المحيف الما الموعد

حضرت ابوذ رغفاری مِن تَشْرِی ہے مروی ہے کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرما کیں ہیں۔

آپ نے فر مایا ایک سوچار اور حضرت ثیث پر بچاس صحفے نازل فر مائے۔

اس وقت تمام بنی آ دم حضرت شیث علیاتیا کی ہی اولا د ہےاور بیاس وجہ سے کہ شیث کے علاوہ آ دم علیاتیا کی تمام نسل فنا اورختم ہوگئی اوران میں سے کوئی باقی ندر ہاصرف شیث کی نسل چلی للہذا ابتمام لوگ شیث کی ہی اولا دسے ہیں۔ علائے فارس کی وہ جماعت جو کہ آ دم علیلنگا کو ہی جیومرت قرار دیتی ہےان کا کہنا ہے کہ جیومرت کے ہاں میشی نام کا بیٹا پیدا ہواس نے اپنی بہن مشیانہ سے نکاح کیا اس سے ایک لڑکا سیا مک اورائیک لڑکی سیائی پیدا ہوئی اس سیا مک بن جیومرت کے ہاں افرواک ورلی کو ایس فرواک ورلی کا وردی کی اور دری کی وردی کی اور دری کی اور کی سام کی ہی سیامی بنت میشی تھی جوان کے باپ کی بہن اوران کی چھو پھی تھی۔

اوروہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین کی کل سات بادشاہیاں ہیں۔اس طرح سر زمین بابل اور متصل علاقہ جبال تک اوگوں کا جانا ہے خشکی ہو یا سمندراکیک بادشاہی ہے اور یہال کے رہنے والے افرواک بن سیا مک کے ایک اڑے کی اولا دہ ہیں اور باقی چھ ہو دشاہیاں جواس کے علاوہ ہیں وہ سیا مک کی دیگر مذکر ومونث اولا دسے ہیں اس کا افرواک کے ہاں افری کے بطن سے ہرشنک ' میش داز الملک کے نام سے ایک لڑکا پیدا ہوا' اور بیا پنے واوا جیومرت کا بادشاہت میں صحیح جانشین ثابت ہوا۔سب سے پہلے اس کی حکومت ساتوں ہوشاہیوں میں قائم ہوئی۔ہم عنقریب اس کا تذکرہ کریں گے۔بعض کا کہنا ہے کہ یہی شخص اوشیخ ہے جوحوا کے بطن سے آدم کا بدنما تھا۔

ہشام کلبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن ہم تک جوخبر پہنچی اس کے مطابق سب سے پہلا آ دمی جس کی تم م روئے زمین پر حکومت قائم ہوئی وہ اوشہنق بن عابر بن شالخ بن ارفشند بن سام بن نوح ہے۔اور اہل فارس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آ دم مظانلاً کی وفات کے دوسوسال کے بعد کے شخص ہیں۔

کلبی کہتے ہیں کہ ہم تک پہنچنے والی خبر کے مطابق ہیہ یا دشاہ نوح کے دوسوسال بعد کے ہیں پس اہل فارس ان کوآ دم مذیلٹائا کے دوسوسال بعد کا آ دمی قر اردیتے ہیں اور پینہیں جانتے کہ آ دم مؤیلٹلائنوح مؤیلٹلائے سے بھی پہلے گز رہے ہیں۔

ہمارے نزدیک ہشام کے اس قول کی توجیہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ سے کہ وہ سپنک بادشاہ اہل فارس کے نسب ناموں کی معرفت لکھنے والوں کے درمیان اس سے بھی زیادہ مشہور ہیں جتنا کہ اہل اسلام میں حجاج بن پوسف مشہور ہے اور ہرقوم اپنے آباؤ اجداد کے انساب و حالات کو دوسروں کی نسبت زیادہ جانتی ہے لہذا ہر ایسی بات جس میں التباس ہووہ انہی کے اہل کی طرف لوٹائی جائے گی۔

اہل فارس کے بعض نسب دان بید دعویٰ کرتے ہیں کہ اوشنج بیشد اذالملک اصل میں مہلائل ہے اور ان کا باپ افر واک اصل میں قینان (ابومہلائل) ہے ٔ اور سیا مک اصل میں انوش ابوقینان ہے اور میشی اصل میں شیث ابو قانوش ہے اور رہا جیومرت تو وہ آ دم عَلِینْلَا ہیں ۔اگر بیدبات درست مان لی جائے تو اوشہنج آ دم عَلِینْلا کے زمانہ کا آ دمی بنرآ ہے۔

اور کتاب اول کے بیان کے مطابق مہلائل کی والدہ وینہ بنت براکیل بن محویل بن خنوع بن قین بن آ دم کے ہاں وہ دت اس وقت ہوئی تھی جب آ دم عُلِلتُلا کی عمر تین سو پچانو ہے سال تھی۔لہذامہلائل کی عمر حضرت آ دم علِلتِلاً کی وف ت کے وقت چھسو پانچ سال ہوئی بیاس لیے کہ حدیث نبوی سکھیل کے مطابق آ دم عَلِلتُلا کی کل عمر ایک ہزار سال تھی۔

بعض علی نے فارس کا کہنا ہے کہ اوسیٰج کا قول دوراز قیا سنہیں ہوگا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی با دشاہت کا زمانہ و فات آ دم غیلٹنگا کے دوسوسال بعد تھا۔

#### ا دم علالتها كي عمر:

آ دم مینند کی مرے متعلق اہل علم کے درمیان معمولی اختلاف ہے ادراس مئلہ میں جواحادیث ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔

آ دم طَلِاللَّا فَ عَرْضَ كِيا الصِمِير مصارب! بيكيا ہے كدان ميں سب سے زيادہ چمكدار اور روشن چېرے والے كى عمر صرف چاليس سال؟ فرمايا يمي اس كى تفتر بريس لكھا ہے۔

آ دم مُلِانْلاً نے عرض کیا 'اے میرے رب! میری عمر میں سے ساٹھ سال کم کر کے انہیں دے دیجیے۔

رسول ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ٹھکا نہ عطا فرمایا۔ پھرز مین کی طرف اتارا اور عرصہ دراز گزرجانے کے بعد جب ملک الموت ان (آ دم) کی روح قبض کرنے آیا تو آ دم طلِلاً نے فرمایا۔ اے ملک الموت! کیاتم میرے پاس قبل از وقت (جلدی) نہیں آگئے؟۔

ملك الموت نے كہا ميں نے ايسانہيں كيا۔

آ دم نے کہا: کیا ابھی میری عمر میں ساٹھ سال باقی نہیں ہیں؟

ملک الموت نے کہا: آپ کی عمر میں پچھ باتی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ میری عمر میں سے ساٹھ سال کم کر کے میرے بیٹے داؤ دکود بے دیئے جائیں۔

آ دم مُلِاتُلاك كها: مين في ايمانهين كها تها-

رسول الله ﷺ نے فرمایا: آدم علائلاً بھول گئے اور ان کی اولا دبھی اسی طرح بھول جاتی ہے۔ آدم علائلاً نے انکار کیا اور ان کی اولا دبھی اسی طرح انکار کرتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لکھی ہوئی کتاب رکھے گا اور گواہوں کے ساتھ فیصلے فرمائے گا۔ ابن عباس بن سیاسے مروی ہے کہ جب آیت الدین نازل ہوئی تو رسول اللہ سی بیانے ارشادفر ، یہ سب سے پہلے جس شخص نے بحث و تکرار کی وہ آ وم طلِت آئا تھے یہ بات تین مرتبدار شاوفر مائی پھر فر مایا کہ جب اللہ تعالی نے ان کو پیدا فر ، یہ تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرااوران کی پشت سے قیامت تک ہونے والی ان کی اولا و نکالی پھران کو آ دم طلِتا اگر پیش فر مایا تو آ دم عیر شائے ان میں سے ایک کوزیادہ سفیدوروشن و یکھا تو عرض کیاا سے میرے رب یہ کون سانبی ہے؟۔

فرمایا که بیتمهارا بیثا داؤ دہے۔

عرض کیاا ہے میرے دب!اس کی عمر کتنی ہے۔

فرمايا ساٹھ سال

عرض کیاا ہے میر ہے دب!اس کی عمر زیادہ کر دیجیے۔

فرمایانہیں گرید کہ تواپی عمر دے کراس کی عمر میں اضافہ کرے حضرت آوم بلائی کی عمرا کیک بزارس انتھی۔انہوں نے اپنی عمر میں سے چالیس سال داؤ دکو ہبد (تخفہ) کر دیئے۔اللہ تعالی نے بیہ معاملہ کتاب میں لکھ لیا اور فرشتوں کواس پر گواہ بنالیا۔ پھر جب آدم کی وفات کا وفت آیا اور فرشتے روح قبض کرنے کے لئے آئے تو آدم نے فرمایا کہ میری عمر کے ابھی چالیس سال باتی ہیں مگر فرشتوں نے کہا کہ وہ (چالیس سال) آپ نے اپنے بیٹے داؤ دکو ہبہ کردیئے تھے۔

آ دم نے کہا: میں نے تو ابیانہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے کوئی چیز ہبد (تحفہ ) کی تھی۔اس پرالقد تعالیٰ نے وہ کتاب پیش فرمائی اور فرشتوں کو گواہ کے طور پر کھڑا کیا۔سواس طرح آ دم کے ایک ہزار سال پور نے ہوئے اور داؤ دعایہ السلام کی عمر کے سوسال پورے ہوئے۔

ابن عباس سے (سورۃ الاعراف کی آیت ۱۷۲ کی تفییر) میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا فر مایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرااوران کی تمام اولا دکوچیونٹیوں کی طرح نکالا اور انہیں قوت گویائی عطافر مائی پھران سے کلام کیا اور انہیں ان ہی کی ذات پرگواہ بنایا۔ان میں سے بعض کونورانی صورت بنایا پھرآ دم علائلا سے فر مایا بیداؤد تیں۔

۔ عرض کیا اے میرے دب! آپ نے ان کی عمر کتنی مقر رفر مائی۔ فر مایا ساٹھ سال پھر پوچھا کہ میری غمر کتنی ہے فر ہ یا کہ ایک ہزار سال اور میں نے ان میں سے ہرایک کی عمر اور دنیا میں گھرنے کی مدت لکھ دی ہے۔ آ دم علیا نکا کے عرض کیا کہ آپ ان کی عمر میں کچھا ان کے عمر اللہ تعلق کے اللہ تعلق کی مدت کھوا ہے۔ اللہ تعلق کی مدت کھوا ہے۔ اللہ تعلق کے اللہ تعلق کے اللہ تعلق کے اللہ تعلق کی مدت کھوا ہے۔

اور قلم تمام بن آ دم کی تقدیر لکھ کرختک ہو چکا ہے۔ یہن کر آ دم علائلگا خاموش ہو گئے۔ پس آ دم علائد کا عمر میں سے چالیس سال داؤ دکی عمر میں لکھ دیئے گئے لہذا اب آ دم علائلگا کی عمر نوسوساٹھ سال ہوگئے۔ جب نوسوساٹھ سال پورے ہو گئے تو ملک الموت آ دم علائلگا کے پاس آیا۔ آ دم علائلگا کے پاس آیا۔ آ دم علائلگا نے باس نے کہا آپ نے اپنی عمر پوری کر لی۔ آ دم علائلگا نے کہا میں نے ابھی نوسوساٹھ کے بیں چالیس ابھی تک باقی بیں۔ ملک الموت نے بین کر کہا جو پھھ آپ نے کہا ہم میرے دب نے اس کی خبر دئی ہے۔ آ دم علائلگا نے کہا میں کے پاس لوٹ کر جاؤاوران سے پوچھو۔

پس ملک الموت اللہ کی طرف اوٹ گئے اور ع نس کیا کہ اے میرے رب! میں آپ کی طرف اوٹ کر آیا ہول جس کی وجہ سے ب کہ میں آپ کی ان پر عطا کو جانتا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:تم واپس جا وُ اور انہیں خبر دو کہ آپ نے اپنی عمر کے جاپیس سال اسپنے بیٹے واؤ دُووے و بیٹے تھے۔

۔ عید بن جبیر بیزیئنے ہے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولا د آوم کوان کی پشت سے نکالا اور آوم فیئتاً کی ممر ایک ہنار سال مقرر فرہائی پھران کی تمام اولا د کوان کے سائے چیش کیا۔ آوم میلئلگ نے ان میں سے ایک کوزیا د و نورانی پایا تو بڑے تعجب سے اس کے ہار ہیں بوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرمایا کہ بیداؤد میں۔ ان کی عمر ساٹھ سال مقرر کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آوم میلئلگ کی وفات کا وقت آیا تو وہ ان چالیس سال کے ہارے میں جھگڑ نے لگے سوان سے کہا گیا آپ نے وہ چالیس سال اسے بیٹے داؤد کودے دیئے تھے۔

سعید بن جبیر سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالی نے اولا و آوم میلاتا کو ان کی پشت سے چیونٹیوں کی شکل میں نکالا اور انہیں آوم میلات کی تران کے تاموں اور ان کی عمروں کے ساتھ پیش کیا اور روح واؤد کو چیکدار نورانی صورت میں پیش فرمایا۔ آوم میلات نے ان سے بوچھا کہ ان کی عمر سے ایک نبی ہیں۔ بوچھا کہ ان کی عمر کتنی سے فرمایا 'سانھ سال عرض کیا آپ میری عمر میں سے حیالیس سال ان کودے دیں۔

نقم تمام تقتر رائھ کرخشک ہو چکا تھا۔ پس واؤد کے لیے چالیس سال لکھ لیے گئے آدم علیات کا کی عمرایک بزارسال تھی جب انہوں نے چالیس کم ایک بزارسال کممل کر لیے تو ملک الموت ان کے پاس آیا اور کہا جھے آپ کی روح قبض کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ فرمایا کیا میری عمر میں چالیس ابھی باتی نہیں ہیں؟ ملک الموت رب تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ کر گئے اور کہا کہ آدم علیات کی حوی کر رہے ہیں کہ میری عمر کے ابھی چالیس سال باتی ہیں۔ القد تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی عمر کے چالیس سال اپنے بیٹے واؤد کو دے دیئے تھے سوقلم خشک ہو چکے اور واؤد کے لیے چالیس سال کھے جاچکے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیاتاً اپنی وفات ہے قبل گیار و دن تک بیمار ہے انہول نے اپنے جیٹے شیث علیاتاً کو اپناوسی بنایا اوران کے لیے ایک وصیت نامہ لکھوایا اور وہ کتا ہے جس میں وصیت لکھی گئتھی اپنے جیٹے شیث کے سپر دکی اوراسے قابیل اوراس کی اولا دسے چھپا کرر کھنے کا تھم دیا کیونکہ قابیل نے حسد کی وجہ ہے بابیل کو آل کر دیا تھا۔ پس شیث اوران کی اولا دنے اس علم کو جوان کے یاس تھا قابیل اوراس کی اولا داس سے محروم رہے۔

ابل تورات کا به دعویٰ ہے کہ آ دم عُلِسْلُا کی غمرنوسوتمیں سال تھی اور ابن عہاس بیسٹنا کی روایت کےمطابق ان کی عمرنوسوچستیس ۔ سال تھی۔

اس مسئلہ میں نبی سی کیا ہے احادیث اورعائے متقدمین کے اقوال وار دہوئے میں وہ میں نے ذکر کردیے میں نبی کریم سی کی تخلیق آدم مالیت آدم مالیت کی کو جنہ کردی سی سے کہ ان کی عمرا یک بزار سال تھی جس میں ہے کچھوانموں نے اپنے بیٹے داؤد میلانا آگ کو جبہ کردی سواس جبہ شدہ ممرکوشامل کر کے ان کی عمرا یک بزار سال بتلائی گئی تو بیہ کردی سواس جب شدہ ممرکوشامل کر کے ان کی عمرا یک بزار سال بتلائی گئی تو بیرا کردی یا جو کہ ایک بزار سال ہے۔ شاید تو رات میں جبہ شدہ ممرکوان کی اسلی عمر میں

ہ رنبیں کہا گیا۔اس لیےان کی عمر نوسوتمیں سال بتلائی ہے۔

اعتراض:

۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ آ دم مُلِائلاً نے تو صرف چالیس سال ہبد کیے تصابدا آپ کی عمر تقریر دو جھے کے مطابق قررات میں نوسوساٹھ سال ندکور ہونے چاہیں تا کہ احادیث کی موافقت ہوجائے۔

جواب اعتراض:

اس کا جواب ہیہے کہ اس سے قبل میں ہم نے ابو ہر رہ ہی ٹینڈ کی روایت نقل کی ہے جس میں بجائے چالیس سال کے ساٹھ سال ہبہ کرنے کا ذکر کیا ہے اس کی روسے تو رات کے بیان اورا جادیث میں موافقت ہو جائے گی۔

# آ دم کی تجہیر وتکفین:

ابن اسحاق ﷺ سے مروی ہے کہ جب آ دم مَلِاتِناً وصیت نامہ لکھ کر فارغ ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا (اللہ تعالی ان پراپنی رحمتیں نازل فرمائے ) ان کی وفات پر فرشتے جمع ہوئے اوران کی قبر بنائی اس لیے کہ وہ صفۃ الرحمٰن (رحمٰن کے منتخب کردہ) تھے۔شیث مُلِیٹناً اوران کے بھائی اس وقت مشارق الفردوس میں ایک بستی کے قریب تھے بیز مین پرسب سے پہلی بستی تھی۔ان کی وفات پر جا نداور سورج سات دن اور رات تک گربن میں رہے۔

جب بونت وفات فرشتے جمع ہوئے تو انہوں نے لکھی ہوئی وصیت آدم کو جمع کیا اوراسے سیر طی نما ایک چیز میں رکھ دیا اس سیر طی نما چیز کے ساتھ ایک ناقوس بھی تھا جس کو ہمارے باپ آدم طلائلاً جنت سے لائے تھے۔ تا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔

یجیٰ بن عبا دا پنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے یے خبر پیٹی کہ آ دم طلائلاً کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالی نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط بھیجا اور ان کی قبر تیار کرنے کی ذمہ داری فرشتوں کوسو نپی چنانچہ انہوں نے انہیں سپر دخاک کیا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہوگئے۔

جب آ دم غیلنگا کی وفات ہوئی تو فرشتوں نے انہیں طاق عدد کے مطابق غسل دیا اورانہیں لحد میں رکھا اور فر مایا کہ یہی طریقہ اولا وآ دم غیلنگا میں جاری ہوگا۔

انی بن کعب ہے مروی ہے کہ نبی کریم کا گھانے فرمایا تمہارے باپ آ دم طلاناً کا قد تھجورے لیے درخت کی ہ نندساٹھ زراع تھا اوران کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے جوان کے اعضائے مستورہ کو چھپائے ہوئے تھے۔ جب ان سے خط سرز د ہوئی تو ان کے اعضائے مستورہ ظاہر ہوگئے۔ آ دم طلائاً اس جگہ ہے بھا گے اورا یک درخت کی پناہ لی۔ ان کے رب نے ان کوندادی۔ اب آ دم کیا تم جھے ہو؟ عرض کیا اے میرے رب واللہ ایسانہیں ہے بلکہ میں اپنی خطاکی وجہ ہے آ پ سے حید کرتا ہوں پس اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ ہے آ پ سے حید کرتا ہوں پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط بھیجا۔ مستورہ خوانے جب فرشتوں کودیکھا تو وہ آ دم عیالاً کی طرف اتارا جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط بھیجا۔ حضرت حوانے جب فرشتوں کودیکھا تو وہ آ دم عیالاً کی طرف جیلیں تا کہ فرشتوں سے پہلے ان کے قریب بہنچ جا کمیں گر آ دم میالاً کی مناز دور ان کے ان کے قریب بہنچ جا کمیں گر آ دم میالاً کی مناز دور ان کے ان کے قریب بہنچ جا کمیں گر آ دم میالاً کی مناز دور ان کے ان کے دیا کہ کمیں ان کے قریب بہنچ جا کمیں گر آ دم میالاً کے دیا تھا کہ کو کھا تو وہ آ دم عیالاً کی ان کے ان کے دیا کہ کمیں کے دور کتا کو کہ کمیں کا کو خوان کے دیا کہ کا کو کھا تو وہ آ دم عیالاً کی طرف جا کھیں تا کہ فرشتوں سے پہلے ان کے قریب بھی جا کمیں گر آ دم میالاً کی طرف کھیں تا کہ فرشتوں سے پہلے ان کے قریب بھی جا کمیں گر آ دم میالاً کی مناز کی دور کیا کہ کا کی کے دور کیا تھا کہ کی کھور کیا گر کی کھیں تا کہ فرشتوں سے کہا کہ کی کی کھیں تا کہ فرشتوں سے کمیں کر کیا تھا کہ کہ کہ کی کھیں تا کہ فرشتوں سے کہا کہ کر کھیں تا کہ کر کھیں تا کہ کو کی کے دور کیا تھا کہ کو کھیں تا کہ کر کے کہا تو کو کھیں کو کھیں تا کہ کو کھیں تا کہ کر کھیں تا کہ کر کے کہ کو کو کھیں کی کو کھیں کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کو کھیں کو کھیں کے کہ کر کے کہ کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کی کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کہ کی کھیں کے کہ کر کے کہ کر کی کھیں کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کو کھیں کے کہ کر کے

حوا ودیکھ کرفرہ یا کہ میر ساور میرے دب کے قاصدوں کے درمیان تخلیہ کردوئم سے تو ہمیشہ ملاقات ربی ہےاور تمہاری ہی وجہ سے مجھے وہ مصیبت پینچی۔ جب ان کی روح قیض کر لی گئی تو فرشتوں نے انہیں ہیری کے چوں اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے موافق عنسل دیا اور کفن میں بھی طاق ہی کا کاظ رکھا۔ پھر ان کے لیے لحد بنائی اور پھر سپر و خاک کیا اور کہا کہ ان کے بعد ان کی اولا دمیں بھی یہی حریقہ دہے گا۔

الی بن کعب سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ رسول الله سی الله علیہ اللہ کھیور کے لیے درخت کی ما نند طومل القامت تھے۔

ابن عبس بنی الله علی مروی ہے کہ جب آ دم طالبتاً کا انتقال ہوا تو حضرت شیٹ نے جبریل طالبتاً کو کہا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا کیں۔ انہوں نے کہا آپ آپ ان میں سے جنازہ پڑھا کیں۔ انہوں نے کہا آپ آگ بڑھیں اور اس میں تنمیں تکبیرات پڑھیں اور اپنے تو نماز کے لیے ضروری ہیں اور باتی تکبیرات فضیلت آ دم علیتاً کی وجہ سے (اللہ تعالی ان پر رحمت وسلامتی نازل فرمائے)۔

### مد فن آ دم علالتلاك:

آ دم علینلگا کے مدفن کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن اسحاق کا قول اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ جب کہ دیگر حضرات کے بقول مکہ میں جبل ابوقتیس کے ایک غار میں مدفون ہیں اور اس غار کو غار الکنز کہا جاتا ہے۔

ابن عباس ہیں تین سے مروی ہے کہ جب نوح علیاتلکا کشتی سے نکلے تو انہوں نے آ دم علیاتلکا کو بیت المقدس میں وفن فرمایا:

'' ہم جمعہ کے دن کو آپ کے یوم وفات کے طور پر مانتے ہیں۔ اس بارے میں روایات کسی جا چکی ہیں دوبارہ لکھنا ضروری نہیں سجھتے''۔

#### و فات حوا ميكيك):

ابن عباس بی تین سے میبھی مروی ہے کہ ان کی وفات 'بوز' نامی پہاڑ پر ہوئی لیعن وہ پہاڑ جس پر آپ کوا تارا گیا تھا'اورحوا آرم کے بعد ایک سال تک زندہ رہیں اور اپنے خاوند کے ساتھ اس غار میں فن ہوئیں ۔جس کا ذکر گزر چکا ہے ۔ آ دم غلیاناً) وحوا میں اس جگہ دفن رہے یہاں تک کہ طوفان نوح غلیاناً آیا اور حضرت نوح غلیاناً نے ان کو دہاں سے نکال کرتا ہوت میں رکھا پھر اس تا ہوت کواپئی مشتی میں رکھایا طوفان سے پہلے دفن تھے۔ مشتی میں رکھ لیا طوف ن کے بعد جب زمین خشک ہوگئی تو ان کے تا ہوت اس جگہ دفن کر دیۓ گئے جس جگہ طوفان سے پہلے دفن تھے۔ حضرت حوامین کے متعلق آیا ہے کہ وہ سوت کا تتی اور کپڑ ابنتی' آٹا گوندھتی' روٹی پکاتی اور دیگر زنا نہ گھریلوم معروفیات سرا نجام دیتی تھیں ۔

اب ہم واپس قابیل کے قصہ کی طرف لوٹے میں اس میں اس کے اور اس کی اولا دنیز شیث علیاتاً اور ان کی اویا و کے حالات بیان کریں گے۔

اس سے قبل جہاں ہم نے آ وم عَلِاتِلاً اور ان کے دشمن ابلیس کا تذکرہ کیا تھاتفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ القد تعالیٰ نے

البیس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جب اس نے تکبر و بردائی دکھائی اوراپے رب کے سامنے سرکٹی کی نیز جہالت و سراہی میں بہت زیادہ آئے بردھ گیا۔ اس نے اپنے رب سے مہلت مانگی جس پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مہلت دے دی اور آدم نیزند کے سرتھ المہ تق ن نے کیا معامد فرمایا ان سے اللہ کے عہد کے بارے میں خطا اور بھول ہوگئی سورب کریم نے انہیں اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ سے جس وقت انہوں نے اپنی لغزش سے تو بہ کی اور ان کی تو بہ قبول فرما کر انہیں ہدایت نصیب فرمائی اور گرائی ہے محفوظ رکھ سے تم م تفویلات و کر کرتے ہوئے ہم یہاں پر پنچے کہ جس نے آدم میلانا کی اتباع کی وہ ان کے ساتھ ہوگا اور ابلیس اور اس کے پیرو کا روب اور اس کا کروہ ضلالت و گراہی کی بناء بران کے ساتھ ہوگا۔

جانشين آدم علالتلاك:

شیث عَلِائلاً کے بارے میں یہ بات گذر چکی ہے کہ وہ اپنے باپ آ دم عَلِائلاً کے جانشین تھے بالخصوص ان کے راستے پر تھے اور ان برنازل شدہ صحائف کے تق میں تھے۔

ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مسلسل مکہ ہی میں مقیم رہے تج وعمرہ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی وف ت ہوگئی انہوں پنے اپنے او پراور آ دم ملائلگا کے اوپر نازل شدہ صحیفوں کو جمع کیا اور ان سب پرعمل کیا نیز پھر اور گارے کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔

علائے متقد مین فرماتے ہیں کہ جو قبداللہ تعالیٰ نے آ دم غلیلٹلاکے لیے حرم بیت اللہ میں بنایا تھا وہ طوفان کے وقت سے آسان پراٹھالیا گیا۔

یہ جھی کہاجا تا ہے کہ شیث علانا کہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے توا پنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا اور انقال کر گئے۔ان کی تہ فین ان کے والدین کے ساتھ جبل الی قبیس کے غار میں ہوئی ان کی ولا دت کے وقت آ دم علائن کی عمر دوسو پنیتیس سال تھی۔ حضرت شیث علائل کی عمر نوسو بارہ سال تھی۔ انوش کی ولا دت کے وقت ان کی عمر چیسو پانچ سال تھی۔ بیتمام بیان اہل تورات کے حوالے سے کھھا گیا ہے۔

جب کہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت شیث نے اپنی بہن حزورتہ بنت آ دم سے نکاح کیا تھا۔ جس کے بطن سے ان کے ہاں ہانس بن شیث اور لغمہ بنت شیث بیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر ایک سو پانچ سال تھی۔ اس کے بعد وہ مزید آٹھ سوسال تک زندہ رہے۔

انوش اپنے باپ کی وفات کے بعدان کی حچھوڑی ہوئی حکومت اور رعیت کے انتظام والفرام میں اپنے باپ ہی کے نقش قدم پر چلے اوراس میں کوئی تبدیلی نہ کی۔

ابل تورات کے بیان کے مطابق انوش کی کل عمرنوسویانچ سال ہوئی۔

ابن عباس بنی سیّا سے مروی ہے کہ شیث علیاتلا کے ہاں انوش اور اس کے علاوہ بھی بہت می اولا دپیدا ہوئی اور انوش کے بال اس کی بہن لغمہ بنت شیث سے قیان پیدا ہوا قیان کی ولا دت کے وفت انوش کی عمر نوے سال اور آ دم علیاتند کی عمر تین سوچیس سال تھی جب کہ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ہانش بنت شیث نے اپنی بہن لغمہ بنت شیث سے نکات کیا تھا اس کے بطن سے اس کا بیئا قیان پیدا ہوا ہانش کی عمراس وقت نوے سال تھی۔ قیان کی ولا دت کے بعد وہ آئھ سو پندرہ سال زندہ رہا اوراس کی متعدداو ۱۰ یں ہوئیں ہانش کی کل عمرنوسو پانچے سال تھی پھر قیان بن ہانش نے نیرہ سال کی عمر میں دہند بنت براکیل بن مجویں بن ننوٹ بن آ دم ت بچ ح سی جس ہے مہوا کل بن قیان پیدا ہوا اس کی ولا دت کے بعد قیان آٹھ سوچالیس سال مزید زندہ رہا اور قیان کی کل عمر نوسو اس سال ہوئی۔

ا بن عباس بہت سے مروی ہے کہ انوش کے بال قیان اور بہت می اولا دپیدا ہوئی لیکن اس نے قیان کو جنشین بنایا اور مہلا کل کے برداور بہت می اولا دپیدا ہوئی لیکن باپ نے مبلا کل کو جانشین بنایا اور برد کے اخنوخ یعنی ادریس میٹنگہ بیدا ہوئے اور ان کے متوضلح پیدا ہوئے اور ان کے لامخیار مک پیدا ہوئے اور یہ بی اپنے باپ کے جانشین ہے۔

اہل کتاب تورات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تورات میں فہ کور ہے کہ مہلا کل کی ولا دت کے وقت آ دم غیر نشگہ کی عمر تین سو پیچانو ہے سال اور قیان کی ستر ہ سال تھی۔

ابن اسحاق کی روایات کے مطابق مہلائل بن قیان نے پنیسٹھ سال کی عمر میں اپنی خالہ معن بنت براکیل بن محویل بن خنوح
بن قیس بن آ دم سے نکاح کیا اور اس سے بر دبن مہلائل پیدا ہوئے اس کی ولا دت کے بعد مبلائل آٹھ سوتمیں سال زندہ رہا اور اس
کے بعد بہت ہی اولا دہوئی مہلائل کی عمر آٹھ سو بچانو ہے سال ہوئی اس کے بعد وفات ہوگئی۔ تو رات میں ہے کہ بردکی پیدائش کے
وقت آ دم طیانا اگی عمر چارسوآٹھ سال تھی۔ مہلائل اسپنے باب قیان کے نقش قدم پر چلاتھا۔ البتہ چند چیزیں اس کے زمانہ میں نئی ظاہر
ہوئیں۔



# شیث سے برد تک کا زمانہ

### آ گ کا پهلا بجاري:

ایک روایت کے مطابق جب قابیل نے ہائیل کوتل کیا اور اپنے باپ سے جیپ کریمن کی طرف بھا ک گیا تو اس کے پاس شیطان آیا اور اسے کہا کہ ہائیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھالیا کہ وہ آگ کی خدمت اور عبدت کرتا تھ ہذاتم بھی بطور عبدت اپنی اور آپنی اولا دکی عبادت کے لیے آگ کومتو اثر روشن رکھو۔ اس پر قابیل نے آتش کدہ تمیر کیا اور آگ کا پہلا بچاری بنا۔

### ابتداء بي آدم مليتلا):

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ قیمن نے اپنی بہن اشوث بنت آ دم سے نکاح کیا ادراس سے ایک لڑکا خنوح بن قیمن اورا یک لڑکی عذب بنت قیمن بیدا ہوئی پھر خنوح بن قیمن نے اپنی بہن عذب بنت قیمن سے نکاح کیا تواس کے بطن سے تین لڑکے پیدا ہوئے پھر انوشیل بن خنوح نے لولیث بنت خنوح سے نکاح کیا اور اس کے بطن سے ایک لڑکا لا مک پیدا ہوا پھر لا مک نے دولڑ کیوں سے شادگی کی جن میں سے ایک کا نام عدی اور دوسری کاصلی تھا پھر عدی کے بطن سے لا مک کا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ پہلا شخص ہے شادگی کی جن میں رہائش اختیار کی اور خوب مال کمایا اور عدی کو دوسرا بیٹا تو بیش پیدا ہوا اور اس نے سب سے پہلے دف ہی نے کی ابتداء کی۔

اورعدی کے ایک لڑکا توبلقین پیدا ہوا اور اس نے سب سے پہلے تا ہے اور او ہے کی صنعت ایجا دکی اور ان کی اولا دہیں سے برئے برٹ سے برٹ سے جابر اور فرعون صفت لوگ تھے اور انہیں مخلوق میں کشاد گی عطائی گئی تھی لوگوں کے خیال کے مطابق ایک شخص کا قد اس وقت تمیں زراع ہوتا تھا۔ پھر قین کی اولا دسوائے چند کے باقی نہ رہی اور شیث بن آ دم کی اولا دکے علاوہ آ دم کی تمام اولا و کا نسب مجبول اور نسل منقطع ہوگئی اور شیث سے آ دم مایلتا گی اولا دکھیلتی چلی تی اور آج لوگوں کے نسبت حضرت آ دم مایلتا ہے بذر بعد شیث جرئے تیں یہی وجہ ہے کہ شیت کو ابوالبشر بھی کہا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ حضرت آ وم علیاتلا کی تمام اولا د کا سلسانسل منقطع ہو گیا۔

ابل تو رات سے قین کانسب اس طرح مروی ہے کہ قین نے اپنی بہن اشوث سے نکاخ کیا تو اس ئے ہاں ایک لڑ کا خنوح پیدا ہوا اور خنوح کے عیر داور عیر دیے محویل اور محویل کے انوشیل اور انوشیل کے لا مک پیدا ہوا۔ پھر لا مک نے عدی اور صلی ہے ' کاح کیا جس سے لا مک کے ہال توبلقین پیدا ہوا۔

### گانے بچانے کے آلات کاموجد:

زمانہ میں ایجاد کیے۔ ان آلات میں بانسری ڈھول با ہے اور سازگی تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد تانین کی اور دگانے بجانے می شغول ہوئی پھر پیخرشیٹ کی اولاد تک پینچی جو پہاڑوں میں رہتی تھی ان میں سے سوآ دمیوں نے ان کی سرف جانے کا ارادہ کیا اور اپنے آباؤا جداد کی وصیتوں کی مخالفت کا ارادہ کیا مگر جب پیخبر بردکو پینچی تو برد نے انہیں سمجھایا اور اس ارادہ کو ترت کرد سے کو کہا مگر انہوں نے پھے نہ سنا اور سرکشی دکھائی اور قابین کی اولاد کے پاس پہنچ گئے اور جب ان کی ایجاد کردہ چیزوں کودیکھ تو جرت زدہ ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے آباؤا جداد کی فیسے تیں ان کے آٹرے آسٹین ہیں جب وہ وگ ان کے علاقوں کی طرف چیاتو حق سے انجراف کرنے والوں نے کمان کیا کہ انہیں تعصب کی بنیاد پر روکا گیا ہے اس لیے کہ وہ پیاڑی کے لوگ ہرطرف سے وادی کی طرف اتر نے لگے اور گانے بجانے کے آلات نے انہیں بہت متاثر کیا اور انہوں نے قابین کی اولاد میں سے ان عورتوں سے موافقت کرلی جو ان کی طرف مائل ہورہی تھیں اور پھر وہ ان کے ساتھ چلی گئیں یہاں تک کہ سرکشی اور نافر مائی میں مشغول ہو گئے اور شراب نوشی اور بذکاری کھل کر سامنے آگئی۔

ز مأنه حسن و جمال کی کارفر مائیاں:

ریقول سچائی سے دور نہیں اس کیے کہ اس طرح کا ایک قول علما مت محمد کا کھٹے سے بھی منقول ہے۔ اگر چہ انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی بیہ بتلایا کہ بیقصہ کس زمانہ اور کون سے ملک میں پیش آیا لیکن بیضر ورذکر کیا ہے کہ بیروا قعہ آ دم عَلِاللّٰهَ اور نوح عَلِاللّٰهَ کے درمیان کا زمانہ ہے۔

> بیروایت ابن عباس بن میشاہ ہے ہم تک پیچی ہے کہ انہوں نے بیآ یت تلاوت فر مائی: ''اورتم گذشتہ دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھارنہ کرتی پھرو''۔

كاذ كركيا ہے۔ (سورة الاحزاب آیت ٣٣) ۔

۔ ان وکیچ روایت کرتے میں کہ آ دم مطابقہ اورنوح مطابقہ کی درمیانی مدت آٹھ سوسالوں پر شمٹل ہے۔ (ان ) پہاڑی و گوں کی عورتیں نسوانی صفات سے متصف نہ تھی جبکہ ان (شہری) کے مرو نیک خسلت تھے۔ پس ان (شہری) عورتوں کی خواہش تھی کہ مرد ہروقت ان کے ساتھ ہی مشغول رہیں۔ پس بی آیت نازل ہوئی۔ (سور قالاحزاب آیت ۳۳)

ا بن عہاں پہیٹا ہے مروی ہے کہ آ وم ملائا گا کواں وقت تک موت نہ آئی جب تک ان کی اولا د کی اولا د کی تعدا د چالیس بزار تک نہ پینچ گئی۔

جب آ دم غیرتنگانے ان میں زنا شراب نوشی اور دیگر برائیاں دیکھیں تو انہیں نصیحت کی کہ بنوشیث ہرگز ہرگز بنو قائیل سے نکاح نہ کریں اس کے بعد بنوشیث کو غارمیں لے گئے۔ اور ایک فصیل بناوی تا کہ بنو قائیل میں ہے کوئی شخص ان سے ملا قات نہ کر سے جب کہ بنوشیث کے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے کیے ہوئے پر معذرت کرتے تھے۔ پھر بنوشیث کے خوبصورت مردوں میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے پچا زاد بنو قائیل کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا پس ان میں سے سوآ دمی بنو قائیل کی (خوبصورت) عورتوں نے انہیں پھائس لیا وہ ان کے بنوقائیل کی خوبصورت) عورتوں کے طرف سے جب تک اللہ تعالی نے چاہا۔ پھر بنوشیث کے سوآ دمی نے کہا: کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا قصہ پیش آیا لہذا وہ بھی پہاڑے ان کی طرف اتر آئے پھر انہیں بھی بنو قائیل کی عورتوں نے پھائس لیا پھر تمام کے تمام بنوشیث اتر آئے پھر انہیں بھی بنو قائیل کی عورتوں نے پھائس لیا پھر تمام کے تمام بنوشیث از آئے پھر انہیں بھی بنو قائیل کی عورتوں نے پھائس لیا پھر تمام کے تمام بنوشیث از آئے پھر انہیں بھی بنو قائیل کی عورتوں نے پھائس لیا کی دجہ سے بنو قائیل کی تعداداتی بر ھی کہ روئے دیں ان کی نسل سے بھرگی اور وہ بی لوگ نوح کیائلا کی کے درانہ میں ان کی نسل سے بھرگی اور وہ بی لوگ نوح کے طائم کی خوب کے درانہ کی کہا دی کے گئے۔

اور قبیلہ فرس کے نسب کا ذکر پہلے ہی کر چکا ہوں کہ انہوں نے مہلائل بن قیان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ او ہن ہے جو کہ سات شہروں کا بادشاہ ہے اوران لوگوں کے متعلق پہلے ذکر ہو چکا ہے جنہوں نے عرب کے نسب میں اختلاف کیا ہے۔ زمین پر تعمیر اتی کام کا آغاز:

اورا گربات اس طرح ہے جس طرح فرس کے نسب کے بارے میں کبی ہے تو مجھے روایت پینجی ہے کہ ہشام بن محمد بن السائب سے کہوہ یمی پہلافض ہے جس نے درخت کا ٹااوراس سے تغییری کا م کیااورلوگوں کواس کے بارے میں بتایااورا بل عصر کو حکم دیا کہوہ مساجد کی تغییر کریں اوراسی سے سب سے پہلے با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت روئ زمین پر دوشہ وں کی تغییر کی ایک کا نام 'بابل' جوکوفہ کے وسط میں ہےاوردوسرے کے نام' سوں'اس شخص نے اپنے ملک میں چالیس سال تک حکومت کی۔ صنعتوں کا آغاز:

بارے میں کہاجا تا ہے کہ بیروہ پہلاشہرہے جوجیومرت کے بعدتقمیر کیا <sup>ع</sup>یاجس میں طبرستان کےلوگ بنو ہناوندر جتے تھے۔ نفاذ حدود:

ابل فارس کے مطابق اوسینج پیدائتی بادشاہ تھا اور وہ عوامی معاملات اور اپنی زندگی کے بارے میں ایک بمجھدار شخص کی طرح افیصد کرتا تھا اور وہ عوامی معاملات اور حدود نافذ کیس جن کی وجہ ہے اس کا نامفیش داز پڑگیا جس کے معنی میں انصاف قائم کرنے والا پہلا شخص بیفارس زبان کے دوالفاظ فاش بمعنی اول اور دازیعنی انصاف وقضا سے مرکب ۔ اوسینج کا سفر ہند:

بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہند پہنچااور متعدد شہروں میں پھراجب اس کا حکم نافذ ہو چکااوراس کی سلطنت وہاں مضبوط ہوگئی تواس کے سریرتاج سجایا گیا جس کے بعداس نے لوگوں کوخطبہ دیا جس میں اس نے لوگوں سے کہا:

بے شک میں نے یہ ملک اپنے دادا جیومرت سے وراثت میں پایا ہے اور بے شک وہ سرکش اور باغی انسانوں اور شیاطین پر عذاب ہے۔ اس موقع پر اس نے شیطان اور اس کے حوار یوں پر غصہ کیا اور ان پر انسانوں سے میل جول رکھنے گی پر بندی نگا وی اور ان سے ایک سفید کا غذ پر تحریری معاہدہ کیا کہ وہ کہ بھی انسان سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ پس شیاطین نے ان سے اس بات کا وعدہ کیا اور اس نے سرکشی دکھانے والوں اور جنات کی ایک جماعت کوئل کر دیا۔ پس وہ اس کے خوف سے جنگلوں 'پہاڑ وں اور واویوں کیا اور اس نے سرکشی دکھانے والوں اور جنات کی ایک جماعت کوئل کر دیا۔ پس وہ اس کے خوف سے جنگلوں 'پہاڑ وں اور واویوں کی طرف بھاگ گئے اور وہ تمام شہروں کا تنہا با دشاہ بن گیا' اور جیومرت کی صورت اور اور پہاڑ وں 'وادیوں سے اتر کر بنی آ دم کے تعییں برس پر محیط تھا اور بھی کے موت کے بعد شیطان اور اس کے شکری بہت خوش ہوئے اور وہ پہاڑ وں 'وادیوں سے اتر کر بنی آ دم کے گھروں میں داخل ہوگئے۔

#### ىرد يايارد:

اب ہم یرد کے ذکر کی طرف لو منتے ہیں جس کو بعض لوگ یارد بھی کہتے ہیں۔ مہلائل کے ہاں برداس کی خالہ بمن بنت براکیل بن ہم یرد کے ذکر کی طرف لو منتے ہیں جس کو بیل ہیں۔ مہلائل کے مرچار سوساٹھ سال تھی۔ بردان فیصحتوں کا وارث بنا جواس کے داوا نے اسے کو تقیس اوراس خلافت کا بھی وارث بنا جواس کے والد مہلائل کواپنے والد سے حاصل ہوئی تھی اس کی والدہ نے اس کو باپ کے انتقال کے پچین برس بعد جنا پھر اس نے آباؤ اجداد کی دی ہوئی وراثت کو اس طرح قائم کیا جس طرح وہ اپنی زندگی میں قائم رکھے ہوئے تھے۔

#### ىردكا نكاح:

این اسحاق ہے مروی ہے کہ برد نے ایک سو باسٹھ برس کی عمر میں برکتہ بنت الدر میل بن محویل بن خنوح بن قین بن آ دم میں سب آ دم میلینڈا سے نکاح کیا جس کے بطن سے اخنوح پیدا ہوا۔ یہی اخنوح ادر لیس علینٹلاکے نام سے مشہور ہوئے۔ بن آ دم میں سب سے پہلے ادر لیس علینٹلا کو نبوت کا تا جدار بنایا گیا۔

ابن اسحاق نے اس طرح روایت بیان کی ہے۔انہوں نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھائی کی۔اخنوح کی پیدائش کے بعد میر د آٹھ سال تک زندہ رہااوراس کے ہاں بہت سے لڑ کے اورلڑ کیاں پیدا ہوئیں نوسو باسٹھ سال کی عمر میں برواس دنیا ہے رخصت ہوا۔

### ا درلیس مُالِنلاً اورتورات:

ابل تورات کی بعض روایات میں آتا ہے کہ یرد کا ایک بینا خوج نامی پیدا ہوا اور وہی اور لیس منظ نیا تھا ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعلی منصب پر فائز کیا اس وقت آوم منظ نظا کی عمر چھ سو ہائیس سال تھی اور لیس منظ نظا پر تمیں صحیفے نازل ہوئے۔ آوم منظ نظا کے عمر جھ سو ہائیس سال تھی اور لیس منظ نظا ہی تھی سب سے پہلے کپڑوں کی بعد انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑوں کی سمال کی شروع کی ۔ وہی پہلے خض ہیں جنہوں نے قابیل کی اولا دکو گرفتار کیا اور انہیں غلامی کی زنچریں پہنا وی تھیں ۔ اور لیس منیسندگا پر سال کی شروع کی ۔ وہی پہلے خص ہیں جنہوں نے قابیل کی اولا دکو گرفتار کیا اور انہیں غلامی کی زنچریں پہنا وی تھیں ۔ اور لیس منیسندگا پر ایک وصیت کرتے سے والد برد کے توصل سے وہ باتیں پنچیں جوان کے آباؤ اجداد سے چلی آتی تھیں اور وہ آپ کی میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے سے بیسب پھی آوم منظ نظا کی زندگی میں ہی ہوا۔

#### وفات آ دم نيايتلاً:

کہا جاتا ہے کہ جب اخنوح کی عمر تین ہے آٹھ سال ہوئی تو آ دم اس دارفنا ہے رخصت ہو گئے اس وقت ان کی عمر نوسوتمیں سال تھی۔اس غم ناک حادثہ کے بعد اخنوح نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے وعظ کیا جس میں انہیں اللہ تعالیٰ کی فر، نبر دار می اور شیطان کی نافر ، نی کا تھم دیا اور بی بھی کہا کہ وہ قابیل کی اولا دہے میل جول ختم کردیں مگر قوم نے ان کی بیہ بات مانے سے اٹکار کر دیا اور بنوشیٹ کی ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت قین کی اولا دکی طرف متوجہ ہونے گئی۔

### و فات ا دريس عليشلا:

تورات میں مذکور ہے کہ تین سوپینیٹھ برس کے بعداللہ تعالیٰ نے ادریس ملیاللہ کودنیا سے اٹھالیا اس وقت ان کے والد کی عمر پانچ سوستا کیس سال تھی۔ادریس کی وفات کے بعدان کے والدمحترم چارسوپینیٹیس سال زندہ رہے اور یوں انہوں نے نوسو ہاسٹھ برنگ کی عمر پائی اور خراج کی پیدائش اس وقت ہوئی جب بردکی عمرا یک سوباسٹھ سال گزرچکی تھی۔

### بتول کی بوجا:

ابن عباس بنی سیاسے مروی ہے کہ برد کے زمانہ میں بت تراشے گئے اور بہت ہے لوگ اسلام ہے پھر کر کفر میں واخل ہو گئے۔ حیا ررسول:

ابوذ رغفاری بن شختاہے مروی ہے کہ رسول اللہ می ایسے فر مایا کہ اے ابوذ را رسولوں میں سے جا ررسول سریانی ہیں:

- ا۔ آوم علیشاً
- ٢ شيث عليتانا
- الله الوح عليظا
- ۳۔ اخنوح علیندا (اوروہ پہلے خض ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعہ لکھائی کی اور اللّٰہ تعالیٰ نے اخنوح پرتمیں صحیفے بھیج) فضلت اور لیس علیلتلاً:

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے ادریس علیاتاً کا کواپنے زمانہ میں تمام روئے زمین کے لیے نبی بن کر بھیجاور اللہ تعالی نے انہیں دو ماضوں کاعلم عطا کیا اور بیاللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے بطور کرم تمیں صحیفوں پر زیاد تی تھی۔ اسی لیےاللہ تعالیٰ فرما تا ہے:'' بےشک یہ ہی سب کچھ پہلے جوابرا ہیٹم اورمویٰ پرِنازل کیے گئے ان میں بھی ہے''۔

اور کہا کہ جوقر آن میں آیا ہے''الصحف اولیٰ'' توصحف ہے مراد وہ صحیفے ہیں جوآ دم میلنڈ کے بیٹوں پر ہبة ابتداورادریس عیلنڈ پر نازل ہوئے۔

### بيوراسپ كودعوت اسلام:

بعض وگول نے کہا ہے کہ ادریس طلاکا کے زمانہ میں بیوراسپ نام کا ایک بادشاہ تھا اس تک بھی دعوت اسلام کی پچھ باتیں پنچیں ۔ میٹخص جادو کا موجد تھا۔ اس کے پاس سونے کا ایک بانس نماؤ نڈا تھاوہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا یہ ذی روح یا کسی عورت کواپنے اوپر فداکرنا جا ہتا تو اس بانس نماڈ نڈے پر پھونک مارتا اس کے پاس ہروہ چیز حاضر ہوجاتی تھی جس کا وہ ارادہ کرتا تھا اسی وجہ سے یہود پھونک مارتے ہیں۔

#### طهمورث:

فرس کا خیال ہے کہ او بنن کی موت کے بعد طبہورٹ بن پو بخصان بن خبانداز بن خیایذار بن او بننی کو تخت پر بنی یا گیا بعض لوگول نے طبہورٹ سے او بننی تک نسب میں اختلاف کیا ہے بعض تو وہی نسب بیان کرتے ہیں جو کہ میں نے او پر ذکر کیا ہے اور بعض لوگ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں طبہورٹ بن ابا تکھان بن انکھدین اسکھند بن او بننی ۔

### طهمورث كانظام حكومت:

مجھے ہشام بن محمر الکلی سے روایت پنجی ہے کہ طہمورٹ بابل شہر کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالی نے طہمورث کوالیم شان وشوکت عطا فرمائی تھی کہ جس کے بھی مقابل گیاانسان تو انسان شیاطین بھی اس کے تابع ہوجاتے تھے وہ اللہ کا ایک فرما نبر دار بندہ تھا جس نے چالیس سال تک حکومت کی۔ اہل فرس کا خیال ہے کہ طہمورٹ تمام شہروں کا بادشاہ تھا اور اس کے سر پر بادشاہ سے کا تاج سجایا گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ ہم اللہ کی مدوسے اس کی مخلوق میں سے سرکشی اور نافر مانی کومن دیں گے وہ امور سلطنت جلانے میں نہایت سلیقہ منداور اپنی رعایا کے لیے انتہائی مشفق حاکم تھا اس نے فارس میں ایک عالی شان محل تقمیر کرایا اور اس میں رہنے لگا اور اس نے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔

### طهمورث کی بہا دری:

ایک دن وہ چھلانگ لگا کرشیطان پرسوار ہو گیا اور اس پرسوار ہوکر زمین کے طول وعرض کا چکر لگایا پھر اس نے شیطان اور اس کے حواریوں کوخوب ڈ انٹا یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوکر روئے زمین پر پھیل گئے اور طبہور شے نئی سب سے پہلے اون اور بال سے لباس اور چٹائی بنائی اور اس نے سب سے پہلے گھوڑوں 'خچروں اور گدھوں کو باوشا ہوں کی سواری کے لیے زینت بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کتوں کو جانوروں کی حفاظت اور درندوں سے بچاؤ اور شکار کے لیے سدھائیں۔

#### بيوراسپ كاعقيده:

بیوراسپ کاعقیدہ اس کی حکومت کے پہلے سال کے شروع ہی میں ظاہر ہو گیا تھا اس نے لوگوں کوستارہ پرتق کی دعوت دینا شروع کی ۔

### ا در ليس عَلاِلتَالَا}:

ابن اسی قی ہے مروی ہے کہ اخنوح بن برد نے مہدانہ' اور بعض روایات میں 'ادانہ' بنت باویل بن محویل بن خنوح بن قین بن آدم ہے پینسٹے برس کی عمر میں شادی کی۔ بدانہ کے بطن سے ایک لڑکا متو شلح بیدا ہوا۔ متو شلح کی بیدا کش کے بعد اخنوح تین سوسال تک زندہ رہے اس عرصہ میں اخنوح کے ہاں بہت سار ہے لڑکے اور لڑکیاں بیدا ہوئیں اور تین سوپنیسٹے برس کی عمر میں اخنوح کی وفات بوئی۔

### ا دريس علاشلا كي اولا د:

اہل تورات کے مطابق متوضلنج کی پیدائش اخنوح کے گھڑ میں اس وقت ہوئی جب آ دم طلاتاً کی عمر چیسوست می سال تھی۔ پس اخنوح نے متوشلنج کواوامر اللّٰہ پر اپنانا ئب مقرر کیا اور اسے اس کے گھر والوں کی وفات سے پہلے بہت تی تصیحتیں کیس اور وہ ان میں سب سے زیادہ عمم والے تھے اور وہ جاننے تھے کہ عنقریب اللّٰہ تعالٰی قین کی اولا داور ان کے تعلق والوں پر اپنا عذاب نازل کرے گا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولا دکوان کے ساتھ میل جول سے بازر کھا۔

#### گھوڑ امیدان جہاد میں:

بعض روایات کے مطابق متوشکنے نے ہی سب سے پہلے اپنے والدمحتر م کےنقش قدم پر چلتے ہوئے جہاد جاری رکھا اور جہاد میں گھوڑ ہے کواستعمال کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری میں اپنے آباء واجداد کے طریقہ پر دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے۔اخنوح کی وفات تین سوپنیٹھ برس کی عمر میں ہوئی۔

ابن اسحاق " ہے مروی ہے کہ متوللہ بن اختوع نے ایک سوپینیٹس برس کی عمر میں عربانیت عزرائیل (ابن اشیر کی روایت میں عزازیل ہے ) بن انوشیل بن خنوح بن قین بن آ دم ہے نکاح کیا۔عربا کے بطن سے ایک لڑکالمک بن متوللے پیدا ہوا۔

### والدين نوح عَلِيتُلا:

لیک کے پیدائش کے بعد متو کی سات سوسال تک زندہ رہااس دوران اس کے ہاں متعد دلڑ کے اورلڑ کیاں پیدا ہو کیں۔نوسو اکسس سال کی عمر میں تنوس بنت براکیل کا انتقال ہوا۔ پھر لمک بن متو کی بن اخنوح نے ایک سوستا سی برس کی عمر میں تنوس بنت براکیل بن محویل بن خنوح بن آ دم سے نکاح کیا۔ تنوس کے بطن سے اللہ تعالی کے جلیل القدر نبی نوح میلائٹلا بیدا ہوئے۔

### نوح عَلِيْتُلَا كَي بِيوى اوراولا د:

نوح میلیندا کے بعد کمک پانچ سو پچانوے سال زندہ رہا اس زمانہ میں اس کے ہاں متعد دلز کے اور لڑکیاں پیدا ہو کیں اور ساتھ سواس سال کی عمر میں کمک کا انتقال ہو گیا پھر پانچ سو برس کی عمر میں نوح میلانگا نے عمذ رہ بنت براکیل بن محویل بن خنوح بن قین بن آ دم سے شادی کی عمذ رہ کے بطن سے آپ کے تین بیٹے سام' حام اور یافٹ پیدا ہوئے۔ لمک کی حانشینی :

ابل تورات کا بیان ہے کہ کمک بن متو شلخ کی پیدائش کے وقت آ دم ملینلگا کی عمر آٹھ سوچھہتر برس تھی لمک نے بھی اپنے بزرگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے ون رات بسر کیے۔ پس جب متوشخ اپنی زندگی کے آخری ایام سر ارر ہاتھا تو اس نے ا پنے بیٹے لمک کواپنے تمام امور میں اپنا نائب بنالیا اور اسے وہی تھیجتیں کیں جواس کے آباؤ اجدا دنے اسے کی تھیں لوگوں کا بیان ہے کولمک اپنی قوم کو سمجھا تا اور انہیں قین کی اولا دیے میل جول رکھنے ہے منع کرتا مگر وہ تھیجت قبول نہ کرتے اور سرکشی دکھاتے حتیٰ کہ پہاڑوں کے رہنے والے تمام لوگ قین کی اولا و ( قابین ) کے ساتھی بن کر برائیوں میں مشغول ہوگئے۔

ييدائش نوح عَلَيْتُلَا:

بہ جاتا ہے کہ متوضع کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا جس کا نام صابی تھا اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ صابیہ فرقہ اس کی طرف منسوب ہے۔ متوشع کی کل عمر نوسوساٹھ سال تھی پھر لمک کی پیدائش کے وقت متوشع کی عمرا لیک سوستاسی سال تھی۔ پھرنوح میلانشاک پیدائش لمک کے ہاں نزول آ دم کے ایک ہزار چے سال بعد ہوئی۔

نوح علینلاً کی پیدائش کے وقت آ دم علینلاً کووفات پائے ایک سوہیں برس گز رچکے تھے۔

#### نوح عَلاِئلًا اور دعوت دين:

جب نوح عَلِائلًا نے دعوت الی اللّه شروع کی تولمک نے انہیں کہا مجھے معلوم تھا کہ اس مقام پر ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھہر سکتا۔ پس اے میرے بیٹے! تو مت گھبرااور نہ ہی اس نافر مان قوم کی پیروی کرنا۔نوح عَلِیْنلُا لوگوں کواللّہ تعالٰی کی طرف بلاتے تھے اورانہیں وعظ ونصیحت کرتے تھے مگر قوم ان سے پہلو تہی کرتی تھی اور دعوت وین پرکان نہ دھرتی تھی۔

### قوم نوح عُلِيتُكُ كومهلت:

وحی کے ذریعہ اللہ تعالی نے نوح ملائلہ کواس مدت سے آگاہ کیا جس مدت تک ان کی قوم کو ڈھیل دی گئی تھی اور انہیں کہا کہ آپ بھی انہیں کچھ کہ مت تک مہلت دے دیں تاکہ بیلوگ تمراہی اور سرکشی سے باز آجائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کریں نیکن سرکش قوم اپنی تمراہی اور سرکشی سے بازند آئی یہاں تک کہ وقت مہلت گزرگیا۔

بعض لوگوں سے نیروایت دوسرےالفاظ میں یوں شرکور ہے۔

نوح میلان کا زبانہ ہادشاہ بیوراپ کا زبانہ ہی تھا آپ کی توم بتوں کی عبادت کرتی تھی آپ نے انہیں ساڑ ھے نوسوسال کا دبانہ ہی تھا آپ کی توم بتوں کی عبادت کرتی تھی آپ نے انہیں ساڑھے نوسوسال کا اللہ تعالی سے ان ان کی ایک کے بعد دوسری نسل کفر کی پیروی کرتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالی سے ان پر ان کی عبادت کی سے اللہ کے دبار دبان نازل فر مایا اور وہ سب کے سب ہلاک کردیئے گئے۔

## بيدائش وبعثة نوح عَالِسُلُا:

ابن عباس بنی تنظیم مردی ہے کہ بیاس سال کی عمر میں لیک کے ہاں نوح طال انگا پیدا ہوئے اور اس زمانہ میں کوئی ایسا محف نہ مقاجو کہ لوگوں کو فحاشی اور منکرات سے روکتا ۔ پس اللہ تعالی نے ان کی طرف نوح علائلاً نی بنا کر بھیجا اس وقت نوح علائلاً کی عمر جپار سو اس سال تھی ۔ ایک سوہیں سال تک انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلایا لیکن ان کوقوم نے نوح کی کوئی بھی بات نہ نی پھر اللہ تعالی نے نوح علائلاً کوشتی بنانے کا تھم دیا جس وقت آپ نے کشتی بنائی اور اس میں سوار ہوئے اس وقت آپ کی عمر چھ سوسال تھی پھر اللہ تعالی نے ان کی قوم کی طرف اپنا عذاب نازل کیا اور سرکشی اور نافر مانی کرنے والے اس پانی کے عذاب میں غرق کر دیئے گئے ۔ کشتی میں سواری کے بعد کے نوح علائلاً ساڑھے تین سوسال تک زندہ رہے۔

# بادشاه جمشیر (جم شیز)

### جمشید کاحسن و جمال اورشان وشوکت:

علائے فرس سے روایت ہے کہ جمشید کو با دشاہت کے تخت پر بٹھایا گیا۔ شیذ کے معنی شعاع کے ہیں اور بیلقب اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے ملا۔ جم پو بخھان کا بیٹا تھا اور طہمورث اس کے بھائی کا نام تھا کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت سات با دشاہیوں پر تھی اور جن وانسان اور تمام مخلوقات اس کے لیے سخر کر دی گئی تھی۔ جب اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا اور وہ تحت نشین ہوا تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ! بے شک اللہ تعالی نے ہمارے جمال کو کھمل کیا ہماری مدد کی اور عنقریب ہم اپنی رعایا کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے۔

# اسلحه سازی کپڑا ہافی اور دیگرصنعتوں کی ابتداء:

جمشید نے ہی سُب سے پہلے تکواروں اور دیگر اقسام کے اسلحہ کی ابتداء کی اورلوگوں کو کپڑا کی بافی صنعت سے متعارف کرایا اور کپڑوں کورنتلنے کا حکم دیا اور جانوروں کو قابو کرنے کے لیے زین اور دستانے بنانے کا حکم دیا۔

## مختلف پیشے کب شروع ہوئے:

بعض روایات سے پتہ چاتا ہے کہ بادشاہ جشید جیوسوسالہ برس اور چیر مہینے حکومت کرنے کے بعد ایک سال تک لوگوں سے چھپار ہااس دوران اس کی تمام مملکت بغیر بادشاہ کے چلتی رہی ایک سال کاعرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔

جمشید نے اپنی سلطنت کے امور چلانے کے لیے عجیب نظام بنایا ہوا تھا۔اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی بچیاس سالوں میں لوگوں کولو ہے سے نکواریں اور دیگر اقسام کے اوز اربنانے کا حکم دیا۔ پچیاس سے سوسال کے دورانیہ میں میں ریشم اور روئی کو کا نتے اوران سے کپڑابنانے بختلف رنگوں میں رنگنے اور کپڑے سینے کا حکم دیا۔

# انسانوں کی طبقاتی تقسیم:

سوسال سے ڈیڑھسوسال کے دوران جمشد نے لوگوں کو چارطبقات میں تقسیم کیا جن میں ہے ایک طبقہ فوجیوں کے لیے ( کھشتری) دوسراطبقہ علاء وفقہاء کے لیے ( پنڈت 'برہمن ) تیسراطبقہ منشیوں اور کلرکوں کے لیے ( ویش ) اور چوتھ طبقہ کسان اور دیگرفنون کے ماہرین کے لیے ( شودر )مخصوص کر دیا۔اوران میں سے ہرایک کواپنا کام تندی سے کرنے کا تھم دیا۔ ھ مطرب سیاسیاں

### شیاطین اور جنات سے جنگ:

۔ ڈیڑھ سوسال کا عرصہ جشید نے شیاطین اور جنات سے خوب جنگ کی پھر انہیں ذلت و رسوائی دیے کے بعد اپنے حکم کے تابع کرلیا پھر اپنی بادشاہی کے دوسو پچاس تا تین سوسال تک کے عرصہ میں شیاطین کو پہاڑوں سے پھر تو ڑنے پر معمور کیا پھر ان پھر ان پھر ان کے دوسو پچاس تا تین سوسال تک کے عرصہ میں شیاطین کو پہاڑوں کے لیے سنگ مرم اور چونے سے ممارتیں اور خسل خانے تعمیر کروائے اور اس کے بعد انسانی خدمت کے لیے شیاطین کے ذریعہ مختلف چیزیں سمندروں' پہاڑوں' دریاؤں' کا نوں اور جنگلوں سے شہروں کی طرف منتقل کرائیں جن میں سر فہرست

سونا' چاندی' مختلف اقسام کی جواہر' خوشبوئیں اوراد ویات تھیں۔ ونیا کی اولین گاڑی اور بیہلا ہوائی سفر:

جمشد بادشاہ کے لیے شیاطین نے ایک گاڑی تیار کی پھر جمشد نے اس گاڑی میں شیاطین کولو ہے ہے جکڑا اور پھر خوداس پر سوار ہو گیا۔ شیاطین اسے لے کرفضا میں اڑے اور شہر دنیا وند ہے بابل تک کا سفر صرف ایک دن میں طے کیا اور بید دن تشمی سال کے پہلے مہینہ کا پہلا دن تھا۔ لوگ اس مجموبے کو انتہائی انہاک سے دیکھنے لگے پس بادشاہ نے بید دن اور اس کے بعد پانچوں دن عمید کے لیے مہینہ کا پہلا دن تھا۔ لوگ اس مجموبے کو انتہائی انہاک ہے دیکھنے اس نے لوگوں کو بتایا کہ بیسفر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جو کی ہے لیے کیا گیا۔ لیے مقدر کرنے کا حکم دیا تا کہ ان دنوں میں خوشی منائی جا سکے اس نے لوگوں کو بتایا کہ بیسفر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جو کی ہے لیے کیا تھا۔ لہٰذا اس کے بدلہ میں انہیں گرمی' سردی' بیار یول' بڑھا ہے اور حسد ہے محفوظ کر دیا گیا۔ لوگ پوری تین صدیاں ان تمام تکالیف سے محفوظ رہے یہاں تک کہ جمشید کی حکومت کو پورے چھ سوسال گڑ رگئے۔

جمشيري ناشكري:

جچے سوسال گزرنے کے بعد جشید نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تھلم کھلا ناشکری شروع کر دی اور سرکش ہو گیا اور جن و انس کو خطا ب کر کے کہنے لگا:

کہ میں ہی تنہا را مددگار اور مالک ہوں اور میں ہی تم سے بیتمام تکالیف دور کرسکتا نیز اسی طرح کی مزید دوسری ہاتوں کے علاوہ خدائی کا دعویٰ کے بعداس کی عزت اللہ کے حکم سے علاوہ خدائی کا دعویٰ کے بعداس کی عزت اللہ کے حکم سے خاک میں ملادی گئی اور فرشتوں کواس کی مدد کرنے سے روک دیا گیا۔

### جمشیدی بلاکت:

بی خبر بیوراسپ جسے ضحاک بھی کہا جاتا تھا کو پنچی تو وہ بڑی تیزی ہے جم کی طرف بڑھا تا کہاس کا کا متمام کر دے بیہ سنتے ہی جمشید بھاگ نکالیکن بیوراسپ نے اسے جلد ہی پکڑ لیااوراہے آرے ہے چیر کر نکڑ ہے کردیا۔

### اسفتوراور بيوراسپ ،جم ك تعاقب مين:

بعض دیگرروایات میں مروی ہے کہ جم نے تقریباً پانچ سو برس تک بڑے احسن طریقہ سے حکومت کا انتظام سنجالالیکن آخری سوسال کے عرصہ میں خدائی کا دعویٰ کر ہیٹھا پی خبر جب اس کے بھائی اسفتور نے سی تو اسے مضبوطی سے دبوج لیا تا کہ اسے قل کر دب اس سے جمائی اسفتور نے سی تو اسے مضبوطی سے دوسری جگہ چھپتا رہا بالآخر دب ( مگروہ اس سے بھاگ نکلا ) لیکن وہ اس سے کسی طرح چھپنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپتا رہا بالآخر بیوراسپ نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا اور اسے آ رہے سے چیر دیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جم نے سات سو برس چارم ہینہ اور ہیں دن تک حکمرانی کی۔

# بادشاهش جم:

وہب بن منبہ ٹسے روایت ہے کہ اس طرح کی ایک حکایت دوسرے بادشاہ کے متعلق بھی مذکور ہے اگر تاریخوں کا اختلاف نہ ہوتا تو بقول وہب بن منبہ کے'' میں دونوں کوایک ہی قصہ بھتا'' وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ (بیروایت جمشیر کے قول سے ملتی ہے )۔ ا کیٹ نوجوان باوشاہ تھا اس نے ایک دن اپنے در بار میں لوگوں ہے کہا کہ میں اپنی سلطنت وحکومت میں ایک خاص فتم کی لذت محسوں کرتا ہوں تم بتاؤ کیا پیزا گقہ اورلذت سب اوگ محسوس کرتے ہیں یانہیں؟

درباریوں نے کہا: سب لوگ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔

اس نے کہا:اس کی کیا دلیل وثبوت ہے؟

کسی ایک در باری نے کہا: اے بادشاہ! جب تک تو اللہ تعالیٰ کی فر مانبر داری کرتا رہے گالوگ ای طرح خوشحال رہیں گے۔ اورتم بھی خوش رہوگے۔

### با دشاه کا نفا ذشریعت:

بادشاہ نے اپنے تمام وزراء کو جمع کر کے انہیں خطاب کیا اور کہا کہ جس کام میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبرواری دیکھوتو مجھے بتاؤتا کہ میں اس پڑھل کروں اور جس کام میں تم اللہ کی سرکشی اور نافر مانی دیکھو مجھے اس سے منع کر دوتا کہ میں اس کام سے بچوں ۔اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کونا فذکرتے ہوئے جارسوسال تک حکومت کی ۔

### مكالمهاورابليس:

جب ابلیس کو (اس تھم کا) پیۃ چلاتو وہ سیدھا ہا دشاہ کے پاس انسانی شکل میں آیا۔ ہا دشاہ نے پچھنوف محسوں کیا تو ابلیس نے با دشاہ کو کہا کہ مت ڈرو میں اہلیس ہوں اور تو مجھے بتا کہ تو کون ہے؟

باوشاہ نے جواب دیا: میں آ وم زاد ہوں۔

شیطان نے کہا:'' اگرتو آ دم زاد ہوتا تو تھے کب کی موت آ چکی ہوتی جس طرح پہلے لوگوں کوموت نے آلیا ہے ان میں سے نہیں ہو بلکہتم رب ہو۔لوگوں کواپٹی عبادت کی طرف بلاؤ۔

پس بہ بات با دشاہ کے دل میں بیٹھ گئ۔

### با دشاه کا خدانی دعویٰ:

پھر با دشاہ منبر پرچ طااورلوگوں کوخطاب کرتے ہوئے کہاا ہے لوگو!

''جوبات میں نے اب تک تم سے چھپائے رکھی اب اس کے اظہار کا وقت آگیا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں تہبار ارب ہوں اور تم میری عبادت کرو''۔

۔ اس دعویٰ ہے زمین کانپ آٹھی۔

### بخت نصرا ورگمراه با دشاه:

اللہ تعالیٰ نے حاضرین جلسہ میں سے پچھ کے پاس وی بھیجی'' کہ جو تخص میرے لیے ٹابت قدم رہتا ہے میں اسے ٹابت قدمی عطا کرتا ہوں اور جومیری نا فرمانی اور سرکتی میں لگ جاتا ہے تو اسے گمراہ کردیتا ہوں پس میری عزت کی قتم!اس پر بخت نصر کو مسلط کر دوں گا جوائے تا اس نے ساتھ لے جائے گا اور اس زمانہ میں جو بھی حکمر ان اللہ کی نا فرمانی شروع کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر بخت نصر کو مسلط کردیتے جوان کو جڑسے اکھاڑ کھینکتا۔ یہ بادشاہ بھی اپنے دعوائے خدائی سے بازند آیا اس نے اس کوتل کردیا اور تمام

خزانه متربح می جہازوں میں بھر کراینے ساتھ لے گیا۔

ا وجعفر ہے مروئ ہے کہ بخت نصراور جم کے درمیان کافی زمانہ کا وقفہ ہے گرضجا ک بھی بخت نصر کو ہی کیا جاتا ہے۔ سندا بخت نصر ہے یمی ضحاک مراد ہوگا۔

بش مین کابی کی روایت سے پیتہ چانا ہے کے طبہورٹ کے بعد جم کو تخت شاہی پر بٹھایا گیاوہ اپنے اہل زمان کی نظر میں سب
سے بڑے جہم اور بلند حیثیت کا حامل تھا۔ بعض اوگوں نے بیان کیا ہے کہ چھسوانیس برس تک جمشید نے اللہ تعالی کی اطاعت و
فرمانیم وار کی کرتے ہوئے سلطنت کا نظام چلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالی کی نافر مانی اور بغاوت پراتر آیا تو ضحاک نے اس کی طرف
پیش قدمی کی تا کہ اسے سبق سکھائے کیکن جمشید فرار ہو گیا اور سوسال تک چھپار ہابالاً خرضحاک نے اسے پکڑ لیا اور اسے آرے سے چیر
کرکھڑ وں میں تقسیم کر دیا جمشید نے کل سمات سوانیس برس حکومت کی۔

آ دم ونوح علیهاالسلام کی درمیانی مدت:

بعض متقدیین کی روایت سے پیۃ چاتی ہے کہ آ دم طلاتا اورنوح طلاتا کے درمیان وقفہ میں دس تعلیں گزری ہیں اوروہ سب کی سب حق برخص ۔ و نیا میں گفرنوح کی بعثت سے پہلے شروع ہوا تھا چنا نچے سب سے پہلے نبی جواللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تو حید کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیے گئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا:

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ﴾

قادہ سِنْ شَن ہے بھی میرہی آیت اسی معنی میں روایت کی گئی ہے۔

بعثت نوح علائلًا:

نوح ملالناً كس قوم كي طرف مبعوث كيه كئة؟

پہلے ہم میا ختلاف ذکر کر چکے ہیں کیکن ان میں سے بعض کا قول ہے کہ جب لوگ فواحش ومنکرات شراب نوشی شہوت پرسی اورائند تعالیٰ کی نافر مانی اور سرکشی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نوح مئلانلا کومبعوث کیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیوراسپ کا زمانہ تھا اورنوخ ملائلاً کواس کے پیروکاروں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ بیوراسپ کا ذکر بھی ہم عنقریب کریں گے۔ان شاءاللہ

قرآن مجیدے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رمایا:

### بعثت کے وقت نوح علائلاً کی عمر:

پھرالتد تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نوح ملائلاً کو نبی بنا کر بھیجا تا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلہ کمیں اور ان ا حکارت کی پیروی کا حکم دیں جو آوم'شیث اوراخنوح کے صحفول میں نازل ہوئے تھے۔ جس وقت نوح مٰلِانلاً کونبوت سے نوازا گیا تھا اس وقت ان کی تمریجای برس تھی۔

عون بن الی شنداز کی روایت ہے پتہ چلتا ہے کہ نبوت عطا ہونے کے وقت ان کی عمر ساڑھے تین سو برس تھی اور ساڑھے نوسو سال تک لوگوں کواللہ کی طرف بلاتے رہے اور عذاب الی کے بعد ساڑھے تین سوبرس زندہ رہے۔

# نوح عُلِائلًا كالين قوم كے ليے بددعا:

ابوجعفرے مروی ہے کہنوح ملائلاً نے ساڑھے نوسوسال تک اپنی قوم کواعلانیہ اور پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کی طرف بلایا لیکن قوم نے ان کی ایک نہنی یہاں تک کہ تین سوبرس بیت گئے چنانچہ جب الله تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا اراد و کیا تو نوح ملائل نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی۔ پھراللہ تعالیٰ نے نوح کو درخت لگانے اور حیالیس سال بعد انہیں کا نیخے اور اس ہے شتی بنانے کا کہا۔قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَاصْنَع الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَحُينًا ﴾ (سورة بودا يت ٣٤)

''اورایک تشی ہاری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے تیار کر''۔

پس نوح علاشلانے درخت کا ٹا اورکشتی بنا ٹاشروع کی۔

### طوفا ن نوح عَلاِسْلًا:

عائشہ بڑی نیا سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا پہلے نے فر مایا ''اگر اللہ تعالیٰ نوح ملائلاً کی قوم میں سے کسی پر رحم کرتے تو وہ ایک بچیہ کی مال ہوتی''۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ نوح غلاللہ نے اپنی قوم کوساڑ ھے نوسو برس تک دعوت دی یہاں تک کہ آخری زمانہ میں انہوں نے ایک درخت لگایا جب وہ بڑا ہو گیا تواہے کاٹا پھرکشتی بنانا شروع کی جب ان کی قوم کے افراد و ہاں ہے گزرتے تو پوچھتے کیا کر ر ہے ہو؟ نوح ملائلکا جواب دیتے کہ شتی بنار ہا ہوں۔ تو قوم والے ان کا نداق اڑاتے اور کہتے کہ خشکی پرکشتی بنار ہے ہوا ہے چلاؤ گے کہاں؟ تو نوح طینلاً فرماتے کے عنقریب تہمیں پیۃ چل جائے گا۔ پھر جب وہ شتی بنا کرفارغ ہوئے تو تنور سے یانی نکلنے لگا اور اور یانی محلوں اور گلیوں میں پھرنے لگا تو جی (بچہ) کی ماں خوفز دہ ہوکر پہاڑ پر چڑھ گئی جب یانی وہاں بھی پہنچ گیا تو مزید پہاڑ پر اوپر اپنے يج كولے كر چڑھى يہاں تك كدوبال بھى يانى پہنچ گيااور جب يانى وہاں پنجاتواس نے اپنے بچ كواپنے ہاتھوں ميں اٹھالياليس پانى اسے اپنے ساتھ بہاکر لے گیا۔اگر رب العزت اس دن کنی پر دم فرماتے تووہ بچے کی ماں پر فرماتے۔

مشتی نوح کارقبه<sup>.</sup>

حضرت سلمان فاری جانش سے مروی ہے کہ نوح ملائلا نے جالیس سال تک ساج کے درخت کو لگا، پھر جارسوسال میں کشتی  تنادہ می تنہ ہے روایت ہے کہ' کشتی کی لمبائی تین سوز راع اور جوڑائی بچپاس زراع اوراس کی او نیچائی تمیں زراع تھی اور شتی کے چوڑائی والے حصہ میں دروازے لگائے گئے تھے۔

حارث نے ایک روایت میں کشتی نوح کی لمبائی گیارہ سوز راع اور چوڑ ائی چے سوز راع مذکور ہے۔

حضرت عيسى ميالناك كاحام بن نوح ماليناكا ي كشي كمتعلق معلوم كرنا:

عیسی میسنلا کے حواریوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کسی ایسے تخص کو زندہ کریں جس نے کشتی نوح میلینلا کو دیکھا ہوتو ہم اس ہے کشتی کے متعلق سوال کریں۔

پس میسی میانساً اپ متبعین کے ہمراہ چلے یہاں تک کہا یک نشیبی علاقہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کرآپ نے زمین سے مٹی اٹھا کی اوران سے بوچھا کیاتم جانبتے ہویہ کیا ہے؟

توانہوں نے جواب دیا: اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

پھر عیسیٰ مئیانٹا نے کہا بیاحام بن نوح مئیانٹا کی قبر ہے۔اس کے بعد انہوں نے اس نشیبی جگہ پراپنا عصا مارا اور کہا کہ اللہ کے عکم سے کھڑا ہوجا۔ بیہ کہتے ہی و نشیبی علاقہ پھٹا اور اس میں سے ایک بوڑھا شخص اپنے سرے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ عیسیٰ مئیانٹا نے اس سے پوچھا کیا تنہا راانقال بڑھا ہے کی عمر میں ہوا تھا؟

اس نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میراانقال تو جوانی میں ہوا تھا میں نے بیگان کیا کہ قیامت قائم ہو چکی ہےاس خوف سے میرے بال سفید ہوگئے۔

۔ بعض روایات سے پند چلنا ہے کہ کشتی نوح طلائلاً کا طول بارہ سوز راع اور عرض چھ سوز راع تھی کشتی کی تین منزلیس تھیں۔ ایک منزل میں جانور دوسری میں انسان اور تنسری میں پرندے تھے۔ کشتی نوح طلائلاً کا نظام صفائی:

ایک قابل ذکر بات سے ہے کہ جب مشتی میں جانوروں کوغلاظت کافی ہوگئی تو اللہ تعالی نے نوح کو تھم دیا کہ وہ ہاتھی کی دم کو بلا کئیں پس جب انہوں نے تمام غلاظت کو چاہے کر بلا کئیں پس جب انہوں نے تمام غلاظت کو چاہے کر صاف کر دیا در جب چوہوں نے تباہی پھیلائی تو اللہ تعالی کے تھم کے مطابق شیر کی دونوں آئھوں کے درمیان ضرب لگائی تو شیر کے منہ سے بلی اور بلاچھڑ کر نکلے اور انہوں نے چوہوں کا صفایا کر دیا۔

یانی اترنے کی اطلاع:

آپ نے کبوتر کے لیے دعا کی اس وجہ ہے کبوتر اعلیٰ پرندوں میں شار ہونے لگا۔

### حام کی قبر میں واپسی:

عیسی ملائدہ کے حواریوں نے حام ہے کہا: آپ ہمارے ساتھ چلیں تا کہ ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ کرآپ کے سرتھ بہتیں کر سکیں تواس نے جواب دیا'' جس شخص کارزق دنیا ہے ختم کر دیا گیا ہووہ کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جسکتا ہے پھر میسی میسند نے فرمایا کہ اللہ کے تکم سے لوٹ جااوروہ دوبارہ ٹی میں چلاگیا۔

منتقی نوح کا ڈیزائن:

ابن عباس بن الله کی روایت کے مطابق نوح علیاناً ''بوز'' پہاڑ پر شتی تیار کی جس کی لمبائی تین سوزراع اور چوڑائی پچاس زراع اوراو نچائی تمیں زراع تھی۔ کشتی پانی سے تقریباً چھزراع با ہرتھی (یہال زراع سے مرادنوح علیاناً کے دادا کے زراع ہیں) اور ووکئی منزلوں پر مشتل تھی۔ کشتی کے تین دروازے تھے جو کہ بالتر تیب ایک دوسرے کے اوپر نیچے تھے۔

نوح مَلاينكا كاصبر:

عمیرلینی ہے مروی ہے کہ جب نوح طالبتاً قوت الله کی طرف بلاتے تو قوم کے لوگ آپ کوطرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ یہاں تک کہ آپ ہے ہوش ہوجاتے اور جب کچھافاقہ ہوتا تو کہتے اے میرے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ ہیں جانے۔ نوح طالبتا کا کہ کھ مجری دعا:

ابن اسحاق" سے مروی ہے کہ جب نوح ملائلا کی قوم سرکٹی اور نافر مانی میں حدسے بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی تھلے عام ہونے گئی اور لوگ سید ھے رائے پر چلنے کی بجائے مزید گھڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباؤا جداد بھی یہی کرتے تھے تو اب نوح ملائلاً نے اللہ تعالیٰ ہے دعاکی:

رَبِّ إِنِّي دَعَوُتُ قَوُمِينَ لَيُلاً وَّ نَهَارًاه فَلَمُ يَزِدُهُمُ دُعَآئِي اِلَّافِرَارًا.

تنزچه بران الله! میں نے اپنی قوم کورات دن دعوت دی مگرمیری دعوت کی دجہ ہے مزید مجھ سے بھا گئے لگے''۔

اورای طرح دوسری دعائیں کیں:

شرچہ تر''اے اللہ! تو زمین پرکسی کا فرکو نہ چھوڑ کیونکہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے مزید فی جراور کا فر لوگ دنیا میں پڑھیں گے''۔ (سورۃ نوح)

کشتی کی تیاری کا حکم:

جبنوح ملینلاً نے اپنی قوم کے لیے بدوعائیں کیس تواللہ تعالی نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا جے قرآن نے ان الفاظ میں ہمیں بتایا:

﴾ وَ اصْبِعِ الْفُلُكِ باعْيُننا و وصَيْنا و لا تَخاطَبْنيُ في الَّذيُن ظلمُوا انَّهُمُ مُّغُرفُون ﴿

### کفارکانوح سے نداق:

اس تھم کے آتے ہی نوح نے کتی تیار کرنا شروع کر دی اور جب لوگ ان کے قریب سے گذرتے تو کہتے کہ یہ مرحفی کب سے بنا۔ نیز طرح طرح کے نداق کرتے اور تمسخواڑاتے۔ تو نوح میلانلا جواب دشتے کہ اگرتم ہمارا نداق اڑاؤ گے اور ہم پر ہنسو گے تو عنقریب ہم تم پر ہنسیں گے جب اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب تم کو جکڑ لے گا۔

مشتی میں ہوار ہونے کا حکم:

ابل تورات کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علالہ کومساج کی کٹڑی سے کشتی تیار کرنے کا عکم فر مایا اوراس کو اندر ہا ہر سے تار کول کا لیپ کرنے کا حکم ویا۔اور حکم ویا کہ اس کی لمبائی اسی زراع اور چوڑ ائی بچپاس زراع اوراو نچائی تمیس زراع اوراس میس تین منزلیس بنائی جائیس اور روثن دان رکھے جائیں۔

جب نوح طلِتلا نے اللہ تعالی کے تھم مے مطابق کشتی تیار کرلی تو تھم ہوا کہ اس میں ہر جاندار کے دو دو جوڑے سوار کرلیں اور ان لوگوں کوسوار کرلیں جواللہ تعالی کے موکن بندے ہیں اورنوح طلِلنا کو تھم دیا کہ جب تنورے پانی نکلتا دیکھیں تو کشتی میں سوار ہو جا کمیں تو آپ نے اسی طرح کیا۔

اصل تورات کی روایت کےمطابق کشتی میں کل دی انسان اور باقی سب جانور تھے اور ٹیا م جو کہ آپ کا بیٹا تھا کفر کی وجہ سے اس میں سوار نہ ہوسکا اور ہلاک کردیا گیا۔

### شيطان كالمشتى مين دهوكه يسيسوار جونا:

ابن عباس بن سنا ہے مروی ہے کہ تو ت علیاتھ نے سب سے پہلے چیونٹی اور سب سے آخر میں گدھے کو کشی میں سوار کیا تو ابلیس گدھے کی دم سے چیٹ گیا اور گدھے کو اندر جانے سے رو کے رکھا تو نوح علیاتھ نے گدھے کو کا طب کر کے فر مایا کہ تو داخل ہو جا اگر چہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو جب شیطان نے بید ساتو گدھے کو چھوڑ دیا اور خود بھی گدھے کے ساتھ داخل ہو گیا جب نوح علیاتھ نے شیطان کو کشتی میں سوار دیکھا تو اس سے بوچھا کہ تہمیں کس نے سوار کیا ہے۔ اے اللہ کے دشمن نکل جا کشتی سے شیطان نے کہا اب اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ آپ جھے بھی اپنے ساتھ سوار کرلیں اور یوں شیطان کشتی کے اوپر والے حصہ میں سوار ہوگیا۔

يام بن نوح كى غرقاني:

جب نوح علینلگا سوار ہو گئے تو اپنے ساتھ تمام مونین اور جانوروں کو لے لیا تو اس وقت آسان کے دروازے کھول دیتے گئے۔اللّہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے:

سرچی کی ''اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی پر سوار کیا وہ کشتی ہماری حفاظت وگر انی میں چلتی تھی ہیا س شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کی بے قدری کی گئی''۔

اسی حالت میں نوح بنیٹنلائے اپنے بیٹے کو پکارااوراس سے کہا کہ تو بھی سوار ہوجا۔ ٹیکن وہ اپنے غریر ڈٹی رہا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جو وَ ل گا جو مجھے پانی سے بچالے گالیکن نوح بنیٹنلائے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی تجھے نہیں بچ سکنا مگر جس پر القدر حم کرے اور اسی اثنا میں ایک موج اسے اپنے ساتھ بہالے گئی اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہوگیا۔

### طوفانی لهرین:

بعض روایات سے پیتہ چاتا ہے کہ پانی اتنی شدیدلہروں سے بہا کہ پہاڑوں سے تقریباً پندرہ زراع بلند ہو گیا اور ہر چیز کو ہلاک کر دیا سوائے ان کے جونوح میلینڈکا کی کشتی میں سوار تھے۔

### عوج بن عنق:

اہل کتا ہے کا گمان ہے کہ ایک (لمبافخض)عوج بن عنق بھی زندہ نج جانے والوں میں سے تھا۔ چھے مہینے اور دس راتیں پانی سطح زمین پررہا پھراس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ کم ہونا شروع ہوگیا۔

### آ دم عَلِينُكُوا كاجسد ياك تشتى نوح مين:

ابن عباس بڑسیٹا سے مروی ہے کہ جیا کیس دن اور جیا لیس را تیں بارش خوب بری یہاں تک کہ تما م وحثی جانو ر'چرند'پرندسب جمع ہوکرنوح ملائٹلاکے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان میں سے دو دو جوڑی کشتی میں سوار کر لی اور آ دم ملائٹلا کے جسد پاک کوبھی کشتی میں رکھ لیا آپ کا جسدا تنابز اتھا کہ اس کوعور توں اور مردوں کے درمیان (بطور پردہ) حائل کر دیا۔

# نوح عُلِينَالًا كَ كُتْتَى مِيسوار مونے اور اترنے كى تاريخ:

نوح علیشل اوراس کے پیروکاردس رجب کوشتی میں سوار ہوئے اور دس محرم بعنی عاشور کے دن کشتی سے پنجے اتر ہے۔اسی وجہ سے لوگ اس دن کاروز ہ رکھتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح میں نصف پانی بارش کی صورت میں آسان ہے اتر ااور نصف پانی زمین سے چشموں کی صورت میں نکلا۔ شق نوح چھ ماہ تک انہیں لے کرزمین کے چکرلگاتی رہی یہاں تک کہ سات ماہ بعد جو ذکی پہاڑ پر جار کی جو کہ ارض موصل میں خفیض کے علاقے میں واقع ہے۔ جب مشتی جو دی پہاڑ پر رک گئی تو اللہ تعالی نے زمین کو تھم دیا کہ جو پانی اس کے اندر سے نکلا ہے اندر سمو لے اور آسان کو تھمنے کا تھم دیا یوں پانی کم کر دیا اور باقی رہا آسان سے نازل ہونے والا پانی تو وہ سمندر کی صورت میں آج تک موجود ہے سرف مسمی کے علاقہ میں جالیس سال تک پانی رکار ہا اور پھر وہ بھی زمین میں جذب ہو گیا (حسمی ملک شام کی ایک سبتی ہے نید یانی اب بھی وہاں موجود ہے اور اتنہائی غلیظ ہو چکا ہے۔

#### تنوركس علاقه ميس تها:

العضى والنظام الله كي مطالق بين تقريم كانتها جمل مطالق بين المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع الم المراجع المراجع

بعض نے کہاہے کہ ہندوستان میں تھا۔

ابن عباس بن سین سے بھی یہی مروی ہے کیکن دوسر بے بعض لوگ جن میں مجاہداور شعبی میں ان کی روایت سے پیۃ جاتا ہے کہ سہ تنور کو فیہ کے اطراف میں واقع تھا۔

تشتی نوح ملاِئلاً کے سوار:

بعض کہتے میں کے مشتی نوح علائلا کے سواروں کی تعداد ای تھی اور ابن سفیانؑ کی روایت میں تعداد اس ہی بیان ہو کی

ہے۔

سفیان کی روایت ہے بھی یمی تعداد معلوم ہوتی ہے اوروہ آیت ''فیما امل معہ الا قلیل'' کوبطور دلیں پیش کرتے ہیں۔ ابن عباس بڑ ہیڑا کی ایک روایت میں ہے کہ نوح میلائنائے نے کشتی میں اپنے بیٹول سام' عام اوران کی بیویوں کے علدوہ کل بہتر آ دمی بنی شیٹ کے سوار کیے تتے جوائیان لا چکے تتے اس حساب سے شتی میں اسی افراد سوار تتے۔

قا دہ دخاتنۂ اور بعض دوسر بےلوگوں کی روایت سے سے پیتہ چلتا ہے کہ وہ کل آٹھ افراد کشتی میں سوار تھے۔

تھم کی روایت میں مذکور ہے کہ شتی نوح میں ان کے بیٹے اور چار بہویں تھیں۔

ابنُّ جریح کی روایت کے مطابق وہ کل آٹھ افراد تھے۔نوح مَلاِلِللَّا ان کی بیوی اوران کے بیٹے اوران کی بیویاں 'بیٹوں میں سام' حام' یافٹ شامل تھے۔کشتی میں ہی حام نے اپنی بیوی سے جماع کیا تو نوح مَلاِللَّا نے دعا کی کہ یا اللّٰداس نطفہ کو بگاڑ دے۔پس دعا قبول کی گئی اور حام کی بیوی کے بطن سے سوڈ اٹی لوگ پیدا ہوئے۔

سفیان اور پکھ دوسر بے لوگوں نے کہا کہ وہ کل سات افراد تھے۔نوح میلائلاا دران کے تین بیٹے اوران کی بیویاں۔ ابن اسحاق" سے مروی ہے کہ کشتی میں کل دس افراد سوار تھے سوائے نوح میلائلا کی بہوؤں کے یعنی کل تیرہ افراد کشتی میں سوار تھے۔اللّٰہ تعالٰی نے طوفان اس وقت نازل کیا جس وقت ان کی عمر چھ سوسال تھی اور آ دم میلائلا کے دنیا میں آئے کے دو ہزار سال بعد کا واقعہ ہے۔

#### نوآ بادكارى:

کہاجا تا ہے کہ اللہ تعالی نے تیرہ تاریخ کوطوفان بھیجا اور نوح طلانگا اس وقت کشتی میں سوار رہے جب تک کہ تمام پانی زمین نے اپنے اندر جذب نہ کرلیا کشتی جب جو دی پہاڑ پر وادی قرہ میں چھٹے مہینے کی سترہ تاریخ کورکی تو نوح طلانگانے قردی جزیرہ کے ایک علاقہ میں اس گھر نقمیر کرائے اور ہر محفل کے حوالے ایک مکان کیا۔ بیعلاقہ آج تک' سوق شانین' ۹۸ کا بازار کے نام سے مشہور ہے۔

### نوح عَلاِتلاً كَآبا وَاجداد:

ابن عباس بن الله کی روایت بھی ندکورہ مفہوم پر مشتل ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنوقا بیل تمام ہے تمام ہلاک کردیے گئے تصاور نوح میلانلا کے تمام آبا آ دم میلانلا تک اسلام پر تھے۔

ا بوجعفر سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے نوح غلیاتا کو وحی بھیجی کہ روئے زمین برطوفان کو دوبارہ نہ لوٹ یا جائے گا۔

#### عاشور کاروزه:

حضورا کرم کی بیان نے فرمایا کہ نوح میں نظار جب کی پہلی تاریخ کوشتی میں سوار ہوئے پس نوخ اوران کے اسحاب نے اس دن روز ہ رکھا۔ چیر مہینے تک شتی انہیں لے کرسفر کرتی رہی یہاں تک کہ بیسفر ماہ محرم میں عاشورہ کے دن جودی پہاڑی پراختنا م پذیر ہوا پس اس دن نوح میلانگائے روز ہ رکھا اور اپنے تمام پیروکاروں اور چرند پرندکو اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنے کے لیے روز ہ رکھنے کا تھم صا در فرمایا۔

تشتى نوح كاسفر:

ابن جرتُ کی روایت میں ہے کہ کشتی کے اوپر والے حصد میں پرندے درمیانی منزل میں انسان اور سب سے پیچلی منزل میں جانور سے ۔کشتی کی لمبائی تمیں زراع تھی۔کشتی جمعہ کے دن' 'عین وردہ'' کے مقام سے رجب کی ۱۰ تاریخ کو چلی اور جودی پہاڑ پر عاشورہ کے دن رکی جس وقت بیکشتی بیت اللہ کے قریب پیچی تو کشتی نے بیت اللہ کے گردسات چکر لگائے پھرکشتی بین پیچی اور وہاں سے بیٹ کرونیا کا چکر لگائے گھرکشتی بین پیچی اور وہاں سے بیٹ کرونیا کا چکر لگائے گئی۔

قادہؓ ہے منقول ہے کہ نوح میلائلا جس وقت عاشورہ کے دن کشتی سے بنیچا ترے تو آپ نے لوگوں کو کہا کہتم میں سے جو روزہ دار ہیں وہ اپنے روز ہ کو کمل کریں اور جولوگ روزہ دارنہیں ہیں وہ روزہ رکھ لیس۔

قما دو گئے سے نیم منقول ہے کہ دس رجب کوکشتی انہیں لے کر چلی اور ایک سو پچاس دن نک انہیں لے کرسفر کرنے کے بعد ماہ محرم میں عاشور کے دن جو دی پہاڑ پر پہنچ کررگ گئی۔

محمد بن قیس سے مروی ہے کہ نوح مُلِائلاً کے زمانہ میں تمام انسان روئے زمین پراپناحق سجھتے تھے۔

### طوفان کے بعدنوح عَلِاللّا کتناعرصه زنده رہے:

عون بن ابی شداد سے مروی ہے کہ نوح میلانلہ طوفان کے بعد تین سواڑ تالیس برس تک زندہ رہے اور نوح میلانلہ کی کل عمر ساڑھے نوسوسال تھی۔

#### اولا دنوح عَلِيتُلاَ:

طوفان سے قبل نوح مَلِائلًا کے جیٹے سام کی عمراٹھا نوے برس بتائی جاتی ہے۔لیکن بعض اہل تو رات سے مروی ہے کہ طوفان سے قبل نوح مَلِینلُا کی کوئی اولا دندتھی اور جتنی بھی اولا دہوئی و ہ طوفان کے بعد کشتی سے اتر نے کے بعد ہوئی۔

طوفی ن نوح ملائلاً کے بعدتمام لوگ ہلاک کردیئے گئے سوائے ان لوگوں کے جواللہ تعالیٰ کی وحدا نیت پرایمان لائے تھے اور آج پنسل نوح ملیند کی طرف منسوب کی جاتی ہےاسی طرح قر آن کریم نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے:

﴿ وَ جَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُمُ الْبَاقِيْنَ ﴾

" بم نے اس کی اولا وکو باقی رکھا"۔ (سورۃ الصافات آیت ۷۷)

بعض نوگوں کا کہنا ہے کہ نوح ملائلاً کے دو بیٹے تھے اور وہ دونوں طوفان سے بل ہی وفات پاچکے تھے ان میں سے ایک کا نام کنعان اور دوسر سے کا عام تھا پیطوفان ہے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ ا بن عباس بی نیاس می می ہے کہ توح علائلاً کے ہاں سام پیدا ہوااس کی اولا دسفیدا در گندمی رنگ کی تھی دوسرا بیٹا حام پیدا ہوا اس کی اولا د کالی اور سفید تھی۔

تيسرابيٹاياف پيدا ہوااس کی اولا دگہرے سرخ اورزر درنگ کی تھی۔

اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان میں غرق کردیا گیا اہل عرب کنعان کو یام کے نام سے پکارتے ہیں۔

#### محوسيول كے خيالات:

مجوی طوفان نوح ملائلاً ہے انکاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ دنیا جیومرت کے زمانہ ہے ہی باقی ہے وہ کہتے ہیں کہ جیومرت وراصل آ دم ملائلاً ہی ہیں اور وہ ایک دوسر ہے کو اپناوارث بناتے رہے یہاں تک کہ فیروز بن یز دگر دبین شہریار کا زمانہ آ گیا ان میں ہے بعض لوگ طوفان نوح کا اقر اربھی کرتے ہیں کیکن وہ بھی صرف بابل شہراوراس کی مضافات کی حد تک اور کہتے ہیں کہ جیومرت کی اولا دکے گھر مشرقی جانب تصاوریانی وہاں تک نہیں پہنچا تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں فرمایا ہے:

''اورنو ح نے ہم کو پکاراسو ہم کیا خوب پکار پر پہنچنے والے جیں اور ہم نے نوح اور ان کے اہل بیت کو بڑے ٹم سے نجات دی اور ہم نے صرف نوح ہی کی نسل کو باقی رکھا''۔ (سورۃ السافات آیت ۷۷۵ کا)

جیومرت اوراس کے بارے میں اختلافی مضمون پہلے گزرچکا ہے۔

می دہ دو بھا تھی سے روایت ہے کہ تمام انسان نوح طیاشتا کی اولا دہیں۔ ابن عباس بھی تنظ سے بھی یہی روایت ہے کہ تمام انسان اولا دنوح میلانتا ہیں۔

# روئے زمین کی تقسیم اور تاریخ کی ابتداء:

محر بن صالح اور معنی سے مروی ہے کہ جس وقت آ دم غلاتا کا کو جنت سے زمین پراتارااور زمین میں ان کی نسل ایک بڑی تعداد میں پھیل چکی تو ان کے بیٹوں نے تاریخ کی ابتداء نزول آ دم غلاتا کے اور بیتاریخ کا سلسلہ نوح غلاتا کی بعثت تک رہا پھر اس کے بعد نوح غلاتا کی سے تاریخ کلھنے کا سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ زمین پر ہر چیز تباہ و برباد کردی گئی۔ پھر نوح غلاتا اوران کے پیروکارکشتی سے اتر بے تو نوح نے اپنے بیٹوں کو تین حصوں میں تقسیم کردیا۔

سام کوز مین کا دسطی حصہ دے دیا گیا جس میں بیت المقدی نیل فرات و جله سیحون وفیشون کے علاقے تھے بیتمام علاقے نیشون سے نیل کے مشرقی جانب اور جنوبی ہواؤں کے چلنے کی جگہ سے شالی ہواؤں کے چلنے کی جگہ سے شالی ہواؤں کے جلنے کی جگہ سے شام کی ہواؤں کے جلنے تک کی جگہ عطا کی گئی۔ یافث کوفیشون سے لے کر صبح کی ہواؤں مام کونیل کے مغربی کنارے سے شام کی ہواؤں کے جلنے تک کی جگہ عطا کی گئی۔ یافث کوفیشون سے لے کر صبح کی ہواؤں

عام نویں نے تعرب کنارے سے شام کی ہواوں نے پیے ملک کا جلد تعطا کی ک پایٹ ویون سے سے رک کی ،واول کے چلنے کی جگہ تک کاعلاقہ عطا کیا گیا۔

یں سلسدہ تاریخ طوفان نوح میلانڈا سے شروع ہوکر حضرت ابراہیم میلانڈا کو آگ میں ڈالنے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد تاریخ کا سلسلہ حضرت ابراہیم میلانڈا کے آگ میں ڈالے جانے سے بوسف میلانڈا تک چلا۔

بھر یوسف مُایِتنّا کی بعثت ہے موسیٰ عَالِتلاً کی بعثت تک جلا۔

موسی علائلاً کی بعثت سے بیسلسلہ سلیمان علائلاً کی بعثت تک

سليمان عنين للأسي عيسلي علائلاً بن مريم كي بعثت تك

عیسیٰ مَلائلاً بن مریم کی بعثت سے حضور اکرم سی اللہ تک چلتارہا۔

غرض ہر نبی کے دور میں تاریخ کا نئے سرے سے اجراء ہوا۔ بیتمام تو اریخ یہود استعال کیا کرتے تھے۔ جب کے مسلمان نبی کریم ملکت کی ہجرت سے تاریخ شار کرتے ہیں۔ صرف قریش اسلام سے قبل واقعہ نیل سے تاریخ شار کرتے تھے۔ باتی تمام عرب کے لوگ مذکورہ انبیاء ہی کی تاریخ استعال کرتے تھے۔ مثلاً (جب کے دن سے تاریخ شار کرنا اور کلاب اول وٹانی سے تاریخ شار کرنا و غیرہ۔ نصرانی آج تک ذو القرنین بادشاہ کے زمانہ سے تاریخ شار کرتے ہیں۔

اہل فارس اپنے بادشاہوں کے زمانہ سے تاریخ شار کرتے ہیں آج کل وہ اپنے آخری بادشاہ یز دگر دبن شہریار کے زمانہ سے تاریخ شار کرتے ہیں۔جو کہ باہل اورمشرق کا بادشاہ تھا۔



# بيوراسپ يعنى از د ہاق

عرب اسے ضحاک کہتے میں کیونکہ فارس میں جوحروف''سین اورزا'' کے درمیان واقع ہواہے'' ضاد'' میں تبدیل کر دیتے ہیں اور'' ہا'' کوح میں اور'' قاف'' کو'' کاف'' میں

حبیب بن اوس نے اپیشعرمیں یہی مرادلیا ہے:

مَسانَسالَ مَساقَدُ نَسَالَ فِرُعَوُدُ وَ لَا هَسامَسادُ فِسى السُّنْسَا وَ لَا قَسارُونُ بَسَلَ كَسانَ السَّسْحَسَاكِ فِي سَطَوَاتِهِ بِسالْسَعَسالَمِيسَنُ وَ ٱنْسَتَ ٱفْرِيسُدُون

'' د نیا میں جو پچھاس نے پایا فرعون' ہامان اور قارون نے بھی نہیں پایا بلکہ وہ د نیا میں اپنے اقتد ار میں ضحاک کی ما نند نتہ''

اوراہل یمن اس کی تا ئید کرتے ہیں ہشام بن محمد بن سائب سے ضحاک کے بارے میں ندکور ہے کہ مجم ضحاک کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ جمشید کا بہنوئی جو کہ ان کے خاندان کے معزز افراد میں سے تھااوراس نے اسے یمن کا بادشاہ بنا دیا۔ بیٹا تھا۔

### ضحاك كانسب:

اہل یمن بیر کمان کرتے ہیں کہ وہ انہی میں سے تھا اور اش کا نسب یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ ضحاک بن علوان بن عبیدہ بن عوج ہے اور اس نے اپنے بھائی سنسان بن علون بن عبیدہ بن عوج کومصر کا با دشاہ بنایا تھا اور وہ خز اعمة کا پہلا تخص تھا اور جب حضرت ابرا ہیم علیشلا مصر میں تشریف لائے تو اس وقت وہی مصر کا با دشاہ تھا۔

مذکورہ از دہاق کی جونبت ہشام نے اہل یمن کی طرف سے یہاں کی ہے اہل فارس نے اس سے الگ ایک نسبت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیوراسپ بن اردون بن زونیکا بن دہرشک بن تار بن فروک بن سیا مک بن مشابن جیومرت۔

ا نہی میں سے بعض اصحاب نے اس نسبت کے ساتھ منسوب کیا ہے اس میں آبا وَاجداد کے ناموں میں اختلاف ہے۔ کہا جا تا ہے کہ وہ ضحاک بن اندر ماسپ بن زنجدار بن وندر یہج بن تاج بن فریا ک بن ساہمک بن تا ذی بن جیومرت

اور مجوسیوں کا گمان ہے کہ تاج میں عربوں کا باپ ہے اور گمان کرتے ہیں کہ ضحاک کی ماں ووک بنت ویو بخھان تھی اوراس نے شیاطین کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کوتل کر دیا تھا جس کا بابل میں بڑامقام تھااس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام سر ہوار اور دوسرے کا نفوارتھا۔ شعمی کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ قرشت ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کوسنح کر کے از دہات بنایا تھا۔

شعمی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابجد' ھوز' عطی ' کلمن' سعفص اور قرشت ہی سب سے ظالم ہوشاہ تھے۔ ایک دن قرشت نے سوحیا اور کہا کہ: اللہ تعالیٰ نے اسے مسنح کرویا اور اسے از دہاتی بنادیا عرب اور مجم کے تمام اہل اخبار کا گمان ہے کہ اس نے تمام ملکوں پر قبضہ کیا اور وہ ایک فاسق و فاجر جادوگر تھا۔

### ضحاك وسوا ديا د شاه كاز وال:

ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ ضحاک نے جمیثید کے بعد تقریباً ایک ہزار سال تک حکمرانی کی پھرضحاک کے بعد سواد وادی نرس میں آیا جو کوفہ کی طرف جانے والے راستے ایک جانب ہے اور تمام زمین کا بادشاہ بن جیشا اور لوگوں پرظلم وستم کی نئی داستان رقم کرنا شروع کی ہزاروں لوگوں کوقل کیا اس نے سب سے پہلے سولی پر لئکانے اور بدن کے مختلف اعضاء کا منے کی سزا کمیں تبجو برز کیس۔ زمین پرعشر مقرر کیا' درہم جاری کیے اور سب سے پہلے گانا گایا پھراس کی مداح سرائی میں گانے گائے گئے۔

#### ا ژوھانما پھوڑ ہے:

بعض روایات میں ہے کہ ضحاک کے دونوں کندھوں پرا ژوھے کی شکل کے پھوڑ نے نکل آئے اور جب تک وہ دوانسانوں کو قتل کر کے ان کا دماغ ان پر نہ لگا تا تو یہ پھوڑ ہے حرکت کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف محسوں کرتا تھا چنانچہ وہ روزانہ دوآ دمی قتل کرنے کا حکم دیتا اوران کا دماغ اپنے پھوڑوں پرلگا تا۔

### ضحاك كوسرزنش:

اس قبل عام کود کیوکر بابل نے ایک شخص نکلا اوراس نے ایک جھنڈا گاڑ کرلوگوں کواس کے پنچ جمع کیا جب ضحاک کواس شخص کی حرکت کاعلم ہوا تو اس نے بوچھا کہ اس نے لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے کہ اوروہ کیا چاہتا ہے تو اس شخص نے ضحاک کو کہا کہ کیا تو یہ گمان نہیں کرتا کہ تو تمام روئے زمین کا بادشاہ ہے تو اس نے جواب دیا کہ بے شک میں تمام روئے زمین کا بادشاہ ہوں تو اس شخص نے جواب دیا کہ اگر تو تمام روئے زمین کا بادشاہ ہے تو صرف ہمیں ہی کیوں قبل کرتا ہے تجھے چاہیے کہ آل کو تمام لوگوں پرتقسیم کردے (باری لگادے)

چنانچے ضحاک نے اپنے آ دمیوں کو عکم دیا کہ وہ روزانہ دو آ دمی ترتیب سے لاتے رہیں اور کسی شہریا گاؤں **کوخصوص نہ کریں** بلکہ ہرشہراور گاؤں ہے آ دمی لائے جائیں۔

### سرزلش کرنے والے کی یا دگار:

بعض لوگوں نے کہا کہ اہل اصفہان اس جھنڈ ااٹھانے والے کی اولا دہیں اور بیر جھنڈ ا آج تک فارس کے باوشاہوں کے خزانوں میں محفوظ ہے جو کہ اصل میں شہر کی کھال کا تھا۔ مگر فارس کے باوشاہوں نے اس پر سوٹا اور ریشمی کپڑ اچڑ ھا دیا تا کہ اس سے برکت حاصل کرسکیں۔

### ضحاك/نمرود:

بحض دیگرروایات میں آتا ہے کہ ضحاک ہی نمرود تھا اور حضرت ابراہیم میلانلگاسی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اس بادشاہ

نے آپ کوآگ میں ڈالا۔

### ضحاک کے مال کالٹنا:

کہا جہ تا ہے کہ افریدون جوجشید کی نسل میں سے تھا جو کہ ضحاک سے پہلے گز را تھا۔ وہ جمشید کی نویں نسل تھا اس کی جائے پیدائش دیناوندتھی ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا اور ضحاک کے محل میں پہنچ گیا وہاں اس نے ضحاک کونہ پایا کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان گیا ہوا تھا پس اس نے محل میں جو کچھ بھی تھاسب کچھلوٹ لیا۔

### ضحاك كى قىدىيں:

جب ضیاک کواس کی خبر پیچی تو وہ آگ بگولہ ہو گیالیکن اللہ تعالی نے اس کی طاقت سلب کر لی اورا فریدون اس پر غالب آگیا اور افریدون نے اسے ویناوند کے پہاڑوں میں قید کر دیا۔ عجم والے آج تک مید گمان کرتے ہیں کہ ضحاک آج تک دیناوند کے یہاڑوں میں لوہے کی زنچیروں سے جکڑا ہوا ہے اوراسے عذاب دیا جارہا ہے۔

ہشام سے مروی ہے کہ ضحاک اپنے گھر پر ہی موجود تھالیکن افریدون قلعہ زرخ کاہ مہروز مہر میں داخل ہوا اور سیدھا ضحاک کے گھر پہنچا اور ضحاک کی دو ہیو یوں ارونا زاور سوار سے نکاح کرلیا۔ جب بیہ منظر بیوراسپ نے دیکھا تو گھبراا ٹھا اوراسے بچھ بچھائی نہ دیا جب اس کی بیرحالت افریدون نے دیکھی تو لو ہے کا ایک گرز اس کے سر پرزور سے مارا۔ شدت ضرب کی وجہ سے بیوراسپ کی عقل زائل ہوگئی پھر افریدون نے اُسے پکڑ لیا اور دیناوند کے پہاڑوں میں قید کر دیا اور لوگوں کو اس دن مہر جان کے نام سے عید منا نے کا تھم صادر فر مایا اور خود تخت شاہی پر براجمان ہوگیا۔

### با دشاہت کے اصل حقدار:

اہل فارس کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت وسلطنت دراصل او پہنے 'جمشید اور طہمورٹ کی تقی ضحاک تو صرف ایک غاصب تھا جس نے لوگوں کواپنے اڑ دھانما پھوڑ دن سے ڈرا کراپنے جا دو سے مغلوب کر کے دوسرے بادشاہوں سے بادشاہی جیمنی تقلی۔

ضحاک نے سرز بین بابل میں ایک شہر تقمیر کیا جس کا نام حوب رکھا تھا وہاں اس نے قبطیوں کومصاحب اور روزہ وار بنا کررکھا تھا جب کہ باقی قبائل کے لوگوں پر دوظلم وتشد دکرتا تھا اوران کے بچوں کو ذرج کر دیا تھا۔

بعض اہل کتاب کا قول ہے کہ ضحاک کے دونوں کندھوں پرا ژدھوں کی صورت میں گوشت کی نکڑے (رسولیاں) تھیں جن کو وہ اپنی مکاری اور چالا کی سے کپڑوں سے ڈھانپ کررکھتا تھا اور لوگوں کوان سے ڈراتا تھا اور کہتا تھا کہ بیا از دھے ہیں حالا نکہ وہ صرف گوشت کے لوگوڑے (رسولیاں) تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعتا سانپ ہی تھے۔

#### ضحاك كى شكست:

بعض اہل علم اہل فارس کا نسب یوں بیان کرتے ہیں کہ جب بیوراسپ اپنظم وستم کی تمام حدود پار کر چکا تو کا بی نامی ایک شخص اٹھا اور اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا اور انہیں بیوراسپ کے خلاف جنگ پر تیار کیا چنا نچہ تمام لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ اس کے ظلم وستم ہے تنگ آ چکے تھے اور خود کا بی بھی اپنے دو بیٹوں کے بیوراسپ کی جھینٹ چڑھ خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ اس کے ظلم وستم ہے تنگ آ چکے تھے اور خود کا بی بھی اپنے دو بیٹوں کے بیوراسپ کی جھینٹ چڑھ

ج نے پرغضب ناک ہوا تھا۔ بالآ خراس نے ضحاک کوشکست دی اور لوگوں نے کابی کو اپنا بادشاہ مقرر کر دیا۔ لوگ اس کی اطاعت کرنے لگے اور اس کا ہرتھکم ماننے لگے۔

### كاني كاحصندا:

آج بھی کابی کا جھنڈ اعجم کے بادشاہوں کے پاس محفوظ ہے جسے وہ لے کریپوراپ کے ظلم و تشدد کے خلاف اٹھا تھا۔ بادشاہان فارس اس جھنڈے سے برکت حاصل کرتے ہیں۔بطور تیرک ایک دوسر بے کو بھیجتے ہیں اور انتہائی اہم امور میں اس علم کا بی کو سب جھنڈوں سے بلندر کھتے ہیں۔

# افريدون كى تخت نشينى:

جب کا بی ضحاک کے قریب پہنچا تو ضحاک کا بی سے مرعوب ہوکر بھاگ نکلا اور کا بی کے لیے اپنی جگہ کوچھوڑ دیالیکن کا بی جاتا تھا کہ وہ بادشاہت کا اہل نہیں چنا نچہ اس نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جشید کی اولا دیس سے کسی کو اپنا بادشاہ بنالیس کیونکہ بادشاہت کے اصل حقدار وہی ہیں انہوں نے ہی ہمارے ملک کی بنیاد رکھی تھی اور ملک کانظم ونسق تر تیب دیا تھا۔ چنا نچہ افریدون بن اٹھیان کولوگوں کی بادشاہت کے لیے مقرر کیا اور اسے تخت شاہی پر بٹھا کرخوداس کے مددگار بن مجے افریدون نے بادشاہت کا تاج پہنتے ہی ضحاک کی تمام املاک کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ضحاک کو گرفتار کرے دیناوند کے پہاڑوں میں قید کر دیا۔ مجوسیوں کا گمان ہے کہ ضحاک کودیناوند کے پہاڑوں میں قید کر بے جنوں کواس کی تگرانی اور حفاظت پر مامور کیا گیا۔

# کانی کی قیادت میں لوگوں کا ضحاک کے ماس پہنچنا:

اہل علم کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ضحاک کاظلم وتشد دشرافت کی تمام حدود پار کر چکا اور اس کاظلم پھیاتا ہی چلا گیا اور اس کی طرف سے خیر کی کوئی امید نہ رہی تو ملک کے لوگ جمع ہوکر اس کے پاس پنچے تا کہ اس سے بات چیت کی جائے لیکن سوال میتھا کہ ضحاک سے بات چیت کو ن کر ہے گا اور کون ان کالیڈر بنے گا آخر کارلوگ کا بی پر جمع ہو گئے یہ ہی بادشاہ ضحاک سے بات چیت کرے گا اور اسے انصاف کرنے پر آمادہ کرے گا۔ کا بی کا انداز گفتگو:

كاني نے ضحاك كوان الفاظ ميں سلام كيا:

سلامتی ہوتمامشہروں کے بادشاہ پر یاصرف ایک شہر کے بادشاہ یر؟

ضحاک نے جواب دیا: تمام شہروں کے بادشاہ پر کالی نے ضحاک سے کہا'اگر آپ تمام شہروں کے ہا دشاہ میں تو یقل عام اور ظلم وتشد دصرف ہمارے اوپر ہی کیوں؟ آپ اسے تمام لوگوں پر تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد کا بی نے وہ تمام مسائل جن میں تخفیف ممکن تھی با دشاہ کے سامنے بیان کر دیئے اور یہ با تیں ضحاک کے دل میں پوری طرح اتار دیں۔

چنانچے شحاک نے بھی اپنے ظلم وستم کا قرار کیااور آئندہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرنے کا دعدہ کیااورانہیں جانے کا تکم دیا اورلوگ چلے گئے۔ پچھ دنوں بعدلوگ دوبارہ آئے اوراپنی اپنی حاجتیں بادشاہ کے سامنے پیش کیس تو بادشاہ نے ان کی تمام حاجتوں کو یورا کر دیااورلوگ دوبارہ اپنے گھ وں کولوٹ گئے۔

### ضحاك كى بدخصلت مال:

ابل عم سے یہ بھی مذکور ہے کہ ضحاک مال بدخصلت 'متکبراور شریبند تھی جب اس نے لوگوں کوضحاک سے یوں جرائت سے مختلکو کرتے دیکھا تو وہ غیض وغضب سے بھر گئ اور لوگوں کے چلے جانے کے بعد ضحاک کولعن طعن کرنے لگی اور اسے ابھارا کہ تونے ان لوگوں کو ہلاک کیوں نہ کر دیا۔ ان میں یہ جرائت و بہادری کہاں سے آگئ ؟ گرضحاک نے اپنی ماں کو مجھایا کہ وہ لوگ حق بات کے کرمیر سے پاس آئے تھے۔ پھراس نے کہا کہ ایک لمحہ کو میں نے بھی ان کو طاقت سے دبانا چاہا کیکن ان کے پہاڑ جیسے تھا کُتی (اور عزائم) میر سے سامنے حاکل ہو گئے اور جھے ان کی حقائی تھا نہ کر ایوا اور اسے باہرگاؤں والوں کے پاس پہنچا اور ان سے کیے گئے وعد سے پور سے کئے۔ اس نیکی و باہر بھی ذات سے کوئی نیکی یا اچھائی منسوب ٹہیں۔

ضحاك كي عمر:

از دہات بعن ضحاک نے ایک ہزار سال عمر پائی ان میں سے چے سو برس تک اس نے حکومت کی اور ہاتی عمر ہا دشاہ کی طرح گذاری کیونکہ لوگ اس کا حکم اس طرح ماننے تھے جس طرح دورشاہی میں اس کا حکم چلتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی حکومت ایک ہزار سال قائم رہی اور اس کی عمر گیارہ سوسال تھی افریدون نے آ کراسے تخت سے اتار کر تختہ دار پر چڑھا دیا۔

علمائے فارس کے نز دیک سب سے کمبی عمریانے والاقتحص صرف ضحاک ہے اور جامر بن یافٹ بن ٹوح کی عمرایک ہزار سال تی۔

بیوراسپ (ضحاک) کا ذکراس جگہ صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ نوح بیوراسپ کے زمانہ میں ہی مبعوث کیے گئے۔ اور نوح طالتا کو بیوراسپ کی اور اس کی حکومت کانظم ونسق چلانے والے سرکش لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے اور انہیں ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات نوح طالتا کی حلاور کی طرف بلانے اور انہیں ایک خدا کی عبادت کرنے کا ذکر کر بھے ہیں۔ نیر بیذ کر بھی کر بھی کر بھی میں کہ کہ اطاعت وفر ما نبر داری حالت فر ما نبر واری اور دنیا والوں کی تکالیف پر صبر کرنے کا ذکر کر بھی ہیں۔ نیر بیذ کر بھی کرنے والوں کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا اور کرنے والوں کو انٹا کی دیا۔ اس میں مبتلا کردیا۔

### نوح مَلِاتِلْهُ اوران کی اولا د:

اب ہم نوح اوران کی اولا د کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان مطابق آج تک دنیا میں موجود میں نوح مئیلٹلا اوران کی اولا داوران کی نسل کوچھوڑ کر جن لوگوں میں نوح مئیلٹلا کومبعوث کیا گیاان میں سے اوران کی نسل میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ حضور شکھانے نے اللہ تعالیٰ کا بیفرمان ذکر کیا۔

﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُهُمُ الْبَاقِيْنَ ﴾

اوروه سام ٔ حام اور یافت ہیں۔

الله المعمد المسائلة النبي الداري في الراج الدارية المتحديد بريد بي الأرجد الرجوع براه في أثما إله العربية و

ماجوج کاباپ ہے۔جو کہ ترکوں کا چچازاد بیٹا ہے۔

### يافث كى الميه:

### يافث كي اولا د:

ا۔ جومرین یافث (ابن اسحاق سے مروی ہے کہ وہ یا جوج کا باپ تھا)

۲\_ مارح بن يافث \_ س\_ وأنل بن يافث \_

سم حوان بن يافث ٥٥ تو بيل بن يافث ـ

۲۔ ہوشل بن یافث۔ کے ترس بن یافث۔

اورايك بيني شيكه بنت يافث تقى \_

## حام بن نوح کی بیوی:

عام بن نوح کی بیوی نحلب بنت مارب بن درمسیل بن محویل بن محنوح بن قین بن آ دم تھی۔اس سے حام کے تین بینے پیدا

ا۔ کوش بن مام ۲۔ قوط بن مام ۳۔ کنعان بن مام

### حبشه، مندا ورسنده کی ولا دت:

کوشین حام بن نوح نے قرنبیل بنت تاویل بن ترس بن یافث بن نوح سے شادی کی ۔ کہاجا تا ہے کہاس کے بطن سے کوش کے تین جیٹے (۱) حبشہ (۲) سندھاور (۳) ہند نامی پیدا ہوئے۔

# مصریوں اور سوڈ انیوں کے جداعلیٰ:

قوط بن حام بن نوح نے بخت بنت تاویل بن ترس بن یافث بن نوح سے شادی کی اس سے قوط کا ایک بیٹا قیط پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پی قبط ہے۔

کنعان بن حام بن نوح نے اریتل بنت بتاویل بن ترس بن یافث بن نوح سے شادی کی اس سے کالے رنگ کے بچے پیدا ہوئے جن کے نام (۱) توبہ (۲) قرآن (۳) زنج (۴) زغاوہ وغیرہ پیدا ہوکر سوڈ ان میں تھیلے۔

# اوح مَالِاللَّاكُ عام كے لئے بدوعا:

ابن اسحاق سے ایک روایت میں مروی ہے کہ اٹل تو رات کا گمان ہے کہ بیسب کچھنوح علیاتاً کی حام کے لئے بدد عاکی وجہ سے ہوا۔ (کماس کی اولاد کالی پیدا ہوئی)

اس کا قصہ یوں ہے کہ نوح عَلِیْتُلگا ایک م تبہ سوئے تو ان کاستر ظاہر ہو گیا جام نے اسے دیکھااور بغیر ڈھانچ چلا گیا۔ ساماور پیے نئی میں تاب سے معلق میں بات کے اس کے اس کا میں انسان کی میں میں بات کے بیاد میں جمہ میں تاب میں انسان کی ا کنعان بن حام ملعون ہے بیرحام کے بھائیوں کے غلام ہوں گے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سام میں برکت دے اور حام اپنے دونوں بھ ئیوں کا نیام ہوگا اور اللہ تعالیٰ یافث کا بدلہ دے گا اور وہ حام کے مکانوں میں قیام پذیر ہوگا اور کنعان ان کا غلام ہوگا۔ سام کی اہلیہ اور اولا د:

سام بن نوح کی بیوی صلیب بنت تا ویل بن محویل بن خنوخ بن قین بن آ دم تھی۔اس سے اس کی متعد داولا دیں ہو کیں۔ (۱) ارفخشد بن سام (۲) اشوذ بن سام (۳) لاوذ بن سام (۴) عویلم بن سام (۵)ارم بن سام۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ارم بن سام ،ارفخشد وغیرہ کی مال کاہی بیٹا تھایااس کی ماں اور تھی۔

سوق ثمّا نين مين آبادي كالضافه:

ابن عباس ہے مروی ہے کہ جب نوح علائلا کے بیٹوں کے لئے'' • ۸ کا بازار' ننگ پڑگیا تو وہ بابل کی طرف متوجہ ہوئے اور استغیر کیا۔ بیفرات اور سرات کے درمیان واقع ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی بارہ بارہ فرسخ تھی۔اوراس کا دروازہ مقام دوران میں تھااگر آپ کوفہ کے بل کوعبور کریں تو یہ بائیں جانب ہے پس ان کی تعدادیہاں بڑھتے بڑھتے ایک لا کھ تک پہنچ گئی اور وہ تمام مسلمان تھے۔

# لا وذكى الميهاوراولا و:

اب دوباره ابن اسحاق کی روایت کی طرف لوشتے میں۔

لاوذین سام بن نوح نے شیکہ بنت یافٹ بن نوح سے شادی کی۔جس سے فارس جریان اور دیگر اہل فارس پیدا ہوئے۔ لاوذ کے بیٹوں میں فرس کے ساتھ طلسم اور عملیق بھی ہیں۔راوی کوشک ہے کہ بیفرس کی ماں ہی سے تھے یا کسی اور سے۔عمالیق عملیق کی ہی اولا دہیں۔

### مختلف جگهول کی حقیقت:

یہ تمام امتیں مختلف علاقوں میں بٹ گئیں۔اہل مشرق اہل عمان اہل حجاز ٔ اہل شام اوراہل مصرا نہی میں سے ہیں ان میں سے کچھ ظالم بھی تھے جنہیں کنعانی کہا جاتا تھااورمصر کے فراعنہ بھی انہی میں سے تھے۔

انهی میں اہل بحرین اوراہل عمان بھی تھےجنہیں جاسم کہا جاتا تھا۔

مدینه میں رہنے دالے ہنو ہف اور سعد بن ہزان بنومطراور بنواز رق بھی انہیں میں سے تھے۔

اہل نجد میں بدیل اور راحل اور غفار اور اہل تیا بھی انہی میں سے تھاور تیا میں سے تجاز کاباد شاہ ارقم بھی تھا بیلوگ نجد میں رہتے تھے۔ طاکف میں رہنے والوں میں بنوعبد بن ضخم اور حی کے عبس اول تھے۔

وہاں ان کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہوا۔ پھران ہے کوئی گناہ سرز د ہونے کی وجہ سے اللہ تعالٰی کا عذاب آیا اور بہت تھوڑے ہے لوگوں کے علاوہ ہاتی تمام ہلاک ہوگئے۔ ہاتی نچنے والوں کونسٹاس کہا جاتا تھا۔

عرب:

اور جاسم پیسب عرب تھے۔ان کی جبلی ( فطری ) زبان عربی تھی۔اور فارس کے مشرق میں رہنے والے فہ رسی ہو لتے تھے۔ عرب عاربہاور عرب مستعربہ:

ارم بن سام بن نوح کے بیٹے عوص بن ارم عائر بن ارم اور حویل بن ارم تھے۔ عوص بن ارم کے بیٹے عائر بن عوص عدد بن عوص اور عبیل بن اور میں میں ارم کے بیٹے عائر بن عوص عدد بن عوص اور عبیل بن عوص تھے۔ میں ہو سے اور میں مصری زبان ہو لئے تھے۔ عرب ان لوگوں کوعرب عاربہ کہتے تھے کیونکہ بیان کی فطری زبان تھی اور آسمتیل بن ابرا جیم کوعرب مستعربہ کہتے تھے کیونکہ انہوں نے ان امتوں کی بیز بان ان لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے بولنا شروع کی لیس ثابت ہوا کہ عادو ٹموڈ عمایت امیم 'جسم' جدلس اور طسم ہی اصلی عرب تھے۔

عاداس ریت سے لے کرحفرموت اور پورے یمن میں رہتے تھے اور شود و تجاز اور شام کے درمیان حجر سے لے کر وادی القریٰ **اوراس کے اطراف میں رہتے تھے۔** 

جدلس'طسم کے ساتھ ہو گئے اور وہ ان کے ساتھ میامہ اور اس کے اطراف بحرین کے علاقہ میں رہائش اختیار کی۔اس دور میں ممامہ کانام' جو' ہوتا تھا۔ جاسم عمان میں رہتے تھے۔

# حضرت نوح طلائلًا كي سام اوريافث كے لئے دعا اور حام كے لئے بددعا:

ابن اسحاق کے علاوہ کسی اور سے منقول ہے کہ نوح علائلا نے اپنے بیٹے سام کے لیے دعا کی کہ اس کی نسل سے انبیاء اور رسول ہوب اور یافٹ کے لئے دعا کی کہ اس کی نسل سے بادشاہ ہوں اور انہوں نے دعا میں یافٹ کوسام پر فوقیت دی یعنی اس کا ذکر پہلے کیا اور حام کے لئے بددعا کی کہ اس کی نسل کارنگ تبدیل ہوجائے اور اس کی نسل سام اور یافٹ کی نسل کی غلام ہو۔

بعض کتب میں فدکور ہے کہ بعد میں نوح علیاتا کا دل حام کے معاملہ میں نرم پڑگیا تو انہوں نے اس کے لئے دعا کی کہ اس کے بھائی اس پررمم کریں اور پھراپنے بوتے کوش بن حام اور جامر بن یافٹ بن نوح کے لئے دعا کی اور بیسب پھھاس لئے ہوا کہ ان کے بوتوں میں سے ان کے پاس آئے اور ان کی اس انداز سے خدمت کی جس طرح کوئی حقیق بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے۔ اس لئے انہوں نے بوتوں کے لئے دعائے خیر کی۔

### سام اور يافث كي اولاد:

سام کے چھے بیٹے تھے جن کے نام بالتر تیب عابر علیم'اشوذ' لاوذ اور ارم تھے بیسب مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ارفنشد کی نسل سے انبیاءاور رسل اور دوسرے مختلف عظیم لوگ اور تمام اہل عرب اور مصرکے فراعنہ پیدا ہوئے۔

### بندسنده کی اصل حقیقت:

۔ حام بن نوح کی نسل میں نو بہ' حبشہ' فزان' ہند' سندھاورمشرق ومغرب کے ساحلی علاقوں کے لوگ ہیں انہی میں سے نمر دو بن کوش بن حام بن نوح تھا۔

#### بربخت قينان:

ارفخشد بن سام کا ایک بیٹا قینان تھا اس کا تو رات میں کوئی تذکرہ نہیں ماتا یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس قابل نہ تھا کہ آسانی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا جائے کیونکہ وہ جادوگر تھا اور اپنے آپ کوخدا کہتا تھا۔ تو رات میں ارفخشد بن سام اور پھرشائخ بن قینان بن ارفخشد کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے لیکن نسب میں قدینان کا ذکر نہیں کیا گیا جس کی وجہ او پربیان ہو پھی ہے۔ شالخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شالخ بن ارفخشد لقینان کی نسل سے تھا اور شالخ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ عابر کے دو بیٹے تھے ایک کا نام فالغ تھا جس کے معنی عربی میں تقسیم ہوگئ تھی اور زبابیں خلط ملط ہوگئ تھیں اور عابر کے دوسرے بیٹے کا نام مخطان تھا۔

قحطان کے دو بیٹے بعرب اور یقطان تھے۔ وہ دونوں یمن میں آئے قحطان وہ پہلا تخص تھا جو یمن کا با دشاہ بنااسے'' اہیست اللعن'' کا خطاب دیا گیا جیسا کہ یا دشاہوں کو کہا جاتا تھا۔

### ابراميم عليلتك:

فالغ بن عابر کا ایک بیٹا ارغوا تھا' ارغوا کا ایک بیٹا' ساروغ نا می تھا اور ساروغ کا نا حورانا می بیٹا تھا۔ اس نا حورا کا بیٹا تارخ تھا جس کوعر بی میں آذر کہتے ہیں۔ تارخ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم ملائشا تھا۔

ارفخشد کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نمر و دفعاا وروہ حجر کے کسی کنارے پر رہتا تھا۔

لاوذین سام کے بیٹوں میں سے طسم اور جد پس بمامہ میں رہتے تھے اور عملیق بن لاوذ حرم اور اطراف مکہ میں سکونت پذیر تھے۔ اوران کے بعض لڑکے شام کی طرف چلے گئے انہی میں سے عمالیق تھے۔مصر کے فراعنہ بھی عمالیق تھے۔ اور لاوذین سام کے بیٹوں میں امیم بن لاوذین سام بھی تھا اس کے متعدد لڑکے تھے ان میں سے بعض مشرق میں جامر بن یافث کے پاس چلے گئے۔ ارم بن سام کے ہاں ایک لڑکاعوص بن ارم پیر (ہواوہ احقاف میں رہتا تھا عوص کا ایک بیٹا عاد نامی بھی تھا۔

### نمرود:

عام بن نوح کے چار بیٹے کوش مصرایم' قوط' کنعان نامی تھے۔ بابل کا ظالم نمرود کوش ہی کینسل سے تھا اوراس کا نام نمرو و بن کوش بن حام تھا۔ اس کے باقی بیٹے مشرق ومغرب کے ساحلی علاقوں اور نوبہ جیشہ اور فزان میں رہتے تھے۔

کہاجاتا ہے کہ قبط اور بر : مصرایم کی اولا دمیں سے تھے۔قوط سندھاور ہندگی طرف آیا اوریہاں رہنے لگا۔

یفث بن نوح کے بیٹے جامر موعج عموادی بوان توبال ماشج تیرش تھے۔

فارس کے بادشاہ جامر کی اولا دمیں سے ہیں۔اور تیرش کی اولا دمیں سے ترک اور خزر میں اور ماشج کی اولا و سے اشبان میں۔

اشبان ہیں۔ پہلے بیسب روم کے علاقہ میں رہتے تھے یہاں تک کو عیص کی اولا دمیں ایک واقعہ ہوا۔ جس کے بعد تینوں ( حام سام اوریانٹ ) نے الگ الگ علاقوں میں رہائش اختیار کی اور اپنے علاوہ دوسروں کودہاں سے نکال دیا۔

#### حضرت موسى علايتلا):

ابن عباس بن سنا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مویٰ ملائلا کی طرف وتی بھیجی کہ اے مویٰ ملائلا تو اور تیری قوم اور اہل جزیرہ اور اہل العال سام بن نوح کی اولا دیس ہے ہو۔

ہشام بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اہل سندھ اور ہندتو قیر بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح کے بیٹے کی اولا دیس سے ہیں۔ کر ان بن البند اور ہذرم بن عابر بن ارفحشد بن سام بن نوح ہیں۔

حضرموت بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح ہیں۔اور یقطن مخطان بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح ہیں۔

یاس قول کے مطابق ہے جو کدان کو اسلیمل علائلا کی طرف منسوب نہیں کرتے اور الل فرس فارس بن تیرش بن ناسور بن نوح کے بیٹے بیں اور دیل اور اہل جزیرہ اور عال فاش بن ارم بن سام بن نوح کی اولا دہیں سے ہیں۔ عملیق لینی عریب اور طسم اور امیم کوذین سام بن نوح کی اولا دہیں سے ہیں۔

'عملیق عمالقہ کے باپ ہیں اور بر برانہی میں سے ہیں۔اوروہ ثمیلہ بن مارب بن فاران بن عمرو بن عملیق بن لوذ بن سام بن نوح کے بیٹے میں سوئے صنباجہ اور کیا مدے کیونکہ وہ فریقیش بن قیس بن صفی بن سبا کے بیٹے ہیں۔

# عربی بولنے والے ابتدائی لوگ:

کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عربی ہولنے والے عمالقہ تھے جب وہ لوگ بابل سے کوچ کررہے تھے تو اس وقت عملیق اور جرہم کو عرب عارب کہا جاتا تھا شمود اور جدلیں عابر بن ارم بن سام بن نوح کے بیٹے ہیں۔ عاد اور عبیل عوص بن ارم بن سام بن نوح کے بیٹے ہیں۔ عاد اور عبیل عوص بن امل میں ایونان بن یافٹ بن نوح کے بیٹے ہیں۔ نمر ودکوش بن کنعان بن حالتم بن نوح کا بیٹا تھا۔ یہ بابل کا بادشاہ تھا اور ابر اہیم عالات کے زمانہ میں بابل پر اس کی حکومت تھی۔

#### عربي زبان كا آغاز:

توم عادکواس زمانہ میں عاداور ارم کہا جاتا تھا جب وہ لوگ ہلاک ہو گئے تو شمودکوارم کہا جانے لگا اور جب شمود بھی ہلاک ہو گئے تو شمام بن ارم کو'ار مان' کہا جانے لگا۔ یہی لوگ بیل سے بیلوگ تمام بابل میں رہتے تھے اور سب مسلمان تھے۔ یہاں تک کہ نمر دو بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح بابل کا بادشاہ بنااس نے ان لوگوں کو بت پرسی کی دعوت دی اور بیلوگ اس کی بات مان گئے اور بت پرسی کرنے لگے بیلوگ سریانی زبان ہولئے تھے اس کے بعدا لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو کلوط کر دیا یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کی بات بھی نہ بھی پاتے تھے کیونکہ بنوسام اور حام کی اٹھارہ اٹھارہ لفت تھیں اور بنویافٹ کی چھٹیس بولیاں تھیں کہ وہ ایک دوسرے کی بات بھی نہ بھی ہوگیا۔ بنوسام اور حام کی اٹھارہ اٹھارہ اٹھارہ لفت تھیں اور بنویافٹ کی چھٹیس بولیاں تھیں اور بنویافٹ کی بنوسام ہی نور بنویافٹ کی بنوسام بن نور کی کو میں کہا دی

#### بنوسام كاعلاقه:

ابن عباس بن الله عمروی ہے کہ نوح ملائلاً نے بنوقا بیل کی ایک عورت ہے شادی کی اس ہے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام

یون ظرر کھا گیا۔ اس کی نسل مشرق کے ایک ملعون شہر میں ہے۔ بنوسام محل میں زمین کے درمیانی علاقہ میں آئے اور یہ سمندر میں
سامید یا اور یمن ہے شام تک کا درمیانی علاقہ ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو نبوت کتاب خوبصورتی 'سرداری اورسفید چڑک کی نعمت عطا ک

بنو حام جنوب اور مغربی ہواؤں کے علاقہ میں آئے اس علاقہ کو داروم کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے ان میں سفیدی (سفید
چڑی) اور سرداری کم رکھی تھی اللہ تعالی نے ان کے شہرول اور آسان کو آباد کیا اور اس علاقہ سے طاعون کو ختم کر دیا۔ ان کی زمین میں
جھاؤکے درخت 'پیلؤ عشر' غاریں اور کھجورے درخت پیدا کیے اور چا نداور سورج ان کے آسان میں چلئے گے۔

#### بنويافث كاعلاقه:

بنویافٹ صغون میں جو کہ شال میں صبح کی ہواؤں کے راستہ میں واقع ہے رہتے تھے ان میں بالعموم سرخ اور زر درنگ تھا۔ اللّٰد تعالیٰ نے ان کی زمین کوسیاہ کر دیا تو وہاں شدید سردی پڑنے لگی اور ان کے آسان کوبھی سیاہ کرویا تو ان کے اوپر سات چلنے والے ستاروں میں سے کوئی بھی نہ گزرتا تھا۔ پھر بیلوگ طاعون میں مبتلا ہو گئے پھر ساحل کی طرف آئے اور مغیث کی وادی میں ہلاک ہوئے۔ پھر شحر میں ان کو کمر کا ایک مرض لاحق ہوا۔

عبیل یژب میں رہتے تھے اور ہمالیق صنعاء میں اس وقت تک صنعاء کا نام صنعاء نہیں تھا۔ پھر عمالیق میں سے بعض لوگ یژب کی طرف گئے اور وہاں سے عبیل کو نکال دیا اور جھے میں رہنے گئے پھرا یک مرتبہ سیلا بآیا اور ان سب کو بہا کرلے گیا اسی وجہ سے اس کا نام جھے رکھا گیا۔ ثمود حجر اور اس کے اطراف میں رہتے تھے اور ونہیں ہلاک ہوئے۔

طسم اورجدیس بمامد میں رہتے تھے وہ بھی وہیں ہلاک ہوئے اورامیم ابار کے علاقہ میں رہتے تھے اوروہیں ہلاک ہوئے اور پیملاقہ یمن اور شحر کے درمیان واقع ہے۔اس جگہ جنوں کا غلبہ ہو گیا ہے اس لیے آج کل وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا اس علاقہ کو ابار ابن امیم کی نسبت سے ابار کہتے ہیں۔

#### يمن اورشام نام كيول ركھ:

بنویقطن بن عابریمن میں رہتے تھے وہ چونکہ اس سے نیک فال لیتے تھے اس لیے اسے یمن کہا جانے لگا۔ اور بنی کنعان میں سے ایک قوم شام میں آئی اور چونکہ بیلوگ اس سے بدشگونی لیتے تھے اس لیے اسے شام کہلوجانے لگا۔ شام کواس زمانہ میں بنی کنعان کی زمین کہا جاتا تھا۔ پھر بنی اسرائیل آئے اور بنو کنعان کو آل کر کے وہاں خو در ہنے لگے پھر اہل روم نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی ان سے قبال کیا اور چندلوگوں کے سواباقی تمام کوعم ات بھیجے دیا آخر کا رعر بول نے شام پرغلبہ پالیا۔ فالغ بن عابر بن ارفحشد بن سام بن نوح نے نوح علیات کا بیٹوں کے درمیان زمین کو تھیم کیا جس سے ان کا نام فالغ (تقسیم کرنے والا پڑگیا)

#### ز مین برموجود مختلف قومول کے سلاسل نسب:

حضور نبی کر میم پھیلا اور پرانے بزیگول کی طرف منسوب بعض باتوں سے انسانوں کے مختلف نسبی سلسلول کا پیتہ چاتا ہے۔

10

سمرہ بن جندب جی شینہ ہے کہ آپ نے فر مایا: نوح میلانگ کے تین بیٹے تھے۔ سام' حام اور یافٹ ۔ پس سام عرب کا باپ ہے۔ حام' زنجیوں کا اور یافٹ روم کا باپ ہے۔

۔ حضرت سمرہؓ ہے ہی ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ: آپ نے فرمایا کہ نوح کے تین بینے تتھے۔سام' حام اوریافٹ۔ سعید بن مسیّب سے منقول ہے کہ نوح سلِاناً کے تین بیئے تتھے۔سام' حام' یافٹ اور پھر ہرایک کے تین بیٹے تتھے۔پس عرب فارس اور روم' سام کے بیٹے میں اور ان سب میں خیرہے۔

10

ترک ٔ صقالبتہ اور یا جوت ماجوت یافٹ کے بیٹے ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں بھی خیرنمیں ہے۔ قبط سوڈ ان اور ہر برحام کی اولا دمیں سے ہیں۔

# سام ٔ حام اور یافث کی اولا د کے حلیے:

ا بن عطاءا پنے والد نے قل کرتے ہیں کہ حام کی اولا د کارنگ کالا اور بال گھنگویا لے تتے اوریافٹ کی اولا د کے سربڑے اور آئنگھیں چھوٹی تھیں اور سام کی اولا د کے چبرے اور بال دونو ں خوبصورت تتے۔

نوح غیلان کے جام کے لیے بددعا کی تھی کہ اس کی اولا د کے بال کا نوں سے آگے نہ بڑھیں پس جب بیلوگ سام کی اولا د سے ملتے تولوگ انہیں وہاں سے دور کر دیتے۔

# سام اوراس کی اولا د کی عمر:

ابل تورات کا گمان ہے کہ نوح مزید تھ کی پانچ سو برس عمر گزر نے سے بعد سام پیدا ہوا بھر سام کی عمر کے ایک سو دو سال گرز نے پراس کا بیٹا ارفحشد پیدا ہوا۔ ایک خیال کے مطابق سام کی کل عمر ایک سوچھ سال تھی۔ پھرار فحشد کے ہاں پنیتیس سال کی عمر میں شالخ پیدا ہوا۔ قینان کی کل عمر کا بیدا ہوا۔ اوفیشد کی کل عمر چارسواڑ تالیس سال تھی۔ پھر قینان کے ہاں انتالیس سال کی عمر میں شالخ پیدا ہوا۔ قینان کی کل عمر کا کہیں بھی ذکر نہیں 'پھر شالخ کے ہاں تھیں برس کی عمر میں عابر پیدا ہوا اور شالخ کی کل عمر چارسو پینیتیس سال تھی۔ مصرف بیٹ کا تعرف بیٹ کی کی میں میں کی عمر میں میں برس کی عمر میں عابر پیدا ہوا اور شالخ کی کل عمر چارسو پینیتیس سال تھی۔

#### مضبوط شهر کی تغمیر:

پھر ع بر کے ہاں فالغ اور قحطان ہیدا ہوئے۔ فالغ طوفان نوح کے ایک سوچالیس سال بعد پیدا ہوا۔ طوفان نوح میزنندا کے زمانہ قریب میں گزرنے کے باوجود جب لوگوں کی آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے ایک مضبوط شہر بنانے کا خیال کی جہاں انجھ ل کر رہیں یا ایک اونچا قلعہ بنا کمیں تا کہ اگر طوفان دوبارہ آجائے تو اس پر چڑھ کر بچاجا سکے۔

پس انتدتعالی نے جاہا کہ ان کے کام کومشکل کردیاوران کے گمان کے خلاف کر کے ان کو بتادیے کہ قوت اور طاقت صرف امتدتعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ پھرانند تعالیٰ نے ان کی جماعت کو بکھیر دیا اور ان کی جمعیت کو تو ڑڈ الا ۔ عابر کی عمر چار سوچھہتر برس تھی۔ حضرت ابرا ہیم علیائیلاً کے والد کی ہیدائش:

فی گئے کے ہاں میں برس کی ممر میں ارغوا پیدا ہوا۔ فالغ کی کل عمر دوسوا نتالیس سال تھی۔ پھرارغوا کے ہاں بتیس سال کی عمر میں ساروغے پیدا ہوا۔ ارغوا کی کل ممر بھی دوسوا نتالیس برس تھی۔ پھر ساروغ کے ہاں تئیس برس کی ممر میں ناحور پیدا ہوا۔ ساروغ کی کل ساروغے پیدا ہوا۔ ارغوا کی کل ممر بھی دوسوا نتالیس برس تھی۔ پھر ساروغ کے ہاں تئیس برس کی ممر میں ناحور پیدا ہوا۔ پھر ناحور کا بیٹا تارخ بیدا ہوا ہے نام اس کے والد نے رکھالیکن بعد میں جب نم وو کے بتوں کا نگران بناویا گیا تو ابرا بیم میساً کے والد کا نام آفر کپڑ گیا' کہا جاتا ہے کہ ابرا بیم علینظا کے والد کا نام آفر زئیس تھا بلکہ آفر تو ایک بت کا نام تھا سے بہا بد کا تو سے سے بہری کہا جس کے معنی ٹیز ھا بیں ۔ آفر کی بیدائش کے وقت بیم بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی میں تھا جس کی وجہ سے نام آفر رپڑ گیا جس کے معنی ٹیز ھا بیں ۔ آفر کی بیدائش کے وقت نا حور کی عمر ستائیس برس تھی اور ناحور کی کل عمر دوسواڑ تالیس سال ہوئی ۔

#### ولا دت ابراميم ملياتلاً:

اور پھر تارخ کے ہاں ابرائیم مُلِنلاً پیدا ہوئے۔طوفان نوح اور ابرائیم مُلِنلاً کی پیدائش میں ایک ہزارانا تی برس کا فرق ہے۔ جب کہ بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ طوفان نوح "اور ابراہیم کی پیدائش کے درمیان ایک ہزار دوسوتر یسٹھ سال کا فرق ہے۔ اور آ دم مُلِنلاً کی تخلیق کے تین ہزارتین سوپینیتیس سال بعدوا قعہ ہے۔

فخطان بن عابر کے ہاں یعرب پیدا ہوااور یعرب کا ایک بیٹا یٹجب' اور یٹجب کے ہاں سبا' سباکے ہاں حمیر بن سب' کہلان بن سبا' عمر و بن سبا' انمار بن سبا' مربن سبا' عامل بن سبا پیدا ہوئے اور پھرعمر بن سباکے ہاں عدی بن عمر و' اور عدی کے ہاں طم بن عدی اور جذام بن عدی پیدا ہوئے۔

#### افريدون:

ابل فارس کے بعض ماہرانساب کا کہنا ہے کہ نوح منالٹنگاہی افریدون تھے جنہوں نے از دہاق پر غلبہ پالیا تھ اوراس سے اس کا ملک چھین لیا تھا اور بعض کا کہنا ہے کہ افریدون کہتے ہیں۔
چھین لیا تھا اور بعض کا کہنا ہے کہ افریدون ابراہیم علائلگا کے زمانے کا ذوالقر نمین تھا۔ اور بعض سلیمان بن داؤد منائلگا کو افریدون کہتے ہیں۔
یہاں اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد سے ہے کہ افریدون ٹوح علائلگا ہی ہیں کیونکہ اس کا قصد اکثر معاملات میں نوح منائلگا کے اس کے ہاتھوں ہلاک ہونے میں ایک قول سے بھی ہے کہ نوح منائلا کی تو می کی طرف بھیجا گہا بھرضحاک نوح علائلگا کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔

البیته اہل فارس نے جواس کی نسبت بتائی ہے وہ پیچھے گز رچکی ہے افریدون باوشاہ جشید کی اولا دمیں سے تھا جس کواز دہاق نے قش کیا تھااوراس میں اور جمشید باوشاہ میں دس پشتوں کا فاصلہ تھا۔

#### د نیامیں بہلاطبیب ماہر نجوم:

ہشام بن محمد ہے مروی ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ افریدون جہشید کی اولا دمیں سے تھا جو کہ ضحاک ہے پہلے گذرا ہے اور یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ وہ اس کے بیٹوں میں سے نواں تھا۔اس کی جائے پیدائش دیناوند ہے وہ وہاں سے نگل کر ضح ک کے معاقبہ میں آیا اور احسان کرنے کا اور احسان کرنے کا اور احسان کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیا اور ضحاک نے جن لوگوں کی زمینیں غصب کر رکھی تھیں اور جن زمینوں کا کوئی مالک نہ تھا آئییں عوام الن س اور خریوں میں بانٹ دیا۔ کہ جاتا ہے کہ یہ پہلا تخص تھا جس کو صوائی' کالقب دیا گیا اور یہی پہلا تخص ہے جس نے علم طب اور نجوم میں غور وقرشروع کیا۔ اور مدون کی اولا د:

وہ آئیں میں تفرقہ وُال کرایک دوسرے پرظلم نہ کرنے لگیں لبندا اس نے ملک کوان نتیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس لیے اس ن سستم اپنا یا در جوحصہ جس کی قسمت میں آگیا وہ اسے لل گیا۔ اس طرح روم اور مخرب کے علاقہ جات سلم کے حصہ میں آئے ترک اور چین طوح کے حصہ میں اور عراق اور ہندا ہرج کے حصہ میں آئے لہندا اس نے تاج وتخت ایرج کے حوالے کر دیا۔ افریدون کے فوت ہونے کہ بعدا برخ کے دونوں بھائیوں نے اس پر حملہ کر کے اس کو تل کر دیا اور پھر دونوں نے مل کرتین سوسال تک حکومت کی۔ افریدون کے باپ:

ابل فارس کا گمان ہے کہ افریدون کے دس باپ تھے اور ہرا کیک کوا ٹفیان ہی کہا جاتا تھا اور بیانہوں نے اپنی اولا د کے بارے میں ضحاک سے ڈرتے ہوئے کہا تھا کہ ان میں سے ضحاک کے ملک پرحملہ کر کے اس نے جمشید بادشاہ کے خون کا بدلہ میں گے۔

وہ مخصوص القاب کے ذریعے پہچانے جاتے تھے جیسے کہ ایک کوسرخ گایوں والا اثفیان اور ایک کوسفیدوسیاہ داغ والی گایوں
والا اثفیان اور ایک کو ٹمیا لے رنگ کی گایوں والا کہا جاتا تھا۔ ان کے نام اس طرح تھے۔ افریدون بن اثفیان بوک وُ ( زیادہ گایوں
والا ) افریدون بن اثفیان سیر کا وُ ( بڑی اور موٹی گایوں والا ) افریدون بن اثفیان بور دکا وُ ( وحثی گرھوں کے رنگ کی گایوں والا )
افریدون بن اثفیان آخشین کا وُ ( پیلے رنگ کی گایوں والا ) افریدون بن اثفیان اسپیز کا وُ ( سفید گایوں والا ) افریدون بن اثفیان
کیرکا وُ ( منما لے رنگ کی گایوں والا )

#### لقب"كيي":

افریدون وہ پہلاقخص ہے جس کو' کمییہ'' کالقب دیا گیا جس کے معنی'' پاک' کے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ روحانی اوراس سے مراد لی جاتی ہے کہ اس کا کام بہت مخلصانہ اور پاک ہے جو کہ روح سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ'' کمییہ'' کے معنی آمدنی طلب کرنے والے کے ہیں۔ یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ'' کمییہ'' کے معنی خوبصورتی جیسا گئی۔ ہیں۔ یونکہ جب اس نے ضحاک توٹل کیا تو اس پرحسن وخوبصورتی جیسا گئی۔ حلہ:

#### بهاوری:

اس کے بیٹے امریج کا ملک یعنی عراق اوراس کے اطراف اس کی زندگی میں افریدون کی حکومت میں شمل تھا۔اس نے تمام ملکوں پر قبضہ کیا اور مختلف علاقوں میں نقل مکانی کرتا۔وہ جس دن بادشاہ بنا تھا تواس نے تخت پر بیٹھ کر کہا تھا کہ ہم اللہ تعدالی کی مدداور تائید سے ضحاک پر غالب آنے والے ہیں ہم شیاطین اوراس کی فوج کو ذکیل وخوار کر دیں گے پھرلوگوں کو انصاف کرنے اور سید ہے راستے پر چینے اور بھلائی کا معاملہ کرنے کی تلقین کی اور انہیں شکریہ ادا کرنے پر ابھا را اور سات قو ہیا رمین تر تیب دیئے اس طرح کہ بہاڑوں کوسات حصوں میں تقسیم کیا اور ان پر دینا و نداور دوسرے علاقوں کے نقشے بنوائے جو کہ اس کی بادشا ہت کو ظاہر کرتے تھے۔ ضحاک کا افریدون سے زندگی کی بھک مانگنا

بات کا انکار کرتے ہوئے کہا تو نے جب حکومت پائی تو تیری ہمت بلند ہوگئی اور تو اپنے آپ کو بڑا سیجھنے لگا اور اس میں یا چی کرنے گا اور اے بتایا کہ اس کا وادا اس بات کا زیاوہ حقد اراس کی طرح کوئی اس کے خاندان میں سے قیادت کرنے والا ہواور اس کو بتایا کہ وہ اسے ایک بیل کے ذریعہ قبل کرے گا جو کہ اس کے دادا کے گھر میں ہے۔

#### مختلف امور کا بانی:

#### بيوْں کوز مين دينا:

سلم کوصقیالبیتهٔ برجان اورروم اور جو پچھان کی حدود میں ہےان کی با دشا ہت ملی \_

زمین کے وسط میں جو بابل کا علاقہ ہے اور جے فنارث کہا جاتا ہے اس کے ساتھ سندہ ہندا ور حجاز کو ملا کراس کی حکومت اپنے سب سے چھوٹے بیٹے امرج کو دی۔ بیعلاقہ اسے سب سے اچھا گٹا تھا۔ بابل کو امرج شہراسی نسبت سے کہا جاتا ہے۔

اس تقتیم کی وجہ سے افریدون کے بعداس کی نسل اور اس کی اولا دمیں عداوت پھیلی جبیبا کہ فنارث ترک اور روم کے ہا دشاہ ایک دوسرے کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے جنگ کے لیے لکلے۔

طوح اورسلم نے جب بید یکھا کہ والداہرے سے زیادہ محبت کرتے اور ہم پرترجیج دیتے ہیں تو انہوں نے اس سے بغض رکھنا شروع کر دیا اور حسد کی آگ بوھتی رہی یہاں تک کہ دونوں نے مل کراہرج پر حملہ کو دیا۔طوح نے اس کی طرف رس کا پھندا پھینکا اور اس کا گلاگھونٹ دیا۔ترکوں میں پھندے کا استعال اس وجہ ہے۔

#### اريج کي اولا د:

ارج کے دوبیٹے تھا یک کانام وفدان تھا اور دوسرے کانا اسطوبہ تھا۔اورا یک بٹی تھی جس کانام خوزک تھا اے خوشک بھی کہا جاتا ہے۔ سلم اور طوج نے ایرج کے ساتھاس کے دونوں بیٹوں کو بھی قبل کر دیا اور صرف ایک بٹی باتی بچی۔

#### مهرجان:

افریدون جس دن ضحاک پرغالب آیاوہ مہر ماہ کاروز مہرتھا۔لوگوں نے ضحاک کے فتنے کے ختم ہو جانے کی وجہ ہے اس دن عیدمنا ناشروع کر دی اوراس دن کا نام مہر جان رکھا۔

#### حاصل كلام:

افریدون ایک جباراورعاول بادشاہ تھا۔اس کا قدنو نیز وں کے برابرلمباتھااور نیز ہبھی ایسا کہ جس کے تین جھے ہوں اوراس جسم کی چوز ائی تین نیز نے تھی اوراس کے سینہ کی چوڑ ائی حیار نیز ہے تھی اوروہ اہل سوڈ ان کے باقی ماندہ آل نمروواور نبط کی پیروی کرتا نیست نیست نیز ہے تھی اوراس کے سینہ کی چوڑ ائی حیار نیز ہے تھی اوروہ اہل سوڈ ان کے باقی ماندہ آل نمروواور نبط کی پیروی کرتا ''انہوں نے جواب دیا'اے ہوو! تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت کے کرنہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کوئییں جھوڑ سکتے'اور تجھ پرہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ بچھتے ہیں کہ تیرے او پر ہم رے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑگئی ہے''۔ (سورۃ ہودآیت ۵۳۵۳)

## هود لی تکذیب کاخمیازه:

اس نافر ، فی اور تکذیب رسول کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پرتقریباً تین سال تک بارش کوروک دیا۔ان پر قحط مسط کر دیا حتی کہ وہ بید رپڑنے نگے پھرانہوں نے ایک وفد مکہ کرمہ جھیجنے کے لیے تیار کیا تا کہ وہ ان کے لیے وہاں جا کر بارش کی دعا کرے۔ احسان البکری کی روایت:

ابوکریب عارث بن احسان البکری ہے روایت کرتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ سوگھا کی خدمت میں حاضری کے لیے آرہا تھا کہ میراگزر بذہ قبیعے کی عورت کے پاس ہے ہوااس نے جھے کہا کیاتم جھے بھی اپنے ساتھ حضور نبی کریم سوگھا کی خدمت لے چلو گے؟

میں نے کہا ہاں! اور اس کو میں نے اپنی سواری پر سوار کر لیا اور اسے لے کرمہ یہ بہتیا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے ویکھا کہ حضور نبی کریم میکھا منبر پر تشریف فر ما ہیں اور بلال بی افتین نے کندھے پر تلوار لکا آرکھی ہا ورسیاہ جھنڈ ہے اہرارہے ہیں میں نے ویکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر و بین عاص لڑائی ہے لوٹے ہیں۔ پھر پچھ دیر بعد آپ منبر سے نیچ اترے تو میں نے آپ میکھا ہے اللہ علاقے اور اللہ میکھا دروازے پر بنی تھیم کی آپ میکھا ہے میں نے عرض کیا ''یا رسول اللہ میکھا دروازے پر بنی تھیم کی آپ میکھا ہے وہود ہے جس کو میں اس کی خواہش پر آپ کے پاس لا یا ہوں۔ آپ میکھا نے کہا اے بلال! اسے اندرآ نے کی اجازت ایک عورت موجود ہے جس کو میں اس کی خواہش پر آپ کے پاس لا یا ہوں۔ آپ میکھا نے کہا اے بلال! اسے اندرآ نے کی اجازت میں نے کہا ' ہے تو' اگر آپ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ فرمادی تو بہتر ہوگا بلکہ آپ دینا عواس تصفیہ کے درمیان پچھے معاملہ ہے؟ میں نے کہا ' ہے تو' اگر آپ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ فرمادی تو بہتر ہوگا بلکہ آپ دینا عواس تصفیہ کے لیے بی قوان نے درمیان نہ درہ ہوگا ہے اس نے اپنی موت کواٹھا لا یا۔ اب جھے کیا پید تھا کہ یہی بڑھیا میر ہے خلاف ہوجا ہے گی ' میں خدات ہوجا کے گ

آ پ ً باوجود جاننے کے مجھ سے بوچھنے لگے: کہ عاد کے وفد سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے کہا کہ میرا بیان کرنا گویا کہ جاننے والے کے سامنے بیان کرنا ہے کھر میں نے عرض کیا:

## عاد کے وفد کی مکہ مکر مہروانگی:

جب عاد قط میں مبتلا کر دیئے گئے تو انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا تا کہ وہ ان کے لیے پانی کی دع کریں اور پانی تلاش کریں پس بیلوگ مکہ میں بکر بن معاویہ کے پاس پہنچے جہاں اس نے ان کوایک مہینے تک شراب وغیرہ ہے خاطر تو اضع کی اور اپنی وو باندیوں سے ان کوگانے سنوائے پھرانہوں ایک آ دمی کو جہال مہرہ پر بھیجا تا کہ وہ بارش کے لیے دعا کرے۔ و عاکا نتیجہ:

# ونيانوح عليشكاتا ابراتبيم عليشكا

پچھلے صفحات میں ہم نوح "کی نبوت ان کی اولا ڈاولا دمیں زمین کی تقسیم'روئے زمین پران کی آباد ک' کس علاقہ میں پیدا ہوئے پھر ان کی اولا دکا زمین میں سرکشی پھیلانا اللہ کے نبی کی رسالت کو جھٹلانے پر انبیں دردنا کے عذاب میں مبتلا کرنا بیسب تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم عا دبن عوص بن ارم بن سام بن نوح اور شود بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح کے حامات بیان کریں گے۔اور ان کی اللہ اور اس کے رسولوں کی نافر مافی اور اس کا انجام وغیرہ سب بیان کریں گے۔

#### قوم عاد:

قوم عادتین بنول کی عبادت کرتی تھی۔ایک کا نام صدا' دوسرے کا نام صمو داور تیسرے کا نام ہباءتھا۔ جب بیقوم اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں اپنی طاقت وقوت کوصرف کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول ہود بن عبداللہ بن رباح بن ضود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح کومبعوث کیا تا کہ وہ عاد کواللہ کی وحدا نیت اور اس کی عبادت کی طرف بلا کمیں۔

بعضوں نے ہود طلِلٹاکا کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: ہود بن شالخ بن ارفخضد بن سام بن نوح' یہی لوگ ہود مُلِلٹنگا کا دوسرا نام عابر بھی بیان کرتے ہیں۔

#### مود مَيُلِسْلُوا كا دعوت الى الله دينا:

جب ہود میلانلائے نے اپنی قوم کوالڈ کی وحدانیت اوراس کی عبادت کی طرف بلایا اورانہیں کہا کہ کمزوروں پرطلم نہ کریں تو پوری قوم نے آپ کو جھٹلایا اور تکبرانہ لہجہ میں کہنے لگے کہ روئے زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ غرض بدسر کش لوگ ہود میلانسا کی دعوت پرایمان نہ لائے صرف چندا شخاص نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔

الله تعالى في قرآن كريم مين بود غلالله كي دعوت كاذكران الفاظ مين بيان فرمايا ي:

بنتی بیش بهیشد منا ہوا و نیج مقام پر بلاوجه اور بلاضرورت بلندیا دگار بناتے ہواور پختی کل بناتے ہو۔ شاید تم کواس دنیا میں ہمیشد رہنا ہے اور جب تم کسی کو پکڑتے ہوتو بڑے تخت گیراور بے رقم ہوکر پکڑتے ہو۔ پس تم القد ہے ڈرواور میرا کہنا مانواور اس خدا ہے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں ہے مدد کی جن کوتم خوب جانتے ہو۔ اس نے تمہارے چو پایوں ہے اور بیٹول سے باغوں اور چشموں ہے کی۔ بیل تم کو ایک بڑے دن کے عذاب ہے ڈرتا ہوں'۔ (سورۃ اشر ۱۱ یہ ۱۲۸۔ ۱۳۵) قوم عاد کا جواب:

ید عوت من کرلوگوں نے ہود مُلِائلاً کوجواب دیا جے قرآن نے یوں بیان کیا ہے۔

مَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہ دل آیا اور اس میں سے بکارا گیا کہ تو عاد کورا کھ کا ڈھیر بنادے اور عاد میں سے کسی کونہ چھوڑ پس اس شخص نے سنا اور اس ہوت کوان وگوں سے چھیالیا یہاں تک کہ عذاب نے انہیں پکڑلیا۔

#### ایک اور روایت:

ابوکریب می نموندایک اور روایت حضرت ابو بکر می نیخه سے روایت کرتے میں کہ جب ان میں سے ایک شخص مہر ہ کے پہاڑول پر چڑھ گیا اور دعا ما نگٹی شروع کی:

''اےابقد! میں تیرے پاس کسی قیدی کی رہائی یا کسی مریض کی شفا کا سوال کرنے نہیں آیا بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تو عاد پر بارش برسااورانہیں سیراب کردہے جس طرح توانہیں پہلے سیراب کیا کرتا تھا''۔

#### انتخاب میں غلطی:

جب بیخص دعا ما نگ کراٹھا تو آسان پر بادل آنے گے اوراس شخص کواختیار دیا گیا کہ جو بادل چاہے دعا کے لیے پیند کر لے تو اب بیخص جو بادل آتااس کو دوسری اقوام کی طرف بھیج دیتا یہاں تک کہا یک سیاہ بادل آیا تو اس شخص نے کہا کہ تو عاد کی طرف چلا جااور وہاں برس کپس کسی منا دی کرنے والے نے آواز دی کہ تو عاد کورا کھاڈ ھیر بنا دے اور عادمیں سے کسی کو نہ چھوڑ ' کہتے ہیں سے کلام سن کر پیچنے واپس پلٹا تو اپنی قوم کو دیکھا کہ بربن معاویہ کے ہاں شراب نوشی کررہے ہیں۔

#### عا د کووالیسی کا اشاره:

بکربن معاویہ کو بید پندند تھا کہ وہ لوگ یہاں پر زیادہ عرصہ رہیں لیکن وہ انہیں کہ بھی نہیں سکتا تھااس لیے کہ وہ اس کے مہمان بنے ہوئے تتھے۔ چنانچہ بکربن معاویہ نے انہیں گانے کے اشارہ میں چلنے جانے کا اشارہ کیا۔

حارث بن بزیدالہری سے مروی ہے کہ میں ایک دفعہ علاء بن حضر می رہی تھند کی شکایت کرنے آپ مگی ہی خدمت میں آر ہا تھا 'جب ربندہ کے علاقہ سے گزراتو بن تمیم کی ایک بوڑھی عورت کو دہاں پایا اس عورت نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ رسول اللہ سکھیا ہے مجھے بکھی کا م ہے کیا تم مجھے دہاں پہنچا دو گے۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ سوار کرلیا۔ اور اسے لے کرمدینہ بہنچ گیا۔ وہاں کا لے جھند بہرارہ ہے تھے میں نے کہا کہ بیکیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ عمر ڈبن عاص کا لشکر دشمنان خدا سے کڑنے کو تیار ہے۔ چنا نچہ تھوڑی دیر میں آپ ان حضرات سے فارغ ہوکر گھر میں آئے یا شاید سواری پرسوار ہوئے تو میں اجازت حاصل کرنے کے بعد داخل ہوا اور بیٹے گیا پس رسول اللہ میں تھی ہے کہا کہ کیا تمہارے اور بیٹے تیم کے درمیان کچھمعا ملہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔

اور جب میں ربذہ کے علاقہ سے گزرر ہاتھا تو بنی تمیم کی ایک بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھی آپ کے پاس لے چلؤ اوراب وہ بوڑھی عورت دروازے پر کھڑی ہے چنانچہ آپ نے اسے اندر بلایا وہ اندر داخل ہوئی اور میں نے کہا کہ جی ہال ' ہے تو'اگر آپ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ بلکہ آپ دیناء کواس تصفیہ کے لیے درمیان میں ڈال لیس۔ آپ نے فرمایا: یہ بڑھیااس کام کے لیے کہیں رہے گی؟ بڑھیا بولی: یارسول اللہ پھر آپ کا بیہ پریشان حال بندہ پریشان تر رہے گا۔

میں نے عرض کیا یارسول الله من تھیک ہے۔ میں تو جنگل سے اپنی موت کو اٹھالا یا ہوں۔ مجھے کیا پہتہ تھا کہ یہی بردھیا میرے

میں نے عرض کیا کہ جانے والے کے سامنے میں کیابیان کرسکتا ہوں ۔لیکن آپ میجھے بیان کرنے پر ابھن را ۔ تو میں نے بہا جب قوم ی دیر قط مسلط کر دیا گیا تو انہوں نے قبل نامی شخص کو بکر بن معاویہ کے پاس بھیجا و ہاں بکر بن معاویہ نے اے ایک ماہ تک شراب بلائی اور جرا قان نامی دو باندیوں سے اسے گانے سنوائے کچھ عرصہ بعد قبل مہرہ کے پہاڑوں پر پہنچا اور اللہ تعالیٰ کو پکار کردے کر کہا: اے اللہ! میں تیرے پاس کسی قیدی کی رہائی یا کسی مریض کی شفا کی درخواست لے کرنہیں آیا ہوں بلکہ تو عادکو سیراب کردے جس طرح آپ پہلے ان کو سیراب کیا کرتے تھے۔ دعا ما نگتے ہی وہاں ایک سیاہ با دل آیا اور کسی پکار نے والے نے با دل سے پکارا کہ دو آنہیں راکھ کا ڈھیر بنادے اور عادمیں سے کسی کو نہ چھوڑ'۔

# عا د کی بر با دی:

کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جیسا کہ بیان کیا گیا ) یہ سنتے ہی اسعورت نے کہا کہ تو بھی عاد کے اس شخص کی طرح نہ بن کہتے ہیں کہ عاد پر ہوا کا عذاب بھیجا گیا اور ہوا کا عذاب بھیجنے کے لیے ہوائے خزانوں کا صرف اتنی مقدار میں منہ کھولا گیا جتنا کہ انگوشی کا حلقہ ہوتا ہے ( یعنی صرف اتنی مقدار کے کھلنے پر کھیور سے لمبے قد والے اور انتہائی طاقتورلوگوں کو جنکے کی طرح بنا دیا اور وہ خس و غاشاک کی طرح ہوا کے بہاؤپرادھرا دھراڑنے لگے )

#### عا د کا وفد مکه کی طرف:

ابن اسحاق سلمہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ جب عاد پر قط کو مسلط کیا گیا تو انہوں نے پانچ افراد کو نتخب کر کے ان میں سے ایک کے ساتھ پچھلوگ مکہ کرمہ بھیج دیے تاکہ وہ ان کے لیے بارش کی دعا کریں کل ستر افراد کا قافلہ پانچ نتخب افراد کی معیت میں مکہ کی جانب روانہ ہوا جب یہ چپاروں افراد لیعنی قبل بن عتر القیم بن ہزال بن ہزیل بن عثیل بن صد بن عاد اللا کبر مرفد بن سعد بن عفیر علیمہ بن الخبر کی (معاویہ بن بکر کا خالو) نعمان بن عاد فلال بن فلال صد بن عاد الا کبریہ سب مکہ میں معاویہ بن بکر کے پاس پنچ تو اس نے ان کا بہت اکرام کیا۔ معاویہ بن بکر کا مسکن حرم سے باہر تھا یہ تمام لوگ معاویہ بن بکر کے عزیز واقارب سے کیونکہ معاویہ کی بہن ہزیہ بن بکر کی شادی تھیم بید ہوئے تھی جس سے چار بیٹے عبید بن تھیم عامر بن تھیم عبیر بن تھیم پیدا ہوئے یہ سب عاد کی دوسری نسل سے ہیں۔

# معاویه بن بکری نا گواری:

یوگ معاویہ بن بگر کے پاس ایک ماہ تک شراب نوشی اور معاویہ کی دوخوبصورت باندیوں ہے گا ناسنتے رہے۔ معاویہ بن بگر کو دعا کوان کا پیطویل قیام نا گوارگز را۔ بارش کے لیے اور جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے اس کے دفع کرنے کے لیے ایک آ دمی کو دعا کرنے کے لیے بھیجا تھا اور بیلوگ شراب نوشی اور عیاشی میں مست تھے۔ معاویہ بن بکر سوچتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ میرے مہمان ہیں صراحت کے ساتھ انہیں منع کرنہیں سکتا' ہوسکتا ہے کہ بیلوگ سوچیں کہ معاویہ بن بکر ہم سے تنگ آ چکا ہے حالا نکہ وہاں عزیز وا قارب ہلاکت کے قریب پہنچ بچکے تھے۔ پس معاویہ نے اپنی دونوں باندیوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ آ پ لوگ ان لوگوں کو اشعار کے اندر یہاں سے جلے جانے کا اشارہ دیں ہوسکتا ہے بیلوگ سمجھ جا نمیں اور جلے جا نمیں۔ معاویہ

الا يساقيس، ويسحك قسم فيهنم فيسقسى ارض عساد الاعسادا من العطش الشديد، فليس نرجو وقد كانست نسائوهم بخير و ان السوحسش تاتيهم جهاراً و انتسم هاهنا فيما استهيتم فقيح وفد كم من وفد قوم

العال الله يسقيسا عبد من قدا مسوالا يبيسون الكلاما به الشيخ الكبير ولا الغلاما فقد امست نسائوهم عيامي و لا تخشئ لعادي سهاما نهار كم و يلكم التماما و لا لقوا التحيه و السلاما!

بہتر پہتہ ہیں۔ ''آگاہ رہوائے قبل! ہلاکت ہوتمہارے لیے اٹھواور جاؤمکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہیں بادلوں سے سیراب کروے۔ عادی سرز مین کوسیراب کردےگا۔ یوہ ومسکین ہو سرز مین کوسیراب کردےگا۔ یونکہ عادبات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کی عورتیں پہلے خیر وعافیت سے تھیں۔ اب ہوہ ومسکین ہو چکی ہیں اور وہ پہلی تم دن اور رات جو چا ہتے ہو عطا کیا جاتا ہے۔ بے شک وحشی جانور علی الاعلان ان کے سرمنے آتے ہیں اور وہ تیرے سے نہیں ڈرتے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہم کسی بڑے سے امیدر کھتے ہیں نہ کسی بچے ہے۔ پس تو اپنی قوم عادے وقت کی برائی کراور انہیں سلام تک نہ کر''۔

جب معاویہ نے بیشعردرست کیے اور اس کی باندیوں نے اسے گایا تو قوم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ جمیں بارش طلب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہم نے یہاں بہت ستی کرلی ہے پس حرم میں داخل ہوجا دُاورا پٹی قوم کے لیے بارش طلب کرو۔ مرقد کا اپٹی قوم کونھیحت کرٹا:

مرفد بن سعد بن عقیر جوان میں شامل تھا اور مسلمان ہو چکا تھا گرا پنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا بولا کہ والدتم کو ہارش سے سیراب نہ کیا جائے گا جب تک کہتم اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری نہیں کرو نگے۔ یہاں مرفد بن سعد کا اسلام لانا تو م پر ظاہر ہوگیا بیہ سنتے ہی جلہمہ بن الخیری نے مندرجہ ذیل اشعار کہے۔

ابسا سعد فانك من قبيل ذوى كرم وامك من شمود فانسائن نطيعك ما بقينا ولسنا فاعلين لما تريد السامرنا لينترك آل رفي وزمسل و آل صدًوالعبود و تتسرك ديسن هدود ذوى راى و تتسعُ ديسن هدود

شرچین بنده میں برگز تیری اطاعت نه کریں گے اور تیری مال ثمود ہے۔ جب تک ہم زندہ میں برگز تیری اطاعت نه کریں گے اور دہ کام نه کریں گے جوتو چاہتا ہے۔ کیا تو ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہم آل رفد' زمل' صداور عبود کو چھوڑ ، یں' ، ، ہم جھوڑ ، یں اپ محت م

#### قوم عاد کا بیت الله میں دعا کرنا اور مرثد کو دعا ہے رو کنا:

رفد زل اورصد فمام کے تمام عاد کے قبائل بیں اور عبود بھی انہی میں ہے ہے پھرانہوں نے معاویہ بن بکر کواوراس کے والد

بر کو کہا کہ تم مرشد بن سعد کو پہیں رو کے رکھواورا ہے مکہ نہ آنے دینا اس لیے کہ اس نے ہود کی بیروی شروع کر دی ہے۔ جب بیہ

لوگ مکہ جانے لگے تو مرشد بھی معاویہ کے گھرے نکل پڑااور انہیں حرم میں دعاما نگنے سے پہلے بی آلیا۔ مرشد کھڑا ہوااور اللہ تعالی سے

دعاما نگنا شروع کی: ''اے اللہ! تو میری حاجت کو پورا کردے اور جھے اس وفد کی طرف سے بری کردے'۔

عاو کی ہلا کہ :

قیل بن عتران کا قائد تھااس نے بھی دعامانگنا شروع کی:اےاللہ! ہود علیاتلا سیچے ہیں پس تو ہمیں سیراب کردے۔ اس دعائے بعد اللہ تعالی نے تین بادل سفید'سرخ اور سیاہ ان کی طرف بھیجے پھر بادلوں میں ہے کسی نے پکارا!اے قبل تواپ لیے اور قوم کے لیے اس میں سے پسند کر لے تو اس نے کہا میں نے کالے بادل کواختیار کرلیا ہے اس لیے کہ بیزیادہ پانی والا ہے تواپک منادی والے لیے نہ نہ دی ''ا سراہ کی اقتصاد کو ایک کا نا جسے ساتھ ساتھ سے کھی کو ناحجہ ڈ'' ' کسی اس کھی اس سے س

منا دی والے نے ندادی''اے بادل! تو عاد کورا کھ کا ڈھیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ'' نہ کسی باپ کو اور نہ کسی باپ سے بیٹے کوسوائے بنولوڈید کے' بنولوڈید سے مراد بنولقیم بن ہزال بن ہزیل بن ہزیلہ بنت بکر ہے۔ بیلوگ عاد کے ساتھ ندر ہتے تھے بلکہ مکہ میں

ا پنے ماموں کے ساتھ رہتے تھے رہیمی عاد تھے کیکن ان کاتعلق ہلاک ہونے والے عاد سے نہ تھااس لیے انہیں محفوظ رکھا گیا۔ مریب ا

كالايادل:

اللہ تعالیٰ نے اس کالے بادل کو جے قبل بن عمر نے نتخب کیا تھا دادی مغیث میں پہنچا دیا درحقیقت اس میں عاد کے لیے درو
ناک عذاب تھا جب قوم عاد نے اس بادل کو دیما توالک دوسرے کو بارش کی خوشخبری دینے گئے جے قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے:
'' یہ بادل ہے جوہم کوسیراب کردےگا''۔'نہیں بلکہ بیوہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مجارہ ہے۔ یہ ہوا کا طوفان
ہے جس میں دردناک عذاب چلاآ رہا ہے اپنے رب کے تھم سے ہر چیز کو تباہ کرڈالےگا''۔ (سورۃ الاحقاف ۲۵٬۲۳)
ایک عورت پر بادل کے عذاب کا ظاہر ہونا:

بعض اہل علم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اس ہوا کے عذاب کو مید ر'نا می عورت نے دیکھا جس کا تعلق عاوسے تھا جب اس پر ظاہر ہوا کہ بادل آگیا ہے تو اس نے زور دار چیخ ماری اور بے ہوش ہوگئی جب ہوش میں آئی تو لوگوں کے دریا فت کرنے پر بتا یا کہ میں نے بادل کو فضا میں دیکھا ہے جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس کے آگے آگے چند آ دمی اس کو ہنکار ہے ہیں اللہ تعالی نے مسلسل آٹھ دن اور سات را تیں ان پریہ آئدھی مسلط کی جس سے بوری قوم ہلاک کردی گئی۔ عذا ہے وقت ہو وساحل سمندریر:

عاد کا وفد جب مکہ سے نکلاتو معاویہ بن بکر سے ان کی ملاقات ہوئی اسی اثناء میں ایک اوٹمنی سوار وہاں پہنچاتو عادنے اس سے پوچھاً کہتو نے ہوڈ اور اس کے ساتھیوں کو کہاں دیکھا تو اس نے جواب دیا کہ ساحل سمندر پرلیکن لوگوں نے اس شخص کی بات پریقین نہ کیا۔ مذیلہ بنت کم نے کہا کہ رب مکہ کی قسم !اس شخص نے بھے کہ ہے۔ ہذہ ہے بن یعظ بن افح معاویہ بن بکر ان کے ساتھ تھا۔ بعض

#### تین افراد کی دعا:

م ثدین حدُنتمان بن عاداور قبل بن عتر کواختیارات دیئے گئے کہتم میں سے برخض جو چاہا ہے نفس کے لیے پیند کر لے۔ مر ثدین سعد نے کہااے اللہ تعالیٰ! آپ مجھے نیکی اور سچائی عطافر مائیں پس اسے عطاکر دی گئیں۔

لقمان بن عاونے كباا اللہ تعالى! مجھے كمبى عمرعطا فرما۔

اس سے کہا گیا کہ ایک بکری کی عمر کو پہند کر لے یا جنگلی بھیڑ کی عمر کو یا سات گدھوں کی عمر کو اختیار کر لےلیکن یا در کھنا کہ اس کے بعد پھر موت ہےاوراس ہے مفرنہیں ۔

#### گده منتخب كرنے كاطريقه:

لقمان بن عادگدھ کا بچہ اس وقت لیتا جب وہ انڈے سے نکلتا اور اس میں بھی نرگدھ کا انتخاب کرتا اس لیے کہ اس کی عمر مادہ کی نسبت لمبی ہوتی ہے۔ جب ایک گدھ بوڑھا ہو کر مرجا تا تو پھر دوسرا بچہ پکڑ لیتا اس طرح اس نے ساتھ گدھوں کی عمر پائی۔ لقمان بن عا دکی موت:

جب تمام گدھ باری باری مرتے چلے گئے تو آخریں لبد' نامی گدھ رہ گیا جب اس کی عمر بھی پوری ہونے گی تو یہ دوسر سے گدھوں کے ساتھ ل کر پہاڑ پر چانچ گیا وہاں دیکھا کہ لبد' گدھوں کے ساتھ ل کر پہاڑ پر چانچ گیا وہاں دیکھا کہ لبد' گدھوں کے درمیان پڑا ہوا ہے تو لقمان نے اس سے کہا کہا گھائین جب اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو لڑ کھڑ اکر گرگیا اور وہیں دونوں کا انتقال ہوگیا۔ فیل بن عتر بعض روایات کے مطابق جب فیل بن عتر کو کہا گیا کہ تو بھی کسی چیز کواپنے لیے منتخب کر لے تو اس کہا مجھے وہی عطا کی جائے جو میری تو م کوعطا کی گئی کیونکہ جھے ذیدہ رہنے کی کوئی حاجت نہیں ۔ پس اسے بھی اسی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا گیا۔

مر ثد کے اپنی توم کے بارے میں اشعار

عصر عاد رسولهم فامسواً وسير وفدهم شهراً ليسقواً بكفرهم بربهم جهاراً الانزع الاند حلوم عاد من المحبر التمبين ان يعوه فنفسى اوابنتاى ام ولدى اتنانا و القلوب مصمدات لناصنم يقال له صمود فنابصره الذين له انابوا فنات مده فالحرة آل هدد

عطاشاً ما تبلهم السماءُ فارد فهم مع العطش العماءُ على آثار عادهم العفاءُ فان قلوبهم قفسر هواءُ وما تغنى النصيحة و الشفاءُ لينفسس نبينا هودٍ فداءُ على ظلم وقد ذهب الضياءُ يقابسه صداءً والبهاءُ وادرك من يكذبه الشقاءُ وادرك من يكذبه الشقاءُ وادرك من يكذبه الشقاءُ

تا کہ اپنی قوم کے لیے پانی طلب کرے اور موسلاد صاربارش برسنے والا بادل ان کے ساتھ تھا لینی اپنی تکذیب کی بنا، پر بارش ہے بھی محروم تنے ۔ انہوں نے اعلانیہ اپنی درب سے کفر کیا اسی وجہ سے انہیں تباہ و ہر باد کردیا گیا۔ سنوا ہے لوگو! اللہ تعالیٰ نے عاد کی عقدیں سب کر میں اس لیے کہان کے قعوب خواہشات کے گھر تھے۔ اور واضح خبر کے سننے سے عاجز تھاس لیے انہیں کوئی نفیجت خبر پر نہ لا تکی میرے جن و مال اور میر ہے بیٹوں کی مال سب کے سب ہمارے نبی ہوڈ پر قربان ۔ جب وہ ہمارے پاس مبعوث کے گئے تو ہم ظلم کیا کرتے تھے اور لوگ میں کی روشن سے محروم تھے ہمارا بھی ایک معبود صمو در اللہ ) ہے جس کے مقابلہ میں کا فروں کے خداصد اور بباء میں ہمارے خدا کو اس نے دیکی وقتی ہوگی'۔ ویکھا جس نے سنگد کی کو جھٹا ایا اور بدی سے تو ہی میں عنقریب آل ہوداور اپنے بھائیوں سے ملول گا جب شام گزر پھی ہوگی'۔ رکیس عا وضلح ان:

ضلجان قوم عاد کاسب سے بڑا رئیس اور سر دارتھا۔مجمہ بن اسحاق سے مروی ہے کہ جب عاد سے ہوا کوروک دیا گیا تو سات آ دمیوں نے کہا جن میں خلجان بھی تھا کہ چلوآ وُ دیکھیں کہ قوم کے ساتھ وادی میں کیا معاملہ ہوا ہے۔وہ لوگ جیسے ہی وادی میں پہنچے تو ہوانے ایک بارپھر انہیں قابو کرلیا اور خلجان کے سواسب کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔اب خلجان وہاں سے بھا گا اور پہاڑ پر چڑھے گیا اورا پئے آپ کو ملامت کرنے لگا۔

مكالمه بود عليشاكا وضلجان:

جب ہود ﷺ کوخلجان کے زندہ رہنے کا پیۃ چلاتو آپ اس کے پاس گئے اوراہے کہا کہ اسلام لے آؤ محفوظ رہو گے بیہ دعوت سن کرخلجان نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو تمہارارب مجھے کیاعطا کرےگا؟

ہود عَالِانْلاَ نے فر مایا: وہتہیں جنت عطا کرےگا۔

خلجان نے کہا: اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھےجنہیں میں نے بادلوں میں دیکھا تھا؟

مود مَلِاللَّهَانِ فرمايا: كدوه الله تعالى كفرشة تھے۔

خلجان نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا تمہارارب مجھےان ہے محفوظ رکھے گا؟

ہور مَلِائلاً نے فر مایا: کہ تو نے بھی دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے سیا ہیوں کو کسی سے دورر کھا ہو۔

بین کر خلجان نے کہا کہ اگریہ بات ہے تو میں اسلام اختیار کرنے ہے انکاری ہوں۔

اس کا پیکہنا تھا کہزور دار آندھی آئی اور اسے بھی اس کی قوم کے ساتھ ملادیا۔

ہود علالتلا کی عمر:

ا بوجعفرے مروی ہے کہ تمام قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا اور جو کوئی اس وقت ہلا کت سے نے گیا اسے بھی بعد میں ہلاک کر دیا گیا سوائے ہود غلیاتنا کا اوران کے پیرو کاروں کے۔

بعض روایات ہے پیتہ چلتا ہے کہ ہود ملائلاً کی کل عمر ایک سوپیاس سال تھی۔

سدی کی روایت:

تعالیٰ کی برائی واحدانیت اوراس کی عبادت کی طرف بلایالیکن انہوں نے سرکشی کی اور ہود میلائلا کو کہتے تھے کہ وہ تمہاراعذاب کہا ۔ سی جس ہے تم ڈرایا کرتے تھے؟ ان کی بیریا تیں من کر ہود طلاقا جواب دیتے تھے کہ اس کاعلم صرف القد تعالیٰ ہی کو ہے اس کا عذاب بہت در دناک ہے پھراںتد تعالیٰ نے ان کوان کے کفروعناد کی وجہ سے قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور بارش کوان ہر ہر سنے ہے روک دیا۔ قوم عا د كاانحام:

ہود ملائد کے اپنی قوم کے لیے بددعا کی کہا ہے اللہ! توان پراپناعذاب بھیج دے۔اس دعائے بعدعاد برخوشگوار ہوا چرا کی گئی اور بادلوں کووادی میں بھیج و یا گیاعادیہ دیکھ کرخوش ہونے لگے کہ یہ بادل ان پریانی برسائیں گےلیکن جب بادل ان کےقریب بیٹنج مسے تو انہوں نے دیکھا کہ جوا اونٹوں اور انسانوں کو لے کر زمین اور آسان کے گرد چکر لگار ہی ہے ہیددیکھتے ہی عاد کے سب لوگ **جلدی جلدی اینے گھروں میں گئس گئے لیکن آئدھی نے ان کووہاں بھی ہلاک کر دیا اور گھروں سے باہر نکال پچینکا۔ پی عذاب ان پر** سات را تیں اور آ ٹھے دنمسلسل مسلط رہااور عاد جو لمیے قد والے اورانتہائی طاقتو رلوگ تنے ہوانے انہیں کھو کھلے تنے کی مانندگرا دیا جب یوری قوم عا دکو ہلاک کرویا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ رنگ کا ایک پرندہ جھیجا جس نے ان کی لاشوں کوا ٹھا کرسمندر میں بھینک دیا نستی کوان کی لاشوں ہے خالی کردیا۔قرآن میں اس واقعہ کواس طرح بیان فرمایا گیا ہے:

ہنتہ ہے:''( تم وہاں ہوتے تو) دیکھتے کہ دہ وہاں اس طرخ کچھٹرے پڑے ہیں جیسے وہ محجور کے بوسیدہ نے ہول''۔

( سورة الحاقة آيت 4 )

خدااس كے سوانہيں ہے۔ تم نے تحض جموث گفرر كھے جيں' ۔ (سورة ہود آیت ۵۰) نتنځ تنه: ''اس نے کہا: اس کاعلم تو اللہ کو ہے۔ میں صرف وہ پیغام تہہیں پہنچار ہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو''۔ (سورۃ احقاف آیت ۲۳) نتن المراتب ال

بتنزجتَه: ''جولوگول کواشھااٹھا کراس طرح بھینک رہی تھی جیسے وہ جڑے اکھڑے ہوئے تھجور کے تینے ہوں''۔ (سورۃ عمرۃ بیت ۲۰) بْنَنْ جَبْدُ: ''آ خركاران كابيعال مواكدان كريني علمبول كيسواد بال يجينظرندآ تاتھا''۔ (سرةاحقات يت ٢٥)

بْنَنْ اورعادایک بری شد بدطوفانی آندهی سے تباہ کردیئے گئے''۔ (سورة الحاقة بسه)

عبدالصمد كہتے ہيں كہ جب عادير ہوا كاعذاب مسلط كيا كيا توبياتني شديدتھي كداس نے بڑے بڑے قد آورور ختوں كوجڑوں ہے اکھاڑیھینکا اوران کے گھروں کوتباہ و ہریا دکردیا اور کسی چیز کو باقی نہ جیوڑ ااور تمام چیز وں کوتباہ کردیا۔



# قومثمود

صالح مُلِاتلاً كا قوم كودعوت دين دينا:

قوم شمود نے جب اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور سرکتی شروع کی اور تمام زمین میں فساد مچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت'ا پی وصدا نیت اور عبادت کی طرف صالح بن عبید بن اسف بن ماخ بن عبید بن خار دبن شمود بن جائر بن ارم بن سام بن نوح کو نبی بنا کر بھیجا جنہوں نے آ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے منع فر مایا۔ جب صالح علین الوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو تو م انہیں مختلف طعنے دیتی جسے قر آن پاک نے بڑے بجیب انداز میں بیان کیا ہے۔
من ان معبود وں کو بستی کہا: اے صالح! اس سے پہلے تو ہمارے در میان ایساشخص تھا جس سے بڑی تو قعات وابسة تھیں کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے رو کنا چا ہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلار ہا ہے اس کے بارے میں ہم کو تخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے'۔ (مور ۃ ہود آ سے ۱۲)

قوم كاصالح علالتلاك يصناني طلب كرنا:

صالح طین الله مروقت اپنی قوم کواللہ تعالی کی طرف بلاتے رہتے تھے آپ ان کی کی تخق وسر شی کی پرواہ نہ کرتے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے انہیں اللہ تعالی کی طرف بلاتے 'کفروشرک سے منع کرتے 'لیکن قوم تھی کہ سر شی اور نافر مانی میں بردھتی چلی تی یہاں تک کہ قوم نے صالح طیار ناکہ کو کہا کہ اگر تم سے ہوتو اپنی نبوت کی نشانی لاؤ صالح طیار ناکہ اللہ تعالی نے صالح طیار ناکہ کہا کہ اگر تم سے عریض پہاڑ کے قریب پہنچو۔ جب قوم پہاڑ کے قریب پہنچی تو پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک اونٹی اللہ تعالی نے صالح طیار ناکہ کی طیف کی اور سے گئی تم میں سے نبوت کی نشانی (دلیل) کے طور پر ظاہر کی۔ پھر صالح عیار ناکہ اب سیاللہ تعالی ہی کی فر مین سے کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے ورنہ اللہ تعالی کا عذاب تنہیں اپنے شانج میں جگڑ کے گئی میں میں کے قرآن نے اس قصہ کو ہوں بیان فر مایا ہے:
ایک دن یہ پانی ہے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ قرآن نے اس قصہ کو ہوں بیان فر مایا ہے:
منزچہ تہ: '' بیاللہ کی اور دوسرے دن تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر سے البذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے ۔ اس منزچہ تہ: '' بیاللہ کی اور خوالد کی اور خوالی کی در دناک عذاب تنہیں آئے گئی ''۔ (مورة الاعراف آیے ہے)
منزچہ تہ: '' میا کے نے کہا'' یہ او ٹری کیا دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ''۔ (مورة شعر ، تابے دن)
میر میں تارہ دیر عذاب آئے کی اطلاع:

#### توآت نے قوم سے کہا:

۔ جنزچہ تہ:''بس اب تین دن اپنے گھروں میں رہ بس لو۔ یہ ایسی معیاد ہے جوجھوٹی ثابت نہ ہوگی''۔(سرۃ ہود تریت ۲۵) پہلے دن تمہارے چیرے سرخ ہوجائیں گے دوسرے دن پیلے اور تیسرے دن سیاہ ہوجائیں گے۔ جب قوم نے اپنے ساتھ یہی معاملہ دیکھا تو تمام لوگوں نے اپنے جسموں برخوشبولگا لی اور مرنے کے لیے تیار ہوگئے۔

قوم شود کی عمرین اور ر مائش گامین:

عمرو بن خارجہ رسول اللہ سُنَ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے شود کو کمبی عمریں عطا کی تھیں ان کی عمریں ان کی عمریں ان کی عمریں ان کی عمریں اس قد رکمبی ہوتی تھیں کہ جب اس سے کوئی شخص مٹی گارے سے گھر تغییر کرتا تو وہ گھر کھنڈرات ہیں تبدیل ہوجا تا مگروہ شخص زندہ ہوتا۔ چنا نچہ جب انہوں نے یہ ماجراد یکھا تو پہاڑوں کوتراش کراس کے اندراپنے گھر تغییر کرنے شروع کردیے (یوں او نچے پہاڑوں کوانہوں نے اپنامسکن بنالیا) رزق کی ان برکوئی تنگی نہتی۔

شمود والول کی سرکشی اور معجز ه طلی:

کی ہی عرصہ بعد قوم نے صالح مُلِائلًا ہے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ آپ کارب ہمارے لیے کوئی دلیل پیش کرے تا کہ ہم جان لیس کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔صالح مُلِلِنلَا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو بہاڑ میں سے بطور دلیل اونٹی کو نکالا گیا وہ اونٹی ایک دن پانی پتی اور دوسرے دن (بستی کے ) تمام جانور پانی پیتے۔جس دن بیاوٹنی پانی پتی تو اس دن بستی والے اپنے جانوروں کو یانی نہ پلاتے ہے۔

#### الله كي اونتني كاوا فر دو د هدينا:

سیاؤٹٹی اتنازیادہ دودھ دی کہ ان کے تمام چھوٹے بڑے برتن بھر جاتے (تھوڑے دنوں بعد) اللہ تعالی نے صالح علائلہ کو وی کے ذریعے مطلع کیا کہ تمہاری قوم اونٹنی کو ذیح کر دے گی۔ جب صالح علائلہ نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اونٹنی کو ذیح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوتو قوم نے انکار کیا اور کہا کہ ہم ہرگزیہ کام نہ کریں گے لیکن صالح علائلہ نے کہا کہ تم میں ایک بچے ہوگا جواس اونٹنی کو ذیح کر دے گا تو پوری قوم نے ایک آواز کہا کہ آپ ہمیں اس بچہ کی علامتیں بتا کمیں ہم اسے قل کردیں گے صالح میلائلہ نے کہا اس بچہ کا رنگ سرخ 'زردی وسفیدی مائل ہوگا اور بچھ نیلا اور بچھ مرخ رنگ ہوگا۔

# الله كي اونثني كے دشمن كي ولا دت:

آپ بیان کرتے ہیں کہ اس شہر میں دو بوڑھے دوست رہتے تھے ان میں سے ایک کے لڑکا تھا اور دوسرے کی لڑکی۔ دونوں
اپنی اولا دکی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اتفا قا ایک دن دونوں کی ملاقات ہوگئ تو دونوں نے ایک دوسرے سے بوچھا کہ اب تک تم نے
اپنی اولا دکی شادی کیوں نہیں کی۔ دونوں کا ایک ہی جواب تھا کہ مناسب رشتہ نہیں مل رہا پس دونوں نے اپنی اولا دکی شادی کردی۔
ان دونوں کے ہاں وہ لڑکا پیدا ہوا جس کی پیش گوئی صالح عیلانلا نے کی تھی۔

ا بنٹنی کے قاتل بھی تاش:

بچی علا مات بنائیں تو انہوں نے شہر کی آٹھ خرانٹ عورتوں کے ساتھ چند سپاہی کرویۓ اب وہ سہ بجد جو تیں اور جس عورت کی گود
میں بچہ دیمتیں قواس میں بنائی گئی علامات دیمتیں اگر لؤکی ہوتی تو اس گھر کوچھوڑ دیتیں 'بالآ خرانہوں نے اس بچے کو پا سااور لگیس شور
مجانے کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں صالح عَلِائلانے خبر دی ہے۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کواپ ساتھ نے جان چا ہواس
کے عزیز وا قارب درمیان میں حاکل ہوگئے اور بچے کو نہ جانے دیا پہلا کا تمام بچوں میں زیادہ شرارتی بچے تھا۔ اس بچے کی افز انش اتی
تیز تھی کہ جتنا کوئی بچرا کیک ہفتہ میں بڑھتا ہے صرف ایک دن میں بڑھ جاتا اوراکیک ہفتہ میں اتنا بڑھ جاتا جتنا دوسرے بچا کیک ماد میں
بڑھتے تھے اور ایک ماہ میں اتنا بڑھتا جتنا کہ دوسرے بچا کیک سال میں بڑھتے تھے۔

شرىرول كى منصوبە بىندى:

جب یہ بچہ نوجوان ہو گیا تو زمین پر فساد مچانے والے آٹھوں اشخاص نے اس بچے کوبھی اپنے ساتھ ملائے کی منصوبہ بندی کی کیونکہ اس بچے کو بھی اپنے ساتھ ملائے کی منصوبہ بندی کی کیونکہ اس بچہ کی ایک خاص قدرومنزلت تھی اور ایک معاشرتی مرتبہ تھا۔ ابشر میں یہ نوفسادی تھے۔ صالح علیائلگا اس بستی میں آتے تھے اور اپنی قوم کو وعظ و تھے بلکہ وہ رات کے وقت آپ بستی میں آتے تھے اور اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے تھے اور رات کو دوبارہ ای مسجد میں جاکر آرام فرماتے تھے۔

نستی کے تمام بچوں کافل:

ابن جریج ہے مروقی ہے کہ جب صالح طَلِانلائے اپی قوم سے کہا کہتم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جواس اونٹن کو ذرح کرے گا تو پوری قوم نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس لڑکے کے بارے میں کیا تھم دیتے ہیں تو آپ نے فر مایا کہ میں تہہیں قتل کا تھم دیتا ہوں۔اب شمود نے تمام بچے قتل کرنا شروع کر دیئے صرف ایک بچہ کوچھوڑ دیا اور بیون بچہ تھا۔جس کا آپ نے تھم دیا تھا۔

ہم پہنے بیان کر چکے ہیں کہ یہ بچہ بہت جلد جوان ہوا تھا۔ جب قوم نے اس بچے کی جوانی دیکھی تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے نگے کہ اگر صالح ملائلاً متہیں بچوں کے قل کا تھم نہ دیتے تو تمام بچے اس طرح جوان ہوجاتے اسی نے تمہیں قبل پرابھارا ہے۔ فسادیوں کی سازش اورانجام:

اب قوم ثمود نے ایک منصوبہ طے کیا کہ ہم میں سے چندلوگ سفر کے بہانے اعلانیہ شہر سے با ہر نکلیں گے اور رات کو دوبرہ خفیہ طور پر شہر میں داخل ہوکرصالح طلائل کوان کی مجد میں قل کر دیں گے اور لوگ یہ ہمجھیں گے کہ ہم تو سفر پر ہیں جس کی وجہ سے ہم پر شک بنہ کیا جائے گا چنا نچہوہ تمام لوگ رات کے وقت ایک پھر کے نیچ چھپ کر ہیڑھ گئے تا کہ صالح میان نا کو تک کیا جا سے لیکن ابتد تعالی گئے ہوئے ہوئے گئے کہ مالح طیائلگا کو تمہار سے بچے ذرج کر وائے بھی صبر نہ آیا دی کہ ان اوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ یہ خبر من کر بھی مشتعل ہوگئی اور اونٹنی کو ذرج کرنے کے اراد سے سب وہاں جمع ہو گئے سب لوگوں نے اونٹنی پر تملہ کر دیا مگر عشر کا بیٹا ان میں شامل نہ ہوا۔

اونٹنی کافتل:

اور وہ لوگ ایک نبر کے کنارے جمع ہوگئے جو کہ صالح مُلِیْتُلا کے راستہ میں پڑتی تھی ان میں ہے آئھ آ دمی چھپ گئے تا کہ جیسے ہی صالح ملِیْتُلا اس راستہ سے گزریں تو وہ انہیں قبل کردیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو بالکل سیدھا ہوجانے کا تھم دیا۔ اس کے بعدیہ سب اوگ جمع ہوکرا وہنی کو ذبح کر نے چلے اونٹنی حوض کے قریب کھڑئی تھی ان میں سے ایک بد بخت شخص نے ایک آ دمی کو پکارا کہ تو آ اور اس کو ذبح کر وہ شخص آ گے بڑھا اور جب اس نے دیکھا کہ یہ کام اس کی طاقت سے باہر ہے تو واپس پلٹ گیا اسی طرح بہت سے آ دمی آ گے بڑھے اور واپس پلٹ گئے آخر میں وہی بد بخت شخص آ گے بڑھا (جولوگوں کو او ٹنی ذبح کرنے کی دعوت دے رہاتھ) اور اونٹنی کو ذبح کر ڈالا انہی میں سے ایک شخص صالح مُلِینالا کے پاس آ یا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ او ٹنی کو ذبح کر دیا گیا ہے صالح مُلِینالا کہ بیس نے ایک وقت و م آ پ سے معذرت چا ہے گئی کہ اے اللہ کے نبی ! ہم نے اسے ذبح نہیں کیا بلکہ فلاں شخص نے اسے ذبح کیا ہے۔ اس کام میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔

اونمنی کے بچہ کی تلاش:

صالح میلانلائے آقوم سے کہا کہ اگرتم اس اوٹٹی کے بچے کو تلاش کر کے لا وُ تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سے عذاب کو دور کر ویں اب پوری قوم اوٹٹی کے نیچے کو تلاش کر کے نیچے کے جب اپنی مال کو مضطرب ویکھا تو وہ اسی وقت قارہ نا می چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھے گیا لوگ تلاش کرتے ہوئے وہاں پنچے تو اور پہاڑی پر چڑھنے کا سوچالیکن اللہ تعالی نے پہاڑی کو تھم دیا کہ وہ اتنی دور ہوجائے کہ کوئی پرندہ بھی وہاں نہ پنچ سکے چنا نچے پہاڑی اونچی ہوتی چلی گئی بیلوگ نا کام داپس آگئے۔

ثمود کاعذاب کے لیے تیار ہوجا نا:

صالح ﷺ جب بتی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں اونٹی کا بچہ رور ہا ہے۔ وہ بچہ صالح ﷺ کے سامنے آیا اور شدت خوف کی وجہ سے تین مرتبہ بلبلایا صالح ﷺ نے اپنی قوم سے کہا کہ تہمیں تین دن کی مہلت ہے دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہوا تھا لو پھر اللّٰد کا عذاب تہمیں جکڑ لے گا اور اس وعدہ پیس کوئی شک وشر نہیں۔

صالح ملائنگانے قوم کوعذاب سے پہلے آنے والی علامات بھی بتا دیں کہ پہلے دن ان کے چہرے پہلے دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہوجا ئیں گے۔

آ ل ثمود کے چیرے بکڑنا:

توم ثمود جب پہلی مبنی کو اٹھی تو ان کے چبر ہے زرد تھے جیسے ان کے چبروں پر ہلدی مل دی گئی ہو۔ جب شام کا وقت ہوا تو سب مل کر چیننے گئے کہ ہائے ایک دن گزر گیا اور عذا بقریب پہنچ گیا دوسرے دن جب سوکرا شھے تو ان کے چبر ہے سرخ تھے جب شام ہوئی تو پھر چیننے گئے کہ ہائے دو دن گزر گئے اور عذا بقریب تر ہو گیا جب تیسر ہے دور صبح اس کے چبر ہے سیاہ تھے گویا کہ ان کے چبروں پر تارکول مل دیا گیا ہوا ب وہ سب مل کر چیننے گئے کہ ہائے عذا بسر پر آن پہنچا اب جب کہ انہیں بالکل یقین ہوگیا کہ عذا بضرور آ کررہے گا تو انہوں نے اپنے جسمول کو گفن میں لیسٹ لیا 'خوشبولگائی (ان کی خوشبوصیر اور مقر درخت کا عرق ہوا کرتی تھی )

ز ور دار آ واز:

الله المنظ المساورة المنظم والمنزور والمنظم المنطقة والمنظم والمواجع والمنطور والمنطور والمنطور والمنطوع والمنطوع

کہ عذاب کہاں ہے آئے گا آیا آسان کی طرف سے نازل ہوگایا زمین سے نکلے گا پس جب چوتھے روز کی صبح ہوئی تو آسان سے زوردار آوازنکلی جس سے ان کے دل سینوں میں پھٹ گئے اور وہ تمام ہلاک کردیئے گئے۔

قوم شمود کے ایک فرد کوخدا کا بچالینا:

آپ نے فرمایا:

وہ ابورغال تھا۔ نیر فر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی شمود کی بہتی میں داخل ہوتو و ہاں کا پانی نہ ہے۔ عذا ب کی جگہ داخل ہونے سے احتیاط:

ابن عمران بنی نیز کی روایت ہے کہ رسول اللہ علی جس وقت شمود کی بہتی پر پہنچ تو آپ نے فرمایا کہ ان عذاب والوں پرتم داخل نہ ہو گریہ کی بردو نے ہوئے اوراگرتم رونے والے نہ ہوتو اس بہتی میں داخل نہ ہونا کہیں ایسانہ ہو کہتم بھی اس عذاب میں جکڑ لیے جاؤجس میں وہ بہتلا کئے گئے تھے جاہر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکی جس وقت جرکی بہتی میں واخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھر کہا اما بعد! تم رسولوں سے مجز است طلب نہ کرویہ قوم صالح ہے جنہوں نے اپنے رسول سے مجز وطلب کیا لہی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے پہاڑ سے اور نمی اس وادی میں ہے تو ابھی دوسری وادی میں نظر آتی وہ اپنی باری پر پانی بیتی تھی ۔ قوم شمود کا واقعہ حدیث رسول کی روشنی میں :

ابوطنیل سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ عظیم فردہ تبوک سے فارغ ہوکر آ رہے تھے کہ داستہ میں جمری کہتی میں روئے اور کہا کہا ہے لوگو! تم اپنے نبی سے مجمزہ طلب کیا۔ پس اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو! تم اپنے نبی سے مجمزہ طلب کیا۔ پس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے قوم ہے انہوں نے اپنے نبی سے مجمزہ طلب کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونئی ہیں جس دن وہ او فئی آتی لوگ اس سے پہلے والے دن بان کے ذخیرہ کے مساوی اس کا دودھ نکال لیتے پھروہ (او فئی) وہاں سے چلی جاتی گرانہوں نے اپنی کا ذخیرہ کر لیتے تھے پھر پانی کے ذخیرہ کے مساوی اس کا دودھ نکال لیتے پھروہ (او فئی) وہاں سے چلی جاتی گرانہوں نے اپنی کا ذخیرہ کی اور اسے ذریح کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے ان پر تمین دن عذا ب جیسیخ کا وعدہ کیا اور اس وعدہ میں کوئی شک وشبہ نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ کے عذا ب نے تمام مشرق ومغرب میں تھیلے ہوئے (کافر) لوگوں کو ہلاک کر دیا سوائے ایک مختص کے کیونکہ وہ حرم میں تھا اللہ تعالیٰ کے عذا ب سے بچائے رکھا لوگوں نے کہایا رسول اللہ تک گھرنے اسے عذا ب سے بچائے رکھا لوگوں نے کہایا رسول اللہ تک گھرنے اسے عذا ب سے بچائے رکھا لوگوں نے کہایا رسول اللہ تک گھرنے اسے عذا ب سے بچائے رکھا لوگوں نے کہایا رسول اللہ تک گھرنے اسے عذا ب سے بچائے رکھا لوگوں نے کہایا رسول اللہ تک گھرنے اسے عذا ب سے بچائے رکھا لوگوں نے کہایا رسول اللہ تک گھرنے اسے عذا ب سے بچائے رکھا لوگوں نے کہایا رسول اللہ کا گھرا وہ کوئی محتوں کے اس کے دور کھیں تھا ؟

آبُ نے فرمایا: ''وہ ابور غال تھا''۔

اہل تورات گمان کرتے ہیں کہ عا وُ ثمودُ ہودُ صالح کا تورات میں کوئی ذکر نہیں عرب کی شہرت کی وجہ سے ان کے قصے پھیل گئے جس طرح ابراہیم علیات کا قصہ پھیلا۔ اگر مجھے کتاب کی طوالت کا خوف نہ ہوتا تو میں عاد وثمود کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اشعار کا ذکر کرتا اور جن لوگوں نے ہمارے مؤقف کے خلاف ذکر کیا ان کے بارے میں ذکر کرتا کیکن ان سب ہاتوں کو سے کے طوالت کی طوالت کی وجہ ہے ترکی کتا ہے۔

#### صالح نستك كالنقال:

بعض اہل علم کے بتول صالح ملائنا کی کل عمر اٹھاون برس تھی اور آئے نے تقریباً میں برس تک اپنی قوم کو ابتد تعالی کی وحدانیت اورعیادت کی دعوت دی۔

#### حضرت ابراتيم غليتلك

حضرت ابرا نیم میلنلهٔ اورنوح ملینلهٔ تک کے درمیانی واقعات کا ذکر ہم پہلے کر چکے میں اور دیگر تاریخی واقعات بھی بیان کر ھے ہیں۔ آپ کانب نامہ ریہے۔

ابراہیم بن تارج (آ ذر) بن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قینان بن ارفخشد بن سام بن نوح عُلِيتُلاً۔

#### حضرت ابرا عيم عَلِينَلْاً كامولد:

آپ کی جائے ولا دت کے بارے میں اختلاف یا یا جاتا ہے بعض کا کہنا ہے کہ بیا ہواز کے سوس نا می علاقہ میں پیدا ہوئے دوسرا قول یہ ہے کہ آپ بابل کےعلاقہ میں پیدا ہوئے لیفس کہتے ہیں کہ زوابی کےعلاقہ ورکاء میں پیدا ہوئے اور بعض کے بقول آپ پیدا تو ورکاء میں ہوئے لیکن آپ کے والد تارخ وہاں سے بابل منتقل ہو گئے تھے۔

اکثر قدیم علاء کا کہنا ہے کہ آپنمرود بن کوش کے دور میں پیدا ہوئے اور اکثر مؤرخین کی رائے بیرے کہنمرود از دہاق نامی علاقے کا گورنر تھا اور از دہاق نامی علاقے کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہیہ ہے کہ بابل کے اس علاقے اور اس کے اردگرد کے علاقوں کی طرف نوح علینالاً کومبعوث کیا گیااورعلاءسلف کی ایک جماعت کا کہنا ہیہے کہنمرودمستقل با دشاہ تھااوراس کا نام زرہی بن طهما سلفان تفايه

مجد بن اسحاق کی روایت کےمطابق آفر رکوفہ کیستی'' کوئی'' کا رہنا والا تھا اور پیملاقہ نمرود کی مشرقی سلطنت کا حصہ تھا اور اسے باصر کہا جاتا تھا کہاس وقت نمرود کی حکومت زمین کے مشرق ومغرب میں پھیلی ہوئی تھی اور بابل پربھی اس کی حکومت تھی البتہ ملک فارس کے زیر تکمین آنے سے پہلے اس کی حکومت صرف مشرقی علاقے کی تھی۔

يہ جي کہاجاتا ہے کہ پوري روئے ترمين پر حکومت کرنے والے تين بادشاہ گزرے ہيں:

ا ہے نمرود بن ارغوا

٢\_ والقرنين

٣ سليمان بن داؤ د

کیاضجاک ہی نمر و دتھا؟

کے دور میں پیدا ہوااور بہی شخص ہے جس نے ابرا ہیم ملائظا کوجلانے کا ارا دہ کیا تھا۔

#### جارحاتمين:

۔ بعض صی بہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے پوری دنیا پرحکومت کی وہ نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نو ح ہےاوروہ ہادشاہ جنہوں نے پوری روئے زمین پرحکومت کی ان کی تعداد جارہے :

اب تمرود

الم سليمان غلاتلاً بن داؤ د غلاتلاً

س\_ زوالقرنين

سم\_ بخت نصر

ان چاروں میں سے دومومن (سلیمان علیاتاً) اور ذوالقرنین ) تھے اور دو کا فر (نمروداور بخت نصر)

#### نجوميوں كى پيش گوئى:

ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ نوح علائل اور ابراہیم علائلا کے درمیان صرف دو نبی آئے (ہود علائل اور صالح علائلا) جب القد تعالیٰ نے ابراہیم علائلا کومبعوث کرنے کا ارادہ کیا اور ان کا زمانہ قریب آیا تو نمرود کے پاس اس کے نبوی آئے اور نمرود سے کہا کہ ہمار علم کے مطابق اس بستی میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم ہوگا وہ تمہارے دین سے جدائی اختیار کرے گا اور تمہارے بتوں کوتو ڑ ڈالے گا۔وہ فلاں سال کے فلاں مہینے میں پیدا ہوگا۔ چنا نچہ جب وہ سال آیا جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی تو نمرود نے حالمہ عورتوں کو اپنے پاس بلاکر گرفتار کر لیا البحث آذر کی بیوی (ابراہیم علائلا کی والدہ کو گرفتار نہ کیا اسے ان کے حالمہ ہونے کا پید نہ چل سکا بتانے ہیں کہ وہ ایک ایس عورت تھی جس کے پیٹ سے حمل کا پید نہ چلانا تھا ان گرفتار شدہ عورتوں میں سے جس کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتا ذیح کر دیا جاتا۔

#### ولا دت ابراہیم علیشلا:

جب پیدائش کاوقت آیا تورات کے وقت حضرت ابراہیم علائلاً کی والدہ جنگل میں تشریف لے گئیں جہاں ابراہیم علینلاً پیدا ہونے اس جگہان کی دیکھ بھال اوران کوایک غار میں رکھ کرواپس لوٹ آئیں پھروہ بار باراس غار میں جاتیں تا کہ بیچے کی مگہداشت کی جاسکے۔

جب آپ وہاں جاتیں تو دیکھتیں کہ ابراہیم علائلا نے اپنے انگوٹھے کو منہ میں لیا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علائلا کے رزق کا تنظام ان کے انگوٹھا چوسنے کے ذریعہ کیا' کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علائلا کے باپ نے اپنی ہوگ سے اس کے حمل کے بارے میں پوچھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یانہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ لڑکا پیدا ہو کرفوت ہو گیا ہے اس نے بچہ سمجھ کر خاموثی اختیار کرئی۔

ا براهيم علياتكُ غار مين.

کے حالات و یکھوں انہوں نے رات کے وقت ان کو باہر نکالا۔ابراہیم ﷺ نے زمین وآسان کوغور سے دیکھااور فر مایا: '' بے شک وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیااور مجھے رزق عطافر مایااور مجھے کھلایااور پلایا وہی میرارب ہے اس کے علاوہ کوئی میرامعبوذ نہیں''۔

# حضرت ابراجيم علائلًا كاسورج عيا نداورستارے ويكهنا:

پھر آپ نے آسان کی طرف دیکھا تو ایک ستارہ نظر آیا اے دیکھ کر آپ نے فرمایا'' بیرمیرارب ہے' آپ اے دیکھتے رہے یہاں تک کہوہ غائب ہو گیا اور جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا میں غائب ہو جانے والوں کو پسندنہیں کرتا۔

پھر چاندطلوع ہوا جب اسے چمکتا ہوا دیکھا تو فِر مایا'' یہ میرا رب ہے'' اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہوہ غائب ہو گیا اور جب وہ غائب ہو گیا تو فر مایا اگر میرارب مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔

۔ پھر جب اگلا دن طلوع ہوااورسورج کو دیکھا کہ اس کی روشی پہلی دو چیز وں سے زیادہ ہےتو فر مایا'' بیے میرارب ہے'' بیسب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فر مایا اے لو گو! جن چیز وں کوتم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ قرآن مجیداس واقعہ کو یوں بیان کرتا ہے:

# حضرت ابراہیم عُلِاتِلْاً کے والدکو بیٹے کاعلم ہونا:

پھر جب ابراہیم طلِلٹا اپنے دینی رخ کو درست کر چکتو اپنے والد کے پاس آئے آپ اس وقت تمام باطل مذاہب سے بیزاری اختیار کر چکے تھے لیکن انہوں نے ابھی تک اس بات کا اظہار ند کیا تھا سواپنے والد کے پاس آ کر بتلایا کہ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہے اور ابراہیم طلِلٹا کوجنگل میں چھپانے کا سارا واقعہ بھی بتایا۔ بیسب پچھن کر'آ ذر بہت خوش ہوئے۔

#### عجب د کا ندار:

 لى 'جب وه نه يي سكتا تواس كامعيوب مونا آپ كے سامنے ظاہر موجا تا۔

### ملے کی دعوت:

قوم اورابل بستی کے ساتھ اس استہزاء کی خبر نمر و د تک پہنچ گئ (پھرا یک مرتبہ لوگوں نے ابراہیم پیلتا) کوایک میلے میں ساتھ لے جانے کی دعوت دی۔ جب کہ آپ وہاں جانا نہ چاہتے تھے) چنا نچہ آپ نے ان کی حمایت کے خلاف نہ جانے کو خل ہر کر نہ چاہا (قوم کے سامنے ) ستاروں کی طرف دیکھا اور فر مایا کہ میں ' سقیم' ہوں اللہ تعالیٰ قر آن مجید میں فر ما تا ہے کہ (ابراہیم کا یہ جواب سن کر) قوم کے لوگ الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔

"سقيم".

مقیم کے دومعنی بیان کیے گئے ہیں:

ا\_ طاعون زوه

۲۔ یار(بیمغنیرانج ہے)

قوم کے لوگ یہ جواب س کر بھاگ گئے ابراجیم طلائلا یہ چاہتے تھے کہ جب وہ بھاگ جا ٹیں تو ان کے بتوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جس کا وہ ارا دہ کر چکے ہیں۔لہذا جب وہ لوگ میلے میں چلے گئے تو ابراہیم طلائلا ان کے جھوٹے معبودوں کے پاس گئے۔ کھانا ان کے قریب کیا اوربطور استہزاء فرمایا:تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیابات ہے تم بولتے کیوں نہیں؟

# نمرود کا تاره دیکمنا:

بعض صحابہ میں مروی ہے کہ نمرود کے دور میں ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جس کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑھنی نمروداس سے بہت گھبرایا چنانچیاس نے جادوگروں' کا ہنوں اور قیا فیرشنا سول کو بلوا کراس کے بارے میں سوال کیا۔

انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسافخض پیدا ہوگا جو آپ اور آپ کی سلطنت کی تباہی کا سبب ہنے گا اور وہ بابل کار ہنے والا ہوگا۔

# ضبط توليد كاباني:

یین کرنمرودایک دومری بستی بابل مین نتقل ہوااور وہاں کے مردوں کو نکال دیا جب کہ عورتوں کو و ہیں رہنے دیا اور حکم دیا کہ جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوا سے ذرج کر دیا جائے۔ چنانچیر متعدد بچوں کوئل کر دیا گیا۔

پھرا چانگ کسی ضروری کام کی وجہ سے واپس آنا پڑا اور اس بستی کی گمرانی کے لیے اپنے سب سے زیادہ متعمد شخص آذر کو بلاکر اس بستی کا گلران بنا دیا اور اسے کہا کہ خیال رہے کہ تم نے اپنی بیوی سے ہمبستری نہیں کرنا۔ آذر نے جواب دیا میں اس حکم پر پختہ رہوں گالیکن جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو اپنے آپ ہر قابونہ یا سکے اور کوفہ وبھرہ کے درمیان اپنی بیوی سے مباشرت کرلی پھر اسے ایک تہہ خانہ میں تھم رایا جہاں وہ آذر کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتی تھی۔

ابرا ميم مُلِائلًا كي ولا دت اور پرورش:

جب پچھ عرصہ گزر گیا تو بادشاہ نے جادوگروں ہے کہاتم جھوٹے ہوتم اپنے علاقوں کی طرف داپس چیے جاؤپس وہ لوگ اپنے

میں قوں کی طرف نوٹ گئے اوراس عرصہ میں ابراہیم الیاناً پیدا ہو گئے انہوں نے اس تیز رفتاری سے پرورش پائی کہ ہفتہ میں مہینہ کے برابراورمبینہ میں سال کے برابر بڑھے۔ بادشاہ سب پچھ بھول چکا تھا اورابراہیم الیانلائے اس طرح پوشیدگی سے پرورش پائی تھی کہ ان کے ماں باپ کے علاوہ ان کواور کسی نے نہ دیکھا۔

ایک ون ابراہیم علاتھ کے والد نے اپنے دوستوں ہے کہا کہ میراایک بیٹا ہے جے میں نے چھپا کررکھا ہوا ہے۔تمہارا کیا خیال ہے کہاگر میں اسے ظاہر کردوں تو بادشاہ اس کوتل تو نہ کروے گا۔

انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کا کوئی اندیشہیں آپ اسے لے آئیں۔ پس وہ انہیں ہاہر لے آئے۔

ابراهيم طَالِنُلاً كَيْ فَكُراتَكَيْرِ بِا تَيْنِ:

جب ابراہیم علائلگا تہہ خانے کی فضا سے نکل کر باہر آئے تو ان کی نگاہ چو پایوں ٔ جانوروں اور دوسری مخلوقات پر پڑی انہیں د کچھ کرابراہیم علائلگانے پوچھا یہ کیا ہے؟

تو انہیں ہرایک جانور کا تعارف کرایا گیا۔ چنا نچہ بیل کا تعارف کراتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ بیل ہے۔ گائے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھوڑا ہے اور بکری کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ بکری ہے یہ ساری باتیں سے درایرا جیم میلائلانے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان سب کا کوئی پالنے والا بھی ہو۔

عا ند' سورج د کھنے کے متعلق ایک اور روایت:

ابراہیم مؤیشا رات کے وقت تہد خانے سے نکلے تھے چنانچہاس وقت جب انہوں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی تو انہیں ''مشتری'' ستارہ نظر آیا جے دکھے انہوں نے کہا'' یہ میرارب ہے'' مگر جب تھوڑی دیر بعدوہ ستارہ غائب ہوگیا تو فرمایا کہ میں غائب ہوجانے والی چیزوں کو پیندنہیں کرتا جوغائب ہوجاتا ہے۔

حضرت ابن عباس بن الله کا کہنا ہے کہ آپ قمری مہینے کے آخر میں تہہ فانے سے باہر آئے اس لیے آپ نے ستاروں سے پہلے چا ند کوئیس دیکھا اور جب رات کا آخری حصہ ہوا تو چا ند چکتا ہوا نظر آیا تواہ و کیھر کرفر مایا'' نیمیرارب ہے' جب چا ندغا ئب ہوگیا تو فر مایا'' اگر میر ارب مجھے سید ھاراستہ نہ دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہوجاؤں گا جو بھٹے ہوئے ہیں' جب صبح کا وقت ہوا تو سورج کو دیکھ کرفر مایا'' تو میر ارب ہے'تو سب سے بڑا ہے' جب سورج بھی غائب ہوگیا تو اللہ تعالی نے آپ سے فر مایا '' اسلام لے آؤ' تو آپ نے عرض کیا'' میں رب العالمین کے سامنے سراطاعت خم کرتا ہوں'' پھر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں حق کی دعوت دی اور فر مایا'' اے لوگوا جن چیز وں کوتم خدا کا شریک بناتے ہوئیں ان سے بیز ار ہول''۔

انوكها د كاندار:

آپ کے والد بت بنا کرآپ اور آپ کے بھائیوں کے حوالے کرتے تا کہ انہیں فروخت کرآئیں آپ ان بتوں کو لے جاتے اور بیآ واز لگاتے:

" '' کون ہے جو مجھ ہے ایسی چیز خرید لے جو نہ نفع پہنچا سکتی ہواور نہ نفصان'۔

آ پ کی ایسی آ وازن کرکوئی بھی آ پ سے بت نہ خریدتا۔ جب کہ آ پ کے بھائی تمام بت چھ آتے اور آپ کسی بھی بت کو یتجے بغیر

واليس آجات۔

# باپ كوتبليغ:

پھر آپ نے اپنے والد کو دعوت دین دی اور فر مایا:

نَشَخِهَا بَرُ ''ابا جان! آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جونہ نتی ہیں نددیکھتی ہیں اور ندآپ کا کوئی کام ہناسکتی بین' ۔ (سورة مریم آیت ۴۲)

# بت شكني:

" ''اور خدا کی شم میں تمہاری غیر موجود گی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبرلوں گا''۔ (سورۃ الانہیاء آ یت ۵۷) یہ بات ان لوگوں نے من لی کیکن پھر بھی چلے گئے۔

جہ بہت کی درواز ہے کے سامنے میں تشریف لائے بیا کی بہت ہوئی ممارت تھی درواز ہے کے سامنے سب سے ہوا بت رکھا ہوا تھا اس کے پہلو میں گئی بت تھے۔ ہرساتھ والا بت پہلے سے چھوٹا تھا مشرکین ان بتوں کے سامنے کھانالا کرر کھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمار ہے معبودان کھانوں میں برکت ڈال مشرکین ان بتوں کے سامنے کھانالا کرر کھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گئو ہمار ہعجووان کھانوں میں برکت ڈال دیں گے۔ ابراہیم مؤلینگانے جب ان کھانوں کو دیکھا تو انہیں کہا: 'دہمہیں کیا ہوا کہ تم کھانانہیں کھاتے ؟'' جب وہ نہ ہولے تو ابراہیم مؤلینگانے ذر مایا کہ 'دہم ہولئے کیون نہیں ؟ پھر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنا اور تو ڈنا شروع کیا۔ ایک ہتھوڑ الے کر ہر بت کو پاش پاش کر دیا (سوائے بڑے بہتے گئے ۔

# الو فے ہوئے بتوں کود مکھ کر قوم کی تلملا ہان

جب قوم ك لوگ اپنے كھانے لينے كے ليے آئے تو بتوں كابيرهال ديكھ كر:

تَنَخِعَابَةِ '' كَهَنِهِ لَكُ بهارے خداوُل كابير حال كس نے كرديا؟ برا بى كوئى ظالم تقاوہ بعض لوگ بولے بم نے ايك نوجوان كوان كاذكركرتے ساتھا جس كانام ابراہيم ملائلاً ہے' \_ (سورة الانبياء آيت ٥٩ \_ ١٠)

ابن اسحاق کی روایت یوں ہے پھرا براہیم غلاشاً ان بتوں کی طرف آئے جیسا کہ اللہ تعالی کاارشاد ہے:

﴿ ضَرُبًا بِالْيَمِيْنِ ﴾ (سورة السافات آيت ٩٣)

بْتَرْجِيَةِ "أورسيد ع ماته عضوب ضربين لكائين"-

یباں تک کہ جب سب سے بڑا بت ہاتی رہ گیا تو کلباڑے کواس کی گردن میں باندھ دیا اوراس حال میں چیوڑ کر چیے آئے جب قوم کے لوگ وائیں آئے اور اپنے بتوں کا حال دیکھا تو وہ پریشان ہوئے اور اس محاملہ کو بہت براسمجھا اور کہ ''ہمارے معبودول کے ساتھ سیمعاملہ کسنے کیاوہ تو کوئی طالم شخص ہے' پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جوانہیں معبودول کے ساتھ سیمعاملہ کس نے کیاوہ تو کوئی طالم شخص ہے' پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جوانہیں دیکھا۔ برا بھلا کہتا ہے۔ وہ انہیں گالیاں دیتا ہے اور ان کا نداق اڑا تا ہے اس کے علاوہ کی اور کواس طرح کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمارا خیال کہی ہے کہ اس نے بیکام کیا ہے یہ بات ان کے ہر داروں تک پہنچ گئی انہوں نے جواب دیا کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تا کہ وہ گواہ دیں کہ اس نے بہجرم کیا ہے۔

بعض اہل تا ویل جن میں قباد ہُ اورسدیؓ وغیرہ بھی شامل میں کا کہنا ہے کہانہوں نے اس فعل پر گواہ بنانے شروع کیےاس لیے کہوہ اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ گواہی کے بغیر ابراہیم عٰلِائلاً کے خلاف کوئی کاروائی کریں۔

''انہوں نے کہا: تو پکڑلا وَاسےسب کےسامنے تا کہلوگ دیکھ لیں (اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے )''۔ (سورۃار نہیاء ٓ یت ۲۱) دوبارہ ابن اسحاقؓ کی روایت شروع ہوتی ہے:

# ا براہیم ملائنلا ہنمرود کے دربار میں:

جب ابراہیم ملائلاً کولایا گیا تو ساری قوم انہیں لے کرنمرود کے پاس جمع ہوئی اور ابراہیم ملائلاً سے انہوں نے پوچھا: بتر پہری '' کیوں ابراہیم' تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ بیر کت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ بیسب پچھان کے اس سردار نے کیا ہے' ان ہی سے پوچھلوا گریہ بولتے ہوں''۔ (سورۃ انبیاء آیت ۲۳)

اس بڑے بت کواس بات پرغصہ آیا ہوگا کہ اس کے ساتھ رکھے ہوئے چھوٹے بنوں کی پوجا کی جائے حالانکہ وہ سب سے بڑا بت ہے۔ کا فرلوگ نادم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کیا اور وہ بات نہ کہی جواس نے کہی۔ جب وہ اس بات کو جان چکے کہ نہ بت نفع دے سکتا ہے اور نہ نفصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں لہذا یہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں دے سکتے کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالی قر آن مجید جی فرماتے ہیں کہ:

# معبودان باطل کے بارے میں دلائل:

پھر توم کے لوگ آپ سے بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب میں ہمارا معبود بہتر ہے ابراہیم مئیلٹلگانے فرمایا:

بَنْجُهَا بَهُ '' کیا تم لوگ اللہ کے معاملہ میں مجھ سے جھڑتے ہو؟ حالا نکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے۔ اور میں تمہارے تھبرائے ہوئے شریکوں سے نبیں ڈرتا' ہاں اگر میرارب پچھ چاہتو وہ ضرور ہوسکتا ہے میرے رب کاعلم ہرچیز پر چھایا ہوا ہے' پھر کیاتم ہوش میں نہ آؤگ؟ اور آخر میں تمہارے تھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیز وں کوخدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ،؟ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی واطمینان کا مستق ہے؟ بتاؤاگر تم کچھ کم رکھتے ہو'۔

( سورة الانعام آيت ٨٠ ٨١)

حضرت ابراہیم علیاتاً نے بہت میں مثالوں اور عبرت آ موز واقعات کے ذریعے ان کو سمجھایا تا کہ دود بیان لیس کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

#### ا براجيم عَلِيتُلاً اورنمر و د كامنا ظره:

ا بوجعفرے مردی ہے کہ پھرنمرود نے ابراہیم علائلا سے کہا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہواوراس کی طرف دعوت و پیتے ہوئے اس کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتے ہووہ کیا ہے؟

نَبْرَجَ مَنَ '' جب ابراہیم نے کہا: میرارب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا: زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے ابراہیم نے کہا: اچھا اللہ سورج کومشرق سے نکالتا ہے تو ذراا سے مغرب سے نکال لا 'میہ سن کروہ منکر حق سششدررہ گیا''۔ (سورة البقرة آیت ۲۵۸)

ابراہیم ملائلاً نے کہا کہ تو کیے زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ نمروو نے کہا کہ بیں ایسے دوقید یوں کو بلاتا ہوں جن کومز اسے موت ہو چکی ہوتو ان میں سے ایک کول کردیتا ہوں تو گویا اس کو ماردیتا ہوں اور دوسر بے کومعاف کردیتا ہوں تو کو یا اسے زندہ کردیتا ہوں۔ ابرا ہیم ملائلاً کو آگ میں چھیکنے کا منصوبہ:

پھر نمروداوراس کی توم نے ایراہیم ملائلا کے بارے میں ایک اجماعی فیصلہ کیااور:

بنتر منها المراس نے کہا: جلا ڈ الواس کواور حمایت کروایے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے '۔ (سور 18 الانہا 10 مد ١٨)

### جلانے کا مشورہ دینے والا کون تھا: ،

مجابرٌفر ماتے ہیں کہ میں نے بیآیت "حرقوہ و انصروالهتکم" عبداللہ بن عامرٌ کے سامنے پڑھی توانہوں نے فرمایا اے مجابرٌ جانتے ہو کس خص نے ابراہیم میلاندال کوجلانے کامشورہ دیا تھا میں نے جواب دیاتیں۔

فرمایا: ایران کاایک دیباتی تھا۔

میں نے سوال کیا: کیا ایران میں بھی دیباتی ہوتے تھے؟

ِ فرمایا: ہاں کردایران کے دیہاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص نے ابراہیم طلائلا کوجلانے کامشورہ دیا تھا۔

#### جلانے کامشورہ دینے والے کوسزا:

حضرت بجابدٌ بمروى بكر آن كابير جمله "حرفوه و انصرو الهنكم" بيمشوره كراونا مى ايك ابراني فخص في ويا تعامة معيب الجبائي سعمروى بكر بحث فض في (جلاني كامشوره ديا تعا) الله تعالى في است زمين بين دهنسا ديا اور قيامت شعيب الجبائي سي مسلسل في حارب سي مسلسل في حارب سي مسلسل في حارب سي مسلسل

#### قوم کا جوش وخروش ہے لکڑیاں جمع کرنا:

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب نمرود نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے مختلف اقسام کی لکڑیاں جمع کیس یہاں تک کہہ جاتا ہے کہ ابراہیم کی ہتی کی ایک عورت نے بیپنڈر مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہوجائے تو وہ ابراہیم کوجلانے کے لیے جمع کی جانے والی لکڑیوں میں خود بھی شریک ہوں گی اس طرح لوگوں نے جوش وخروش سے لکڑیاں جمع کیں۔

# مخلوقات کا ابراہیم علائلا کی مدد کے لیے اجازت طلب کرنا:

یہاں تک کہ جب انہوں نے ابراہیم علائلاً کواس آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو چاروں طرف ہے آگ کوخوب بھڑ کا یا پھر ابراہیم علائلاً کواس میں ڈالنے کے لیے جمع ہوئے ۔ جنوں اورانسانوں کے علاوہ باتی تمام مخلوقات اس ظلم و جر پر پکاراٹھیں ''اےاللہ! زمین میں ابراہیم علائلاً کے علاوہ اور کوئی ایسانہیں جو تیری عبادت کرتا ہودہ آپ کی وجہ سے آگ میں ڈالا جارہا ہے ہمیں اس کی مدد کرنے کی اجازت دیجے''۔

#### الله تعالیٰ کا جواب:

''واللہ اعلم'' کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیجواب دیا کہ اگر ابراہیم ملائللا نے تم میں سے کس سے مدد ما تک ہے یا اس کو پکارا ہے تو اے ابراہیم ملائللا کی مدد کرنے کی اجازت دیتا ہوں لیکن اگر اس نے میر نے علاوہ کسی اور کوئیس پکارا تو پھر میں اس کا کارساز ہوں میں اسے بچاؤں گاپس جب ابراہیم ملائلا کوآگ میں ڈالا گیا:

بَنِيْجَةِ بَيُنْ ' بهم نے کہا''اے آگ! مصندی ہوجااور سلامتی بن جاابرا ہیمٌ پر''۔ (سورۃ الانبیاء آیت ۲۹)

چنانچەوە (آگ)الىي،ىزموموافق ہوگئ-

# ایک اور روایت: آگ کے الاؤکی شدت:

سدی سے مروی ہے کہ کفار نے کہا''اس کے لیے عمارت بناؤ اور پھراس کوآگ کے ڈھیر میں ڈال دو چنا نچہ انہوں نے ابراہیم مؤلٹنگا کوایک مکان میں بند کر دیا اور لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں یہاں تک کہا گرکوئی عورت بیار ہوتی تو وہ منت میہ مانتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاء عطافر مائی تو ابراہیم (کوجلانے) کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ جب انہوں نے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کرلیں اور میکٹڑیاں آئی ذیادہ تھیں کہا گراس کے اوپر سے ایک پرندہ گر رتا تو آگ کی صدت سے جل جاتا۔

#### ابراميم عليتلا كوآك مين والنيك تيارى:

جب ابراہیم علیاتلا کوآگ میں ڈالنے کا وقت آپٹیا تو آپ کوایک بلند قارت کے اوپر لے گئے ابراہیم علیاتلا نے اپنا منہ آسان کی طرف بلند کیا تو زبین وآسان پہاڑ اور فرشتے پکارنے گاے اللہ! ابراہیم علیاتلا آپ کی خاطر جل رہا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اچھی طرح علم ہے اگر اس نے تنہیں پکارا ہے تو تم اس کی ضرور مدد کرو۔ جب ابراہیم علیاتا ہے آسان کی طرف سر بلند کیا تو یہ دعا ما تگی:

#### آ گ کاسر دا در سلامتی والی ہو جا تا:

جب كفارنے آپ كوآگ ميں ۋال ديا تواى وقت التد تعالى كى طرف عے حكم آيا:

مَنْرَ خِصِدٌ ' ' ہم نے کہاا ہے آ گ' ٹھنڈی ہوجااور سلامتی والی بن جاابرا ہم پڑ'۔ ( سورۃ الانبیاء آیت ۲۹ )

الله ي حكم سے جبر مل ملينالان يرآ وازلگائي هي-

اس وقت د نیامیں جلنے والی برآ گ بجھ گئی:

ا بن عباس بنی بینافر ماتے ہیں کداگر آگ کو تھنڈے ہونے کے ساتھ موجب سلامتی کا تھم نددیا جاتا تو ابراہیم علیاتا کا تھنڈک کی وجہ سے مرجاتے۔ انڈ تعالیٰ کا پیچکم عمومی سننے کے ساتھ ہی دنیا میں جلنے والی ہرتم کی آگ شنڈی ہوگئی کیونکہ برآگ نے یہی سمجھا کہ اسے تھم دیا گیا ہے۔

جب آگ بچھ گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس میں ابراہیم طلانلا کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود ہے ابراہیم علیانلا کا سراس ک گود میں ہے اور وہ آپ کا پسینہ پونچھ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ با دلوں کا فرشتہ تھا پھر ابراہیم طلانلا کو وہاں سے نکالا گیا اور آپ کو با دشاہ کے پاس لے گئے (کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پرتمام تسم کی آگ بجھنے کے بعد) اللہ تعالیٰ نے اور آگ نازل فرمائی جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔

# با دلول كا فرشته آگ مين:

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہراہیم طلاتی کی شکل میں بادلوں کا فرشتہ بھیجا وہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کرآپ کو مانوس کرتا رہا نمرود چندروز تک تھہرا یہاں تک کہ جب اے یقین ہوگیا کہ واقعتا آگ ابراہیم علیاتاً کو کھا چک ہے۔ تو وہ سوار ہوکر وہاں آیا اورد یکھا کہ آپ کے اردگر دموجود تو تمام کٹریاں جل چک ہیں لیکن آپ صبح سالم موجود ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک ہم شکل شخص بھی موجود ہے وہ وہ اپس لوٹ آیا اور اپنی قوم ہے کہا کہ میں نے ابراہیم کو آگ میں زندہ دیکھا ہو ہے چھے دھوکا ہوا ہے میں خدم وہ ایک بلندٹا ور بنواؤ تا کہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں یہاں تک کہ مجھے یقین آجائے چنا نچہ اس کے لیے ٹاور بنایا گیا اس نے اس پر چڑھ کر دیکھوں یہاں تک کہ مجھے یقین آجائے چنا نچہ اس کے لیے ٹاور بنایا گیا اس فی میرے لیے اس پر چڑھ کردیکھوں یہاں تک کہ مجھے یقین آجائے چنا نچہ سے کہ کھور ہو کہ ہوئے ہیں اور آپ کے قریب آپ کا ایک ہم شکل بھی ہے۔ فیمرود کا اللہ کی کبریا کی کا اقر ارکرنا:

یے منظر دیکھ کرنمرود نے بلند آواز سے کہا کہ تہمارامعبود بہت بڑا ہے کہ جس کی عزت اور قدرت کا وہ حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سی چیز نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی کیا آپ اس سے (باہر ) نکل سکتے ہیں ؟

ابراہیم علیتلائے قرمایا:

" إن إنكل سكتا مون" \_

اس نے کہا کہ کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہا گرآپ کھڑے ہوئے توبیآ گآپ کو نقصان پہنچائے گُن؟ فرمایہ ' دنہیں ڈرتا''۔

# ابراہیم علیاللہ کا آگ کے گڑھے سے باہر تکانا:

حفرت ابراہیم علاللہ کھڑے ہوئے اوراس آگ سے پیدل چل کر باہر آگئے جب ابراہیم علیتا کا ہر آئے تو نمرود نے یوچھا کہ آ ب کے ساتھ وہ آ دی کون تھا جو آ ب کا ہم شکل تھا اور آ ب کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔

ا براہیم ملائنگانے جواب دیا۔وہ بادلوں کا فرشتہ تھا۔اللہ تعالیٰ نے اسے میرے پاس بھیجا تھا کہ وہ میرا دل بہلائے اور آگ کومیرے لیے تعنڈی اورسلامتی والی بنادے۔

# نمرود کااللہ کے نام کی قربانی کرنا:

سیمن کرنمرود نے کہا کہ آپ کے رب کی عزت وقدرت دیکھ کرمیں اس کے حضور ایک جانور کی قربانی دیے کر اس کا قرب حامل کرنا جا ہتا ہوں اوراس کے لیے جاریا گیج ہزار جانورذ نج کرنے کو تیار ہوں۔

ا براہیم طلائلاً نے بین کرکہا: اللہ تعالی اس وقت تمہاری کوئی بھی چیز قبول نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے دین کوچھوڑ کر مير هدوين كواعتيارندكرلين \_

اس نے جواب دیا: اے ابراہیم! میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا لیکن عقریب میں (بطور کفارہ) ایک جانور ذیح کروں گا چنا نچنمرود نے ایسای کیااورابراہیم کو تکلیف پہنچانے سے ہاتھ مینج لیا۔اللہ تعالی نے بھی اے قدرت نددی۔

حعرت ابو ہریرہ بٹاٹھنے سے مروی ہے کہ سعب سے اچھی بات جونمرود نے ابراہیم علائلا سے کہی وہ پیٹی کہ: جب ابراہیم علائلا آم من بيثاني يو نجدر بي تصنو نمرود ني اس وقت كها تها كهابراجيم طلاللا آپ كارب كتنااحها ب-

# جريل مُلِاللَّهُ كَيْ فِينْ كُنْ:

بعض سحابہ کے مروی ہے کہ جب ابراہیم غلاتا کو بائدھ کرآگ سی ڈالا جار ہاتھا تو جریل علائی حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ کیا آ ب کومیری کوئی ضرورت ہے؟

فرمایا: آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔

ابوسلیمان دخاشی سے مروی ہے کہ آگ نے ابراہیم طلاتا کی ری کے علاوہ اور کچھ نہ جلایا۔

## ساره اورلوط مَلِاتِلْهُ كاايمان لانا:

ابن اسحاق فرماتے میں کہ حضرت ابرامیم مالانلا کے ساتھ نفرت اللی کابیہ منظرد کیے کرآپ کی قوم کے بعض لوگ آپ پرایمان لة عُجن من آب كي بيتي لوط بن بارون ايك بهائى تاحوراورآب كي جيازاد ماره بهى ايمان لي أسب

#### حفرت ساره ميكك:

میں ہم کا آپ کی بھی تھی اور آپ کے بھائی ہارون کی بیٹی تھی۔اس کی ایک اور بھی بہن تھی۔ نیہ بھی کہا جاتا ہے کہ سارہ باوشاہ حران کی بیٹی تن اس کی تغصیل سدی سے مروی ہے کہ ابراجیم مَلاِئناً اورلوط مَلاِئناً شام کی طرف چلے گئے وہاں ان کی ملا قات سارہ سے ہو**ئی جو ب**ا دشاہ حران کی بیٹی تھی اس نے اپنی قوم کے دین سے ناپندیدگی کا اظہار کیا حضرت ابراہیم ملائلاً نے ان سے اس شرط پر

#### ابراتيم مَالِنَلْا كاباب كوتوحيد كي دعوت:

ابرائيم بلانڈانے اپنے باپ کودعوت دی اور کها''اے اباجان! آپ ایسی چیز وں کو کیوں پوجتے میں جونہ نتی ہیں اور نہ آپ کے کچھکا م آسکتی ہیں؟''

مگرآپ کے والد نے اس دعوت کوٹھکرا دیا۔

پکھی عرصہ بعد حضرت ابرا تیم علیتالاً اور آپ کے پیرو کاروں نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے ج<sup>ہ</sup> کمیں چنانچہ اپنی مے کہا: ''

'' ہم تم سے اوران (بتوں) سے جن کوتم خدا کے علاوہ پو جتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہار ہے معبود وں کے بھی قائل نہیں ہو سکتے اور جب تک تم خدائے واحد پرایمان نہ لاؤ ہمار ہے اور تمہار ہے درمیان تھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی''۔

(مورة المتحذآيت)

#### معرى طرف ہجرت:

پھر حضرت ابراہیم غلِنٹلگا اور حضرت لوط غلِنٹلگانے وہاں سے ہجرت کی ۔حضرت ابراہیم غلِلٹلگانے اپنی چیاز ادسارہ سے نکاح کیا اورلوط اورسارہ کو لے کرالی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ دین پر آسانی سے ممل کرسکیں۔ چلتے چلتے مقام حران میں پہنچے وہاں کچھ عرصہ تشہر سے اور وہاں سے ہجرت کر کے مصر آگئے۔

# مصرکے بادشاہ کی نیت میں فتور:

اس زمانہ میں مصریبیں پہلے فرعون کی حکومت تھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھیں اور ابراہیم غلانلا کی کسی معاملہ میں نا فرمانی نہیں کرتی تھیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت سے نواز اتھا۔ فرعون کے سامنے حضرت سارہ میکنٹا کا حسن بیان کیا گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علانلااکے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے ساتھ بیعورت کون ہے؟

ابراہیم میلائلگانے جواب دیا کہ وہ میری بہن ہے۔ آپ نے اپنی بیوی اس لیے نہ کہا کہ اس بات کا خوف تھا کہ بیوی کی صورت میں وہ انہیں (ابراہیم ملائلہ) قتل کرادےگا۔

فرعون نے کہااں کو بنا سنوار کرمیری طرف جھیجو۔ تا کہ میں اسے دیکھوں۔

## الله تعالیٰ کا ساره کی حفاظت کرنا:

ابراہیم ملائنگا حضرت سارہ ملینٹا کے پاس آئے اور اسے وہی پیغام پہنچایا چنا نچہ وہ تیار ہوگئیں پھر ابراہیم ملینٹا نے انہیں فرعون کے پاس بھنچا کئیں جب وہ بیٹھیں تو فرعون نے انہیں ہاتھ لگا تا جاہالیکن اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا جب فرعون نے بیاس بھیجا وہ فرعون کے پاس بھیجا فور آبولا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر س کہ وہ میرے ہاتھ کو درست کر دے اللہ کا تسمیر میں آپ پرکوئی وست درازی نہ کروں گا بلکہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ حضرت سارہ بیلے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر تے ہوئے کہا کہ اس کے اللہ تعالیٰ سے دیا نہے اللہ تعدلی نے اللہ تاہی ہے کہا تھے کہ دیا ہوئے کہا کہ اس کے اللہ تعدلی نے اللہ کا تعدلی کے اللہ کا تعدل کی اللہ تاہم کو دیا ہوئے کہا کہ اللہ تاہم کو دیا کہ اس کے دیا تھوئی کی اللہ تاہم کو دیا ہوئی دیا تھوئی کے دیا ہوئی دیا کہ دیا تھوئی کہ دیا ہوئی دیا کہ دیا

#### با دشاه کا حضرت سار ه کوعطیه میں حاجرہ دیتا:

با دشاہ نے حضرت سارہ میلیا کو بطی قبیلہ کی حاجرہ نامی ایک باندی بھی بطور عطیہ دی۔

# حضرت ابراجيم علالنلاكا كاتين جگه تورييكرنا:

حضرت ابو ہریرہ ہٹائٹن سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم پالٹلاکنے صرف تین مقامات پرجھوٹ بولا دوجگہ پر اللّٰہ کے لیئے پہلی مرتبہ (جب قوم نے میلہ پر جانے کی چیش کش کی تو) فرمایا کہ میں بیار ہوں۔

دوسری مرتبہ (جب بتوں کوتو ڑا تو مشرکین نے بوچھا کس نے تو ڑا ہے؟) فرمایا کہ بیکام سب سے بڑے بت نے کیا ہے۔ تیسری مرتبہ جب ظالم بادشاہ کے پاس ایک آ دمی نے آ کرکہا آپ کی مملکت میں ایک نہایت خوبصورت عورت آئی ہے اور اس نے ایک آ دمی کوآپ کے پاس بھیج کرسوال کیا کہ بیعورت کون ہے؟

آپ نے فرمایا: پیمیری بہن ہے۔

اس کے باوجود بادشاہ نے کہاا سے میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ حضرت سارہ فرعون کے پاس گئیں۔حضرت ابراہیم میلائلگ نے حضرت سارہ بیٹ کے باوجود بادشاہ نے کہا اسے میرے بارے میں پوچھے تو یہی کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں اس لیے کہ مسلمان ہونے حضرت سارہ میری بہن ہی تو ہے اور اس وقت اللہ کی زمین پرمیرے اور تیرے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہے۔ وہ فرعون کے پاس چلی گئیں اور ابراہیم علیاتی مصلی پر کھڑے ہوکر بارگاہ رب العزت سے استقامت طلب کرنے گئے۔

#### فرعون كاباته مفلوج مونا:

جب سارہ فرعون کے پاس پیٹی تو اس کی نیت میں فتور آیا اور اس نے حضرت سارہ میر بیٹ کا ہاتھ پکڑنا چا ہالیکن اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔اس نے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالی سے شفا کی دعا کریں میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا انہوں نے دع کی (تو وہ شفایا ب ہوگیا) شفایا بی کے بعد اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پھر ہاتھ مفلوج ہوگیا پھروہی دعا کی درخواست کی حضرت سارہ میر سالہ فیلین کے دعا کی اوروہ دوبارہ تندرست ہوگیا تیسری مرتبہ پھریمی واقعہ پیش آیا تو اس نے اپنا براارادہ ترک کردیا اور دربان کو بلا کر کہا کہ تو نے دعا کی اوروہ دوبارہ تندرست ہوگیا تیسری مرتبہ پھریمی واقعہ پیش آیا تو اس نے اپنا براارادہ ترک کردیا اور دربان کو بلا کر کہا کہ تو میرے پاس کسی انسان کوئیس بلکہ شیطان کو بھیجا ہے اسے لے جاؤاور ساتھ ہاجرہ بھی دے دو چنانچے سارہ وہاں سے آئیں تو ہاجرہ بھی ساتھ تھیں۔

#### حضرت ساره پلينك كې واپسې:

حضرت ابراہیم علائلاً کو جب محسوس ہوا کہ سارہ والیس آگئ ہیں تو انہوں نے نماز مکمل کر کے واقعہ پوچھا۔حضرت سارہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فرو فاجر کے مقابلے میں میری مدد کی اور ہاجرہ کوبطور خدمت گارعطا کیا۔

محمد بن سعید کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہر رہ وہ کاٹھڑ بیصدیث بیان کرتے تو حضرت حاجرہ کے بارے میں فر ماتے تھے کہ اہل عرب بیتمہاری مال ہے۔

المنزان المراشق المناسي في المان يعوالم المن الميم الأمن المجهم كم والمن المناسية

حضرت ابو ہریرہ مِحالِقُۃ ہے اس کے علاوہ عبدالرحمٰن اور ہشام بن محمد اور مستب بن رافع کے طریق ہے بھی بیرحدیث مروی ہے اس کے علاوہ امام محمد بن سیرین سے بھی بیقول مروی ہے۔

حضرت ابراہیم غیلتاً کا حاجرہ سے نکاح:

ابن اسی اُن سے مروی ہے کہ حضرت ہاجرہ اچھی وضع قطع کی خاتون تھیں حضرت سارہ نے انہیں حضرت ابراہیم میلاندا کی خدمت میں بطور بدید دے دیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ بیعورت اچھی وضع کی ہے شاید اللہ تعالی اسے اولا د دے دے ۔حضرت سارہ میں خود با نجھ تھیں اور ابراہیم ملائلا کے بوڑھے ہونے تک کوئی اولا دنہ ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم ملائلا کے بوڑھے ہونے تک کوئی اولا دنہ ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم ملائلا کے بوڑھے ہوگئیں۔ پھر کی تھی کہ اے اللہ اولا دعطافر مااور بیدعا کرتے رہے یہاں تک کہ بوڑھے ہوگئے اور حضرت سارہ میں بانجھ ہوگئیں۔ پھر جب ابراہیم ملائلا کے حضرت حاجرہ ملائلا کے مقاربت کی توان سے حضرت اسلمعیل ملائلا کیدا ہوئے۔

حضرت کعب بن ما لک بھاٹھ سے مروی ہے کہ حضورا کرم کی آئے ارشا دفر مایا کہ جب تم مصرفتح کروتو ان بے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا اس لیے کہ ان کاتم پرصلدرحی کاحق اور ذمہ ہے۔

ابن اسی ق فرماتے ہیں کہ میں نے زہری ہے پوچھا کہوہ کون سی رشند داری ہے کہ جس کی طرف حضورا کرم سالتیں نے ارشاد رمایا؟

فر ما یا که حضرت اسلعیل علیاناً کی والدہ جناب حاجرہ مصریحے تھیں۔

# مصر سے روانگی اور فلسطین میں قیام:

کہا جاتا ہے کہ جب حاجرہ ملیٹ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو سارہ بیٹ کوطبعی حزن و ملال ہوا کہ ان کی اولا ونہیں ہے۔ ابراہیم ملیٹلا مصرے چلے گئے وہ فرشتہ بھی آپ کے پاس آیا جس نے فرعون کے شرسے بچنے میں آپ کی مدد کی تھی۔ یہاں تک کہ آپ شام میں فلسطین کے مقام پراترے۔

#### ابراتيم عَلِيسًا كُوتاج نبوت ملنا:

یے شام کاعلاقہ تھا حضرت لوط غلیاتاً موتفکہ کے مقام پراتر ہے جو کہ وہاں سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت پریا اس سے کم تھا۔اس مقام پراللہ تعالیٰ نے ابراہیم غلیاتاً کوتاج نبوت پہنایا۔

ابراہیم ملائنگا کی قطاروانگی: ابراہیم ملائنگا کی قطاروانگی:

حضرت ابراہیم علیاتا کہ چھ عرصہ وہاں رہے پھر وہاں کے لوگوں نے آپ کو تکالیف پہنچا کیں جس کی وجہ ہے آپ وہاں سے جھرت کر کے رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقہ 'قط' میں آن تھم رے جب آپ وہاں سے چلیتو کنویں کا پانی خشک ہوگی میہ حال و کھو کر اس ستی والے آپ کے بیچھے آئے ندامت کا اظہار کیا اور معافی مانگی اور کہا کہ ہم اپنے ہاں سے ایک نیک اور مقی شخص کو نکال بیٹھے ہیں آپ واپس آب کی نیس آپ نے فر مایا میں جس شہر سے نکالا جاؤں اس شہر میں واپس نہیں جا تا اس پر انہوں نے عرض کیا کہ وہ کنواں جس سے ہماور آپ پانی پیٹے تھے آپ کے چلے آنے کی وجہ سے خشکہ ہوگیا ہے۔

#### إبراتيم مياناً كالمعجزو:

#### فعل قوم لوط عَلِيْتُلَّا:

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مئیلئلاً بہت مہمان نواز تھے۔اللّٰہ تعالٰی نے آپ کو بہت مال و دولت اور حثم وخدم عطا فرمائے تھے۔

جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوظ کی ہلاکت کا اراوہ کیا تو ان کی طرف رسول بھیجا یہ قوم ایسا پر افعال (مرد، مرد کی دبر میں جماع کرتا تھا اس فعل بد کے لیے لواطت کا لفظ استعال ہوتا ہے خدارا پر لفظ استعال نہ کیا کریں اس میں ایک نبی کی تو بین کا پہلو لکھتا ہے۔ ذرا سوچیں لواطت کے کیا معنی آپ تو اس کی نبیت بجائے قوم کے نبی سے ملارہے ہیں اس سے بہتر تو انگریز کی کا لفظ Sodomy ہوں اور میں کی نبیت سدوم لیخی اس علاقہ سے ملتی ہے ) اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کو بھی جھٹلا دیتے ۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت فرشتے بھیج تا کہ وہ ابراہیم طالبتا اور سارہ کو اسحاق کی پیدائش کی خوشخری سائیں اور یہ بھی بتا کیں کہ اسحاق سے ان کے بیٹے پعقوب بھی پیدا ہوں گے۔ جب بیر فرشتے ) ابراہیم طالبتا کی پاس آپ تو ان کے ہاں گذشتہ پندرہ روز سے کوئی مہمان نہ آپا تھا ان کے آبراہیم طالبتا کو بہت خوشی ہوئی اور فر مایا کہ ان جیسے مہمانوں کی خدمت گذشتہ پندرہ روز سے کوئی مہمان نہ آپا تھی اس نے گئے اور ایک بھنا ہوا بھٹر الے آپ اور ان کے سامنے پش کیا لیکن جب میری قوم ہم خود کروں گا چنا نچے گر تشریف ہا کے اور ایک بھا اور ان کے سامنے پش کیا لیکن جب میں کہ ان میں خود کروں گا چنا نچے گر تشریف ہا کہ کیا دارہ ہوں گا ہوں کہ جور کہ میں خود کروں گا چنا نچے گر تشریف کے وہ کھا نائیس کھارہے ) تو انہیں اجنبی ہی بھور کروں میں خود میں کیا کہ خوف نہ کریں ہم قوم لوط علائ کی کی طرف آئیس ہلاک کرنے کے بھیجے گئے ہیں ۔ آپ کی بیوی سارہ جو پاس کھڑی تھیں ۔ ۔ جب کہ قوم کواس کی خرجی نہیں ۔ نے کہا خوف نہ کریں ہم قوم لوط علائ کی کی خوشخری :

نَبْرَجُهَبَهُ '' پھر ہم نے ان کواسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخری دی وہ بولی'' ہائے میری ممبختی! کیا اب میرے ہاں اولا د ہوگی جب کہ میں بڑھیا پھونس ہوگئ اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ بیتو بڑی عجیب ہت ہے'' فرشتوں نے کہا' اللہ کے حکم پرتیجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والو! تم لوگوں پرتو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں' اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے''۔ (سورۃ ہودآیت ۲۲۷)

اسحاق کی خوشخری کے وقت ابرا ہیم اور سارہ کی عمر:

بعض الم علم كا كهنا ہے كداس وقت حضرت سارہ ملينظ كى عمر ٩٠ سال اور حضرت ابراہيم مُلِاتِلاً كى عمر ١٢٠ برس تھى جب ابراہيم مُلِائِلاً ہے خوف دور ہو گيا اور انہيں اسلعيل اور اسحاق "كى خوشخبرى ملى تو فر مايا: نبن جه ہم ''شکر ہےاں خدا کا جس نے مجھے بڑھا ہے میں اساعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیئے حقیقت یہ ہے کہ میرار ب ضرور دعا سنتا ہے''۔

شعیب الجبائی سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم میلانلاً کو ۱۶ برس کی عمر میں آگ میں ڈالا گیا اور جب اسی ق میلانداً کو ذیح کیا تو اس وقت حضرت اسان کی عمر سات سال تھی اور جب وہ پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت سارہ دینے کی عمر ۹۰ سال تھی اور انہیں ایلیاء سے دومیل کے فاصلہ پر ذیح کیا گیا اور حضرت سارہ کومعلوم ہوا تو وہ دو دن بیار پڑی رہیں اور تیسر ہے روز فوت ہوگئیں جب کہ بعض کے بقول ان کا انتقال ۱۲۷ برس کی عمر میں ہوا۔ (میردایت قابل اعتراض ہے)

و مصر سے دی ق

فرشتوں کی مہمانی:

سدی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیج جوخوبصورت نو جوانوں کی شکل میں آئے یہ اس تک کہ ابراہیم علیات کا کہ ابراہیم علیات کا نہیں دیکھا تو خوش ہوئے اور ہی وقت گھر جا کران کے لیے ایک بھنا ہوا۔ پچھڑا لیے آئے اوران کے سیامنے رکھ دیا اور خود بھی بیٹھ گئے حضرت سارہ بیٹیا ان کی خدمت کر رہی تھیں اس واقعہ کو قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے۔

بْنْتَحْهَا بْهُ ' ابراجيم ( مَلِانْلاً) كي بيوي بهي كهري بو كُي تَقَى ' \_ (سورة بود آيت ا ٤)

ابن مسعودی قرائت میں'' جب پھڑاان کے قریب کیا اور دیکھا کہ نہیں کھا رہے تو فر مایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے ابراہیم علائلانے نے پوچھا کیااس کی بھی قیمت فرشتوں نے پوچھا کہ کیا جواب دیا کہ اے ابراہیم علائلانے نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ فر مایا کہ شروع میں اللہ کانام لواور آخر میں اللہ کی حمد وثنا بیان کرو (بیجواب س کر) جبریل نے میکا ئیل کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دوا قعتا پیٹھ میں اس بات کامستحق ہے کہ اللہ تعالی اسے اپنا تھیل بنائے قرآن میں ہے:

نین بیک بیستان کے ہاتھ کھانے پرنہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا''۔ (سورۃ ہود آیت ۷۰)

جب حضرت سارہ ملیٹ نے یہ ما جراد یکھا کہ ابرا ہیم ملائلاً ان کا اکرام کرر ہے ہیں اوروہ خودان کی خدمت کرر ہی ہیں تو ہنس پڑیں اور فرمایا کہ ہمارےمہمانوں پرتعجب ہے کہ ان کے اعز از میں خودان کی خدمت کرر ہے ہیں اوروہ ہمارا کھا نانہیں کھار ہے۔



# بيت الله كي تغمير

بيت الله كي تعمير كاحكم:

کہ جوتا ہے کہ اسمعیل علیاناً اوراسحاق علیاناً کی پیدائش کے بعداللہ تعالی نے ابراہیم بلیاناً؛ کوظم دیا کہ وہ ابتد تعالی کا ھرتغمیر کریں اوراس میں عباوت اور ذکر کریں۔ابراہیم علیاناً کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر کس جگہ تغمیر کرنا ہے اس لیے کہ پہلے ان پرواضح نہیں تھااس لیےان کوقدرے پریشانی ہوئی۔

تعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے سینہ نازل فر مائی جوجسم تھی اس سے مذکور جگہ دکھانے میں ان کورا ہنمائی ہوئی وہ اس اشارے کے ساتھ چل پڑے اور ابراہیم علائلاً کے ساتھ ان کی بیوی حاجرہ اور چھوٹے بیٹے اسمعیل میلئلاً نے بھی ہجرت کی بعض نے کہا کہ اس را ہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے جبریل علائلاً کو بھیجا تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کام کس طرح کرنا ہے۔

## مجوزه جگه کی طرف را ہنمائی (روایت):

خالد بن عرعر ق سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی ابن ابی طالب رہی ٹینز کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ مجھے بیت اللہ ک بارے میں بتلائے کیا ہے گھر زمین میں سب سے پہلے بنایا گیا؟

فرمایانہیں بلکہ وہ جگہ جہاں سب سے پہلے برکت رکھی گئی وہ مقام ابراہیم علائل ہے اور جودہاں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا اور اگر تو چاہے تو تخفے بتلاؤں کہ یہ بیت اللہ کس طرح تقمیر ہوا پھر واقعہ بیان کر جے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علائلا کی اپنے آپ کوعا جز سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ ٹازل فرمائی سکینہ ایک تیز طرف وہی جیسے کہ میرے لیے گھر بناؤیہ تھم من کرابراہیم علائلا نے اپنے آپ کوعا جز سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ ٹازل فرمائی سکینہ ایک تیز رفتار ہوا ہے جس کے دوسر ہیں جوایک دوسرے کے چھپے چلتے ہیں یہاں تک کہ ہوا مکہ پہنچتی ہے اور وہاں بیت اللہ کا طواف کرتی ہے جسے سانپ چکر لگا تا ہے ابراہیم علائلا کو بیتھم دیا گیا کہ جہاں سکینہ جائے قباں اللہ تعالیٰ کا گھر تقمیر کرو۔ ابراہیم علیاتلا کہ جہاں سکینہ جائے کھم جائے وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تقمیر کرو۔ ابراہیم علیات کہ جہاں سکینہ جائے کھم حمات کے کام کرد ہے تھے ان سے فرمایا کہ جاؤاور پھر تلاش کر کے لاؤوہ گئے اور پھر تلاش کر کے لائے دورابراہیم علیات کے لاؤوہ گئے اور پھر تلاش کر کے لائے دورابراہیم علیات کے لاؤوہ گئے اور پھر تلاش کر کے لائے لیے کہا کہ خودا براہیم علیات کھم اسود پر کھڑے ہے ہیں۔

بوچھاا ۔ اباجان! بي پھرآب كے پاس كون لايا؟

فر مایاوہ لایا جوتمہاری مدو پر بھروسنہیں کرتا۔ بیہ جرائیل علیشاً آسان سے کے کرآئے ہیں۔

#### ایک اور روایت:

حضرت علی مِی تُنْدَ سے مروی ہے کہ جب ابراہیم طلِنگا کو بیت اللّٰہ کی تغییر کا حکم دیا گیا تو آپ کے ساتھ حضرت عاجرہ طبیعہ اور حضرت اسلمعیل طلِندا نے بھی ججرت کی۔ جب آپ مکہ پنچے تو وہاں بیت اللّٰہ کے مقام پرسر کے برابرایک پر ندہ دیکھااس پرندے نے گہا کہ میرے سائے کے نیچے تغییر کریں اور اس میں کمی بلیثی نہ کریں۔

زم زم:

ایک روز المعیل طلاتگا کوشدید پیاس لگی اور حضرت حاجرہ طبیعت کو پچھنمیں ملائو صفا پر چڑھ کر دیکھا' پچھنظر ندآی پجرمروہ پر چڑھیں وہاں بھی پچھنہ ملا پھرصفا پر آئیں اس طرح کل سات چکر لگائے اور پجر فرمایا: کدا ہے اساعیل! ایک جگدم ناجہاں سے میں تجھے ندد کیوسکوں۔ یہ پریشانی میں جب اسمعیل طلاتگائے پاس پہنچیں دیکھا کدوہ بیاس کی وجہ سے زمین پرایڑیاں رگڑ رہے ہیں اسٹے میں حضرت جبر میل طلائگ نے حضرت ہاجرۃ کوآواز دی اور کہا کہ آپ کون میں؟

فر ما یا کہ میں ابرا ہیم علائلاً کے بیٹے کی والدہ ہوں۔

جبريل غير لنا عير النائدة الله المرتم دونول في كس يرجم وسدكيا؟

فرمايا الله تعالیٰ ير ـ

جبریل مئلائنڈانے کہا کہتم نے کفایت کرنے والی ذات پر بھروسہ کیا۔ پھر بچہ نے پاؤں کی انگلیوں سے زمین کو کھر جا اور وہاں سے ( زم زم ) یا نی ٹکلا۔حضرت حاجر واس کورو کئے گئیں۔راوی کہتے ہیں کہ بیریانی میٹھا تھا۔

#### نيسري روايت:

سدی سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علالٹلا اور اسلعیل علالٹلا سے عہد کیا کہ وہ دونوں اللہ کے گھر کوطواف کرنے والوں کے لیے پاک کریں تو ابراہیم غلالٹلا چل کے مکد آئے آپ کے ساتھ اسلعیل علالٹلا بھی تھے آپ کومعلوم نہیں تھا کہ بیت اللہ کہاں ہے۔

الله تعالیٰ نے '' الجوج'' نامی ہواہیجی جس کے دو پر اور سانپ کی شکل کا سر ہوتا تھا اس نے خانہ کعبہ کے گر دجھاڑو دی تو ان دونوں نے بنیاد کھو دی۔اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ:

نین کی کا در دوہ دوقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر (خانہ کعبہ) کی جگہ تجویز کی تھی''۔ (سورۃ الحج آیت ۲۷) چوتھی روایت:

حضرت علی جہاتی فراقت ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ابراہیم علائلہ کو بیت اللہ تعیم کرنے کا تھم دیا توش م سے چیے۔ آپ کے ساتھ حضرت حاجرہ میں فلائلہ بھی جے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ حضرت حاجرہ میں فلائلہ بھی جا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ سینہ بھی یہ ایک ایسی ہوا ہے جس کی زبان بھی ہے ہے وہ بولت ہے وہ بولت ہے وہ وہ اس فلم رتی جہاں ابراہیم علائلہ کے اور جہاں سے ابراہیم علائلہ چلے یہ بھی چلتی یہاں تک کہ آپ مکہ گئے جب آپ بیت اللہ کی جگہ پر پہنچ تو اس ہوانے اس جگہ کا ایک چکر لگایا اور پھر ابراہیم علائلہ سے کہا کہ میرے اور پقیم کریں وہاں ابراہیم علائلہ نے بنیا در کھی اور ابراہیم علائلہ اور اسلمیل علائلہ اور ابراہیم علائلہ اور اسلمیل علائلہ اور آسے بلند کیا اور اسے مممل کی یہاں تک کہ مقد م رکن تک ابراہیم علائلہ نے اسلمیل علائلہ سے کہا کہ میرے لیے پھر تلاش کرکے لاؤ تا کہ میں اسے لوگوں کے سے علامت بن وُل وہ پھر لے کر آئے 'جوابراہیم علائلہ کو بہند نہ آیا' دوسرا پھر تلاش کرنے گئے جب واپس آئے تو ابراہیم علائلہ خودمقام رکن پر کھڑے ہے۔ اس لایا۔

فر مایا: جس نے تیجھ پر بھر وسدنہ کیا (وہ جیریل علیاتھ)

## اس قول کی شارح روایات (پہلی روایت):

دوس بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ بیت اللہ کی طرف را ہنمائی کرنے کے لیے ابراہیم علینلاً کے ساتھ جبریل علیاتدا بھی آگئے تھے اور یہ مؤرخین کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ علینظا اور اسلمعیل علیاتلاً کو لے کر مکہ مکر مداس لیے پہنچایا گیا کہ اسلمعیل علیاتدا کے بیدا ہونے کی وجہ سے حضرت سارۃ کے دل میں طبعی سوکنا یا پیدا ہوگیا تھا۔

#### د وسری روایت:

سدی اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم طالنا سے عرض کیا کہ آپ ہا جرہ سے نکاح کر کے مقار بت کرلیں میں آپ کواس کی اجازت ویتی ہوں۔ ابراہیم طالنا کے مقار بت فرمانی جس کے نتیجہ ہیں اسمعیل عالیا گا پیدا ہوئے پھر سارہ سے مقار بت کی تو ان سے اسحاق عالیا گا پیدا ہوئے جب اسحاق عالیا گا بڑے ہوئے تو اسلمعیل علیا تھا اور اسحاق عالیا گا اپر ہیں جھڑا اہو گھر سے نکال دیا پھر داخل ہونے کی اجازت دی پھرایک مرتبہ ناراض ہوکر نکالا اور پھر داخل ہونے دیا اور پھر تم کھائی ان کے جم کا کوئی حصہ کھاؤں گی اور پھر داخل ہونے کی اجازت دی پھرایک کان کوئی تصدیلا اور پھر ایوں کہا کہ ہیں اس کی ناک اور کان کوئی تا کہ یہ بدنما ہوجائے پھر کہا کہ ہیں اس عورت سارہ نے ختنہ کا خون صاف کیا اس وقت سے عورتوں میں ختنہ کا رواج پڑ گیا اس کے ختنہ کردیا۔ حضرت ہا جرہ نے کہا کہ ہیں نہ رہوتو اللہ تعالی نے ابراہیم طالنا کووی کے ذریعہ کم بھیجا کہ آپ مکہ چلے جا کیں اس وقت مکہ ہیں بیت اللہ ظا ہر نہیں ہوا تھا۔ چنا نچ حضرت ابراہیم عالیا تھا اور ان عیم طالنا کو اور بیت اللہ تھا گیا ہوئی کہا کہ ہیں ہوا تھا۔ چنا تی حضرت ابراہیم عالیا تھا اور ان کے بعد سدی نے باتی واقعہ بیان کیا کہ چھوڑ نے گئے تو حضرت ہا جرہ نے کہا کہ آپ ہمیں بیاں کس کے پاس چھوڑ کر جا اس جیور کر جا دیے ہیں۔ (اس کے بعد سدی نے باتی واقعہ بیان کیا)

#### تىسرى روايت:

جابد الله اور دوسرے اہل علم ہے مروی ہے کہ الله تعالی نے ابراہیم علائلا کے سامنے بیت الله اور حرم کے نشانات ظاہر فرمائے آپ چلے اور آپ کے ساتھ جبریل علائلا بھی تھے آپ جس بستی کے پاس ہے گزرتے تو فرمائے کہ کیا مجھے اس بستی کے بارے میں تھم دیا گیا ہے۔ جبریل علائلا جواب دیتے کہ آگے چلئے آپ چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مرمہ بھنے گئے اس وقت وہاں کا نئے اور جھاڑیاں تھیں اور ' عمالین' نامی بستی تھی بیقوم مکہ کے باہراس کے اردگر در ہے تھے۔ بیت الله کی جگہ ذرا بلند اور سرخ رنگ کی تھی اسے دیکھ کرابراہیم علائلا نے پوچھا کہ کیا مجھے یہاں اتر نے کا تھم دیا گیا ہے؟

جبریل عَلِاتُلاَ نے ہاں میں جواب دیا وہاں ایک پھر رکھا ہوا تھا ابراہیم عَلِاتُلاَ اتر ہےاور حضرت ہاجرہ عیمنٹ کوایک چھپر بنانے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے بوں عرض کیا:

نہ بہتر ہے ہم رہے پر دردگار! میں نے اپنی اولا دے ایک حصہ کو (میدان) مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت (وادب) والے گھرکے پاس لا بسایا ہے۔ پر وردگار! یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہلوگ یہاں نماز قائم کریں'لبذا تو لوگوں کے دلوں کوان کا مشتاق بنااور انہیں کھانے کو کھل دے۔ شاید کہ پیشکرگز اربنیں''۔ (سورۃ ابراہیم میزند) آیت ۳۷) چرآ پ واپس شام چلے گئے اورانہیں و میں چھوڑ دیا۔

حضرت المعيل مُلِاتِلًا كو يماس لكنا:

استمعیل علیاتلاً کوشدید بیاس کلی ان کی والدہ نے پانی تلاش کیا مگر پانی ندملا پھر کان لگائے کہ شاید کسی کی آ واز آئے اوروہ پانی ما نگ سکیس انہوں نے صفا کی طرف ایسی آ وازسی تو وہاں دوڑ کر گئیں لیکن نچھ نظر نہ آیا پھرمروہ کی طرف ایسی ہی آ وازسنی ۔ وہاں دوڑ كر گئيں ليكن و ہال بھى كچھ نظرندآيا بعض كہتے ہيں كه آپ صفااورمروہ پراس ليے چڑھی تھيں كه اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگ سكيں \_

چشمهزم زم:

بھرانہوں نے اس جگدآ وازمحسوس کی جہاں اسلعیل علاِتلاً، کوچھوڑ کرآ ئی تھیں دیکھا کہ جہاں اسلعیل علاِتُدا ایڑیاں رگڑ رہے تتھ وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔اس سے آملعیل علائلاً کو پانی پلا یا پھراس کے بعد حضرت حاجرہ پیلٹ نے اس کے گر دمنڈ سر لگائی اورایک مشکیزے میں اسلعیل علائلا کے لیے یانی ذخیرہ کرلیا۔

حضرت ہا جرہ کے اس عمل سے وہ یانی قیامت تک کے لیے ایک میٹھا چشمہ بن گیا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہم یہ سنتے رہے کہ رم رم کی جگہ جبریل غیلنلاکے پاؤں لگنے کی وجہ سے پانی آیا یعنی اسلعیل علائلاکے بعداس جگہ جبریل علائلاک نے بھی پاؤں مارے۔ اولين مختون عورت:

حضرت ابن عباس بن المرات عبروی ہے کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کا چکر حضرت ہاجرہ نے لگایا اور سب سے پہلے جس عرب خاتون کا ختنه کیا گیا وہ حضرت ہاجرہ ہیں ۔ فر مایا کہ جب حضرت حاجرہ ملیک سارۃ سے الگ ہوئیں تو اپنا دامن پنچے کر دیا تا کہ خون کا اثر ظاہر نہ ہو پھرابرا ہیم علاِنلا ان کو لے کر مکہ مکرمہ آئے انہیں وہاں چھوڑ کرواپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ ملط نانے یو چھا کہ ہمیں کس کے سپر دکر کے جارہے ہو ہمارے پاس کھانا ہے نہ یانی اور پہاں کوئی آتا بھی نہیں۔ پھر یو جھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ہاں بین کر ہاجرہ نے عرض کیا کہ پھرالند تعالی ہم کوضا کع نہیں کرے گا اور واپس لوٹ کرآ گئیں ابراہیم علیلنا چلے گئے جب کدانا می گھاٹی پر پنچے تو وادی کی طرف د کھے کراللہ تعالی ہے عرض کیا''اے میرے پروردگار! میں نے اپنی اولا دمیدان ( مکه) میں جہال کھی تنہیں تیرے وزت (وادب)والے گھر کے یاس لابائی ہے۔

آب زم زم سے متعلق ایک اور روایت:

حضرت حاجرہ پینے کے پاس برتن میں تھوڑ اسا پانی تھاوہ پانی بھی ختم ہو گیا تو بخت پیاس محسوس ہوئی جس کی وجہ ہے چھاتی کا دود ھ بھی بند ہو گیا ہے کو پیاس لگی تو قریبی پہاڑ پر تلاش کیا اور پھر صفا پر چڑھ گئیں اور کان لگائے کہ شاید کوئی آ واز آ جائے یا کوئی انسان نظرآ جائے' جب بچھ ندسنا تو واپس لوٹ آئیں جب واپس گھاٹی آئیں تو اپنے قریبی بہاڑ کو تلاش کیا حالانکہ آپ سی بہاڑیر چڑھنا پیندنہیں کر رہی تھیں لیکن ایک تھکے مارے انسان کی طرح کوشش میں مصروف تھیں پھر آپ مروہ پر چڑھیں وہاں بھی کان لگائے کہ کوئی آ واز آئے یا کوئی انسان نظر آئے ' کچھآ وازمحسوں ہوئی جیسے کوئی کہدر ما ہو کہ خاموش ہوجاؤ'اب یقین ہوا کہ کوئی ہے فرمایا میں نے تیری آوازین لی ہے براہ کرم میری مدد کرومین اور میرے ساتھ موجود بچہ ہلاک ہورہے ہیں ایک فرشتہ آیا اس نے زم زم کی جگه آ کر پاؤل ماراایک چشمه ابل پڑا حضرت ہاجر اس پانی کومشکیز ہیں ڈالنے لگیس حضور اکرم کڑھی نے فر مایا اللہ تعالیٰ حضرت حاجرٌ ہر رحم فرمائے اگروہ جلدی نہ کرتیں تو زم زم ایک میٹھا چشمہ ہوتا''۔

فر شتے نے حضرت ہاجر ہ سے کہا کہ آپ اہل شہر کے ہاں سے پانی لینے کے بارے میں پریشان نہ ہوں میا ایہ چشمہ ہے کہ اس سے اللہ تع لی کے دونوں مہمان پانی پئیں گے اور میر بھی کہا گیا ہے کہ عنقریب اس بچہ کا باپ یہاں پر آئے گا اور پھر میدونوں مل سر بت اللہ کی تعمیر کرس گے۔

#### بنوجرهم كاقافله:

راوی کہتے ہیں کہ وہاں سے قبیلہ بنی جرہم کا ایک قافلہ گز راجوشام کی طرف جار باتھاانہوں نے اس پہاڑ پر پرندے دیکھےوہ کہنے گئے یہ پرندے وہ ہیں جو پانی پرچکر لگاتے ہیں کیا تہہیں معلوم ہے کہ یہاں پرکوئی پانی ہے قبیلہ کے دوسرے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں پھروہ خود وہاں گئے دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ اس کے پاس آئے اور اس سے وہاں تھم نے کی اجازت مانگی اس عورت (حضرت ہاجرہ) نے اجازت وے وگ

## حضرت المعيل عليسلًا كا نكاح:

## پہلی بیوی کوطلاق \_دوسرا نکاح:

جب المعیل میلاناً گر بہنچ تو ہوی نے واقعہ بتایا المعیل میلانلا نے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے اور تو میرے وروازے کی چوکھٹ ہوا ور پھراسے طلاق دے دی اور پھراسی قبیلہ کی ایک اور عورت نے نکاح کرلیا پھرا یک روز ابراہیم میلاندان کے بیا آئے اس ہور بھی اسمعیل میلاندان کی بیوی ملی بیخوش اخلاق اور فرم مزاج عورت تھی ابراہیم میلیندا نے اس سے فرمایا کہ تمہارا خاوند کہاں چلا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ شکار کرنے گیا ہوا ہے۔ فرمایا تمہارا کھانا کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا گوشت اور پونی فرمایا اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطافر ما بیدعا تین مرتبہ کی پھراس عورت سے کہا کہ جب تمہا را شو برآئے تو اسے میری خبر دینا اور اسے بتانا کہ اس حلیہ کا ایک بوڑھا آ دی آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر کے درواز سے کی چوکھٹ پر راضی میری خبر دینا اور اسے برقر اررکھنا جب المعیل میلاندا آئے تو ہوی نے سارا واقعہ کہ سنایا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابراہیم خیلائدا کھر تیسری مرتبہ آئے اور پھرابراہیم میلائدا وراسمعیل میلائدا وراسمانی میلائد کی تھیرگ ۔

# آب زم زم مے متعلق تیسری روایت:

ابن عباس من شناہے مروی ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم طلانلاً حضرت ہا جراہ اور اسمعیل طلانلاً کولے کر مکہ مکر مہ میں زمزم کی جگہ پر آئے جب واپس جانے لگے تو حضرت ہا جراہ نے آواز دی اے ابراہیم طلانلاً میں نے آپ سے تین مرتبہ پوچھا ہے کہ آپ وکس نے تھم دیا ہے کہ جمیں ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں نہ تھیتی ہے نہ سبزہ ہے نہ انسان ہے اور نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے فرمایا کہ میرے رہ نے جھے اس چیز کا تھم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیت آئے جا کہ بھر وہ جمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم خلیت آئے جا کر بید دعا کی' اے میرے رہ! تو ہماری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ برز مین و آسان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں' ۔ حضرت اسلحیل خلیت آئی ہو جہ بیاس گی تو وہ زمین برایڑیاں رگڑنے لیکے حضرت ہاجرہ بھاگ کر صفا پر چڑھ گئیں اس پر چڑھ کر دیکھا کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے لیکن پچھ نظر نہ کئیں اس وقت وادی بہت گہری تھی لیکن پھر بھی وہ اس پر چڑھ گئیں اس پر چڑھ کر دیکھا کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے لیکن پچھ نظر نہ آیا اس سے انز کر وادی میں پہنچیں پھر اس سے نکل کر مروہ پرچڑھیں اور دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے لیکن اب بھی کوئی نظر نہ آیا اس طرح سات مرتبہ کیا ساتویں مرتبہ جب وہ مروہ سے انز رہی تھیں تو دیکھا کہ جس جگد اسلحیل علیات آئے ایڑیاں رگڑیں تھیں وہاں سے طرح سات مرتبہ کیا ساتویں مرتبہ جب وہ مروہ سے انز رہی تھیں تو دیکھا کہ جس جگد اسلحیل علیات اور بی تھیں وہ ال کرا پی تھیں وہ ال کرا ہے دمند پر لگانا شروع کی اور جب تھوڑ اسا پانی جمع ہوتا تو اسے پیائے میں ڈ ال کیس حضورا کرم میں جھوڑ انے فرمایا کہ اللہ تعالی ان پر دھم کرے آگروہ اسے جھوڑ دیتیں تو یہ قیامت تک جاری رہنے والا

السلعيل علياته كي شادي ( دوسري روايت ):

راوی کہتے ہیں کہ اس وقت قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ مکر مد کے قریب تھے جب وادی میں پانی آیا تو وہاں پرندے آنا شروع ہو گئے جب قبیلہ جرہم کے لوگوں نے بیمنظرو یکھا تو کہا کہ یہ پرندے صرف ایس جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں پانی ہو پس وہ چل کرحضرت ہا جرہ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر اجازت ہوتو ہم یہاں تھہر جائیں اور آپ کو بھی مانوس کریں اور بیہ پانی آپ ہی کی ملکیت ہوگا حضرت ہا جرہ نے ان کواجازت دے دی۔

اسلعیل میلانگا کی بیوی کی ترش مزاجی:

حضرت استعیل علانا کا ورش پاتے رہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے اور حضرت ہاجرہ کا انقال ہو گیا اسلمیل علانا کا فیر قبیلہ جرہم کی ایک عورت ہے شادی کر لی ایک روز ابراہیم علانا گانے اپنی ہوی سارہ سے ہاجرہ کے پاس آنے کی اجازت جا نے اجازت دے دی لیکن بیشر طبھی لگا دی کہ وہاں قیام نہیں کرنا۔ ابراہیم علانا کا ہاں پہنچ تو حضرت ہاجرہ کا انقال ہو چکا تھا اسلمیل علان کا گھر آئے ان کی ہوئ ہے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے اس نے جواب دیا کہ وہ یہاں نہیں بلکہ شکار کرنے گیر ہوا ہے اس نے کہا کہ نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ کوئی شخص ہے (جو لے آئے ) فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اس کومیر اسلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ہے۔

المعيل مليله كاجوكه تبديل كرنا:

بسین پیرہ ہی پیرہ ہی بید میں میں اور اپنی اور اپنی اور اپنی ہے۔ اور اپنی ہیں ہے ہو چھا کہ کیا کوئی اور اپنی ہیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی ابراہیم میلیانلا چلے گئے اسمعیل میلیانلا جب کھر جس کا حلیہ اس اس طرح تھا وہ آیا تھا پوچھا کہ اس نے پھھ کہا ہیوی نے جواب دیا گئے میں میں اور اسے کہنا کہ اپنی دروازے کی چوکھٹ بدل دے چنانچے اسمعیل میلیانلا نے کہا تا کہ اپنی دروازے کی چوکھٹ بدل دے چنانچے اسمعیل میلیانلا نے اسے طلاق دے دی اور دوسری شادی کرئی۔

# اسلعیل ملالتلا کی دوسری شادی:

پچھ کرصہ بعد ابراہیم علین آ نے حضرت سارہ ہے استعمل علین آ ہے جھا کہ تہبارا شوہر کبال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں انشاء اللہ ابھی علین اللہ کے گھر آئے ان کی بیوی ہے پوچھا کہ تہبارا شوہر کبال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں انشاء اللہ ابھی آ جا کیں گا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے تشریف رکھے ابراہیم میلات آنے کہ کہ کیا تہبارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے موض کیا جی ہاں پوچھا کہ کیا تہبارے پاس روٹی گندم جو یا تھجور میں سے پچھ ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ وہ دورہ اور گوشت لے کرحاضر ہو کی ابراہیم میلات نے اس کے لیے برکت کی دعادی اگر اس روز وہ عورت روٹی یا گذرہ جو یا تھجور میں دورہ اور گوشت لے کرحاضر ہو کی ابراہیم میلات نے اس کے لیے برکت کی دعادی اگر اس روز وہ عورت روٹی یا گذرہ جو یا تھجور میں سے پچھ لے آئی تو (ابراہیم میلات کی دعا کی برخت کی دجہ تباری کہ خواب آپ نے اسے آپ تشریف رکھیں تا کہ میں آپ کے سرکو دھوؤں لیکن آپ وہاں نہیں اترے بلکہ اے ایک اور جگہ لے قبال آپ نے اسے اپنے سرکے داکھیں سیدھ میں میشایا اور اس دا کی طرف کیا اور اس نے سرکا بایاں حصد دھویا پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ جب تبہارا دایاں حصد دھویا پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ جب تبہارا دای جو آتے تو اسے میراسلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقر اررکھے۔

## خدمت گزار بهو:

اسمعیل میلانیا گھرتشریف لائے اپنے والدی خوشبوکومسوں کیا اور اپنی ہیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص آیا تھا اس نے بتایا کہ ایک انجمی خوشبود والا ایک بوڑھا تھی ہیں نے اس کا سردھویا ایک انجمی خوشبود والا ایک بوڑھا تھی تیں اس نے جھے سے بہ باتیں کہیں اور میں نے اس سے بہ بہ تیں کیس میں نے اس کا سردھویا اور بیاس کے قدموں کے نشانات ہیں اسمعیل میلاندا نے بوچھا کہ اس نے شہبیں کیا کہا؟ وہ بولی اس نے جھے کہا کہ جب تمہارا شوہر آریات میر اسلام کہنا اور بیر کہنا کہ اپنی دردازے کی چوکھٹ برقر اررکھے فر مایا کہ وہ میرے والا ابراہیم میلاندا تھے۔ خانہ کعیہ تعمیر کرنے کا تحکم:

یہاں تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کا تھم آیا ''لوگوں کو جج کے لیے آواز دو' کیں وہاں سے جب بھی کوئی قوم گزری تو ابراہیم میلانل فرماتے اے لوگوتہ ہارے لیے بیت اللہ تعمیر کیا گیا ہے اس کے گرد جج کرو آپ کی آواز درخت چٹانوں وغیرہ میں سے کوئی بھی سنتا تو پہ کہتا ''لبیك اللهم لبیك'' روای کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ''ربنیا انسی اسکنت من ذریتی ہوا د غیر ذی ذرع عند بیتك اللہ مرم '' (اے اللہ میں نے اپنی اولا و تیرے وزو (وادب) والے گھر کے پاس جہاں کھی تہیں لا بسائی ہے ) اور دوسری آیت ''الے حمد لله الذی و هب لی علی اکبر اسماعیل و اسحاق'' (تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جھے بڑھا ہے میں اساعیل اور اسحاق عطا کیے ) کے درمیان استے اسے سال کا وقفہ گزرا ہے۔ یہاں راوی کوسل کی مقدار بھول گئی۔

# تغمير كعبد كے ليے اسمعيل علائلًا كوذ بنى طور يرتيار كرنا:

ابن عباس بن منظ سے مروی ہے کہ حضرت ابرہیم علائلگا 'المعیل غلائلگا کے پاس آئے تو وہ ماءز مزم کے پیچھے تیرااندازی کر رہے تھے ابراہیم غلائلگانے فرمایا اے المعیل تیرے رب نے جھے تھم دیا ہے کہ میں اس کا گھر نتمیر کروں المعیل خیسکات جواب دیا کہ ا پنے رب کی احاعت سیجیے ابراہیم علیلٹائے فرمایا اس نے مجھے بیتکم دیا ہے کہ تو میرے ساتھ تعاون کرے اسمعیل ملیلٹائ نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں چنا نچہ دونوں تیار ہو گئے۔

## دنیا کے بت کدہ میں پہلاوہ گھر خدا کا:

ابراہیم مذیرتنگا تغمیر کرتے تھے اور اسمعیل مذیرتنگا پھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے اور دونوں یہ کہتے تھے'' اے ہمارے رب! ہمارا پیمل قبول فر مالے بے شک تو سننے والا اور جانے والا ہے'' جب عمارت بلندہوگئی اور ابراہیم مؤیشاً پھر اٹھا کر وہاں رکھنے سے عاجز آگئے تو نے ایک پھر رکھ کراس پر کھڑے ہوگئے اسی جگہ کومقام ابراہیم مؤیشاً کہتے ہیں پھر دونوں نے کام شروع کیا اور یہ دعا کرتے رہے اے ہمارے رہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما ہے شک تو سننے والا اور جانے والا ہے۔

### فرضيت حج:

جب ابراہیم میلانلا اس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم آیا کہ قج کے لیے ندالگائی جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اے ابراہیم) لوگوں کو جج کے لیے آواز دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دیلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے لوگ (سوار ہوکر) آئیں۔

دوسری روایت میں ہے کہ جب ابراہیم طالنا القمیر سے فارغ ہوئے تو تھم دیا گیا کہ لوگوں کو جج کے لیے آواز دو۔عرض کیا کہ اے میرے درب میری آواز کہاں تک پنچے گی فرمایا تمہارے ذمہ آواز دینا ہے اور ہمارے ذمہ اس کا پہنچانا ہے چنا نچہ ابراہیم میلانلا نے آواز دی اے لوگو! القد تعالی نے تم پر بیت اللہ کا جج فرض کیا ہے راوی کہتے ہیں کہ زمین و آسان کی تمام مخلوقات نے بی آواز سن کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین کے انتہائی آخری کناروں سے بھی لوگ جج کے لیے آتے ہیں۔

## حج كاتكم:

ایک اورروایت میں ہے کہ جب ابراہیم علاناً تقمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وی بھیجی کہ لوگوں کو تج کے لیے بلاؤ ابراہیم علینٹلانے آواز دی اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے اور تہہیں جج کرنے کا حکم دیا ہے تو زمین وآسان میں موجود ہر مخلوق نے اس کا جواب دیا یہاں تک کہ درخت 'مٹی' چھڑاور دیگراشیاء نے بھی بیہا ''لبیك اللهم لبیك''۔

ابن عباس بن شوات مردی ایک اورروایت میں ہے کہ ابراہیم علیاتا کی آواز پران لوگوں نے بھی جواب دیا جواپ آباء کی پشت میں اورا پی ماؤں کے رحم میں تھے اور جس شخص نے آئندہ چل کر جج کرنا تھا اس نے بھی کہا "لبیك السبه لبیك" مجابدٌ سے مردی ہے کہ جب ابراہیم علیاتا کا سے کہا گیا کہ آواز لگاؤتو انہوں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ فرمایا کہ کہو"لبیك اللهم لبیك" تو بیسب سے یہلا تلبیہ تھا۔

## مج کے لیے یکار:

عبداللد بن زبیر مخاتفہ نے عبید بن عامرے پوچھا کہ آپ کو میہ بات کیے پنچی کہ ابراہیم علائلاً نے لوگوں کو ج کے لیے با، یا تھا فر مایا مجھ تک میہ بات پنچی کہ جب ابراہیم علائلاً اور اسلمیل علائلاً نے بیت اللہ کی تغییر کھمل کر لی اور وہ کام کرلیا۔ جس کا اللہ تعالی نے ارادہ کیا تھا اور ج کا موقع آگیا تو انہوں نے یمن کی طرف منہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور لوگوں کو ج بیت اللہ کے لیے بای تو یہ

جواب ملا "کسیٹ السلھ لمبیٹ" پھرآ پ نے شام کی طرف منہ کرکے رہائی کہا توومال ہے بھی و ہی جواب ما ۔ پھرآ پ ۸ ذی المحد کو ا ساعیل مذیرتنا کے ساتھ منیٰ میں آئے آپ کے ساتھ اور مسلمان بھی تتھ و ہاں آپ نے ظہر ٔ عصر ٔ مغرب اور عشاء کی نمی زیڑھی و میں رات گزاری اورا گلے در فجر کی نماز وہیں پڑھی پھرآ پو فدآ گئے اور وہیں تھہرے یہاں تک کہ جب سورج ڈ ھلنے لگا تو آپ نے ظہراورعصری نمازا کھے پڑھی پھرآ پعرفہ میں موقوف کی جگہآئے وہاں ایک درخت کے پاس کھبرے یہ بی جگہ عرفہ کے اندرموقف ے جہاں امام مج تھبرتا ہےاورلوگوں کومناسک حج کی تعلیم ویتا ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو ابراہیم میلنٹ اوران کے ساتھی وہاں ہے چل کرمز دلفہ آئے اور وہاں مغرب اورعشاء کی نماز انتقے پڑھی سب نے رات وہیں گزاری اگلے دن صبح کی نماز پڑھی اور پھر مز دلفہ میں'' قزح'' کے مقام پرکٹیبرے بیمز دلفہ کا موقو نے ہے پھر جب صبح خوب روثن ہوگئی تو ابراہیم میلٹی اور دوسرے وہاں سے چل پڑے آ پان لوگوں کواپنے افعال دکھاتے رہے اورتعلیم دیتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمر ہ کبریٰ کی رمی کی منیٰ میں جانور ذ بح کرنے کی جگہ آئے پھرنح اور حکق کیا اور پھروہاں ہے لوٹ کر بیت اللہ آئے تا کہ لوگوں کو دکھا ئیس کہ طواف وا دع کس طرح کرنا ہے چھرمنی میں آ کررمی کی بہال تک کے حج سے فارغ ہوئے اورلوگوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔

حضورا کرم کالجیج اوربعض صحابہ سے مروی ہے کہ جبرئیل علائلاً ابراہیم علائلاً کومنا سک جج سکھاتے رہے۔

### حضورا کرم مراتیل ہے مروی روایت:

عبدالله بن عمروراوی ہیں کەرسول الله منطق نے فرمایا کە آتھویں ذی الحجہ کو جرئیل ملائلہ آئے اور ابراہیم منیشہ کومنی میں لے گئے وہاں ظہر عصر مغرب اورعشاءاور اگلے دن فجر کی نماز پڑھی۔ پھروہاں سے چل کرعرفات آئے وہاں ببیو کے درخت کے یاس سکتے اور دوسر بےلوگوں کے پاس اتر ہےاور دہاں ظہراورعصرا تھے پڑھی پھرو ہیں تھہرے یہاں تک کہ مغرب کا ابتدائی وقت آ گیا پھر وہاں سے چلے اور مز دلفہ میں آئے اور مغرب اور عشاء کی نماز انتہے بڑھی اور اگلے دن صبح کے ابتدائی وقت و ہیں برتھہرے ر ہے پھروہاں سے چل کرمنیٰ آئے۔رمی جمرہ کی' جانور ذبح کیا' علق کرایا اور پھر بیت اللہ کی طرف لوٹ گئے اس کے مطابق التد تعالیٰ نے حضورا کرم کالٹیل کو تھے دیا کہا ہے مجداً دین ابراہیم کی پیروی اختیار کروجوا کی طرف کے ہور ہے تھے۔

## اسلعيل عَلِيْتُلَا ذِبْحِ اللَّهِ:

یعنی ابراہیم علاللا کے ذبح ہونے والے مٹے کا ذکر۔

## ذنيح كون تضيع؟:

امت محمد سے متقدمین کا اس میں اختلاف ہے کہ ذ 'کے ہونے والے کون سے بیٹے تھے۔حضور اکرم پڑٹیم سے دونوں روایات مروی ہیں اگر بید دونوں روایات جیچے ہیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے البتہ قر آن مجید کے سیاق وسباق سے اس کی تا ئىد ہوتی ہے كہذ نے ہونے والے اسحاق علیاتاً عظمے۔

#### دوس ی روایت:

دیا) سے مراد اسحاق ہیں۔ رانچ یہ ہے کہ بیروایت حضرت عباس مِحالتے، پرموقوف ہے مرفوع نہیں عباس مِح بِتَنة ہے ایک اور روایت میں

بھی مروی ہے کہ "و فدیناہ ہذہبے عظیم"ے اسحاق مراد ہیں۔ پہلاقول: ذہبے اسلحیل مالائلاً تھے:

بی ہے ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ بی اللہ کے پاس بیٹے تھے کہ وہاں بیتذکر وچل رہا تھا کہ ذبخ کون تھا نہوں فاجی ہے منقول ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ بی اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ

دوسراقول: ذبيح اسحاق عَلَيْتُلَا تصة:

ابن عبس بن من المحتمد وطریق سے مروی ہے کہ ذبیج اسحاق تھے ابوالاحوص سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن مسعود وہی اٹھی کے

ہاس کھڑ ابوافخر سے کہہر ہاتھا کہ میں فلاں بن فلاں کی اولا دمیں سے ہوں یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق ذبیج اللہ بن ابراہیم خلیل

اللہ کی اولا دمیں سے حضرت کعب وہا ٹیڈ فرماتے ہیں کہ ''و ف دیا ساق علیشائا کے ذبی کرنے کا تھم دیا تھا۔

تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیا نلکا کواپنے بیٹے اسحاق علیشائا کے ذبی کرنے کا تھم دیا تھا۔

مرادا سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیا نلکا کواپنے بیٹے اسحاق علیشائا کے ذبی کرنے کا تھم دیا تھا۔

شيطان كابهكانا:

جارہے ہیں فر مایائسی کام کے لیے شیطان بولاکل آپ کواور کوئی کامنہیں صرف اپنے بیئے کو ذیح کرنا جائے ہو یو چھامیں اسے کیوں ذیج کروں گا؟ شیطان نے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے تھم دیا ہے فر مایا اگر میرے رب کا بیقیم ہے تو میں ضرور

## ابراہیم کا بیٹے کوذ ہے کے لیے لٹانا:

جب ابراہیم علالتلانے حضرت اسحاق علالتلا کوذیج کرنے کے لیےلٹایا 'الند تعالیٰ نے اسحاق کو بجالیا اوراس کی جبکہ ایک ذبحیہ دے دیا ابراہیم عیلٹنگانے اسحاق علائنگاسے فر مایا اے میرے یبارے بیٹے کھڑے ہو جا وُ اللّٰہ تعالیٰ نے اسحاق علائنگا کی طرف وحی جھیجی کہ ہم تمہاری ایک وعاقبول کریں گے۔اسحاق علائلگانے بیدوعا مانگی کہاےاللہ قیامت تک آنے والےانسانوں میں ہے جو شخص شرک نه کرےاہے جنت میں داخل فر ما نا۔

#### موسى عَلِيتُلَةُ كاوا قعه:

عبداللہ بن عبیداللہ اپنے والد سے تقل کرتے ہیں کہ موٹ علائلانے اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے رب لوگ یوں وعا کرتے ہیں''اے ابراہیم کے رب اے اسحاق کے رب اے بیقوب کے رب اس طرح کیوں کہتے ہیں اللہ تعالی نے جواب دیا کہ ابراہیم علاللاً نے مجھے ہر چیز کے مقابلے میں ترجیح دی اسحاق نے میری خاطر ذبح ہونے کو پیند کیا حالا نکہ ویسے بھی اس کے اعمال بہت عمدہ تھے اور یعقو ب پر میں نے جتنی مصببتیں ڈالیس اس کاحسن ظن بڑھتا گیا بیوا قعداور بھی روایات میں ہے۔

بعض صحابیٌ ہے مروی ہے کہ ابراہیم علائلاً نے اس طرح خواب دیکھا کہ کوئی ان سے کہدر ہاہے کہ جوآپ نے اللہ کے لیے نذر مانی تھی اسے بورا کریں اللہ تعالیٰ نے تجھے سارہ ہے ایک لڑ کا دیا اے ذبح کریں (اس سے مراد اسحاق ہیں) مسروق کا قول بھی بياى ب كدفت اسحاق ماليشلاته

#### و بهج الله المعيل عليتلام من

یبلاقول بیرے کہ ذبت<mark>ے</mark> اساعیل مُلاِنگا ہیں اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ابن عباس بھیش<sup>یا</sup> کی متعدد روایات سے مروی ہے کہ و بیج اساعیل مذلانلا متھا بن علیہ سے مروی ہے کہ داؤ دبن الی ہند ہے یو چھا گیا کہ ابراہیم مذلانلا کے کون ہے بیٹے کو ذرخ کیا گیا۔ انہوں نے قعمی کے حوالے سے بتایا کہ ابن عباس بٹی ﷺ کا قول میہ ہے کہ ذبتح اساعیل علائلاً تھے۔ امام شعمی 'مجاہد' حسن وغیرہ کا قول بھی یہ ہی ہے۔

نے محمد بن کعب القرفی کو یہ کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم مُلِینلاً کو حکم دیا کہ اپنے سینے ) مجید میں اس قصہ کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے ہے بھی بیہ بی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اساعیل مالینلا تھے يتُلاً ذي كے قصے سے فارغ موے تو اللہ تعالی نے فر مایا كہ ہم نے اسے اسحاق كی خوشخرى دى كه گے دوسری جگہ ہے کہ ہم نے انہیں اسحاق اور اس کے بعد لیقوب کی خوشخبری دی اسحاق ہے بُ سَمِيْجِ بُوعَتَى ہے کہ جب ذبیح اساعیل مُلِینلاً کوقر اردیا جائے۔

رور ما کسیالین عامی آلیدین

## ا يك سابق يبودي عالم كابيان:

محر بن کعب سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹیے خلیفہ ہوئے تھے اور شام کے ملاقے میں تھے تو اس وقت ایک یہودی ، مرمسمیان ہوا اور سیحے پکامسلمان ہوا عمر بن عبدالعزیز نے ان سے بوچھا کہ ابرا نہیم عیلاتا کے کون سے بیٹے کو ذیخ کی گیا۔
اس نے جواب دیا اللہ کی قشم اے امیر المونین وہ اساعیل غیلائا تھے یہودی بھی اس بات کو بخو بی جانے ہیں لیکن وہ تم سے حسد کرتے ہیں اس لیے وہ اساعیل عیلاتا کا کو ذیخ قرار دیتے ہیں۔ حسن بھرگ سے مروی ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ذیخ ہونے والے اساعیل عیلاتا کا میلاتا کا عیل عیلاتا کا عیل عیلاتا کا میں میں اسامیل عیلاتا کا میں اسے کہ ذیخ اساعیل عیلاتا کا میں کہ میں نے محمد بن کعب میں قرار دیا ہے کہ ذیخ اساعیل عیلاتا کا

# ذبيح الله كے متعلق امام طبري كے نزويك بہنديده قول:

البتہ ہماری رائے یہ ہے کہ ذبخ اسحاق علائلہ تھے قرآن کریم کے سیاق سے بھی یہ معلوم ہور ہا ہے کہ تھے قول یہ ہے کہ ذبخ اسحاق علائلہ اپنی قوم کوچھوڑ کرشام کی طرف ہجرت کررہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جارہا ہم علائلہ اپنی قوم کوچھوڑ کرشام کی طرف ہجرت کررہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جارہا ہموں وہ مجھے راستہ وکھائے گا اور دعا کی 'اے اللہ مجھے اولا دعطا فرما جو سعاوت مندوں میں سے ہو''یہ واقعہ اس وقت تک اساعیل علائلہ پیدا ہوئے تھے پھر میں سے ہو''یہ واقعہ اس وقت تک اساعیل علائلہ نے یہ خواب دیکھا کہ وہ الشدتعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایک برد بار بچہ کے پیدا ہونے کی خوشخری سنائی پھر ابراہیم علائلہ نے یہ خواب دیکھا کہ وہ ایپنے بیٹے کو ذریح کررہے ہیں۔

نیز قر آن مجید میں جس بچے کی خوشخبری کا ذکر ہے وہ اسحاق علائلگا ہیں جیسا کہ سورہ ہود میں ہے'' اور ابرا ہیم کی بیوی (سارہ) کھڑی ہوئی تھیں پس وہ ننس پڑیں تو ہم نے اسے اسحاق علائلگا اور اس کے بعد یعقوب علائلگا کی خوشخبری سنائی۔

اسی طرح قر آن مجید میں ہے کہ ابراہیم ﷺ دل میں فرشتوں سے خوف محسوس کیا فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ سیجیے اور پھر انہیں ایک دانشمندلز کے کی خوشخری سائی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی اور اپنامنہ پیٹ کر کہنے لگی (اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرا بانجھ)۔

اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں بھی بشارت کا ذکر ہے وہ آپ کی بیوی سارہ سے پیدا ہونے والے بیچ کی بشارت ہے ' ''فبشر ناہ بغلام حلیم'' (صافات ۱۰۱) میں وی گئی بشارت سے مراداسحاق غیلتاً ہموں گے۔

اورجن لوگوں کا کہنا ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیاتا کو اسحاق علیاتا کا کو ذیح کرنے کا حکم نہیں دیا (بلکہ اساعیل علیاتا کا کہ اللہ اساعیل علیاتا کی بیدا ہونے کی بشارت اور پھر ان سے یعقوب علیاتا کی بیدا ہونے کی بشارت اور پھر ان سے یعقوب علیاتا کی بیدا ہونے کی بشارت دی (جس کا تقاضا ہے کہ بشارت میں گویا بتایا گیا کہ اسحاق زندہ نہیں رہیں گے ) یہ دلیل درست نہیں اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالی نے اسحاق علیاتا کا کے ذیح کہ اللہ تعالی نے اسحاق علیاتا کا کہ اسلام کے دی جب کہ وہ چلے پھرنے گے اور میمکن ہے کہ اسحاق علیاتا کا کہ و نے کہ ہون اس طرح ان لوگوں کی میہ بات بھی درست نہیں جو میہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیاتا کہ نے کہ میں کو بیہ کے قریب رہ ب

تھے جب کہ اسھاق شام میں رہتے تھے' کیونکہ بیکھی ممکن ہے کہ وہ پچھڑ اشام سے لا کر لئکا یا گیا ہو۔

#### ہاری رائے:

ملا منظری کامیدخیال بہت مرجوع اور کمرُ ورہے کیونکہ جس کے متعلق بید کہا جائے کہ وہ چلنے پھرنے لگ یا ہے تو یقینا اس کا بچین ہی مقصود ہوتا ہے اور بڑی عمر کی طرف قطعاً خیال نہیں جاتا۔

بچہ جائیکہ امام طبری آ گے خود نقل فرمائیں گے کہ عیص اور حضرت یعقوب کی ولا دت اس وقت ہوئی جب حضرت اسحاق میں نیم عرمبارک کی سائھ منزلیس طے کر چکے تھے۔ ملاحظ فرمایے موجودہ جلد میں ' عیص اور یعقوب کی پیدائش کے وقت اسحاق کی عمر مبارک ' عنوان کے تحت نیز اسحاق علائلاً کی خوشخری دیتے وقت کہا گیا کہ ہم نے اسحاق نبی کی پیدائش کی بیثارت دی ۔ یعنی وہ بڑے ہوکراس عمر تک پہنچیں گے کہ ان کو نبوت عطاکی جائے تو اگر ان کے بچپن ہی میں ذخ کا حکم دیا جائے تو بیٹھلا تھ رض ہوگا جو جدا کے کلام میں ممکن نہیں ۔ نیز اہل تو رات کہتے ہیں کہ ابراہیم علائلا کو پہلے اور اکلوتے بیٹے کے ذخ کا حکم ملا اور وہ اسحاق تھے۔ یہ بات صراحة باطل ہے کیونکہ جضرت اساعیل علائلا کے پہلے پیدا ہونے کے قرائن کیٹرونا قابل تردید ہیں۔ مثلاً حضرت سارہ ملحظ کا حاجرہ پر شک کرنا کہ ان کو اولا وہ ہوئی جمعے نہ ہوئی اور حضرت سارہ کو بڑھا ہے میں اولا دکی بشارت ملنا وہ بھی اس بچہ کی نبوت کے ساتھ البرض اس بات کے بہت سے دلائل ہیں کہ ذبح اساعیل علائلاً تھے قرآن وحدیث سے اس کی تا سکہ ہوتی ہے۔ اصغر۔ وزمی ہونے کا واقعہ اور اس کے سبب ..... پہلا سبب ..... ابراہیم علائلاً کا نذر ماننا:

اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ابراہیم علائلاً اپنی قوم سے علیحد گی اختیار کرکے شام کی طرف ہجرت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ججے سارہ سے ایک نیک اور صالح بیٹا دے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ 'ابراہیم ملائلاً نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے راہ دکھائے گا اے میرے رب مجھے نیک کا راولا دعطا فر ما پھر جب قوم لوط پرعذاب نازل کرنے والے فرشتے آپ کے پاس آئے اور لڑکا پیدا ہونے کی خوشجری سنائی تو آپ نے فر مایا پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذبیح ہے پس جب وہ بچہ براہوا اور چلئے پھرنے لگا تو آپ سے کہا گیا کہ اپنی نذر پوری کرو۔

يهل سبب كي تفصيل ....اسخاق عليائلًا كي بيدائش كي خوشخرى:

متعدد صحابہ کرام بھی کے مروی ہے کہ جرائیل ملائلا نے حصرت سارہ مین کے مایا کہ تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری ہوجس کا ماساق علیانلا ہے اور پھراسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری ہویہ من کر انہوں نے اپنی بیٹانی پر ہاتھ مارا قرآن مجید میں سیمنظر یول بیان کیا گیا ہے' وہ اپنا مند پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہمیرے بیٹا ہوگا میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں بیتو بڑی بیان کیا گیا ہے کہا کہ کیاتم خداکی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر خداکی نعمتیں اور بر کمیں ہیں بے شک! وہ التٰد تعریف و برزگ کا مستحق ہے۔

## حضرت ابراجيم مُلِاتِلًا خليل الله كانذر ماننا:

پھر حضرت سارہ نے جبرائیل مایناً سے بوچھا کہ اس کا نشان کیا ہے؟ جبر ئیل نے ہاتھ میں ایک خشک سکڑی لی اے اپنے ہتھوں کی انگلیوں سے مروڑ اتو وہ سبز ہوگئ (بیرہی نشانی تھی ) بیدد مکھ کرابراہیم نے فر مایا کہ پھروہ بیٹا القد تعالیٰ کے لیے ذیح کیا جائے کا پن نچہ جب اسی قل میٹنڈا ہڑ ہے ہوئے تو خواب میں ابراہیم میلنلاً ہے کہا گیا کہا پی نذر پوری کرواوراللہ تعافی نے سارہ ہے جواڑ کا عطا کیا ہےاسے ذرج کرو۔

اسحاق علالتلا كوقربان كاه لے جانا:

13

ابراہیم نیئنا نے اسحاق سے فرمایا کہ چلواللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دواور ہاتھ میں چھری بھی لے لی اور اپنے بینے کو لے کر پہاڑوں میں چلے گئے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان قربانی کی جگہ کون ک ہے؟ ابراہیم علیاتنا نے فرمایا کہ میں نے تو صرف خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں تجھے ذکے کررہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا اے ابا جان جس چیز کا آپ کو تھم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریں ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے چھر کہا کہ آپ میری رسی کو مضبوطی سے باند جھے گا اور اپنے کپڑوں کو مجھ سے دور رکھے گا تا کہ میرے خون کے چھیئے آپ پرنہ پڑیں اور ان چھینٹوں کو دکھے کرمیری والدہ سارہ ممگین نہ ہوں اور چھری کی دھار کو خوب شرکے میری گردن پرچلائیں تا کہ میری موت آسانی سے واقع ہواور جب سارہ آئیں تو انہیں میر اسلام کہنا۔

اسحاق عَلِيتُلاك كلّ يرحمري:

ابراہیم عَیالنگانے اسے آپ کے سے لگایا ور پھر دونوں رونے لگے یہاں تک کہ اسحاق علیا نگا کے آنسوان کی تھوڑی سے بہنے لگے پھرابراہیم عَیالنگا نے اسحاق علیائلا کی گردن پر تھری چھری کیکن وہ نہ چلی اللہ تعالی نے تا بنے کا ایک فکڑ ااسحاق کی گردن پر رکھ دیا جب ابراہیم فیلائلا نے اسحاق علی گردن پر تھری جب دونوں نے یہ جب ابراہیم نے یہ منظر دیکھا تو اسحاق کو چینانی کے بل لٹا دیا اور گدی سے ذرج کرنے لگے قرآن مجید میں ہے کہ 'جب دونوں نے یہ تھم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماضے کے بل لٹا دیا' تو پھر آواز آئی تونے خواب کو سیخ کر دکھا یا دھرابراہیم علیا نظام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگالیا اور فر مایا کہ اے بیٹے تو آج مجھے عطیہ کے طور پر عطاکیا گیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیم بنا دیا'' پھر گھر واپس آکر حضرت سارہ علیا گاکو اوقعہ سنایا تو وہ گھبرا گئیں اور فرمایا کہ اے ابراہیم علیائلا تم نے مجھے بتائے بغیر میں ہے کو ذرج کرنے کا ارادہ کیا؟

﴿ ابن اسحاق رئولٹیے سے مروی ہے کہ ابراہیم علائلا جب حضرت ہا جڑہ سے ملنے کے لیے جاتے تو ایک براق پرسوار ہو کر جاتے جو صبح کے وقت شام سے مکہ پہنچاتی اور رات کو واپس لے آتی آپ رات یہاں شام میں گزارتے یہاں تک کہ اسحاق علیشلا کچھ بڑے ہوگئے اور ان سے کچھ امیدیں وابستہ ہونے کلیس تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرج کرنے کا تھم دیا۔

جئے۔ ابن اسحاق بعض اہل علم نے قبل کرتے ہیں کہ جب ابراہیم طلائلا کو بیٹاؤن کرنے کا حکم دیا گی تو انہوں نے اپنے بینے سے فرمایا اے بینے ری اور چھری اپنے ساتھ لے لواور نمیرے ساتھ اس گھاٹی میں چلوتا کہ وہاں ہے ہم کچھ لکڑیاں لائیں اس وقت تک اصل حقیقت سے آگاہ نہ کیا تھا جب آپ گھاٹیوں کے قریب پہنچ گئے تو شیطان انسان کی شکل میں سامنے آیا اور کہنے لگا اے بڑے میاں کہاں کاارادہ ہے۔ فرمایا میں ان گھاٹیوں میں اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے جارہا ہوں۔

شيطان كاورغلاتا:

سیعلی مرتبط میں اللہ کی متم خواب میں آپ کو کوئی شیطان ملاہے جس نے تجھے اپنے بیٹے کو ذیح کرنے کا حکم دیا ہے اوراب تم اے ذیح کرناچا ہے ہوابراہیم عَلِیْناۂ سارامعاملہ تجھ گئے اور فرمایا کہ مجھ ہے دور ہوجااے اللہ تعالیٰ کے دشمن میں اللہ کے حکم پڑممل کروں گا۔

### شيطان مر دود كااساعيل علالتلاً كوورغلانا:

جب ابلیس یہاں ہے ناامید ہوا تو اساعیل مالینگا کے پاس جا پہنچا جو پیچھے ری اور چھری لے کر آر ہے تھے اور کہا کہ ا لڑے کیا تجھے معلوم ہے کہ تجھے تیرا باپ کہال لے جارہا ہے اساعیل ملینگا نے جواب دیا کہ ان گھاٹیوں میں کئریں جع کرنے کے لیے لے جارہا ہے شیطان نے کہا کہ اللہ کی قتم وہ تجھے ذیح کرنے کے لیے لے جارہا ہے اسمعیل ملینگانے پوچھا کہ وہ مجھے ذیح کرن کیوں جو ہتا ہے شیطان نے کہا کہ اس کا خیال ہے کہ اسے اس کے رب نے تھم دیا ہے۔ اسمعیل ملینگا بولے تو پھر اللہ کے تھم کے سامنے مرتسلیم خم ہے۔

### شيطان كاماجره ملين كوورغلانا:

جب یہاں ہے بھی نامید ہوگیا توہا جرہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے اسلیل بنائناً کی والدہ تجھے کیا معلوم ہے کہ ابراہیم بنائناً اسلیم کو ہاں ہے بہاں ہے بہا کہ وہ اسے ذرح کرنے کو لے گئے ہیں۔ ہاجرہ نے کہا ہر گزنہیں ابراہیم بہت محبت اسلیم میں منائناً کو کہاں لے گئے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ وہ اسے درخ کرنے کو لے گئے ہیں۔ ہاجرہ نے کہا کہ اگر خدا کا تھم ہے کرنے والا ہے شیطان نے کہا لیکن وہ یہ بچھتا ہے کہ اس بات کا تھم اسے اس کے رب نے دیا ہے۔ ہاجرہ نے کہا کہ اگر خدا کا تھم ہے تو پھراس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ابلیس غصر کی حالت میں واپس لوٹ آیا۔ اور اسے اپنے مقصد میں ناکا می ہوئی۔ ابراہیم میلانڈی اور ان کی آل شیطان کی جال ہے نے گئے۔

## ابراجيم عَلِاتِنْهُ كُواسْلِعِيلَ عَلِيْتُهُ كَاحُوسِلَه مندانه جواب:

جب ابراہیم طارنگا اپنے بیٹے کو لے کر گھاٹی میں پہنچے تو اس وقت فر مایا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کتھے ذرج کر رہا ہوں اب تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بولا اے ابا جان آپ کوجس چیز کا تھکم دیا گیا ہے آپ وہ کرگز ریں ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں یا ئیں گے۔ایک روایت میں ہے کہ اسلیمل خلیاتگانے عرض کیا:

# سكمائيكس في المعيل عليتنك كورد داب فرزندي:

اے ابا جان! اگر آپ مجھے ذرئے کرنا چاہتے ہیں تو میری ری کو مضبوطی ہے باندھ دہیجے گا۔ تا کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ
پنچے کہ اس سے میراا جرکم ہوجائے ۔ کہوت کی تق شدید ہے اور مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میں اس وقت نہ پھڑ پھڑ اور اور چھری کو
تیز کر دینا تا کہ آپ مجھے آسانی سے ذرئے کر سکیس اور جب مجھے ذرئے کر نے لگیس تو مجھے پیٹانی کے بل لا دینا چہرے کے بل نہ لٹانا
کیونکہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چہرے کو دکھ لیا تو اللہ کے تھم کو پورانہ کر سکیس گے۔ اور میری کمیض کو اچھی طرح
لیسٹ دینا ورنہ خون کے چھینٹے اس پر پڑیں گے تو میری والدہ کو بہت غم ہوگا۔ ابراہیم پالٹلگانے فرمایا اے میرے بیٹے اللہ کا تھم پورا

# با پ کا بیٹے کی گردن پر چھری چلانا:

پھراسے اچھی طرح باندھا' چھری تیز کی پشت کے بل لٹایا پنی نگاہ اس سے ہٹائی اوراس کے علق پرچھری چلا دی اللہ نے اس کے باتھ کو حلق سے گدی کی طرف پھیردیا ہے۔اور پھر اسلمعیل علاِتلا کو اس سے بچالیا اور پھر فر مایا اے ابراہیم! تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تمہارے بیٹے کے بدلے میں بہ جانور ہے اسے ذبح کرو' قرآن مجید میں ہے'' جب دونوں نے تکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو مانتھے کے بل گرا دیا۔ تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم! تو نے خواب کوسچا کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ بیصرتے آنر مائش تھی۔اور ہم نے ایک بڑی قربانی کوان کا فدریہ بنا دیا''۔ اسلام میں پہلی قربانی:

ابن عبس میں ابن عبس میں ابن عبس میں ابن ابر ابیہ الیا مینڈھا آیا جو جنت میں چالیس سال تک جرتار باابراہیم میلائلانے اپنے بینے کے ذریعے اسے پکڑا اور پھراسے جمرہ اولی لے گئے نہ وہاں سات کنگریاں ماریں پھر جمرہ وسطی میں آئے اور وہاں سات کنگریاں ماریں پھر اسی خرجہ کہ کہ کیا اس ذات کی قشم کنگریاں ماریں پھر اسی جانور کو لے کرمنی میں گئے اور وہاں اسے ذریح کیا اس ذات کی قشم جس کے قضہ قدرت میں ابن عباس بی جان ہے۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی قربانی تھی۔ اس مینڈ ھے کا سرنالہ پراوکا ویا گیا۔ اساعیل عَلائلاً کو پیپیٹا فی کے بل لٹانا:

ابن عباس بن سنوسے مردی کہ جب ابراہیم علائلاً کو مناسک جج اداکر نے تھم دیا گیا توسعی کی جگہ پر شیطان سے آمناسا مناہوا پھر دونوں کا دوڑ میں مقابلہ ہوا ابراہیم علائلاً آگے بڑھ گئے۔ پھر جرئیل علائلاً آپ کو جمرہ عقبہ لے گئے وہاں بھی شیطان آیا آپ نے اسے سات کنگریاں ماریں پھر آپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے اسے سات کنگریاں ماریں پھر آپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اسلمعیل علائلاً نے سفیہ مین بہنی تھی انہوں نے عرض کیا اے ابا جان میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کیڑ انہیں جس میں آپ بھے کفن دیں ابندانی الی ال سے میرے جسم سے اتارہ یں اور بعد میں جھے کفن دیں۔

مجاہد ہے آیت قرآنی ''و تسله للحبین'' کے تحت مروی ہے کہ ابراہیم علیائلانے اپنے بیٹے کوز مین پرلٹا دیا اور بیٹا بولا اے ابا جان! آپ مجھے اس حال میں ذرخ نہ کریں کہ آپ میرے چرے کو دیکھ رہے ہوں آپ مجھے اچھی طرح باندھ دیں میرے ہاتھ کو میری گردن سے باندھ دیں اور زمین پرلٹا کر ذرخ کر دیں۔

#### ما بيل كاميندُ ها:

حضرت علی بڑاٹھ' سے مروی ہے کہ وہ مینڈ ھاسفیڈ بڑے سینگوں والا بڑی اور سریلی آئھوں والا تھا۔ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ اس جانو رکومقام ابراہیم پر ذن کیا گیا۔ ابن عباس بڑی ہے سے کہ ابراہیم ملائلا نے جس مینڈ ھے کو ذبح کیا تھا۔ یہ وہی مینڈ ھا ہے جے آ دم کے جٹے (ہابیل) نے صدقہ کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ سعید بن جبیر بڑاٹھ' سے مروی ہے کہ یہ مینڈ ھا جنت میں چالیس سال تک چرتا رہا یہ ٹمیا لے رنگ کا تھا۔ اس کی اون سرخ دھکی ہوئی روئی کی طرح تھی ابن عباس بڑے ہے ایک روایت یہ ہے کہ وہ جانورایک پہاڑی بحراتھا۔

#### صدقه رد بلا:

حضرت حسن سے مروی ہے کہ اسلمعیل علیاتلا کے فدید کے طور پر آسان سے اتارا گیا ایک نرجانور تھا اور امتد کا فرمان''وفدیناہ بنر نج عظیم'' سے مرادو ہی ذبح ہے اور بید ذبح کرناان کے دین کا حصہ بن گیا اور قیامت تک بیسنت جاری ہے جان لوجانورصد قد کے طور پر ذبح کرنا برائی کو دورکرتا ہے۔ الہٰ ذااے اللہ کے بندو! جانور ذبح کیا کرو۔

امید بن ابی صلت نے بھی قربانی کے مذکورہ واقعہ کے متعلق اشعار کیے میں اوران اشعار کامفہوم سدیؑ کی بیان کروہ روایات

کے مطابق ہے حضرت عکر مدے مروی ہے جب باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے بیٹا ذیج ہونے کے لیے اور باپ ذیخ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو بیٹے نے کہا:

ا پن گاہ مجھ پر سے بٹائیں تا کہ مجھے دیکھنے ہے آپ کورحم نہ آ جائے اور چھری کومیرے نیچے رکھیں کہ چھیری کو دیکھ کر میں گھبرا نہ حاؤں اور پھراللہ کا تھم پورا کیجھے اس کا نقشہ قر آن مجید میں پول بیان کیا گیا ہے:

﴿ فلما اسلما وتله للجبين و نادينه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذرك نجزي

المحسنين ﴾

حضرت ابراہیم علالتلا کر آنے والے امتحانات .....امتحانات کی تعداد:

ابراہیم علائلگر آنے والے امتحانات میں سے اہم یہ ہیں' نمرود سے مقابلہ' آگ میں جانا' بچے کا ذیح کرنا' بیت اللہ کی تعمیر اور مناسک جج' قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا گیا'' جب ابراہیمؒ کے پروردگارنے چند باتوں میں اس کی آزمائش کی تووہ ان میں پورے اترے''۔

🖈 ان امتحانات کی تعداد میں بعض علاء کا اختلاف ہے بعض کے نزویک کل تمیں ہیں۔

﴿ ابن عباس بنی تنظیم موی ہے کہ کوئی ایبادین نہیں جسے اس کے دین کی خاطر آز مائش میں نہ ڈالا گیا ہو مگراس نے اسے قائم کیا ہو۔ سوائے ابراہیم علائلگا کے ابراہیم علائلگا کو اللہ نے متعدد باتوں سے آز مایا اور ابراہیم علائلگا نے انہیں پورا کر کے دکھایا اور پھر اللہ نے ان کے لیے برات لکھ دی اور فر مایا'' ابراہیم وہ ہے جس نے (حق اطاعت ورسالت کو) پورا کیا''ان امتحانات میں سے دس کا سورہ احز اب میں ڈس کا سورہ برات میں اور دس کا سورہ مومنون میں ذکر ہے اور فر مایا کہ اس اسلام کے تیس جھے ہیں۔

ایک اور روایت میں ابن عباس سے مروی ہے کہ سورة برات میں ذکر کردہ دس چیزیں یہ ہیں:

﴿ التائبون العابدون الحامدون ﴾

اورسور ه احز اب میں ذکر کرده دس چیزیں میہ ہیں:

﴿ ان المسلمين و المسلمات و المومنين و المؤمنت ﴾

اوردس سورهٔ معراج میں پیر ہیں:

﴿ والذين هم عن صلاتهم حافظون ﴾

🖈 ۔ روسراقول بیا ہے کہ بیدراصل دس نضائل ہیں جن میں سے پانچ کا تعلق سر سے اور بقید پانچ کا تعلق جسم سے ہے۔

ابن عباس برات عاد تبلی ابراهیم ربه"۔

کے تحت مروی ہے کہ ابراہیم عُلِائلاً کوطہارت کے بارے میں آ زمایا جن کی تعداد دس ہے۔ پانچ کاتعلق سرے ہے اور پانچ کاتعلق جسم سے ہے۔سرے متعلق چیزیں ہے ہیں:

(۱) موخچس کٹوانا (۲) کلی کرنا (۳) ناک میں پانی ڈالٹااورناک کوصاف رکھنا (۴) مسواک کرنا (۵) سر پر ہا لگ نکالنا۔ اورجسم ہے متعلق یانچ چیزیں سے ہیں: (۱) نخن کا ٹنا (۲) زیریاف بالوں کا مونڈ نا (۳) ختنہ کرنا (۴) بغل کے بالوں کونو چنا (۵) پیٹاب پا خانہ کے بعد یانی سے استنجاء کرنا۔

ابن عباس بن الماسية مروى ب:

ابو ہدال کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت "واذ نبلی ابراهیم ربه" کے تحت جمیں بتایا کہوہ چیزیں سے ہیں۔

(۱) ختنه کرنا (۲) زیر ناف بال مونڈ نا (۳) دونوں شرمگاموں کو دھونا (۴) مسواک کرنا (۵) مونجیس کا ثنا

(۱) ناخن کا ٹنا (۷) بغل کے بالوں کونو چنا۔

ابو ملال كيت بين كه مين ايك خصلت بحول كيا مون-

ابوالمجلد سے مردی ہے کہ ابراہیم علائلاً کودس ہاتوں ہے آ زمایا گیا اوروہ انسانوں کے لیےسنت قرار پائیس پھروہی ہاتیں ذکر کیس جو پہلی روایت میں بیان ہوئیں۔

🖈 تیسرا قول بیہے کہ امتحانات تو کل دس ہی تصالبتہ ان میں سے چھو کا تعلق شعائر ہے ہے۔

🖈 ابن عباس بن الله على مروى ہے كدان ميں سے چھ كاتعلق انسانى بدن سے ہے اوروہ يہ ہيں:

(۱) زیرناف بالوں کومونڈ نا (۲) بغل کے بالوں کونو چنا (۳) ناخن کا ٹنا (۴) مونچیس کا ٹنا (۵) جمعہ کوغسل کرنا

(۲) ختنه کرنا به

☆ چوتھا قول ہے ہے کہ امتحان سے مرادیہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بیفر مایا'' میں تجھے لوگوں کا پیشوا بٹاؤں گا اور حج کے مناسک بھی امتحان میں داخل ہے۔

﴿ ابوصالح نے متعدد طریق سے یہی قول مروی ہے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ اللہ نے ابراہیم ﷺ میں مختجے ایک معاملہ میں ہتا کرر ہا ہوں وہ کیا ہے؟ ابراہیم میلائلا نے کہا کہ آپ مجھے لوگوں کا پیشوا بنار ہے ہیں اللہ نے فرمایا ہاں ابراہیم میلائلا نے عرض کیا کہ میری اولا د (پیشوا بنا کیں) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماراا قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔

اللدتعالى كى ابراہيم علائلاً كے ساتھ گفتگون

ابراہیم میں لاگانے عرض کیا کہ کیا آپ نے بیت اللہ لوگوں کے جمع ہونے کے لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ابراہیم نے عرض کیا کہ کیا آپ نے میری اولا دمیں سے ایک گروہ کو اپنا فرماں بردار بنالیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ پھرعرض کیا کہ آپ نے ہمیں طریقہ عبادت سکھایا ہے اور ہماری تو بہ قبول کی جواب ملا ہاں عرض کیا کہ کیا آپ ایمان لانے والوں کواس شہر کے پھیل عطا کریں گے جواب ملاہاں۔

عجابہؓ ہے مروی ہے کہ''واذ تبلی''میں جس امتجان کا ذکر ہے اس ہے مرادوہ امتحان ہے جواگلی آیت میں مذکور ہے بینی آپ کو بیثی والے بیٹی ایس کے بیٹی اس میں شامل ہے۔ نیز مناسک جج' مقام ابرا تبیم' بیت اللہ کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق کا انتظام اور ابرا تبیم کی اولا دمیس حضور اکرام سکھیا کا بیدا ہونا بھی اس میں شامل ہے۔

🖈 یا نجوان قول یہ ہے کہ اس میں صرف' مناسک جج''مراد میں۔

ابن عبال سے کی طریق سے بیجی مروی ہے اس سے مرادمنا سک جج ہے۔

🖈 چھٹا قول یہ کہ ٹی امتحانات تھے جن میں ختنہ بھی شامل ہے۔

🖈 🕏 محعی سے متعد دروایات سے ریجی مروی ہے کہان میں ختنہ کا حکم بھی شامل تھا۔

ساتواں قول ہیہے کہوہ چیرچیزیں ہیں۔

(۱) ستاره (۲) جاند (۳) سورج (۴) آگ (۵) ججرت (۲) ختنه

ﷺ ابورجاء کہتے ہیں کہ میں نے حسن بھریؒ سے پوچھا کہ ''واذ نبیلی ابراھیم ربد'' سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے ستارے کے ذریعے ابراہیمؓ کی آ زمائش کی وہ کامیاب ہوئے' پھر چاند کے ذریعے آ زمایا اس میں بھی کامیب ہوئے پھر سورج آگ اور بجرت اور ختند کے ذریعے آزمایا ان میں بھی کامیاب ہوئے۔

حسن بھریؓ ہے مروی ہے کہ اللہ نے ابراہیم طلانلا کو ستارے چا نداور سورج کے ذریعے آز مایا وہ اس میں عمرہ انداز سے
کامیاب ہوئے۔ اور جان گئے کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے اور بھی زائل نہیں ہوتا اور انہوں نے اپنے رخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف
پھیرا۔ یقیناً وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ذریعے آز مایا تو آپ اپنا ملک اور قوم چھوڑ کر شام
چلے گئے پھرآ گ کے ذریعے آز مایا تو آپ نے اس پھی صبر کیا پھر جیٹے کو ذریح کرنے اور ختنہ کرنے کے تھم میں آز مایا آپ نے انہیں بھی پورا کیا۔

حضرت ابو ہریرہ بھاٹھینے سے مروی ہے کہ حضور اکرم کھٹیا نے ارشاد فر مایا کہ ابراہیم ملائلاً نے اسی برس کی عمر میں کلہاڑے سے ختنہ کیا۔

## ال سلسله مين احاديث مباركه:

ابوامامه مخالتمنا سے مردی ہے حضورا کرم مکھیانے بیآیت پڑھی"و ابسراھیم الذی و فی" (ابراہیم وہ ہے جس نے وفاک) حق اطاعت کو پوراکیا۔ پھرفر مایا پوراکر نے سے کیا مراد ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا۔اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر ہونتے ہیں۔ آپٹے نے فرمایا:

"ابراجيم علائلًان ون كاندرچار ركعات كى پابندى كے ساتھ اپنے دن كوگز ارا".

دوسرى روايت ميس ہے كدآ بي فرمايا:

'' میں تمہیں بتلاؤں کہ ابراہیم کو (الذی وفی) کا خطاب کیوں ملا' پھرفر مایا کہ وہ ہرروز صبح اور شام یہ آیت پڑھتے تھے:

﴿ فسبحن اللَّه حسين تمسون و حين تصبحون ﴾ (مورة الروم آيت ١٤)

'' پی تسیج کروالله تعالی کی جب کہتم شام کرتے ہواور جب صبح کرتے ہو''۔

ابرا ہیم عُلِاتِلُهُ خَلیلِ الله:

شخضر میر کہ جب اللہ تعالیٰ نے ویکھا کہ ابراہیم مُلِاتِلاً نے ہرامتحان میں صبر کیا اپنے فرائفس کوحسن خوبی سے انجام دیا اوراللہ کی

محبت کوسب محبتوں پر فوقیت دی تو اللہ تعالی نے آپ کو اپنا خلیل بنالیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے پیشوا بنا دیا اور آپ کی اولا دمیں نبوت 'کتاب اور رسالت کو جاری فر مایا' آپ کوظیم مقام اور حکمت عطا فر مائی۔

آپ کی اولا دمیں سے نیکوکار'سردار اور قیادت کرنے والے لوگ پیدا کیے جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو القد تعالی دوسرے کو بھیج دیتے اور اللہ تعالی نے انہیں دنیا اور آخرت دوسرے کو بھیج دیتے اور اللہ تعالی نے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطافر مائی ۔ بچے بیہے کہ کوئی بھی تعریف کرنے والاخواہ آپ کی صفات کتنی ہی زیادہ بیان کرے آپ کا مقام اس سے بھی بلند ترہے۔



# نمرود بن کوش بن کنعان

اب ہم اللہ تعالیٰ کے اس دشمن کا ذکر کرتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم علاِتلا کی تکذیب کی اوران کی نصیحت کوجھٹلا یا اوراللہ تعالی کے بر دبار ہونے سے دھو کہ کھایا۔

ں میں ہم نمرودُ اس کی ہادشاہتُ اس کی شرکشیُ ابراہیم کوآگ میں ڈالنے وغیرہ کے داقعات کا ذکر کریں گے۔ ذیل میں ہم نمرود نے اللہ تعالیٰ کی خوب نا فرمانی کی لیکن پھر بھی اسے چارسوسال تک ڈھیل ملی لیکن اس کے بعد جب ڈھیل مکمل ہوگئی تو اسے عبرت ناک سزاکے ذریعہ ہلاک کیا گیا۔

#### نمرود کا دعویٰ ءِر بو بیت:

زیڈ بن اسلم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے زمین پر جو جاہر با دشاہ گذراوہ نمرود ہے لوگ اس کے پاس جاتے اور در بارسے رسی تعینچ کر کھانا حاصل کرتے ایک مرتبہ ابراہیم مؤلئلگا بھی اس غرض کے لیے گئے نمرود سب لوگوں کے پاس سے گزرااوران سے پوچھا تنہارار بکون ہے؟

لوگون نے کہا''آپ ہیں'۔

يبى سوال جب اس في حضرت ابراجيم عَلاِئلًا سے يو چھاتو آپ فرمايا:

''میرارب وہ ہے جوزندہ کرتااور مارتاہے''۔

نمر ودنے کہا: میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔

ابراہیم میلانلانے کہا: میرارب مشرق ہے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کردکھا۔

یں کروہ مبہوت ہو گیا اور آ پ کو کھانے کے بغیروالیں کر دیا۔

## ابراہیم علیاتاً کانمرودکورب مانے سے انکار:

والیسی پرحضرت ابراہیم علائلاً ریت کے ایک سرخ ٹیلے پر ہے گزرے اور فرمانے لگے کہ کیوں نہ میں ٹیلہ سے پچھ لے لول تا کہ بیزوش ہوجائے اور وہاں (ٹیلہ) سے پچھ لیا اور اسے گھر لے جا کرایک جگدر کھ دیا اور سو گئے آپ کی بیوی نے اس کیڑے کو کھولا تو اس میں بہت شاندار کھانا تھا اس نے اسے پکایا اور آپ کوبھی کھلایا اس وقت آپ کے گھر کوئی غلز نہیں تھا (اس واقعہ کا آپ کوعلم نہ تھا)

حضرت ابراہیم علاللانے پوچھا کہ ریکھانا کہاں ہے؟

بیوی نے کہا: بیدوہی کھانا ہے جوآپ لے کرآئے تھے۔ آپ مجھ گئے کہ بیاللہ تعالیٰ کاانعام ہے۔اس پرآپ نے اللہ تعالیٰ کا شکرادا کیا۔

# مچھرول كالشكر:

ابلدتع لی نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجااس نے کہا'' اللہ تعالیٰ پرایمان لے آؤٹو تیری بادشاہت سلامت رہے گی ورنہ نہیں''۔

نمرودنے کہا'' کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے'۔

یه کبااور ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتہ تین مرتبہ آیا اور نمرود نے تینوں مرتبہ انکار کر دیا۔ پھر فرشتے نے کہا تواپ شکر کوتین دن میں جمع کر لے۔اس نے ایباہی کیا۔اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک عظیم شکر بھیج دیایہ مچھرا شنے زیادہ تھے کہ سورج دکھائی نہ دیتا تھا یہ مچھران سب کا گوشت کھا گئے اور خون چوس گئے اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔

نمرود کے دعویٰ خدائی کا حال:

ان میں سے کسی مچھرنے بادشاہ کو مطلقا تکلیف نہ پہنچائی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مچھر کو بھیجا جواس کی ناک کے ذریعہ سے اندرر ہااور جی سوسال تک اندرر ہااس دوران نمرود کو جوتوں سے مارا جاتا اور جوشخص نمرود کے سرمیں جینے زیادہ جوتے مارتا نمرود کو دووہ اتنا ہی اچھا لگائے نمرود کی حکومت بھی چارسو برس رہی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر ہلاک کیا نمرود نے آسان تک بلند مینار بنوایا تھالیکن خدا کا حکم اس کے ستونوں پرآیا اوروہ میناران کے اوپر گر پڑا۔

بعض صحابہ ہے مروی ہے کہ نمرود نے ابراہیم ملائلاً کوشہر سے نکل جانے کا تھم دیا۔ آپ چل پڑے تو دروازے پراپنے جینیج لوط مُلِائلاً سے ملا قات ہوئی وہ آپ پرایمان لے آئے۔ آپ نے اپنے متعلق بتایا ''میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جارم ہوں''۔

نمر ود كا بلند بول مين خدا تلاش كرنا:

سر ورنے یہ میں کہ میں ابراہیم علیاتا کے معبود کو ضرور تلاش کروں گا۔ چنانچاس نے چار بڑے پرندے منگوا کے انہیں کروٹ اور نے بین محائی کہ میں ابراہیم علیاتا کے معبود کو ضرور تلاش کروں گا۔ چنانچاس نے چار بڑے پرندے منگوا کے انہیں گوشت اور شراب سے پالا اور جب وہ خوب موٹے اور بل کر بڑے ہو گئے تو ان کے نتج ایک تابوت با ندھا اور خود بھی اس تابوت میں بیٹے گیا وہ پرندے اتنا اونچاڑے کہ پہاڑ ذرات معلوم ہوتے تھاس نے دیکھا کہ سمندر نے خشکی کو گھیررکھا ہے۔ پھراور بلند ہوئے تو وہاں اسے اندھیرے نے گھیراس جگھا اس جگھ نظر نہ آتا تھا۔ اس مقام سے اس نے گوشت نیچے پھینکا جوئڑ نے کر پہاڑ وں ہوگے تو وہاں اسے اندھیرے نے آگھیرا گئے اور قریب تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے بل جاتے کیکن نہ بلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی طرف قرآن مجید میں یوں اشارہ دیا ہے:

''انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں' گران کی ہر چال کا تو ڑاللہ کے پاس تھا اگر چہان کی چالیں ایس غضب کی تھیں کہ پہاڑان نے ٹل جائیں''۔ (سورة ابراہیم آیت ۴۳)

نمرود کے محلوں کا گرنا:

 اوراللد کا حکم ان کے ستونوں پر آن پہنچا اور محلوں کی حجیت ان کے اوپر گرپڑی اوران پرالی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو مگن ن مجھی نہ تھا بعنی وہ تو محل کے اندرا بیٹے آپ کو محفوظ مجھتے تھے مگروہی ان کے اوپر گرپڑا۔

## محل گرنے سے بولیاں بگڑنا:

اس وقت گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں بزبڑا گئیں اور وہ مختلف بولیاں بولنے لگے اس کی بناء پرتہتر 'بولیاں وجو دمیں آئیں جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام'' بابل'' پڑ گیا اس سے پہلے وہاں کے لوگ''سریانی'' بولتے تھے۔

# خدا کی تلاش کے لیے کوہ پیائی:

سعید بن جبیر رہی گئی سے مروی ہے کہ نمرود نے اپنے ایک وزیر کو تھم دیا کہ وہ ایک تابوت تیار کرے جب تابوت تیار ہو گیا تو اس نے تیز رفتار گھوڑے تیار کرنے کا تھم دیا جب گھوڑے تیار ہو گئے تو وہ اپنے ساتھی کو لے کر بلند و بالا پہاڑ پر چڑھا اور اس سے پوچھا کہ دیکھو تمہیں کیا نظر آرہا ہے۔

اس نے کہا کہ ہم آسان سے دور ہور ہے ہیں۔ پس نمرود عصد میں آ کرینچا ترا۔

بعض کہتے ہیں کہاس وقت آ واز آئی اوسرکش کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟

پہاڑوں نے گھوڑوں کے سموں کی آوازشی تو سمجھے کہ آسان سے کوئی عکم آیا ہے وہ اسٹے زیادہ خوف زوہ ہو گئے کہ اپنی جگہ سے ملنے کے قریب ہو گئے اس واقعہ کی طرف قر آن کریم میں اشارہ ہے''اگر چہان کا مکر اتنا سخت تھا کہ اس سے پہاڑ بھیٹل جائیں''۔

## نمرود کا ڈیہ میں بیٹھ کراڑ نا:

حضرت علی بٹالٹھ؛ سے اسی آیت کی تفسیر کے ضمن میں مروی ہے کہ نمرود نے دواڑنے والے چھوٹے گھوڑے لیے اور انہیں خوب پالا پوسا'اچھی خوراک دی جس کی وجہ ہے وہ جلد ہی موٹے تا زے ہوگئے پھر ہر گھوڑے کے ساتھ ایک آ دمی باندھا پھروہ اپنے ساتھ ایک آ دمی لے کرڈ بہ میں بیٹھا پھراس سے او پر گیا' وہاں جا کراپنے مصاحب سے بوچھا کہ دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے اس نے جوابِ دیا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ایک کھی ہے۔ نمرود نے اس کی تصدیق کی پھردونوں نیچ اتر آئے۔

#### نمرودکون تھا؟:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمرودساری دنیا کا حکمران تھا جب کہ بعض مؤرخین نے اس قول کورد کیا ہے۔البتہ انہوں نے اس قول کے بارے میں تقیدیت کی ہے کہ ابراہیم مؤلِلتَا کا 'ختاک بن اندر ماسپ کے دور میں پیدا ہوئے اس واقعہ کا تذکرہ ہم پہلے کر پچکے ہیں اور ضحاک ساری زمین کا حکمران تھا۔البتہ بیروایت باعث تعجب ہے جس میں بید ندکور ہے کہ پوری زمین پر چار بادشاہوں نے حکومت کی ہے جن میں سے دومومن تھاور دو کا فر۔

يبلامومن بإدشاه توسليمان بن داؤ داور دوسرامومن بإدشاه ذوالقرنين تهابه

جبکہ کا فرباد شاہ نمروداور بخت نھرتھ۔ جبکہ بعض کے نز دیک ضحاک ہی نمرود ہے۔لیکن بہت سے مؤرخین کے نز دیک بیہ بات راج نہیں کیونکہ نمرود کی نسبت نبط کی طرف اور ضحاک کی نسبت عجم کی طرف ہے۔ بعض حضرات نے اس میں یوں تطبیق کر دی ہے کہ ضحاک نمرود کا بابل کے علاقہ میں وزیر تھاوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتار ہتا تھااس کااصل وطن طبرستان کے پہاڑتھے جہاں افریدون نے حملہ کیااور کا میا بی حاصل کی اورا سے لوہے ہے باندھ دیا۔

اس طرح بخت نفرسب سے پہلے اہواز اور روم کے درمیانی علاقہ کا حکمر ان تھا۔لہراسپ اپنے دور میں ترکوں سے برسر پر کار ر ہااور بلغ کے سامنے قیم ر ہاجب و ہاں اس کا قیام طویل ہو گیا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ اس علاقہ پر حکومت کرر ہاہے۔البتہ اس بات کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ کمی نبطی نے ایک گزز مین پر بھی حکومت کی ہوچہ جائیکہ ساری زمین پر۔

تا ہم بعض مؤرنیین کی رائے یہ ہے کہ اہراسپ نے پہلے باہل میں نمرود کی چارسوسال تک حکومت رہی پھرنمرود کے بعداسی کے نسل کے ایک آ دمی کی حکومت سوسال رہی اس کا نام بطا بن مقودتھا پھرلداوص بن نبط نے آسی سال تک حکومت کی بھر ہالش بن داؤد نے ایک سال اور چند مہینے حکومت کی اس طرح کل سات سوسال داؤد نے ایک سال اور چند مہینے حکومت کی اس طرح کل سات سوسال اور چند مہینے سال ہیں۔

یہ سب پچھٹناک کے دورحکومت میں ہوا۔ جب افریدون بادشاہ بنا تو اس نے نمرود بن بالش کوتل کروا دیانہ طبوں پرظلم ڈھائے اوران کاقتل عام کیا کیونکہ بیاوگ بیوراپ کے ساتھی تھے۔



# لوط علالتلكا اورقوم لوط علالتلكا

## لوط عَلِينَالًا كي شام كو ججرت:

اب ہم ابراہیم ملائلاً کے دور کی چند با توں کا ذکر کرتے ہیں۔

حضرت لوط عَلِيْنَا کَ مَضرت ابرا ہیم عَلِيْنَا کے دور میں تھے یہ حضرت ابرا ہیم عَلِیْنَا کے بیتیج تھے۔ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی معلیات کی اس کے ساتھ تھیں۔ بعض ہے کہ آپ نے اپنی علیاتا کے ساتھ تھیں۔ بعض نے کہا ہے کہ سارہ کے والد کا نام ہیمال تھا اور ان کے ساتھ آذر جوابرا ہیم عَلِیْنَا کی مخالفت کرتا تھا وہ بھی ساتھ تھ بیر زان کے مقام پر کفری حالت میں فوت ہوگیا۔

پھریۃ قافلہ مُصریبنچااور وہاں فرعون کو پایا جس کا نام سنان بن علوان بن عبید بن عویج بن عملاق بن لا ڈ ذبن سام بن نوح تھا۔ کہاجا تا ہے کہ یہ فرعون مصرضحاک کا بھائی تھا اور ضحاک نے ہی اسے مصر کا گور نرمقرر کیا تھا۔

قوم لوط عُلِائلًا اوراس كى بدكر داريان:

پھریہ قافلہ شام پہنچا۔ابراہیم ملائلاً فلسطین میں اترے اورلوط ملائلاً اردن چلے گئے۔اللہ تعالیٰ نے لوط ملائلاً کوسدوم کی طرف مبعوث فرمایا پہلوگ اللہ کی نافر مانی کرنے والے اور بہت برے عیبوں میں مبتلا تصفر آن کریم میں ان کے بارے میں یوں فکرے:

نیکڑ بھی دناوالوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے کہا جم تو وہ فیش کام کرتے ہوجوتم سے پہلے دناوالوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے کہا تمہارا حال بیہ ہے کہ (شہوت رانی) مردوں کے پاس جاتے ہؤاور رہزنی کرتے ہواورا پٹی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟''۔ ابن زیڈ سے مروی ہے کہ جب کوئی مسافروہاں سے گزرتا تو بیلوگ اے لوٹے اور پھراس کے ساتھ بدفعلی بھی کرتے۔

ا پی مجلسوں میں وہ کون سے ناپندیدہ افعال کرتے تھے؟ اس میں علاء کا اختلاف ہے بعض کا کہنا ہے کہ جو شخص ان کی مجلس کے پاس سے گذر تا اے کنگریاں مارتے بعض نے کہا کہ وہ اپنی مجلسوں میں ہی گوز (پاد) مارتے ۔ بعض کا کہنا ہے کہ مجلسوں کے اندر ہی کھلے عام آیک دوسرے سے بدفعلی کرتے۔

پہلا قول حضرت عکرمہ بھائٹونہ ہے دو واسطوں ہے اور اس طرح چند اور صحابہ ہے بھی مروی ہے جب کہ دوسرا قول حضرت عائشہ بڑتے نے مروی ہے اور تیسرا قول حضرت عائشہ بڑتے نے سے مروی ہے اور تیسرا قول حضرت مجاہد ہے متعدد واسطوں سے اور ان کے علاوہ حضرت قدہ بھائٹونہ ' ابن زید بھائٹونہ ' عمرو یہ ہے۔ بن دنیار بھائٹونہ سے مروی ہے۔

#### عارى رائ:

میرے نزدیک رائح بات میہ کدان کا ٹالیندیدہ کمل می تھا کہ مجلس کے پاس سے گزرنے والے افراد کو کنگر مارتے اوران پر آوازیں کتے اور یہ بات ایک حدیث میں موجود ہے چنانچہ ام ہانی بڑی بیٹارسول کریم کا گھٹا کا ارشاد نقل کرتی میں کہ آپ نے فر مایا کہ تو ملوط کے لوگ راہ گیروں پر کنگر پھینکتے اور آ وازے کہتے اور یہی وہ ناپبندیدہ افعال ہیں جووہ کرتے تھے۔

ا کیہ اور روایت میں بھی حضور نبی کڑیم کڑھیم کاارشا دمنقول ہے کہ وہلوگ را بگیروں کوکنگر مارتے اور آ وازے کتے تھے۔

قوم لوط عَلاِئلًا بردر دناك عذاب:

ایک اور روایت میں رسول کریم بیشی کا تفصیلی ارشاد مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیلوگ راستوں پر بین جاتے اور را بگیروں کو کنگریاں مارتے اور آوازے کتے تھے۔لوط عُلِنظا انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور انہیں برے کا مول سے منع فرماتے اور ان حرکات پر دروناک عذاب سے خبر دار کرتے مگر لوط عُلِنظا کا خبر دار کرنا ان پرکوئی اثر نہ چھوڑ سکا بلکہ ان کی سرکشی اور گراہی میں مزیدا ضافہ ہوا اور وہ کہنے گئے اے لوط!

" أكرتوسيا بياتوجم برالله كاعذاب لاكردكها" وسورة العنكبوت أيت ٢٩)

ان کے اس رڈمل سے تنگ آ کرلوط علائلا نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ توم کی سرکٹی اور نا فرمانی کے مقابلے میں میری مدوفر ما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو تبول کر کے انہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تو جبریل علائلا کے ساتھ دوفر شتے جیجے۔ جبریل علائلا کے ساتھی:

بعض صحابہ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے قوم لوط ملائلاً کو ہلاک کرنے کے لیے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں دوفر شتے ہیںجے۔ یہ فرشتے پہلے ابراہیم ملائلاً کے ہاں مہمان ہے (اس مہمانی کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے)ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم ملائلاً کوخبر دی کہ وہ قوم لوط ملائلاً پرعذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔

ابرابيم علالثلاكا كالمتعجب مونا:

تصرت سعید ﷺ مروی ہے کہ ان فرشتوں نے ابراہیم علیاتلا ہے کہا'' ہم اس بستی والوں کو (قوم لوط) ہلاک کرنے لگے ہیں کیونکہ بےشک بیلوگ ظلم کرنے والے ہیں؟۔ (سورۃ العنکبوت آ ہے۔۳)

حضرت ابراہیم علائلاً نے فرمایا: کیاتم الیح بستی کو ہلاک کردو گے جس میں جا رسومومن رہتے ہیں -

فرشتوں نے جواب دیا: نہیں۔

پر ابراہیم ملائلاً نے کہا: کیاتم الی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں چارسوائیان والے رہتے ہیں؟

فرشتوں نے پھر کہا: نہیں۔

اس د فعه حضرت ابراہیم طَلِائلاً نے کہا'' کیاتم ایسی والوں کو ہلاک کر دو گے جس میں دوسومومن رہتے ہیں۔

فرشتوں کی طرف سے پھرنفی میں جواب ملا۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم طالنگانے فرمایا: کیاتم الی بستی کو ہلاک کردو گے جس میں سوایمان والے رہتے ہیں۔اس کے بعد حیالیس اور پھر چودہ تک کاذکر فرمایا۔

ابراہیم علائلاً نے لوط علائلاً کی بیوی سمیت ان کی تعداد چودہ شار کرائی اور پھر خاموش اور مطمئن ہو گئے ۔

ابن عباس بن سیّا سے مروی ہے کہ ایک فرشتے نے ابراہیم طلانلا کو بتلایا 'جس قوم میں صرف پانچ آ دمی نماز پڑھنے والے تھے ان پرعذاب نہیں آیا۔

# مومنين قوم لوط عَلِاتُلاً كي تعداد:

حضرت قنادہ دخائشّۂ ہے مروی ہے کہ ابراہیمؓ نے کہا کہ کیاتم اس حال میں بھی بہتی والوں پرعذاب نازل کروو گے کہ ان میں سے بچاس آدی نماز پڑھنے والے ہوں؟

۔ فرشتوں نے کہا''اگر پچاس آ دمی ایسے ہوئے تو ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔پھر چالیس' پھر تمیں حتیٰ کہ دس افراد تک کے بارے میں سوال کیا گیا۔

فرشتوں نے کہااگر صرف دس افراد بھی ایسے ہوں گے تو بھی ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ کیونکہ جس تو میں بھی دس متق افراد موجود ہوں اس بیں خیر موجود ہوتی ہے۔

جب حضرت ابراہیم مَلِائلًا کوقوم لوط مَلِائلًا کے اس حال کاعلم ہوا تو فرشتوں سے کہا'' کہ دیکھواس قوم میں خودلوط مَلِائلاً رہتے ہیں۔لہذا ان برعذاب کیسے نازل کرو گے؟

فرشتوں نے جواب دیا'' ہمیں بھی معلوم ہے کہان میں لوط طلانلا موجود ہیں لیکن ہم انہیں اوران کے پیرو کا روں کو نکال لیں سے 'سوائے ان کی ہیوی کے' بلاشبہ وہ چیچے رہنے والوں میں سے ہے۔ (سورۃ العنکبوت آیٹ نبر۳۲)

#### فرشتول سے ملاقات:

پھر بیفر شتے لوط ملائٹا کی کہتی سدوم کی طرف چل ویئے۔ایک قول بیہ ہے کہتی میں سب سے پہلے ان کی ملا قات لوط مُلائٹا) ہے ہوئی۔

دوسراقول بہے کدان کی ملاقات بستی والوں میں سے سب سے پہلے لوط علائلاً کی بٹی سے ہوئی۔

#### لوط عَلَيْلِتُلاَ سِنَّ مَلَا قَاتَ:

حضرت حذیفہ دخالفہ سے مروی ہے کہ فرشتے لوط طلانٹلا کے پاس آئے اور وہ اپنی زمین میں کام کررہے تھے ان فرشتوں سے کہا گیا تھا کہاس بہتی کواس وقت تک ہلاک نہ کرو جب تک لوط طلانٹلا گواہی نہ دیں۔ چنانچ فرشتے وہاں پہنچے اور لوط علائٹلا سے عرض کیا''ہم ایک رات کے لیے آپ کے ہاں مہمان بنتا جا ہے تیں''۔لوط طلائلا ان کو لے کرا پے گھر کی طرف چل پڑے ۔تھوڑی دور جاکر کہنے لگے۔

## دنيا كي خبيث ترين قوم:

کیاتہ ہیں معلوم ہے کہ ال بستی والے کیافعل کرتے ہیں۔اللہ کی قتم پوری زمین پران سے زیادہ خبیث قوم میرے علم میں نہیں ہے چرانہیں کے کرآ گے بڑھے بھی باتیں ہورہی تھیں کہلوط علیاتلا کا گھر آ گیا جب لوط علیاتلا کی بیوی نے ان نوجوانوں کو دیکھا توبستی والوں کو بتانے چل نکلی۔

## عذاب دینے کے لیے جارگواہیاں:

حضرت قمادہ بھائیں ہے مروی ہے کہ لوط طبینا گا اپنے کھیت میں کا م کررہے تھے کہ یفر شنے وہاں پرآئے اللہ تعالی نے فرشتوں ہے کہا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں ہے کہا کہ اگر لوط طبینا گا ان کے خلاف جارم تبہ گواہی دے دیں تو تهہیں اس بستی کو تباہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ لہذا یہ فرشتے آئے اور وط میٹنا کا سے عرض کیا اے لوط عیلنا گا! ہم ایک رات کے لیے آئے کے مہمان بنتا جا ہے ہیں۔

لوط غيرتناكان فرمايا: "كياآب كواس قوم كاحال معلوم بي؟" \_

فرشتوں نے یو چھا''کیا حال ہے؟''۔

فر مایا میں اللہ کے نام ہے گواہی دیتا ہوں کہ پوری روئے زمین پر بیسب سے زیادہ براعمل کرنے والے ہیں۔ یہ گواہی چار مرتبہ دی اور پھر فرشتے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔

## لوط مُالِنلًا كى بينيون عصفر شتول كى ملاقات:

بعض صحابہؓ سے مردی کہے کہ جب فرشتے ابراہیم علائلا کی بہتی سے نکل کرلوط علائلا کی بہتی کی طرف چل پڑے تو اس وقت دو پہر کا وقت تھا۔ نہر سددم پران کی ملا قات لوط علائلا کی بیٹی سے ہوئی جواپنے گھر والوں کے لیے پانی لے رہی تھی۔ لوط علائلا کی دو بیٹیاں تھیں جن میں سے بڑی کا نام ریٹا اور چھوٹی کا نام رعزیا تھا۔

فرشتوں نے اس لڑی سے کہا کیا تمہارا کوئی گھر ہے؟ اس نے جواب دیا' ہاں' البتہ تم اس وقت تک یمبیں کھڑے رہو جب
تک میں گھر سے نہ ہوآ وَں کیونکہ وہ لڑی بھی اپنی قوم کی بدفعلی کی عادت کی بناء پران نو جوانوں کود کھے کر ڈرگئی تھی ۔گھر آ کر والد سے
کہا کہ دونو جوان شہر کے درواز سے پر کھڑ ہے ہیں اور ہمارے مہمان بننے کے خواہشمند ہیں۔ اتنے خوبصورت ہیں کہ میں نے بھی
استے خوبصورت نہیں دیکھے۔ اگر قوم نے انہیں دیکھ لیا تو ان کورسوا کر ہے گی کیونکہ لوط طلان آگا کی قوم نے لوط طلان کا کومنع کر رکھا تھا کہ وہ
مردمہمانوں کواسے گھر میں نہ تھہرا کیں گے بلکہ قوم اپنا مہمان بنائے گی۔

لو کو پیلائلاً تن تنہا ان کو لینے کے لیے گئے اس وقت تک آپ کے اہل خانہ کے علاوہ کسی کواس بات کاعلم نہ تھا۔ جب مہمان آپکے تو لوط غیر نشلا کی بیوی گھر سے نکلی اور توم والوں کو بتایا کہ لوط غیر نشلاکے پاس ایسے خوبصورت (لڑکے) مہمان آئے ہیں کہ ایسے خوبصورت لڑکے میں نے بھی نہیں دیکھے۔ بیسنما تھا کہ پوری مجلس لوط غیر نشلا کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔

# لوط عُلِلتُلاً كي بريثاني:

ابوجعفرے مردی ہے کہ جب بیلوگ پنچے تولوط غلاظائے ان ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرواور میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے رسوانہ کروکیاتم میں کوئی ایک بھی شائستہ آ دمی نہیں ہے۔ بیرمیری (قوم کی ) بیٹیاں ہیں اگرتم چاہوتو ان کاتم سے نکاح کر دیتا ہوں کیونکہ بیتمہارے لیے پاکیز ہتر ہیں۔

قوم کے لوگ کہنے گئے کہ ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہتم مردوں کومہمان نہیں کٹہرا سکتے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری (قوم کی) بیٹیوں سے ہم نے کچھ نہیں لینا جب انہوں نے لوط علائلاً کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو لوط علائلاً نے کہا''ا پاس آئی صافت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کردیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی بناہ لیتا''۔ التد تعالى نے بيتمام واقعہ سورة ہودآيات ٧٤ تا ٨٣ ميں بيان فرمايا ہے۔

یعنی اگر میراکنیه قبیله ہوتایا میرے کچھد دگار ہوتے تو میں ان مہمانوں کی حفاظت کی غرض سے تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا۔ فرشتوں کا لوط عَلِائلًا کو حقیقت حال ہے آگاہ کرنا:

ایک روایت میں ہے کہ جب لوط علائلا نے کہا'' کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کی مضبوط قلعے میں بناہ پکڑ سکتا تو فرشتوں نے کہا بلاشیہ آپ کا قلعہ صنبوط ہے''۔

جب اس صورت حال میں لوط علات کا دل گھبرانے لگا تو فرشتوں نے اصل حقیقت بتاتے ہوئے کہا'' اے لوظ! ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگزتم تک نہیں پہنچ سکتے۔آپرات کے وقت اپنے گھر والوں کولے کر یہاں سے نکل جائیں اور تم میں سے کوئی چیچے مڑکر نہ دکھے گرتمہاری ہیوی' جوآ فت اس قوم پر پڑتے والی ہے وہ اس (لوط کی بیوی) پر بھی پڑے گی۔ جب لوط علات کا مہمان اللہ تعالی کے فرشتے ہیں اور قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں توان سے کہا کہ آئیں ابھی ہلاک کرو۔
لوط علات کا عذاب کے لیے جلدی کرنا:

حضرت سعید ﷺ مروی ہے کہ فرشتے ایراہیم طلانگا ہے ہوکرلوط طلانگا کے پاس گئے اور دہاں جو واقعہ پیش آیا تو جبریل ملانگا نے لوط علانگا ہے کہا'' ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ بیلوگ خلالم ہیں۔

لوط مَالِتُلُا فِي كَبِا " أَنْهِيسِ الجمي بِلاك كردو" -

جبرئیل طالندگانے کہا''ان کی ہلاکت کے لیے میں کا وقت مقرر ہے اور کیا میں کا وقت کچھ دور ہے؟ اور لوط عُلِندُلا سے کہا کہ وہ رات کے وقت خود اور اپنے ماننے والوں کو لے کربستی سے نکل جائیں اور کوئی چیھے نہ و کھے سوائے لوط عُلِندُلا کی بیوی کے کیونکہ وہ ضرور پیچھے مؤکرد کھھے گی۔

یجھے موکر دیکھنامنع ہے:

۔ چنانچہوہ چل پڑے اور جب عذاب کامقررہ وقت آیا تو جبر مل طلانلاک نے اپنے پروں کے ساتھے زمین کواٹھایا اور آسان پر لے گئے یہاں تک کہ آسان والوں نے مرغوں کی بانگیں اور کتوں کی آ وازیں سنیں اور پھراسے الٹا دیا اوراو پر سے پھروں کی باش کر دی۔

لوط مَیلِنلاً کی بیوی نے جب بلاکت کا بیہ منظر دیکھا تو چیچے مڑکر کینے لگی ہائے میری قوم! اتنا کہتے ہی ایک پیھراسے آ کرلگا اور وہ وہیں ڈھیر ہوگئی۔

جبر ملِّ عَلِينَالًا كَا قُوم لوط عَلِينَالًا كَوْهِ مِرْ مارنا:

شمر بن عطیہ سے مروی ہے کہ لوط علیاتاً نے اپنی بیوی سے عہد لیا تھا کہ وہ آنے والے ان مہمانوں کے بارے میں سی کو نہ بتلا ئے لیکن جب جبر میل علیاتاً اور دوسرے فرشتے خوبصورت شکلوں میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی قوم کے پاس بھا گتی ہوئی گئی اور ہاتھ سے اپنے گھرکی طرف اشارہ کرنے لگی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پنچے اور پھر ندکورہ باا؛ واقعہ چیش آی۔

حضرت حذیفہ بھاٹھیزے مروی ہے کہ جب لوط نیائاً، کی بیوی نے لوگوں کو بتلا دیا اور وہ بھا گتے ہوئے وہاں پہنچے اور ان سے

14

برفعلی کرنا جابی توجبریل طایتاکا نے اللہ تعالی ہے ہتی والوں کو مزادینے کی اجازت طلب کی تواللہ تعالی نے ابرزت دے دی۔ جبریل علائلا نے انہیں اپنا پر ماراجس ہے وہ لوگ اندھے ہوگئے اور پھر قوم پر عذاب کا واقعہ پیش آیا۔

حضرت قیادہ بٹائٹیز سے مروی ہے کہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے اور قوم کے لوگ آ دوڑ ہے تو فرشتوں نے ان کو پکڑلیااوران کی آئکھیں نکال دیں۔

پھر جبریل عیالا نے اوط عیالی کی قوم کی جاروں بستیوں کو اپنے پروں پراٹھایا ( جربستی ایک بزارا فراد پرشتمال تھی ) اور انہیں آ سان تک بلند کیا یہاں تک کد آ سان والوں نے بستی کے مرغوں کی بانگیں اور کتوں کی آ وازیں سنیں ۔ پھر انہیں زبین پرالٹادیا گیا۔
حضرت قما وہ بڑا تین 'حضرت حذیفہ مخالات سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ مہمان گھر میں داخل ہوئے تو برھیو (لوط علیاللہ کی بیوی) توم کے پاس بھا گی اور انہیں بتایا کہ ہمارے ہاں خوبصورت مہمان (نوجوان) آئے ہوئے ہیں۔وہ بھاگ کر آن پنچے ایک فرضتے نے دروازہ بند کرائیا پھر جبریل علیاللہ نے اللہ تعالی سے انہیں عذاب دینے کی اجازت طلب کی۔اجازت ملنے پر جبریل علیاللہ فرضتے نے دروازہ میں سے وہ اندھے ہوگئے اور پھر قوم پرعذاب کا واقعہ پیش آیا۔

بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جب لوط طلائلا نے بیکہا کہ اے کاش! میرے اندر تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلع میں پناہ حاصل کرسکتا تو اس وقت جریل طلائلانے اپنا پر پھیلایا جس سے وہ لوگ اندھے ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کے مضبوط قلع میں پناہ حاصل کرسکتا تو اس وقت جریل طلائلانے اپنا پر پھیلایا جس سے وہ لوگ اندازہ لگاتے ہوئے باہر جانے لگے اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے۔

اوہو! لوط عَلِينَالاً كے گھر ميں بہت بدے جا دوكر آئے ہوئے ہيں۔

اللہ تعالیٰ فرما تا ہے'' ان لوگوں نے لوظ سے ان کے مہمانوں کولینا چاہا تو ہم نے ان کی آٹکھیں مٹادیں' اور فرشتوں نے لوط میلائلا سے کہا'' ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں یہ آ پ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آ پ رات کے وقت اپنے مانوں کے ہمراہ یہاں سے نکل چلیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مرکز نہ دیکھے اور پھران کے نکلنے کے بعد قوم لوط عیلائلا پرعذاب نازل ہوا۔ لوط علیلٹلا کا گھر انہ:

وہب ہن مدہ سے مردی ہے کہ اہل سدوم جن کی طرف لوط طلات کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے جب اللہ تعالی نے ان کی بیرحالت دیکھی تو عذاب کے لیے فرشتے بھیج بیفرشتے پہلے ابراہیم علائما کے پاس آئے انہیں بیٹے کی خوشخری دی اور پھر جب وہاں سے چلنے لگے تو ابراہیم علائلا نے پوچھا کہ کدھر آئے ہواور کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم سدوم والوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے وہاں جارہے ہیں کیونکہ بیلوگ بہت برافعل کوتے ہیں عورتوں کوچھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہیں۔

ابراہیم مُلِنٹاکے فرمایا:اگران میں پچاس آ دمی ٹیک ہوں تو پھربھی تم ان پرعذاب نازل کرو گے۔ فرشتوں نے کہا: 'نہیں

حضرت ابراہیم غلینٹا عدد کم کرتے رہے یہاں تک کہ فر مایا کہ صرف ایک گھر انہ ہولیعنی لوط علیتلاا کا گھر انہ تو عذاب نازل کرو گے؟۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس گھر میں بھی ان کی ایک نافر مان بیوی رہتی ہے۔ ( لیعنی وہ گھر بھی مکمل طور پرفر مانبر دارافراد کا نہیں )

جب ابراہیم طالبناگان فرشتوں سے مایوں ہو گئے تو بیفر شتے سدوم کی بہتی کی طرف بڑھے اوراوط منیانڈ کے گھر پہنچے گئے۔ جب وط منیانڈ کی جو کئے اور انہیں کہا کہ بھارے گھر میں ایسے وط منیانڈ کی جوران من نے ان خوبصورت نو جوانوں ( فرشتوں ) کو دیکھا تو وہ قوم کی طرف گئے اور انہیں کہا کہ بھارے گھر میں ایسے خوبصورت مہمان ( نو جوان ) آئے میں کہاس سے پہلے اسے حسین نو جوان میں نے نہیں دیکھے قوم کے اوگ آئے اور بوط منیاندا کہ کے گھر کو جاروں طرف سے گھیرلیا اور گھر کی دیواروں پر چڑھ گئے۔

لوط غیریندگانے فرمایا:''تم مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوانہ کرومیں بیٹیوں کا نکاح تمہارے ساتھ کردیتا ہوں نا کہوہ تمہارے لیے حلال ہوجا تمیں''۔

انہوں نے کہا'''ہم آپ کی بیٹیوں کی معاشر تی حیثیت جانتے ہیں ہم نے ان کاارادہ نہیں کیا'' بیرحال دیکھا کرلوط میکنلاک نے کہا:''اے کاش! مجھے میں تمہارے مقابلے کی توت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعہ میں پناہ لے سکتا''۔

اس پرفرشتوں نے کہا: بلاشبہ آپ کا قلعہ مضبوط ہے اور ان لوگوں پراییا عذاب آنے والا ہے جو ملنے والانہیں ہے۔اس کے ساتھ ہی ایک فرشتے نے اپنا پران لوگوں کی آنکھوں پر مارا تو وہ سب نابینا ہو گئے وہ کہنے لگے:''ہم پر جادو ہو گیا ہے۔ یہاں سے بھاگ چلو''۔

پھرمیکا ئیل طلائلائے اس بستی کو پروں پراٹھایا آسان تک بلند کیا اور وہاں سے الٹا پٹنخ دیا۔

## مجامد کی بیان کرده روایت:

مجاہدٌ ہے مروی ہے کہ میکائیل مئیلٹاگئے اپنے پروں پر تو م لوط مئیلٹلا کے گھروں' سامان' چو پایوں اور ہرتتم کے سامان کواٹھالیا یہاں تک کہ آسان والوں نے ان کے کتوں کے بھو نکنے کی آ واز بھی سنی اورانہیں زمین پر پٹنے دیا۔

مجابدٌ سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ جبریل عَلِائلًا نے انہیں اپنے دائیں باز و پراٹھایا' مجابدٌ سے مروی تیسری روایت میں ہے کہ جب صبح کا وقت ہوا تو جبریل عَلِائلًا نے اس ستی کو جاروں کونوں ہےا ہے پروں پراٹھایا۔

مجاہد کے چوتھی روایت میں ہے کہ جبریل طلائلانے اپنے پروں پرساری کی ساری بستی کواٹھایا بھراسے آسان پرلے گئے مہاں تک کہ آسان والوں نے ان کے کتوں کے بھو نکنے کی آوازیس نیس بھرانہیں نیچے گرادیا اوران کے بڑے اوگ سب سے پہلے نیچے گرائے گئے ۔ قرآن مجید میں ہے کہ'نہم نے ان کی بستی کواو پرسے نیچے کر دیا اور پھران پر پھروں کی تہہ بہہ تہہ بارش کر دی'۔ (نورة الحجرآیت ۲۵)

## قاده رمن الله كي بيان كرده روايات:

حضرت قیادہ دخالتہ سے مروی ہے کہ جبریل طلِلٹاکنے درمیان سے بستی کو اٹھایا اور آسان پر لے گئے یہاں تک کہ آسان والوں نے کتوں کی آوازیں سنیں اورانہیں ایک دوہرے پرڈال کرزمین پر ٹٹنے دیااس وقت اس بستی میں چالیس لا کھا فراد تھے۔ قیاد ہُ سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ آسان سے اس بستی کو پٹننے کے بعد قوم کواوگوں پرمتفرق طور سے پتھروں کی بارش ک گئی۔سدوم کی بہتی تین بستیوں کا مجموعہ تھی جوشام اور مدینہ کے درمیان واقع تھی اس میں جالیس لا کھافرا در ہے سے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم مُینَائلاَعذاب کا بیمنظرد کیچد ہے تھے اورفر مارہے تھے کہ سدوم پر ہلاکت کا وقت آپینچا۔

## سدی سے بیان کردہ روایات:

سدبی ہے مروی ہے کہ جب قوم لوط عَلِیْلاً نے صبح کی تو جبر ئیل عَلِیْلاً اترے اور اس بستی کوسا توں زمینوں تک اٹھایا اور پھر آ سان تک لے گئے۔ یبال تک کہ آ سان والوں نے ان کے کتوں اور مرغوں کی آ وازیں سنیں پھرانہیں بیٹا کرزمین پر دے مارا۔ "ر آن مجید میں ہے''اوراسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹیکا''۔ (سورة النجم آیت ۵۳)

> ستی گرنے کے بعد بھی جب لوگوں کی موت واقع نہ ہوئی توان پر پھروں کی ہارش کی گئی۔اللہ تعالیٰ فریان ہے: '' ہم نے اس بستی کواو پر نیچے کیا اور ان پر پھروں کی ہارش تہد بہ تہد کردی''۔ (سورۃ الحجر آیت ۲۷) نتاہ ہونے والی بستیوں کے نام:

محد بن کعب ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے جریل طلائلہ کولوط طلائلہ کی بہتی میں بھیجا تو انہوں نے اس بہتی کو اپنے پروں پر اشایا اور آسان پر لے گئے یہاں تک کہ آسان والوں نے ان کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں سنیں۔ پھراسے الٹا کرزمین پردے مارا پھرا للہ تعالیٰ نے ان پر پھروں کی ہارش کی جسیا کہ قرآن میں ارشاد ہے' ہم نے اس بہتی کواو پر پنچروں کی ہارش کی جارت کی جہد ہارش برسائی''۔اللہ تعالیٰ نے اس بہتی اور اس سے اردگر د کی بستیوں کو ہلاک کردیا۔ پیکل پانچ بستیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں:

ال صيعم الما صعرف الله عمرة اللهم ووما ١٥ سدوم-

ان میں سدوم سب سے بڑی بہتی تھی۔اللہ تعالیٰ نے لوط عَلِیٰتآا اور اُن کے بیرو کا روں کواس عذاب سے بچالیا البتہ لوط عَلِیٰتآاً کی بیوی اس عذاب کا شکار ہوگئ کیونکہ وہ نافر مانوں میں سے تھی۔



# حضرت ابراجيم علالتُلاً كي از واج واولا د

#### حضرت ساره پیمنی کا مقام و فات:

اسحاق علیننا کی والدہ حضرت سارہ کی عمر کے بارے میں تفصیل سے بیان ہو چکی ہے البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ کس مقام پر فوت ہوئیں۔

اسسلمديس يبلاقول يدب كدان كاانقال شام مين موا

دوسرا قول یہ ہے کہ کنعان کے علاقہ میں جبابرہ نامی بستی میں فوت ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیاتاً کی خرید کردہ ایک زمین میں انہیں وفن کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ ہاجرہ کے فوت ہونے کے بعد سارہ کافی عرصہ تک زندہ رہیں۔اس ہات میں کلام ممکن ہے کیونکہ حضرت ابراہیم ملیاتاً سارہ کی اجازت کے ساتھ ہاجرہ سے ملئے آئے تو ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا پھرروایت کے سیاق وسہاق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سارہ تب بھی زندہ رہیں۔

## حضرت ہاجرہ کا انتقال:

سدی کی روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علائلاً کے دل میں اساعیل علائلاً سے ملنے کا شوق پیدا ہوا تو سارہ سے اجازت چاہی انہوں نے اس شرط پراجازت دی کہ وہاں رات نہ گزاریں گے۔ابراہیم علائلاً براق پرسوار ہو کر مکہ تکر مہ آئے دیکھا تو اساعیل کی والدہ (حضرت ہاجرہ ) کا انتقال ہو چکا تھا اور اساعیل علائلاً نے قبیلہ جرہم میں نکاح کرلیا تھا۔

# حضرت ابرا ہیم علالتاً کے صاحب ثروت ہونے کی وجہ:

ابراہیم میکانٹا کے پاس بہت ہے مال ومویشی تھے جس کی وجہدی کی روایت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم میکانٹا آغاز میں غریب تھے اوران کا ایک دوست ان کے لیے نان ونفقہ کا ہندوبست کرتا تھا ایک روز سارہ نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے دوست کے پاس جا کر ہمارے لیے کھانا لے آئیں تو بہتر ہوگا۔ ابراہیم میکانٹا اپنے گدھے پرسوار ہوکر چلے لیکن وہ محض نہ ملا ابراہیم میکانٹا کو خالی ہاتھ واپس آتے ہوئے شرم محسوس بوئی راستے میں ایک رتبلے کے پاس سے گذر ہے تو وہاں نے ریت اٹھا کر بوری میں بھرلی اور گدھے پر بہت عمدہ گذرم موجود ہے تو اس نے کھانا تیا رکیا۔ جب ابراہیم میلانٹا کی بیدار ہوئے تو بیوی کہنے گئی آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟

## آئ نے تعب سے بو چھا کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟

سارہ نے بتایا کہ اس گندم سے میں نے کھانا تیار کیا جو آپ اپنے دوست سے لے کر آئے تھے۔ آپ نے کہا بلاشہ تونے سی کہا میں اپنے دوست (اللہ تعالی) سے لایا ہوں۔ پھر آپ نے کھیتی باڑی شروع کی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کی کھیتی میں خوب پیداوار ہوئی اور باقی لوگوں کی کھیتیاں مرگئیں۔ اب لوگ آپ کے پاس اباج مانگنے کے لیے آتے تو آپ فرماتے کہ جو''لا الدالا اللہ'' کہے گا اس کو کھیت میں داخل ہونے کی اجازت ہے اور داخل ہونے کے بعد جتنا جا ہے لے لیاس جو کلمہ پڑھتا وہ داخل ہوکران ج

لے لیتا۔ اور جوا نکار کرتا وہ ویسے ہی لوٹ جاتا۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے کہ''ان میں سے جفس وگ ایمان لائے اور بعض نے کفر کیاان کے لیے جہم بطور ٹھکانہ کافی ہے''۔ (سورۃ انساءۃ یت۵۵) لوط عَلِائلُا کا مال کے ساتھ اردن جانا:

جب ابراہیم طلانلا کا مال اور مولین بہت زیادہ ہو گئے تو آئہیں اپنا گھر اور چراگاہ کو بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی ان کا گھر مدین کے دوشہروں کے درمیان تھایا حجاز سے شام جانے والے راستے پرتھا۔ آپ کا بحقیجالوط علائلا بھی آپ کے ساتھ تھا آپ نے وہامال اسے دے دیا اور اسے اختیار دے دیا کہ جہاں جانا چا ہتا ہے چلا جائے ۔لوط علائلا اردن چلے گئے اور ابراہیم علینلا وہیں کھم رے رہے شایداس مال کی وجہ ہے آپ کو مکہ مرمہ جانے اور اساعیل علیائلا کو وہاں تھم رانے کا تھم دیا گیا۔

ابراجيم طَلِسُلَا كَي قطورات شيشادي اوراس سے اولاد:

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب حضرت سارہ میکٹ کا نقال ہوا تو ابراہیم عَلِائلًا نے قطورا بنت یقطن سے نکاح کیا یہ کنعانی عورت تھی اس سے چھلڑ کے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں:

الفسان ٢- زمران ٣- ديان ٣- يسبق ٥- وسوح ٢- بسر

اس طرح اساعیل علیاتلاً اوراسحاق علیاتلاً سمیت ابرا ہیم علیاتلاً کے آٹھ بیٹے تھے۔اساعیل علیاتلاً حضرت اسحاق علیاتلاً کونا پسند کرتے تھے۔(اسرائیلی روابیت)

یقسان بن ابراہیم مَلِائلاً نے رعوہ بنت زمر بن یقطن بن لوذان بن جرہم بن یقطن بن عابر سے نکاح کیا جس سے بریرنا می لڑکا پیدا ہوا۔

زمران بن ابراہیم ملائلات ایس اولا دپیداموئی جوناسمجی سے

یدیان کی اولا دیدین میں پیدا ہوئی جوشعیب ملائلا کی قومتھی اوران کی اولا دسے اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیا مبعوث فرمائے۔ ابرا ہیم ملائلاً کا حران اور ہر مزمیں قیام:

محد بن سائب این والد نے قال کرتے ہیں کہ ابراہیم علائلا کے والدحران کے علاقہ سے تھے وہاں قحط سالی ہوئی تو وہ اہواز کے ترب ہر مزا گئے ان کے ساتھ ان کی بیوی تو تا بنت کرینا بھی تھی ۔ محمد بن عمیر بہت سے علاء نے قل کرتے ہیں کہ ان کا نام انموتا تھا جوافر اہیم بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح تھا۔ جب کہ بعض ان (بیوی) کا نام اغتلی کہتے ہیں۔ ابراہیم علائلا قید میں:

ہشام بن محدٌ اپنے والد نے قبل کرتے ہیں کہ کوئی ابراہیم علاقہ میں پیدا ہوئے کھدوائی تھی اورابراہیم علینڈ کا والد آذر بادشاہ کی طرف سے بتوں کا نگران تھا۔ ابراہیم علینڈ اس مرجر دنامی علاقہ میں پیدا ہوئے پھر وہاں سے بابل منتقل ہوگئے جب ابراہیم علیاتنا بر مزجر دنامی علاقہ میں پیدا ہوئے پھر وہاں سے بابل منتقل ہوگئے جب ابراہیم علیاتنا ہوئے ہوئے اور قوم کودعوت حق دی تو قوم نے آپ کی شکایت نمرود سے کردی جس نے آپ کوسات سال تک قید میں رکھا پھراس نے ایک ہوئے کہ بہت بڑا گڑھا کھدوایا اور اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ بھر کائی اور ابراہیم علیاتنا کو اس میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیاتنا کا سے میں وہ الی دیا۔ ابراہیم علیاتنا کا سے میں کو ایس نکل آگے۔
فرمایا: "حسبی اللّٰہ و نعم الو کیل" پھرابراہیم علیاتنا کاس آگ سے میں وسالم واپس نکل آگے۔

## حضرت ابراجيم عُلِيتُلاً كي بولي بدل جانا:

ابن عباس بڑسیا ہے مروی ہے کہ جب ابراہیم میلانگا کوئی سے نکلے تواس وقت آپ کی زبان سریانی تھی لیکن جب آپ نے دریائے فرات عبور کرنے کی وجہ سے آپ کی زبان عبرانی ہوگئی۔ نمروو دیائے فرات عبور کرنے کی وجہ سے آپ کی زبان عبرانی ہوگئی۔ نمروو نے آپ کے چیچے آ دمی لگائے اور کہا کہ جس شخص کو بھی سریانی بولتے ویکھواسے پکڑلاؤوہ لوگ ابراہیم میلانگا تک پہنچ لیکن آپ نے ان سے عبرانی میں بات کی اوروہ آپ کی زبان کو تسمجھ سکے اور چھوڑ دیا۔

#### ساره میکن سے نکاح:

ہشام اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب ابراہیم ملائلا نے بابل سے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت سارہ آپ ملائلا کے پاس آ کیں اوراپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا آپ ملائلا نے ان سے نکاح کر لیا اس وقت حضرت ابراہیم ملائلا کی عمر سس سال تھی وہاں سے چل کر آپ ملائلا حران میں کافی عرصہ تھہرے رہے پھر مصر میں کافی عرصہ تھہرے رہے بعد میں شام چلے گئے اور فلسطین اورایلیا کے درمیانی علاقہ سبع میں مقیم ہوئے۔

اس جگدایک کنوال کھودااور مبحد بنائی لیکن وہال کے بعض لوگول نے آپ علائلاً کو بہت ستایا جس کی وجہ ہے آپ ملائلاً نے وہ علاقہ چھوڑ کرر ملداور ایلیا کے درمیانی علاقہ میں سکونت اختیار کی وہاں بھی ایک کنوال کھودا۔اللہ تھ لی نے آپ علائلاً کو بہت مال عطاکیا۔سب سے پہلے شرید بنانے والے اور بڑھا یا دیکھنے والے بھی آپ مہاں نوازی کرنے والے آپ ہیں اور سب سے پہلے شرید بنانے والے اور بڑھا یا دیکھنے والے بھی آپ مہاں۔

## حضرت ابرا ہیم علائلاً کی اولاد:

کہا جاتا ہے کہ اساعیل ملائلگا آپ کے بڑے بیٹے تھے ان کی والدہ کا نام ہا جرہ تھا جوقبطی قبیلہ سے تھیں اسحاق ملائلگا کی نظر کمزورتھی ان کی والدہ کا نام سارہ ملیٹ تھا۔

دیگر چھ بیٹوں کی والدہ کا نام قنطوراا بن قطورتھا جو خالص عرب تھیں ۔

ان جومیں سے یقسان مکہ کرمہ میں آباد ہوا۔

مدیان مدین کےعلاقہ میں آباد ہوااوراس وجہ سے علاقے کا نام مدین پڑ گیا۔

باقی جیٹے دوسرے شہروں کونتقل ہو گئے ایک مرتبہ ان بیٹوں نے کہااے باجان! آپ نے اساعیل اوراسحاق کواپنے پاس رکھا اور ہمیں ان شہروں میں بھیج دیا جو دوراور وحشت والے علاقے ہیں۔

حضرت ابراہیم غلائلاً نے فرمایا:

"ميرے بيۋا مجھے يہي حكم ديا گياہے"۔

حضرت ابراہیم علائلائے ان کواللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایسے نام سکھلائے جنہیں پڑھ کروہ پانی مانگتے تو پانی مل جا تا اور انہی ناموں کو پڑھ کروہ مدد مانگتے اور مددل جاتی ۔ ان میں سے ایک بیٹا خراسان چلا گیا اس علاقہ کے لوگوں نے کہا کہ بہتریہ ہے کہ جوخص آپ کوعلم سکھائے وہ روئے زمین کا بہترین فر دہوا ورانہوں نے اپنے بادشاہ کا نام'' خاقان' رکھا۔

#### دوعرب عورتوں ہے شادی:

## حضرت ابراتيم علائلًا كي وفات ..... عبرت ناك واقعه:

جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علائلہ کی روح نکا لئے کا ارادہ فر مایا تو ایک بوڑھے کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ سدی سے مروی ہے کہ ابراہیم علائلہ کے پاس اتاج بہت تھا ایک روز جب کہ وہ لوگوں کو کھا نا کھلا رہے تھے تو ایک بوڑھا آ دمی چلتا ہوا آیہ آپ علائلہ کے پاس اتاج بہت تھا ایک روز جب کہ وہ آگیا تو آپ نے اس کی طرف ایک گدھا بھیجا تا کہ وہ سوار ہوکر آئے جب وہ آگیا تو آپ نے اس کے سامنے کھا نا پیش کیا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھا تا تو پہلے ہاتھ چو کئے کی وجہ سے کان اور آئھ میں چاتا اور پھر بڑی مشکل سے منہ میں ڈالنے اور جونہی لقمہ پیٹ میں جاتا شرمگاہ کے راستے باہرنگل جاتا۔

## دوست كا دوست كا خيال ركھنا:

ابراہیم علائنگا ہے دعا کی تھی کہ انہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ خودموت کی خواہش نہ کریں۔ جب آپ علائنگا نے اس بوڑ ھے کی بیرحالت دیکھی تو فر ما یا اے بوڑ ھے بیتم کیا کررہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بڑھا پے کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علائنگانے بوچھا: تمہاری عمر کتنی ہے؟

جب بوڑھے نے عمر بتائی تو وہ ابراہیم علائلگا کی عمر سے صرف دوسال زیادہ تھی۔ بین کرابراہیم علائلگا فرمانے گئے کہ میرے اور تمہارے درمیان صرف دوسال کا فرق ہے جب میں تمہاری عمر کو پہنچوں گا تو میں بھی تمہاری طرح کا ہوجاؤں گا۔اے القد!اس حالت کے آئے سے پہلے مجھے موت دے دے۔

وہ بوڑھا کھڑا ہوا (جودر حقیقت موت کا فرشتہ تھا ) اوراس نے ابراہیم مُلاِئلاً کی روح قبض کر لی اس وقت ابراہیم مُلاِئلاً کی عمر دوسوسال تھی۔

دوسراقول سے کذا کیسو پھتر سال تھی اور آپ مزرعہ جرون میں سارہ پینے کے قریب دفن ہوئے۔

## صحف ابراتهم عليتلا:

ابراہیم میلائلگا پراللہ تعالیٰ نے دس صحیفے نازل فرمائے ابوذ رغفاری بٹائٹیؤ کہتے ہیں کہ میں نے رسول سکتی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سکتی اللہ تعالیٰ نے کل کتنی کتابیں نازل فرمائیں۔

آ پ گلتیل نے فرمایا: جار کتابیں البتہ ان کے علاوہ آ دم علیاتلاً پر دس صحیفے ، ثیث ملیاتلاً پر پچاس صحیفے اخنوح میاتلاً پرتمیں صحیفے اورا براہیم علیاتلاً پر دس صحیفے نازل فرمائے اور کتابیں سے ہیں توراٹ 'نجیل' زبور' اور قر آن مجید۔

میں نے عرض کیا کہ ابراہیم غلاللا کے صحفوں میں کیا تھا۔

آپ و ایسی ایشی نظر مایا: تمام کی تمام ضرب الامثال تھیں۔ان میں ہے بعض امثال درج ذیل میں:

#### ضرب الامثال:

- ﴿ اب بودشاہ! جوغرور میں مبتلا ہوگیا ہے۔ میں نے تختیے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے بلکہ میں نے تختیے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تو مظلوم کی پکار کو جھ تک نہ آنے دے (بلکہ مظلوم کواس سے پہلے انصاف فراہم کرے) اس لیے کہتے دنیا میں مظلوم کی پکار کو داپس نہیں کرتا خواہ وہ کا فرہی کیوں نہ ہو۔
- ﷺ عقلند شخص جب تک عقل سے مغلوب نہ ہو جائے تو اس کے اوقات اس طرح مقرر ہونے عامیں کہ پچھ وقت اپنے رب کے ساتھ منا جات میں گزار ہے کچھ وقت اپنے آپ کا محاسبہ منا جات میں گزار ہے کچھ وقت اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ اس نے کیا کیاا عمال کیے اور پچھ وقت اپنے کھانے پینے کی ضروریات پوراکرنے میں گزار ہے۔
  - 🛠 عقل مندکو جا ہے کہوہ صرف تین صورتوں میں سفر کرنے والا ہو۔

سفرآ خرت۔ تلاش رزق کاسفر۔ غیرمحرم کی لذت سے بھا گئے کاسفر

اللہ عاقل کو حالات زمانہ معلوم ہونے چاہیں۔اپنے مرتبہ کا خیال اور اپنی زبان کی حفاظت کرے اور لا یعنی ( فضول اور ہے کار ) بانوں سے اجتناب کرے۔

#### ابرا ہیم علائلاً اوران کا گھرانہ:

ابراہیم میلائشا کے دو بھائی تھے۔ان میں سے ایک کا نام ہاران تھا جولوط علائشا کے والد تھے کہنے والے کہتے ہیں کہ ہاران نامی شہرا نہی نے تغییر کیا تھا اس شہر کا نام ہاران پڑگیا۔ جب کہ دوسرے بھائی کا نام ناحورا تھا جن کا ایک بیٹا بتویل تھا اور بتویل شہرا نہی نے تغییر کیا تھا۔ بنت بتویل کا نام لا بان تھا۔ بنویل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رفقاء تھا۔ رفقاء بنت بتویل کا نکاح اسحاق میلائشا سے ہوا اور لیعقوب کی وو بیویاں لیا اور راحیل لا بان کی بیٹیاں تھیں۔

#### اساعيل مَلاِلسُّلَا كَي أُولاً و:

اس بات کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ ابراہیم طلانلہ اپنے بیٹے اساعیل طلانلہ اور بیوی ہا جرہ طبط کو کمہ کرمہ کیوں لے مکتے تھے۔ اساعیل طلانلہ کے نکاح کا ذکر بھی پہلے گذر چکا ہے۔اساعیل طلانلہ نے پہلی بیوی کوطلاق دے کر دوسری بیوی سے نکاح کیا تھا جس کا نام سیدہ بنت مضاض جرہمی تھا۔ جب ابراہیم علانلہ کہ مکرمہ اپنی بیوی سے ملنے گئے تو سیدہ ہی سے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو کہنا میں تہارے دروازے کی چوکھٹ سے خوش ہوں۔

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت اساعیل ملائلاً کے بارہ میٹے تھے جوسیدہ بنت مضاض کے بطن سے تھے:

ا ان بت ۲ قیدر سارادیل ۱۷ مبشا ۵ مسمع ۲ ده ۱۰ کاس ۱۸ دود ۹ وطور ۱۰ نفیس اا طما ۱۲ قید مان

اساعیل ملائلاً کی عمرایک سوتمیں سال ہوئی۔ آپ کے بیٹے نابت اور قیدر سے عرب کی نسل پھیلی ۔ اللہ تعالیٰ نے اساعیل ملائنلاً کی اولا دکوخوب پھیلا یا یہاں تک کہ بیاوگ قوم عمالقہ اور یمن کی طرف بھی گئے۔

بعض روایات میں اساعیل علائلاً کے بیٹوں کے نام بیرآئے ہیں:

ا۔ قیدرکے بجائے قیدار

۲۔ ادبیل کے بچائے ادبال

س۔ مبشاکے بجائے مبشام

س. دماکے بحائے ذوما ما مسا

۵\_ حداد ۲\_يتم ك\_يطور ٨\_نافس ٩\_ قادمن

اساعيل عَلِيتُلاً كي مَد فين:

کہا گیا ہے کہ جب اساعیل مُلِائلاً کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بھائی اسحاق مُلِلِٹلاً کو دصی بنایا اور اپنی بیٹی کا نکاح اسحاق مُلِلِٹلاً کے عبرایک سوتہتر سال ہوئی اور آپ کوان کی والدہ حضرت ہاجرہ میلٹنا کے عبرایک سوتہتر سال ہوئی اور آپ کوان کی والدہ حضرت ہاجرہ میلٹنا کے خریب دفن کمیا گیا۔

عمر بن عبدالعزیز دراتی ہے مروی ہے کہ اساعیل علیائلائے اللہ تعالی سے مکہ مکرمہ کی گری کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے وتی ہیجی کہ ہم جنت کا ایک درواز وا پ کی طرف کھول دیتے ہیں جس کی ہوائیں قیامت تک آپ کو گئی رہیں گی چنا نچہ اس جگہ آپ کو دفن کیا۔
گیا۔



# حضرت اسحاق عليتلا

#### اسحاق غلِيتُلااوران كا گھرانه:

سابقہ امتوں میں اہل فارس کے علاوہ کسی امت یا گروہ کی تاریخ معروف طریقہ سے مرتب نہیں ہے کیونکہ اہل فارس کی حکومت'' جیومرت'' کے عبد سے متصل ونسل درنسل چلی آر رہی تھی تا کہ ان کا خاتمہ خیر الام یعنی امت محمد سی تیجا کے ہاتھوں اس کا اختیام ہو۔

اس سے قبل ملک شام اور اس کے اطراف میں بنی اسرائیل میں حکومت ونبوت نسل درنسل چلی آ رہی تھی جس کی انتہا حضرت یجیٰ عَلِائلُا ' حضرت عیسیٰ عَلِائلُا کے بعد فارس وروم کے ذریعہ ہوئی جب ہم حضرت کیجیٰ وحضرت عیسیٰ عَلِینُلا کا تذکرہ شروع کریں گے تو بنی اسرائیل کی حکومت کے اسباب زوال پر بحث کریں گے۔ان شاءاللہ

' بہر حال اہل فارس کے علاوہ سابقہ امتوں میں سے کسی بھی امت کی تاریخ تک رسائی ناممکن ہے کیونکہ ان امتوں کی کوئی نسل درنسل حکومت نتھی کہ جس سے ان کی تاریخ اور ان کے حکمرانوں کی عمروں کا اندازہ کیا جاسکے البتہ بنی اسرائیل کی حکومت ایک عرصہ تک باقی رہی اور چونکہ ان کے زوال کی مدت بھی معلوم ہے اس وجہ سے ان کی حکومت کے زوال کے باوجودان کی تاریخ محفوظ ہے۔ میمن کے حکمران:

اس کے علاوہ بین میں بھی ایک حکومت قائم تھی ان میں حکمران بھی تھے گروہ نسل درنسل حکومت نہ تھی اگر چہ یکے بعد دیگر ہے حکمران آئے گردہ حکمرانوں کے درمیان اتن طویل مدتیں تھیں جن تک مؤر خین کی رسائی نہیں کیونکہ اولاً تو مؤرخین نے ان سے ب اعتمائی کی دوسر ہے یہ کہ ان کی حکومت بھی نسل درنسل حکومت نہتی اگر تھی تو وہ دوسری حکومتوں کے تا بع تھی جسے بنونصر بن ربیعہ بن حارث بن مالک بن عمرو بن نمارہ بن خم کی حکومت جمرہ سے یمن تک اور عرض میں شام حدود تک پھیلا ہوا تھا لیکن یہ حکومت اہل فارس کے زیر تکمیں تھی اور با دشاہ کی حیثیت گورنر کی تکھی ۔ بنی نصر کی یہ حکومت اردشہر بابکان کے عبد سے شروع ہو کر کسر کی پرویز بن ہر مز کے قبل تک قائم رہی اس کے بعد عرب کا بیسر حدی علاقہ ایاس بن قبیصہ طائی کے قبضہ میں چلا گیا (اس تمبید کے بعد حضرت اسحاق علیا نائل اور ان کے اہل وعیال آل واولا د کا ذکر شروع ہوتا ہے)

### حضرت اسحاق علاللاكاكا بل وعيال:

ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق طَلِیْلُگانے'' رفقاء'' بنت بنویل بن الیاس سے نکاح کیا ان کے بطن سے عیص ویعقوب طلینلا ہوئے عام خیال یہ ہے کہ یہ دونوں جڑواں تھے ان میں عیص بڑے تھے پھرعیص کا نکاح اپنی یچپازاد بہن بسہ بنت اساعیل بن ابراہیم سے ہوا۔ ان کے بطن سے روم بن عیص پیدا ہوئے چنا نچہ بنواصفر (رومی) سب ان کی اولا دہیں۔
ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اشبان بھی ان کی اولا دہیں سے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ سہ بنت اساعیل کے بطن سے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ سہ بنت اساعیل کے بطن سے ہیں لیکن اور بیوی کے بطن ہے۔

### حضرت يعقوب (اسرائيل) مَلاِلنَلَا):

جب حضرت یعقوب علین اسرائیل) سے یاد کیا جاتا ہے ان کا نکاح اپنی ماموں زاد بہن لیا بنت لیان بن بتویل سے ہوا جن ہے آپ کے بیٹے روبیل شمعون لاوی میہودا' بالون' یسحر اور دینہ نامی بیٹی پیدا ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یسحر کااصل نام یشخر ہے۔

لیا بنت لبان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب ﷺ نے ان کی بہن راحل بنت لبان سے نکاح کرلیا جس سے بطن سے پوسف اور بنیا مین (بنیا مین کے معنی عربی زبان میں شداد کے ہیں ) پیدا ہوئے۔

اسی طرح آپ کی دو کنیروں''زلفہ اور باہہ'' سے چار بیٹے دان بن لیقو ب' نفشالی بن لیقو ب' جاد بن لیقو ب اور اشیر بن یقوب پیدا ہوئے۔

اس طرح شارکیا جائے تو حضرت بعقوب ملائناً کے بارہ بیٹے ہوئے۔

بعض اہل تورات کے مطابق حضرت اسحاق عَلِيْنَا کَی بیوی'' رفقاء'' نا ہر بن آذریعنی حضرت اسحاق عَلِیْنَا کی چپازادکھی اور ان سے عیص اور بعقوب عَلِیْنَا کی بیدا ہوئے بیدونوں جڑواں تھے جب ( یعقوب عَلِیْنَا) جوان ہوئے تو حضرت اسحاق عَلِیْنَا کے ان سے کہا کہ وہ کنعانی عورت سے نکاح نہ کریں بلکہ اپنے ماموں لبان بن نا ہرکی کسی لڑک سے نکاح کرلیں۔

چنانچہ جب حضرت یعقوب طلِائلاً کا نکاح کاارادہ ہواتو اپنے ماموں لبان بن نا ہر کے ہاں نکاح کا پیغام لے کرچل پڑے۔ راستے میں انہیں رات ہوگئ اوروہ ایک پھرسر کے نیچے رکھ کرسو گئے خواب میں دیکھا کہا یک سٹرھی آسان کے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس سے فرشتے نیچے اتر رہے ہیں اوراو پر جارہے ہیں اس کے بعد یعقوب طلِائلاً اپنے ماموں کے ہاں پہنچے اور ان کی بٹی راحیل کے لیے نکاح کا پیغام دیا ان کی دو بیٹیاں تھیں جن میں سے بڑی کا نام ببان اور چھوٹی راحیل تھی۔

#### ببان کامہر:

۔ ان کے ماموں نے بوچھا کہ کیا تہارے پاس نکات کے لیے کچھ مال ہے آپ نے فرمایا مال تو میرے پاس نہیں البتہ میں آ آپ کے ہاں اجرت پر کام کروں گا جس کی آمدنی ہے آپ کی بیٹی کامہرادا کردوں گا ماموں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے لبان کامہرسات سال کی میرے ہاں ملازمت ہے۔

#### يعقوب علائلًا كامطالبه (راحيل):

حضرت یعقوب علینلاک فرمایا ٹھیک ہے مگر میری پیشرط ہے کہ آپ کوراحیل سے بھی میرا نکاح کرنا ہوگا اس واسطے میں آپ کی نوکری بھی کروں گا۔ان کے ماموں نے کہا یہ بات میرے اور تمہارے درمیان طے ہوگئی۔ چنانچے بعقوب علینلا نے سات سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرا کیں۔ جب آپ نے ماموں کی شرط پوری کردی تو ان کے ماموں نے اپنی بوی بیٹی یعنی لیا کو رات کے وقت ان کے ہاں بھیج دیا۔

#### ماموں کی وعدہ خلاقی:

جب صبح ہوئی تو یعقوب میلائلا کومعلوم ہوا کہ مامول نے شرط کی خلاف ورزی کی ہے حضرت یعقوب میلائلا مامول کے پاس

پنچے وہ اس وفت مجلس میں قوم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے ماموں سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھو کہ کیا ہے۔اور میری سات سال کی محنت رائیگال کردی ہے میرے مطالبہ کے علاوہ دوسری کومیرے یاس بھیج دیا۔

ماموں نے کہا بھا نج کیاتم اس معاملہ میں اپنے ماموں کوشر مندہ کرنا چاہتے ہو حالانکہ میں تمہارا ماموں ہوں اور تمہارے باپ کی جگہ ہوں کیاتم نے کبھی ویکھا ہے کہ لوگ چھوٹی بٹی اسے بھی سے بھی کی جگہ ہوں کیاتم اس میں کہ لوگ چھوٹی بٹی سے بھی نکاح کرنا جا ہتے ہوتو تمہیں مزید سات سال تک میری خدمت کرنا ہوگا۔

#### بېښې د واور خاوندايک:

اس زمانہ کی شریعت میں دو بہنوں کو ایک ہی خاوند کے نکاح میں دینا جائز تھا بعد میں حضرت موسیٰ عَلِینْلاً کی شریعت میں تو رات کے ذریعہ اس کومنسوخ کر دیا گیا۔ بہر حال حضرت یعقوب عَلِینْلاً نے مزید سات سال تک ان کی بکریاں چرائیں جس کے صلہ میں ان کے ماموں نے اپنی چھوٹی بیٹی (راحیل) بھی ان کے نکاح میں دے دی لیا کے بطن سے حضرت یعقوب عَلِینْلاً کے چار میٹے روئیل میں وار چند بیٹیاں پیدا ہوئیں۔

لا بان نے اپنی دونوں بیٹیوں کی رخصتی کے وقت دو بائدیاں بھی دیں جو انہوں نے حضرت کیفقوب میلانگا کو مہد کر دیں (تحفہ)ان لونڈ یوں کے بطن سے تین تین لڑ کے پیدا ہوئے۔اس کے بعد حضرت یعقوب میلائلگا اپنے ماموں سے رخصت ہوئے اور اپنے جڑواں بھائی عیص کے پاس آ کر قیام کیا۔

يعقوب عليسًا كوباندى كيسيملى:

بعض ابل كماب كاكبنا ب كم

حصرت لیعقوب میلانگا کی بیوی راهیل کے ہاں کافی عرصہ تک اولا دنہ ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ میں اپنی ہاندی لیعقوب میلانگا کو مہم کردیتی ہوں تا کہ اس کے بطن سے اولا دہوکر لیعقوب میلانگا کی طمانیت کا باعث بینے ۔ چنا نچے راهیل نے اپنی ہاندی زلفہ مہم کردیتا نچے اس باندی کے بطن سے ' دان اور نفشالی' نامی دو بیٹے پیدا ہوئے۔

را جیل کی ضد میں 'لیا' نے بھی اپنی باندی ہبد کر دی اس کے بطن ہے'' جا داور اشبر'' نامی دو بیٹے پیدا ہوئے۔

بعد میں راحیل کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے یوسف غیالتاکا اور بنیا مین عطا کیے۔

عيص برا در يعقوب علائلًا بن اسحاق علائلًا بن ابراجيم علائلًا:

اس کے بعد حضرت یعقوب طالبنگااپ اہل وعیال سمیت آبائی وطن فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ والبی کے وقت آپ کو اپنی ہے معترت اپنی عیص کی طرف سے خیر ہی پنچی۔ عیص اپنچ چیا حضرت اپنچ بھائی عیص کی طرف سے خیر ہی پنچی۔ عیص اپنچ چیا حضرت اساعیل طالبنگا کے ہاں چلے گئے اور وہیں ان کی صاحبزادی بسمہ بنت اسلعیل طالبنگا سے شادی ہوگئی۔ اور ان سے عیص کی متعدد اولا دیں ہوئیں چنا نچیان کی نسل آئی بڑھی کہ وہ شام میں اہل کنعان پر غالب آگئے اور پھیلتے بھیلتے ساحل سمندراور اسکندریہ کی سرحد اور اس سے آگے روم کی بہنچ گئے۔

عیص کارنگ زردی ماکل تھااس وجہ ہے ان کا نام آ دم پڑ گیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اولا دکونسل اصغر کہا جاتا ہے۔

### عيص اور يعقوب كي پيدائش:

عیص اور یعقوب غیالاً کی ولا دت اس وفت ہوئی جب حضرت اسحاق عیالناً کی عمر مبارک ساٹھ سال تھی۔ بید ونوں جڑواں بھائی تھے۔ابت ولا دت کے اعتبار سے عیص مقدم تھا اور کتابوں میں بی بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت اسحاق عیالندا عیص کے ستھے خصوصی محبت اور لگاؤر کھتے تھے جب کہ ان کی مال رفقا' کا میابان یعقوب عیالناً کی طرف زیا وہ تھا۔

#### قصة عيص اور يعقوب علائلًا:

آنے والے قصہ کو جن انوگوں نے بیان کیا ہے ان کا گمان ہے ہے کہ یعقو ب علائلگانے اپنے بھائی عیص کے ساتھ چالای کی وہ اس طرح کہ جب حضرت اسحاق علائلا کی عمر زیادہ ہوئی اور آپ کی بنیائی کمز ور ہوگئ تو اپنے دونوں بیٹوں کو قربانی کا حکم دیا جس میں حضرت یعقو ب علائلا کی دکھائی ، جس کی وجہ سے حضرت اسحاق علائلا کی بہت ساری دعا کیں انہیں حاصل ہوگئیں اور والد محترم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالی کی عنایات کا رخ یعقو ب علائلا کی طرف پھر گیا جب کہ عیص غضب کے مستق تم ممرے چنانچہ محترم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالی کی عنایات کا رخ یعقو ب علائلا کی طرف پھر گیا جب کہ عیص غضب کے مستق تم ممرے چنانچہ انہوں نے خصہ کی حالت میں یعقو ب علائلا کو آل کی وحمی و دے دی ۔ یعقو ب علائلا کے ساتھ وہاں سے نکل کر مسلح مرحم کے تحت اپنے ماموں لبان کے ہاں با بل چلے گئے ۔ لبان نے اپنی دونوں بیٹیوں ' لیا اور داخیل 'کا نکاح یعقو ب علائلا کے ساتھ کر دیا ۔ اس کے بعد یعقو ب علائلا اس عیت (دو پیویوں بارہ بیٹوں ایک بیٹی اور دو باندیوں پر مشتمل تھا) اپنے آبائی وطن ملک شام کو واپس لوٹے اور اپنے بھائی عیص کے ساتھ الفت و محبت کا مظاہرہ کیا یہاں تک کہ عیص نے یعقو ب علائلا کے لیے وطن ملک شام کو واپس لوٹے اور اپنے بھائی عیص کے ساتھ الفت و محبت کا مظاہرہ کیا یہاں تک کہ عیص نے یعقو ب علائلا کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ملک شام کے دوسرے علاقوں میں جاکر آبادہو گئے۔

مشہور ہے کہ یونانی با دشاہوں کا سلسلہ انہی کی اولا دے شروع ہوا۔

# یعقوب عُلِائلًا کا ہے توام کے لیے ایثار:

سدی روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علائلا کی اہلیہ ْ رفقا' جب حاملہ ہوئیں تو بوقت ولا دت دونوں بچوں نے رحم ما در میں ہی جھٹر ناشر وع کر دیا یعقوب کی خواہش تھی کہ وہ عیص سے پہلے دنیا میں جا نہیں گرعیص نے کہا کہ اگرتم مجھ سے پہلے نکلے تو میں ماں کے پیٹ میں کچوکے لگا کرا سے قبل کر دوں گا بیہ ن کر یعقوب کے اور عیص کی ولا دت پہلے ہوئی پھر عیص کی ایڑی پکڑ کر یعقوب علیائلاً برآ نے عیص کا نام ہی اس وجہ سے عیص پڑ گیا کہ اس نے نافر مانی کی تھی۔ اور یعقوب علیائلاً سے پہلے شکم ما در سے نکلے تھے اور یعقوب کا نام اس لیے یعقوب پڑ گیا کہ آپ بھائی کی ایڑی پکڑ کر شکم ما در سے نکلے تھے۔ حالا نکہ رحم ما در میں حالت جنسی میں یعقوب پڑ سے تھے۔ حالا نکہ رحم ما در میں حالت جنسی میں یعقوب پڑ سے تھے۔ حالا تکہ رحم ما در میں حالت جنسی میں یعقوب پڑ سے تھے۔ حالا تکہ رحم ما در میں حالت جنسی میں یعقوب پڑ سے تھے۔

# يعقوب علالللا كاوالدكي دعائين حاصل كرنا:

دونوں بھائی بڑے ہوئے تو عیص اپنے والد کے نورنظر بنے جب کہ یعقوب مال کے لاڈ لے تھہرے۔عیص شکاری تھے۔ جب اسحاق مئیلئدا کی عمرزیا دہ ہوگئی تو انہوں عیص کو کہا کہ جاؤاور میرے لیے شکار کا گوشت لے کرآ وَاور پھراس کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرو۔ میں تمہارے لیے ولی ہی دعا کروں گا جیسی میرے والدنے میرے دق میں کی تھی۔عیص کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے جب کہ یعقوب کا جسم صاف تھا۔ عیص شکار کی غرض سے نکل گئے ادھران دونوں کی ماں نے میہ باتیں سن لیس چنا نچیانہوں نے یعقوب سے کہا کہ بگریوں کے ریوز میں سے ایک بکری ذرج کر کے بھوٹو اور بکری کی کھال خود پہن لواور بھنی ہوئی بکری باپ کی خدمت میں پیش کرو۔اور انہیں جہ کر کہیں کہ میں عیص 'ہوں۔ چنا نچہ یعقوب ملیاتلائے نے ایساہی کیا۔

اسحاق عَلِينَالًا كَي قيافه شناسي اورداناني:

جب يعقوب غلاللكاوالد كي خدمت مين حاضر هوئة توعرض كيا'' ابا جان! تناول فرياييُّ' .

انہوں نے یو چھا:''تم کون ہو؟''

لعقوب عُالِنَلاك في كها: "مين آب كابياعيص مون"-

جب اسحاق علینلا نے انہیں چھواتو فر مانے لگے'' چھونے سے توعیص ہی معلوم ہوتا ہے گرسانس یعقوب علینلا کامعلوم ہوتا ہے''۔ ان کی والدہ نے فوراً کہا'' بیآئے کا بیٹاعیص ہی ہے اس کے لیے دعا فر مایئے''۔

حضرت اسحاق مُلِائِلًا فِي كَهِا " احيما! كما نالا وُ" ..

# اسحاق على الله كا دونول بييول كے ليے دعائيں:

اسحاق عَلِينَا اللهِ في يعقوب عَلِينالاً كے ليے دعا فر مائي''اے الله!اس كى اولا دہيں ہے انبياءاور باوشاہ پيدا فر ما''۔

حضرت ليقوب علالله المحد كعرب موت توات ميس ميس بهي آ ميء اورعرض كيا-

اباجان! میں آ ب کے حکم کے مطابق شکار لے آیا ہوں۔

اسحاق علائلًا نے فرمایا: بیٹا! تمہارا بھائی تم سے سبقت لے گیا ہے' میں کر عیص کو غصر آ گیا اور کہا بخدا میں اسے قل کر دوں گا۔

اسحاق مَالِئلُونَ فرمايا "بيناك دعاابهي باقى ہادروه دعامين تهمين دينامون:

''اےاللہ!عیص کی اولا داتنی زیادہ ہو جینے مٹی کے ذرات اوران کا بادشاہ انہی میں سے ہواور باہر کے کسی مخص کوان پر مسلط نہ فرمانا''۔

### يعقوب مُلاِئلًا كومان كي نصيحت:

اس کے بعد حضرت بعقوب علائلاً کوان کی والدہ نے عیص کے خوف سے اپنے بھائی لبان کے ہاں چلے جانے کا تھم دیا چنانجچ آپ اپنے ماموں کے ہاں چلے گئے۔

#### امرائیل کیے ہے:

ماموں کے ہاں جاتے وقت یعقوب غلانگارات کے وقت سفر کرتے اور دن کو کہیں نہ کہیں چھپ جاتے اس وجہ ہے آپ کا نام اسرائیل پڑگیا۔ (اسراء۔ رات کو چلنے والا اور اہل کے معنی دوست) آپ نے چونکہ رات کا سفر کیا تھا اس لیے آپ کانام'' رات کا سفر دوست'' پڑگیا (والقداعلم) بہر کیف یعقوب مزانہ آا پنے ماموں کے پاس پہنچ گئے یعقوب مزان آگا کو گھر سے نکلتے وقت عیص نے کہا: مانا کہتم وعا کے معاملہ میں مجھے سے سبقت لے گئے ہومگر دفن کے معاملہ میں میری رعایت کرنا اور مجھے میر ہے باپ دادالیتی اسحاق اور ابرا تیم مزیر کی بیبو میں دفن کرنا۔

### ماموں کی دونوں بیٹیوں سے نکاح:

موں کے ہاں یعقوب علیاتا کے دل میں اپنی ماموں زاد سے نکاح کا خیال پیدا ہوا ان کی دوبیٹیاں تھیں یعقوب ملیائا نے مور نے بیدا کا حال کے خیال پیدا ہوا ان کی دوبیٹیاں تھیں یعقوب ملیائا سات برس تک ان کی چھوٹی کے لیے نکاح کا پیغا م بھیجا اور ان کے ماموں نے بیدنکا کے اس شرط پر قبول کرلیا کہ حضرت یعقوب ملیائل سات برس تک ان کی کر یاں چرا کیں چھوب ملیائل نے دوہ مدت پوری کر دی مگر ان کے ماموں نے اپنی بڑی بڑی ہیں کی شادی یعقوب ملیائل کے میں نے تو چھوٹی (راحیل) کارشتہ ما نگا تھا تو ان کے ماموں نے کہا کہ مزید سات سال تک کے ساتھ بھی نکاح ہوسکتا ہے چنا نچہ یعقوب ملیائلا نے وہ مدت بھی پوری کر دی اور داحیل بھی ان کی زوجیت میں و ب دی گئی۔ یعقوب ملیائلا نے دونوں بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرلیا۔ اس بناء پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱللَّحْتَيْنِ إِلَّامَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (١٥، ١٤، ١٥٠٠)

''اوریہ بات بھی تم پرحرام کی گئی ہے کہ تم دو بہنوں کوایک ساتھا پنے نکاح میں رکھومگر جو گذشتہ دور میں ہو چکا وہ ہو چکا''۔

اس سے سیمراد بھی ہے کہ یعقوب ملائلائے ( ماضی میں ) جودو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کیا تھا وہ اب حرام ہے۔ چنا نچہ لیا کے بطن سے یہوذ ا' روئیل اور شمعون پیدا ہوئے اور را حیل کے بطن سے پوسف اور بنیا مین پیدا ہوئے۔ بنیا مین کی ولا دت کے دوران ہی راحیل کا انقال ہوگیا۔

#### يعقوب علالتلاكم كي وطن واليسي:

جب یعقوب علی ان کے ہمراہ کر دیا جب وہاں سے کوچ کیا تو ان کے ماموں نے بکریوں کا ایک رپوڑان کے ہمراہ کر دیا جب وہاں سے کوچ کیا تو خرچ کے لیے کچھ پاس نہ تھا۔ یعقوب علیا نلکا کی اہلیہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ میرے والدیعنی اپنے نانا کے بتوں میں سے چند بت اٹھا لوشایدان سے پچھزا دراہ بن جائے۔ کیونکہ بیراحیل کا میکہ تھا اس لیے انہوں نے اس کا م میں قباحت محسوس نہ کی۔ چنا نچہان کے بیٹے یوسف علیاتا کی فود میں دولا کے تھے آپ کو ان محسوس نہ کی۔ چنا نچہان کے بیٹے یوسف علیاتا کی والدہ (راحیلہ) کی محبت کا پچھتو از الد ہو سکے۔ دونوں لڑکوں میں سے آپ کو یوسف سے دونوں بچوں سے بہت پیارتھا تا کہ ان کی والدہ (راحیلہ) کی محبت کا پچھتو از الد ہو سکے۔ دونوں لڑکوں میں سے آپ کو یوسف سے زیادہ محبت تھی۔

#### عيص كاغلام لعقوب:

جب شام پہنچ گئے تو یعقوب علینالگانے اپنے سب ماتخوں سے فر مایا کہ اگر کوئی تمہارے پاس آ کر پوچھے کہتم کون ہوتو تم جواب میں کہنا کہ ہم یعقوب علینالگائے نوکر ہیں جوعیص کا غلام ہے۔ چنا نچیان چروا ہوں کی عیص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہتم کون ہو؟ چرواہوں نے جواب دیا کہ ہم یعقوب عَالِتُلَاک ملازم ہیں جوعیص کا غلام ہے۔ یہ ن کرعیص اپنے بھائی یعقوب مَالِنا کو آزار پہنچانے سے بازآ گئے اور حضرت یعقوب عَالِتُلا شام میں رہنے لگے۔ پیعقوب عَالِتُلاک کی پوسف عَلَائِلاً سے واردگی:

یعقوب طلائلاً کی توجہ کا مرکز پوسف طلاِتُلاً اور بنیا مین تھے پوسف طلاِتُلاً کے ساتھ والد کی اتنی زیادہ محبت د کیچر کر بھا کیوں نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا۔اس دوران حضرت پوسف طلاِتُلاً نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے اورایک سورج اور چاندانہیں سجدہ کررہے ہیں۔انہوں نے یہ بات اپنے والد ماجد کو بتائی تو حضرت یعقوب طلاِئلاً نے فر مایا:

﴿ يَا أَبُنَى لَا تَقْصُصُ رُءُ يَاكَ عَلَى إِخُوَتِكَ فَيَكِيْدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوِّمُبِينْ ﴾ "اے میرے پیارے بیٹے! اپنایے خواب اپنے بھائیوں کوندسنا ٹاور ندوہ تیرے در پے آزار ہوجا کیں گے حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدی کا کھلاد میں ہے"۔ (سورة پوسف آیت ۵)



# حضرت البوب علايشلا

ا یک قول کے مطابق حضرت ایوب علالہ بھی حضرت اسحاق علالہ کا والا دہیں سے ہیں۔ ابن اسحاق نے تقدلوگوں کے واسطے سے وہب بن منبہ کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت ایوب علائلاً روم سے تقداوران شجر ونسب بوں ہے:

ايوب بن حوص بن زازح بن عيص بن اسحاق بن ابراهيم -

ابن اسحاق کےعلاوہ دیگرلوگ ابوب کاسلسلہنسب یوں بیان کرتے ہیں:

ابوب علائلًا بن حوص بن رغو مل بن عيص بن اسحاق بن ابرا هيم خليل الله -

بعضوں نے رغویل کے بجائے رعویل لکھا ہے۔اوران کا کہنا ہے کہ آپ کے والدان لوگوں میں سے تھے جوحضرت ابراہیم ملیائی پراس دن ایمان لائے جب نمروو نے آپ کوآگ میں ڈلوایا تھا اور حضرت ابوب کی بیوی جنہیں قرآن میں تکوں کے ستھ مار نے کا تھم دیا گیا۔حضرت لیعقوب ملیائلا نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں وے دی تھی۔ دی تھی۔ دی تھی۔

### ابوب عَلَاشْكَا كَي المبيداور والده:

میناث بن ابراہیم ہے منقول ہے کہ دشن خدا ابلیس نے ابوب میلینلگا کی اہلیہ لیا بنت یعقوب میلینلگا کے پائ آ کر یوں پکارا ''اے لیا جوصد بق کی بیٹی اورصد بق کی بہن ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابوب میلینلگا کی والدہ لوط میلینلگا کی صاحبز ادی تھیں اور بعض نے کہا ہے کہ وہ عورت جنہیں تکوں کے ساتھ مارنے کا تھم دیا گیا ہے وہ رحمت بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب ہیں۔ ملک شام کا علاقہ''بٹیہ''اوراس کی ساری آ مدن ان کے ملک میں ہوتی تھی۔

### الوب عَلِيْتُلُاكُ كُي آر مائش:

وہب بن منبہ ﷺ منقول ہے کہ ابلیس ملعون نے فرشتوں کو آپس میں ابوب ملائلاً کے لیے دع کرتے ہوئے سنا اور میہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالی نے ان کا تذکر وفر ما یا اور ان کی تعریف فر مائی۔ ابلیس ملعون کے دل میں حسد وعداوت کا جوش امنڈ آیا چنا نچھ اس نے اللہ تعالی ہے درخواست کی کہ اسے ابوب ملائلاً پر تسلط اور اختیار دیا جائے کہ وہ انہیں ان کے دین کے متعلق فتنے میں مبتلا کر سکے چنا نچھ اللہ تعالی نے اسے صرف ان کے مال پر تسلط عطا فر مایا جب کہ آپ کا جسم مبارک اور عقل وادراک اس کے اختیار ہے بہر تھے پس شیطان نے ہوے بوے جنات کومشورہ کے لیے طلب کیا۔

#### الوب مُلاِئلًا كامال ومتاع:

حضرت ایوب میلنگ کی ملکیت میں ملک شام کا علاقہ'' بثیہ'' اپنی تمام تر آید نیوں سمیت موجود تھا۔ اس علاقہ میں آپ ک ایک ہزار بکریں مع چرواہے۔ یا کچ سوبیلوں کی جوڑیاں تھیں جنہیں یا گچ سوغلام ہنکاتے تھے اور ہر غلام اپنی بیوی اور اور وال و 15

دولت بھی رکھتا تھااوپر بیلوں کی جوڑی کے جوننے کا سامان ایک گدھی اٹھائی تھی (کل ۰۰۵ گدھیاں)اور ہر گدھی کے دوتین حتی کہ چار پانچ بچے بھی تصاور بھی اس سے زیادہ ہوتے تھے۔ یہ سب پھھ آپ کی ملکیت تھا۔ ابلیس کی ابوب ملائٹلا کے دشمنی:

ابلیس نے اپنے کارندوں کو جمع کر کے کہا کہ تمارے پاس کتی قوت وطاقت اور علم ہے؟ کیونکہ اب مجھے ایوب فرینڈ کے ، ل پراختیا مل چکا ہے اور بیدا یک ایساز بردست دھچکا ہے کہ جس میں بڑے بڑے لوگوں سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ تو ہروہ' جن جس میں آپ کے مال ومتاع کو ہر بادکرنے کی ذرہ برابر بھی صلاحیت تھی' تیار ہوگیا۔ ابلیس نے ان کوفور اُروانہ کیا اور انہوں نے اسی وقت آپ کا سارا مال ودولت ختم کردیا۔

#### صبرا بوب عَلَيْتُلَا:

مگر حضرت ابوب علی اللہ نے بیسب کچھ دیکھ کربھی اللہ تعالی کی تعریف ہی کی اور مالی اعتبار سے اس عظیم صدمہ نے انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی عباوت خداوندی میں الہماک و توجہ سے اور نعمت خداوندی کے شکر سے عافل نہیں کیا جب اہلیس نے یہ ، یوس کن صورت حال دیکھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اسے ان کی اولا دیر تسلط وافتیا ردیا جائے بیا جازت بھی مل گئی گر آپ کا جسم وعل آپ کے افتیا رئیں تھے۔ ،

# ابوب عَلِيتُلَا كَي كُربيه وزارى:

چٹا نچیاں ملعون نے آپ کی ساری اولا دکوختم کر دیا اور ایوب ملائلا کی خدمت میں ان بچوں کے استاد کا بھیس بدل کر نہایت زخی ول اور افسر دہ ہوکر آپ کے پاس آیا اور اولا دیے متعلق ان کے جذبات کو برا پیختہ کرنے لگا جس سے حضرت ایوب ملائلا متاثر ہوئے اور آپ پر گربیطاری ہو گیا اور آپ نے ایک مٹھی خاک اپنے سر پر ڈالی جس سے ابلیس کو بہت خوشی ہوئی اور حضرت ایوب ملائلا کے اس عمل کو اپنے حق میں غنیمت جانا۔

حضرت ابوب ملائنگائے متنبہ ہونے پرفور آئی تو ہواستغفار کی۔حضرت ابوب ملائنگا کے ساتھ فرشتے اس تو ہو لے کرفور آئی آسان پر پہنچاورابلیس کے بارگادالہی میں حاضر ہونے ہے بل وہ حاضر ہوگئے۔

# شيطان كاابوب علينلا كوايك اورامتحان ميس ڈالنا:

پس جب مال داولا دکی ہلاکت و بربادی کا یعظیم صد سیھی عبادت خداوندی اوراطاعت شعاری ہے نہ ہٹا کا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ ہے آپ جب مال داولا دکی ہلاکت و بربادی کا یعظیم صد سیھی عبادت خداوندی اوراطاعت شعاری ہے نہ ہٹا کا تو ابلیس نے آپ کے جسم پر بھی اسے تسلط عطافر ما دیا گر آپ کی زبان ول اوراس کے افقیار سے باہر سے چنا نچہ جب آپ بحدہ میں مشغول ہے تو ابلیس نے آپ کے ملے میں ایسی پھو تک ماری کہ سمار ابدن شمع کی ما نند سیخے لگا اور آپ کی حالت میں بوٹی کہ جسم مبارک میں تعفن پیدا ہوگیا جس کی وجہ ہے بستی والوں نے آپ کو بستی ہوگئی کہ جسم مبارک میں تعفن پیدا ہوگیا جس کی وجہ سے بستی والوں نے آپ کو بستی ہوگئی کہ جسم مبارک میں تعفن پیدا ہوگیا جس کی وجہ سے بستی والوں نے آپ کو بستی ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں۔
پر چھوڑ آئے ۔سوائے آپ کی اہلیہ محتر مہ کے آپ کے پاس کوئی نہ جاتا تھا۔اس خداکی بندی کا نام ونسب ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں۔
آز ماکش کی انتہا:

ایسے وقت کہ آپ کی اہلیہ کے علاوہ اور کوئی بھی آپ کے پاس نہ جاتا تھاان خالات میں آپ کی بیوی آپ کی تیمار داری اور

خدمت کے لیے پابندی سے حاضر ہوتی تھیں قوم میں صرف تین آ دمی تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کا پر ببید کہالیکن جب انہوں نے حضرت ابوب میلانگا کوان بخت حالات میں دیکھا قوہ ہوگی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور آپ کوالزام دینے لگے۔ اگر چہ ہودین سے نہ چھرے مگر آپ کے پاس آ کر سخت کلامی کرنے لگے اور آپ کوچھڑ کنا شروع کر دیا ان کے نام یہ تھے: بلد یفز اور صافر۔ جب ابوب میلانگ نے اپنے پیروکاروں کی یہ باتیں سنیں تو بارگاہ اللی کی طرف متوجہ ہو کر فریا دو عاجزی کی جس پر رحمت الہی فور آمتوجہ ہو کی اور آپ کی بیروکاروں کی یہ باتیں سنیں تو بارگاہ اللی کی طرف متوجہ ہو کر فریا دو عاجزی کی جس پر رحمت الہی فور آمتوجہ ہو کی اور آپ کے اہل وعیال مال ودولت سب کھے نہ صرف لوٹا دیا بلکداس سے دوگانا کر دیا۔ المتد تعالیٰ نے آپ سے فرمایا:

﴿ اُرْ كُفُ بِرِ جُلِكَ هَذَا مُغُنَسَلٌ بَارِدٌ وَّ شَوَابٌ ﴾ (سورة ص آيت ٢٠)

ہن جُهَا وَ وَ مَعَم مِوا وَ مِين بِرا پنا پاؤل مار ميشل كرنے اور پينے كے ليے صُندًا پائى ہے '۔

چنا نچوا بوب عَلِيْنَا اُلْ فِي اِسْ بِانْي سے مُسل كيا 'جس سے آپ كاحسن اور خوبصور تى واپس لوٹ آئى۔

ايوب عَلِيْنَا اُكِي آ زَ مَا كُش كاكل دورانية:

حضرت حسن بھری روایت کرتے ہیں کہ ابوب طلانگا بنی اسرائیل کے گھورے پرسات سال اور پھی ماہ بے یا رو مددگا رپڑے رہے۔ رہے۔ ایک مرتبہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس مصیبت کو دور کرنے کی درخواست نہیں کی جبہ کہ اُللہ تعالیٰ کے نز دیک روئے زمین پر حضرت ابوب علائلاکے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا۔

موَ رضین کا آپ کی بیاری کی مدت میں اختلاف ہے۔حضرت حسن بصریؒ کی مٰدکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیامدت سات سال اور پچھے ماوتھی۔

#### ابوب عَلِيتُلُا كاز مانه نبوت:



# حضرت شعيب عاليتألا

شعیب میلندگائی نے نسب میں اختلاف ہے۔ یہود کے ہاں ان کا نسب نامہ وہ ہے جواد پر ذکر ہوا اور ابن اسحاق اور جعض علاء کا کہن ہے کہ حضرت شیعیب میلیندگا اولا دابرا تیم سے نہ تھے بلکہ آپ کے آباؤ اجدا دابرا تیم میلیندگا پرایمان لائے تھے اور وہ ان کے دین کی اتباع کرتے تھے اور انہوں نے حضرت ابرا تیم علیاتلگا کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی البستہ حضرت لوط علیانگا کی بیٹی آپ کی دادی تھیں۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شعیب ملائظا کا اصل''نیرون''اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی آئکھیں ظاہری بینا کی سے معذور تھیں ۔ چنانچے سعید بن جبیر بخاتھٰنے کہا:

﴿ إِنَّا لَنَوَاكَ فِينًا ضَعِيفًا ﴾ (مورة مودآ يت ٩١)

بَنْزَجْهَا ثِنْ الْمُ مَحْجِهِ النِي قوم مين ضعيف ياتے ميں '۔

شعيب عُلِيتُلَّا خطيب الانبياء:

"إِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا" كَيْقْسِر مِيسِ سَفِيان قرمات عِين كَشْعِيب عَيْلَتُلا مَا بِينا تنص

شریک نے بھی اس آیت کی تفسیر میں بہ بات ارشاد فرمائی ہے۔

حضرت سفیان تُوریُ فرماتے ہیں کہ آپ کی بینائی کمزورتھی اور آپ کا لقب خطیب الانبیاءتھا۔ یعنی انبیاء میں بڑے درجے کے خطیب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدین کی طرف مبعوث فرمایا تھا اور مدین والوں کو''اسحاب ایکۂ' بھی کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں'' ایکۂ' کے معنی درختوں کے جھنڈ بھی کہا جاتا ہے بیلوگ اللہ تعالیٰ کے نافر مان اور ناپ تول میں لوگوں کے ساتھ کی کرتے تھے اور لوگوں کے اموال کوزبرد تی دھو کہ بازی ہے لیاتے تھے۔

پیانے اور ناپ تول میں کمی والی قوم:

اس کے باوجودالتد تعالیٰ نے ان پررزق کے اعتبار ہے فراخی کررکھی تھی اورانہیں ڈھیل دے رکھی تھی کہ باوجودان کے کفر کے حالات بہت اچھے تھے چینا نچیرحضرت شعیب علیتا کا نے ان سے فر مایا: .

﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلّهِ غَيْرُهُ وَ لَا تَنْقُصُوا لَمِكْيَالَ وَ الْمِيْزَانَ اِنّي اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَّ اِنّيُ اَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوُم مُّحِيْطٍ ﴾ (مورة بورة يت٨٨)

بشن جهی ''اے میری قوم!اللہ تعالی کی عبادت کر واور اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور تم بیانہ بھرنے اور تو نئے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں آسودہ حالت میں دیکھنا ہوں اور تم میں ہرایک کوایسے دن کے عذاب سے ڈرا تا ہوں جو ہر قتم کے عذاب کا جامع ہوگا''۔ ابن اسحاق' یعقوب بن ابی سلمہؑ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکی جب حضرت شعیب مکینیاً کا تذکرہ کرتے تو فر ، تے کہ وہ انہیاء کے خطیب ہیں اور بیاس وجہ سے فر ماتے کے قوم کے اعتر اضات کا جواب دینے میں آپ کا نداز بیان بہت اچھا تھا۔

گمراہی اورسرکشی کا انجام:

لیکن جب اہل قوم کی سرکٹی اور گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور حضرت شعیب ملائٹا کی نصیحت اور آپ کا وعظ ان پر کارگر نہ ہوا تو عذاب الٰہی کے خوف سے ڈرانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو اللّٰد تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فر مالیا۔ چنا نچہ ارشا دفر ماتے ہیں۔

﴿ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوُم الظُّلَّة إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوُم عَظِيْمٍ ﴾ (مورة الشراء آيت ١٨٩)

نَيْنَ اللهُ وَهِ اللهِ اللهِ وَالْحُدِنِ كَعَذَابِ نَهِ أَن كِكُرُا لِلشَّبِوهِ الكِيرِ حِنْوَفْناكِ دِن كاعذاب تفا''۔

یزید با ہلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بن اللہ است اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گری کا عذاب نازل فرمایا جس نے ان کا سانس لینا دو بھر کر دیاوہ لوگ بھا گے اور گھروں میں پناہ لی تو گھروں میں بناہ لی تو گھروں میں بناہ لی سے نامی کے ان پر سے نامی جنائی ہوئے گھروں سے نکل کرجنگل کی طرف چل پڑے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سابہ کر دیا جس سے انہیں شھنڈک اور راحت حاصل ہوئی چنانچہ ہر شخص دوسرے کو بلانے لگا چنانچہ سب جمع ہو گھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ برسائی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے ۔ حضرت عبداللہ بن عباس بی شیاف فرماتے ہیں کہ بیتھا '' سائیان کے دن کا عذاب نامی اور واقعتا بہ بڑا خوفناک ون کا عذاب تھا۔

عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ.

# مختلف مفسرين ئے اقوال:

🖈 حضرت قادہ رہی تخونو ماتے ہیں کہ حضرت شعیب ملائلاک دوامتوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔

ا اپنی قوم الل مدین کی طرف

۲۔ اہل ایک کی طرف بیدر شق کے جھنڈوں میں رہنے والے لوگ تھے۔

جب الله تعالی نے ان پرعذاب نازل کرنے کا ارادہ فر مایا تو سخت گرمی ان پرمسلط کردی اور عذاب کواس طرح بلند کیا کہوہ ایک بادل کا کلژامعلوم ہوتا تھا جب وہ گلژاان کے قریب ہوا تو بیلوگ اس کی ٹھنڈک سے امید وابستہ کر کے اس کی طرف چل پڑے جب سب اس کے نیچ جمع ہو گئے تو اس سے آگ برسنا شروع ہوگئ ۔

مغمر بن راشد فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ایک ساتھی نے بعض دوسرے علاء سے قال کر کے بتایا ہے کہ قوم شعیب نے جب ایک تکم خداوندی کوترک کیا تو اللہ تعالی نے ان پر رزق کومزیدوسنج کیا انہوں نے پھر دوسراتھم چھوڑ اتو اللہ تعالی نے مزید وسعت عطا فرمائی۔ چنانچہ پھراییا ہونے لگا کہ جب بھی وہ کوئی تکم چھوڑتے تو ان پر مزید رزق کی وسعت فرمادی جاتی یہاں تک کہ جب اللہ تعالی نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کرلیا تو ان پر ایس بخت گرمی اور لومسلط کی اور وہ اس کی تاب نہ لاسکے حتی کہ کوئی سایہ دار چیزیا

پانی انہیں نفع نہ دیتا تھا یہاں تک کہ اس قوم کا کوئی آ دمی باہر نکلا اس نے ایک سائبان کے پنچ پناہ لی تو وہاں ہے اسے سکون محسوس ہوا چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں کوآ واز دی کہ تھنڈی ہوالینے کے لیےادھر آ جاؤوہ جلدی ہے اس جگہ کی طرف لیکے جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالی نے اس ہوا ہے ان پر آگ کے شعلے بھڑ کا دیئے۔

- ابواسحاق زید بن معاویہ ﷺ نقل کرتے ہوئے اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ انہیں سخت گرمی اور لوگلی جس نے انہیں ان کے گھروں میں بے چین کردیا پھرا کی بادل سائبان کی شکل میں ظاہر ہوا تو وہ سب اس کے پیچھیے چلے گئے پھر جب وہ سب اس کے پنچے سو گئے تو انہیں زلز نے نے آن پکڑا۔
  - 🖈 حضرت کابلاً ہے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ عذاب نے قوم شعیب پر سایہ کر دیا۔
- خصرت ابن جرت اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ابتداء میں ان پرعذاب نازل کیا تو شدید گرمی اور لونے انہیں آن گھیرا پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک بادل کا ٹکڑ ابلند کیا تو قوم میں سے ایک جماعت سایہ حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف گئ تو وہاں انہیں ٹھنڈک اور معتدل ہوا محسوس ہوئے کہ اچا تک اللہ تعالی نے ان پر بادل کے او پرسے عذاب نازل فرما دیا۔
- این زیداس آیت کی تغییر میں فرمانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بادل کی شکل کے سائبان کو بھی ان کے سروں پر منڈلا دیا جب کہ دوسری طرف سورج کی تپش اس قدر تیز کر دی کہ زمین پر موجود ہر چیز بھسم ہوگئ چنا نچے سب لوگ اس سائبان کے نیچ چب کہ دوسری طرف سورج کی تپش کواور تیز کر دیا جس سے وہ اس طرح جلنے گئے اور جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے سائبان کو ہٹالیا اور سورج کی تپش کواور تیز کر دیا جس سے وہ اس طرح جلنے گئے جیسے ٹذی کوکڑ اہی میں ڈال کر بھونا جا رہا ہو۔
- کم حضرت ابن عباس بی این سے مروی ہے کہ جوعالم بھی تمہیں یہ بات کہے کہ "عذاب یوم الظلة" کے دن کاعذاب پھے بھی شقاتو اسے جھوٹا سمجھو۔

# ايك برائي:

ارشاد بارى تعالى ہے كە:

﴿ اَصَلاتُکَ تَاُمُوکَ اَنْ نَتُوککَ مَا يَعُبُدُ ابَآؤُنَا اَنْ نَفُعَلَ فِي اَمُوَ الِنَا مَا نَشَنُوُ ا﴾ (سورة مودآیت ۸۷) بَنْنَهْمَ ﴾ ''اے شعیب! کیاتمہاری نماز تجھے میسکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کوچھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دا داکرتے تھے؟ یا یہ کہ ہم کواپنے مال میں اپنی فنٹا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار ند ہو؟''۔

حضرت زید بن اسلمُ مُدکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نجملہ ان چیز دل کے جن میں حضرت شعیب ملائنا اپنی قوم کومنع کرتے تھا یک چیز درہم کو کاٹ کرتھوڑ اسا بچالیتے تھے یعنی ان کی عادت تھی کہ جو درہم لوگوں کوا داکرنے ہوتے تو ان میں سے تھوڑ اسا حصہ توڑ کررکھ لیتے تھے۔

ابن مودود دمجر بن کعب قرظیؓ سے نقل فرماتے ہیں کہ قوم شعیب کودرہم کترنے پرعذاب دیا گیا پھروہی بات مجھے قرآن کریم کی اس آیت میں مل گئی۔

اب ہم آل یعقوب کے ترجمہ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔

### يعقوب ملايتلااوران كا گھرانه:

مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علائلگا' بعقوب علائلگا اور عیص کی ولادت کے بعد سوسال تک حیات رہے اور ایک سو ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور آ پ کے صاحبز ادول نے آ پ کی قبر آ پ کے والد گرا می حضرت ابرا نہیم میزئنگا کے پہلو میں بنائی جوجرون نامی بہتی میں ہے اور حضرت ایعقوب علائلگا کی کل عمرا کی سو پینٹالیس سال ہوئی آ پ کے صاحبز ادے اور ان کی اولا دکووہ حسن دیا تھا کہ باقی لوگوں میں سے کسی کو خدملا تھا۔

جناب ٹابت بنانی حضرت انس ہٹائٹیز سے نبی کریم ٹکٹیل کا بیدارشادنقل کرتے ہیں کہ حضرت یوسف میلاند) اوران کی والدہ '' راحیل'' کوحسن کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا تھا۔

### بوسف عَالِسُلا كالجين:

حضرت یوسف ملائلا کی ولا دت کےفوری بعد حضرت یعقوب ملائلا نے انہیں اپنی بہن کی پرورش میں بھیج ویا تھا۔

اس زمانہ میں جواہم واقعہ پیش آیا تھا حضرت مجاہد رولتہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیاتا کی پھوپھی جوحضرت اسحاق علیاتا کی کیا۔ بھی انہی کو ملا کیونکہ اولا دمیں جوسب سے بزاہوتا تھا اس کا حق سمجھا جاتا تھا اور اس کا قاعدہ بیتھا کہ اس کمر بند سے متعلق جوشھ اسپنے مالک سے خیانت کرتا وہ اس مالک کا قیدی بن جاتا تھا کوئی اس بارے میں اس سے جھڑ انہیں کرسکتا تھا اور اس مالک کوقید کے بارے میں ہرتم کا اختیار ہوتا تھا۔

### بوسف علالنادا مجو چھی کے ہاں:

حضرت یعقوب علیاللگانے اپنے صاحبز اوے یوسف علیاتلا کو بچین ہی ہے ان کی پھوپھی کی تربیت میں دے دیا تھا اس وجہ سے حضرت یوسف علیاتلا بچین ہی ہے اپنی پھوپھی کے ہاں رہے اورانہیں بھی جتنی محبت یوسف علیاتلا سے تھی اتنی کسی اور سے نہتی ۔ جب یوسف علیاتلا بچین ہی عمر کو پہنچ گئے تو یعقوب علیاتلا کے دل میں جیٹے کی محبت نے جوش مارا چنا نچے بہن کے پاس تشریف جب یوسف علیاتلا جوانی کی عمر کو پہنچ ہو ۔ خدا کی تبم ااب تو میں ایک گھڑی یوسف کی جدائی بردآشت نہیں کرسکتا ۔ لے گئے اور فرمایا کہ اب یوسف کو میرے پاس بھی دو ۔ خدا کی تبم ااب تو میں کسی قیت پر بھی یوسف علیاتلا کو نہیں چھوڑ سکتی ۔

لیعقوب علیشلانے فرمایا: میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔

اس ریعقوب ملائلاً کی بہن نے کہا کہ آپ چندروز مزیدا سے بہاں رہنے دیجیے تا کہ میں اے دیکھ کر پچھاطمینان حاصل کر لوں شایداس کے بعد میں اسے جیمبنے پر تیار ہوجاؤں۔

جب یعقوب میلینلاً وہاں سے چلے آئے تو یوسف میلینلا کی پھوپھی نے وہ کمر بند چیکے سے یوسف میلینلا کے کپڑوں کے پنچ ان کے جسم کے ساتھ باندھ دیا اور گھر میں آوازلگا دی کہ میرے باپ (اسحاق) کا کمر بندگم ہوگیا ہے لہٰذا دیکھوکس نے اٹھایا ہے۔ چنانچہ پورے گھر کی تلاثی لی گئی گر کمر بندگھر میں ہوتا تو ملتا۔

انہوں نے کہا کہ گھر میں موجود تمام افراد کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ تلاش کے دوران وہ کمر بند یوسف میلینلا کی کمر سے بندھا

پایا تو پھو بھی نے کہاواللہ! بیتواب میراقیدی ہے۔اور میں اس کے متعلق اب بااختیار ہول۔

چنانچہ جب یعقوب مُلِائلاً دوبارہ آئے تو بہن نے سارا قصدانہیں سنادیا۔

یعقوب عَیْنَهٔ نے کہا:''اچھا!تم جانؤ تمہارا کا م'اگراس نے واقعی ایسا کیا ہے تو ابتمہارا قیدی ہے۔ میں اس کے علاوہ کیا کہ سکتا ہوں''۔

چنانچہ یوسف ملائلا کی پھوپھی نے انہیں اپنے پاس روک لیا اور پھر بہن کی موت تک یعقوب ملائلا اپنے بیارے بیٹے یوسف مناشلا کواپنے ساتھ لے جانے پر قا در ندہو سکے۔

#### يوسف عَلِيتُلاً كوطعنه:

حفرت مج ہڈکتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یوسف عُلِاتُلا نے اپنے بھائی بنیا مین کواپنے پاس رکھنے کے لیے ان کے ساتھ حیلہ کیا تو ان کے بھائیوں نے کہاتھا کہ اگر اس (بنیامین) نے چوری کی ہے تو اس سے قبل اس کا بھائی (یوسفٹ) بھی چوری کر چکا ہے۔

ا بوجعفر کہتے ہیں کہ جب یوسف علائلا کے بھائیوں نے دیکھا کہ والدمحتر م یوسف علائلا کے ساتھ اس قدر والہا نہ محبت کرتے ہیں اوران کی جدائی کو بر داشت نہیں کر پاتے تو انہیں یوسف علائلا کے اس مرتبہ پر حسد ہوگیا چنانچہ وہ (بھائی) آپس میں کہنے لگے:

﴿ لَيُوسُفُ وَ اَخُوهُ اَحَبُّ اِلَى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّ اَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ﴾ (سورة برسف آیت ۸)

د' یہ یوسف اوراس کا بھائی دونوں ہمارے والد کوہم سب سے زیادہ محبوب میں طالا نکہ ہم ایک پورا جھا ہیں 'چی بات یہ کہ ہمارے ابا جان ہی بہک گئے ہیں '۔

### حىدى آگ:

پھراس کے بعد یوسف علیاتا اوران کے والد حضرت یعقوب علیاتا کے ساتھ جو پچھ ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں مفصل ذکر کر دیا ہے کہ حضرت یوسف علیاتا کا کے بھائیوں نے اپنے والد سے یوسف علیاتا کو اپنے ساتھ میدان میں کھیل کو داور نشاط طبع کے لیے لے جانے کی اجازت چاہی اوران کی حفاظت کی صانحہ دی اور حضرت یعقوب علیاتا کی نوسف علیاتا کو اپنی نظروں سے او جھل ہوجانے کی وجہ سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اوراس بات کا خوف کیا کہ ہیں بھیڑ بے اسے نقصان نہ پہنچا دیں مگر بھائیوں نے دھوکہ اور جھوٹ کے دریعے والد کو تبلی دے دی جس سے حضرت یعقوب علیاتا کا مطمئن ہوگئے اور یوسف علیاتا کو بھائیوں کے ساتھ بھیجے دیا وہاں جاکر انہوں نے طے کیا کہ یوسف علیاتا کا کوسی تاریک کو یں میں ڈال دیا جائے۔

#### بھائیوں کا پٹینا:

سدی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب ملائلا نے یوسف علینکا کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا چنا نچہ جب وہ انہیں اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو بڑے احتر ام سے پیش آئے کیکن جب جنگل میں پنچے تو ان کی عدادت کھل کرسا ہے آ گئی چنا نچے ایک بھا کی یوسف میلاندا کو مارتا تو وہ دوسرے بھائی کو مدد کے لیے پکارتے لیکن وہ مدد کرنے کے بجائے خود مارنا شروع کر دیتا۔ ان میں سے کس ایک کوبھی اپنے چھوٹے بھائی پرترس نہ آیا اور اتنامارا کہ قریب تھا کہ آپ کا دم نکل جائے۔ حضرت بوسف علائداً مار کھاتے ہوئے بکارتے جاتے اے ابا جان! اے ابا جان! آپ کہاں ہیں؟ کاش آپ کومعلوم ہوتا کہ یہ لونڈ یوں کے بیٹے میرے ساتھ کیا سلوک کررہے ہیں۔

يوسف علاِئلًا كوكنوي ميں ذالنا:

بھائیوں میں سے یہوذانے کہا کہ کیاتم نے پختہ عہد نہیں کیاتھا کہتم اسے (پوسف طلائلاً) کوتل نہیں کروگے۔ چنانچہ بین کر انہوں نے مارنا چھوڑ دیا اور تھیٹے ہوئے کنویں کی طرف لے گئے اور انہیں کنویں میں لٹکا دیا گرآپ کنویں کی منڈ بر کے ساتھ چب گئے۔ چنانچہ کئی مرتبہ ایہا ہواتو انہوں نے آپ کے ہاتھ باندھ دیئے اور آپ کا کرتہ اتارلیا بوسف طلائلاً نے فریاد کی کہ بھائیو! ممرا کرتہ تو دے دو۔ جس سے میں کنویں میں اپناتن ڈھانپ سکوں تو وہ (بطور طنز) کہنے گئے کہ چاندسورج اور گیارہ ستاروں کو بلالووہ تہارا دل بہلا کمیں گے یوسف علائلاً نے فرمایا کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔

بہر حال انہوں نے آپ کو کنویں میں لؤکا دیا اور کنویں کے درمیان پہنچنے پرآپ کو چھوڑ دیا تا کہ (معاذ اللہ) آپ کی جان نکل جائے کنویں میں آپ پانی پر گرے قریب ہی ایک چٹان تھی آپ اس پر کھڑے ہو گئے۔ جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالاتو آپ رونے گئے۔ چنا نجوانہوں نے فورا آپ کو آواز دی آواز دینے کا مقصد میں تھا کہ معلوم کریں کہ یوسف میلائلگا زندہ ہیں یانہیں۔ گرآپ یہ جیجے کہ شاید انہیں رحم آگیا ہے آپ نے کنویں میں سے ان کی پکار کا جواب دیا جب آپ کا زندہ سلامت ہونا ان کو معلوم ہواتو انہوں نے جاپا کہ پھرسے آپ کا سرکچل دیں۔ (معاذ اللہ)

يېودا كاترس كھانا:

<u>ہے۔ وہ کو تا ہے۔ وہ کہ اندازی کر کے انہیں</u> اس حرکت سے روکا اور کہا کہتم نے مجھ سے پختہ وعدہ کیا تھا کہتم اسے کل نہیں کرو گے اس کے علاوہ یہوذانے آپ کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کردیا۔

كنوس ميں وي آتا:

آس کنویں میں ہی اللہ تعالی نے اپنی وی کے ذریعہ حضرت یوسف علائلاً کوخبر دی کہ وہ ان بھائیوں کو ایک دن ان زیاد سول کے متعلق جوانہوں نے آپ کے ساتھ کی ہیں بتا کمیں گے گروہ اس وی کے متعلق لاعلم تھے چنا نچے حضرت قمادہ ہو گئند نے ارشاد خداوندی:

﴿ وَ اَوْ حَیْدَا اِلَیْهِ لَتُنْبَنَّهُمُ بِاَمُرِهِمُ هَذَا وَ هُمُ لَا يَشُعُرُونَ ﴾ (سورۃ پیسف آیت ۱۵)

تَدَاحَ ہُرُ ' تَرْ ہم فرات کی جری کے دی کی کر کر کی موجہ کی گئا کہ می کی کر کر کی موجہ کی ترک کے جماعے گا' سامے

جَرِّجَ بَهُ ' ' تو ہم نے یوسف مَالِنلاً کودی کی کہ 'ایک وقت آئے گاجب توان لوگوں کوان کی بیر کت جمائے گا' 'بیاپ نعل کے نتائج سے بے خبر میں '۔

کا بھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔

یہ روایت محمد بن تو رنے معمر کے واسط سے اس طرح نقل کی ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے بھی معمر کے واسطے سے اس طرح فرماتے ہوئے سنا اور ابن جرح کے بھی اس کا یہ ہی مطلب ارشا دفر مایا ہے۔

براداران يوسف عَلِلتَلْهُ كابات كمرنا:

شام کے وقت سب بھائی روتے ہوئے حضرت یعقوب علائلاً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ پوسف عَلائلاً کوتو

حضرت یوسف علیاتگا مار کھاتے ہوئے بکارتے جاتے اے ابا جان! اے ابا جان! آپ کہاں ہیں؟ کاش آپ کومعلوم ہوتا کہ بیلونڈ یوں کے بیٹے میرے ساتھ کیا سلوک کررہے ہیں۔

يوسف عَلِيلتُكَا كُوكُنو بِي مِين دُ النا:

بی ئیوں میں سے یہوذانے کہا کہ کیاتم نے پختہ عہد نہیں کیاتھا کہتم اسے (پوسف غلاتلا) کوتل نہیں کروگے۔ چنا نچہ بین کر انہوں نے ہار، چھوڑ دیااور کھیٹے ہوئے کئویں کی طرف لے گئے اور انہیں کئویں ہیں لٹکا دیا گر آپ کئویں کی منڈ بر کے ساتھ جبٹ گئے۔ چنا نچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ باندھ دیئے اور آپ کا کرتہ اتارلیا پوسف غلیاتھ نے فریاد کی کہ بھائیو! میرا کرتہ تو دے دو۔ جس سے میں کئویں میں اپناتن ڈھانپ سکوں تو وہ (بطور طنز) کہنے لگے کہ چاندسورج اور گیارہ ستاروں کو ہلالووہ تمہارا دل بہلا کمیں گے یوسف غلیاتھ نے فرمایا کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھاتھا۔

بہر حال انہوں نے آپ کو کویں میں انکا دیا اور کنویں کے درمیان چنچنے پرآپ کوچھوڑ دیا تا کہ (معاذ اللہ) آپ کی جان نکل جائے کنویں میں آپ پانی پرگرے قریب ہی ایک چٹان تھی آپ اس پر کھڑے ہو گئے۔ جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالاتو آپ رونے گئے۔ چب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالاتو آپ رونے گئے۔ چنا نجوان نے فورا آپ کو آواز دی آواز دینے کا مقصد میدتھا کہ معلوم کریں کہ یوسف منظ نا کا زندہ ہیں یا نہیں۔ مگر آپ یہ سمجھے کہ شاید انہیں رحم آگیا ہے آپ نے کنویں میں سے ان کی بکار کا جواب دیا جب آپ کا زندہ سلامت ہونا ان کومعلوم ہواتو انہوں نے جاہا کہ پھڑے۔ آپ کا سرکچل دیں۔ (معاذ اللہ)

#### يبودا كاترس كهانا:

#### کنویں میں وحی آنا:

اس کنویں میں ہی اللہ تعالی نے اپنی وی کے ذریعہ حضرت یوسف علائلاً کوخبر دی کہ وہ ان بھائیوں کو ایک دن ان زیاد تیوں کے متعلق جوانہوں نے آپ کے ساتھ کی ہیں بتا کیں گے گروہ اس وی کے متعلق لاعلم تھے چنا نچہ حضرت قادہ بھائیڈنے ارشاد خداوندی:
﴿ وَ اَوْ حَیْنَا اِلَیْهِ لَتُنْبِغَنَّهُمُ بِاَمُر هِمُ هَلَا وَ هُمُ لَا يَشُعُرُونَ ﴾ (سورة بیسف آیت ۱۵)

تَبِرَجَهَهُ '' تو ہم نے یوسف علائلا کووی کی کہ 'ایک وقت آئے گاجب تو ان لوگوں کوان کی بیر کت جمائے گا' بیا پے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں''۔

کابھی بہی مطلب بیان کیا ہے۔

۔ بیروایت محمد بن تورنے معمر کے واسط سے اس طرح نقل کی ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے بھی معمر کے واسطے سے اس طرح فرماتے ہوئے سنا اور ابن جریج کے بھی اس کا یہ ہی مطلب ارشا دفر مایا ہے۔

برا داران بوسف عَلِيْتُلاً كا بات كُمْرِيّا:

شام کے وقت سب بھائی روتے ہوئے حضرت یعقوب علائلگا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ پوسف علائلگا کوتو

بھیڑے نے کھ لیا مگر حضرت یعقوب ملائلا نے فر مایا ایسی کوئی بات نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے۔ بہذا اب میں صبر کروں گا۔

#### كنوس برقا فله آنا:

ای دوران ایک قافلہ وہاں آ کر کھم را اورانہوں نے پانی بھرنے والے کو بھیجا گر جب اس نے ڈول کھینچا تو اس میں حضرت پوسف مَلِائلُا کو پایا۔ چنانچداس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ تمہیں خوش خبری ہوکہ ایک لڑکامل گیا ہے:

﴿ يبشوى هذا غلم ﴾ (مورة يوسف آيت ١٩)

بَيْنَ اللَّهُ مَارك مويبال تواكد لركام "

کی تفسیر میں حضرت قیا وہ رہی ٹیز فر ماتے ہیں کہ جب انہوں نے پوسف طلاتلا کو کنویں سے نکالا تو آپس میں ایک دوسرے کو نوش خبری دینے لگے۔

میکنوال بیت المقدس کی زمین میں ہاس کے نشانات اہمی تک لوگوں کومعلوم بیں ۔

اوربعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس مخص نے حضرت یوسف طلائلاً کو کنویں سے نکالا تھا اس نے اپنے ایک ساتھی کوآ واز دی تھی جس کا نام بشری تھا۔

چنا نچەسدى نے'' يابشرىٰ'' كى تغيير ميں فرمايا ہے كەاس كے ساتھى كانام بشرىٰ تقااور حكم بن ظہير' سدى ہے بھى يہي نقل كرتے بيں كەاس كے ايك ساتھى كانام بشرىٰ تقاجيعة آپ لوگ''اے زيد!'' پكارتے وقت كہتے ہيں۔

### بھائیوں کا بیسے کھرے کرنا:

جب یوسف مئیلٹلا کے بھائیوں کو اس بات کاعلم ہوا کہ قافلے والوں نے انہیں نکال لیا ہے تو وہ ان کے پاس پنچے تو قافلے والوں نے انہیں کچھ رقم دے کرخرید لیا اورخرید نے میں انہوں نے پچھ زیادہ دلچپی نہ دکھائی کہ کہیں زیادہ قیمت نہ لگانی پڑجائے۔

# قا فله والول سے بوسف عَالِسُلُه كُوفِي ركهنا:

یوسف ملائلاً کوخرید نے کے بعد انہوں نے بطور سامان تجارت کے چھپا دیا تا کہ دوسرے تاجراس میں شرکت کا دعوی نہ کریں۔ آیت کریمہ:

﴿ و اسروه بضاعة ﴾ (مورة يوسف آيت ١٩)

تَنْزَعْبَهُ "ان لوگوں نے اس کو مال تجارت بجھ کر چھیالیا"۔

کی تفسیر میں مجاہدُ فرماتے ہیں کہ پانی لانے والے نے آپ ساتھیوں ہے کہا کہ بیتو کسی کا سامان تجارت ہے جوہم لے کر جا رہے ہیں اور بیاس وجہ ہے کہا کہ انہیں اس کا اندیشہ تھا کہا گران ساتھیوں کواس کی قیمت کاعلم ہوگیا تو بیاس میں اپنی شرکت کا مطالبہ کریں گے چنا نچیاس تاثر کو حزید پختہ بنانے کے لیے برداران پوسف علیاتگا پانی مجرنے والے کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہاس کواچھی طرح باندھ کررکھیں کہیں بھاگ نہ جائے۔ بہر حال وہ پوسف علیاتگا کولے کرمھر پنچے گئے اور اعلان کیا کہ کون شخص اس

غلام كواچھى قيت يرخريدے گا؟

مجاہد ﷺ ہےا یک دوسری روایت میں بھی میں مقول ہے۔

سدی سے منقول ہے کہ جن دو شخصول نے حضرت یوسف علائلاً کوان کے بھائیوں سے خریدا تھا انہیں خیال ہوا کہ اگر ہم میہ کہیں گے کہ ہم نے اسے خریدا ہے قو دوسرے قافلے والے اس میں شرکت کی خواہش کریں گے۔ چنا نچہ انہوں نے مطے کیا کہ اگر ہم سے اس کے متعلق بوچھا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ سامان تجارت ہے جواس کئویں والوں نے فروخت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کردیا ہے۔

اليارزاني:

پہلی بات تو بیر کہ بھائیوں کا بیچنا ہی ناجائز اور حرام تھا مگر جب بیچا تو وہ انتہائی ارزاں بعض نے کہا ہے کہ ہیں درہم میں فروخت کیا اور دس بھائیوں کو دودو درہم حصہ میں آئے اور ہیں درہم بھی گن کر لیے ان کا وزن نہیں کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہاس کی وجہ بیتھی کہاس زمانہ میں سب سے کم وزن اوقیہ ہوتا تھا اور اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا تھا لہذا درہم اگر چالیس سے کم ہوتے تو ان کا وزن نہ ہوتا تھا۔

اور بعض کا قول ہے کہ چالیس درہم میں معاملہ ہوا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ بائیس درہم میں سودا ہوا تھا۔

#### يوسف مَلِيشْلًا بازارمصريس:

ذکر کیا جاتا ہے کہ یوسف علالاً کو بازار مصر میں فروخت کرنے والے کا نام مالک بن ولمر بن یوبب بن عفقان بن عدیان بن ابراہیم خلیل اللہ۔

اور جس شخص نے آپ کوخرید ااور اپنی عورت سے بیر کہاتھا'' اے عزت وآبرو سے رکھو'' حضرت ابن عباس بلی بیٹا سے مروی ہے کہاس کا نام'' قطفیر'' تھااور ابن اسحاق سے منقول ہے کہاس کا نام اطفیر بن روحیب تھااور میشخص عزیز مصر کے لقب سے جانا جاتا تھا۔اور مصر کے تمام خزانے اس کے زیرانتظام چلتے تھے۔

#### با دشاه مصر:

اس وقت مصر کابا دشاہ قوم عمالقہ کا ایک شخص ریان بن ولید تھا اور بعض حضرات نے اس کا ثیجر ہنب اس طرح لکھا ہے: ایان بن ولید بن تر وان بن اراشہ بن قاران بن عمر و بن عملاق بن لا وُ ذبن سام بن نوح علائلاً۔

بعض علاء کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ایمان لے آیا تھا اور اس نے دین یوسٹی کا اتباع کرلیا تھا اور یوسف علیائلا کی زندگی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد سلطنت مصرقا بوس بن مصعب بن معاویہ بن نمیر بن سلواس بن قاران بن عمر و بن عملاق بن لاؤؤ بن سام بن نوح علیائلا کے ہاتھ آئی۔ یہ کا فرتھا یوسف علیائلا نے اسے دعوت دین دی عمراس نے قبول کرنے سے انکار کردیا۔
پوسف علیائلا مصرمیں کتنی عمر میں پہنچے:

لبعض علماء نے تو رات کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف عُلِلٹَلَا ستر ہ برس کی عمر میں مصر پہنچے اورعزیز مصر نے آپ کو قافلے والوں سے خریدلیا اس کے پاس آٹ تیرہ سال تک رہے اور تمیں سال کی عمر میں فرعون مصر ( ولید بن ریان ) نے آپ کو وزیر بنانیا تھا۔ ایک سودس سال کی عمر میں پوسف ملیائیا کی وفات ہوئی اور حضرت یعقوب ملیٹنلائے جدائی اور پھرمصر میں مناقات ک دوران بائیس سال کا عرصہ تھا اور مصرمیں یعقوب ملیاتلائے اپنی وصیت پوسف ملیاتلائے لیے کی تھی۔ حضرت یعقوب ملیاتلا جب مصر تشریف لائے تو آپ کے خاندان کی تعداد سترتھی۔

### بوسف عُلِينَالًا عزيز مصرك كمرمين:

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب' اطفیر' ، حضرت یوسف خلینلا کوخرید کر گھر لایا تواس نے اپنی اہلیہ سے جس کانام' 'راعیل' قعا کہ' 'اس کوعزت و آبروسے رکھیوکیا عجب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے۔ یعنی بالغ ہونے کے بعد ہمار امعین ثابت ہواور ہمار بعض کا موں میں ہماری رہنمائی کر ہے اور' یا ہم اسے اپنا بینا بنالیں' اور یہ بات عزیز مصر نے اس وجہ سے کہی تھی جیسا کہ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ عزیز مصر کوعور توں کی طرف رغبت نہیں تھی جب کہ اس کی بیوی ''راعیل' 'انتہائی حسین وجمیل اور نا زونعت میں پلی ہوئی تھی۔

#### زليخا:

جب حضرت بوسف مَلِلتُكُاكُ كي عمرتينتيس برس كي جو أي تو الله تعالى نے انہيں علم وحكمت عطا فرمائے۔

مجاہد نے تھمت کی تفسیر عقل کے ساتھ فرمائی ہے گرآ پ کوابھی نبوت نہیں ملی تھی۔اسی دوران''راعیل'' زوجہ عزیز مصر نے (جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی تھی) اپنے نفس کے متعلق ورغلایا اور سب درواز سے بند کر دیئے تا کہ نفسانی خواہش کو پورا کر سکے اور پوسف مَلِائلاً کے سامنے ان کے حسن وجوانی کی تعریفیں شروع کر دیں تا کہ انہیں رغبت پیدا ہو۔

چنانچسدی سےمنقول ہے کہ انہوں نے ارشاد باری تعالی:

﴿ ولقد همت به و هم بها ﴾ (مورة يسف آيت٢٢)

نین وه اس کی طرف بوهی اور پوسف بھی اس کی طرف بوهتا اگراینے رب کی بر ہان نہ دیکھ لیتا''۔

کی تفسیر میں سے بیان کیا ہے کہ عزیز مصر کی اہلیہ یوسف عُلِلٹلا سے کہنے گئی کہ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں یوسف عُلِلٹلا نے جواب دیا کہ بیتو مرنے کے بعدسب سے پہلے میر ہے جسم کوچھوڑ دیں گے۔ پھراس نے کہا: اے یوسف! تمہاری آئکھیں کتنی حسین ہیں ۔ آ یہ نے جواب دیا: مرنے سے پہلے میر ہے جسم سے نکل بہہ جائیں گی۔

اس نے کہا'' اے یوسف! تمہارے چرہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے جواب دیا: بیتومٹی کی غذاہے وہ اسے کھا جائے گ۔ غرضیکہ وہ اس طرح آپ کی خوبیاں گنوا گنوا گرشوق دلاتی رہی یہاں تک کہ یوسف کاغیرارادی میلان ہو گیا۔

#### يعقوب علايشلاكي زيارت:

یوسف مئیلنگا کی ابھی تک غیراختیاری کیفیت تھی کہ اچا نک حضرت یعقوب مئیلنگا کی شبیہ مبارک کی زیارت ہوئی جوانگی منہ میں لیے ہوئے فرمار ہے تھے اے یوسف! بیکام مت کرنا کیونکہ جب تک تم بیکا منہیں کرو گے تنہاری مثال اس پرندے کی سی ہوگ جوفضا میں محو پروز ہواور جب تم نے بیکام کرلیا تو تمہاری مثال اس پرندہ کی ہوگی جوز مین پرافسر دہ پڑا ہوکہ وہ بالکل اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ نیز جس وقت تک تم اس سے بچے رہو گے اس وقت تک تمہاری مثال اس طاقتور بیل کی سی ہے جس سے کوئی بھی زبر دستی کام نہیں لے سکتااورا گرتم اس میں مبتلا ہو گئے تو تمہاری مثال اس مردہ بیل کی سی ہوگی جس کے سینگوں میں چیونٹیاں داخل ہور ہی ہوں۔ اوروہ ایناد فاع کرنے ہے قاصر ہو۔

#### يوسف علاتلاً كابا مركو بها كنا:

یوسف مئینٹیڈنے جیسے ہی والدگرامی ہے یہ نصیحت ٹی تو فوراً اپنی چا در سمیٹی اور باہر نگلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔عزیز مصر کی بیوی نے آپ کی قمیض کو پیچھ ہے بکڑا جس ہے وہ پھٹ کرآپ کے جسم ہے اتر گئی۔ یوسٹ ملائٹلائے اسے بھینکا اور دروازے کی طرف تیز دوڑ گا دی۔

### يوسف عُلِاسُكُا كَي كيفيت:

''ھم بھا'' کی نفسر یہ ہے کہ حضرت یوسف علائلا کے ول میں محض خیال آیا تھا جس پرکوئی انسان قا درنہیں ۔گرا لقد تعالیٰ نے
اپنی بر ہان کے ذریعے جواس نے حضرت یوسف علائلا کو دکھائی تھی انہیں اس ارادے ہے بچالیا اور اس بر ہان کے متعلق بعض لوگوں
کا خیال ہے کہ وہ حضرت یعقوب علائلا کی صورت مثالیتھی جس میں انہوں نے اپنی انگلی منہ میں رکھی ہوئی تھی اور بعض کا کہنا ہے کہ
دروازے کی جانب ہے آواز دی گئی تھی کہ کیا تم یہ کام کر کے اس پرندے کی ما نند ہوجا تا جا ہے جوجس کے پر گر گئے ہوں اور وہ اڑنا علیہ اس کے گرا زنہیں سکتا اور بعض حضرات کا قول ہے ہے کہ آئے نے دیوار میں لکھا ہواد یکھا:

﴿ وَ لا تَقُرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّ سَآءَ سَبِيلًا ﴾ (سورة بن اسرائل تسته) المنتجه من المراسة ، من المنتجه المنتجه

#### عزيزمصركاا جائك آنا:

حضرت یوسف ملائلاً کوجیسے ہی اس بر ہان کے ذریعہ تنبید کی ٹئی تو دوڑتے ہوئے دروازے کی جانب لیکے۔راعیل بھی پیچھے ہولی اور دروازے تک پہنچنے سے بہلے اس نے یوسف ملائلاً کوآلیا اور پیچھے سے قمیض پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا جس سے حضرت یوسف ملائلاً کی قمیض پھٹ گئی اور جیسے ہی دروازہ کھلاتو دیکھا کہ عزیز مصراور راعیل کا چچازاد بھائی دروازہ پر ہیں۔ چنانچہ سدی سے اس آیت کریمہ:

﴿ وَ ٱلْفَيَا سَيِّدُهَا لَدَا الْبَابَ ﴾ (سورة يوسف ٓ يت ٢٥)

بَنْتِهَا فَهُ الْمُوازِبِ يردونوں نے اس کے شوہر (عزیزمصر) کو پایا'۔

کی تفسیر میں اس طرح منقول ہے۔

# زلیخا کی بہتان طرازیاں:

جب راغیل (زلیخا) نے اپنے خاوند کو دیکھا تو فوراً کہنے لگی جو تیری بیوی ہے بدکاری کااراد ہ کرےاس کی سز ااس کے سوائیا ہوسکتی ہے کہ یہ تو وہ قید کر دیا جائے یا اسے کوئی در دنا ک سزادی جائے اور کہنے لگی کہ اس نے مجھے ور غلایا ہے مگر میں نے اٹکار کر دیا اور اس سے جان چھڑا کر بھاگی اوراسی ہاتھ پائی میں اس کی قمیض کھٹ گئی ہے۔

#### راعیل (زلیخا) کے چیازاد کی عقل مندی:

راعیل کے چھاز آد بھائی نے کہا''اس کاحل قمیض میں ہا گر پوسف طلاناً کا کرند آ گے ہے بھٹا ہے تو عورت کجی ہاور پوسف میلانا کا جھونا ہے اور اگر قمیض پیچھے سے بھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور پوسف سچاہے۔ چنانچ قمیض لائی گئ تو وہ بیجھے سے بھٹی ہوئی تھی۔

بدد مکھ کرعزیز مصرفے کہا:

نین پھی ہے '' بیتم عورتوں ہی کی فریب کاری ہے' بے شک تمہارا مکر بہت خطرناک ہے۔اے پوسف! تو اس واقعہ کونظر انداز کردےاوراےعورت تواینے گناہ کی معافی مانگ یقینا تو ہی خطا کاروں میں ہے''۔ (سورة پوسف آیت ۲۸۔۲۷)

حضرت بوسف علالتلاكي برد باري:

ابواسحاق نوف شامی سے نقل کرتے ہیں کہ یوسف مظلِنلگااس واقعہ کا تذکر ہنیں کرنا جا ہے تھے مگر جب اس عورت نے خود ہی اسپے شو ہر سے کہا'' کیا سزا ہے اس محف کی جو تیری گھروالی پر نبیت خراب کرے؟ اس کے سواکیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے''۔ (سورة پرسف آیت ۲۵)

یان کر حضرت بوسف ملائلا کوخصه آگیا اورانہیں اپنی صفائی میں کہنا پڑا'' یہی مجھے بھانسے کی کوشش کر رہی تھی''۔ بوسف ملائلا کی طرف سے گوا مان:

اس میں اختلاف ہے کہ جس نے بوسف مُلاِتُلا کے حق میں گواہی دی وہ کون تھا۔ چنا نچدارشاد ہاری تعالی "شہد شاہد من اہلها" (اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے (قرینے کی)شہادت پیش کی) کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ چنانچیسدی کہتے ہیں کہ وہ ایک بچے تھا جو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی تائید میں ایک حدیث بھی ملتی ہے۔

# عارشرخوار بچون کاباتیں کر ؛

سعید بن جبیر رہائی۔ نے حسرت ابن عباس بڑی ﷺ ہے روایت کی ہے کہ حضورا کرم عُکیّے کے فرمایا: چارا شخاص ایسے ہیں کہ جنہوں نے بالکل بچین میں کلام کیا ہے اوران میں آپ نے ''شاید یوسف'' کا بھی ذکر فرمایا ہے اور حضرت ابن عباس بڑی شفرماتے ہیں کہ جن چارا فرادینے بچین میں کام کیاوہ یہ ہیں:

- ا۔ بنت فرعون کی منگھی کرنے والی عورت کا بیٹا۔
- ٢- جرج (عابد بني اسرائيل) كي مرف سے غلط طريقة سے منسوب كيا جانے والا بچه
  - ٣- حضرت عيسى علائلاً ابن مريم ملمناه.
  - ٨ حضرت بوسف علائلا كا كواه (شايد بوسف علائلاً)

اوربعض حضرات کا کہناہے کہ گواہ خودقمیض تھی جو پیچھے سے پھٹی ہونے کی وجہ سے صفائی کا ذریعہ بی۔

قمیض کی شہادت:

چنانچ حضرت مجام رالتيك "وَشَهِدَ شاهِدٌ مِّنُ اَهُلِهَا" كَيْقْسِر كرت بوع فرمايا بكه يوسف عَالِنلاً كَلْمَيض يتجهد

پھٹی ہوئی تھی۔ یہ قمیض آپ کے حق میں گواہی بن گئی۔ چنا نچہ جبعز بزمصر نے قمیض کو پیچے سے بھتا ہواد یکھ تواپنی بیوی سے کہا ''بشک میتم عورتوں ہی کی فریب کاری ہے بے شک تمہارا مکر بڑا غضب کا ہے''۔

پھریوسف میلاناڈا سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہ اس عورت نے تمہیں پیسلایا ہے اور جو پکھ بھی واقعہ ہوا ہے تم اسے نظرانداز کر دو اورکسی سے اس کا تذکرہ نہ کرو''۔

اورا پنی بیوی سے مخاطب ہوکر کہا'' اے عورت! تواپئے گناہ کی معافی مانگ تو ہی اصل میں خطا کارتھی''۔

# عزيزمصر كي اہليه كي اس حركت كاعورتوں ميں چرچا:

جلدی اس سارے واقعہ کا چر چام صرکی عورتوں میں ہو گیا اور کوشش کے باوجود بھی حجیب نہ سکا۔ چنانچہ عورتوں میں میہ بات عم و خاص کی زبان پر چڑھ گئ کہ''عزیز کی بیوی اپنے نو جوان غلام کے چیچے پڑی ہوئی ہے محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے ' ہمارے نزدیک تو وہ صرت کفلطی کر رہی ہے'۔ (سورۃ پوسف آیت ۳۰)

#### جاوووه جوسر چره هکر بولے:

یوسف میلاندا کی محبت اس کے 'شفاف قلب' کک سیرایت کرچکی تھی بلکہ بات اس سے بہت آ گے جا چکی تھی جس کی وجہ سے وہ عورت جنسی جنون میں اندھی ہو چکی تھی (پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ عزیز کے سلے پچھٹہ تھا)''شفاف قلب' ول کے غلاف اور پردے کو کہا جا تا ہے اس سے کہا جا تا ہے اس سے کہا جا تا ہے اس سے مطلب نکلتا ہے کہ یوسف میلاندا کی محبت اس کے دل میں سرایت کرچکی تھی۔

# ز نان مصر كو دعوت ويدار بوسف علالتاكا:

جب عزیز مصر کی بیوی نے سنا کہ حضرت یوسف علائلا کے ساتھ اس کی محبت کا چرچا زبان زدخاص و عام ہے اوراس واقعہ کو نمک مرج لگا کرآ گے بڑھار ہی جیں تو اس نے عور توں کی دعوت کر دی ان کے لیے مند بچچا دی گئی اور تکیے لگا دیئے گئے ۔ چنانچہ جب سب آچکیں تو انہیں مشر وب اور پھل پیش کیے گئے اور پھل کا شنے کوچھری بھی دی گئی۔

ادھرتواس نے بیا تنظام کیا ہوا تھا اور دوسری طرف ان کی نشت گاہ ہے الگ کسی کمرے میں حضرت یوسف کو ہینھا دیا جب وہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے چکی تو حضرت یوسف مزائلاً کو حکم دیا کہ '' ذراان کے سامنے نگل آ'' حضرت یوسف مزائلاً ان کے سامنے جلوہ افروز ہوئے تو ان عورتوں نے حسن یوسنی کا مشاہدہ کیا تو سرا پانتظیم بن کئیں اور ان کے دیکھنے میں ایسی مد ہوش ہوئیں کہ پھل کا نئے والی چھریوں سے اپنے ہاتھ کا ف لیے اور بے ساختہ یکاراٹھیں :

"خداكى پناه! بياننان بيس بلكه بيتو كوئى ذى مرتبه فرشته بيئ و سورة يوسف آيت ١٣)

# عزير مصرى بيوى كى بيديائى:

جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ ایک نظر دیکھنے سے ان کی عقلیں زائل ہو گئیں ہیں اور اپنے ہاتھ کا بیٹھیں اور ان کے سامنے ان کے اس قول''عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے خواہش (نفس) پوری کرنے کے لیے اس کو پھسلاتی ہے'' کی غلطی واضح ہو گنی تو اب اس نے ان کے سامنے یوسف کو پھانسے کا اقرار کیا چنا نچہ'' وہ کہنے گئی کہ یہ ہی وہ خص ہے جس کے بارے میں تم جھے ملامت کرتی تھیں اور واقعی میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پیسلایا مگراس نے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھا پھران عورتوں سے کہنے ملی کہ جو کام میں اس سے کہدری ہوں اگر آئندہ بھی اس کی تعمیل نہ کی تو اس کو ضرور قید کیو جائے گا اور وہ ضرور بے عزت ہوگا۔

#### يوسف عُلِيتُلا كاامتخاب:

یوسف میلانلا نے بدکاری پرقیدو بندکوتر جیج دی۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا:''اے میرے رب! جس ہت کی طرف پیورتیں مجھے بلاتی میں اس بات سے مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے''۔

سدی کہتے ہیں کہ''اس کام'' سے مراد زنا اور بدکاری ہے اور آپ نے یہ فریاد کی اور عرض کیا''اور اگر تو نے ان کی فریب کاریوں کو جھے سے دور نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں'' چٹا نچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو (بذریعہ الہام) قبولیت دعاکی خبردی اور آپ سے ان کے مکروفریب کو دور کر دیا اور گناہ کے ارتکاب سے آپ کو بچالیا۔

### يوسف مُلِلتُلاً كوقيد كرنا:

اس واقعہ کے بعد عزیز مصرنے حضرت یوسف علائلاً کی صداقت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ ہی مناسب سمجھا کہ آپ کو ایک مدت تک قید میں ڈال دے۔صدافتوں کی نشانیوں میں سے تمیض کا پیچھے سے پھٹا ہونا چہرہ پر خراشوں کے نشانات عورتوں کا اینے ہاتھ کا شااورخود عزیز مصرکو آپ کی پاک دامنی کا یقین ہونا شامل ہے۔

### يوسف ملائلًا كوقيدكرن كي وجد

سدی ہے مروی ہے کہ عزیز مصر کی یوسف طلانگا کوقیدر کھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کی بیوی نے کہا'' اس عبر انی لڑکے نے مجھے لوگوں میں رسوا کر دیا ہے بیان کر تا اور انہیں بتا تا ہے کہ میں نے اسے بچانسنے کی کوشش کی تھی جب کہ میں رسوا کر دیا ہے بیان کر تا اور انہیں عتی۔ اب یا تو مجھے باہر نکل کر اپنا دفاع کرنے کی اجازت دی جائے ور نہ جیسے میں گھر میں رہتی ہوں اسے بھی اسی طرح روکنے کی تدبیر کرو'۔

چنانچاس بات كوالله تعالى في قرآن ميس يون بيان فرمايا:

'' پھران لوگوں کو بیسوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں حالا نکہ وہ (اس کی پاک دامنی اور خود غرضی اور خو داپن عور توں کے برے اطوار) صرح نشانیاں دیکھ چکے تھے''۔ (سورۃ پیسف آیت ۳۵)

اس کے بعدانہوں نے سات برس تک حضرت بوسف طلانا کو قیدر کھا اور عکر مدّ ہے بھی ایسے ہی منقول ہے کہ آپ سات سال تک قید میں رہے۔

# بوسف مُالِتِلاً كَ قَيْدُ عَا نه مِين ساتَقَى:

جب یوسف علانگا کوجیل میں بند کردیا گیا توان کے ساتھ بادشاہ مصرایان بن وئید کے دوغلام بھی جیل میں قید کردیے کئے تصان میں ایک شاہی باور چی تھا اور دوسرا بادشاہ کا ساقی (اے شراب پیش کرنے والا) سدی نے ان کی قید کا سب یہ بتایا ہے کہ ہا دشاہ کو پیخبر کینچی کہ ہاور چی کھانے میں اسے زہر دینا جا ہتا ہا اور بیسا قی اسے اس کام پر آ مادہ کرنے وساسے۔ چنانچہ ہا دشہ دنے غضب ناک ہوکر دونوں کوقید کر دیا۔ چنانچیقر آن مجید میں ہے کہ

" قید خانے میں دوغلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے" (سورة بوسنہ آیت ۳۷)

### قيديون كالوسف غليتلاك سے خواب بيان كرنا:

سدی کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف ملائلا جیل میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا'' ذرااس عبرانی غلام کا امتحان تو لو'' چنانچان دونوں نے جھوٹ موٹ کا ایک خواب ھزااور اس کی تعبیر دریافت کی باور چی نے کہا:''میں نے خواب میں دیکھا ہوں کہ میں نے اپنے سر پرروٹیاں اٹھار کھی ہیں اوران میں سے برند نے نوچ نوچ کرکھارہے ہیں''۔

> اوردوسرے نے کہا'' میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میں انگورسے شراب نچوڑ رہا ہوں''۔ اور درخواست کی کہ'' اے پوسف! ہم کو ہمارے خواب کی تعبیر بٹادے کیونکہ ہم تخفیے نیک آ دمی بچھتے ہیں''۔

يوسف عليتلاكم كيساجي خدمات:

ایک مخف نے حفرت ضحاک سے دریافت کیا''ان قید یوں نے آپ کی کیا نیکی دیکھی تھی جو یہ کہا کہ ہم آپ کوئیک مخف سیجھتے میں''۔

۔ تو انہوں نے فر مایا کہ'' جب جیل کا کوئی آ دمی بیار ہو جاتا تو آپ اس کی عیادت کرتے اور کوئی محتاج ہوتا تو اس کے لیے چندہ جمع کرتے اور کسی کی جگہ تنگ ہوتی تو آپ اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے''۔

# يوسف عُلِينًا كَي حكمت تبليغ:

یوسف علائدا نے فرمایا کہ'' جیل کا کھانے آئے ہے پہلے میں تنہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا تعبیر بتانے میں تاخیر کرنے کی اصل وجہ یکھی کہان میں ہے ایک خواب کی تعبیر پہندیدہ نہیں تھی اس لیے آپ نہیں بتا نائبیں چاہتے تھے لہذا آپ نے ان کوذہنی طور پرمصروف رکھنے کے لیے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تو حید کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ نے ان سے پوچھا اے میرے قید خانہ کے ساتھیو:'' کیا بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جوسب سے بہتر اور زیر دست ہے''۔

### يوسف عَلَائِلًا كاخواب كي تعبير بتانا:

یوسف مایندا کے ٹالنے کے باوجود جب وہ دونوں تعبیر کے معاملہ میں نہ ٹلے تو آپ نے ان کے خواب کی تعبیر ارش دفر ما ک چنا نچے فر مایا:'' تم میں سے ایک تواپنے بادشاہ کوشراب بلائے گابیاں شخص کی تعبیر ہے جس نے دیکھا کہ وہ انگورسے شراب نچور رہا ہے جب کہ تم میں سے دوسراسولی چڑھ جائے گااور پرند نے نوچ نوچ کراس کا گوشت کھائیں گے۔

جب انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر ٹی تو کہنے لگے کہ ہم نے تو کوئی خواب نددیکھاتھا۔ (ہم تو بس دل گی کررہے تھے ) اللّٰدے نبی کا فر مان:

تھان کا مقصود صرف امتحان لینا تھا چنانچہ حضرت یوسف مُلِاناً نے ان کے خواب کی تعبیرارشاد فرمادی و انہوں نے کہا کہ ہم تو سرف ول گلی کررہے تھے ہم نے تو کوئی خواب نیددیکھا تھا۔ اس پر حضرت یوسف مُلِائلاً نے فرمایا کہ جو بات تم دریافت کرتے ہوا ب تواس کا فیصلہ کیا جاچکا ہے۔ (اور وہ میں نے تمہیں سنادیا ہے)

#### غيراللدے مدد ما نگنا:

اس کے بعد حصرت یوسف میلانگانے''ساقی'' ہے جس کے بارے میں آپ کو گمان تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا فر ،کش کی کہ اپنے آتا کے پاس میرا تذکرہ کر دیجیواوراہے بتانا کہ مجھے ظلماً قید کیا گیاہے۔

چنانچے شیطان نے یوسف ملائنلا کواپنے رب کا ذکر کرنا بھلا دیا یعنی شیطان کی جانب ہے حضرت یوسف ملائنا کر بی خفلت طاری کردی گئی۔

مالک بن دینارفرماتے ہیں کہ جب یوسف علائلگ نے ساقی سے فرمایا کہا ہے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا تو آواز آئی کہتم نے میرے سواکسی کوکام کے لیے کیوں کہاللہذا ابتمہاری قید کا زمانہ ہم مزید لمباکر دیں گے۔ یوسف علائلگ نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! مصیبتوں کی کثرت سے میرے دل پر پریشانی طاری ہوگئ تھی جس کی وجہ سے میری زبان سے بیکلمنقل گیا۔ ہلاکت ہومیرے بھائیوں کے لیے (کہوہ اس پریشانی کا سبب ہے)

عکرمہ' حضرت ابن عباس بھی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملکی انے فر مایا اگر پوسف مُلِائد کی وہ کلمہ نہ کہا ہوتا لیعنی جس میں دوسر مے خض سے انہوں نے رہائی کی درخواست کی تھی تو وہ اتنی کمبی مدت قید میں نہ رہتے۔

ابو ہذیل صنعانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت وجب کو یہ کہتے سنا کہ حضرت ابوب مُلِائلاً کا زمانہ ابتلاء یوسف مُلِائلاً کی مدت اسیری اور بخت نصر کا زمانہ ایک جثنا ہی ہے۔ (سات سال)

#### بادشاه كاخواب:

اس کے بعد با دشاہ مصرنے ایک خوفنا ک خواب دیکھا۔

سدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مصر کوا یک ڈراؤنا خواب دکھایا۔اس نے خواب دیکھا کہ''میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دہلی گائیں کھارہی ہیں اور اناج کی سات بالیس ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی''۔ا اہل دربار! مجھےاس خواب کی تعبیر بتاؤاگرتم خوابوں کا مطلب سیجھتے ہو''۔

ا گلےروزاس نے تمام جادوگروں کا ہنوں انگل لگانے والوں اور قیا فدشناسوں کو جمع کیا اوران کے سامنے بیخواب ذکر کیا (جب ان سے پچھند بن پڑا) تو کہنے گئے کہ بیتو یوں ہی پریشان خیالات ہیں اور ہم اس قتم کے پریش نی والے خوابوں کی تعبیر سے واقف نہیں ''۔

ان دوقید یوں میں سے جور ہا ہو گیا تھااب ایک مدت کے بعداس کو یوسف کی بات یا د آئی اس نے کہا کہ میں تم کواس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں تم ذراقید خانہ تک جانے کی جھے کو اجازت دو چنانچہ انہوں نے اس غلام کو یوسف کی خدمت میں بھیج دیا وہاں جا کراس نے عرض کیا اے یوسف اےصدیق!اس خواب کی تعبیر تو ہم کو بتا کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات دبلی گائیوں کو کھاری میں اورسات بالیں سنر میں اور سات خشک یے پنواب بادشاہ نے ویکھا ہے۔

سدی کہتے میں کہ حضرت ابن عباس بڑھیئا ہے تھا کیا ہے کہ یہ قید خانہ شبرے با ہر تھااس لیے اس ساقی نے جانے کی اج زت فی تھی۔

# بادشاہ کےخواب کی تعبیر:

حضرت قمادہ بڑا تیز ، فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف طلالگا کی تعبیر کے مطابق سات موٹی گائیوں سے مرادسات سال تھے جن میں پیداوارخوب ہوگی اور سات دبلی گائیوں سے مراد خشکی اور قحط سالی کے سات سال مراد تھے اسی طرح سات سبز شاخوں سے سات سرسبزی کے سال اور سات خشک ہالیوں سے سات خشکی کے سال مراد تھے۔

### بوسف علالله كى دربارشابى مين جانے كى شرط:

جب وہ ساتی بوسف علیانالاً کی بتائی ہوئی تعبیر در بار میں لے کر حاضر ہوااور ساری تعبیر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ کواحساس ہوگیا کہ واقعی یوسف علینتالاً کی بات مچی ہے چنانچے اس وقت اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لایا جائے۔

دن قید سے نکل جاتے تو عزیز مصر کے دل میں ساری زندگی شبہ رہتا کہ یوسف علائلا ہی نے شاید میری ہوی کو پھانسے کی کوشش کی ہو۔

### شاه مصر كاعور تول كوبلانا:

جب قاصد حضرت یوسف ملائلاً کا پیغام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے سب عورتوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا '' جبتم یوسف ملائلاً کواپنی خواہش کے لیے آ مادہ کررہی تھیں تو تمہارے اس واقعہ کی صحیح حقیقت کیا ہے''۔

سدی کہتے ہیں کہ جب بادشاہ نے ان سے سوال کیا تو وہ کہنے لگیں'' خدا پاک کی قتم ہم کو یوسف میلائد میں ذراسی بھی کوئی برائی کی بات معلوم نہیں ہوئی' لیکن عزیز مصر کی بیوی نے ہمیں خود بتایا تھا کہ' اس نے یوسف میلائد کواپنی خوا ہش پوری کرنے کے لیے بجسلایا تھا اور یوسف میلائد کا سے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا' جب عزیز مصر کی بیوی نے بیسنا تو کہنے گئی' اب جب کہ بات کھل چکی ہے تو میں بتاتی ہوں کہ میں نے ہی یوسف میلائد کواپنی آگ جھانے کے لیے آمادہ کرنا چاہا تھا اور بلا شہوہ پاک دامن ہے''۔

### بوسف ملالتلاك الكاركي وجه:

جب یوسف ﷺ کو اس سارے واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے فر مایا میرا قاصد کوا نکار کرنا اور عورتوں کے معاملہ میں تحقیق کرنے کا مطاب اس وجہ سے تھا کہ میرے آ قالینی اطفیر (عزیزمھر) کومعلوم ہوجائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں ک اور نیز اے معلوم ہو جائے کہ دنیا نت کرنے والوں کے فریب کوخدا چینے ہیں دینا۔

### يوسف يُلِتلاً كي منكسر المزاجي:

مگر مدحفزت ابن عباس بی نیان عباس می که جب سارا دا قعد بوچکالین بادشاه نے ان موروں ہے اس سارے دا قعد کی حقیقت پوچھی اورعورتوں نے کہا'' حاش لیّه' ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا''۔ (سورة پوسٹ آیت اڈ)

اورع برمصری یوی نے بین کرکبان ابحق کھل چکا ہے وہ میں بی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی ' ہے شک وہ و بالکل سیا ہے ' ۔ (سورة بیسف آیت اھ)

ال پرحضرت یوسف ملیانگانے فرمایا''اس سے میری غرض بیتھی کہ (عزیز ) یہ جان لے کہ میں نے در پر دواس کی خیانت نہیں کی تھی'اور بیاکہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی حیالوں کوائلہ کا میا بی کی راہ پرنہیں لگا تا''۔ (سور ڈیوسٹ آیت ar

حضرت ابن عباس من فی فی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف میلینلا کی یہ بات من کر حضرت جبرئیل میلیندا نے کہا ''اور کہا اس دن بھی آپ سے کوئی لغزش نہ ہوئی تھی جب آپ کے دل میں اس کی جانب سے غیرارا دی میلان ہوا تھا''۔

اس پر حضرت بوسف میالنگانے فرمایا: ''میں کچھا ہے نفس کی براً تنہیں کر رہا ہوں'نفس تو بدی پراکسا تا ہی ہے الا بیر کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو' بے شک میرارب بڑاغفور ورحیم ہے''۔

# شاه مصر كالوسف عُلِينَالًا كوايخ خاصون مين شاركرنا:

جب بادشاہ پر حضرت یوسف طلان کی برأت ظاہر ہوگئ اور آپ کی امانت داری واضح ہوگئ تو اس نے کہا ''اب آپ ہمارے ہاں قدرومنزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے''۔ (سورة پوسٹ بیت ۵۲) بوسف علائلاً خزانوں کے امین :

جب بوسف مُنالِّنا اُ نے شاہ مصر کا بیرو بید دیکھا تو یوسف مُنالِنا کے لوگوں کے نا کدہ کے پیش نظریہ کہا'' ملک کےخز انے میرے سپر دیجیے' میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اورعلم بھی رکھتا ہوں''۔ (سورۃ بیسٹ آیت ۵۵)

ابن زید "اجعلنی علی حزائن الارض" کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ فرعون (شاہان مصر کی لقب) کی ملکیت میں غلے کے علاوہ بھی اور بہت سے فزانے تھاس نے وہ سب کے سب آپ کے سپر دکر دیۓ اور فزانوں پر آپ کا تھم چینے ز،

شیبر خی کہتے ہیں کہ' بجھے اس ملک کے خزانوں پر مامور کر دو'' کا مطلب یہ ہے کہ غلوں کی نگرانی اور حفاظت کا کام میرے سپر دکر دواوراس کی وجہ بیر بیان کی ہے کہ: ''انی حفیظ علیہ'' بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ لعن حرفی نے میں مورد کی ہے کہ: ''انی حفیظ علیہ'' ہے شک میں اس میں کہ میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں

لینی جوخزانے اوراموال میرے سپر دہوں گے ان کی حفاظت کروں گا اور قبط سالی کاعلم بھی اللہ تعالی کی طرف ہے مجھے حاصل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کو بیر منصب اس وقت عطا کر دیا۔

ابن اسحاق کہتے میں کہ جب بادشاہ سے حضرت یوسف علیاتلاً نے کہا مجھے اس ملک کے خزانے پر مامور کردے کیونکہ میں ایک احچھا محافظ اور احچھا واقف کار ہوں تو بادشاہ نے کہا آپ کی بات مجھے منظور ہے تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اطفیر (عزیز مصر) کو معزول کر کے آپ کواس کی جگہ عزیز مصرمقرر کردیا۔ای بات کواللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے: تر پھ بتہ ''اس طرح ہم نے اس سرز مین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں جا ہے اپنی جگہ بنائے۔ہم اپنی رحمت ہے جسے جا ہتے ہیں نوازتے ہیں نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارانہیں جاتا''۔

( سورة وسف، يت ٥٦ )

#### يوسف عليتلاً كازليخاس نكاح:

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جمھے یہ بات پیچی ہے باقی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کوخوب معلوم ہے کہ انہی دنوں میں اطفیر (عزیز مصر) کا انقال ہو گیا اور بادشاہ مصریعنی ریان بن ولیدنے اس کی بیوی راعیل کا نکاح پوسف ملیائلاً سے کردیا۔

جب وہ آپ کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کیااس طرح ہمارا جمع ہونااس سے بہتر نہیں جوطریقہ تم نے اختیار کیا تھا؟ مصادرہ ماہ میں آئی

# عزيزمصرنامردتها:

کہا جاتا ہے کہ اسی عورت نے جواب میں کہااے راست بازانسان! تم مجھے ملامت نہ کرو کیونکہ جبتم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک حسین وجمیل عورت ہوں اور مال ودولت کی فراوانی میں پلی ہوں جب کہ میرا خاوند' نامر دُ' تھااور تنہمیں اللہ تعالیٰ نے اتناحسین و جمیل جان وجسم عطا کیا ہے اس وجہ سے میں اپنے نفس سے مغلوب ہوگئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یوسف مُلِلنگا کے پاس آنے تک کنواری تھی۔ اس کے بطن سے یوسف مُلِلنگا کے دولڑ کے افرائیم اورمنشا پریرا ہوئے۔

سدی کہتے ہیں کہ بادشاہ نے یوسف مَلاِسْلاً کومصر کا والی ( گورنز ملک ) بنادیا اور آپ ہی امورسلطنت انجام دینے لگے۔ تمام تجارت اورخرید وفروخت کےمعاملات آپ ہی کے زیر گھرائی طے پاتے تھے۔ \*\*

### تحطسالی سے بیخے کی تدبیر:

جب بوسف منطنتاً کوممر کے خزانوں پر مکمل اختیار وقدرت حاصل ہوگئ اور آپ کا عہدہ پختہ ہوگیا تو اس وقت سرسبزی والے سات سال گزرر ہے تھے اس دوران آپ نے بید بیر کی کہ لوگوں کو حکم دیا کہ جواناج کا شت کیا جائے کا شنے کے بعدا سے بالیوں (سٹوں) میں ہی رہنے دیں۔اس تدبیر کے دوران قبط سالی کا آغاز ہوگیا اورلوگوں کا قبط کے مارے براحال ہوگی۔ فلسطین میں قبط نے

اس ہولنا ک قحط سالی کی لپیٹ میں آنے والے علاقے میں حضرت یعقوب علائلہ کامسکن فلسطین بھی شامل تھا لہٰذا آل یعقوب کوبھی اس شکایت کا سامنا کرنا پڑا ہید کھے کریعقوب علائل نے اپنے بیٹوں کوغلہ حاصل کرنے کے لیے مصر بھیجا۔

بقول سدی اس قط نے لوگوں کواپنی لیبیٹ میں لے لیاحتیٰ کہ حضرت یعقوب علائلاً کی بستیوں تک پہنچ گیا اس بناء پر انہوں نے اپنے بیٹوں کومصر بھیجاسوائے بنیا مین کے۔

#### برا دران بوسف عَلَاتِلْاً مصرمين:

جب براداران یوسف مُلِاتِلْاً 'در بار میں پنچ تو یوسف مُلِاتِلاً نے ان کوفوراً پہنچان لیا مگر وہ یوسف مُلِاتِلاً کو نہ یہی ن سکے آپ نے انہیں دیکھنے پر پوچھا کہتم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ تم لوگ پہلے اپنا تعارف کراؤ کیونکہ میں تم لوگوں کواجنبی محسوں کرتا ہوں۔ بھائیوں نے کہا ہم لوگ ملک شام سے آئے ہیں۔

آن نے یو چھاہتم یہال کیول آئے ہو۔

انہوں نے کہا ہم اناج اور غلے کے حصول کے لیے آئے ہیں۔

یوسف میلندائے ان کا جواب من کرفر مایا:تم جھوٹ کہتے ہوتم مجھے جاسوں معلوم ہوتے ہوتمہاری تعداد کتنی ہے؟

انہوں نے کہا کہ ہم دس ہیں۔

. آپ نے فروں یا کہتم دس نبیں بلکہ دس بزار ہوتم میں سے ہرا یک بزار آ دمیوں کا سردار ہے البذا کی بات ہتا ؤ۔

انہوں نے کہا'' ہم سب بھائی ہیں اور ایک انتہائی نیک شخص کی اولا دہیں۔

اورا پناتع رف کرانے گئے ہم بارہ بھائی تھے' ہمارے ایک بھائی ہے ہمارے والدصاحب کو بہت محبت تھی۔ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تو وہیں ہلاک ہو گیا وہ ہم سب بھائیوں میں ہمارے والدمحتر م کوزیا وہ محبوب تھا۔

یوسف غلاندلائے یو جھا کہاس کے بعدتمہارے والدکوئس سے تسکین ملتی ہے؟

انہوں نے جواب دیا:

" جاراايك بھائى ہے جو ہلاك شدہ بھائى سے بھى چھوٹا ہے اوراس كامال جايا ہے "-

#### يوسف عُلِينًا كابنيا مين كوطلب كرنا:

یوسف غیلتنگانے فرمایا: ''میں تمہاری اس بات پر کیسے یقین کرلوں کہ تمہارا والد بڑا نیک ہے جب کہ وہ تم میں سب سے چھوٹے بھائی سے محبت کرتا ہے اور بڑوں سے نہیں۔اچھاا بتم ایسا کروکہ اس بھائی کومیرے پاس لاؤ کہ میں بھی اسے دیکھوں اگر آئندہ تم میرے پاس اس بھائی کو لے کرنہ آئے تو تمہارے لیے ندمیرے پاس غلہ ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا''۔

برا دران پوسف طینٹلائے نے کہا'' ہم اس کواپنے والدصاحب سے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ بلکہ یقین مانو کہ ہم اس کام کو ضرور کرلیں گے''۔

یوسف غیرتندانے کہا:''اچھاتم ایسا کرو کہ کوئی ایک بھائی میرے پاس بطور گروی (رہن) چھوڑ جاؤتا کہتمہاری واپسی کا مجھے یقین ہو جائے۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علائلا نے جب لوگوں کی میہ پریشانی دیکھی تو آپ کے دل میں ان کی بمدردی پیدا ہوگئ اور آپ لوگوں میں غلرتقسیم کرنے گے گر آپ ایک شخص کوایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہ دیتے تھے تا کہ سب لوگوں میں غلہ برابر تقسیم ہوجائے اور سب لوگوں کوآسانی سے غلہ مل سکے۔

اسی دوران آپ کے بھائی اناج کی تلاش میں مصر پنچے یوسف ﷺ نے تو انہیں فوراً پہچان لیا مگروہ آپ کو نہ پہچان سکے اور
اس میں بھی القد تعالیٰ کی حکمت تھی۔ یوسف ﷺ نیاتاً نے ہر بھائی کے لیے ایک اونٹ غلبہ دینے کا حکم فر مایا اور ان سے فر مایا کہ تم اپنے
باپ شریک بھائی کو بھی ساتھ لے کرآنا تا کہ تہمیں ایک اونٹ غلبہ زیادہ مل سکے'' کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں بیانہ بھی پورا کرتا ہوں اور
میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں' لہٰذا میں تمہاری خیرخواہی کروں گالیکن اگرتم سو تیلے بھائی کوساتھ نہ لائے تو تمہارے لیے میرے
باس کوئی غلبہ نہ ہوگا اور میرے شہروں کے قریب بھی مت آنا'۔

### بوسف مینشلاً کا بھا ئیول کے ساتھ حسن سلوک:

یوسف ملیاننگانے اینے کارندول (ناپ ناپ کرغلہ دینے پر مامور) کو حکم دیا کہ ان کی رقم انہی کے سامان واسب میں رکھ -

سدی کہتے ہیں کہ جب برادران یوسف اپنے والد کی خدمت میں واپس پہنچاتو کہنے لگے اے ابا جان! شاہ مصرنے ہیں رااس قدرا کرام واعز از کیا ہے کہ اگر کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو ہمارااس قدرا کرام واعز از نہ کرتا۔ اور اس نے ہمارے بھائی شمعون کواپنے پیس بطور گروی رکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے اس بھائی کو ہمارے پاس لاؤ جوتمہارے ہلاک شدہ بھائی کے بعد تمہر رے والد کا منظور نظر ہے ور نہتم میرے پاس نہ آنا اور نہ ہی میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے۔

# عزيز مصركے مطالبه پر يعقوب ملائلاً كا جواب:

عزيز مصر كامطالبه جب برا دران بوسف عليائلًا في يعقوب عليائلًا كوآن كربتايا توانهول في جواب ديا:

'' کیا میں اس کے معاملہ میں بھی تم پر ویبا ہی بھروسہ کروں جیبا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملہ میں کر چکا ہوں؟ امتد ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کررحم فرمانے والا ہے''۔ (سورۃ پوسف آیت ۱۲۳)

اس کے بعد یعقوب مَیٰلِنٹلانے فر مایا: جب تم شاہ مصرکے پاس پہنچوتو اسے میراسلام کہنااور کہنا کہ ہمارے والد آپ کے اس تعاون واحسان کے بدلہ میں آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب برا دران یوسف ملائلہ اپنے والد کے پاس فلسطین واپس پہنچے اور مجھے بعض اہل علم نے بتایا ہے کہان کا ٹھکانہ فلسطین کے علاقے ''العربات''میں تھا جوشام کانشبی علاقہ ہے۔

اوربعض اہل علم کا کہنا ہے کہ'' الا وج'''نا می علاقہ میں رہتے تھے جوفلسطین کا قریبی پہاڑی علاقہ ہےاور آپ کے پیس بہت سے اونٹ اور بکریاں تھیں ۔

جب برادران بوسف عَلِلتُلُّا اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا اے ابا جان! ہم پر ہمارے اونوں کے بوجھ سے زیادہ غلہ لا دا گیا ہے اور ہم میں سے ہرایک کوصرف ایک غلہ طلا ہے لہٰذا آپ ہمارے ساتھ بنیا مین کو جھے دیجے تا کہ وہ اپنے لیے الگ سے غلہ لے کر آئے ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے حضرت یعقوب عَلِلتُلُانے یہ من کر فر مایا: ''میں بنیا مین کے معاملہ میں تمہارااعتبار نہیں کرسکتا مگر ہاں ویسا ہی جیسا اب سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کر چکا ہوں ۔ پس خدا سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہی سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہے۔

### برا دران بوسف كالمتعجب اور جيران مونا:

جب یعقوب علینلاً کے بیٹوں نے وہ سامان کھولا جومصرے لائے تھے تو دیکھا کہ جورقم انہوں نے بطور قیت ادا کی تھی انہیں لوٹا دی گئی ہے اس انہیں لوٹا دی گئی ہے اس انہیں لوٹا دی گئی ہے اس دفعہ اپنے مارے غلہ کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے اس دفعہ اپنے کھروالوں کے لیے اور غلہ لائمیں گے اور اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں گے۔اور اس بھائی کے لیے مزیدا یک اونٹ کا غدلا کمیں گے۔

ا بن جریح کہتے میں کہ ''نیز دا و کیل بعیر'' کا مطلب میہ ہے کہ ہڑخص کوایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ ملنا تھاانہوں نے کہا جارے بھائی کوچھی ہمارے ہمراہ جیجیں تا کہا یک اونٹ کا مزید غلم کل جائے۔

مگراہن جریج نے مجابدٌ نے فل کیا ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ ایک گدھے کے بوجھ کے برابر غلہ ہم لائیں گے اور یہ بھی ایک لغت ہے حارث کہتے ہیں کہ قاسم نے فر مایا حضرت مجاہد کی مراد ہہے کہ گدھے کو بعض لغات میں ''بعیر'' کہتے ہیں -ایعقو بے علائلاً کا بنیا میں کو بھیجنا:

بیوں کی میہ بات من کر یعقوب مئیلنگانے فر مایا'' میں اس کو ہر گزتمہارے ساتھ نہ جیجوں گا جب تک کہتم املا کے ن<sup>م</sup> مے مجھ کو پیان نہ دو کہا سے میرے پاس ضروروا پس لا ؤ گے الا میہ کہتم گھیر ہی لیے جاؤ''۔ ( سورۃ پوسف آیت ۲۱ )

لعنی اگرتم سب ہلاک ہو جاؤ تب تم بنیا مین کولا نے میں معذور سمجھے جاؤ گے۔ \_\_\_\_\_\_

جب انہوں نے اس کواپنے اپنے بیان دے دیے تواس نے کہا'' ویکھوہمارے اس قول پراللہ نگہ ہان ہے'۔

جب انہوں نے بنیا مین کواپنے دیگر بیٹوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تو انہوں نے وصیت کی کہ' شہر کے ایک ہی دروازے سے اسمجے داخل نہ ہوں کہیں نظر نہ لگ جائے کیونکہ وہ سب حسین وجمیل اور عمدہ قند و قیامت والے تتھے اور فر مایا کہ مختلف درواز وں سے داخل ہوں''۔

حضرت تن وہ رہوائی فرماتے ہیں کہ شہر کے مختلف درواز وں سے داخل ہونا یہ بات حضرت یعقوب نے اس وجہ سے فرما کی تھی کہوہ سب خوبصورت اور حسین وجمیل تھے تو آپ کواندیشہ ہوا کہ کہیں انہیں نظر ندلگ جائے۔قرآن میں اس واقعہ کواس طرح بیان کیا حمیا ہے:

ہے۔ '' پھر یعقوب نے کہا: میرے بچ! مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ گر میں اللہ کی مشیت ہے تم کو بچانہیں سکتا' عکم اس کے سواکسی کا بھی نہیں چلتا اس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھر وسہ کرنا ہوائی پر کرے اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں استفرق دروازوں سے ) داخل ہوئے تو اس کی میا حقیاطی تدبیراللہ کی مشیت کے مقابلے میں بچھ بھی کام نہ آسکی ۔ ہاں بر یعقوب کے دل میں جو کھنگ تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی می کوشش کرلی' بے شک وہ ہماری وی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا گرا کم اور معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں'۔ (سورة پوسف آیت کا ۱۸۰۷)

برا دران بوسف غلاِئلًا كهر بوسف عَلاِئلًا كَي سائمة:

جب برادران پوسف ان کے پاس دوبارہ پنچ تو آنہوں نے اپٹے حقیقی بھائی (بنیامین) کواپنے پاس ٹھبرایا: '' پیلوگ پوسٹ کےحضور پنچچ تو اس نے اپنے بھائی کواپنے پاس الگ بلالیا اوراسے بتا دیا کہ میں تیراو ہی بھائی ہوں (جو کھو گیاتھا)اب تو ان با توں کاغم نہ کر جو پیلوگ کرتے رہے ہیں''۔ (سورۃ پوسٹ آیت 19)

چنانچہ سدی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ فوراً اپنے بھا کی کو پہچان گئے 'سب بھائیوں کی مہمان نوازی کی اورانہیں خوب کھلایا پلایااور جب رات کاوقت ہواتو آپ نے ان کے لیے بستر وں کا انتظام کیااور فرمایا کہ دودو بھائی ایک بستر پرآ رام کریں جب ا کیے بنیامین رو گئے قرآپ نے فر مایا کہ میر میر سے ساتھ میر سے بستر پرسوئے گا چنانچہ بنیامین نے رات آپ کے ساتھ گزاری ساری رات یوسف اپنے بھائی کی خوشبوسو تکھتے رہے اور انہیں اپنے سینے سے چمٹائے رکھا یہاں تک کہ تسبح ہوگئی میہ منظر دیکھے کر روبیل نے کہا اگر ہم اس شخص سے بچ گئے تو اس کے مثل کوئی شخص نہیں۔

ابن اسحاق فریاتے ہیں کہ جب برادران یوسف ان کے پاس پنچے تو ان سے کہا کہ یہ ہماراوہ بھائی ہے جس کے لانے کا آپ نے ہمیں حکم دیا تھا ہم اسے لے آئے ہیں۔ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پنچی ہے حضرت یوسف مُلِینلانے بین کران کی تحسین وقصویب کی اور کہا کہ عنقریب میرے ہاں ہے تمہیں اس کا اچھا صلد دیا جائے گا۔

کھر آپ نے ان سے فر مایا میں تمہیں شریف اور معزز افراد مجھتا ہوں اور میں تمہاراا کرام کرنا چاہتا ہوں چنا نچہ آپ نے اپنے مہمان خانے میں دو آ ومیوں کو بلا کرانہیں ہدایت کی کہ دودو آ دمیوں کوعلیجدہ علیحدہ جگہ کی رہائش دیں اوران کا خوب اکرام اور مہمان نوازی کریں۔

اس کے بعد آپ نے بھائیوں سے خاطب ہوکر کہا کہ میں دیکھا ہوں کہ بیرنو جوان جسے تم لائے ہواس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے لہٰذااسے میں اپنے ساتھ ملالیتا ہوں اس طرح تمام بھائیوں کو دو دوکر کے الگ الگ جگہوں میں تھہرایا اور اپنے حقیقی بھائی کو اپنے ساتھ کھرایا جب دونوں الگ ہوئے تو آپ نے فرمایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں لہٰذاان سو تیلے بھائیوں نے اب سے پہلے جو ہمارے ساتھ کیا ہے تم اس سے خم زدہ نہ ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اچھا صلہ عطافر مایا ہے اور جو بات میں نے تم کو بتائی ہے اسے بھائیوں کومت بتانا اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں یوں بیان فرمایا ہے:

'' یہ لوگ یوسٹ کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کواپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں (جوکھو گیا تھا)اب تو ان ہا تو ل کاغم نہ کرجو بیلوگ کرتے رہے میں''۔

#### بنیا مین کورو کنے کی یوسفی تر کیب:

جب حضرت یوسف عُلِلنَاگانے اپنے بھائیوں کے اونٹوں کو غلے ہے لہ وادیا تو ان کا سامان پورا پورادے دیا اوران کی حاجت
پوری کر دی تو چپکے ہے وہ برتن جس سے غلہ ناپ کر دیتے تھے اس''صواع'' بھی کہا جاتا ہے اپنے بھائی بنیا مین کے سامان میں رکھ
دیا۔حضرت حسن بڑگائیٰ فرماتے ہیں کہ''صواع'' اور''سقائی' دونوں متر ادف لفظ ہیں یعنی وہ برتن جس میں پانی پیا جاتا ہے وہ آپ
نے اپنے بھائی کے کجادے میں رکھ دیا یعنی اس انداز ہے رکھا کہ اس کے متعلق کسی کو علم نہ ہوا۔سدی کہتے ہیں کہ جب پوسف عُلِلنَاگا
نے اپنے بھائیوں کی روا تگی کے وقت ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی چینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا یعنی اس انداز ہے وکھا کہ اس بے متعلق کسی کوعلم نہ ہوا۔

# برا دران بوسف على الله كن قا فله كوروكنا:

جب ان بھائیوں کا قافلہ روانہ ہونے لگا تو شاہی خدمت گاروں میں سے ایک نے پکارا''یقیناً تم لوگ چور ہو'' ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت بوسف ﷺ نے ہرایک بھائی کو الگ الگ اونٹ پر سامان لا دکر دیا اور ای طرح بنیا مین کو بھی الگ اونٹ پر سامان لا دکر دیا اس کے بعد تھم دیا کہ ان کے پانی پینے کابرتن جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چاندی کا تھاان کے بھائی بنیا مین کے کووے میں رکھ دیا جونے اور انہیں جانے دیا جائے یہاں تک کہ جب وہ بتی ہے دور نکل گئے تو انہیں روکنے اور واپنی لانے کا تکم دے وہا ایک پارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلہ والوابقین تم لوگ چور ہو تھی ہوا واستے میں با دشاہ کا قاصد بھی ان تک بہنچ گی اور کہ جا تا ہے کہ اس نے ان بھا ئیوں ہے کہا: کیا ہم نے انہائی اگرام کے ساتھ تہاری مہمان نوازی نہیں کی جمہیں تہارا نہد پورا اور کہ بیاں ویا جہہیں اچھا ٹھکانا نہیں ویا؟ اور کیا ہم نے تمہارے ساتھ خاص اکوام کا برتا و نہیں گیا؟ جوہم دوسروں کے سرتھ نہیں کرتے اور تمہیں ہم نے اپنے ذاتی مکان میں نہیں تھہرایا؟ تو کیا تمہارے دمہاری حرمت کا پاس ولیا ظانییں تھا؟ ان لوگوں نے کہ کرتے اور تمہیں گیا تا قافلہ کو منہیں گیا ؟ قاصد نے کہا کہ بادشاہ کا پائی چنے کا بیالہ نہیں مل رہا اور تمہارے سواکی پرشک نہیں کیا جا سات قافلہ والوں نے کہا کہ بخداتم جانتے ہوہم اس ملک میں فساد کی غرض ہے نہیں آئے اور نہ بھی چوری ہمارا شیوہ تھا۔ اور یہ بات انہوں نے کہا کہ ہدات وہ بہلی والی قیت واپس نہ لوٹا تے۔ اور بعض نے کہا ہے کہاں کہ جداتم جو بہلی والی قیت واپس نہ لوٹا تے۔ اور بعض نے کہا ہے کہاں کہ جواب دیے کی وجہ یہ تی کہ کہا کہ اس مار پر معروف تھی کہ دوسروں کی چیزوں کو بالکل نہ چھیڑتے تھے۔ بہر حال ان کا یہ جواب ن کر امان فالہ والوں کے متعلق یہ بات عام طور پر معروف تھی کہ دوسروں کی چیزوں کو بالکل نہ چھیڑتے تھے۔ بہر حال ان کا یہ جواب ن کر امان خدمت گاروں نے کہا آچھا تو جس نے چوری کی ہواس کی سراکیا ہوئی چا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں اس کی مزایہ ہے کہا وہ وہ تھی کہا کہ ہماری شریعت میں اس کی مزایہ ہے کہا وہ وہ تھی کہا کہا کہا کہا تھا کہ ہماری کر دیا جائے جس کی اس نے چوری کی ہواروہ شریعت اس کوغلام بنا لے۔

حق تعالی ارشادفر ماتے ہیں:

﴿ قالو فیما جزاؤہ ان کنتم کاذبین قالو اجزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ ﴾ جُنْجَهَا ہُ ''خدمتگاروں نے کہااچھااگرتم جھوٹے ثابت ہوئے تو چورکی کیاسزا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہاس کی سزایہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ برتن یا یا جائے وہ ہی اس کا بدلہ ہو''۔

سدی فرماتے ہیں کہ یعنی تم اسے پکڑ سکتے ہووہ تمہاراغلام ہوگا۔

برا دران بوسف کے سامان کی تلاشی:

اب حضرت یوسف میلانگانے تلاقی شروع کی اور بنیامین کی بوری سے پہلے اپنے دوسر ہے بھائیوں کی بور بوں میں تلاش کرنا شروع کیا۔ اور آخر کاراپنے بھائی کی بوری میں اسے برآ مدکر لیا۔ انہوں نے ان کی تلاشی کوموخر کیا تھا۔ حضرت قادہ رہی تھی فرماتے میں کہ جمیں سے بات پہنی ہے کہ یوسف میلانگا جس بوری کی تلاش لیتے تو پہلے استغفار کرتے اس خیال سے کہ آپ کی طرف سے ان پر چوری کی تہمت لگے۔ جب سب تلاشی ہوگئی تو یوسف میلانگا نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی چیز اٹھائی ہوگی گر بھائی کہنے لگے کہ ایسی ہی بات ہے۔ آپ اس کی بھی تلاشی لے لیس حضرت یوسف میلانگا کے کارند نے تو جانے تھے کہ پیالہ انہوں نے کہاں رکھا سے۔ چنا نچے جی تعالی فرماتے ہیں کہ یوسف میلانگا نے اس برتن کو بھائی کی بوری سے برآ مدکر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف میلانگا کے اس برتی کو بھائی کی بوری سے برآ مدکر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف میلانگا کے ایس کے برگر حاصل نہیں کرسکا تھا۔

مقصدیہ ہے کہ بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق آپ بنیامین کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ اس بادشاہ کا بیقانون نہیں تھا کہ چوری کی پاداش میں چورکوغلام بنالیا جائے۔لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ذریعے آپ نے انہیں حاصل کر لیا۔ بنیامین کو ان ک بھائیوں اور رفقہ ءنے اپنی شریعت کے فیصلے پر چلتے ہوئے اپنی طیب خاطر سے انہیں حضرت یوسف علیائلاً کے سپر دکر دیا۔

حضرت مجابدُ فر ، تے بیں کہ مطلب بیہ ہے کہ بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق کو آپ انہیں نہیں روک سکتے تھے۔لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تدبیر سمجھائی اور آپ نے اس پڑمل کیا جس سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔

بنیامین کے سامان سے بیاندی برآ مرگی:

جب بھائيوں نے بيصورت حال ديکھي تو کہنے لگے:

﴿ إِنْ يَسُوِقَ فَقَدُ سَوَقَ آخٌ لَّهُ مِنْ قَبُلُ ﴾

کہا جا تا ہے کہ حضرت یوسف علائلگانے اپنے نانا کا ایک بت چرا کراہے توڑ دیا اس پران کے بھائی عار دلارہے تھے۔ چنا نچہ حضرت سعید بن جبیر رٹن کٹنز اِل یَسُرِقُ فَقَدُ سَرَقَ اَخْ لَهُ مِنُ قَبُلُ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علائلگانے اپنے نانا کا ایک بت چرا کرتوڑ دیا تھا اور اسے راستے میں بھینک دیا تھا اس پران کے بھائی عار دلارہے تھے۔

ابن ادریس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ بیسب بھائی کھانے پر بیٹھے تھے اچا تک حضرت یوسف علائشا کی نظر ایک گوشت والی ہڑی پر پڑی تو آپ نے اس میں سے چھپالیا اس کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے بیر بات کہی۔

بہرحال یہ بات من کرحضرت یوسف علائلا نے ان سے تو کوئی بات ظاہز نہیں کی مگراپنے جی میں چیکے سے میہ کہا تم کو چوروں سے بدتر درجہ میں ہوجو بنیا مین کے بھائی پرجھوٹا الزام لگارہے ہوخداان سب کوخوب جانتا ہے۔

# بنیامین اور دوسرے بھائیوں میں تکرار:

سدی کہتے ہیں کہ جب بنیا بین کے کجاوے سے برتن برآ مہوا توسب بھائیوں کی گویا کمرٹوٹ گئی۔اور طصہ بیں آ کر بنیا مین سے کہنے گئی۔اور طصہ بیں آ کر بنیا مین سے کہنے گئے کہا ہے۔اور طرح ایعقو ب الائلا کی اہلیہ یوسف و بنیا بین کی والدہ) ہمیشہ تمہاری طرف سے ہمیں مصائب کا سامنا کرنا پڑاتم نے یہ برتن کب اٹھالیا؟ بنیا مین نے کہا نہیں بلکہ راحیل کی اولا دکو ہمیشہ تم سے تکلیفیں پہنچی ہیں تم ہی نے میرے بھائی کوجنگل میں لے جا کر ہلاک کیا اور جہاں تک پیالے کاتعلق ہے۔توجس نے تمہارے کاؤں میں پیسے دکھے تھے اس نے میرے کجاوے میں سے برتن رکھ دیا ہیں کر بھائیوں نے کہا در ہم کا تذکرہ نہ کروور نہ سب پکڑے جائیں گے۔

#### برا دران بوسف واپس عزیز مصرکے یاس:

اس کے بعدسب بھائی مل کر حضرت یوسف علائلا کے دربار میں حاضر ہوئے آپ نے ان کے سامنے وہ برتن منگوایا اسے ہلکا سابحایا اور اپنے کان کے قریب کرلیا۔ پھر فر مانے لگے کہ یہ برتن بتا تا ہے کہ تم بارہ بھائی تھے۔ اور تم نے اپنے ایک بھائی کولے جاکر فروخت کر دیا جب بنیا مین نے بیسنا تو سجد ہ تعظیمی بجالائے۔ اور عرض کیا کہ بادشاہ سلامت! آپ اپ اس برتن سے پوچھئے کہ میرا وہ بھائی اس وقت کہاں ہے؟ آپ نے اسے دوبارہ بجایا اور فر مایا کہ وہ زندہ ہے اور تم اس کو عنقریب دیکھ لوگے بنیا مین نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جو چاہو کرو کیونکہ اگر میرے بھائی کو میرے بارے میں پتا چل گیا۔ تو وہ مجھے جلد چھڑا لے گا۔ بیس کر یوسف اندر چلے میرے ساتھ جو چاہو کرو کیونکہ اگر میرے بارے میں پتا چل گیا۔ تو وہ مجھے جلد چھڑا اے گا۔ بیس کر یوسف اندر چلے

گئے اور جو کر خوب روئے اور وضو کر کے باہرتشریف لائے تو بنیامین نے کہا کہ بادشہ ملامت میں چاہتا ہوں کہ آپ اس برتن کو دوبارہ بجا کہ میں ناکہ آپ کو چھے چھے چھے چھے جایا اور فرمایا کہ بیہ برتن اس وقت غصے میں ہے اور کہتا ہے کہتم مجھ سے کیے سوال کرتے ہو کہ کس نے مجھے چہایا ہے جب کہتم نے دیکھ لیا کہ میں کس کے ماس تھا۔

باس تھا۔

### يعقوب مَلِيسُلًا كي اولا دكا غصه:

کتے ہیں کہ بنولیعقو ب کو جب غصر آتا تو ان کا سامنا کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ چنا نچہ بیہ منظر دیکھ کر روہیل کوغصر آ گیا۔اور بادشاہ سے کہااے بادشاہ آپ ہمیں رہا کر دیں ورنہ میں ایسی چیخ ماروں گا۔ کہمسر کی تمام حاملہ عورتیں اپناحمل ساقط کر دیں گیس۔اورایں وقت غصہ سے روہیل کے جسم کا بال بال کھڑا ہوا تھا۔اوراس کے بال اس کے کیڑوں سے باہرنگل رہے تھے۔

یصورت حال دکیوکر بوسف غیر نگان نے اپنے بیٹے ہے کہا رو تیل کی ایک جانب میں کھڑے ہوکرا ہے سدھ کرویعنی اسے چھولو
ہولیعقوب کی بیعا دت تھی کہ جب کوئی غصہ میں ہوتا اور دوسرا اسے چھولیتا تو اس کا سارا غصہ فور آ اتر جاتا اس لڑے کے ایسا کرنے پر
رو تیل نے کہا یہ کون ہے ایسا معلوم ہوتا کہ اس ملک میں بھی یعقوب غیرانگا کی نسل موجود ہے۔حضرت بوسف غیرانگا نے بوجھا کہ
یعقوب غیرانگا کون ہیں؟ بیس کررو تیل کو غصہ آ میما اور کہنے لگا ہے با دشاہ! یعقوب کا نام نہ لئ کیونکہ وہ اسرائیل اللہ بن فر نہج اللہ
یہ منظیل اللہ ہیں۔حضرت بوسف غیرانگا نے فر ما یا آگر ہے بات ہے تو پھرتم سے کہدرہے ہو۔ ( کہاس ملک میں نسل یعقوب موجود ہے )
بینطیل اللہ ہیں۔حضرت بوسف غیرانگا نے فر ما یا آگر ہے بات ہے تو پھرتم سے کہدرہے ہو۔ ( کہاس ملک میں نسل یعقوب موجود ہے )
بینطیل اللہ ہیں۔حضرت بوسف غیرانگا نے فر ما یا آگر ہے بات ہے تو پھرتم سے کہدرہے ہو۔ ( کہاس ملک میں نسل یعقوب موجود ہے )

سدی کہتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علینلگانے بنیا میں کواپنے پاس روک لیا اور بھائیوں کے اپنے فیصلے کے مطابق حضرت یوسف علینلگاس کے ستی بن گئے اور بھائیوں کو یقین ہو چلا کہ بنیا میں کو چھڑانے کی اب کوئی صورت باتی نہیں ہے تو انہوں نے درخواست پیش کی کہ ان میں سے کسی ایک کو بنیا مین کی جگہ رکھ لیس اور اسے رہا کر دیں۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت یوسف علینلگاسے عرض کیا کہ'' اے عزیز مصراس بنیا مین کا باپ بہت بوڑ ھا ہے۔ سواس کی جگہ تو ہم میں سے کسی اور کوروک لے ہم تجھ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں''۔

حضرت بوسف علیانلگانے جواب دیا'' پناہ خدا کہ ہم اس کوچھوڑ کر جس کے پاس ہم نے اپنا مسروقہ مال پایا ہے کسی اور کوگر فقار کرلیں ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف قرار پائیں گے کہ مجرم کوچھوڑ کر بے گناہ کوقید کرلیں۔ \*\*

#### شمعون کامصرمیں ہی رک جانا:

جب بوسف الله الله کے بھائی اس سے ناامید ہوگئے کہ یوسف الله ان کی درخواست قبول کر کے بنیا مین کوچھوڑ دیں گے اور
ان کی جگہ کسی دوسر سے بھائی کو بھی قبول نہ کریں گے۔ تو اس وقت بڑے بھائی جس کا نام روبیل یا شمعون تھانے دوسر سے بھائیوں
سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہار سے والد نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ بنیا مین کو واپسی پرضر ورساتھ لا ناسوائے اس کے کہ تم ہی گھیر
لیے جاؤ۔ (تو پھر عذر ہے) اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے معاطع میں کو تا ہی کر چکے ہوالہٰ ذامیں تو اس زمین سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک (میر اوالد مجھے اجازت نہ دے کہ چلو بنیا مین کو یہیں رہنے دواور تم خود آجاؤیا جن لوگوں نے میر سے بھائی کو نہیں جاؤں گا جب تک (میر اوالد مجھے اجازت نہ دے کہ چلو بنیا مین کو یہیں رہنے دواور تم خود آجاؤیا جن لوگوں نے میر سے بھائی کو

روکا ہے اللہ تعالی میرے لیے ان سے لڑنے کا فیصلہ فرمادے ) تم سب اپنے ماں باپ کے پاس واپس ہو اور اسے ہو کہ باشبہ تیرے بینے (بنیامین) نے چوری کی ہے (اور اس جرم کے بدلے ہم نے اسے شاہ مصرکے حوالے کی وہ سے وہی بیان کیا ہے جو پچھ ہم نے دیکھ اس لیے کہ ظاہری طور پر بادشاہ کا بیالہ اس کے کجاوے میں ہے نکا تھا باقی کسی پوشیدہ معاہ یہ مس ہم نگہ بان نہیں۔ نیز یہ کہ آپ اس بستی کے دفا ہری طور پر بادشاہ کا بیالہ اس کے کجاوے میں سے نکا تھا باقی کسی پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے میں وہ لوگ آپ اس بستی کے دولوں سے دریافت کر لیں۔ جہال ہم تھے اور ان کے قافلہ والوں سے بھی پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے میں وہ لوگ آپ کو حقیقت ہے آگاہ کریں گے۔

## بیٹوں کا بعقوب مزالتالا کومصر کے واقعہ ہے مطلع کرنا:

یہ بھائی اپنے والد کے پاس واپس لوٹے اور روئیل و ہاں رہ گئے۔ جب انہوں نے بنیامین کا واقعہ بتلایا تو یعقو ب مایاندا نے فر مایا: کہ حقیقت وہ نہیں جوتم بیان کرتے ہو بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ دی ہے۔ پس اب میرا کا مصر جمیل ہے اس موقع پر میں جزع وخزع نہیں کرتا مجھے اللہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ وہ ان سب کو (یوسف کروئیل اور بنیامین ) کو مجھ تک پہنچا ہے گا۔

### حمر بير يعقو ب مُالِسُلاً:

پھریعقوب ملینشگان سے اٹھ کر چلے گئے اور فر مایا کہ ہائے افسوں! اے پوسٹ تم پراس وفت آپ بہت ٹمکین تھے یہ س کر بیٹول نے کہااللہ کی قتم آپ ہمیشہ پوسٹ ہی کا تذکرہ کرتے رہیں گئے یہاں تک کہ اسٹم کی وجہ سے بیار ہوکر قریب المرگ ہوجائیں گے یا جان دے کرم نے والوں ہیں شامل ہوجائیں گے۔

## ستربیوں کی موت کے برابرصدمہ:

حضرت حسن بنائیّن ہے مروی ہے کہ آپ سیٹیل ہے بیسوال کیا گیا کہ یعقوب ملائلا کو کتناصد مہ پہنچا؟ فرمایا کہ جتنا ایک ماں کے ستر بینے فوت ہوں اور اسے ان کا صدمہ پہنچتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یوسف ملائلا کے لیے اس میں کتنا اجر ہے؟ فرمایا کہ سوشہیدوں کے برابرا جرہے نیزیددیکھوکہ استے بڑے صدھے کے باوجود لیعقوب ملائلا نے اللہ پرایک بدگمانی نہیں کی۔ اللّٰہ کی طرف سے سرزنش:

طلحہ بن مصرف سے مروی ہے کہ لیقوب علیاتھ کے پاس ان کا ایک پڑوی آیا اور کہنے لگا کہ اے لیقوب علیاتھ کیا بات ہے آپ بہت کمز وراور لاغر ہوگئے ہیں۔ حالانکہ آپ اپنے والد کی عمر تک نہیں پنچے آپ نے فرمایا کہ یوسف غیر ندا اور اس کی یاد کی وجہ سے مجھے جوصدے پنچے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان ہی کی وجہ سے میر کی بیصالت ہوگئی ہے۔ اس پروی آئی کہ اے لیقوب! مخلوق کے سامنے میراشکوہ کرتے ہو۔ عرض کیا اے میر سے رب مجھ سے غلطی ہوگئی آپ مجھے معاف فرمادیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم فرمادیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم فرمادیا۔ اس کے بعد جب آپ سے اس کے بارے میں یو چھا جاتا تو آپ فرماتے کہ میں اپنے غم اور اضطراب کی صرف اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ۔ حضرت حسن بین تھند سے مروی ہے کہ یوسف خلیاتھ کی جدائی کاغم لیقو ب علیاتھ سے دور نہیں ہواؤہ و سے میں اس کے جدار ہے اور استے عمر کی یوسف خلیاتھ کی جدائی کاغم لیقو ب علیاتھ ہے دور نہیں ہواؤہ و ت رہے یہاں تک کہ ان کی بیمائی چلی گئے۔ حضرت حسن بین تین فرماتے ہیں کہ اللہ کی قتم! زمین میں ان سے بڑھ کرزیا دہ معز زخیفہ و ت رہے یہاں تک کہ ان کی بیمائی چلی گئے۔ حضرت حسن بی تین کہ اللہ کی قتم! زمین میں ان سے بڑھ کرزیا دہ معز زخیفہ و ت رہے یہاں تک کہ ان کی بیمائی چلی گئے۔ حضرت حسن بی تین کہ اللہ کی قتم! زمین میں ان سے بڑھ کرزیا دہ معز زخیفہ

کوئی نہ تھا۔

### ناامیدتو کافری ہوتے ہیں:

پھر یعقوب علاللگانے اپنے بیٹوں کو دوبارہ مصرجانے اور پوسف اور بنیامین کوتلاش کرنے کا حکم دیا اوران ہے ہا کہ جاؤ اور مصریتنج کریوسف اوراس کے بھائی کا پیۃ لگاؤ اوراللہ کی رحمت ہے ناامید نہ ہوجولوگ ناامید ہوتے ہیں وہ کا فرہوتے ہیں۔ پھر پوسف علائتلگا کے دریا رمیں :

یہ سب بھائی مصر پنچ اور یوسف الله کے دربار میں داخل ہوکر کہا: ''اے عزیز! ہم کواور ہمارے گھر والوں کو بہت تی پہنچ رہی ہواوں ہوت کی ہے۔ اس کے بارے میں پاور ہم یہ ناقص پونچی لے کرآئے ہیں مگرآ پ ہمیں پوراغلدو ہو یہ اور ہم پر خیرات کریں بے شک القد صدفہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ ویتا ہے''۔ جوناقص پونچی یہ لے کرآئے تھے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ دری اور کھوئے در ہم لائے تھے دوسرایہ ہے کہ وہ گھی اور اون تھا۔ تیسرا قول ہے کہ وہ صنو براور سبز یوں کے نیج تھے چوتھا یہ ہے کہ وہ تلوار کی ڈھالیں اور رسیاں تھیں پانچواں ہے کہ وہ درہم اسے کم تھے کہ غلہ کی مطلوبہ مقدار کا عوض نہیں بن سکتے تھے اس بنا پر انہوں نے کہا کہ وہ درگر رفر ما کرانہیں پوراغلہ دے دیں۔ سدی ہے مروی ہے کہ ہم پر صدفہ کریں کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ کہ سکوں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ غلہ دیں اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا بھائی ہم پر صدفہ کردیں یعنی لوٹا دیں۔

### يوسف مَلِلتُلاً كاايخ آپ كوظا ہركرنا:

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ جب یوسف علائلاً کے بھائیوں نے یہ بات کی تو یوسف علائلاً ہے قابو ہو گئے۔اور ان کی آئی کھوں ہے آ نسوجاری ہو گئے گھرا ندرونی راز کوظا ہر کرنے کے اراد ہے ہے کہا'' پچھتم کو وہ سلوک بھی معلوم ہے جوتم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ جب تم جہالت میں جتال تھے۔ (بھائی کے ساتھ کیا گیا وہ معا ملہ مراد نہیں تھا جو یوسف علیا لا ان کہا بلکہ مراد یہ تھا کہ تم اس کی جدائی کا ذریعہ ہے ) یہ من کروہ کہنے لگے کیا واقعی تو یوسف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیا میں میرا بھائی ہے۔ بلا شبہ اللہ نے ہم پر ہوا احسان کیا ہے۔ (کہ جدائی کے بعد ہمیں آپس میں ملادیا) یقینا جو محض خداسے ڈرتا ہے اور تکالیف پرصبر کرتا ہے اور اللہ ایے نیک کاروں کے اجرکوضا تع نہیں کرتے۔

## يوسف مَلِيتُلاً كامعاف كرنا:

سدی ہے مروی ہے کہ جب یوسف مظالاً نے بیہ بٹلا دیا کہ میں یوسف ہوں اور بیبنیا مین میرا بھائی ہے تو بیہ بھائی معافی ما نگئے گئے۔ اور کہنے گئے: ''اللہ کی قتم! اس میں شک نہیں کہ اللہ نے تجھے ہرا عنبار سے ہم پرفنہیات دی اور ہے شک ہم ہی خطا وار تھے''
یوسف مظالٹ نے فرمایا کہ آج تم پرکوئی سرزنش نہیں ہے اللہ تم کو معاف فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم
کرنے والا ہے۔ جب بی تیجارف ہو چکا تو یوسف مظالتا گئے اپنے والد کے بارے میں یو چھا۔

#### يعقوب ملايتلا كي طرف فميض بهيجنا:

سدی سے مروی ہے کہ یوسف طلِتلائے ان سے فرمایا کہ میرے بعد میرے والد کا کیا بنا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے غم میں نابینا ہو گئے۔ یوسف طلِتلائے کہا کہتم میرا یہ کرنۃ لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چیرے پر ڈال دووہ بینا ہو جائیں گ۔

اورسب گھروالوں کومیرے پاس لے آ و جب بیقا فلہ مصرے باہر نکلاتو یعقوب طلِنظا فرمانے لگے کہ آج میں پوسف مُلِنٹا کی خوشبو محسوس کررہا ہوں۔

ا والوب البوزنی سے مروی ہے کہ ہوا قافلہ پہنچنے سے پہلے یعقوب مالناً تک چلی گئی اور بیخوشبو یعقوب مالندا کہ بہنچا دی اورا سے محسوں کریے یعقوب مالناً انے فر مایا میں آج یوسف مالناً کی خوشبومحسوں کرتا ہوں اگر چہتم کبو کے کہ میں سمحیا گیر ہوں۔ یوسف مالاناً کا محمیض کی خوشبو:

ابن عباس من میشا سے مروی ہے کہ آٹھ رات کی مسافت ہے جس سے بیخوشبو' یعقوب علائلاً کو پنچی حضرت ہے مروی ہے کہ بیسفراسی فریخ تھا۔اور حضرت یعقوب علائلاً نے 22 سال جدائی برداشت کی اور''لولا ان تقند ون'' کا مطلب بیہ ہے کہ اگرتم بیانہ سمجھو کہ بیہ بوڑھا ہو چکا ہے لہٰ دااس کی عقل سٹھیا چکی ہے (بلکہ بیحقیقت ہے خوشبو واقعی آر ہی ہے )

اس وقت حاضرین میں ہے کسی نے کہا کہ اللہ کی قتم! آپ پرانی بھول میں ہیں لیکن بالآ خرخوشخری دینے والا بھی آ سمیا ( یعنی وہ تمیض لے آیا ) جو یوسف مالئلگانے بھیجی تھی۔جس کا نام یہودا ابن یعقوب تھا تو اس نے یوسف مُلِائلگا کے زندہ ہونے کی چوشخبری دی۔

# فميض د مکه کربينائي لوث آنا:

سدی سے مروی ہے کہ جب یوسف ملائلا نے بیکہا کہ میری بیٹمیض لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دوتو یہووانے کہا پہلے میں یوسف ملائلا کی تمیش یا کھا گیا ہے اب اس کا کہا پہلے میں یوسف ملائلا کی تمیش یا کھا گیا ہے اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس قمیض کو میں ہی لے کر جاؤں گا اور والدکو بتاؤں گا کہ یوسف ملائلا زندہ ہیں تو جس طرح پہلے تم پہنچایا تھا اب خوشی کا ذریعہ بنوں گا آ یہ ہی کوبشیر کہا گیا ہے۔

چنا نچہ جب بیہ بشیرتمین لے کر گیا اور بیقوب مُلِائلاً کے چہرے پر ڈالی تو ان کی بینائی لوٹ آئی اور بیقوب مُلِائلاً نے فر مایا کہ میں تم سے کہا کر تا تھا کہ میں اللّٰد کی طرف سے ایسی با تیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے یہ بات اس لیے فر مائی کیونکہ یوسف مُلِائلاً نے یہ خواب سنایا تھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے بجدہ کررہے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کوتو بعقوب مُلِائلاً ہونے تھے۔ان کے سختمیں۔

## بیٹوں کاباپ کے سامنے شرمندہ ہونا:

بیٹوں نے کہااے اباجان! ہمیں معاف کر دیں بےشک ہم غلطی کرنے والے ہیں۔ یعقوب مُلِاناً نے فر مایا عنقریب میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ بعض نے کہا ہے کہ یعقوب ملائلا نے آخری رات کے لیے دعا کومؤخر کیا۔ ابن عباس بیستہ فر ماتے ہیں کہ جمعہ کی رات کے لیے مؤخر کیا۔

# آل يعقوب عُلِينَكُمّا كي مصرروا نكى:

جب یعقوب علائداً اوران کے بیوی بچے یوسف علائداً کے پاس پہنچے تو یوسف علائداً نے اپنے والدین کواپنے پاس جگه دی اور مصر میں داخل ہونے سے پہلے ان کا استقبال کیا۔ سدی سے مروی ہے کہ جب بیلوگ مصرروا نہ ہوئے اور مصر کے قریب پہنچ تو یوسف مُلِائیاً، کو لےکران کے استقبال کے لیے تشریف لائے اور جب مصر کے دروازے پر پہنچے تو یوسف مُلِائلاً نے فرمایا آپ شہر میں داخل ہو جا نیں ۔ان ش ،ابتدآپ ہطر ت کے امن وامان میں ہوں گے اور پھر شہر میں داخل ہونے کے بعدا پنے یاس جگددگ۔

بوسف ملائلاً كااستقبال كے ليے شہر كے باہر آنا:

فرقد التى سے مروى ہے كہ جب يوسف علياتاً كى تميض يعقوب علياتاً كے چبرے پر ڈالى مئى اور بھر قبيلہ يعقوب مصر كى طرف روانہ ہوا تو جب يعقوب علياتاً مصر كے قريب آ كے ۔تو يوسف علياتاً كو جلايا گيا كہ وہ قريب آ كچے جي يوسف علياتاً استقبال كے ليے باہرتشريف لائے يعقوب علياتاً اپنے بينے يہووا كاسبارا لے كر پيدل چل رہے تھے۔ جب يعقوب علياتاً اپنے بينے يہووا كاسبارا لے كر پيدل چل رہے تھے۔ جب يعقوب علياتاً نے ديكھا كہ شہر كے اندر بہت سے لوگ اور گھوڑ نے نكل رہے جي تو يہووا سے كہا كہ يہ فرعون مصر كا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ بينے نے كہا نہيں بيد آپ كا بينا يوسف علياتاً كے داور جب شہر ميں واضل ہوئے تو يوسف علياتاً نے اپن والدين كوا پے ساتھ تخت پر ہٹھایا۔

بوسف علاللا کے ہمراہ تخت برکس کوجگہ ملی:

اس میں اختلاف ہے کہ یوسف میلائلگ نے کس کوتخت پر بٹھایا۔ایک قول بیہ ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ راحیل کو بٹھایا۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ اپنی خالہ' لیا'' کو بٹھایا کیونکہ اس وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔اور بھائیوں نے آپ کو مجدہ کیا۔ گیارہ ستار ہے' سورج اور جاند:

قادہؓ ہے مروی ہے کہ اس وقت سلام میں ایک دوسرے کو مجدہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یوسف میلیٹنگا نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے ابان! بیرمیرے خواب کی تاویل ہے میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا میرے بھائیوں نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا' اور بیابی گیارہ ستارے' سورج اور جاند ہیں میرے رب نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔

سلمان فاری بنالتو کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر جالیس سال بعد ظاہر ہوئی دوسرا قول یہ ہے کہ اس سال بعد ظاہر ہوئی۔ عرصہ جدائی:

حضرت حسن بخالتُن ہے مروی ہے کہ یوسف غلاِنگا اور لیعقوب غلاِنگا کے درمیان ای سال جدائی رہی اس عرصہ میں کسی بھی وقت لینڈ سے غر دونہیں رہا اور ہمیشہ آنسوآپ کے رخساروں پر بہتے رہے اس وقت اللّٰہ کے نز دیک یعقوب غلاِنگا سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا۔

حضرت حسن بخافتہ ہے مروی ہے کہ سترہ سال کی عمر میں پوسف علیاتالاً کو کنو نمیں میں ڈالا گیا۔اورای سال جدائی رہی اوراس کے بعد ۳۳ سال زندہ رہے چنانچیآ ہے کا انتقال ایک سومیس سال کی عمر میں ہوا دوسری روایت میں بھی یجی مروی ہے۔

بعض ابل کتاب کا کہنا ہے کہ یوسف ئیلٹلا ستر ہ سال کی عمر میں مصر میں داخل ہوئے اور عزیز مصر کے گھر تئیرہ سال رہے۔ جب آپ کی عمرتیتیس سال میں ہوئی تو اس وقت فرعون مصر آپ پرایمان لا یا اس کا نام ریان بن ولید تھا۔لیکن جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر قابوس بن مصعب باوشاہ بناوہ کا فرتھا۔ یوسف مُلِنْ اُپ نے اسے ایمان کی دعوت دکی لیکن وہ نہ ما تا۔

بوسف میاناً، نے انتقال ہے قبل اپنے بھائی بیبودا کوا پناوصی بنایا اورا یک سومیس سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔

#### وصال يوسف مالتاماً:

ممرآنے کے بعد یعقوب ستر وسال زندہ رہے جب آپ کے انقال کا وقت قریب آیا تو بوسف نیسنگہ کو اپناوسی، نیاور ان سے کہا کہ مجھے میرے والد اسحاق کے پاس وفن کرنا پوسف علینلائے نے الیہا ہی کیا اور انہیں شام لے جاکر وفن کیا اور پھرمصروا پس آئے پھر پوسف میلندا نے یہ وسیت کی کہ مجھے میرے آباء کے قریب وفن کیا جائے چنا نچہ جب موی ملیند کی سمندر پار کیا تو پوسف علیندا کی قبر کھودی اور یہاں سے جسد مبارک نکال کرشام میں وفن کیا۔

ا بن اسی ق کہتے ہیں کہ مجھے بیروایت پہنچی ہے کہ یعقو ب طلائلاً اور پوسف علائلاً کی جدائی اسی سال رہی۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ بیے جدائی چالیس سال یا اس کے لگ بھگتھی اور یعقوب طلائلاً ، پوسف علائلاً کے بعدستر ہ

سال زندہ رہے پیمران کا انقال ہوا یوسف علیناً کی قبر مرمر کے ایک صندوق میں دریائے نیل کے درمیان بنائی گئی۔

آل بوسف مَالِسُّلُا:

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یوسف علیاتلاً اپنے والد کے انتقال کے بعد ۳۳ سال زندہ رہے یوسف علیاتندا کے دو جیٹے پیدا ہوئے جن کا نام افرائیم اور منشا تھا۔ افرائیم سے نون اور نون سے پیشع پیدا ہوئے کہا گیا ہے موی ٰ بن منشا موی علیاتندا سے پہلے گزرے ہیں اور بعض یہود یوں کا خیال ہے کہ موی بن منشاہی نے خصر کی تلاش میں سفر کیا تھا۔



گا۔انشاءاللہ تعالی

## يبنديده قول بونے كى دليل:

ہ را یہ کہنا ہے کہ خطر میلانگا 'موکی میلینگا ہے کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوئے اس قول کے زیادہ مشابہ ہے جو وہب بن منبہ 'نے رسول اکرم سیج سے نقل فر مایا کہ جب موکی میلینگا نے ریہ خیال کیا کہ وہ اہل زمین میں سے سب سے بڑے مام میں تو اس وقت اللہ تعالی نے انہیں جس شخص کی تلاش میں بھیجا و ہ خضر میلینگا تھے (اور رسول اللہ سیج کے کا مرست ہونا بھینی ہے کیونکہ ) تمام مخلوقات میں گزشتہ واقعات میں سب سے زیادہ جانتے ہیں۔

#### موسىٰ عَلِيتُلاَا ورخضر عَلِيتُلاَ كِي ملا قات:

حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس پی تینا کے دوف البکالی کا خیال ہے ہے کہ خصر غیاب نائدہ موسی غیالتھ کے ساتھ نہیں سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا (یہ جملہ بطور محاورہ فرمایا) ابی بن کعب نے مجھے ہے رسول اکرم میں تھا، کی طرف سے بدارشاد تقل کیا کہ اللہ عرشہ موسی غیالتھ اپنی قوم سے تقریر کررہ ہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے بردا عالم کون ہے فرمایا میں ۔ کیونکہ انہوں نے اس کے جواب میں بینہیں کہا کہ اللہ بی بہتر جانتا ہے اور ان کا یہ جواب ان کے شایان شان نہیں تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس جواب پر گرفت فرمائی اور فرمایا کہتم میں میرا بردا عالم بندہ وہ ہے جو تہمیں دریاؤں کے طلاخی جگہ پر ملے گا موسی غیالتھ نے عرض کیا اے اللہ میں اس سے کس طرح مل سکتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا ایک تھیلی میں مجھلی ڈال کر سفر شروع کروجہاں وہ مجھلی تم سے گم ہوجائے وہاں وہ بندہ تم کو ملے گا۔ چنا نچہ موسی غیابین کھیلی میں ڈالا اور غلام کوساتھ لے کرچل پر سادہ اور غلام سے فرمایا کہ جب بیر مجھلی گم ہوجائے تو بجھاطلاع وینا۔

#### نقطه آغاز سفر:

دونوں ساحل سمندر پر پیدل چل پڑے یہاں تک کدا کیے چٹان کے پاس پنچے و ہاں موٹی عُیانِلاً لیٹ گئے مچھلی پھڑ کی اور تھیلی سے نکل کرسمندر میں چلی گئی جس راستہ پر چلی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی روک دیا تو وہ راستہ ایک سرنگ کی جانب بن گیا یہ ایک عجیب معاملہ تھا۔ پھروہ دونوں چل پڑے۔

#### دوپہر کے کھانے کا وقت:

جب کھانے کا وقت ہوا تو موکی ملائلاً نے اپنے غلام سے فر مایا ہمارے لیے کھانا لا وَاس سفر میں تو بہت تھکا و ہ ہوئی۔ ابی بن کعب فر ماتے ہیں کہ موکی ملائلاً جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کر دہ مقام سے آگ بڑھے تو انہیں تھکا و ہ ہوئی۔ غلام نے آکر جواب دیا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب ہم چٹان کے پاس آرام کے لیے تھر بے تو اس وقت مجھلی نے بجیب انداز کا راستہ اختیار کیا اور میں آپ سے اس کا تذکرہ کرنا بھول گیا اور یہ بھولنا شیطان کی طرف سے تھا موکی ملائلاً نے فر مایا کہ بیرو ہی مقام تھا کہ جباں ہم جانا چاہے تھے لیس دونوں قدموں کے نشانات یہجانے ہوئے واپس لوٹے۔

### موسى علايتلاً وخضر علايتلاً كي ملا قات:

جب وہ چٹان کے پاس پنچے تو وہاں ایک آ دمی اپنے او پر کیڑا ڈال کر لیٹا ہوا تھا مویٰ طِلِنلاً نے اسے سلام کیا اس نے تعجب

ے کہا ہوں زمین میں سلام کہاں ہے آ کیا (اس علاقہ میں غیر مسلم رہتے ہیں اس لیے انہیں تعجب ہوا) موئی ملاتھ نے فر مایا میں موی میں تعجب ہوا) موئی ملاتھ ہے جو آپ کے موی میں تعجب ہوا) موئی ملاتھ ہے جو آپ کے موی میں ہوں اس نے کہا تی اللہ کا دیا ہوا ایسا علم ہے جو آپ ک پاسٹیں اور اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے جو میر ہے پاسٹیس موئی ملاتھ نے فر مایا کہ اللہ نے آپ کو جو علم موط فر مایا ہے بین آپ کے ساتھ رو کر وہ سیھن جا بتا ہوں خطر میلائی نے فر مایا کر آپ نے میر سوال نہ کرنا جو میں کروں جب تک میں خود میں نہ تا وی ۔ موئی ملائی راضی ہوگئے۔

## دونوں کا اکٹھے سفر کرنا:

دونوں ساحل سمندر پر چل پڑے اچا تک ایک کشتی میں ملاح نظر آیا جو خضر طالبناً کو پہچا نتا تھا اس نے ان کو بغیر کرا یہ کشتی پر سوار کیا اس وقت ان کے سامندار پر ٹیا آئی جس نے سمندر میں چونچ ماری بید دکھے کر خضر علیاناً نے فر مایا کہ اس چڑیا کے سمندر میں چونچ مار نے سے جتنا پانی اس کے مند میں آیا ہے اس پانی اور کل سمندر کے پانی کے درمیان جونسبت ہے ہمارے اور المتد تعالی کے درمیان وہ نسبت بھی نہیں ۔ ( یعنی ہماراعلم اس سے بھی کہیں زیادہ کم ہے )

## تخشی میں سوراخ کرٹا:

۔ کشتی میں بیٹھنے کے دوران خصر علائلہ کشتی کا ایک تختہ نکالئے گئے یہ دیکھ کرموٹی علیائلہ پریشان ہوئے اور فرہ یا کہ انہوں نے تو ہم پر بیدا حسان کیا کہ کرا ہیے کے دوران خصر علائلہ کشتی کا انتختہ نکال رہے ہیں تا کہ وہ غرق ہوجائے یفعل درست نہیں۔ جسم پر بیدا حسان کیا کہ کہ کہ اور آپ ان کیا تو ان کی کشتی کا شختہ نکال رہے ہیں تا کہ وہ غرق ہوجائے بیفول پر گرفت نہ خصر علیائلہ نے جواب دیا کہ میری اس جھول پر گرفت نہ فرمائیں ہوگئی تھی۔ فرمائیں بین کہ بیل مرتبہ موئی علیائلہ سے جھول ہوگئی تھی۔

#### بح كافتل:

پھر دونوں کشتی سے باہرنگل آئے اور چل پڑے اچا تک انہوں نے ایک بچہ دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا خضر عُلِائلًا نے اسے پکڑ کرفتل کر دیا بید دیکھ کرموی عُلِائلًا نے فر مایا آپ نے بلا وجدا یک معصوم جان کو مار ڈالا آپ نے ایک نا من سب کام کیا ہے۔خضر عُلِائلًا نے فر مایا ہیں نے تہہیں کہا تھا کہتم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے بیہ جواب س کرموی عُلِائلًا نے فر مایا اگراس کے بعد میں کوئی چیز پوچھوں تو آپ میری رفاقت چھوڑ سکتے ہیں۔

#### تيسراوا قعه ديوار درست كرنأ:

پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کدونوں ایک گاؤں میں پنچے دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی چنانچے انہوں نے بستی والوں سے کھانا ، نگالیکن انہوں نے کھانے کے لیے بچھند دیا وہاں ایک ویوارتھی جوگرنے والی تھی خضر طلاتا گانے اسے ہاتھ سے سیدھا کر دیا ہے دکھے کرموی علائی گانے نے فرمایا بستی والوں نے نہ تو بھاری مہمانی کی اور نہ بی ہمیں رات تھہرنے کوجگہ دی (اور آپ نے ان کا کام بلا معاوضہ کر دیا) اگر آپ چاہتے تو آپ اس کی اجرت لیتے۔

#### وقت جدا كي:

\_\_\_\_ یین کرخصر ملائلانے فرمایا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے رسول اللہ کو قیلانے فرمایا اے کاش! مویٰ عَلِيْتِلَاا ورصبر کر لِيتِ تا که بميں ان کے مزيد واقعات معلوم ہوتے۔ خصر عَلِيْنَدُا ورموسیٰ عَلِيْنَلاکے مُذکورہ واقعہ کے متعلق روایات .....پہلی روایت:

حضرت ابن عباس بی سین سے مروی ہے کہ ان کے اور قیس بن حصن الفز اری کے درمیان اختلاف ہوگیا کہ موی میلانا کے ساتھی کون ہے؟ ابن عباس بی سین کہ خصر میلانا ہے سے کہ خصر میلانا ہے ہوگئی گزرے حضرت ابن عباس بی سین نے فرمایا ہم دونوں میں اختلاف ہور ہا ہے جس سے موی میلانا ملنے کے لیے تشریف لے گئے کیا آپ نے حضور اکرم سی تی سے ساس کے بارے میں پھوسنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! میں نے رسول اللہ سی تی سات بارے میں بیت ہے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ آپ ایسے خص کو جانے ہیں جو آپ سے برا عالم ہو؟ موی میلانا کی فرمایا کہ وہ بیر ہو آپ سے برا عالم ہو؟ موی میلانا کی نے فرمایا نہیں تو اللہ تعالی نے موی میلانا پر دی جی اور فرمایا کہ دونوں ہوگئی ہو جائے گئو اس شخص سے تمہاری ملاقات ہوگی۔

موی علائلہ مچھلی کے نشانات کے پیچیے چلتے رہے سندر میں ایک جگدان کے غلام نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جس جگہ چٹان کے پاس تھہرے تھے (وہاں مچھلی گم گئی تھی ) لیکن میں بتانا مجول گیا موی علائلہ نے فرمایا ہمیں اسی جگہ جانا تھا اور پھر دونوں اپنے قدموں کے نشانات تلاش کرتے ہوئے واپس چل بڑے وہاں ان دونوں کی ملاقات خصر علائلہ سے ہوئی پھروہ واقعہ پیش آیا جو قرآن مجید میں ذکر ہے۔

#### دوسرى روايت:

قرآن مجیدی آیت "و اذ قبال موسی لفتاه لا ابر حسی ابلع محتمع البحرین" کے تحت حضرت ابن عباس بی تشا کے حصر وی ہے کہ جب مولی غلالگا اور ان کی قوم مصر میں آگئی اور وہاں رہنے گی تو اللہ تعالی نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کے سامنے ان دنوں کا تذکرہ کر وجن میں اللہ نے ان پر انعام فرما کربنی اسرائیل سے نجات عطا فرمائی انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور اللہ تعالی کی نختوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالی نے انہیں بہت سے انعامات عطا فرمائے انھیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی اور وشمنوں کو ہلاک کیا اور اللہ تعالی نے انہیں تمہارے نبی موئی علائل کو اپنا کا یم کی اور اللہ تعالی نے تمہیں ہروہ نعمت عطا کی جوتم نے اللہ سے ماگی پس تمہارا نبی تمام اہل زمین سے افضل ہے اور تم تو رات پڑھنے والے ہوضا صدید کہ موئی علائلگ کی تمام نعم فرمائی۔

بنی اسرائیل کے ایک آ دمی نے کہا کہ آپ نے بچ فر مایا حقیقت وہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے اور ہم سمجھ بھی گئے اے اللہ کے بی ایر ہتا ہے کہ کیارویئے زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم موجود ہے آپ نے فر مایا نہیں تو اس وقت جرائیل میلانگا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہی لے کرنازل ہوئے اور فر مایا کہ آپ کو کیا معلوم میں اپنا علم کہاں رکھتا ہوں؟ ویھو! سمندر کے کنار سے ایک شخص رہتا ہے (حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خصر ہیں) تو موئی میلانگا نے عرض کیا کہ کیا میں ان سے ل سکتا ہوں؟ آپ میری ان سے ملاقات کراد یجے اللہ نے فر مایا کہ آپ سمندر کی طرف چلیں سمندر کے کنار ہے آپ کوایک مجھلی ملے گی اسے پکڑلیں اور اپنیا ماری کو دے دیں اور پھر سمندر کے کنارے وہ میں اگر بلاک ہو جائے تو وہ تمہاری غلام کودے دیں اور پھر سمندر کے کنارے چلائی جو جائے تو وہ تمہاری

مطبوبہ جگہ ہوگی۔

(موی مینده نے اپنے غلام کو لے کرسفرشروع کیا) جب بہت طویل سفر طے کیا تواپنے غلام سے مچھل کے بارے میں 'پوچھا تو غلام نے بتایا کہ'' جب ہم چٹان کے قریب کھبرے تو اس وقت مجھل سمندر میں چل گئ تھی لیکن میں یہ بتانا بھول گیا اور یہ بھول شیطان کی طرف سے تھی اور جب اس نے سمندر میں راستہ بنایا تو میں نے اسے دیکھا بھی تھا''۔

یہ ن کرموی عینا کا کوقد رہے تعجب ہوااور پھر دونوں واپس چلے اوراس چران پر آ گئے انہیں وہاں جھلی ساتھ موی عینا کا ہے۔ حضورا کرم عرفی اسے عالی خور کے دریعے اس سے پانی دور کر رہے تھے اوراس طرح اس سے پانی دور کر رہے حضورا کرم عرفی اسے جہ بھی ہو جہ بیان تک لائے۔ حضورا کرم عرفی اسے جہ بیان تک کہ ایک جزیرہ میں گم ہو جب میصدیث بیان فرمائی تو مولی عیان کا کہ اس مولی ہوں خطر عیان کا ماتھ ہوئی انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا کہ بمارے علاقہ میں سلام کبر سے آگی ؟ تو آپ نے کہا میں موک ہوں خطر عیان کا استقب ل کیا اور کہا کہ نے کہا میں موک ہوں خطر عیان کا استقب ل کیا اور کہا کہ تے جواب دیا ہاں۔ خطر عیان کا استقب ل کیا اور کہا کہ تھر عیان کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو جوعلم عطا فر مایا ہے اسے سکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں خطر عیان کیوں تشریف لاتے مولی علیانکا نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو جوعلم عطا فر مایا ہے اسے سکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں خطر عیان کیا گئا نے فر مایا کہ آپ میر سے ساتھ صبر نہیں کر عیاں گئین گے مولی عیان شاء اللہ آپ میر میں کو اللہ کا کیا گئیں گے اور میں آپ کے تھم کی نا فر مانی نہیں کروں گا۔

خضر غیر نظر نظر نظر نظر کا کو لے کرچل پڑے اور کہا کہ آپ مجھ سے میرے کئی فعل کے بارے میں سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خوداس کی حقیقت بیان کروں پھر دونوں ایک شتی میں سوار ہوئے اور سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ کر خضر علیاتنگانے کشتی کا تنختہ نکال دیا بیدد کچھ کرموسی علیاتنگانے فرمایا آپ نے ان کی شتی کا تنختہ نکال دیا۔ تا کہ وہ غرق ہوجا کیں آپ کا بیفعل درست نہیں پھرابن عباس بڑی آت بیات نظیہ قصہ بیان کیا۔

#### تىسرى روايت:

ابن عباس بنی سناسے مروی ہے کہ موکی علائلا نے اللہ ہے پوچھاا ہے اللہ! آپ کا کون سابندہ آپ کوسب سے زیادہ پسند ہے
اللہ تعالیٰ نے کہا جو مجھے یاد کرتا ہے اور بھلاتا نہیں پھر پوچھاا ہے اللہ! سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والا کون ہے فرمایا جونفس کی
پیروی نہیں کرتا۔ پھر پوچھا اے اللہ! آپ کا کون سابندہ بڑا عالم ہے۔ فرمایا جواپے علم میں اضافہ کے لیے لوگوں کے عوم کو تلاش
کرے کہ شاید کوئی ایسا کلمہ ل جائے جس سے اسے راہ حق نظر آئے اور گمراہی سے نیج جائے موئی علائلا نے کہا اے اللہ کیا زمین میں
ایسہ کوئی شخص ہے (ایک روایت میں ہے کہ کیا زمین میں ایسا مجھ سے زیادہ جانے والا ہے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں عرض کیا وہ کون
نے؟ جواب ملاکہ وہ خضر علائل ہے۔

عرض کیا کہ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ جواب ملا کہ سمندر کے ساحل کی اس چٹان پر جہاں مجھلی پھٹک کر سمندر میں گر جائے۔موٹی علیاتندہ ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ اس چٹان تک پہنچ جس کی طرف اللہ تعالی نے نشاندہ فرمائی تھی (خضر میلاتد) سے ملاقات ہوئی) دونوں نے ایک دوسر ہے کوسلام کیا موسی علیاتدا نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں خضر میرند نئے نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ دینے کی طاقت نہیں رکھتے عرض کیا کیوں نہیں؟ خضر علیاتدا عرض کیا کہ اگر آپ میرے

س تھ رہنا چاہتے ہیں تو اس شرط پر کہ مجھے اس کی اجازت ہے آپ مجھ سے کسی معاملہ میں سوال نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ میں خود

اس کی حقیقت آپ کو بنا کوں دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور خضر خیاللا نے کشتی کا تختہ نکال دیا تا کہ وہ غرق ہوجا کیں آپ کا پیغل درست نہیں خضر خیاللا نے فر مایا کہ میں نے آپ سے کہ

قا کہ آپ میر سے سہ تھ صبر نہیں کر سکتے موئی عیاللا نے کہا کہ مجھ سے بھول ہوگئ ہے آپ میری بھول کو معاف کر دیں اور میر سے کا مکل نہ بنا کیں پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ دونوں نے ایک بیج سے ملاقات کی (جو کھیل رہاتھا) خضر خیالنا نے اسے ، روالا موئی عیالنا نے فر مایا کہ آپ نے ایک پاکہ وفول نے ایک بیج سے ملاقات کی (جو کھیل رہاتھا) خضر خیالنا نے اسے ، روالا موئی عیالنا نہ نے ایک پاکہ ایک کے دونوں جی کو ماروالا آپ نے بہت ہی عجیب کا م کیا ہے۔ حضرت ابن عباس بڑی تین نے سے واقعہ پھر آخر تک یہلے کے مثل بیان فر مایا۔

#### ایک اور روایت:

حضرت ابن عباس بنہ ﷺ فرماتے ہیں کہ دیوار کے متعلق موٹی علینلاً کا تنقید کرنا اپنے لیے اورکسی قدر دنیا کو دکھانے کے لیے تھا البتہ کشتی کا بھاڑ نا اور غلام کوئل کرنے کے متعلق تنقید صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھی نے جب بینوں واقعات ہو چکے تو خضر عکیا نئی نے فرمایا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا دفت آگیا ہے۔

اور پھرموسی عَلِیْنَا) کو لے کراُس جگہ پنچے جہاں ووسمندرآ پس میں ملتے تھے وہ جگہ الیی تھی کہ پوری روئے زمین کے اعتبار سے اس جگہ سب سے زیادہ پانی تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں ابا بیل کی مانندا کیہ پرندہ بھیجاوہ اپنی چو پنچ کے ذریعے پانی چینے نگا خضر عَلِیْنَا) نے موسی عَلِیْنَا سے پوچھا بتلا ہے کہ اس پرندہ نے سمندر کے پانی میں کتنی کی کی؟ فرما یا پچھے کی نہیں کی خضر عَلِیْنَا نے فرما یا کہ اے موسیٰ میر ااور آپ کاعلم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں کہ جتنا اس پرندہ کا بیا ہوا یا نی اور اس سمندر کا پانی ۔

کہا جاتا ہے کہ موٹی طلِاللہ کا خیال تھا کہ آپ زمین پرسب سے بڑے عالم ہیں اس لیے آپ کوخضر طلِللہ کے پاس جانے کا م دیا گیا۔

### قصه موسىٰ عَلِيتُلاا ورخصر عَلِيتُلا:

حضرت سعید بن جبیر دخاتین سے مروی ہے کہ میں ابن عباس بی سیٹا ہے پاس جیٹا ہوا تھا اور وہاں چند یہودی بھی موجود تھے تو کسی یہودی نے کہا کہ دوری کے اس میں سفر پر گئے وہ موئی بن منشا یہودی نے کہا کہ اے ابن عباس بن سیٹا نوف نے کعب سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوموی علم کی طلب میں سفر پر گئے وہ موئی بن منشا تھے (نہ کہ موسی علیاتٰلاً) بن عمران ) ابن عباس بنی سیٹا سے یوچھا کہ نوف واقعی ایسا کہتا ہے بھر فرمایا کہنوف نے جھوٹ کہا ہے۔

اس کے بعد ابن عباس بڑی شانے حدیث بیان کی کہ مجھے ابی بن کعب نے رسول اللہ کا شاکے حوالے سے بتایا کہ بنی اسرائیل کے نبی موکی میلانگانے اللہ تعالیٰ سے بوچھا کہ اسے اللہ! اگر زمین میں کوئی شخص مجھ سے بڑاعالم ہے تو مجھے اس کا پیتہ بتا و بجھے اللہ فرمایا کہ بال میر سے بندوں میں سے ایک بندہ جو آ ب سے بڑاعالم ہے اور پھر ایک جگہ بتائی اور اس سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دی موی میلانگا اپ ساتھ ایک نوجوان کو لے کر چلے اور آ پ کے پاس ایک بھنی ہوئی مجھلی بھی تھی آ پ سے کہا گیا کہ جہاں یہ مجھلی زندہ ہوجائے وہاں آ پ کا مطلوب ساتھی آ پ کوئل جائے گا۔

موی النالاً اپنے غلام کے ساتھ مچھلی لے کر چلتے رہے یہاں تک کدایک جٹان پر پہنچے جہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام آب

حیات تھااس کی خصوصیت میتھی کہ جواس کا پانی پی لیتاوہ ہمیشہ زندہ رہتا اوراگروہ پانی کسی مردہ پر پڑتا تو وہ زندہ ہوجاتا چنانچہ جب وہ دونوں حضرات و ہاں تھبرے اور پانی مجھل سے لگا تو وہ زندہ ہوگئی اوراس نے اس سمندر میں اپناراستہ بنالیالیکن موی علینانا، کو پہتہ نہ چلا اوروہ آگے چلے گئے۔

جب وہ اس جگہ ہے ایک مرحلہ آ گے بڑھے تو مویٰ عَلِیْلُا نے اپنے غلام ہے کہا'' ہمارا کھا نالا وُ''اس سفر میں بہت تھکا وٹ ہوگئے۔غلام کواس وقت ساری بات یا دآ گئی اس نے کہا کہ جب ہم چٹان کے پاس کھبرے تو اس وقت مچھلی نے سمندر میں راستہ بنالیا تھ اور میں یہ بات آپ کو بتانا بھول گیااور یہ بات شیطان کی طرف ہے تھی ۔حضرت ابن عباس بینیٹ فرماتے ہیں کہ موک پایسکا واپس لونے یہاں تک کہ اس چٹان کے پاس پنیجے وہاں ایک شخص کودیکھا جو چا دراوڑ ھے کرلیٹا ہوا ہے موی عظی نظائے نے سلام کیا اس نے جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ موئ بن عمران ہوں۔اس نے پوچھا بنی اسرائیل والے موٹ میلینلا فرمایا کہ ہاں پوچھا آپ یہاں کیوں شریف لائے حالانکہ آپ کی قوم کوآپ کی ضرورت ہے موی علیشلانے فرمایا میں آپ کے یاس رہنمائی کاعلم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں خفر طلائلگانے کہا آپ میرے ساتھ رہ کرصبر نہیں کرسکتے (اس کی وجہ پیھی کہ خضر طلائلگا کواللہ تعالیٰ نے سچھ غیب کی باتیں بھی بتا کیں تھین ) مولی طلالگانے کہا کیوں نہیں (میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا) خصر طلالگانے کہا آپ اس چیزیر کیے صبر کر سکتے ہیں جس کی پوری حقیقت کا آپ کوعلم ہی نہیں۔حضرت موٹی علائلا نے عرض کیا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے وائوں میں یا ئیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافر مانی نہیں کروں گا اگر چہ مجھے الیمی بات نظر آ جائے جومیر بے طبیعت کے مخالف ہو خضرنے کہا اگر آپ میرے پیچھے چلنا جا ہتے ہیں تو مجھ ہے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ سیجھے گا یہاں تک کہ میں خوداس کی حقیقت آپ کو بناؤں پھر دونوں سمندر کے کنارے چل ہڑے لوگوں سے ملتے رہے اور کشتی وغیرہ تلاش کررہے تھے اچا تک ان کے پاس ہے مضبوط اورنئی کشتی گذری اس سے پہلے ان کے پاس سے الیم مضبوط اورخوبصورت کشتی نہیں گذری تھی ۔ انہوں نے کشتی والے سے درخواست کی کہ ہمیں بھی سوار کر ہے انہوں نے ان دونوں کوسوار کرلیا جب دونوں کنارے کے قریب ہو گئے اور حادثہ وغیرہ سے مطمئن ہو گئے تو خصر علیاناً نے اس کا ایک تختہ نکالا اور اے کنارے پر لگے ہوئے ایک شختے سے مارکر نکال دیا پھراس پر شختے رکھ کر جوڑنے بگے (اس عمل کی وجہ سے کشتی کی خوبصورتی میں کمی واقع ہوگئی) یہ دکھے کرموی ملائاً نے فرمایا کہ اس سے زیادہ نا مناسب کام کیا ہوگا کہ آپ نے اس کا تختہ نکالا تا کہ کشتی والے غرق ہوجائیں بیتو بہت نامناسب فعل ہے یعنی انہوں نے ہمیں سوار کیا اور اپنی . کشتی میں ٹھکا نہ دیا اورسمندر میں اس جیسی کوئی کشتی بھی نہیں۔ پھر آپ نے اے کیوں پھاڑ ڈالا؟ خضر علائلانے فرمایا میں نے شہیں کہا تھاتم میرے ساتھ صبرنہیں کرسکوگے۔

مویٰ علاقا نے عرض کیا بھول کی وجہ سے جو مجھ سے وعدہ خلافی ہوئی (آپ مجھے اس پر معاف فر ما دیجیے ) اور اس پر میرا موخذاہ نہ کیجیے اور میرے معاملہ میں تکی پیدا نہ کیجیے۔

پھر دونوں کشتی سے نکل آئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ ایک بہتی میں پنچے وہاں پھھڑ کے کھیل رہے تھے ان میں ایک لڑکا ایبا تھ جو ان سب سے زیادہ ذہین مالدار اور خوبصورت معلوم ہوتا تھا خصر علائلا نے اسے پکڑا اور ایک پھر لے کر اس کے سربیہ مار ا جس کی وجہ ہے اس کے سرپرشدید چوٹ لگی اور وہ مرگیا موٹی علائلا نے جب اس نامناسب کام کودیکھا کہ ایک بچہ کو کسی جرم اور علطی کے بغیر قبل کر دیا تو وہ صبر نہ کر سکے اور کہا کہ آپ نے ایک معصوم اور ہے گناہ جان کو بلا وجد قبل کر ڈ الا آپ نے بہت ہی عجیب کام کیا خطر عیات آپ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میر نے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گئے میں کرموئی عیات ناآنے فر مایا آگراس کے بعد میں کسی چیز کے بار سے میں آپ سے سوال کروں تو آپ میر اساتھ چھوڑ دیجیے گا آپ نے میری طرف سے عذر قبول کرنے میں انتہا کر دی بھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہا یک بستی میں پنچے اور بستی والوں سے کھانا ما نگا انہوں نے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی خصر میلانا نے (بلا معاوضہ) اسے ورست کر دیا موئی ملیانا اگل بید کھی کر تنگ دل ہوئے اور فر مایا اگر آپ چا ہے تو اس پر اجازت ما تگی ا جازت ما تگی اور سے کھانا ما نگا انہوں نے کھانا نہیں دیا ہم نے ان سے رات یہاں تھر نے کی اجازت ما تگی انہوں نے بیا جازت بھی نہیں دی پھر بھی آپ نے بلا معاوضہ ان کا کام کر دیا اگر آپ چا ہے تو آپ کواس پر معاوضہ ل سکتا تھا۔

یہ سن کر خضر ملائلا نے فر مایا میری اور آپ کی جدائی کا وقت آن پہنچا ہے اب میں آپ کوان ہاتوں کی وجہ بتا تا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سے وہ کشی تھی چند غریب لوگوں کی جو سمندر میں کام کرتے تھے میں نے اس میں عیب پیدا کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ پیچھے ایک طالم بادشاہ آرہا تھا تو میں نے اس میں عیب ڈال دیا تو اس طرح ان کی کشتی کوعیب دار بنا کراس بادشاہ سے بچالیا۔ جبال تک بیچے کے لکل کا معاملہ ہے تو اس کے والدین ایمان والے شتی تھے اور جمیں خدشہ ہوا کہ پیلڑ کا بڑا ہو کر کفر اور نا فر مانی کا اثر ماں باپ پر ڈالے گا لہٰذا ہم نے چاہا کے اس کے والدین ایمان والے سے بہتر ہو اور جہان تک دیوا ہا کے اس کے والدین کورب اس لاکے کے بجائے الی اولا دو ہے جو پا کیزگی میں اس متقول لاک سے بہتر ہو۔ اور جہان تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ گاؤں کے دویتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے بیچے ان لڑکوں کا مال مدفون تھا ان لڑکوں کا مرحوم باپ ایک نیک آدی تھا ہی تیرے درب نے چاہا کہ وہ دونوں میتیم اپنی جوانی کو پہنچ جا کیں بعد میں اپنا خزانہ خود ذکال لیں ان تمام کا موں میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا اور یہ تھیقت ہے کہ ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کسی سے کہ نہ بی بین کہ دیوار میں موجو و خزائے سے مراد علم ہے۔

بغيراجازت آب حيات پينے كى سزا:

حضرت عکر مد ہو گائی ہے مروی ہے کہ ابن عباس بن ہے ہا گیا کہ موئ طلائلا کے ساتھ جانے والے غلام کے بارے میں ہمیں کچھ میں نہ ہوں کا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ابن عباس بن ہو ہا کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے آب ہمیں کچھ میں نہ ہوں کا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ابن عباس بن ہو ہا کہ اس کے بارے میں بھا یا اور پھر سمندر میں چھوڑ دیا اور وہ قیامت حیات پی لیا تھا جس کی وجہ ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی کسی خص نے اسے اپنی گئی میں بٹھایا اور پھر سمندر میں چھوڑ دیا اور وہ قیامت تک اس میں تیرتار ہے گا۔ اس کو میسز ااس لیے دی گئی کہ اسے آب حیات پینے کی اجاز نے نہیں تھی کیکن پھر بھی اس نے پی لیا۔ یا نبچو میں روایت:

یے نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلائی گئی تھی کہ جب بیم مجھلی زندہ ہو کرسمندر میں چلی جائے تو وہاں تمہاری ملا قات ایسے عالم سے ہوگی جس کا نام خصر علائد، ہے چنانچہ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو مجھلی زندہ ہوئی اور اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اپنا راستہ بناتی ہوئی آگے جلی گئی جہاں سے گزرتی تو وہاں دونوں طرف کا یانی خشک ہوجا تا۔

موی علیات اوران کا غلام آگے چنتے رہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب بید دونوں اس مقام سے آگے نکل گئے تو موی علین آ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا ہمارے پاس لا'ہم نے تو اس سفر ہیں ہوئی تکلیف اٹھائی۔خادم نے جواب دیا کہ آپ نے ملا حظہ بھی کیا کہ جب ہم اس چنان کے پاس تھہرے تھے تو ہیں وہاں مجھلی رکھ کر بھول گیا اور مجھے بیہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنے سے شیطان نے بھلا دی اس مجھلی نے بجیب طریقے سے سمندر میں اپناراستہ بنایا موی علائنا آئے کہا بیتو وہی جگہہ ہے جسے ہم تلاش کررہ سے تھے پھر دونوں اپنے نشان قدم ڈھونڈ تے ہوئے واپس پلٹے پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے و پالی جس کوہم نے اپنی باس سے خاص رحمت دی تھی۔ پھر ان دونوں کی ایک عالم خضر علیات آپ سے ملا قات ہوئی کہا جاتا ہے کہ خضر علیات کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ خضر علیات کے کہا جاتا ہے کہ خضر علیات کیا ۔

موسى علائلاً كا دورروايات كي روشني مين:

سے جتنی روایات ہم نے رسول اللہ میں ہے اور متقد مین اور اہل علم نے نقل کی ہیں ان سب سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ خفر میں مؤلونگا سے پہلے سے ان کے زمانے میں سے اور بی معلوم ہوا ہے کہ بی تول غلط ہے کہ خفر مؤلونگا دراصل اور میا بن خلقیا ہے اس لیے کہ اور میا بخت نصر کے دور میں تھا اور موکی علائلا اور بخت نصر کے دور میں اتنازیا دہ فاصلہ ہے کہ موز مین کے لیے ان دونوں کو واضع طور پر الگ زمانہ قرار دینا کچھ مشکل نہیں۔ اس لیے ہم نے بخت نصر کے حالات پہلے ذکر کیے کیونکہ وہ افریدون نامی بادشاہ کے دور میں نبوت میں گزراہے موسی مؤلائلا اور ان کے خادم کے واقعات منوچہر نامی بادشاہ کے دور میں ہوئے اس لیے کہ موسی کو مور چر کے دور میں نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا اور منوچہر افریدون کا بوتا ہے ہم نے حضرت ابراہیم مؤلائلا سے لیکر حضرت خضر مؤلائلا کہ جتنے واقعات ذکر کیے ہیں یہ بیوراسپ نامی بادشاہ سے لیکر افریدون بادشاہ تک کے واقعات ہیں اس سے پہلے ہم دونوں کی عمریں حکومت کی وسعت اور مدت حکومت بیان کر چکے ہیں۔



## منوجهر

#### اس کے دورحکومت کے واقعات

#### سلسلەنسى:

افریدون کے بعد منوچر بادشاہ بنا۔ بیافریدون کے بیٹے اس ج کا بیٹا تھا کہا جاتا ہے کہ منوچر نے پہلی مرتبہ فی رس کو فارس کے نام سے پکارا عرب کے نسب نامہ بیان کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کا نسب نامہ بیوں ہے: منوچر کیا زیبہ بن منتخو الریغ بن ویرک بن سروشنگ بن ابوک بن جبک بن فرزشک بن ذشک بن فرکوزک بن کوزک بن ایرج بن افریدون بن اثقیان برکاؤ۔ بعض نے اس سے مختلف نسب نامہ بیان کیا ہے۔

#### دوسراقول:

بعض بھوسیوں کا کہنا ہے کہ افریدون نے اپنے بیٹے ایرج کی بیوی ہے جماع کیا اس عورت کا نام کوشک تھا۔اس ہے ہم بستری کے نتیجہ میں ایک لڑکی فرکوشک پیدا ہوئی پھر فرکوشک ہے ہم بستری ہوئی تو ذوشک پیدا ہوئی پھر فرد وشک ہے ہم بستری ہوئی تو اس سے جیک پیدا ہوئی پھر نیک ہے ہم بستری ہوئی تو این ک اور این سے فرز دشک پیدا ہوئی پھر نیک ہے ہم بستری ہوئی تو این ک اور این کے بیدا ہوا اور ساتھ میں ایک لڑکی منشجرک بھی ہوئی اس این ک سے ایرک سے ایرک پیدا ہوئی پھر نشجر کہ بھی ہوئی اس سے منشخر فون غرب نیرا ہوئی پھر منشجر ریے منشر اروک سے وطی سے منشخر فون غرب نیرا ہوائی پھر منشجر ریے منشر اروک سے وطی کی تو اس سے منوچر پیدا ہوا۔ بعض بھوسیوں کا کہنا ہے کہ منوچر دنیا وندنا می جگہ پیدا ہوا مگر بعض دیگر کا کہا ہے وہ رہ میں پیدا ہوا اور بھر بیدا ہوا تو انہوں نے طوح اور سلم کے خوف کی وجہ سے پیدائش کے واقعہ کو چھپالیا منوچر جب بڑا ہوا تو اپنی کیا جو اس کے دادا جب بڑا ہوا تو اپنی کیا تھا بھی اس کیا گیا اور اس کے لیے وہی کیا گیا جو اس کے دادا ایرج کے لیے کیا گیا تھا بعنی اسے وہاں کا بادشاہ بنایا گیا۔

## تيسرا قول:

بعض نے کہا ہے کہ منو چبر کا نسب نامہ یوں ہے منو چبر بن مشحر بن افریقیس بن اسحاق بن ابراہیم ۔اسے افریدون کے بعد با دشاہ بنایا گیا تھا۔وہ ایک ہزارنوسو ہائیس سال تک بادشاہ رہا۔

البسة ابل فارس اس دوسر بے نسب نام کاا تکار کرتے ہیں ان کے نز دیک بادشاہت صرف افریدون کی اولا دہیں رہی ہے ان کے علاوہ اور کی کونہیں ملی اور بیتو آپ کومعلوم ہے اسلام ہے بل جوشخص بھی ان میں داخل ہوتا وہ غیر حق میں داخل ہوا۔ طوح اور سلم کے ساتھ امریح کا مقابلہ:

ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ طوح اور سلم نے اپنے بھائی ایرج کوتل کرنے کے بعد زمین پرتین سوسال با دشاہت کی۔ پھران کے

بعد منوچېر بن امريخ بن افريدون نے ايک سوميس سال حکومت کی پھريد حکومت طوح کے بيٹے ترکی کے پاس چلی ٹی اوراس نے منوچېر کو بارہ سال تک شہرے با ہر نکال کر رکھا پھر منوچېرواپس آيا بادشاہ بنااوراس کوشهر سے نکال ديا اوراس کے بعد اٹھ کيس سال تک حکومت کی۔

## بستيون مين سردارمقرر كرنا:

ہشام بن محمد کا کہنا ہے کہ منو چبرعدل وانصاف کی وجہ سے مشہورتھا سب سے پہلے اس نے خندق کھودی اور آلات حرب جمع کیے اور سب سے پہلے اس نے سب بستیوں میں ایک ایک چودھری مقرر کیا اور وہاں کے لوگوں کو ان کا بھائی اور تا بع بنایا اور لوگوں کو بلکا لہاس پہنایا اور انہیں ان چوہدریوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا کہا جاتا ہے کہ موٹی علایتگا اس کی بادشاہت کے ساتھویں سال ظاہر ہوئے۔

#### قوم سےخطاب

ہشام کے علاوہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب منوچہرکو بادشاہ بنایا تو اس پر بادشاہت کا تاج رکھا گیا اور رات اس دن خطاب کرتے ہوئے کہا ہم طاقتو رجنگجو ہیں اپنے اسلاف کے دشمنوں سے انقام لینے والے اور اپنے شہرسے دشمنوں کو بھگانے والے ہیں۔ افریدون کا بدلہ:

# منوچېرا درا فراسياب ميں دشمنی کا خاتمه:

۔ پھر منو چہراورافراسیاب کے درمیان اس بات پر صلح ہوئی کہ منو چہر کی جانب سے ایک شخص تیر بھینے گا تیر کی حد تک اس کی حکومت ہوگی منو چہر نے اشباطر سے (اسے امریش بھی کہتے ہیں) کے ذمہ یہ کام لگایا۔اس نے زور سے تیر پھینکا۔وہ بڑاطاقتورآ دمی تھا تو اس کا تیرطبرستان سے بلخ کی نہر تک پہنچا تو بلخ کی نہران دونوں حکومتوں کا بارڈر بن گی اور اس عمل کے بعد افراسیاب اور منو چہر کے درمیان جنگ بند ہوگئ۔

#### درياؤں سے نهريں نكالنا:

کہا جاتا ہے کہ منوچہر نے دریائے صراۃ ہے د جلہ اور بلخ جیسی بڑی بڑی نہریں نکالیں۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات اس نے کھد وایا اور پھرلوگوں کو تھم دیا کہ زمین میں کھیتی باڑی کریں اور اسے آبا دکریں اور جنگجولوگوں کے وظائف میں اضافہ کیا اور اپنی ریاست کو ومیں تک رکھا جہاں تک اشباطیر کا تیر پہنچا تھا۔

#### منوچېركا قوم كودهمكانا:

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب منوچبر ۳۵ سال تک حکومت کر چکا تو ترکوں نے اسے اور اس کی رعیت کو گھیر لیا تو اس نے اپن قوم کو ڈرایا اور کہاا ہے لوگوتم سب ہے جمھے بچے نہیں ہو عقل مندلوگ وہ ہوتے ہیں جوخود سمجھ دار ہوتے ہیں اور دشمن سے اپنا دفائ کرتے ہیں ترکوں نے ہر طرف سے تنہیں گھیرلیا ہے اور ان کے ساتھ جہاد کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکومت اس ہے دی ہے تاکہ وہ ہمیں آز مائے کہ ہم اس پر شکر کریں تو وہ اس میں مزیدا ضافہ کرے اور اگر ناشکری کریں تو ہمیں سزا دیں ہم معزز گھر انے والے ہیں اور باوشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جب کل صبح ہوتو تم سب حاضر ہوج ؤسب نے آ مادگی ضاہر کی تو کہا اب طبے جاؤ۔

ا گے دن اس نے شاہی خاندان کے عام افراداور معزز افراد کو بلایا اور لوگوں میں جو مالدار تھے آئییں بھی بلایا اور موبذ کو بھی بلایا ہے اپنی چاریا کی کری کے سامنے بٹھایا پھراپنی چاریا کی پر کھڑا ہوا اور شاہی افراداور معزز مالدار لوگ بھی ھڑے ہو گئے اس نے کہا آپ بیٹے جا کیں میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ آپ کواپنی بات سناسکوں وہ سب بیٹے گئے۔ منوچ ہر کا تفصیلی خطاب:

پھران سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ: اے لوگو! بے شک سب مخلوق اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور شکراس انعام کرنے والے قادر کا ہے اور اطاعت اس قدرت والے کی ہے جوہونے والا ہے وہ ہوکرر ہے گا جنہیں میں نے بلایا ہے اور جو پھوان کے پاس ہے میں اس پر قادر نہیں۔ جو پھوان کے باتھ میں ہے میں اس سے عاجز نہیں کر سکتا فور وفکر کرنا نور ہے اور غفلت اندھیرا ہے۔ جہالت گراہی ہے پہلے لوگ گزر گئے بعد میں آنے والوں کو بھی انہیں کے ساتھ ملنا ہے ہمارے آباء اجداد چلے گئے ہم ان کی اولا و بیں اصل کے چلے جانے کے بعد میں آنے والوں کو بھی انہیں نے ہمیں بید ملک عطاکیا ہے اس کے لیے سب تعریفیں ان کی اولا و بیں اصل کے چلے جانے کے بعد فرع باقی رہ جاتی ہا دشاہ کا اہل مملکت پر چی بنتا ہے اور اہل مملکت کا با دشاہ پر با دشاہ کا جی تو یہ ہے کہ اہل ملک اس کی اطاعت کریں اس کے ساتھ خیرخوا ہی کریں اس کے دشمن کے ساتھ جنگ کریں اور کو گئی ہیں ہے۔ حتی تو یہ ہے کہ اہل ملک اس کی اطاعت کریں اس کے ساتھ خیرخوا ہی کریں اس کے دشمن کے ساتھ جنگ کریں اور کو گئی تا ہے اور اہل مکارت ہے۔ کہ با دشاہ ان کی عطایا ہروقت دیتار ہے اس لیے کہ ان کا اس کے علاوہ اور کو گئی ذریعے نہیں اور یہ بی ان کی تجارت ہے۔

اوررعیت کا میبھی حق ہے کہ بادشاہ ان کا خیال رکھے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے اور ان کے ذھے ایسا کا م نہ لگائے جو
وہ نہ کرسکیں اور اگر ان کے بچلوں پرکوئی آسانی یا زہنی مصیبت آجائے تو بچلوں کا خراج معاف کردے اور اگر ان کومزید ضرورت ہو
تو ان کی مدد کرے تا کہ وہ اپنے مکا نات وغیرہ درست کریں اور پھر جو پچھانہیں دیا ہے اسے سال یا دوسال کی مدت میں اس طرح
وصول کرے کہ ان میں اکتاب نہ ہوا ور بادشاہ کے لیے فوج کی حیثیت الی ہے جیسی کہ ایک پرندے کے لیے پر ۔ پس وہ بادشاہ کے
پر ہیں اگر اس کا پرکٹ جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے ۔ باوشاہ وہ ہے جوابے پردل کے ساتھ ہو۔

با دشاہ کے خصائل:

غور سے سنو! باد شاہ کے اندر تین خصلتیں ہونی چاہیں: نمبرا۔ وہ ہمیشہ تی ہوئے اس لیے کہ وہ عوام پر مسلط ہے اوراس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کے پاس خراج آتا ہے اسے چاہیے کہ فوج اور عوام میں سے جواس کے ستحق ہیں ان سے بیخراج ندرو کے اور زیادہ معاف کرنے والا ہو باد شاہ سے زیادہ تا دیر حکومت کسی کی نہیں اور جس ملک میں نا جائز سزائیں ہوں اس سے زیادہ ہلاکت والا ملک کوئی نہیں غور سے سنو! آدمی معاف کرنے میں غلطی کرے (یعنی جہاں معاف نہیں کرنا تھا اس نے غلطی سے معاف کردیا تو بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس شخص کوسز اور ہونوں اور جونوں

کی بلاکت ہوتی ہے اور جب اس کا کوئی عامل ایس شکایت لے کرآئے جومستوجب سز اہوتو اسے جلدی نہیں کرنی چاہیے بکہ خوا م بلائے اگر مظلوم کی بات صحیح ہوتو ظالم کوسز او ہے اور اگر سز اندو ہے سکے تو مظلوم کی ایداد کر ہے پھرا ہے اس کی جگہ بھیج دے ف دات ختم کرے بیتمبار اہم پرحق ہے غور ہے سنو! جس نے بلا وجہ خون بہایا یا بلا وجہ کسی کا ہاتھ کا نامیں اسے اس وقت تک معاف نہیں کروں گا۔ جب تک مظلوم خود معاف نہ کر دے میری اس بات کو مضبوطی ہے پکڑ لو توجہ سے سنو! بادشاہ اس وقت بادش ہے جب تک اس کی اطاعت کی جائے اور جب تک اس کی مخالفت ہوتو وہ مملوک ہے بادشاہ نہیں اور جب تک ہماری طرف سے سرکشی پنجی تو ہم اس وقت کوئی کا روائی نہیں کریں گے۔ جب تک کہ اس کا صحیح یقین نہ ہو جائے۔ اگر اس کا صحیح علم ہو جائے تو اسے معاف کر دیں گئے۔ ور نہ اسے سرکش سمجھیں گے اور اس کا معاملہ وہی ہوگا جو سرکش کا ہوتا ہے۔

سنو! مصیبت کے وقت بہترین عمل صبر کرنا ہے اور داحت کے دور پریقین کرنا ہے جو دشمن سے لڑتا ہوا قتل ہو جھے امید ہے کہ اسے ابتد کی رضا ملے گی بہترین کام اللہ کی اطاعت اور یقین کی راحت ہے اور اللہ کی تقدیر پر رضا مند کی ہے اور بھا گئے والا جہاں بھا گر کر چلا جائے اللہ کو عاجز نہیں کرسکنا طالب (اللہ) کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کے لیے جائے سفر ہے یہاں پر سفر کا سامان نہیں کھولا جاتا۔ کتنا اچھا ہے وہ شکر جو منعم کے لیے ہواور کتنی اچھی ہے وہ اطاعت جو صاحب تقدیر (اللہ) کے لیے ہواس سے زیادہ اطاعت کا کون سختی ہے جس سے بھا گئے کا کوئی راستہ نہ ہواور اس کے علاوہ اور کسی پر بھروسہ نہ کیا جا سکے ہے مقالب آنے کی امید رکھو گہمہاری اگر تمہار کوئی ہوں گی۔ اس میں یوری ہوں گی۔

ئىن مىں رائش كى حكومت:

ہشام بن الکلی کا خیال ہے۔ کہ رائش بن قیس بن صفی بن سبا بن یشجب بن یضر ب بن قحطان بن ء مر بن شالخ یمن کا

121

با وشاه بنا۔

اوریمن میں رائش کا دور حکومت وہی ہے جومنو چبر کا (فارس میں ) ہے۔ رائش کا اصل نام حارث بن شد ہے۔ رائش اس سے کہا جاتا ہے۔ کہ اے ایک قوم کے جنگ کے نتیجے میں بکریاں بطور مال ننیمت ملیں تھیں اس نے بندوستان میں بھی آ کر جنگ کی بہت ہے لوگوں کوئل کیا اور قید کیا اور بہت سامال غنیمت حاصل کیا۔

# رائش کی جنگجو یاں:

پھریمن میں واپس چلا گیا وہاں سے چل کر دونوں پہاڑوں پر پھرا نبار کے علاقے میں اور پھرموصل کی طرف چلا گیا۔اور پھر آ ذر ہا ٹیجان جپنچا بیدعلاقد اس وقت تک تر کیوں کے پاس تھا۔ان کے جنگجوؤں کوقل کر دیا اور عورتوں کوقیدی بنایا اور وہاں شہرتغمیر کیے جوآ ذر با ٹیجان کے نام سے معروف میں امر والقیس نے اپنے اشعار میں ان کا تذکر ہ کیا ہے۔

# ذ امنار ـ ابراہیم بن رائش:

راوی کہتے ہیں کہ شاعر نے '' ذامنار' نامی جس شخص کا ذکر کیا ہے وہ رائش کا بیٹا ہے جواس کے بعد بادشاہ بنااس کا نام ابراہیم بن رائش تھا۔اسے '' ذامنار' اس لیے کہتے تھے کہ اس نے مغربی علاقوں میں جنگ کی اوران کی خشکی اور سمندری علاقوں میں بڑھتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ اسے اپنے نشکر کے گم ہوجانے کا خدشہ ہوااس لیے اس نے ایک مینار بنوایا تا کہ وہ مینار کود کھے کراس کے پاس آ جا کیں۔راوی کہتے ہیں کہ اہل یمن کا خیال ہے کہ اس نے اپنے بیٹے عبد بن ابراھ کو مغربی علاقوں کی طرف بھیجا اس نے بھی مال غنیمت جمع کیا۔ اس کے پاس نبنا سنامی قوم کے لوگ آئے جن کی شکلیں خوفناک تھیں لوگ ان سے ڈر کر بھا گے اور اس کا نام '' ذالا زعاء'' بڑ گیا۔

ابراہدان بادشاہوں میں سے تھے۔جنہوں نے بہت زیادہ علاقوں پر قبضہ کیا تھا۔

# شابان يمن كے تذكر كاسب:

یہاں یمن کے بادشا ہوں کا ذکراس لیے کیا گیا ہے کہ یمن میں رائش انہی دنوں بادشاہ تھا جن دنوں منوچہر( فارس میں بادشاہ تھا) ان دنوں کےلوگ فارس کے بادشاہوں کے ممال ہوتے تھے اور ان کی طرف سے انہیں گورنری عطا ہوتی تھی ۔



# موسىٰ عَلاِئلًا اور منوجِهر كا دور

#### موسى غلالتا كاسلسله نسب:

یعقوب میلائلاً کی جائے پیدائش اولا داوران کی تعداد وغیرہ کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ ابن اسحاق فر ، تے ہیں کہ لاوی بن یعقوب نے نابتہ بنت یشخر سے نکاح کیا۔ اس سے عرشون بن لاوی مرزی بن لاوی اور قامت بن لاوی بیدا ہوئے اس نے شمت بنت بتاویت سے نکاح کیا۔ تواس سے قارون بصیر عمران بصیر بن پیر پیدا ہوئے عمران نے شمویل بنت ید کیا سے نکاح کیا تواس سے مولیٰ میلانی پیدا ہوئے۔

#### دوسري روايت:

ابن اسحاق کے علاوہ دیگرمؤرخین کا کہنا ہے کہ یعقوب مؤیشلا کی عمر سے اسال تھی ۸۷سال کی عمر میں لاوی پیدا ہوالاوی کی عمر جب چھیالیس سال ہوئی تو قاہت پیدا ہوا پھر قاہت سے یصیر سے عمران پیدا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر چھیاسٹھ سال تھی پھر عمران سے موئی مؤیشلا پیدا ہوئے آپ کی والدہ کا نام پو خابذ تھا۔

دوسرا تول یہ ہے کہ ان کا دوسرا نام باختہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام صفورہ تھا جو کہ شعیب علات اُلگا کی بیٹی تھیں۔موی علات کی جرشون اور ایلغیا نامی جگہ پر پیدا ہوئے وہاں سے مدین چلے گئے اس وقت آپ کی عمرا کتالیس سال تھی۔ آپ دین ابراہیم علات کی طرف بلاتے تھے۔ جب کوہ طور پر اللہ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت موٹی علات اُلگا کی عمراس سال تھی۔

اس وقت مصر کے فرعون کا نام قاموس بن مصعب تھا۔اوراس کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ جب موسی میلانلائے وعوت شروع کی تو قاموس کا انقال ہو چکا تھا۔اس کی جگہ اس کا بھائی ولید بن مصعب با دشاہ تھا جواس سے بڑاسرکش اور کا فرتھا۔موٹی میلانلا کو تھم دیا گیا کہ وہ اینے بھائی کو لے کر فرعون کے پاس جائیں۔

#### تىسرى روايت:

کہاجا تا ہے کہ ولید نے اپنے بھائی قاموں کے بعدان کی بیوی آسیہ سے نکاح کرلیا موکی علین آگے والد کی کل عمرا یک سوٹمیں سال تھی اور جب موسی علین آگ بیدا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر ستر سال تھی پھر موسی نبوت ملنے کے بعدا پنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس گئے پھر موسی علین آئی امرائیل کو لے کرمصر سے باہر آگئے اور سمندر پار کرنے کے بعد وادی تنیہ میں تھہرے اور بن امرائیل و ہاں چالیس سال تک تھہرے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس یوشع بن نون آئے موسی علیات کی کل عمر ایک سو جس سال تھی اور آپ کا انتقال وادی تنیہ میں ہوا۔

## موسى عَلِيْتُلَا مس زمانه مين تشريف لائے:

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ یوسف ملائلا کے انتقال کے بعد فرعون کے بادشاہ ریان بن وربید کی بادش ہت ختم ہوگئی۔ تو میں قد مصر کے بادشاہ بنتے رہے۔ بنی اسرائیل وہاں پھیل گئے۔ جب یوسف ملائلاً کا انتقال ہوا تو انہیں مرمر کے ایک صندوق میں ذال کر پی نی کی گہرائی میں دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا بنی اسرائیل مصر کے فرعونوں کی رعایا بن کر رہے اور یہ لوگ 
پوسف مَیلانگا اسحاق عَیلانگا اورابراہیم عَیلانگا کے بتاہے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گز ارر ہے تھے۔ یہاں تک کہ اس فرعون کا دور آ

گیا جس کی طرف موئی علیانگا بنی اسرائیل نبی بنا کر بھیج گئے تھے اوراس فرعون سے بڑا کوئی سرکش نافر مان اور بڑی عمر والا کوئی نبیب

مزرا کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ولید بن مصعب تھا ہے سب سے زیادہ تخت مزاج "خت ول اور بنی اسرائیل سے سب سے زیادہ ہو اسلاک کرنے والا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کوسزائیں ویتا انہیں اپنا خادم بنا تا اوران سے مختلف کا م کرواتا بعض سے بھیتی ہاڑی کرواتا 'بعض سے مکانات تعمیر کرواتا وغیرہ وغیرہ اور جو کام نہ کرتا اس سے جزیہ وصول کرتا۔ اور عذا ب دیتا جس کی طرف اللہ نے سوء العذا ب

(سخت عذا ہے) کا لفظ کہہ کراشارہ فرمایا ہے۔

اس کے باوجود کچھلوگ دین حق پر برقر ارر ہےاورا نہی لوگوں گی ایک عورت آ سید سے اس نے نکاح کیا۔ یہ چند نیک سیرت عورت آ سید سے ایک تھیں ولید نے اسرائیل کو سخت عذا بات میں مبتلا کیے رکھا۔ اور جب اللہ نے انہیں عذا ب دلانے کا فیصلہ کیا اور موسی میلانلا بالغ ہو گئے تو انہیں نبی بنا کر بھیجا۔

# مصري نجوميون کي پيش گوئي:

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب موسیٰ میلائلا کا زمانہ آیا تو فرعون کے نجومی آئے اور کہا کہ ہمارے علم کے مطابق بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔جو آپ کے دور سکومت میں پیدا ہوگا۔وہ آپ سے آپ کی بادشاہت چھین لے گا اور آپ پر غالب آ جائے گا اور دہ آپ کو آپ کی زمین سے نکال دے گا اور آپ کے دین کو بدل دے گا۔

یہ بات من کرفرعون نے تھم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کوتل کرڈ الوالبتة لڑکیوں کوزندہ رہنے دواس نے ملک کی تمام دائیوں (ولا دت کرنے والی عورتوں) کو جمع کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں جس بھی لڑکے کی پیدائش ہوائے ایسا ہی کرتیں اور حاملہ عورتوں کو بھی تکلیف دیتیں یہاں تک کہ وہ عورتین اپنا حمل گرادیتیں۔

# بنی اسرائیل کے بچوں کاقتل:

مجاہد ﷺ مروی ہے کہ آس نے تھم دیا کہ مخت کافی سرکنڈوں کو چیر کر اور جمع کر کے انہیں ملایا جائے یہاں تک کہ اس سے دھا دار سطح بن جائے۔ اور پھر حاملہ عورتوں کو لاکران کا بچہ یہاں گروالیا جائے۔ (تا کہ بچہ گرتے ہی مرجائے) اس طرح بہت مورتوں کے بچوں کو آل کیا اور آل کی تعداد بہت بڑھ گئ تو فرعون ہے کہا گیا کہ آپ سارے بنی اسرائیل کو نتم کرنا چاہتے ہیں اوران کی نسل کومٹ نا چاہتے ہیں حالانکہ یہ آپ کے خادم اور غلام ہیں تو پھر فرعون نے کہا کہ ایک سال بچوں کو تل کیا جائے اور ایک سال چھوڑ دیا جائے۔ چنا نچہ ہارون علائلا بید اہوئے جس سال بچو تل نہیں کیے گئے۔

#### فرعون كاخواب:

بعض سی بہتے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدی سے ایک آگ چلی جس نے مصرکے گھروں کو گھیرلیا۔ اور قبطیوں کوجد دیا اور بنی اسرائیل نچ گئے مصرکے تمام گھر تباہ ہو گئے اس نے کا ہنوں اور قیا فیدشنا سوں کو بلاکراس خواب کی تعبیر معلوم کی انہوں نے کہا بیت المقدی ہے آنے والے بنی اسرائیلوں میں ایک ٹرکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے مصر تباہ ہو جائے گا۔ بیرن کر فرمون نے تھم ویا کہ جب بھی کسی بنی اسرائیل کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے قبل کر دیا جائے۔ اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے قبطیوں ہے کہ اپنے نااموں (بنی اسرائیلیوں) کا خیال رکھوکہ جو شہر سے باہر کام کرتے ہیں۔ انہیں شہر میں واپس لے آؤاوران سے اپنے کام و چنا نچا اس طرت اس نے بنی اسرائیلیوں کے تمام لوگوں کو اپنا ناام بنالیا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالی نے فروی ہے ''کہ تحقیق فرمون نے زمین میں سرکشی کی' اور اس نے وہاں کے لوگوں کے کئی فرقے بنار کھے تھے۔ یعنی مختلف کا موں کے اعتبار سے مختلف بنا متیں بنا رکھی تھیں اور ان فرقوں میں سے ایک جماعت کو اتنا کمزور کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذرخ کرڈ ات

سر داروں کے کہنے برقل کے حکم میں ترمیم:

چن نچے اس نے بیدا ہونے والے بچی آل کرنا شروع کیے ابندا کوئی بچہ بڑا نہ ہوتا اور بڑی عمر کے وگ فوت ہونے گئے۔ یہ
معاملہ دیکھے کرسر دار فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ اگر بیہ معاملہ جاری رہا تو چھر کا م کرنے دالا کوئی نہیں ملے گا۔ اور ہماری ہی اولا د کو
کام کرنا ہوگا۔اے کاش! آپان کی اولا د کو برقر ارر ہنے دیں بیٹ کراس نے تھم دیا۔ کہ ایک سال بچوں کوزندہ رہنے دیا جائے اور
ایک سال بچوں کو آل کر دیا جائے جس سال بچوں کو آل نہیں کیا گیا تو اس سال ہارون غیلانڈا پیدا ہوئے اور اگلے سال موی عیلانڈا پیدا
ہوئے۔

# موسى عليته كل بيدائش اوران كي حفاظت:

جب موی مَلِانلُا کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ''اسے دودھ بلایئے اور جب اس کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس ہوتو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا اور کسی قتم کا خطرہ اور خوف محسوس نہ کرنا ہم اسے پھر تیری طرف لوٹا دیں گے۔اور ہم اسے پنج مبروں میں سے بنادیں گے۔

چنانچہ جب موسیٰ علائلا پیدا ہوئے تو والدہ نے دودھ پلانا شروع کیا اور بڑھئی کو بلوا کرککڑی کا تا ہوت بنوایا اورصندوق کے اندر جانی ڈال کراسے تالا نگایا۔اور پھراسے دریا میں ڈال دیا۔اورموسیٰ علائلا کی بہن (اپنی بٹی) سے فر مایا''تواس کے چیچے چیچے چیچے جس جا' چنانچہ وہ موسیٰ علائلا کو کنارے کنارے سے دیکھتی رہی اور فرعون کی قوم کواس کا احساس بھی نہ ہوا کہ بیموسیٰ علائلا کی بہن ہے۔موجیس آئیں اور تا ہوت کواو پر پنچ کرتیں بیصندوق چلتا رہا یہاں تک کہ فرعون کے گھر کے قریب واقع ہونے والے پانی میں پہنچ گیا۔

# موسیٰ مَلِائلًا کا فرعون کے گھر میں پرورش یا نا:

آسیڈی باندیاں وہاں نہانے کے لیے آسیڈ کی اتو انہوں نے وہاں تابوت دیکھاتو اسے اٹھا کر حضرت آسیڈ کے پاس لے آسیڈ کی باندیاں اور انہوں نے وہاں تابوت دیکھاتو (وہ موی تھے انہیں ویکھ کران کے ول میں شفقت پیدا ہوئی) جب فرعون کو پینہ چلاتو اس نے بچہ ذبح کرنے کا اردہ کیالیکن حضرت آسیڈ مسلسل ذبح نہ کرنے پراصرار کرتیں تھیں یہاں تک کہاں نے ارادہ ترک کر دیا لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میوہ بی اسرائیلی تو نہیں کہ جس کے ور یعے جہ ری عکومت تباہ ہوگی ۔ اس کی طرف قرآن مجید میں یوں اشارہ ہے کہ 'غرض فرعون والوں نے موکی کوا تھالیا تا کہ آخر کا ریبی موی ان کا دشمن اور ان کے غم واندو کا سب' ۔

## موسیٰ عَلِلتَلاً کی رضاعت کون کرے:

اس کے بعد انہوں نے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا ئینن موئی نیلتنگانے کئیں کا دودھ نہیں پیاعورتوں نوابش پیتم کہ کس طرح موی میستگانات کا دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا ٹیکن موئی میلتنگانات کا دودھ پلانے کے لیے تیار نہ بوٹ ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی بندش کر رکبی تھی۔ یہ ماجراد کیچہ کرموکا میلتنگا کی بہت نے ہوئی میں میستمہیں ایسے گھرانے کا بیتا دوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس کے خیرخواہ بھی بوں۔ انہوں نے موی میرنگ ک بہن کو کیڑلیا اور کہا کہ کیا تو اس بچے کو جانتی ہے بتا کہ اس کے گھروالے کون میں۔ پکی نے جواب دیا کہ میں اسے نہیں جو نتی میری مرادیتھی۔ کہ وہ گھران سے بیتا کہ اس کے گھروالے کون میں۔ پکی نے جواب دیا کہ میں اور اپنا پہتان مرادیتھی۔ کہ وہ گھران سے بیجملہ نگلے لگا کہ یہ میرا میٹا ہے گین اللہ تعالی نے اسے بچالیا۔

" موسى عليتلا " كيول كها كيا:

مویٰ علینلاً کا نام مویٰ اس لیے رکھا گیا۔ کہ قبطیوں نے انہیں پانی کے درمیان پایا تھا۔ اور قبطی زبان میں پانی کو''مو'' کہتے ہیں اور درخت کو''سا'' کہاجا تا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:

ملكه آسية كي آنكھوں كي شندك:

فرعون نے موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیالوگوں نے بھی انہیں فرعون کا بیٹا کہنا شروع کر دیا بچے کھیلنے کو دے والا ہو گیا تو ایک روز حضرت آسیداس بیچے کو کھلار ہی تھیں کہ فرعون اس وفت آن پہنچا۔ آسید نے فرمایا اے لوید میری اور تمہاری آئکھوں کی ٹھنڈک ہے بیس کر فرعون نے کہا بیر تمہاری آئکھوں کی ٹھنڈک ہے میری آئکھوں کی نہیں۔ ابن عباس بی شاف فرماتے ہیں کہ اگر وہ بیہ کہہ ویتا کہ میری آئکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو موسیٰ عَلِانْلُا پر ایمان لے آتالیکن اس نے اس سے انکار کیا۔

### فرعون کی دا ڑھی پکڑ تا:

جب فرعون نے موئی علیاتاً کو پکڑا تو آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑ کرنو چاہیہ ماجراد مکھ کرفرعون نے کہا کہ ذرج کرنے والوں کو ہواؤ ہووہ لڑکا ہے جس سے میری حکومت ختم ہوجائے گی آسیہ نے فر مایا اسے قل مت کروبید تا مجھ بچہ ہے اس نے نا مجھ میں ایسا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورے مصر میں مجھ سے زیادہ زیورات پہنے والی عورت کوئی نہیں میں اس کے سامنے ایک یا قوت کا ہیرار کھ و بی ہوں اور ایک طرف انگارہ رکھ دی ہوں اگراس نے یا قوت کو پکڑلیا تو یہ بچھدار ہے اسے قل کردیا جائے۔ اگراس نے انگارے کو اٹھالیا تو یہ بچھ ہے چنا نچے آپ کے سامنے یہ دونوں رکھے گئے جرئیل علیاتنا نے آکر آپ کے ہاتھ کا رخ انگارے کی طرف کر دیا آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ جس سے آپ کی زبان جل گئی اور لکنت پیدا ہوگئی اس کے بارے میں آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ ''اے اللہ! میری زبان کی گرہ کے کہ وہ میری زبان کو مجھ کیں''۔

مكالكنے ت قبطي كامرجانا:

موی علین فرعون کے گھر میں پلتے رہے اس کی سوار یوں پر سوار ہوتے رہے اور وہی اعلیٰ لباس پہنتے جوفرعون اوراس کے گھر وا بے پہنتے اور آپ کومویٰ بن فرعون کے نام سے پکارا مبا تا۔ایک روز کا واقعہ ہے کہ فرعون کسی سوار کی پر سوار ہوئر کہیں سے واپس ا پیے شہ آیا۔موک مینڈ بھی ساتھ گئے تھے۔لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔اس لیے فرعون انتظار کیے بغیر بی واپس آگیا۔ جب موی مُلِانہُ آے تو پتہ چلا کہ فرعون جا چکا ہے موٹ مُلِاتلاً سوار ہوکراس کے پیچھے چل پڑے اورشہر میں عین دویہر کے وقت داخل ہوئے اس وقت بازار ہند تھے اور وہاں کوئی موجود نہ تھا۔

القد تع لی فرماتے میں کہ'' پس موی شہر میں اس وقت داخل ہوا جب کہ وہاں کے لوک غفات کی حالت میں سے پس پیاوہاں دوآ دمیوں کو جو وہاں لڑر ہے سے ان میں سے ایک ان کے گروہ کا تھا۔ (یعنی بنی اسرائیلی ) تھا۔ اور دوسراد شمن کی قوم مکا تھا۔ (یعنی قبطی تھا) آپ کی قوم والے شخص نے دشمن کے خلاف مدد مانگی آپ نے جواب میں دشمن کے آدمی کو مکہ مارا جس سے وہ ہلاک ہوگیا۔ (یہ دیکھ کرموی مُزِئلًا نے ) فر مایا یہ شیطان کے ممل سے ہے بے شک شیطان واضح گمراہ ہے اور فر مایا'' اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے آپ مجھے بخش دیجھے چنا نچے اللہ تعالی نے آئیدں بخش دیا ہے شک وہ بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھرموی مُرِیشلًا نے عرض کیا اے اللہ چونکہ آپ نے مجھے پونلے میں اسے میں بھی آئندہ مجرموں کا مددگا رئیس بنوں گا''۔

موسى عليتناكا كاشهر مين واليس آنا:

غرض آگل صبح ڈرتے ڈرتے ور مرالات کی ٹوہ لگاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو اچا تک دیکھا کہ وہی محض جس نے گذشتہ کل موی غلاندا سے بدد ما تگی تھی آج پھر موئی کو پکار رہا ہے۔ موئی غلاندا نے فرمایا کہ بے شک تو صرح بے راہ ہے۔ پھر موئی غلاندا اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ موئی غلاندا اس کے ساتھ پھر وہی برتا و کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اسرائیلی نے اس خوف سے کہ میری سخت کلامی کی وجہ سے موئی غلاندا ہم جھے ہی نہ مار دیں۔ موئی سے کہا'' کیا تو نے جس طرح کل ایک شخص قتل کیا تھا آج جمھے بھی قتل کرنا چا ہتا ہے کہ انجام کا خیال کیے بغیر میں مار دھاڑ کرتا پھر نے قصلے صفائی کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہونا جا ہتا ہے کہ اوقی چلاگیا۔

فرعون كاموسى عَلِاللَّهُ كوطلب كرنا:

سیکن اس نے جا کرراز فاش کر دیا تو فرعون نے موکی غلاللہ کوطلب کرلیا۔اور کہا کہ اسے پکڑ دیمی وشمن ہے اور جب لوگوں کو گئین اس نے جا کرراز فاش کر دیا تو فرعون نے موکی غلاللہ کوطلب کرلیا۔اور کہا کہ اسے معلوم نہیں لیکن گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ان سے کہا کہ اسے تنگ راستوں سے پکڑ نا اس لیے کہ موٹی ابھی کم عمر ہے اسے راستے معلوم نہیں لیکن اسرائیل نے پیجرموئ کے ایک آ دمی تک پہنچا دی اور کہا کہ اے موٹ بلا شبہ آیام در بار آ پ کے متعلق مشورہ کر رہا ہے۔ آ پ یہاں سے نکل جائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں ۔غرض موٹی اے دیکھتے ہوئے اور ڈرتے بھا گئے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے اور بید دہ کی کہ اے میرے دب مجھے ان ظالموں سے بچالے۔

موسى عَلِياتُلاً كامدين كوجانا:

جب موی میلندگا شک راستوں میں داخل ہوئے تو ایک فرشتہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر آیا موی میلندگائے جب اے دیکھا تو خوف کی دجہ ہے اس کے آگ جھک گئے فرشتے نے کہا کہ آپ میرے آگے نہ جھیس بلکہ آپ میرے پیچھے چیھے چلیں موی میلندگا اس کے چیھے چلے اس نے مدین کا راستہ بتایا موی میلندگائے مدین جاتے ہوئے فرمایا ''امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا'' فرشتہ آپ کے ماتھ چلتار ہا یہاں تک کہ آپ مدین گئے گئے۔

## موی علیناللا کن کن احتجانات سے گزرے:

سعید بن جبیر مخالفت فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس بڑھنا ہے قرآن مجید کی آیت''و فتہ نساك فنسو سا'' (ہم نے تھے كن طرح كے امتحانات میں مبتلا كیا ہے ) كے بارے میں پوچھا كرتے كہوہ امتحانات كیا تھے انہوں نے جواب دیا كہ بیوا قدیمہیں اگلے روز سناؤں گا۔ كيونكہ بيلمباقصہ ہے۔ سعید بن جبیر رہ گافتہ كہتے ہیں كہ اگلے دن جب صبح ہوئی تو میں ابن عباس بڑی ہا حاضر ہوااور كہا كہ اپناوعدہ پوراكيجے۔

#### يهلاامتخان:

ابن عباس بن سنانے فرمایا ایک روز فرعون اوراس کے مصاحبین اس وعدہ کا ذکر کرر ہے تھے۔ جواللہ نے ابراہیم سے فرمایا تھا کہ اس کی اولا وہیں انبیاء اور باوشاہ پیدا کروں گا۔ پعض نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل والے ایشے شخص کی تلاش ہیں تھے اوران کا خیال تھا کہ یوسف بن یعقو ب ہیں لیکن جب ان کا انتقال ہوگیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یوہ وہ خص نہیں فرعون نے کہا پھر تمہارا کیا خیال ہے۔ کہ وہ کوئ خض ہے۔ اور فرعون نے قبطیوں سے مشورہ کرکے پچھلوگوں کو مقرر کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر خض کوئل کر دیں۔ اس طرح بہت سے بنی اسرائیلی وزئ کیے گئے۔ جب بنوی عمر والے بنی اسرائیلی فوت ہونے گئے اور وہ خدمات رہے تھے تو قبطیوں نے کہا کہ اس طرح بارے بنی اسرائیلی مرجا کیں گے۔ جب بنوی عمر اوالے بنی اسرائیلی فوت ہونے گئے اور وہ خدمات ہمیں ہی سرانجام دینا ہوں گی۔ جو بنی اسرائیلی ویتے تھے۔ لبندا ایک سال تک ان کا کوئی بچوئل نہ کیا جائے۔ تا کہ بنووں کے مرنے ہمیں ہی سرانجام دینا ہوں گی۔ جو بنی اسرائیلی ویتے تھے۔ لبندا ایک سال تک ان کا کوئی بچوئل نہ کیا جائے۔ تا کہ بنووں کے مرنے کے بعدان کی جگہ پر چھوٹے آ جا کیں اور صرف ایک سال تک آئل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد میں کوئی خاطرخواہ بھی نہیں ہوا اور ہو گئے۔ اور ورئی خالین کا بیا ہو کی میات ہو کی خوالی مور ہے تھے۔ تو موئی خالین کی جبر بخالتی ہوں گئے جو تی وہ میں جاتا ہو کی اور اے جبر بخالتی ہیں امتحانات ہیں۔ ہیں کی والدہ شد پیغم وائدوہ میں جاتا ہو کی اور اے جبر بخالتی ہیں امتحانات ہیں۔

پھرانٹدنے ان پرالہام کیا کہ اےمویٰ علاِتلاً کی والدہ'' تو خوف اورغم نہ کھا'' ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے پغیبروں میں سے بنائیں گے۔اور جب مویٰ علاِتلاً پیدا ہوتو اے ایک تابوت میں ڈال کرایک سمندر میں پھینک دینا'' حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایساہی کیا۔

سمندر میں جانے کے بعد تا بوت آگے چانار ہا یہاں تک کہ جب بیتا بوت ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو شیطان نے کہا تو نے اپنے بیٹے کا کیا کیا گیا گرتو اسے ذرخ کرکے وفن کر دیتی تو اس سے بہتر تھا۔ کہ تو اسے سمندر کی مجھلیوں اور جانوروں کے حوالے کرتی ۔ بیتا بوت چانار ہاں یہاں تک کہ فرعون کے باغوں کے کنار بے دریا کے جصے میں پہنچ گیا کچھ کورتوں نے اسے دیکھا اوراسے کھو لئے کا ارادہ کیا بعض عورتوں نے کہا اس میں خزانہ ہے آگر ہم نے اسے کھولا تو فرعون کی بیوی اس کی تصدیق نہیں کرے گی ۔ اس کے وہ اس حال میں فرعون کی بیوی آسیہ کے باس لے گئیں جب آسیہ نے اسے کھولا تو اس میں بچھا۔ اس کے ول میں بچکی ایسی محبت بیدا ہوئی کہاں سے پہلے کسی بچکی نہیں تھی۔ ادھر مول کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا اور جب ذرج کرنے والوں نے موک کے برے میں فرعون کا حکم سنا تو تلواریں لے کر آپ کی طرف بڑھے۔ تا کہ اس سے مول کونل کریں۔ (اے جبیر بھوتھ بی امتحانات

نہیں) آسیدنے ذ<sup>نج</sup> کرنے والوں ہے کہاتم واپس چلے جاؤ۔اس ایک لڑکے کی وجہ سے اسرائیلیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہو گا۔اور فرعون ہے کہا کہ مجھے میہ ہبہ کے طور پردے۔اورا گرتو دے گاتو بڑاعمہ ہ کام ہوگا۔

#### د وسراامتخان:

فرعون حفزت آسید کے پاس آیا حضرت آسید ٹنے فر مایا کہ بیرمیری اور آپ کی آنکھوں کی شندک ہے۔ اسے قبل نہ کرو۔ فرعون نے کہا کہ بیصرف تیری آنکھوں کی شنڈک ہے۔ اگر فرعون بھی انہیں اپنی آنکھوں کی شندک کہدلیتا۔ اور موکی مالینتگا پرایمان لے آتا اور اسے ہدایت بھی مل جاتی جس طرح اس کی بیونی کول گئی۔لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے محروم رکھا۔

پھر حضرت آسیہ نے مختلف عورتوں کو بلوایا۔ کہ وہ مویٰ کو دود چہ پلائیں۔ جوبھی عورت مویٰ کو دود چہ پلانا جاہتی مویٰ اس کے پیتان قبول نہ کرتے یہاں تک کہ آسیہ کو خدشہ ہوا کہ موئ کو دود چہ نہا نیکی وجہ سے کہیں وہ انتقال نہ کر جائیں وہ مگین ہو گئیں پھر حکم دیات بیان تک کہ آسیہ کو خدشہ ہوا کہ موئ کو دود چہ نیا بی قبول کرے وہاں دیا ہے اورلوگوں کے سامنے لایا جائے شاید کوئی عورت ایسی مل جائے ، جس کا دود چہیں بیا۔

ادھرموں کی والدہ نے ان کی بہن (اپنی بیٹی) سے کہا کہ مویٰ کے صندوق کے پیچھے جاؤ اور دیکھوکہ مویٰ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ کیا اسے سمندر کی محصلیاں اور جانور تو نہیں کھا گئے۔ وہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا حفاظت کا وعدہ بھول گئیں۔ ان کی بہن تا بوت کے پیچھے ایسے چلتی رہیں۔ کہ قبطیوں کو احساس بھی نہ ہوا۔ کہ یہ اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ جب مویٰ کو دورھ پلانے والی عور تیں تھک گئیں۔ تو ان کی بہن نے فر مایا کیا میں تم کوایسے گھرانے کا پتا تاؤں جو تبہارے لیے اس بچکی پرورش کریں اوروہ اس کے لیے خیرخواہ بھی ہوں۔

یہ سن کرانہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تہمیں کیے معلوم ہوا کہ وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں گے۔ کیا تو اس بچے کو جانتی ہے یہاں تک کہ انہیں موکٰ کے بارے میں شک ہونے لگا۔ (اے جبیر یہی امتحانات تھے) موکٰ کی بہن نے جواب دیا کہ میری مرادیہ ہے کہ وہ بادشاہ کے خیر خواہ ہیں۔ اس لیے وہ اس کے لیے خیر خواہی شفقت اور رغبت کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اور اپنے فائدے کی امید بھی رکھتے ہیں۔ یہن کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہ اپنی والدہ کے پاس آئیں اور انہیں وہاں لے گئیں۔ جب موسیٰ میلیاندا کی والدہ نے دودھ بلایا تو تو موسیٰ میلیندا نے خوب سیر ہوکر دودھ پیایہاں تک کہ دونوں پہلو مجرگئے۔

#### تىسرى آز مائش:

بیمنظرد کیچیکرخوشخبری دینے والی عورتیں آسیہ کوخوشخبری دینے لگیں۔ کہ آپ کے بیٹے کو دودھ پلانے والی عورت مل گئی ہے۔
آسیہ نے انہیں اپنے پاس بلا بھیجا جب وہ اپنے ساتھ موٹی علائلا کو لے کرغیر حاضر ہوئیں۔ تو آسیہ نے کہا آپ میرے پاس تھہرا
کریں۔ بچکو دودھ پلایا کریں جھے اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہے۔ آج تک جھے کی سے اتن زیادہ محبت نہیں ہوئی۔ موٹی علائنا کہ والدہ کو اللہ کا واللہ کا اللہ کہ عین اس بچے کے لیے اپنا گھر اور اپنی دوسری اولا دنہیں جھوڑ سکتی۔ اس وقت موٹی علائنا کی واللہ کا واللہ کا وعدہ یا تو ان کو یقین ہوگیا کہ اللہ تعالی ان کے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ چنا نچہوہ اسی روز اپنے بیٹے کو لے کر گھر چلی گئیں اور ان کی اجھی طرح پرورش کی اور اللہ نے قبطیوں کے شرسے موٹی علائلا کو بچالیا۔ جب موٹی علائلا کچھ بڑے ہوئے تو آسیہ نے موٹی

ک والد و سے کہا۔ کہ میں موئی میلتا ہوگو کے بختا جا ہتی ہوں چنا نچا انہوں نے وعدہ کرایا۔ کہ ایک روز ان کے پاس لے آئیں گی۔ اور انہیں و عدہ کیں گی۔ چنا نچا نہوں نے اپنی سہیلیوں اور دائیوں سے کہا کہ تم میر سے بچے کا استقبال کرنا تا کہ میر سے بچے کی عزت اور کرامت فلا ہر ہوا و رمیں تم کواس ممل کے برابر انعام دوں گی۔ چنا نچہ موٹی میلند کے گھر سے نکلنے سے لے کر آسیہ کے پاس ہنجنے تک ان کا استقبال تی ف وکرام سے کیا گیا۔ جب موٹی میلند گا ہے تھو آسیہ نے انہیں لیا اور ان کے حسن کو بہت پہند فر ، یا کہ اسے فرعون کے پاس لے جو و تا کہ وہ اسے اٹھائے اور اس کا اگرام کرے جب عور تیں فرعون کے پاس لے گئیں اور ان کی گود میں ڈال دیا تو موٹی میلئر آنے فرعون کی واڑھی کو کھینچا یہ منظر و کھی کر فرعون نے کہا اے اللہ کے دشنوں میں سے ایک دعمٰن کیا تجھے یا د ہے کہ انقد تی لی نے ابر اہیم سے وعدہ کیا تھا۔ اور پھر ذرخ کرنے والوں کو تھم دیا کہ اسے ذرخ کردو۔ (اے جبیر پیامتحانات ہیں)

فرعون کی بیوی بھا گئی ہوئی آئی اور کہا کہ جو بچہ آپ نے جھے دیا ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرعون نے کہا کہ کیا تم دیکھتی نہیں کہ مید بچہ جھے بچھاڑ کرغالب آنا چاہتا ہے۔ آسید نے کہا کسی معاملے کے ذریعے اس کا امتحان لیا جائے۔ (کہ میہ سمجھدار ہے یا ہے ہجھے) دوا نگار ہے اور دو ہیرے منگوائے جائیس۔ اور انہی موئ کے قریب رکھا جائے اگر یہ ہیروں کی طرف جائے اور انگاروں سے بچاتو ہجھدار ہے اور اگر میا نگاروں کی طرف جائے تو یہ ہجھ ہے۔ چنا نچا بیا ہی کیا گیا' موئ میلائل نے انگار سے اٹھا لیے۔ انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھی تھی کہیں ہاتھ جل نہ جائے

آسیہ ؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موئی علیاتا کے ہاتھ انگاروں کی طرف چھر دیئے۔ حالانکہ موئی خود ہیروں کی طرف جانا
چاہتے تھے۔ اللہ اپنا ہرکام کرگزرتا ہے۔ جب موئی علیاتا ہڑے ہوئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی فخض ایسانہیں جو
قبطیوں کے ظلم سے محفوظ ہو قبطی ان کے ساتھ ظلم و مزاق کرتے تھے۔ ایک روز وہ شہر کے کنار بے پرچل رہے تھے۔ کہ دیکھا و آدمی
قبطیوں کے ظلم سے محفوظ ہو قبطی ان کے ساتھ ظلم و مزاق کرتے تھے۔ ایک روز وہ شہر کے کنار بے پرچل رہے تھے۔ کہ دیکھا و آدمی
قبل میں گزر ہے ہیں۔ ایک اسرائیلی ہے اور ایک قبطی۔ اسرائیلی نے فرعونی قبطی کے خلاف مدد ما تکی موئی علیاتا کو شدید خصہ آبا (مدو
طلب کرنے والے کو موئی کا مقام معلوم تھا۔ لیکن آپ کی والدہ کے سوا اور کوئی شخص آپ کی حقیقت نبیل دی۔ جو دوسروں کو معلوم نہ
تھے۔ سب یہی جانے تھے کہ آپ فرعون کے بیٹے ہیں۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے موئی علیاتا کو حقیقت بنلا دی۔ جو دوسروں کو معلوم نہ تھی۔ تھی۔ تو موئی نے اسے غصے سے ایک مکا مار ااور وہ ہلاک ہوگیا اس قبل کو اسرائیلی اور خدا کے سواکسی اور نے نہ دیکھا تھا جب آدمی تو موئی نے فرمایا بیتو شیطانی فعل ہوگیا۔ بے شک شیطان واضح گراہ ہے۔ پھر بیدعا ما تکی اے میرے پروردگار! میں نے اپنے ہو شیطانی فعل ہوگیا۔ بے شک شیطان واضح گراہ ہے۔ پھر بیدعا ما تکی اے میرے پروردگار! میں نے اپنے اور خلام کیا آپ جھے بخش دین بے شک وہ بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

ا گلےروز صبح سویرے حالات کا جائز ہ لینے کے لیے ڈرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے فرعون کے پاس ایک شخص آیا اس نے بتایا کہ ایک قبطی تل ہو گیا ہے۔ آپ اے بدلہ دلوائیس اور اسے ہرگز مہلت نہ دیں۔

فرعون نے کہا قاتل کو تلاش کر کے لاؤ۔ اور گواہ بھی ساتھ لاؤ۔ کیونکہ گواہوں کے بغیر سزا دینا جائز نہیں تھا۔ وہ قاتل اور گواہوں کی تلاش میں پھرر ہے تھے کہ ایک اور قبطی کو اسرائیلی سے لڑتے ہوئے دیکھا گیا۔اس یار بھی اسرائیلی نے قبطی کے خلاف مدو مانگی جب موی غیلٹنڈانے غصے میں آ کر فرعونی کو مارنا چاہا اور اسرائیلی پرلڑائی کی ملامت کرتے ہوئے کہا۔ تو صریح ہے راہ ہے' تو اسرائیں نے دیکھا کہ موٹی ملائلاً گذشتہ کل کی طرح غصہ میں جی تو اس کو خیال ہوا کہ موٹی جھے ہے داہ کہہ بھے ہیں ہیں مجھے ہی نہ ہ ر ڈالیس تو اس نے ڈر کے مارے کہد دیا کہ آپ جھے اس طرح قل کرنا چاہتے ہیں جس طرح کل کو آپ نے قبل کیا تھا۔ بیتن کر فرعونی بھاگ گیا۔ اور فرعون کو پی خبر دے دی فرعون نے ذبح کرنے والوں کو بھیجا (تا کہ وہ موٹی کو پکڑ کر ذبح کر دیں) موٹی میلیندائن کو برداراستہ اختیار کر کے اس پر چلنا شروع کر دیا اور فرعونی آپ کے پیچھے لگ گئے انہیں اس بات کا بالکل خیال نہ تھا کہ وہ موٹی میلیندائہ کو خبیں یاسکیس گے۔ (بلکہ وہ مجھ دہ موٹی جلدی ہے ل جا کیں گے)

۔ شہرے کنارے ایک اسرائیلی رہتا تھااہے بیخبر معلوم ہوئی تو اس نے ایک مختصر راستہ کر کے موکیٰ کو آگاہ کر دیا۔ (اے جبیڑ میہ متحانات تھے )

يانچوس آزمائش:

کر ہم سدی کی روایت کی طرف چلتے ہیں کہ موئی جب اس کنویں پر پنچے تو وہاں لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جومویشیوں کو پانی پلا رہا تھا حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ مصراور مدین کے درمیان آٹھ را توں کا سفر ہے گویا کہ کوفہ سے بھرہ تک کی مسافت ہے آپ کے پاس درخت کے پنوں کے علاوہ کھانے کا کوئی اور سامان موجود نہ تھا جب آپ وہاں پنچے تو آپ کے پاؤں بھٹ چکے تھے ابن عہاس بڑی تیں اس طرح مروی ہے۔

مدين ميس موسى عَلاِئلًا كا كنوي برياني بينا:

ابن عباس بنہ ہیں ہے کہ جب موی علیاتاً کویں میں پنچ تو آپ کوسٹری کی ہریال نظر آئی جے و کھے کرآپ نے وہ دعا کی جوادیر گذری۔

### موسیٰ علایشلاً کولڑ کیوں کے والد کا بلانا:

سدی کہتے ہیں کہ جب بید دونوں لڑکیاں گھر پہنچین تو ان کے والد نے ماجرہ پوچھاانہوں نے مویٰ مالیٹنا، کا قصہ سنایا اس نے ان میں سے ایک کومویٰ مٰلِیٹناً، کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ اور وہ شرم وحیاسے چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والدصاحب آپ کو براتے میں۔ تاکہ آپ کواس پانی پلانے کی اجرت دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پلایا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے اوراس سے کہا چلووہ آگے چلئے گی تواس کے بدن کا کچھ حصہ ظاہر ہونے لگا تو موک نے کہا تم میرے پیچھے چلواور مجھے را ہنمائی کرتی رہو۔ موسیٰ عَالِيَا لَا) اور شعيب عَالِيَا لُا) کی ملاقات:

جب موی میں انہ جا کہ اس بزرگ کے پاس آن پنچ اور انہیں سارا قصد سنایا تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کریں آپ ان فالموں سے نی کرآگے ہیں۔ان دو بیٹیوں میں ہے ایک نے کہا ہے ابا جان! آپ اے نو کرر کھ لیجے کوئکہ اگر آپ اچھا نو کرر کھنا فالموں سے نی کرآگے ہیں۔ ان دو بیٹیوں میں سے ایک نے کہا اے ابا جان! آپ اے نوکرر کھ لیجے کوئکہ اگر آپ اچھا نوکرر کھنا والد حضر ت شعیب عیان کا اور امانت دار ہویہ بات کرنے والی لڑکی وہی تھی جوموی عیان کا کو بلانے کے لیے گئی تھی ان کے اس کے والد حضر ت شعیب عیان کا گوت کے بارے ہیں تو جھے معلوم ہوگیا ہے۔ جب بتلایا گیا کہ اس اسلامی نے بھرا تھا یا۔ اس کے باحیا ہونے کا شوت کیا ہے۔ اس لڑکی نے کہا ہم دونوں آرہے تھے ہیں آگے تھی اور یہ چھے گر اس نے جھے سے کہا کہ میں اس کے چھے چلوں یہ من کراس بزرگ نے کہا کہ میں ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح تہمار سے ساتھ کردوں گا بشر طیکہ تم آٹھ سال یہاں نوکری کرو' اور میں تجھے پرکوئی مشتقت نہیں ڈالنا چا ہتا۔ ان شاء اللہ تو جھے خوش معا ملہ اور بھلے لوگوں میں سے پائے گا موی عیان تا نے دور بی اس یہ بیات میرے اور آپ کے درمیان طے ہوگئی ان دور اور میں سے جو بھی مدت پوری کروں گا تو جھے پر پھوڑیا ور بی سے جو بھی مدت پوری کروں گا تو جھے پر پھوڑیا ور بی سے جو بھی مدت پوری کروں گا تو جھے پر پھوڑیا ور بی سے جو بھی مدت پوری کروں گا تو جھے پر پھوڑیا ور بی مورکئی اور ہم جو کہدر ہے ہیں اس پر خدا گواہ ہے۔

موسى عليلتلك اورشعيب عليلتلك كي بيني كا تكاح:

ابن عباس بن سین فرماتے ہیں کہ جولڑی موٹی ملین کا کو بلانے کے لیے گئ تھی نکاح اس کے ساتھ ہوا شعیب ملین کا آپ آیک بیٹی کوعصالانے کا تھم دیا بیانسان کی جسامت کے بقد رقعا۔ ایک باندی گھر میں داخل ہوئی اور بیعصالے جانے گئی شعیب ملین کا آپ اسے دیکھ لیا اور کہا کہ اسے یہاں چھوڑ دواس نے وہیں ڈال دیالیکن پھروہ نہر کی اور اسے اٹھانے گئی جب شعیب ملین کا آپ کی سے حالت دیکھی تواسے مولیثی چرانے کے لیے بھیج دیا۔ موسی ملیان کا اور شعیب ملیان کا کے تناز عدکا فیصلہ:

مویٰ علائل بحریاں چراتے تھے۔ایک روز شعیب علائلانے آ کرکہا کہ میزی امانت تھی اور پھرمویٰ کو تلاش کر کے ان سے ملے اور کہا کہ میر اعصا واپس کر دو۔مویٰ علائلانے جواب دیا میر اعصا وواپس کر دودونوں کے درمیان کئی ہوئی پھرایک فرشتے نے کہا اوراسی پرصلے ہوئی کہ اس عصا وکو پھینک دواور جواسے پہلے پکڑے گا وہ اس کا ہوگا چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا۔شعیب علائلا چونکہ بوڑھے تھے اس لیے وہ اس عصا تک پہلے نہ پہنچ پائے جب کہ موئی علائلانے بھاگر کر پکڑلیا۔اوراسی سے وہ دس سال تک بحریاں چراتے رہے۔ ابن عباس بڑی ہے ہیں موئی نے وعدے کو اچھے انداز میں پورا کیا۔انہی سے مروی ہے کہ رسول القد میں ہے فر مایا کہ جب میں ابن عباس بڑی ہے ہو چھا کہ موئی علائلان نے دو مدتوں میں کون می مدت اچھے انداز میں پوری کی انہوں نے کہا ان میں سے اسمل کو بیرا کیا۔

موسیٰ علائلہ کا وعدہ کے مطابق مدت بوری کرنا:

سعید بن جبیر رہائیٰ فرماتے ہیں: کہ میں حج پر جانے کی تیاری کرر ہاتھا۔ تو کوفہ میں مجھے ہے ایک یہودی نے کہا آپ مجھے

صاحب علم معلوم بوت میں بتا ہے موک علیات کون ی مدت پوری کی تھی؟ میں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں بہتہ میں ابھی م ب کے ایک بہت بڑے عالم ابن عباس بی بیت ہیں جار ہا ہوں ان ہے پوچھوں گا میں مکد مرحم آیا اور ابن عباس بی بیت سے اس بارے میں پوچھا انہوں نے جواب دیا موک میلات نے زیادہ اکمل مدت کو پورا کیا اور یہ کہ اللہ کا نبی جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو تیج طرح پورا کیا اور یہ کہ اللہ کا نبی جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو تیج طرح پورا کیا اور یہ کہ اللہ کا نبی جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو تیج کہ کرتا ہے ۔ حضرت سعید فر ماتے ہیں ۔ کہ میں نے عراق واپس آ کراس خص کو بیہ بات بتائی اس نے کہا کہ ابن عباس بی بیت نے بہا مجھے معلوم نہیں سعید بن جبیر رہی تھی ہے مروی ہے کہ ایک نفرانی سے مجھ سے عرض کی کے موٹی علیات کی ہوری کی میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ موٹی میں بی بیت سے ہوئی ان سے میں نے نفرانی والا سوال کیا کہ آٹھ سال پورے کرتا تو واجب تھا۔ اور اللہ کا نبی مردی کی علیات کا بیٹیوں کے نام:
وردہ جربھی کم نہیں کرتا تھا۔ اور جان لے کہ اللہ تعالی گواہ ہے ۔ کہ موٹی غیارت کا نبیاوعدہ پورا کیا اور دس سال خدمت کی۔ شعیب کی علیات کا بیٹیوں کے نام:

شعیب الببائی سے مروی ہے کہ ان دولڑ کیوں کا نام لیا اورصفورہ تھا۔موئ کی بیوی کا نام صفورہ بنت تیرون تھا۔ تیرون ایک اور عالم تھا۔ ابوعبیدہ سے مروی ہے کہ موئ نے دس سال تک شعیب علائلا کے بھائی تیرون کے ہاں بکریاں چرائیں ابن عباس ہیں۔ اور عالم تھا۔ سے مروی ہے کہ دوں کے اس بی تھا۔ موٹی علائلا کے سسر کا نام پڑی تھا۔ موٹی علائلا کی سسر کا نام پڑی تھا۔ موٹی علائلا کی وطن واپسی :

سدی کی روایت کی طرف لوٹنے ہیں۔سدی کہتے ہیں کہ جب موٹی علیاتا اس مدت کو پورا کر پچے اورا پنے گھر والوں کو لے کر چلئ ابن عباس بڑی تین سے مروی ہے کہ وہ سردیوں کا موسم تھا راستہ میں آگ بلند ہوئی۔موٹی علیاتا آئے یہ گمان کیا۔ کہ بیآگ ہے۔ ابن عباس بڑی تینا سے مروی ہے کہ وہ رات تھی اور سردیوں کا موسم تھا۔وہ آگ حالانکہ اللہ کا نورتھا تواپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم فرانھ ہرومیں نے آگ دیکھی ہے۔ شاید میں تہارے لیے کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ ممارک ور خت سے آواز:

جب موسی طلین الاولال پنچ تو ایک درخت میں سے جومیدان کے دائیں طرف زمین کے ایک مبارک قطعہ میں تھا یہ آ واز آئی کہ اے موسی طلیق این اللہ بین ہیں کہ مبارک ہو جب موسی طلین اللہ نے بیہ آ واز تن تو گھبرائے اور فر مایا کہ ' المحمد للدرب العالمین ' تو یہ آ واز آئی کہ اے موسی یقینا میں ہی رب العالمین ہوں 'اوراے موسی تمہارے وائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے موسی نے کہا میری لاٹھی ہے ' میں اس پر سہار الیا کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے آگے ڈالتا ہوں ) اور میری دوسری حاجتیں بھی سے اپنی بکریوں کے آگے ڈالتا ہوں ) اور میری دوسری حاجتیں بھی اس سے وابستہ ہیں یہ کہ اپنی کا ڈول اس سے لاکا دیتا ہوں وغیرہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے موسی اسے ڈال دیا۔ واللہ بیٹی پھیر کر بھا گے اور بیچھے مر کر بھی نہ اللہ بیٹی پھیر کر بھا گے اور بیچھے مر کر بھی نہ کہا۔

#### موسى علالتلا كونبوت ملنا:

ارشاد ہوا کہا ہے موگ ڈرونہیں میر ہے حضور میں پہنچ کر پیغیبرڈ رانہیں کرتے۔ دوسری جگہارشاد ہے آ گے آ'اورڈرنہیں یقینا تو آئن یا فتہ لوگوں میں سے ہے۔اورخوف دور کرنے کے لیےاپنے ہاتھ جسم سے ملالے بید دونوں چیزیں فرعونیوں کے پاس جانے کے یے تیرے رب کی طرف سے دوسندیں ہیں۔ (ایک عصااور ہاتھ کاسفید ہونا) بارون غيلتاً بطورمعاون:

موی غیلانلائے غرض کیااے میرے رب! میں نے ان میں ایک شخص گوتل کیا تھا تو مجھے خوف ہے کہ ہیں وہ مجھے تل نہ کر ڈ ایس اورمیرے بھائی بارون کی زبان مجھ سے زیادہ روال ہے تو اس کومیرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج تا کہ تا سُیودتقعد بی کرے کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے اللہ تعالی نے فرمایا ہم عنقریب تیرے بھائی کو تیرے ساتھ مضبوط کریں مجے اور ہم تم دونوں کوالی میب اورغلبہ عطا کریں گے۔ کہ جس کی وجہ سے وہتم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے اورابٹم ان کے پاس جاؤاور بتاؤ کہ ہم رب العالمين كے پيٹمبر ہيں۔

## دوران سفر كيفيت:

حضرت سلمہ ہے روایت ہے۔ کہ جب موی علائلا واپس لوٹے تو آپ کے ساتھ بکریاں آپ کی بیوی اور ایک لامٹی تھی جس ے آپ دن بھر بکریاں چراتے تھے۔رات کو کاٹھی چمقاق سے مارکرآ گ جلاتے جس کی تپش میں آٹ اٹ کی بیوی اور بکریاں رات گزارتے۔ جب صبح ہوتی تو آپ چلتے اورعصا پر فیک لگاتے لاٹھی کے سرکی طرف دو کنارے تھے۔اور دوسری طرف فو ھال فما

## عبدالله بن عمر من الأسيمعلوماتي سوالات:

ابن اسخاق ہے مروی ہے کہ کعب احبار مکہ مرمدان کے ساتھ عبد اللہ بن عمر بن عاص بی سے بھی متھے حضرت کعب نے فرمایا کہ ابن عاص سے تین چیزوں کے بارے میں سوال کریں۔اگریہان کا درست جواب دیتو سیعالم مہلی چیز یوچھو ک**یون ی چیز جنت میں تھی اور** الله نے اسے دنیا میں بھیج دیادوسرا ہے کہ زمین پرسب سے پہلے کیا چیز رکھی گئی اور تیسرا ہے کہ زمین پرسب سے بہلے کون سابودا أسكا یا گیا؟ جب ابن عمر بن الله نظ سے بیروال کیے گئے تو انہوں نے فر مایا کہوہ چیز جو جنت میں تھی اور اللہ نے اسے زمین برا تا راوہ حجراسود تھا۔اورز مین پرسب سے پہلے کہاں رکھا گیا۔اورز مین پرسب سے پہلے عجوسہ کا درخت لگایا گیا۔جس سے موی طالتا کا الشمی منائی گئے۔ جب حضرت كعب كے پاس يہ جوابات پنجے تو انہون نے كہاالله كي تتم اس عالم نے سي كہا ہے۔

## الله تعالى ہے ہم كلامى:

راوی کہتے ہیں کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے مویٰ طلالگا کا عز از حاصل کرنے اوراس سے کلام کرنے کا ارادہ فر مایا تو اس رات موی علینلا راستہ بھول گئے۔ یہاں تک کرانہیں تیا نہ چلا کہ وہ کہاں جائیں انہوں نے اپنا جمقاق نکالا تا کہ اسے جلا کرتیش حاصل کریں اور راستہ معلوم کریں کیکن چمقاق ہے آگ نہ جلی یہاں تک کہ وہ عاجز آگئے۔تو دور ہے آگ نظر آئی تواپنے گھر والوں سے کہاتم یہاں تھہرومیں نے آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے انگارہ اٹھا کرلے آؤں جےتم جلاسکواور رہبر تلاش کروں جس سے راستہ معلوم کرسکوں چنانجیدوہ چل پڑنے تو دیکھا کہوہ درخت میں لپٹی ہوئی گھاس کی طرح ہے۔ یا بعض روایات کے مطابق عجوسہ کا درخت تھا۔ جب مویٰ علینالاس کے قریب ہوئے تو وہ پیچھے مٹنے لگے۔ جب آٹ پیچھے ہونے لگے تو درخت آٹ کے قریب ہونے لگا۔ پھرِ درخت ہے آ واز آنے لگی مویٰ طلِلٹا نے آ واز سی تواس ہے مانوس ہونے لگے۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے فر مایا''اےمویٰ تم

ا پی دونوں جو تیاں اتاردو کیونکہ تم طویٰ نامی مقدس میدان میں ہو کچرموئ نے اپنی دونوں جو تیاں اتار دیں اور بھر امتد تعالی نے فر مایا اے موی تمہر رے دائیں ہاتھ میں کیا ہے عرض کیا یہ میری لاٹھی ہے۔ جس پر میں سہارالیا کرتا ہوں اور بحریوں کے لیے ہے جھاڑتا ہوں اور دوسری حاجتیں بھی اس سے وابستہ میں اللہ تعالی نے فر مایا اے مویٰ اس لاٹھی کو ڈال دے چن نچیموی نے لاٹھی ڈال دی لاٹھی کو ڈالتے ہی وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اس کے دونوں کنارے اس کا منداور اس کا ڈھال دار حصداس کی دم بن چکا تھا۔ اور اس کی پشت پر ناخق میں۔ غرضیکہ وہ اس طرح بن گیا ہے جس طرح اللہ نے چاہا۔

موکی عیشنا گیرائے اور بھاگ کھڑے ہوئے اور چیچے مڑکر ند دیکھا القدت پی نے آ داز دی اے موی آگے آؤ۔ اور ورو مت ہم اس کو اس کی اصلی حالت میں بہنچا دیتے ہیں۔ یعنی ہم اس کو عصابنا دیتے ہیں۔ جیسے پہلے تھا جب موی میلاندا اس کی طرف برخ صح تو القدت کی نے فرہایا ''اسے پکڑ واور ڈرومت'' یعنی اپنی ہاتھ کو اس کے منہ ہیں داخل کر دوموی کیلاندا نے اپنی ہم براو کی جب پہن رکھا تھا۔ آپ نے اسا اسا روموی نے اسے اسار دیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ سانپ کے جبڑ ول ہیں ڈال دیا اسے پکڑا تو عصابی گیا۔ اور آپ کا ہاتھ عصاکی ووشاخوں والے سرکے درمیان تھا اور ڈھال والا حصد اپنی جگہ تھا۔ کوئی حصد بھی نہیں بدلا تھا۔ پھر موی علائدا ہے کہ جبڑ ول میں ڈال دیا ہے کہ التھا۔ پھرموی علائدا ہے کہا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر لے جاؤ تو بغیر کی عیب کے خوب چکتا ہوا لکھا گیا تھی میں ڈالا تھراہے گالاتو امنہائی چک دار تھا۔ پھر دوبارہ ڈالاتو پہلے کی طرح تھا۔ اندرتو الی نے فرمایا تو سے آپ نے فرمایا تو میں ڈولوں چیزیں فرعون اوراس کے سرداروں کے پاس جانے گئی چک دار تھا۔ پھر دوبارہ ڈالاتو پہلے کی طرح تھا۔ اندرتو الی نے فرمایا تو میں ڈولوں ہیزیں موئی علائدا نے عرض کیا ہیں نے ان میں سے ایک شخص کوئی کر دیا تھا۔ تو ہیں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ جھے ہی ٹن نہ کر سے دوسندیں ہیں۔ بین ہوں وہ جھے ہی ٹن نہ کر تھرے بین کریں۔ اور میرے باز کو تیرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیان کریں اور جو بات میں نہ سجھا سکوں اس کو وہ سجھا کمیں اللہ توالی نے فرمایا ہم عندیں کریں۔ یعنی جو بات کہوں وہ اسے کھول کر بیان کریا وہ رہ بات میں نہ سجھا سکوں اس کو وہ سجھا کمیں اللہ توالی نے خرمایا ہم موری علیائلا کا مصر میں بہنچ کر بھائی کے ساتھ مضوط کریں گرجو بات میں نہ سجھا سکوں اس کو وہ سجھا کمیں اللہ توالی نے خرمایا ہم موری علیائلا کا مصر میں بہنچ کر بھائی سے ملئا:

دوبارہ سدی کی روایت شروع ہوتی ہے سدی کہتے ہیں۔ کہ موٹی علیاتلاً اپنے گھر والوں کو لے کرمصر کی طرف چل پڑے یہاں تک کہ رات کے وقت مصر میں داخل ہوئے۔اس رات اپنی والدہ کے پاس مہمان تھہرے اس وقت اس نے انہیں نہیں پہچا نا اس رات موٹی غیلتلاً کی والدہ نے ایک خاص قتم کا سالن جس کا نام' 'طفسیل' تھا (اس میں شور بہزیادہ ہوتا ہے) تیار کر رکھا تھا۔موٹی غیلتلاً وہاں اترے ہارون غلیلتلا ہا ہر آئے دیکھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔والدہ کو بتایا اور انہیں کھانا کھلایا۔

جب دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تو ہارون نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فر مایا میں موٹ میلاندا ہوں بین کر دونوں اٹھے اور ایک دوسرے کو گلے نگالیا۔ جب دونوں کا تعارف ہو چکا تو موٹ میلانڈائنے فر مایا اے ہارون ! میرے ساتھ لل کرفرعون کے پاس چلو القد تعالی نے ہمیں اس کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ ہارون نے فر مایا میں تیار ہوں۔ جب دونوں تیار ہوکرفرعون کے پاس جانے گئے تو ان کی والدہ چلائی کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہتم فرعون کے پاس مت جاؤ وہتم دونوں کوقتل کردے گائیکن انہوں نے والدہ کی بات نہ مانی۔

موسىٰ مَيْلِتُلْلا وربارون علالتلافرعون كے دربارمين:

#### فرعون کے سامنے معجزات کا اظہار:

پھرفرعون نے کہا کہ اے موٹی اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو تو دکھا اگر تو چوں میں ہے ہے۔ یہ بات اس گفتگو کے بعد کہی جو تر آن مجید میں ہے۔ موٹی مؤلیلا نے فر مایا اگر چہ میں تو صاف اور واضح چیز تیرے پاس لا یا ہوں فرعون نے کہا اگر تو سپا ہے۔ تو صاف اور صرح چیز بیش کر بیس کر موٹی نے اپنا عصا ڈال دیا تو بیاسی وقت صاف اور نمایاں اثر دھا بن گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور کا نمول موٹی سے اس کا نمول اور منہ کل کی بلند دیواروں کی طرف تھا۔ پھروہ اثر دھا فرعون کی طرف بڑھا تا کہ اسے نگل جائے۔ فرعون گھبرایا اور بھا گا و ہیں اس کا پا خانہ نکل گیا۔ وہ چلا یا کہ موٹی مؤلیلا آپ پر ایمان لا تا ہوں اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا موٹی مؤلیلا آپ بھرموٹی مؤلیلا آپ بھرموٹی مؤلیل آپ بھر کی بان میں ڈالا جب نکالا تو وہ بالکل سے بعد موٹی مؤلیلا آپ باتھ کریان میں ڈالا جب نکالا تو وہ بالکل سفید تھا اس کے بعد موٹی مؤلیلا ہوں آپ کے ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو تیجیجے ہے انکار کر دیا۔

خدا کود کھنے کے لیے کل بنانے کا حکم:

فرعون نے اپنی قوم سے کہا اے اہل دربار مجھے تو اپنے سواتمہارا کوئی معبود معلوم نہیں ہوتا۔ اے ہا ہن تم میرے لیے مٹی کو آگ میں پکوا دواور اینٹیں تیار کرواور پھران ہے میرے لیے کل تقییر کراؤتا کہ میں مویٰ کے خداکی ذراٹوہ لگاؤں جب فرعون کامحل تیر ہوا تو فرعون اس پر چڑھا اوراو پر کی طرف تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ جب وہ تیروا پس آیا تو خون آلود تھا۔ بیدد کھے کر فرعون نے کہا کہ میں نے موٹی غلینلاکے خداکونل کردیا ہے۔

#### قرآن مجيد كي آيت:

﴿ فاوقد لي يأماهان على الطين ﴾

كے تحت حضرت قاده واللہ اسے مروى ہے۔ كرسب سے بہلے جوانیٹیں بكوائی تئیں ان سے كل تعمر كيا گيا۔ فرعون فے دريار ميں:

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہموی علائلاً مصر سے جانے کے بعد دوبارہ لوٹ آئے ادر اپنے بھائی کے ساتھ ال کر فرعون کے دروازے پر پہنچے اور اندر جانے کی اجازت لے رہے تھے کہ ہم اللہ کے پیغیر ہیں ہمیں فرعون کے پاس جانے دوبعض روایات میں ہے کہ وہ دوسال تک اجازت لیتے رہے۔ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغیر ہیں ۔اور واپس آجاتے کو کی شخص فرعون کے ہارے میں پچھ نہ کہتا حتیٰ کہ ایک مزاحیہ مخص فرعون کے پاس آیا اور کہااے بادشاہ دروازے پرایک شخص موجود ہے جوعجیب باتیں کرتا ہے۔اس کا خیال ہے کہ معبود آپ کے علاوہ کوئی اور ہے۔فرعون نے کہا کہ اسے اندر بلاؤ موٹی میلائڈ اینے بھائی ہارون کے سرتھ اندر داخل ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں عصافحا۔ جب فرعون کے پاس پنچے تو کہا کہ میں اللہ کا پیغیبر ہوں ۔ فرعون نے موی میلانٹا کو پہچان لیا اور کہا کہ کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی اورتم نے کتنے سال ہمارے ساتھ نہیں گذارے اور تونے اپنا ایک اور کام بھی کیا تھا۔ اور تو برا ہی نا سیاس ہے۔مویٰ علائلگانے کہا کہ وہ حرکت جھے سے سرز دہوئی تھی اوراس وقت میں غلطی کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی میں نے اس وقت خطا کرنے کا کوئی ارا دونہیں کیا تھا۔ پھرمویٰ عَلِیٰللّاس کی طرف متوجہ ہوئے اوراس کے احسان جتلانے کے جواب میں فرمانے کے ۔ اوروہ احسان جوتو مجھ پر جنلار ہا ہے۔ وہ بیہی ہے کہتو نے سارے اسرائیل کواپنا غلام بنارکھا ہے ۔ لینی اس طرح غلام بنارکھا كدان كے بيے بھى چيس ليے جے جا ہتا غلام بناليتا ہے جے جا ہاتل كراديتا ہے۔ اوريد بات جھے آپ كے ہاں لائى ہے۔ فرعون نے كها وجها توبية تاؤكدالله تعالى كى حقيقت كيابي يعنى جيتم ابنا خداكت بواس كى صفات كيابي؟ موى غيالناك في جواب دياكه وهميرا مروردگار ہے۔ آسانوں اورزمین کا مالک اور ان چیزوں کا جوان کے درمیان موجود ہیں بشرطیکہ کہتم یقین کروفرعون نے اپنے گردو پیش کے مصاحبین سے کہا کیاتم اس کی بات من رہے ہو؟ گویا آپ کی بات کا انکار کرر ہا ہو۔ فرعون کا بیا نداز و مکھ کرموی علیاتلا نے فر مایا و ہی تمہارا پروردگار ہے۔ یعنی اس نے تمہیں بھی ہیدا کیا ہے۔اور تمہارے آباؤ اجداد کو بھی پیدا کیا ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ جو تمہارارسول تمہارے لیے بھیجا گیا بلاشبرد ایوانے ہے۔ یعنی اس کا دعویٰ درست نہیں کہ میرے سوابھی کوئی معبود ہے۔ بین کرموی ملات نے فرمایا کموبی مشرق ومغرب اور ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا پروردگار ہے اگرتم کچھ بھور کھتے ہوتو۔ فرعون بولا اے مویٰ! اگر تونے میرے سواکوئی اور معبود تجویز کیا تو بلاشبہ میں تجھے قیدیوں میں شامل کردوں گا اس پرمویٰ مئیشا نے فرمایا اگر جدمیں كوئى صاف اورصرت چيز تيرے پاس لے كرآيا مول تب بھى؟ لينى جس سے ميرى صداقت اور تمهارا جھوٹ واضح نابت ہو جائے ( پھر بھی تم ایمان نہیں لا وُ گے۔فرعون کہنے لگا اچھا اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی پیش کر چنا نچیہ مویٰ علاِئلاً نے اپنا عصا و ال دیا اور وہ اس ا: ان نمایاں از دھابن گیا۔ بیا زدھا تنابزاتھا کہ اس نے فرعون کے دربار کو تجرایا اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اپنی دم ت میں ڈال دیا۔لوگ بھاگ گئے اور فرعون تخت سے نیچا تر کراس میں حیصی گیا۔ اور موی میانداد کو خدا کا واسط ويُ عَلِينَاكَانِ مِي الرَّالِ مِينَ وَالْ كريامِ رَكَالا تووه برف كي طرح سفيد تقال كرياره وباره استرَّريان مين ذي الأووه

پہنے کی حرح تھا۔ پھر جب موی طلِنگانے اپناہاتھ اڑد ھے پر رکھا تو وہ پہلے کی طرح عصابان گیا۔اس کا ایک کنارہ موی میلنڈ کے بہتھ میں تھا۔اور نچلاحصہ اپنی جگہ پرتھا۔فرعون اپنا پیٹ کیلز کر بیٹھ گیا۔ گمان کیا جاتا ہے کہ جب فرعون کوقضائے حاجت ہوتی تو پانچ یا چھ میل تک دور چلاج تابیعنی عام لوگوں میں زیادہ نہیں جاتا تھا۔اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ عام لوگوں جیس نہیں۔ فرعون کو جان کے لالے میڑنا:

وبب بن منبہ سے مردی ہے۔ کہ اس واقعہ کو بیں سے زیادہ دن گرے یہاں تک کہ فرعون کو جان کے لہ لے پڑگئے۔ پھر
وہ ایک دن اپنے مصاحبین سے کہنے لگا۔ کہ موک تو بہت جانے والا جادوگر ہے لینی اس سے بڑا تو کوئی جادوگر نہیں بیا ہے جادوگر وہ سے مصیر تمہاری زمین سے نکالنا چا بتنا ہے۔ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ کیا میں اسے آل کر دوں تو اس وقت فرعون کے فاندان کا ایک بڑا شخص تھا اور اس کا نام حمر ک تھا بولا کیا تم اس بناء پر ایک شخص کو آل کرتے ہو کہ وہ یہ بت ہے کہ میر اپر وردگار اللہ تعالی ہے۔ حالا نکہ وہ تمہارے پاس رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں لے کرآیا ہے (لینی عصا اور ید بیضا کا مجزہ وہ لے کرآیا ہے ) پھر اس شخص نے قوم فرعون کو اللہ کے عذا ب سے ڈرایا اور پہلی امتوں پرآئے والے عذا بات کے واقعات سنائے اور کہا کہ میری قوم کو لوگو! آئے تو تمہاری سلطنت ہے کہ اس ملک میں تم غالب اور حکمر ان ہولیکن اگر خدا کا عذا ب جم پرآ پڑا تو پھر اس عذا ہا بلی میں ہولی جو طریقہ جی میں خود بچھتا ہوں اور میں صرف تمہیں وہی طریقہ بتلار با ہول جو طریقہ حیج عین مصلحت ہے۔

فرعون كا جا دوگر ول كوبلوا نا:

فرعون! تو موی اوراس کے بھائی کو پھی مہلت دے اور مختلف شہروں میں اپنے پیغام رساں بھی دے کہ دہ ہوشیار جادوگروں کو تیرے فرعون! تو موی اور اس کے بھائی کو پھی مہلت دے اور مختلف شہروں میں اپنے پیغام رساں بھی دے کہ دہ ہوشیار جادوگروں کو تیرے پاس لے آئیں تا کہ شاید وہ اپنے جادو کے زورے وہ کر سکیں جو اس نے کیا ہے۔ جب موی اور ہارون نے اس کے درباریوں کا یہ رغمل دیکھا تو وہاں سے واپس لوٹ آئے اور فرعون اپنے دربار میں براجمان رہا اس نے ملک کے تمام جادوگروں کو بلایا یہاں تک کہ اس نے بندرہ ہزار جادوگر والوٹ آئے اور فرعون اپنے دربار میں اپنا تھم ساتے ہوئے کہا ہمارے ہاں ایک ایسا جادوگر آیا ہے۔ کہ اس جیسا ہم نے بھی نہیں دیکھا گرتم اس کا مقابلہ کر کے اس پر غالب آجاؤ تو ہم تمہار ااکر ام کریں گے۔ انعام دیں گاور اپنے دربار میں خاص مقام عطا کریں گے جادوگر کہنے گے کیا آپ واقعثا ایسا کریں گے۔ فرعون بولا ضرور کروں گا۔ اس پر جادوگروں نے کہا کہ آپ ہمارے اور موئی کے درمیان مقابلے کی تاریخ رکھیں۔

جادوگروں کے نام:

ان جادوگروں میں بڑے بڑے چار جادوگر تھے(۱) شاتور (۲) عادور (۳) تھے (۴) مصفی۔ یہ وہی بیں کہ جب موئ میلانشا کے مقابلے کے دوران انھوں نے القد تعالیٰ کی تھی نشانی کا مشاہدہ کیا تو فوراُ ایمان لے آئے بلکہ اس مقابلے کے تمام جادوگر ہی ایمان لے آئے جب انہیں قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی تو ان جادوگروں نے کہ ہم ان صاف مائل کے مقابلے میں جو ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اس خدا کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تمہیں ہرگز ترجی نہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تمہیں ہرگز ترجی نہیں

دیں گے تونے جو پچھ کرنا ہے کرڈال۔ جاود گروں سے مقابلہ کاون:

## اسٹیڈیم میں لوگوں کارش:

چنانچ فرعون نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر جادوگروں سے کہا مقابلہ کے لیے شفیں باندھ کرآ و اور وہی کا میاب رہا جو غالب آیا چنانچہ پندرہ ہزارہ جادوگروں نے سفیں بنالیں ہرا یک کے پاس اس کی ری اور ایک عصافقا موی علیاتی اس نے ہاتھ کو لے کرآئے آپ کے ساتھ آپ کا بھائی بھی تھا اور بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے لوگوں نے حفاظت کے لیے فرعون کے گردگھیرا ڈالا ہوا تھا۔ جادوگروں کی شعبدہ بازی کا آغاز:

(مقابلہ سے پہلے) موی طالا اللہ ان جادوگروں سے فر مایا تمہارے لیے خرابی ہواللہ تعالی پرجھوٹ اورافتر اء نہ با ندھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ترکم کو کسی عذاب سے بالکل تباہ و ہر باد کر دے بین کر جادوگر آپس میں با تیں کر نے گئے ان میں سے بعض نے کہا دیکھو یہ جادوگر کیا کرتا ہے۔ پھر سرگوشی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے گئے بے شک بید دونوں جادوگر ہیں۔ ان کی خواہش بیر ہے کہا ہے کہا ہے جادو کے زور سے تعمیں تمہارے ملک سے باہر نکال دیں اور تمہاری ہمترین اور شاکستہ تہذیب کواٹھ لیس پھر موئی طالا نئی کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے موئی آیا تو ڈال دے یا ہم ڈالے میں پہل کریں موئی طالا نئی تی کہا دونوں جادوگر و مایا اسے موئی آیا تو ڈال دے یا ہم ڈالے میں پہل کریں موئی طالا نئی تی کہ بی موئی طالا نئی میں ایسی موئی طالا کہ تھ بی پہلے ڈال دو چن نچے انہوں نئی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیس وہ رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیس تو سب مل کریہاڑ کی طرح نظر آنے قبل میں ایسی معلوم ہونے لگیں کہ وہ دوڑ بی سانپ نظر آنے والے ایک دوسرے پر چڑ تھ گئے۔ یہ دیکھ کے موئی طالا کی کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگیں اللہ کو تم میں الٹر تعالی کے دل میں خوف پیدا ہونے نگا اور فر مانے گئے کہ اللہ کا تم میں الشراق نے والے ایک دوسرے پر چڑ تھ گئے۔ یہ دیکھ کے موئی طالا کی کھ با تیں موئی طالتھ کی دل میں آئی کی دل میں آئی کی دل میں کو گئی جاتھ میں لاٹھیاں تھیں پھرا جاتھ کی سے ۔ تو اے ڈال دے کہ وہ ان سب کونگل جانے کیونکہ جو پچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادوگر دوں کا کرتب ہے وہ جادوگر دو گئی ہو با یہ کہ میں ہوتا۔

## حق کی فتح اور باطل کوشکست:

چنا نچے موکی ٹالنگانے اپنا عصا بھنکا اور وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو فرعون اور دوسرے لوگوں کی نظر آ رہی تھیں ان سب کو بیہ سانپ بن کر نگلنے لگاحتی کہ یورے میدان میں ان کی طرف ہے تھینکی ہوئی کوئی رسی یالاٹھی نظر نہیں آ رہی تھی پھر موسی میدنئ نے اس کو پیکرا تو وہ پھر عصابی گیڑا تو ہم پر غالب نے آتا۔ (اس کا ہم پر غالب آناد نیل ہے کہ یہ نبی ہے)

## جا دوگروں کے ایمان لانے پر فرعون کی برہمی:

فربون کون کون کون کون کون کا کہ میری اجازت منے ہے بہاں پرایمان نے آئے ہے شک میری تم سب کا ہوا ہے۔
جس نے تمہیں جادو سکھنایا ہے لبندا تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دو مری طرف کا پاؤل کات کرتم کو جھور کے دخت برسوں ووں کا جس سے یقینا شہمیں تلم ہوگا کہ میرا مذاب موی کے خدات زیادہ بخت اور دہر پا ہے۔ان نومسلم جادوگروں نے جواب دیا کہ ہم ان صوف ویاک کے مقابلے میں جوہم تک پہنچ ہیں اور اس رب کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے گئے ہر گرز جھی نہیں ویں گئے ہو کہ کہ کہ اس کے ہذا گئے جو کھے کرنا ہے کر قال ہو صرف و نیا ہی میں اپنا تھم چلاسکتا ہے۔ یعنی تمہاری بادشاہت دنیا ہی تک ہے آخرت میں نہیں۔
کے ہذا بختے جو کھے کرنا ہے کر ڈال ہو صرف و نیا ہی میں اپنا تھم چلاسکتا ہے۔ یعنی تمہاری بادشاہت دنیا ہی تک ہے آخرت میں نہیں۔
ہم اپنے رب پر ایمان لائے تا کہ وہ ہمارے گئا ہوں کو معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف کر دے جس کا ہم نے زیرد تی ارتکاب کیا۔ وہ اللہ بدر جبا بہتر ہے۔ اور سال ابنا ہے گفر پر جمار با یہاں تک کے اللہ کے عذا ہ شروع ہوگئے پہنے قبط فرعون میں منظر دیکھنے کے بعد مغلوب اور ملعون ہوکروالیس لوٹا اپنے گفر پر جمار با یہاں تک کے اللہ کے عذا ب شروع ہوگئے پہنے قبط مالی اور بعد میں طوفان بھیجا گیا۔
مالی اور بعد میں طوفان بھیجا گیا۔

## فرعون کی قوم پرعذاب الٰہی:

سدی کہتے ہیں کہ فرعون کی قوم پرعذاب آئے وہ موئی اور جادوگروں کے اکٹھے ہونے سے پہلے آئے جب فرعون نے ہوا
میں تیر پھینکا تو وہ خون آلود ہوکرواپس آیا تو نرعون نے کہا کہ میں نے موئی کے خداکوتل کر دیا ہے تو اس وقت ابتدتی لی نے تیز بارش کا
طوف ن بھیجا جس سے ہر چیزغرق ہوگئی اس عذاب کو دکھے کر فرعون نے موئی ملائلا سے کہا کہ وہ اپنے رب سے دع کریں کہ وہ ہمیں اس
عذاب سے نجات عطافر مائے ۔ تو ہم جھے پر ایمان لا کیں گے اور تیر ہے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے تو القد تعالیٰ نے عذاب بٹالیا
اوران کی تھیتیاں اگنے لیس (تو انہوں نے ایمان لانے کی بجائے) انہوں نے بیا کہ بارش رک جانے کی وجہ سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔

## ئڈی دل کاعذاب:

اس کے بعداللہ نے نڈیول کومسلط کیا جنہوں نے ان تھیتوں کو کھانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے موی مئینا کے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر سے بیعذابٹل جائے اور وعدہ کیا کہ عذاب ملنے کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔موی مئینا نے دع کی اور عذابٹل گیا اور ان کی تھیتیاں نچ گئیں بیمن کرانہوں نے کہا چونکہ بھاری پچھ تھیتیاں باقی رہ گئیں ہیں اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔

#### جوۇل كاعذاب:

پھرامندتعالی نے ان پرجوئیں مسلط کیں وہ ساری زمین میں پھیل گئیں وہ لوگوں کے جسم اور کھالی کے درمیان داخل ہو جاتیں اور انہیں کا ثنین حتی کہ کوئی شخص کھانا کھانے لگتا تو اس کے کھانے میں بھی جوئیں آ جاتیں۔اورا ٹرکوئی شخص تا ہے اورا بیثوں کا ستون بنانے مگتا۔تو وہ اے گرادیتیں یہاں تک کہ ان پرکوئی چیز چڑھ نہ سکتی جوؤں کا عذاب سخت ترین عذاب تھا۔قرآن مجید میں بھی اس مذاب کا ذکر ہے۔اس عذاب سے تنگ آ کرانہوں نے پیم موئی میلندہ سے درخواست کی کہ القدسے دعا کریں کہ ہم پرست یہ مذاب

نل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے جب بیعذاب بھیٹل گیا تو پھر آنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یا نی کا خون بن جانا:

اس کے بعد اللہ نے خون کاعذاب بھیجاا کی قبطی اورا لیک اسرائیلی ال کرا کھے پانی پینے جاتے تو قبطی کے لیےوہ پانی خون بن جاتا جبد اسرائیلی کے لیے وہ پانی خون بن جاتا جبد اسرائیلی کے لیے پانی ہی رہتا جب اس عذاب سے خت پریشان ہوئے تو انہوں نے موئی مُیلِنشا سے درخواست کی کہوہ پھر وعا کریں کہ بی عذاب ٹل جائے پھر موئی نے دعا کی عذاب ٹل گیا لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ جس عذاب میں فبتلا کیے گئے تھے۔ وہ ان سے دورکر دیا گیا تو انہوں نے اسی وقت اپنے وعدے کوتو ڑویا ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ہم نے فرعونی قوم کو قبط سالیوں اور چلوں کے نقصانات میں مبتلا کیا کہ ثماید وہ نصیحت پکڑیں۔

### دربار میں دوبارہ جانا:

پھر اللہ تعالیٰ نے موئی علائلگا اور ہارون علائلگا کی طرف وتی بھیجی کہ (فرعون کے پاس جا کراسے دعوت دو) اوراس سے زم انداز سے گفتگو کروتا کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا (مجھ سے ) ڈر جائے یہ دونوں فرعون کے پاس پہنچے موئی علائلگا نے فرعون سے کہا اے فرعون کیا تو بیہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ جوان رہے بوڑھا نہ ہوتیری بادشا ہت تھے سے چھینی نہ جائے تجھے شادیوں 'شرابوں اور سواریوں کی لذتیں دی جا کیں اور جب تیرا انتقال ہوتو تجھے جنت میں داخل کردیا جائے۔اگریہ چاہتا ہے تو مجھے پر ایمان لے آفرعون کے دل میں ان کلمات نے اثر کیا اور یہ بی فرم کلا می تھی جس کا اللہ نے تھے دیا تھا۔

#### بإمان كا فرعون كورب قرار دينا:

فرعون نے جواب دیا کہ آپ ہامان کے آئے تک تفہریں ہامان آیا تو کہنے لگا کہ آپ نے اس آئے والے آدمی کو پہچان لیا ہے؟ ہامان بولا بیکون ہے؟ ہامان بولا بیکون ہے؟ ہامان بولا بیکون ہے؟ ہامان نے بوچھا کہ آپ ہے کیا کہا؟ فرعون نے بتایا کہ اس نے جھے سے یہ باتیں کیں۔ ہامان نے بوچھا کہ آپ نے کیا جواب دیا فرعون نے کہا کہ میں نے انہیں آپ کے آئے تک تھر نے کا تھم دیا۔ ہامان بولا کہ جھے آپ سے اچھی تو قع ہے کہ آپ جواب دیا فرعون نے کہا کہ میں نے انہیں آپ کے آئے ایک اس نے انہیں جس کی عبادت کرنے والے بندہ بنے کہا کہ میں بالاس نے اپنی قوم کوجمع کیا اور کہا کہ میں تمہاراسب سے بڑارب ہوں یہ بھی کہا کہ میں اپنے علاہ واور کی کورب نہیں ما نتا اور یہ بھی کہا کہ میں چالیس سال سے تمہارا ارب ہوں۔

#### فرعون كا قوم سےخطاب:

ایک مرتبہ فرعون نے موکیٰ طلِتُلاکے بارے میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا'' میہ بڑا جانے والا جادوگر ہے اوراپنے جادو کے بل بوتے پروہ تعصیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے تمہاری اس کے بارے میں کیارائے ہے ساری قوم بولی کہ آپ اس کے بعائی کومہلت دیں اور سارے ملک میں اپنے ہرکارے بھی دیں کہوہ ہوشیار جادوگروں کو تیرے پاس لے آئیں فرعون نے موئ کے بھائی کومہلت دیں اور سارے ملک میں اپنے ہرکارے بھی جادو کے بل بوتے پر ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ اچھا تو ہم بھی میں اپنے جادو کے بل بوتے پر ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ اچھا تو ہم بھی تیرے مقابع میں ایسا ہی جادو لائیں گے تو اپنے اور ہمارے درمیان ایک ایسا وعدہ تھرالے کہ جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور

نہ تو کرے تو موئی میلنلائے فرمایا تمہارے دعدے کا دن وہی ہے جوتمہارے جشن منانے کا دن ہے۔ اور سب وگ چاست کے وقت جمت کر یا سور کے جائیں اس پر فرعون مجلس سے جلا گیا اور اس نے اپنی مکاری کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور آخر کاروعدے کا دن آن بہ پہنچا یعنی فرعون نے تمام شہر یوں میں ہرکارے بھیج کہ جاد وگروں کو جمع کیا اور لوگوں کو بھی جمع میں منظر دیکھیں لوگوں کے لیے یہ اعلان کیا گیا۔ کہتم بھی جمع ہو جانا تا کہ اگر جادوگروں کو غلبہ حاصل ہوتو ہم سب انہی کے پیروکار ہیں جب جادوگر آگئے تو انہوں نے فرعون سے کہا گرہم مقابلے پر غالب آگئے تو ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گافڑ عون بولا ضرور ملے گا اور مزید ہے کہم مقربین میں شامل ہو جاؤگے۔ موسیٰ عَیٰلِنلاً اور فرعون کے بارے میں دیگرروایا ہے:

موکی میان آنے جا دوگروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا'' تمہارے لیے خرابی ہواللہ تعالی پر جھوٹ اورافتر انہ باندھو کہیں ایسا نہ ہوکہ التہ تہمیں کی عذاب کی وجہ سے بالکل تباہ و ہر باد کردئ 'موکی میان کہنے پر جادوگراپنے کام میں باہم اختلاف کرنے گئے اور چپئے سے سرگوشیاں کرتے رہ سے سرگوشیوں کے درمیان ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ بے شک بیدونوں بھائی جادوگر ہیں۔
ان کی خواہش یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہاری بہترین اور شاکستہ تہذیب کو تم کرویں ان کی خواہش یہ ہے کہ اپنے مادوگر میں ان کی خواہش یہ ہے کہ اپنے مادوگر میں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہاری بہترین اور شاکستہ تہذیب کو تم کرویں عالب آگر میں عالب آگر ایس ہے کہاا گر میں عالب آگر ایس ہے کہا اگر میں عالب آگر ایس ہے کہا گر میں گالب آگیا تو ہم پر ایمان کی بیر گواہی دے گا کہ میں جن ہم ہوا باد ہر یہ جمی کہا ہ ہم ایسا جادو لا کمیں گے کہ جس پر کوئی جادو غالب نہیں آسکے گا۔ لیکن اللہ کو آپ جھے پر غالب آگے تو میں ضرور آپ پر ایمان لے آؤں گا اور اس بات کی گواہی دوں گا کہ آپ جی بی فراون نے کہا کہ بیرایمان لے آؤں گا اور اس بات کی گواہی دوں گا کہ تا ہو ہم کہا ہم آپ جھے دو اور گوون نے کہا کہ بیرایمان ہم کی جھے دالیس کی گا ہم کہا تھا ہوں کہ مراد یہی گفتگو تھی ۔ پھر مول علیا نہ اور جادوگروں کا مقابلہ شروع ہوا جادوگر کہنے گیں نہرار سے زیادہ جادوگر موجود سے پی مول عین کر اور ایک عصام وجود تھا انہوں نے رسیاں وغیرہ ڈال دیں اور الشیاں بھی وہاں تین ہرار سے زیادہ جادوگر موجود سے اور ہرا یک لائھی اور ایک عصام وجود تھا انہوں نے رسیاں وغیرہ ڈال دیں اور الشیاں بھی وہاں تین ہرار سے زیادہ جادوگر موجود سے اور ہرا یک لائھی اور ایک عصام وجود تھا انہوں نے رسیاں وغیرہ ڈال دیں اور الشیال بھی وہاں تین ہرار سے زیادہ جادوگر موجود تھا اور ہرا یک لائھی اور ایک عصام وجود تھا انہوں نے رسیاں وغیرہ ڈال دیں اور لاٹھیاں بھی وہاں تین ہرار سے زیادہ جادوگر موجود تھا اور ایک عصام وجود تھا نہوں نے دریاں وہاں تین کر ایک کیا تھا کہ کرویا۔

موی میلاندائے نے بھی اپنے دل میں کچھ خوف محسوں کیا اللہ نے وہی بھیجی اےمویٰ! ڈرومت جوتمہارے داکیں ہاتھ میں موجود ہے اسے زمین پرڈال دویدان سب کونگل جائے گا چنانچے موی میلاندائے نے عصا ڈال دیا بیان سب کونگل گیا بیر منظر دیکھ کرسب جا دوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے موی اور ہارون کے رب پر فرعون نے کہا کہ میں تم سب کا ایک طرف سے ہاتھ اور دوسری طرف سے یا وَل کا ب دول گا اور تمہیں تھجور پر سولی دول گا۔

جاد وگرمومن موکرشها دت کارتبه یا گئے:

ابن عباس بنی میشا کی روایت ہے کہ بید همکی من کرانہوں نے دعا ما نگی اے ہمارے رب! ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے فرعون نے ان سب کوقل کروا دیا اور ان کے اعضاء کٹوا دیئے بیلوگ دن کے پہلے جھے میں جادوگر تھے اور آخری جھے میں شہداء۔

#### فرعون كالمعبود:

فرعون کی قوم نے اس سے کہا کیا تو مویٰ عَلِائلاً اوراس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلاتے رہیں۔اور

موی تھے اور تیرے تجویز کرہ ومعبودوں کونظم انداز کرتا ہے۔ ابن عباس پائے: کا خیال ہے کہ فرمون کا معبود گائے تھی جب وہ ک خوبصورت کا نے 'وہ کچھا تو اس کی عبادت کرنے کا تھم دیتا ای لئے ان کے لئے بعد میں کائے کا بچہ معبود کے حور پر نکا ا۔

بی اسرائیں کورات کے وقت نکل جانے کا حکم:

پھر اندنے موئی ملائے کو تھم دیا کہ وہ بی اسرائیل ورات کے وقت لے کرنطیں چنا نچیارشاہ باری تو لی ہے'' بھارے بندوں کورات کے وقت لے جاؤے شک تمہارا پیچیا کیا جائے گا موئی ملے ہوئی نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکنے کا حکم دیا اوران سے کہ وہ قبطیوں سے ان کے زیورات عاریت کے طور پر لے ٹیس اور کوئی شخص اپنے ساتھی کو آ واز ندو اور رات کے وقت اپنے جانوروں کی زینیں کس لیس اور جس وقت موئی ملیانی کہیں وہاں ہے چل پزیں اور ھرسے نکل کراپنے وروازوں پرخون مل ویں تا کہ میمعلوم جو جائے کہاں تھر والانکل چکا ہے اس وقت کی اسرائیلی نے قبطیہ سے زنا کیا تھا جس سے بچہ پیدا ہوا تو اسے بھی ساتھ نے جانے کا حکم تھا۔ تو اسے بھی نکلنے کا حکم دیا گیا۔

قبطیوں کے بارے میں موسی علیاتلاً اور بارون علیاتلاً کی بدوعا:

پھرایک رات جب قبطی بے خبر سور ہے تھے۔ موی طیاتی اسرائیل کو لے کر نکلے اس سے پہلے انہوں نے قبطیوں کے بار سے میں بدوعا کی تھی ہارون طیاتی اور اس کی قوم کو دنیو میں بہت پچھ اموال اور آ رائٹی سامان دیئے میں۔ کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بٹائیس پس اے ہمارے رے! نیاموال کو مدیا میت کر دے اور ان کے دلوں کو تخت کر دے اور ان کے دلوں کو تخت کر دے کہ دونوں کی دع کے دلوں کو تخت کر دے کہ دیا گئے ہوں کہ دونوں کی دع قبول کر لی گئے۔ "رہنا اطلم سے علی اموال ہے اللہ ان کے اموال کو ملیا میت کر دے) میں طمس اموال سے مرادیہ ہے کہ ان کا مال ور بینا رتی میں جا کیں۔

#### رات کے وقت سفر کا آغاز:

پھران ہے کہا گیا کہتم کشکر کو لے کرسید ھے چلتے رہو چنا نچے بیا پی قوم کو لے کرچل پڑے ادھر فرعونیوں پرموت عاری کر دی گئی۔ کہان کے بہت سے نو جوانوں کا انتقال ہو گیا۔ اور وہ ان کی جنہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے۔اسی مصروفیت میں دن نکل آید ''غرض دن نکلتے نکلتے فرعون کے شکرنے انہیں جالیا''۔

## مویٰ علینلاً اور فرعون کے شکروں کی تعداد:

موی علیاللاً لشکر کے پیچھے تھے۔ ہارون میلتلاً سب ہے آ گے تھے۔ایک ایمان والے نے پوچھا آپ کوئب جانے کا حکم دیا گیا ہے فرمایا سمندر کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ن کرسب نے واپس جانے کا ارادہ کیا مکرموی میرندگ نے انہیں روک بیاموی میرندگ کے ساتھ چھالا کہ بیس ہزار جنگجو تھے۔ان میں چھوٹی عمر والے بیس سال سے کم اور بڑی عمر والے ساٹھ سے زیادہ تھے۔ان دونوں کے درمیان والے شارنہیں کیے گئے تھے۔

## د ونو ل شکرون کا سامنا:

پھر جب دونوں انتکرآ ہے سامنے ہوئے اور بی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون اوراس کالٹکر چھیے آجکا ہے تو کہنے گئے کہ مم ق

کیڑے گئے اورموک مَالِنڈ سے کہنے لگے کہ آپ کے آئے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں پہنچائی ٹئیں میں کہ بھاری لڑئیوں کوزندہ چیوز کر لڑکوں کوتل کیا جاتا ہے۔اور تیرے آننے کے بعد بھی ہم تکلیف میں ہتا! ہوئے کہ آن فرعون کانشکر ہمیں قتل کردے گا۔ ہمارے ایک طرف سمندر ہےاور دوسری طرف اشکر فرعون موی میلندا نے فرمایا ہر گزنہیں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھے راستہ د کھائے گا۔ یعنی وہ ہما رکی کفایت کرے کا۔امید ہے کہ ہمارا رب وشمن کو بلاک کر کے ہمیں زمین میں خلافت وے دیے تا کہ وہ دیکھیے کے کہتم کیا عمل کرتے ہو۔ مارون نیلینڈا آ گے بڑھے اور سمندر پر عصا مارالیکن سمندر نہ پھٹا بولا کون جبار ہے جو مجھے مارتا ہے پھرموی ملینڈا آ گے بڑے اور سمندرکوا بوخالد کہدکراس برعصا مارا۔ چٹانچے عصامار تے ہی وہ پھٹ گیااور ہڑکلڑاا بیے ہوگیا جیسے کوئی بڑا یہاڑ ہے۔ سمندرمیں بارہ رائے:

بنی اسرائیل اس میں داخل ہو گئے سمندر میں بارہ راہتے بن چکے تھے ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ تھے ۔اور ہر دوراستوں کے درمیان ویوارتھی اس لیے کہنے لگے کہ شاید ہمارے ساتھی قبل کرویئے گئے جب مویٰ پیٹیلانے ان کی گھبراہٹ دیکھی توالقدنے ان د بواروں کے درمیان سوراخ بنادیتے۔ یہاں تک کہ سب اول آخر تک ایک دوسرے کود کیفنے گئے۔ یہاں تک کہ سب یا رہوگئے۔ فرعون اوراس کےلشکر کی غرقالی:

پھر فرعون اور اس کالشکر سمندر کے قریب بہنچ گئے جب فرعون نے دریا کے اندر بنے ہوئے راستے دیکھے تو کہنے لگا کیا تم و کھتے نہیں کہ بیراستے میری وجہ سے بین - تا کہ ہم اس کے ذریعے سمندریارکر کے دشمنوں کوتل کردیں ۔ اس طرف اللہ تعالی اشارہ کر کے فر ماتے ہیں کہ ہم نے دوسر نے فریق کو بھی اس کے قریب پہنچا دیا۔ جب فرعونِ راستوں کے ابتدائی حصوں میں پہنچا تو اس کے گھوڑے نے سمندر میں داخل ہونے سے اٹکار کر دیا۔ جبرئیل ملینٹلا ایک گھوڑی پرسوار ہوکر آئے جب گھوڑے نے اس گھوڑی کی خوشبوسو تھی تواس کے پیچھے چل دیا یبال تک کہ فرعون کے شکر کا اگلا حصہ نکلنے کے قریب تھا۔اور آخر حصہ داخل ہو چکا تھا۔ تو اللہ نے سمندر کے یانی کو حکم دیا کہ انہیں پکڑلوتو سمندر کا پانی آپس میں مل گیا'جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس کہا کہ میں اس بات پر ا بمان لا یا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اس خدا برجس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے مہیں۔اور میں بھی فر ہا نبر داروں میں شال ہوتا ہوں اس وقت جبرئیل علائلاً نے تھوڑا سائیچڑ اٹھا کراس کے منہ میں دھنسا دیا اوراللہ نے میکا ئیل کو بھیجا جوانہیں عار دیاتے ہوئے کہنے لگےاب ایمان لاتا ہے حالا نکہ پہلے نافر مانی کرتا تھا اور بڑے مفیدوں میں تھا۔ ایک مرتبہ جبر ٹیل ملینڈ نے نبی سے عرض کیا اے محمد سکتیم! مجھے دوشخصوں ہے جنتنی نفرت ہوئی ہے اتنی کسی اور ہے نہیں ہوئی انیک جنوں میں اہلیس کہ جس نے آ دم کو بحدہ کرنے ے انکار کر دیا دوسرے انسانول میں سے فرعون ہے جس نے بید دعویٰ کیا'' میں تمہارا سب سے بڑار ب ہوں'' اے محمد سائٹیم! کاش آ پ مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا۔ کہ کہیں وہ کلمہ نہ پڑھ لے اور ابقد تعالی کواس پر رحم نہ

بني اسرائيل كوفرعون كي غرقا لي كالقين نه آنا:

بنی اسرائیل کوفرعون کے بلاک ہونے کا یقین نہ آیا وہ کہنے لگے کہ فرعون غرق نہیں ہوا مویٰ مٰینٹڈ نے اللہ ہے وہ کہ اللہ تی لی نے چھر کھیس ہزارفوج کے سامنے فرعون کو سمندر میں سے مردہ حالت میں باہر نکالا بنی اسرائیل وا و پ کے پاس ہتھیا رہے وہ فرعون کا مثلہ کرنے گلے اس کی طرف قرآن مجید میں یوں کہا گیا ہے'' پس آج ہم تیری لاش کو بچالیں گئا کہ تو اپنوں سے پچھلول کے لیے ایک عبرت آموزنشانی ہو۔

#### وادى تىيەمىن:

سے بھر بنی اسرائیل جب وہاں سے چلنے گئے تو انہیں وادی تیہ میں بند کر دیا گیا۔ انہیں بتانہ چلا کہ وہ کہ اں جسم موی ملائشا نے بھر بنی اسرائیل کے ہزرگوں کو پوچھا کہ اب ہم کیا کریں انہوں نے کہا کہ جب مصر میں حضرت یوسف ملائشا کا انقال ہونے لگا تو انہوں نے اسرائیل کے ہزرگوں کو پچھا کہ اب ہم کیا کریں انہوں نے کہا کہ جب مصر میں انہوں سے عہدلیا کہتم مصر سے اس وقت تک نہ لکانا جب تک تم مجھے بھی ساتھ نہ لے جاؤٹٹا یدیہی وجہ ہے کہ ہم یہاں بند ہوگئے۔۔

مویٰ عَلِانْاً نے بوچھاان کی قبر کہاں ہے۔قبر کی جگہ انہیں معلوم نہ تھی مویٰ عَلِانْاً کھڑے ہوئے اور آ وَاز دی جو شخص بوسف عَلِانْاً کی قبر جانتا ہے میں اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے وہ جگہ بتائے اور جسے معلوم نہیں اسے میری آ واز سنائی نہ دے۔

## بوسف علالله كى قبركى تلاش:

آپ دوآ دمیوں کے درمیان یہ آواز لگاتے ہوئے جارہ جھے۔اوروہ دونوں آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے وہاں ایک بوڑھی عورت نے آپ کی آواز سن کی وہ بولی اگر میں آپ کو بوسف علائلا کی قبر کا پید دوں تو جو میں مانگوں گی کیا آپ مجھے دیں گے۔
آپ نے انکار فر ما یا اور کہا کہ میں اللہ سے بوچھتا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا تو آپ نے ہاں کر دی۔اس بوڑھی عورت نے کہا کہ جنت میں جس مقام پر آپ ہوں اس مقام پر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فر ما یا حج ہے۔ پھراس بوڑھی عورت نے کہا کہ جنت میں جس مقام پر آپ بھی اٹھی ہیں۔ آپ اسے اٹھا کرلے چلے جب دریائے نیل کے پاس پہنچ تو اس نے کہا کہ بیقبر کہا میں جائی ہیں جائی ہیں گو ہٹا دے مول علائلا نے دعا مانگی پائی قبر سے ہے گیا۔ پھراس عورت نے کہا کہ قبر کھودی تو اس میں سے یوسف علائلا کی ہڈیاں نگل آئیں۔اس کے بعد بنی امرائیل کے لیے داستہ کھل گیا۔

بن اسرائیل کی بت برستی کی خواهش:

بنی اسرائیل کے لوگ چل پڑے یہاں تک کدان کا گزرا پیے لوگوں پر ہوا جوا پنے بتوں کی پرسٹش میں گے ہوئے تھے انہیں و کی کر سے موٹ طلاعت کہنے ان کے معبود ہیں۔موٹ مُلِائلًا انہیں و کی کر سے موٹ طلائل سے کہنے گئے اے موٹ ! ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود مقرر کر دوجیے ان کے معبود ہیں۔موٹ مُلِائلًا نے فرمایا کہ واقعی تم لوگ بڑے جاہل ہو بیلوگ جس دین میں ہیں۔وہ یقیناً برباد کیا جانے والا ہے اور جو بچھ بیرکررہے ہیں وہ سرامر باطل ہے۔

#### قبطيول يرعذاب:

حضرت سلمٰی سے مروی ہے کہ اللہ تعالٰی نے قبطیوں پرعذاب نازل کیے جادوگروں کے واقعے کے بعد جب انہوں نے ایمان لانے سے انکارکر دیا تو اللہ تعالٰی نے قبط سالی میں مبتلا کر دیا اس کے بعد ان پرطوفان ٹیڈیوں 'جووُں' مینڈکوں اورخون کا عذاب بھیجا بیعذاب مسلسل اور پے در پے آتے رہے۔ سب سے پہلے پانی کاطوفان آیا ساری زمین میں پانی پھیل گیا اور وہیں کھڑا ہو گیا جس کی وجہ سے نہ وہ کھیتی ہاڑی کر سکتے سے یہاں تک کہ جب وہ بھو کے مرنے لگے تو مولی عُلِائلا سے کہا اگر آپ ہم پر سے میعذاب دورکروا دیں تو ہم ضرور آپ پرایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ اسرائیل کوروا نہ کریں گے۔

موی علینلائے نے دعا مانگی اللہ تعالی نے عذاب ہٹالیالیکن انہوں نے اپنی بات کو پورا نہ کیااس کے بعد اللہ تعالی نے نڈیاں بھی جنہوں نے ان کے درختوں کے یہاں تک کہ لوہ کہ دروازوں کو بھی کھانا شروع کیا۔ان کے گھروں اور رہائش گا ہوں میں داخل ہوگئیں پھرانہوں نے پہلے کی طرح درخواست کی موٹ کا علیات دعا مانگی عذاب دور ہوگیا لیکن اس بار بھی اپنی بات سے ہٹ گئے۔

پھران پراللہ نے جوؤں کاعذاب نازل کیا۔ کہا گیاہے کہ موسی علائلاً کو حکم دیا گیا کہ فلاں اناج کے ڈھیر پراپنا عصا ماریں جب موسی علائلائے اپناعصا مارا تو وہاں سے جوؤں کا جمگھٹا فکلا یہاں تک کر قبطیوں کے گھروں اور کھانوں میں داخل ہوگئیں۔اوران کی نینداورسکون چھین لیا جب بہت پریشان ہوئے تو پہلے کی طرح موئی سے درخواست کی جب موئی علائلاً کی دعا پرعذاب ہٹ گیا تو پھر مکر گئے۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کو بھیجا چنا نچہان پرخون کا عذاب آیا اور سارے چشے اور دریا خون میں تبدیل ہو گئے وہ جس کنوئیں دریایا نہرسے پانی پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا۔ محمد بن کعب سے مروی ہے کہ جب قبطیوں کو پیاس نے خوب تر سایا تو ایک قبطی عورت اس ائیلی عورت اس کے لیے پانی نکال کرلائی جب قبطی عورت اس ائیلی عورت سے پانی پلاؤوہ عورت اس کے لیے پانی نکال کرلائی جب قبطی عورت پانی پینے گئی تو وہ خون بن گیا قبطیوں پرخون کا بیعذاب سات دن تک رہا جب تگ آگئے تو موی سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ اگر عذاب دورکر دیا گیا تو ہم تھے پرائیان لے آئیں گے۔ اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیجے دیں گے۔ جب بیعذاب دور ہوتو قبطی اس بات سے پھر گئے۔

بن اسرائیل کورات کے وقت لے جانے کی وجہ:

پھراللہ تعالیٰ نے موئی مذیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کورات کے وقت لے کرچلیں اور یہ بھی بتایا کہ ان کی قوم مجات حاصل کرے گی اور فرعون اور اس کالشکر ہلاک ہوگا۔ اس سے پہلے موئی مذیا تا ہے ، ن کے اموال کے ہلاک ہونے کی دعا اس طرح کی تھی کہ اے ہمارے رب! آپ نے فرعون اور اس کے سر داروں کو دنیا بیس بہت کچھ سمامان آرائش اور طرح طرح کے اموال اس لیے دیے گئے جیں کہ وہ لوگ تیری راہ سے ہٹ جا کیں اے ہمارے رب ان کے اموال کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں کو تخت کر دے کہ بیلوگ جب تک دردنا کے عذاب ندد مکھ لیس تو تجھ پرائیان ندلا کیں گے چنانچے اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال کو پھر بنا دیا اور بیری حال ان کے کھانوں اور مجوروں کا ہوا ہے بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب تھا۔

#### تنيسري روايت:

محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز نے ان نونشانیوں کے بارے میں پوچھا جواللہ تعالی نے آل فرعون کو دکھا ئیس میں نے بتلایا کہ وہ بیر ہیں۔طوفان ٹاڑیوں کاعذاب جوؤں کاعذاب مینڈ کوں کاعذاب خون کاعذاب مویٰ علیندگا کاعصا' ان کا ہاتھ ان کے اموال کا پھر بن جانا۔ اور سمندر میں ان کا غرق ہونا عمر بن عبدالعزیز فرہ نے گئے کہ یہ کیسے ہوا کہ ان کے اموال کا میں میں میں ہون بھی انہی نشانیوں میں ہے۔ میں نے کہا کہ موی طالقائے اس کے بارے میں دعا کی تھی۔ اور ہارون مین کہ آ مین کہ تھی ۔ ان کی دعاول کو قبول کر کے آل فرعون کے اموال کوسٹے کردیا عمر بن عبدالعزیز نے فرہ یا کہ اس بات کی سمجھا س طرح مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی اور پھر ایک تھیا امتاوایا جس میں بہت می اشیا بھیں جو انہیں مصرے میں تھیں ۔ آل فرعون کی بوقیات کہ وہ پھر بن چکا تھا۔ اس طرح فروٹ کا مواقعاً۔ وہ پھر بن چکا تھا۔ اس طرح فروٹ کا مجھی بہی حال تھا۔ کہ وہ پھر کنگریاں اور شعشے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔

محمد بن کعبِ فرماتے ہیں کہ شام کا ایک آ دمی مصر میں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کھجور کا درخت گرا ہواد یکھ۔ وہ پھر بن چکا تھا۔ اور میں نے ایک ایسا انسان ویکھا۔ جس کے انسان ہونے کے بارے میں مجھے شک نہیں تھا۔ لیکن غورے دیکھ تو وہ پھر بن چکا تھا۔ امتد تعالی فرماتے ہیں کہ جب موٹ کوہم نے آل فرعون کی طرف بھیجا تو کھلی نشانیاں دی تھیں۔

قبر بوسف علالله كى تلاش دوسرى روايت:

عرین زبیرا پنیا ہی اس کے جانداورا سے القدنے موی علیاتا کو بنی اسرائیل کی قوم کوس تھ لے جنے کا تھم دیا تو ہیں تھی فرمایا کہ یوسف علیاتا کی لاش کوساتھ لے جانداورا سے ارض مقدس میں وفن کرنا موی علیاتلا نے ان سے ان کی قبر کے متعمق پوچھا تو ایک بوڑھی عورت نے اس کا پتابتا یا اور کہا کہ اللہ کے نبی میں اس قبر کو جانتی ہو آپ میر سے ساتھ چلیس میں مصر ک سرز مین کے قریب ان کی قبر بتا دوں گی ۔ موی علیاتنا نے فرمایا چلو حالا نکہ آپ بنی اسرائیل سے وعدہ کر چکے تھے ۔ کہ وہ طلوع فجر سے پہلے اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال لیس گے ۔ چنا نچے موی علیاتنا نے اللہ سے دعا کی کہ وہ طلوع کومؤ خرکر دیں۔ تا کہ وہ پوسف علیاتنا کے معاطم میں فارغ موجا کیں ۔ آپ چلے اور وہاں سے سنگ مرمر کا موجا کیں ۔ آپ چلے اور وہاں سے سنگ مرمر کا صندوق نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے کر آٹے اس کے بعد یہودی اپنے مردوں کو ہر حسندوق نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے کر آٹے اس کے بعد وہ فر ماتے جیں کہ موئ علیاتنا کے اس کے بعد یہودی اپنے مردوں کو ہر حسے لے جاکرارض مقدس میں فن کرنے گئے۔

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ موئی علین آئے بنی اسرائیل کو اللہ کا تھم سنایا اور کہا کہ تم قبطیوں سے ان کا سامان زیورات اور
کیڑے عاریعۂ لے لویل تہمیں ان کے اموال کے ساتھ لے جاؤں گا اور وہ بلاک ہوں گے۔ چنا نچے بنی اسرائیل کے لوگ قبطیوں
سے ان کا سامان لے کر چلتے ہے اور فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ کہا کہ یہ لوگ تمہارے اموال لے کر چلے گئے
ہیں۔ عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ فرعون اپنے شکر کے گھوڑوں کے علاوہ مزیدستر ہزار عمدہ گھوڑے لے کرتھا قب میں آیہ موئ میلائی وہاں سے نکل چکے ہے کہ دونوں کا آمنا سامنا دریائے نیل پر ہوا اس جگہ فرعون سے بیخنے کا کوئی راستہ نہ تھ ۔ چنا نچے قرآن فریای کہ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو موئی میلائلا کے ساتھی کہنے لگے او ہم تو پکڑے گئے موئی میلائل کے ماتھی کہنے کے اور وہ اپنے وعدے کی خلاف فرمایا کہ ہر ترنہیں میرارب میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس نے مجھے سے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ابن اسحاق "سے مروی ہے کہ اللہ نے سمندر کی طرف و تی بھیجی کہ جب موئی میلائلا تھی پر اپنا عصاماریں تو بھت پڑن ورزی نہیں کہ میں استہ بنانا۔ سمندر نے پوری رات اس انتظار میں گزاری وہ اللہ کا تھم پورا کرنے کے انتظار میں تھے۔ موئی میرائر میں تھے۔ موئی میرائر میں تھے۔ موئی میرائر مور کی میرائر میں تھے۔ موئی میرائر میں تھے۔ موئی میرائر میں تھا۔ موئی میرائر میں تھے۔ موئی میرائر میں تھے۔ موئی میرائر میں تھا۔ موئی میرائر میں تھا۔ موئی میرائر میرک میرائر میں تھا۔ موئی میرائر میں تھا۔ موئی میرائر موزی میرائر می موئی میرائر میرائر میرائر میرائر میرائر میرائر میں تھا۔ موئی میرائر میرائر میں تھا۔ موئی میرائر میرائر میرائر میرائر میرائر میرائر میں تھا۔ موئی میرائر میں تھا۔ موئی میرائر میرائ

، باں پنچ و اللہ تعالی نے وتی بھیجی کہ اپنا عصاسمندر میں مارواس میں وہ بادشاہت تھی جواللہ نے موئی میلاند کوعط سرر کھی تھی۔عصا مارتے ہی سمندر پھٹ کیا اور ہر گروہ کے لیے پہاڑل جیسے راستے بنادیئے۔اللہ نے موئی میلانڈ سے فرمادیا۔ کہ ان وسمندر میں خشک راستے کے ذریعے اس طرح لے جاؤ۔ کہ پکڑے جانے کا ڈراورخوف سے بالکل آزاد ہوں جب موئی میلانڈ اور بنی اسرائیل سمندر میں اخل ہوئے و سمندر خشک ہو چکا تھا۔یہ اس راستے پرچل کرپار ہوگئے۔اور فرعونی لشکراس کے پیچھے پہنچ گیا۔

عبداللہ بن شداد ہے مروی ہے کہ جب سارے بن اسرائیل کے لوگ اس راستے ہے گزر چکو فرعون ایک گھوڑ سے پر سوار ہو کر سے بیس آیا وہ سمندر کے پاس آ کررک گیااس کا گھوڑ ااندر جانے ہے ڈرر ہا تھا۔ اس کے سامنے جب حضرت جبرئیل نے گھوڑ کی کر دی تواس کی خوشبوسونگھ کرآ گے آ گے چلنے لگا۔ یہاں تک کہ فرعون کا گھوڑ اسمندر میں داخل ہو گیا۔ جب قبطیوں نے دیکھا کہ فرعون سمندر میں داخل ہو چکا ہے۔ تو وہ بھی سمندر میں داخل ہونے گیان سب کے آ گے جبرئیل تھے۔ اور بی قوم فرعون کے بیچھے تھی ۔ مدیک ئیل ان سب سے پیچھے ان کو ابھار رہے تھے اور کہدر ہے تھے۔ کدا ہے سر دار فرعون کے ساتھ سوحتی کہ جب جبرئیل میں نہر ہار بلکہ سب نکل گئے ) تو ادھر میکا ئیل دوسر سے کنا رہے گھڑے کہ جب ہوگئے کہ میں نہر ہوگئے کہ فیل ان کے پیچھے کوئی شخص نہ تھا۔ تو اس وقت ان پر سمندر کو ملا ویا گیا فرعون نے جب اللہ کی نشانی اور قدرت کا حال دیکھا اور اپنی ذریوں ۔

فرعون کے منہ میں کیچڑ:

ابن عباس بی شین سے مروی ہے کہ جرئیل علائلا حضور مرتیکا کی خدمت حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد اس نے جھے اس وقت ندد یکھا جب میں سمندر کا کیچر فرعون کے مند میں ڈال رہا تھا۔ کہ کہیں اللّٰد کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے اللّہ نے فرعون کے جواب میں فر مایا اب ایمان لا تا ہے۔ حالا نکہ اس سے پہلے تو نا فر مانی کر رہا تھا۔ اور بلا شہتو مفسدوں میں سے تھا۔ آج کے دن ہم تیرے جسم کو عبرت بنار کھیں گے تا کہ پچھلے آنے والے لوگ تجھ سے عبرت حاصل کریں کہ اگر اللّہ تعالی فرعون کی لاش کو سمندر سے نہ نکالتے تو یہ لوگ فرعون کی بلاکت میں شک کرتے جب موئی بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پارنکل گئے تو وہ ایس تو م کے پاس پہنچ جو بتوں کی بلاکت میں شک کرتے جب موئی بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پارنکل گئے تو وہ ایس تو م کے پاس پہنچ جو بتوں کی بوجا کر رہی تھی یہ د کھی کر اسرائیلوں نے کہا کہ جارے لیے بھی کوئی ابیا معبود بنا دوجیسا کہ ان کا معبود ہے۔ موئی عالیاتکا نے فرمایا کہ تم بردی جا بل قوم ہو یہ یقینا جس دین پر ہیں۔ وہ یقیناً ہر با دکیا جانے والا ہے۔ اور جو پچھ سے کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے اور خو پچھ سے کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے اور کر بیا مات دی ہے۔

جبرئيل مَالِسَلُهُ كالصّورُ ا:

سدی ہے مردی ہے کہ پھر جبرائیل موٹی علینتا کے پاس آئے تا کہ انہیں اللہ سے ملاقات کے لیے لیے جائیں۔ وہ گھوڑ سے پرسوار ہوئے یہ گھوڑ اجہاں پاؤں رکھتا وہاں گھاس الگی سامری نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا یہ زندگی دینے والا گھوڑ اہے۔ چنا نجداس گھوڑ ہے کے اور چیجے ہارون علیاتا کونا ئب مقرر کیا۔اور بنی اسرائیل کھوڑ ہے کے اور چیجے ہارون علیاتا کونا ئب مقرر کیا۔اور بنی اسرائیل سے تمیں دن بعد واپس آنے کا وعدہ کیا جس میں اللہ نے مزید دس دن اضافہ کرایا تھا۔

## سامري كالجيحرُ ابنانا:

ہارون طینٹلاکے بنی اسرائیل نے کہا: اے بنی اسرائیل اللہ تعالی نے تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا تبطیوں سے ملنے والے زیورات مال غنیمت ہیں لہٰذاانہیں جمع کر کے ایک گڑھے میں دفن کر دو۔سامری نے وہ گڑھا کھودااوراس سے زیورات نکال لیے اور پھران زیورات سے ایک سونے کا بچھڑ ابنایا جس سے بچھڑے کی آ واز آتی تھی۔

## مجھڑے کی بوجا:

ادھر بنی اسرائیل موسیٰ علاِئلہ کے وعدے کے دن گن رہے تھے۔ جب بیس یا بائیس دن گذر گئے تو سامری کہنے لگا۔ کہ یہ پچھڑا تمہارا اور موسیٰ علاِئلہ کا معبود ہے اور موسیٰ علاِئلہ بھول گیا اور اسے یہاں چھوڑ دیا اور پھراس کی تلاش میں چل پڑا بچھڑا آ واز بھی نکا تا تمہارا اور موسیٰ علاِئلہ کا معبود ہے اور موسیٰ علائلہ کے اسرائیل کو اس کی عبادت پر ڈال دیا یہ دکھے کر ہارون علائلہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل تم اس بچھڑے کی وجہ سے آ زمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ یقینا تمہاراحقیقی رہ اللہ بی ہے۔ پس میری اتباع کرواور میرا کہنا مانو۔

## موی علیشلای اسرائیل کے ساتھ اللہ کی ملاقات کو:

ادھرموی علین للا چنداسرائیلیوں کو لے کراللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔اوراپ ساتھیوں سے پھھ آگے ہوتھ گئے جب اللہ سے کلام ہوا تو اللہ نے پوچھا اے موئی تخفی اپنی قوم سے جلدی آنے کا سبب کیا ہوا موئی علین للا نے عرض کیا کہ وہ لوگ بدر ہے میر سے پیچھے آر ہے ہیں اور میر سے پروردگار میں نے تیر سے پاس آنے میں اس لیے جلدی کی تا کہ تو خوش ہوجائے اللہ نے فر مایا کہ تیر سے نکل آنے کے بعد ہم نے تیری قوم کو ایک فتنہ میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گراہ کر دیا ہے۔ جب اللہ نے پوری صور سے مال سے آگاہ کیا تو موئی میلائل نے پوچھا اے میر سے رب سامری نے تو انہیں چھڑ سے کی پوجا کرنے کے لیے کہا لیکن اس چھڑ سے میں روح کس نے ڈائی اللہ نے فرمایا کہ میں نے موئی نے کہا اے میر سے رب باحد کی جہرتے آپیں گراہ کر اوکیا ہے۔
میں روح کس نے ڈائی اللہ نے فرمایا کہ میں نے موئی نے کہا اے میر سے رب پھر تو آپ نے انہیں گراہ کی اے۔
اللہ کی دید کا شوق:

پھر جب اللہ تعالی سے موئی کا کلام ہوا تو پھر موئی طلائلا کواللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہوا تو موئی طلائل نے فر مایا اے رب مجھے اپنا جمال دکھا دیجیے تاکہ میں آپ کوایک نظر دیکھے لوں اللہ نے فر مایا تو مجھے ہر گزشیں دیکھے سکتا ۔ گر ہاں اس پہاڑی طرف دیکھتارہ اگریہ پہاڑا بی جگہ تائم رہا تو تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اس پہاڑ کوفر شتوں نے ڈھانپ لیا اور فرشتوں کے گردآگ جمع ہوئی ہواس آگ کے گردفر شتے اور فرشتوں کے گردآگ جمع ہوئی اس کے بعد اللہ نے پہاڑ پر اپنی بخلی ڈالی۔ موسیٰ علائنلاکا کی وارفنگی :

ابن عباس بنی تنظیم مروی ہے۔ کہ اللہ نے سب سے چھوٹی انگلی کے بقدر تجلی ڈالی جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگیا۔ اور موکیٰ علائل ہے ہوش ہوں آئے تو معذرت کی اور کہا کہ کیا آپ کی موکٰ علائلا ہے ہوش ہوگئے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے ہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے تو معذرت کی اور کہا کہ کیا آپ کی ذات پاک ہے۔ اور میں سب سے پہلے میں ایمان لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرایا بنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پرایک خاص احمیاز دیا ہے۔ اور شکر کرتارہ اس کے بعد ہم نے چند تختیوں پر

برقتم کی نصیحت اور ضروری اشیاء کی تفصیل موک عظیانگا کولکھ کر دی اور کہا اے موک عظیانگا ان تختیوں ( یعنی تو رات ) کو پورے عزم کے ساتھ سنجال اور اپنی قوم کو تھم دے کہ اس کے بہترین احکام برقائم رہیں۔

اس کے بعد موئی علائلگا کی بیرحالت ہوگئی کہ وہ کسی کود کھی ہیں سکتے تھے۔ بلکہ وہ اپنے چہرے کو کپٹرے سے ڈھا نکتے تھے۔ من ملنا:

## موسى علالتلا كى بارون علالتلا يربرهمى:

یہ واقعہ من کرموں طلانگا کو خصہ آ گیا انہوں نے تو رات کی تختیوں کو مچینک دیا اور اپنے بھائی ہارون طلانگا کی داڑھی پکڑ تھیٹنے گئے ہارون نے عرض کیا اے میری مال جائے تو میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ میرے سرکے بال میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہا ہے ہارون تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور تو نے میری بات کالحاظ نہ رکھا۔

سامری سے گفتگو کے لیے موکی علائلگ نے ہارون کوچھوڑ دیا اور پھرسامری کی طرف متوجہ ہوئے اوراس سے فر مایا اے سامری
تیرا کہا معاملہ ہے۔ سامری بولا میں نے ایس چیز دیکھی ( یعنی میں نے دیکھا کہ فرشتے کا گھوڑ اجہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں ہر یا لی ہو
جاتی ہے ) تو میں نے اس فرشتے کے نشان قدم ہے ایک مٹھی بھر لی پھر میں نے اس مٹی کی مٹھی اس پچھڑے کے منہ میں ڈال دی اور
اس وقت میرے دل میں بھی تد بیرا آئی۔ مولی علائلگ نے فرمایا کہ چل دور ہوجا تیری سزا اس زندگی میں بید ہے کہ تو لوگوں سے کہتا
پھرے کہ مجھے ہاتھ نہ لگا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ مقرر ہے۔ جس کا تجھ سے خلاف نہیں کہا جائے گا۔ اور تو اپنے اس معبود کو دکھ جس کی یوجا یہ تو جما ہی تھا ہے۔

#### بجھڑ ہے کوجلا نا:

چنا نچہ پھرموکیٰ عٰلِینلائے اس بچھڑے کو پکڑ کر ذیج کیا اور پھر آ رہے سے اس کے دوکلڑے کیے اور پھراس کے ذرات کوسمندر میں ڈال دیااس طرح جلتے یا فی میں اس کے ذرات بہنچے لگے۔

پھرموک علیاتا آنے فرمایا اس سے پانی ہوانہوں نے اس سے پانی ہیاان میں سے جو محض بھڑ سے محبت کرتا تھا۔اس کے جسم پرسونا فلا ہر ہو گیاای کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ کہ 'ان کی حالت بیقی کہ ان کے تفرکی وجہ سے ان دلوں میں بچھڑ ہے کی محبت ڈال دی گئ'۔

## توبه میں بنی اسرائیل کا ایک دوسرے کوتل کرنا:

سین بعد میں جب وہ نادم ہوئے تو اور انہوں نے بید یکھا کہوہ کمراہ ہو چکے بیں تو کہنے لکے اے ہی ہے۔ برا کرونے ہم پررم نہ کیا اور ہم کو نہ بخشا تو بےشک ہم بڑے نقصان میں پڑجا ئیں گالتہ تعالیٰ نے ان کی مام انداز میں تو ہے بول برظم کیا ہیں کے تل ہونے اوان کی تو ہے قرار دیا چنا نچہ موک نے فر مایا اے میرکی قوم ہے شک تم نے نگیڑے کو معبود بن کر اپنی ہانوں پرظم کیا ہیں اہتم اپنے خالق کے سامنے تو ہہ کرواور ایک دوسرے کو قل کرویہ ہی طریقہ تمہارے خالق کے نزدیک ہے۔ لہذا جنہوں نے بچھڑے کی پوچانہیں کی اور جنہوں نے پوچا کی انہوں نے ایک دوسرے کو قل کیا فریق مقتول شہید کہایا تا ہے اس قال ہے بہت سے لوگ مارے گئے تقریباً ستر ہزارا فراد قبل ہوئے اس وقت موکل طیاسا اور ہارون طیاسا کے القدسے دعا کی اے ہمارے پروردگار بنی اسرائیل قبل ہور ہے ہیں۔ اے القد! انہیں بچالے تو اللہ نے قبل کا تھم ختم فرما دیا۔ اور بقیہ کی تو ہے قبول فرما لی جو تل ہوئے وہ شہید کہلا ہے اور بقیہ کی ظرف کفارہ ہے۔

#### سامری:

ابن عباس بن سینت سے مروی ہے۔ کہ سامری باجرنا می علاقے کا ایک آدمی تھا اس کی قوم گائے کی پوچ کرتی تھی اس لیے اس کے دل میں گائے کی پوچا کی محبت تھی پھر جب بنی اسرائیل پر اسلام غالب ہوا تو ہارون مزین آئی نی اسرائیل میں تھے اورموی مزیند کئی اسرائیلیوں کو لئے کر القدسے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو ہارون مزینا آنے فر مایا اے میری قوم تم قبطی قوم کے زیورات کو آگ گ دواورسب کو گڑھے میں ڈال دو'قوم اس پر تیار ہوگئی انہوں نے اپنے زیورات کڑھے میں ڈال دیے اوراو پر آگ لگا دی۔ سامری کو پچھڑ ابنانے کی کیسے سوچھی :

سامری نے جرئیل علی اللہ ہوج تی ہے تواس نے مٹی کو گڑھے میں ڈال دیا پھراس نے ہارون سے کہا کہ میں اپنے جھے کے زیورات بھی کرھے میں ڈال دو ہارون علی ہوج تھا کہ میں اپنے جھے کے زیورات بھی گڑھے میں ڈال دو ہارون علین اللہ کو بیمعلوم نہیں تھا کہ سامری نے اس تسم کی مٹی گڑھے میں ڈال روں ہارون علین آئا کے ویات کھی تھا کہ سامری نے اس تسم کی مٹی گڑھے میں ڈال رکھی ہے۔ سامری نے زیورات ڈالے اور کہا ایسے جسم بن جاؤ چھڑے کی مانند ہواور اس سے آواز آتی ہو۔ اس طرح وہ پھڑا وہ بی اسرائیل کے لئے آز مائش کا سبب بنا پھر سامری نے بی اسرائیل سے کہا بی تہبارا اور موی علیا لئا کا معبود ہے چنا نچہ بی اسرائیل کے ایک آز مائش کا سبب بنا پھر سامری نے بی اسرائیل سے کہا بی تہبارا اور موی علیا لئا کا معبود ہے چنا نچہ بی اسرائیل کے ایک آز مائش کا سبب بنا پھر سامری نے دی اس انگل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کہ ' سامری بھول گیا یعنی اپنے پہنے اسمام کو کے اکثر لوگ اس میں جمع ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کہ ' سامری بھول گیا یعنی اپنے پہنے اسمام کو مرکز کردیا اور بھلادیا کہ بی بیا ست نہ می نہیں دیکھتے کہ بیڈ پھڑ اان کو نفع نہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکت ہے۔ مارون علیا لئا کی بیات نہ مائنا:

سامری کا نام مولیٰ بن ظفر تھا وہ مصریل پیدا ہوا اور بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا جب سامری نے بیر توت کیا تو ہارون مُیلند، فرمایا ہے میری قوم! بے شک آز مایا گیا ہے اور تمہاراحقیقی رب تو وہی رحمان ہے۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ جب تک مولی میلند، ہم تک واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔اس وقت تک ہم اس بچھڑے کی پوجا کرتے رہیں گے ہارون اور وہ مسلمان جواس فتند میں بتدائیس ہوئے تھے وہ مولیٰ میلیند، کا انتظار کرنے لگے۔ بچھڑے کی بوجا والے اپنے کام میں لگے رہے ہارون مُیلند، کواس ہت کا

خوف قبار کہ جب مویٰ ملِلندُا آئیمی تو سیکیں گے کہ اے بارون اتو نے بنی اسرائیل میں کچھوٹ ڈال می اور تو نے میری ہات کا می ظ ندئیں

مویٰ میٰہ اُ، کی وارفکگی کے متعلق دوسری روایت:

موی مینڈ کو وطور پر تھے۔اللہ تعالی نے بی اسرائیل سے وحد و کیا تھا کہ وہ کو وطور کے داکمیں انہیں نجات وے گا اوران کے وغیم دیا تو ہلاک کر جب بنی اسرائیل نے سمندر پارکیا تو اس وقت موتی طینۂ سے پانی ما نگا تھا اللہ تعالی نے موتی میرنڈ کو تعمر دیا تھا کہ وہ اپنا عصا پانی پر ماری اس طرح وبال سے بارہ چشمے جاری ہوئے برقبیندا ہے اپنے چشمے میں پانی پرتا تھا۔ پھر جب موتی میلنڈ کی ملاقات اللہ سے موئی تو اللہ نے دیدار کا شوق پیدا ہوا اللہ سے دیدار کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایی '' تو مجھے ہر گرنہیں و کھے سکہ بال البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ پھرا گر رہے پہاڑ اپنی جگہ پر تائم رہا تو مجھے دیکھ سکے گا جب اللہ نے پہاڑ پانی جگی فرمائی اور اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موتی طیانی گا مش کھا کر گر گئے پھر جب موتی طیانی ہوش میں آئے تو کہنے گئے آپ کی ذات پاک ہے۔موی میلانگ مش کھا کر گر گئے بعد کہنے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔

پھرامند نے موئی میانیا گئے سے فر مایا میں نے تمہیں اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر خاص امتیاز ویا ہے۔ پس جو کچھ میں نے تخفیے عط کیا ہے اسے حاصل کراورشکرادا کرتارہ اس کے بعد ہم نے چند تختیوں پر نصیحت اور ضروری چیزیں تفصیل سے تھے۔ دیں۔امے موی مئینڈاان تختیوں (یعنی تورات) کو پورے عزم کے ساتھ سنجال کرر کھاورا پی قوم کوئلم وے کہ اس کے بہترین احکام پر قائم رہیں عنقریب تہیں نافر مانی کرنے والوں کا گھر دکھاؤں گا۔

### الله سے ہم كلا مي (ايك اور روايت):

ایک اور موقع پر جب موی طلانگا اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے موی طلب تو اپنی قوم ہے جلدی
کیوں آیا ہے موی طلبت نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے چھے آر ہے جیں اور جس نے تیرے پاس آنے کی اس سے جلدی کی کہ قوخوش
ہوجائے اللہ نے فرمایا میں نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کوایک امتحان میں جتلا کیا ہے۔ اور ان کوسامری نے گراہ کر دیا ہے۔
غرض موی طلبت کا بنی مدت اور معیاد بوری کرنے کے بعد غصہ اور رنح میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ساتھ تو
رات کی تختیاں بھی تھیں۔

## موسیٰ منیانللاً کی کوه طور سے واپسی ( دوسری روایت ):

جب موکا مُلِنْلُا اپنی قوم کی طرف واپس پنچی تو دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبدت میں مشغول میں ۔ تو غصے کی وجہ ہے ان تختیوں و
پچینک دیا ( کہا گیا ہے کہ تختیاں ہز زبر جد کی بی تھیں ) پھرا ہے بھائی کی داڑھی کو پکڑ کر کہا اے بارون جب تو نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ
مُراہ ہو گئے ہیں تو تجھے میرے تھم کی پیروک کرنے میں کیا چیز ما نع ہوئی کیا تو نے مجھے کمز ورسمجھا اور قریب تھا کہ مجھے تم کر ڈشنول کو بچھ پرخوش ہونے کا موقع نہ وے اور مجھے ظالم او گول میں شار نہ کر ۔ موی خلائی گھبرا گئے اور بیدہ ، کی کہ اے میرے رب
مجھے اور میرے بھائی کی کوتا ہی کو معاف کر وے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فر ما اور تو ہی سب سے زیادہ رہم کرنے والا ہے ۔ پھم موی خلائیا اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور ان ہے کہا '' اے میری قوم ایک ہاتھ رہے دیا گئے اور ان سے کیا تھا۔ یہا

تم پرکوئی طویل مدت گزرگی تھی یاتم نے بیارادہ کرلیا تھا کہ تم پرتمہار سے خدا کا غضب واقع ہواس لیے تم نے جھے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن بیہ ہوا کہ قبطی قوم نے زیورات کا بوجہ بم پرلدا ہوا تھاوہ زیورات ہم نے آگ میں ڈال ویے اس طرح سامری کے پاس بھی جو کچھزیورات تھے۔اس نے آگ میں ڈال دیے۔ پھرسامری نے پاس بھی جو کچھزیورات تھے۔اس نے آگ میں ڈال دیے۔ پھرسامری نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا انکالا جو محض ایک مجسمہ تھا۔اوراس میں ایک بچھڑے کی آواز بھی تھی۔ پھرموی غیارتی سامری کی طرف متوجہ ہوئے اوراس سے کہا سامری تیراکیا معالمہ ہاس نے جواب دیا کہ میں نے ایک ایس چیز دیکھی ہے کہ جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے اس فرشتہ کے نشان قدم کی مٹی میں سے ایک مٹی بھر کے لی اور پھر میں نے وہ مٹی کی مٹی بچھڑ ہے منہ میں اوروں نے نہیں دیکھی تو میں ایک بی بات آئی موٹی طالاتھی خیز مایا کہ چل جا دور ہو تیری سزا دنیا میں بیہ ہے کہ تو لوگوں کو کہتا ڈال دی تو اس وقت میرے دل میں ایک بی بات آئی موٹی طالاتھی نے فرمایا کہ چل جا دور ہو تیری سزا دنیا میں بیہ ہے کہ تو لوگوں کو کہتا بھرے گا کہ جھے ہاتھ نہ لگا نا اور تیرا ایک اوروعدہ مقرر ہے جس کے خلاف نیمیں کیا جائے گا اور تو اپنے اس معبود کو دیکھے جس کی بوج پر تو جم کے طلاف نیمیں کیا جائے گا اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی موج پر تو کہ کو کہتا ہوا ہے۔ یہنا تھ میں کی جال شبہ تمہاراتھی تی رب وہ بی ہے۔ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائو نہیں۔

## تورات کے احکام:

پھرموں علی علی اور رحت ہے۔ ابن عباس بھر موں علیہ ان جی جومضامین لکھے ہوئے تھے۔ وہ سراسر ہدایت اور رحت تھے۔ ابن عباس بخرست سے سابق مروی ہے۔ کہ اللہ نے ان تختیوں میں موسی علیاتلا کے لیے تھیجت ہرشے کی تفصیل ہدایت اور رحمت لکھ دی تھی۔ جب موسی علیاتلا نے ان کو پھینک دیا تو اللہ تعالی نے ان میں ۲/۲ حصدا تھا لیا اور ساتواں حصد باتی رہ گیا۔ اللہ تعالی ان تختیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان مضامین میں سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ پھرمولی علیاتلا نے مچھڑے کو جلانے کا حکم دیا اور اس کی را کھ سمندر میں ذال دی۔

## موی علیاتلا کاستراسرائیلیوں کوطور بہاڑ رہے جاتا:

پھرموی عیائلگانے ان کی قوم کے ستر بہترین افراد کو نتخب کیا اوران سے کہا کہتم اللہ کی طرف چلواوراس سے اپ گنا ہوں کی اورا پنی باتی ماندہ قوم کے گنا ہوں کی معافی مانگواور درواز بے رکھواور اپ جسم اور کپڑوں پاک کروچنا نچہ موی عیائلگا مقررہ وقت پر انہیں کوہ طور پر لینچ تو موی نے کہا کہ ہم اپ رب کا کلام انہیں کوہ طور پر لینچ تو موی نے کہا کہ ہم اپ رب کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے اجازت کے بغیر نہیں موی علیائلگانے کہا کہ ہیں اجازت مانگوں گا جب موی عیائلگا پہاڑے قریب گئے موان پر پہاڑ کے ستون گرے یہاں تک کہ مارے پہاڑ ستون سے بھر گئے۔ موی عیائلگان کے اندرواخل ہوئے تو قوم سے فر مایا کہ قوان پر پہاڑ کے ستون گرے یہاں تک کہ مارے پہاڑ ستون سے بھر گئے۔ موی عیائلگان کو محتل اتھا۔ قوم کے لوگ قریب ہوئے یہاں ترب ہوجا و جب موی عیائلگا ملا قات کرتے تو وہاں نور کی جگی پڑتی جے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قوم کے لوگ قریب ہوے یہاں تک کہ انہیں با دلوں نے گھر لیا۔ اور انہوں نے اللہ کی آ وازشی اللہ تعالی موی عیائلگا کو محتلف تھم دے رہے تھے کہ فلاں کام کروفلان نہیں با دلوں نے گھر لیا۔ اور انہوں نے اللہ کی آ وازشی اللہ تعالی موی عیائلگا کو محتلف تھم دے رہے تھے کہ فلاں کام کروفلان نہ کروفیرہ۔

#### د پدارخداوندی کی ضد:

گ۔ جب تک ہم اللہ کو تھلم کھلانہ دیکھ لیں ان کی جرأت پرایک بجلی ان پر گری اور وہ سب کے سب وہیں مر گئے موئی ملائداً پکار نے لئے اور عن کی اور عن میں میں میں میں میں میں کے موئی ملائد کر دیتے اور ان لوگوں نے جو بے وقونی کی تو کیا آپ ہمیں محض ہمارے بعض بے وقونوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے ہیں نے قوم سے ستر آ دمی پہنے اور جب واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر میری تقد این کون کرے گا۔ موئی میلائلاً بار بار پکارتے رہے یہاں تک کہ المقدنے ان کی روحوں کو ایس لوٹا دیا۔

## توبهسيم تعلق (دوسري روايت):

پھرمویٰ مَیٰلِنگانے بچھڑے کی بوجا کرنے والوں کی طرف سے تو بہ چاہی تو اللہ نے فرمایا کنہیں اس کی صورت یہ ہے کہ وہ
ایک دوسرے کوئل کردیں۔راوی کہتے ہیں کہ جھے تک یہ بات پنجی ہے۔ کہ انہوں نے مویٰ عَلِائلا سے کہا ہم اللہ کے تھم پرصبر کریں گے
مویٰ عَلِائلا نے بچھڑے کی بوجانہ کرے والوں سے کہا کہ جو بوجا کرتے ہیں انہیں قتل کر دو۔ وہ میدان میں بیٹھ گئے اور تلواریں چلانے
کئے یہ دیکھ کرموی عَلِائلاً رونے گئے اور عورتیں اور بچے روئے اور گھبرائے ہوئے آئے اور معافی ما تکنے گئے اللہ نے ان کی تو بہ قبول
کہ لی اور تل کا تھم ختم کر دیا۔

## توم کے تل کا واقعہ کب ہوا:

سدی کی روایت میں ہے کہ قوم کے قل کا واقعہ سر آ دمیوں کے ملاقات کے لیے جانے والون سے پہلے پیش آیا اس لیے انہوں نے قر آن مجید کی آیت "اس لیے انہوں نے قر آن مجید کی آیت "انه التو اب الرحیم" (جو قل کے متعلق واقع ہے) کے بعد ملاقات کا واقعہ ذکر کیا چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ قل کے واقعہ کے بعد اللہ نے موکی مالیتالگا کو تھم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے کچھلوگوں کو اپنے ساتھ لائیں جو مجھڑے کی پوجا پر معافی مائیس اور اس کے لیے ایک ون مقرر فرمایا۔

## ستر افرا دکوطور پرلے جانا ( دوسری روایت ):

موی علیتنگانی اپنی قوم سے سر آ دمیوں کا انتخاب کیا جب وہ لوگ مطلوب جگہ پر پہنی گئے گئے تو کہنے گئے کہ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لا کیں گئے جب تک اللہ تعالی کو تھلم کھلا دیکھ نہیں ان کے اس جملے پر بچل کی ایک کڑک سے وہ سب مر گئے موسی علیتنگانے روکراللہ سے دعا کی کہ اس ایک والے جھے کیا کہیں گئے کہ ہمارے اچھے آ دمیوں کوتو تو نے ماردیا اے اللہ آپ چا ہے تو انہیں یہاں آ نے سے پہلے موت دے سکتے تھے کیا آپ ہمارے بعض بے وقو فوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرنا چا ہے ہیں اللہ نے فرمایا اسے موسی علیتنگا بیستر وہ ہیں جنہوں نے چھڑے کو بنایا تھا۔ اس وقت موسی علیتنگانے عرض کیا کہ اے اللہ بیتو آپ کی طرف سے آز ماکش تھی موسی علیتنگا بیستر وہ ہیں ہدایت دیں اور ہم پر رحم فرما کیں بلاشہ آپ ہیں ہمارے دشکیر ہیں سوہمیں بخش دیں اور ہم پر رحم فرما کیں بلاشہ آپ سب سے بہتر بخشے والے ہیں اس دنیا ہیں بھی ہمارے لیے بہتری مقرر کر دیجیے اور آخرت ہیں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول فرما کہ ان لوگوں کو زندہ کر دیا اور وہ زندہ ہوگے اور چلنے گئے اور ایک دوسرے کو و کھر کر کہنے گئے کہم کیے زندہ ہوگئے؟ پھرموی میلانگا سے کہنے گئے آپ وہی دعا ما تکتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے آپ اللہ سے بدعا ما تکیس کہ اللہ ہمیں نی بنا وی جنانے اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے انہیں نی بنا ویا اس کی طرف قرآن میریش یوں ارشاد ہے:

﴿ ثم بعثنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ﴿

'' پھرتمبارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں مبعوث فر مادیا تا کہتم شکرادا کرو''۔

صیح بات یہ ہے کہ یہال بعث سے مرادم نے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ لینی تمہارے مرنے کے بعد بم نے تمہیں زند و کیا تا کہتم شکر ادا کرو۔ لہٰذااس سے مطلوبہ مطلب ٹابت نہیں ہوتا بلکہ بیرروایت ضعیف ہے۔

''اریجا'' جاکر جنگ کرنے کا حکم:

آپھر موک علیلنگانے انہیں بیت المقدس کے قریب''اریجا''نامی جگہ جانے کا حکم فر مایا تا کہ وبال کے وگوں ہے جنگ کریں اور اس جگہ پر قبیلے بیں سے ایک آ دمی لیا گیا ان ہے کہ گیو اور اس جگہ پر قبیلے بیں سے ایک آ دمی لیا گیا ان ہے کہ گیو کہ قوم جبارین جو وہاں رہ رہی تھی کے حالات معلوم کر کے آؤان کی اس قوم کے ایک آ دمی سے ملاقات ہوئی جس کا نام عاج تھا اس کے مر پر لکڑیوں کا ایک گھا تھا پھران کو لے کر اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ بیلوگ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں پھر انہیں اپنے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ بیلوگ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں پھر انہیں اپنے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ بیلوگ ہو دیا۔

## جاسوسول کا میثاق تو ژ دینا:

جب بدوہاں سے نظر تو ایک دوسرے سے کہنے گئے اگرتم نے بنی اسرائیل کو پیرحالات بتلا دیئے تو وہ مرتد ہو جو کیں گے اس
لیے بہتر ہے کہ قوم کے لوگوں سے بیرحالات پوشیدہ رکھوالبتہ صرف موٹ میلاتا اگا کوساری کیفیت بتلا دواور پھر اس پر انہوں نے ایک
دوسرے سے معاہدہ بھی کیالیکن جب وہ وہاں پنچے تو دس آ دمیوں نے میٹا ق تو ڑ دیا اور عاج سے ہونے والے واقعے کو بیان کر دیا
جب کہ صرف دو آ دمیوں نے اس واقعے کو بیان نہیں کیا کہا بیرموٹ میلاتا اور ہارون میلات کے پاس آئے اور انہیں صبح حالات سے
آگاہ کیا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فر مایا ہے کہ تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عبد لیا اور ان میں سے بم نے بارہ آ دمیوں کو ذمہ دار قرار دیا۔

## بن اسرائیل کا جنگ کرنے سے انکار:

موکی علیتنگہ اپنی قوم سے فرمانے گئے اے میری قوم! اللہ کے ان احسانات کو یاوکرو' جب کہ اس نے تم میں بہت سے نبی بنائے اور تنہیں حکمران بنایا یعنی تم میں برخص اپنے نفس اور اپنے اہل وعیال کا حکمران ہے۔ اے میری قوم تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جا وَ جو اللہ نے تمبارے جھے میں لکھ دی ہے اور چیڑھ دکھا کر واپس مت جاؤ ورنہ تخت نقصان میں پڑو گے بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ اے موکی ! اس ملک میں تو بڑے بڑے اور آ وراوگ موجود جی اور جب تک وہ لوگ وہاں ہے نکل نہ جا کمیں ہم وہاں قدم نہیں رکھیں گے۔ ہاں اگروہ زور آ ورلوگ وہاں سے نکل جا کمیں تو ہم ضرور قدم رکھیں گے البتہ جو لوگ امتہ کہ نبی ہے و رہ فدم نہیں رکھیں گے۔ ہاں اگروہ زور آ ورلوگ وہاں سے نکل جا کمیں تو ہم ضرور قدم رکھیں گے البتہ جو لوگ امتہ کے نبی ہی ہے و رہ فدم نہیں رکھیں جو تو اللہ بی پر چڑھا کی کرے شہر میں والے تنے۔ ان میں سے دوآ دمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا بنی اسرائیل نے یوں کہا تم ان او گوں پر چڑھا کی کرے شہر میں گھس جاؤ پھر جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤگے تو یقینا تم بی ان پر غالب آ ؤگے اور اگرتم موسی جو تو اللہ بی پھر بھر و سے رکھوگر کی اسرائیل کے لوگوں نے پھر بیج واب وے دیا کہ تو اور تیرار ب دونوں جاؤان سے جنگ کرو ہم تو پہیں جیسے جیں۔

اسرائلیوں کے لیے سزا:

20

ان کا یہ جواب س کرموی ملیندا کوشد ید غصر آیا انہوں نے القد تعالیٰ سے عرض کیا کدا سے میر سے رب! میں اپنے اور اپ بھائی کے مداو و کی اور پر کوئی اختیار نہیں رکھتا ایس تو بھارے اور اس نا فر مان قوم کے درمیان فیسند کر دے اللہ تعالیٰ نے فروی اب میر مقدس سرز مین ان کے لیے چالیس سال تک روک وئ گئی ہے بیز مین کے ایک خاص جھے (۱۱۰ کی تیہ ) میں سرورتے پھریں گ۔ مین وسلو کی:

موسى عليتلاك كاعاج كوعصا مارنا:

مویٰ غیلنہ کی عاج ہے ملاقات ہوئی مویٰ غیلنلانے اپناعصا ماراجس کی لمبائی دس گزشمی۔اس کو بلند کر کے عاج کو ماراجس سے وہ قبل ہوگیا۔

نوف ہے مروی ہے کہ عاج کا قد آٹھ سوگر تھا۔موی علینلاً کا قد دس گر تھا اور آپ کے عصا کی لمبائی بھی دس گذشی آپ نے عصا کو بلند کیا تو عاج کی پیڈلی تک پہنچا جس ہے وہ ہلاک ہوگیا۔بعض نے کہا کہ عاج کی عمر تین ہزار سال تھی۔



# موسىٰ عَلِيلَتُلاً اور مارون عَلِيلَتُلاً كاوصال

## بارون مَلِيتَلَا كاانتقال:

بعض صحابہ بڑی تئے ہے روایت ہے کہ پھر اللہ تعالی نے موئی طال ایسا درخت تھا جیسا انہوں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا
ہے تم اسے فلاں پہاڑ پر لے آؤ کو چنا نچے موئی علیاتا اس پہاڑ پر پنچے اس پر ایک ایسا درخت تھا جیسا انہوں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا
وہاں انہوں نے رات گذاری رات کو خوشبو دار ہوا چلی ہارون طلاتا یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے اے موئی علیاتا ہیں چا ہتا ہوں کہ رات کو میں اس چار پائی پرسووَں موئی علیاتا کے فرمایا ہاں سوجا وَہارون علیاتا کہنے لگے کہ جھے ڈر ہے کہ اگراس گھر کا مالک آیا تو وہ جھ سے مناراض ہوگا موئی علیاتا کہ کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں میں اس سے نمٹ لوں گا۔ پس تم سوجا وَہارون علیاتا کہنے لگے کہ آپ بھی میرے ساتھ سوجا وَہارون علیاتا پرموت واقع ہوگئی جب میرے ساتھ سوجا کیں کہ اگر گھر کا مالک آیا تو وہ ہم دونوں پر تاراض ہوگا جب دونوں سوگے تو ہارون علیاتا پرموت واقع ہوگئی جب وہ تریب مرگ شے توہارون علیاتا نے کہا کہ اے موئی علیاتا تو نے جھے دھو کہ دیا ہے۔ جب موت واقع ہوئی تو گھر درخت اور چار پائی تا سان کی طرف اٹھا لیے گئے۔

## موسىٰ عَلاِئلًا رِقْق كاالزام لكانا:

جب موسی علین آقوم کی طرف آئے تو لوگ کہنے لگے کہ موسی علین اللہ نے ہارون علین آلا کو آل کیا ہے۔ اوران کا جسم چھپا دیا ہے
کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ ہارون علیان اللہ سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ہارون ان سے زیادہ نرم دل تھے جب موسی علیان تک پہنر
کپنجی تو کہنے لگے کہ تمہارا ناس ہووہ تو میرا بھائی تھا بھلا میں اسے کیسے آل کرسکتا ہوں لیکن تو م نہ مانی اور سلسل طعنہ دیتی رہی۔ پھر
موسی علیان نے اللہ سے دعا کی جس کے ختیج میں وہ چار پائی بینچ اثر آئی جس پر ہارون علیان کا انتقال ہوا تھا۔ چار پائی اور
ہارون علیان کود کی کرانہوں نے موسی علیان کی تقد بی کی۔

## موسىٰ عَلِينَاتُهُ كاوصال:

پھرایک روزموکی غلانلا حضرت ہوشع غلانلا کے ساتھ جارہے تھے کہ سیاہ ہوا چلی جب ہوشع نے میہ نظر دیکھا تو سمجھا کہ قیامت آگی اور وہ ڈرکے مارے موکی غلانلا کے اور کہا کہ قیامت اس حال میں ہوگی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ لپٹا ہوا ہوں گا۔ موکی غلانلا کو محیف کے اندر نے اللہ نے نکال لیااور قمیض ہوشتا کے ہاتھ میں رہی۔ جب وہ قمیض کے اندر سے اللہ نے نکال لیااور قمیض نے ان کوقل نہیں بلکہ وہ قمیض کے اندر سے اٹھ لیے گئے۔لیکن قوم نے کہا کہ میں نے ان کوقل نہیں بلکہ وہ قمیض کے اندر سے اٹھ لیے گئے۔لیکن قوم نے بات نہ م نی حضرت ہوشتا نے اللہ سے دعا ما تکی چنا نچہان کے پہرے داروں کوخواب میں بتایا گیا کہ انہیں قبل نہیں کیا گیا جا کہ بیرے داروں کوخواب میں بتایا گیا کہ انہیں قبل نہیں کیا گیا جا کہ بیرے داروں کوخواب میں بتایا گیا کہ انہیں قبل نہیں کیا گیا جا تکہ ہم نے دیا تھا لیا ہے۔

## مویٰ علاِللَّا کی و فات (دوسری روایت):

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ موئی علائلگانے موت کو تا پہند یدہ سمجھا تو اللہ نے انہیں مارنے کا ارادہ کر لیا اور ان نے لیے زندہ ہونے کو تا پہند سمجھا تو نبوت حضرت ہوشت کو دے دی موئی علائلگانے اس سے کہا کہ اے اللہ کے نبی اللہ تو کی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟ اس نے درست جو اب دے دیا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ کتنے عرصے تک رہا آپ نے اسنے عرصے میں جھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور اب کیا کر دے ہیں۔ پھر موئی علائلگا کو پھی نہ بتایا موئی علائلگا سمجھ گئے اور انہیں زندگی سے نفرت اور موت سے محبت ہوگئی۔

## موى عَلِاللَّهُ كَا طَرِ زِ زِنْدَى:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ موکی طلائلاً ایک چھر کے سائے میں رہتے تھے۔اورلکڑی کے ایک پیالے میں کھانا کھاتے تھے اور اس میں پانی پینے تھے۔اورا گر کھانے کے دوران پانی پیٹا پڑتا تو مندسے پانی پینے بیسب پچھتو اخفا کرتے تھے کہ اللہ نے ہم کلام ہونے کا شرف عطافر مایا۔

## تىسرىروايت:

وہب کہتے ہیں کدان کی موت کا قصد یہ تھا کدا یک روز وہ چھپر سے نکل کر کسی کام کے لیے باہر گئے کسی کو معلوم نہ تھا کہ آپ ہم آپ گئے ایک جگہ آپ نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ قبر کھود رہے ہیں آپ نے انہیں پچپان لیاان سے پوچھا کہ اے فرشتو اتم کس کی قبر کھود رہے ہیں۔اس بندے کا اللہ کے ہاں بردا مقام ہے اس کا قبر کھود رہے ہوانہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے کی قبر کھود رہے ہیں۔اس بندے کا اللہ کے ہاں بردا مقام ہے اس کا کوئی ٹھکا نہ ہے نہ گھر پھراس نے کہا اے منی کیا آپ چا ہے ہیں کہ بیآت کی قبر ہوآ پٹے نے کہا ہاں! اور اس نے کہا تو پھرآ پئے اس کمی لیٹ جائے اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہے اور آ ہت آ ہت سانس لیجے موئی غلات آباس میں لیٹ گئے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آ ہت آ ہت سانس لیجے موئی غلات آباس میں لیٹ گئے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آ ہت آ ہت سانس لیجے موئی غلات آباس میں لیٹ گئے اللہ نے آب کی دوح قبض کرلی اور فرشتوں نے قبر برا ہر کردی۔

## چوهی روایت:

ابو ہریہ وہ ہن تین سے مروی ہے کہ حضور من تینا نے فرمایا کہ پہلے موت کا فرشتہ تھلم کھلا آیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب موی علائلا کے پاس آیا تو آپ نے اس کے منہ پرتھیٹر ماراحتی کہ اس کی آئلونگل کی وہ واپس اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ اگر وہ آپ کا مقرب بندہ ضبہ ہوتا تو ہیں اس پرختی کرتا اللہ نے کہا کہ موی علائلا کے پاس جا واور ان سے کہو کہ اس بیل پر ہاتھ رکھیں جتنے بال ہاتھ پرلگیں گے ہم استے مال زندگی دیں گے اور پھر کہو کہ استے عرصے تک بھی مرنا چا ہتا ہے کہیں فرشتے نے آ کر بتایا تو موی علائلا نے کہا ہے عرصے بعد کیا ہو پھر بھی موت ہی آئی ہے پھر فر مایا بھی بہتر چتا نچے فرشتے نے آپ کے منہ پر رومال رکھا اور روح قبض کرلی اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے یاس چھپ کرجانے گے۔

## بإرون مَلِاتِلاً كاانتقال (دوسري روايت):

عمر بن میمون سے مروی ہے کہ ہارون مظیلتاً اورموی ملائلاً کا انتقال وادی تنیہ میں ہوا پہلے دونوں ایک غار میں گئے اور و ہاں

ہرون میرید کا انتقال ہوا موی میر نہ نے انہیں فن کیا واپس آئے تو اوگوں نے الزام لگایا کہ آپ نے ہارون علیتیا کوتل کیا ہے چنا نچامد نے فرم مایا کہ لوگوں کو وہاں لے جا کر قبر کھو دَر د کھا دو۔ پھر آپان اوگوں کو لے کر لوٹ آئے۔

موی میسه کی عمر مبارک:

ں ۔ موی مینڈا کی ممرا کیک سوہیں سال تھی جس میں ہے ہیں سال افریدون کی حکومت میں گذرے اور بقید سوسال منوچبر کے دور میں گذرے آپ کی بعثت کے آغازے آخر تک منوچبر ہی حکمران رہا۔





جلداول صفروم تصنیف، علامه آبج فی فی کی بن جرنی الطنبری المتونی ۱۳۱۰ فیل از است ام ترجمه ، داکر می صدیق باشمی

كفات كأردوبازاركراجي ط ممي



,

.

.

# ٩

|      |                                   | 0          |                                     |      |                                     |
|------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| صفحد | موضوع                             | صفحه       | موضوع                               | صفحه | موضوع                               |
| ra   | كيقباذ                            | 1/4        | باقی مانده کنعانیوں کا یمن چلے جانا | 11"  | حضرت بوشع غزالناكا                  |
| ra   | تعارف                             | IA         | قارو <u>ن</u>                       | 19~  | فاتحاريما؟                          |
| 14   | ر ہائش                            | 19         | قارون <i>کے خ</i> زائے              | ۱۳   | بلعم کی بددعا                       |
| 74   | بوشع بن نون کے بعد بنی اسرائیل    | 19         | قارون كاجواب                        | Ιď   | م <sup>بلعم</sup> کودهو کا دینا     |
| 77   | ز ۆاور كىقباذ كے ادوار<br>"       |            | قارون كووعظ وتفييحت                 |      | بلغم کے منہ سے حقیقت کا اظہار       |
|      | حزقیل کو این العجوز (برهیا کا     |            | بعض لوگوں کا قارون جبیبا مال دار    |      | ىلىم كى تدبير                       |
| 77   | بینا) کینے کا سبب                 | l .        | بغنے کی کوشش                        |      | کفار کا حسین عورتوں کو اسلامی کشکر  |
| 77   | بنی اسرائیل کی اجتماعی موت        | <b>/</b> + | قارون کی زکو ہے بیخے کی تدبیر       |      | کے سامنے لا ٹا                      |
| 12   | نبتتی والوں کا طاعون ہے فرار      | 14         | موی پرتہت لگانے کی سازش             | 10   | اسرائبليون پرظاعون كاعذاب           |
| 12   | خدا کی قدرت                       |            | موی کوز بین پراختیار                | 14   | زمرى كأقتل اورطاعون كاختم موجانا    |
| 1/2  | عمر بناتثنة كاواقعه               | rı         | قارون کی زیب وزینت                  | 10   | مخاص بن عيز ار                      |
| 19   | حضرت الباسّ اور حضرت يسعّ         | ۲۱         | اسرائیلیوں پرانعامات                | ۱۵   | سورج کاواپس آنا                     |
| 19   | بعثت الياسٌ                       | ۲۲         | قارون کی بدشختی                     |      | ہلعم کی مجبوری عورت سے دوری<br>ا    |
| r9   | كب مبعوث بوئ                      | ۳۳         | قارون كوزمين ميل دهنساديا جانا      | 14   | بلغم گرهی کامیار                    |
| 19   | دغوت دین اورقوم کار دعمل          |            | قارون پرعذاب کے بعد ایمان           | 14   | مال ننبمت میں خیانت                 |
| 19   | الياسٌ كي قوم پرعذاب              | ۲۳         | والول کےاحساسات                     | 14   | ديگرعلاقوں کی فتح                   |
| ۳۰ ا | يسع علياشلكا                      |            | انبياء بني اسرائيل                  | -    | ار مانی بادشاموں کو فکست            |
|      | الیاس کی قوم کے لیے بدوعا         | rr         | بوشع كادور حكومت                    |      | یبود اور شمعون کی اولاد کا کنعانیوں |
| ۳.   | انعام ملنے کے باوجود نافر مان قوم | rr         | منوچرکے بعد آنے دالے بادشاہ         | IA   | ے جنگ کرنا                          |
| ۱۳۱  | الياس كى وفات                     |            | طهماب کی گرفتاری                    |      | باذق کے ہاتھوں پیروں کی انگلیاں     |
| ۱۳۱  | يسع ملايشاً کي بعثت               |            | طهماب كادوباره برسراقتدارآنا        | IA   | ا کا ثنا                            |
| ۱۳۱  | امرائیلیوں کوشکس <b>ت</b><br>پیر  |            | زة بن طهماب ككارنا ہے               | IA   | ا پیشع بن نو ن کی عمر               |
| 171  | اسرائیلیوں کے دیگر بادشاہ         | ۲۵         | سلىلەنىپ                            | IA   | يمن كا پېلا با د شاه                |

|           | كون كون ى مخلوق سليمان مايئلاً ك | ۴۰)       | طالوت ہے جنگ                                        | ۳۲            | شمویل،طالوت اور جالوت              |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| <u>~∠</u> | تا بع حقى                        |           | واؤرد اللہ کی طرف ہے بادشاہ مقرر                    | rr            | (شمعون)شمویل کی بعثت               |
| m         | ایک مشهورغز وه                   | ۱۲۰       | <u> </u>                                            | ٣٣            | صالوت کی بادشاہت                   |
| m         | ملكه بلقيس كوخط كيول تكص         | ان        | ز يور كانزول                                        | ٣٣            | ط لوت میں بادشاہ بنے کی علامات     |
| M         | جانورون میں بھی سردار بنانا      | וייו      | داؤد کی عبادت در یاضت                               | ٣٣            | جالوت ہے جنگ کے لیے روا نگی        |
| ۳۸        | ىد بدكى كمشدگى                   | ای        | داؤ د کی خوا بش                                     | ייןייין       | ھ لوت کانشکر                       |
| M         | ېډ بډ کې واپسې                   | ا۴ا       | الله تعالى كی طرف ہے جواب                           | <b>PP</b> (P) | شمومل کے استاد عمیلی ریگرفت        |
| ۴۹        | پرندول کوتعذیب                   | 77        | آ زمائش                                             | ro            | ۍ برت                              |
| ma        | ىدىدكا بيان                      | m         | داؤ دسينعورت پر فريفته                              | ro            | ص لوت ہا دشاہ                      |
| ۳۹        | ہدہد کا بلقیس کے پاس خط لے جان   | ۲۳        | داۇدكى تەبىر                                        |               | داؤڑ کے والد کی بیٹوں ہے ہمراہ جنگ |
| ۵۰        | بغير سوراخ كى سوئى ميس سوراخ     | ۲۳        | فرشتوں کی سرزنش                                     | ٣٦            | میں شرکت                           |
| ۵۰        | بلقيس كاسليمان كي طرف سفر        | ۲۲        | واؤ د کاطویل سجده                                   | ٢٣            |                                    |
| ۵۰        | بلقيس كاتخت منكوانا              | 7         | داؤ د کی تو به                                      | ٣٩            | ج بو <b>ت کا</b> تل                |
| ۵۰        | مكالمه بلقيس وسليمان ا           | سويم      | واؤ دکاطو میل سجده<br>داؤدی تو به<br>آ زمائش کی وجه |               | ط لوت کا حسد اور داؤ دکوتل کرنے کی |
| ۱۵۱       | بلقیس کاشفشے کے کل ہے گزرنا      | ۳۳        | سليمان كي والده                                     | <b>17</b> 2   | سازش                               |
| ۵۱        | سليمان كالجقيس كوپيغام نكاح      | الدالد    | فرشنوں کا داؤد کے گھر میں تھس آنا                   | 72            | ادا ؤ د کی شجاعت اور معا ن کر نا   |
| ar        | بلقيس كاسفر                      | ra        | بنے ہے جنگ                                          |               | ہ لوت کا داؤ د کوتل کرنے کی کوشش   |
| ar        | بلقيس كاايمان لانا               | 2         | اسرائيليون كوعذاب                                   | ٣2            | کرنا                               |
| ۵۲        | سليمان کی وفات                   |           | اسرائيليوں کواپني مرضى کاعذاب منتخب                 | 12            | طالوت كوطعنه زني                   |
| ۵۲        | سمندر بإرملك فتح كرنا            | <u>۳۵</u> | کرنے کی چھوٹ                                        | <b>F</b> Z    | طا بوت کی شرمساری                  |
| ٥٣        | شنرادی کو بیغام نکاح             | ٣٦        | مرگ انبوه                                           | M             | ط لوت کی تو به کی قبولیت           |
| ٥٣        | بت پرخی                          | ۴٦        | بیت المقدر کے لیے جگہ کا انتخاب                     | ۳۸            | ه لوت کی شہادت                     |
| ۵۳        | آ صف بن برخیا                    | (r, A     | سليمان غييشلا                                       | ۳۸            | ط لوت كا دور حكومت                 |
| ۵۳        | أتصوريو ثرنا                     | ر<br>የ    | طرزحكومت                                            | <b>1</b> -9   | دافاد مُلِيتُ                      |
| ۵۲        | سلیمان کی تو به                  | ľ۲        | ایک جھکڑ ہے کا فیصلہ                                | ٣9            | تى رف                              |
| مه        | سلیمان کی انگوشی گم ہونا         | <u>۳۷</u> | سفر کرنے کاطریقہ                                    | ۳٩            | طالوت کی مدین والول ہے جنگ         |
| ar        | سليمان کو پر ايثها نی            | <u>ار</u> | ربائش                                               | ſ*÷           | عالو <b>ت</b> كوسر رنش             |
|           |                                  |           |                                                     |               |                                    |

| _          |      |                                            |        |     |                                   |        | ح طبر ی جلدا ق <sub>ا</sub> ل: حصه دوم       |
|------------|------|--------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| ,          | 1∠   | ا نیک دل بیٹا                              | ابيا ك | Y!  | ا کیڑے                            | -6 a   | ل خانداوراحباب کو پریشانی                    |
|            | 2    | رپتی کی سزاموت                             | - 1    | A1  | سر د کی تخت شینی                  |        |                                              |
| ۲          | 4    | <sub>ي</sub> ټوم کاشور دغوغا               | جبلا   | 41  | وخش کےخون کا بدلہ                 | الما م |                                              |
| ۲          | 4    | ناه کی ما <i>ن کابیان</i>                  |        | 41  | ں اور فیروز میں جنگ               | ۵ طو   |                                              |
| ۲          | ^    | لوچھوڑ کر بتوں کی پرشش!ناممکن              | ۲ الله | ۲۲  | بنسر وکی پریشانی                  | ۵۱     |                                              |
| ۲          | ^    | ی کی ہٹ دھرمی                              |        | Ή . | فبنسر وكالشكرتر تنيب دينا         | 61     |                                              |
| ii<br>ir   | -    | اکی اطاعت کے لیے مخلوق سے                  | الا خد | ۳   | ذرزی طرف ہے آغاز جنگ              | ۶ ۵۲   |                                              |
| ٧٢         | - 1  | اضكى                                       |        | ۳   | د ورز ی فتح                       | ∠۵ اج  |                                              |
|            | Į.   | راییخ بندول کی خوو حفاظت کرتہ              |        | - 1 | ج كامعا ئدكرنا                    | ے۵ او  | شیطان کی شرارت<br>شیطان کی شرارت             |
| 7/         |      | 4                                          | - 41   | -   | بران کی لا <sup>ش</sup> پر        |        | سلیمان کے عصا کودیمک لگنا                    |
| 1.         | Ų.   | روستانی بادشاہ کو حملہ کرنے ک              | r√ Yn  | ۲   | بران <i>پر</i> اظهارافسو <i>س</i> | ے۵ اف  | ابن مسعود کی قرات                            |
| 74         |      | وت<br>ملدی گھڑی                            | e yr   | ·   | روا کی لاش کا مثله                |        | دىمك كوجنات كاانعام                          |
| 79         | 1    | جلدی گھڑی                                  | iyr    |     | رزافرہ کے چیا کوانعام واکرام      | 200    | سليمان کي عمر                                |
| 49         |      | باسوى                                      | 40     | ,   | افراساب ك كشكرول كوفنكست          | ۸۵     | کیقیاذ کے بعد فارسی بادشاہ                   |
|            | . 8  | دشاہ اساء کے ملک میں جاسوی                 | 40     |     | كينسر وكےمقابله ميںشيدہ           | ۵۸     | کیقا ؤس بادشاه                               |
| 49         |      | نىيىن درك                                  |        |     | تمغمر وكوفتح                      | ۵۸     | كيقاؤس كے مينے كى پرورش                      |
| ۷٠         | 1    | يوه عورتي <i>ل سها گنول کی طرح نه لکير</i> |        |     | فيصله کن اثرا کی                  |        | ترک لوک کے ساتھ شادی                         |
| ۷٠         |      | جاسوس تاجروں کے جھیس میں                   |        |     | کینسر وکی کامرانی                 | . 69   | سیاد خش کی بیوی برظلم                        |
| 4          |      | جاسوسول كاحالات كالكوج لكانا               |        |     | جنگ میں کیخسر و کے ساتھی          | ۵۹     | سیادخش کافتل<br>سیادخش کافتل                 |
| 4          |      | صاحب ثروت مسلمان حكيران                    | ,      |     | كيشراسف كى تخت نشينى              | ۵۹     | سیاوخش کی بیوی ریظلم<br>سیاوخش کی بیوی ریظلم |
| ۷٠         | ľ    | ِ جاسوسوں کا فو جی قوت کا نداز ہ لگا       | !      |     | جوذ رز کاسلسلهٔ نسب               | ۵۹     | ساوخش کی بیوی اور بیٹے کوغلام بنانا          |
| 4.         |      | سيح كا دوست الله                           | YY.    |     | سيخسر وکي رو پوشي                 | ۲٠     | یوتے اور بہوکی ہاڑیا کی                      |
|            | ، کی | جاسوسوں کا بادشاہ کو بھسلانے               | YY     |     | کیخسر و کی اولا د                 | 4.     | جنات <i>کیقاؤس کے تابعدار تھے</i>            |
| <u>∠</u> 1 |      | ا کوشش کرنا<br>-                           | 2      | 2   | سلیمان ملائلاً کے بعداسرائیلیوں   | 44     | کنکند رشبری بر بادی                          |
| 41         |      | مجھے فانی چیز وں کی ضرورت نہیں             | 77     |     | ا حالات                           | 4+     | سيقاؤس كأتكبر                                |
| 41         |      | جاسوسول کی واپسی<br>بر                     |        |     | سلیمان کے بیٹوں کی حکومت          | Y+     | یمن والول ہے جنگ                             |
| 41         |      | بنی اسرائیل کااسا ءکوڈرانا                 | ۲Ł     |     | ا بیا کے میٹوں کی حکمرانی         | 01     | ئىتلاۋىر كى خلاف آگھ                         |
|            |      |                                            |        |     |                                   |        |                                              |

| موموی ت | •برس <b>ت</b>                         |          |                                         |              |                                                |
|---------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| ٨۵      | بخت نفر کابیت المقدس آن               | ۷۸       | بابل کے باوشاہ کاحملہ                   | ۷۱           | زرح کا ہندوستان کی طرف خط                      |
| 10      | بخت نفر کامر قیا پرحمله               | 49       | با دشاه کی تشویش                        | 41           | الشكر كي تياري                                 |
| ٨٦      | بخت نعركا جانشين                      | 49       | وتىالېي                                 | 41           | بادشاه کی دعااورعاجزی                          |
| ۲۸      | اسرائيليون كونجات به                  | ۷٩       | بإدشاه كي الله كي حضور التجاء           | ۷٢           | اساءکوخواب<br>پیر د سن                         |
| ΛY      | اخشنوارش کی گورنری                    | ۷٩       | قبوليت دعاء                             | ۷٣           | زرح کی فوج کثی                                 |
| PΛ      | گورنر کیوں بنایا                      | 49       | الله تعالى كاشكرادا كرنا                |              | لوگول کارونا پیٹینا<br>                        |
| ٨٦      | مزيدعلاتول کی گورنری                  | 49       | وشمنول کے خلاف نصرت الہی                |              | الله کب مده کرتا ہے                            |
| ٨٦      | اخشورش کی شاوی                        |          | اسلا مىڭكىركو بخيرد عا فيت بچالا نا     | ۷۳           | وعاء                                           |
| ۸۷      | اخشورش کادین بنی اسرائیل قبول کرنا    | ۸۰       | دونوں بادشاہوں کی ہاہمی گفتگو           |              | علاء کی دعاء                                   |
| ٨٧      | بخت بقر                               | ۸٠       | سنحار يب كابادشاه سے التجاء كرنا        | 24           | خواب میں خوشخبری                               |
| ٨٧      | اسرائیلی روایات                       | ΛI       | سٹحاریب کی پابل واپسی                   | 40           | قوم کوخوش خبری سنان                            |
| ۸۸      | بنی اسرائیل کی طرف جاسوس جھیجنا       | ΛI       | شخاریب کی وفات                          |              | اساء کے نام ذرح کا خط                          |
| ۸۸      | حالات ہے آگاہ ہونا                    |          | حز قیاکے جانشین                         |              | اساء کی آنجھوں میں آنسواور دوبارہ دعاء<br>نہ ک |
| ۸۸      | ارمياه سے اللہ تعالیٰ کا خطاب         | ۸۲       | نعيا مَلِانْلاَ <sub>ك</sub> ِرآ راچلنا |              | نیبی را ہنمائی<br>پیش                          |
|         | ارمیاہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان طویل |          | ہراسپ اور اس کے بیٹے بھناسپ             | 40           | اساء دشمن کے مقابلہ میں                        |
| ٨٩      | مكالمه                                | ۸۲       | کے حالات<br>ند                          |              | زرح كاتسخرا زانا                               |
| 90      | عذاب سے مطلع كرنا                     | ۸۲       | فخت نثینی کے بعد لہر اسپ کا خطاب        |              | اساء کا جواب                                   |
| 4.      | ارمیاه کوتشویش                        | ۸۲       | شامیوں کے خلاف جنگ                      |              | آغاز جنگ                                       |
| 9.      | ارمیاه کی خوثی                        | ۸۲       | رمیاه نی قید میں                        |              | زرح کوشکست فاش                                 |
| 91      | بی اسرائیل کا دوباره نافر مانی کرنا   |          | رمياه کې ر بانی                         |              | زرح کامیدان جنگ ہے فرار                        |
| 91      | فرشتے کاارمیاہ کے پاس آنا             | ۸۳       | ف اسرائیل کی توبه                       |              | اساء کی اللہ تعالی کے حضور التجاء              |
| 91      | فرشة كاباردكرة نا                     | ۸۳       | نت نصر کامصر کے بادشاہ کو خط            |              | زرح الله کی گرفت میں                           |
| 97      | نيسرى مرتنب فرشتة كاآنا               | ۸۳       | بامرائيل كي يثرب دايسي                  |              | زرح کی غرقا بی                                 |
| 95      | بلى كى كر <sup>م</sup> ك              |          | ررت کاارمیاه پر نیندطاری کرنا           | 1            | بی اسرائیل اساء کے بعد                         |
| 95      | فنت نصر كابيت المقدس كوويران كرنا     | ۸۳       | تاب اورزر ثثت                           | 1            |                                                |
|         | ن اسرائیل کے بچوں کو بخت نصر کے       | ۸۳       | ت نفر                                   | 1            |                                                |
| ۹۳      | ر دارول کا آپس میں بانٹ لینا          | ۸۵       | ت نفر کا شام جانا                       | <i>5.</i> 41 | بی اسرائیل کے حکمران اور ٹبی                   |
|         |                                       | <u> </u> | <u>,   </u>                             |              | =                                              |

| 107      | ملكه خمانی                               | 99   | ج <i>نّ</i> ّاب                  | 91- | بنی اسرائیل پرعذاب                  |
|----------|------------------------------------------|------|----------------------------------|-----|-------------------------------------|
|          | بہن کے بیٹے ساسان کی ونیا ہے             | 1    |                                  | 91- | ارمیاه کی واپسی                     |
| 107      | •                                        |      | اسفند یار کی گرفتاری             | 91  |                                     |
| 1+4      | خمانی کے بیٹے کی دریا بردگ               |      | خرزاب كاحمله                     | 91" | ارمیاه کے گدھے کا واقعہ             |
| 104      | دارا کی تاج پوشی                         | 100  | اسفندياركانزك برحملية ورمونا     | 91  | بخت نفركا بجول تعبير بتاني كامطالبه |
| 1.4      | عارتوں کی تیاری کا تھم                   | 100  | اسفند يار کې فتح                 | 91" | تعبير                               |
| 1.2      | خمانی کادور حکومت                        | 101  | اسفند بإراوررتتم كامقابليه       | 91" | بچوں کاقتل                          |
|          | نی اسرائیل کے حالات اور بیت              | 1+1  | اسفنديار كالل اوريفتاس كاانقال   | 90  | بخت نفر کی تا ہی                    |
| 1•٨      | المقدس كي دويار وهير                     | 1+1  | یشناسپ کی طرف آنے والے نی        |     | بخت نصر پرعذاب البی                 |
| 1•٨      | کیرش                                     | 1+1  | جاماس اور يطناس كاسلسلة نسب      | 90  | بن اسرائيل كى بيت المقدس واپسى      |
| 1•٨      | بونا نيون كاغلبه حاصل كرنا               | 107  | يشناسپ كادور حكومت               | 94  | عزیر کی تشویش                       |
| 1+9      | داراين دارااور ذوالقرنين                 | 1+1" | بخت نصر کولا کج                  | 44  | فرشتے کاعزیر کے پاس آنا             |
| 1+4      | دارانے اپنے بینے کا نام داراتی کیوں رکھا | I+r  | بخت نفرشام کی طرف                | 44  | عز بريكا تورات بكصوانا              |
| 1+4      | بزيءدارا كاانقال                         | 1+1  | بخت نصر بطور بادشاه              | 44  | بخت نفراور عربول میں جنگ            |
| 1-4      | حپھوٹے داراکی بادشاہت                    | 1+1" | قابوس کے بعدوا لے مینی حکمران    | 94  | برخيا ملينلك                        |
| 1+4      | چھوٹے دارا کار نایا کے ساتھ سلوک         |      | ملكه بلقيس كے بعد والے حكمران    | 94  | بخت نصر كودعوت حق                   |
| 1+9      | سكندر كى بيوى                            | 1+1" | چره                              | 92  | بخت نفر کاعرب تاجروں سے سلوک        |
| 11+      | دارا کا سکندرکو خط                       |      | تر کوں کی فکست                   | 94  | عرب تاجرول كيلئ بخت نصر كافرمان     |
| <b>#</b> | Ų3,, 3, 0,2                              |      | چين پرحمله                       | 94  | مؤرخین کی رائے                      |
| 11+      | دارااور سكندر كي لزائي                   | 1+1" | تع کی یمن واپسی                  | 9.  | معدكوا تھا نا                       |
| ##       | سكندركون تفا؟                            |      | اردشر بہن اوراس کی بٹی خانی کے   | 9.4 | ند کوره واقعه کی قرآنی شهادت        |
| 111      | آ شین کےسانیوں کافل                      | 1+0  | حالات                            | 9.4 | بخت نفر کے جانشین                   |
| 111      | سكندركا ببهلااعلان                       | 1+0  | اردثير                           |     | یشناسپ کی حکومت اور اس کے دور       |
| 1100     | سكندر كي فتوحات                          | 1+4  | اردشيرنے باب تحل كابدلها         | 9.4 | کے اہم واقعات                       |
| IIM      | مخلف شهروس کی بنیا در کھنا               | 1+0  | اردشير جمن 'الله كابنده'         | 9.  | يشناسپ مجوى                         |
| He       | سكندرك بعديوناني حكمران                  | 1-0  | بہن کے متعلق دیگر مورخین کی رائے | 99  | يثناس اورخرزاسف كى صلح              |
| 110      | سكندرك بعداريان بس طوائف الملوك          | 1+1  | بہن کے معنی                      |     | شرا تط ملح کی خلاف درزی پر اعلان    |

|        | برت                                     |       |                                     |      | 1 37,22 0 37,24 0 7. 0 7.           |
|--------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| ICT    | یچ (عدی بن قمرو) کا سراغ مان            | 1179  | ابلیس کی واپسی                      | II 2 | جوذ رذ بن اشکان                     |
| 100    | زياءك جذريمه كودعوت                     | 119   | متلاشيان حق                         | 117  | بن ْ وَلَمْك كَى فراہمی             |
| ١٣٣    | جذيمه كي زياء كي طرف روائلي             | 194   | عيسنى ماليتأا كاربها معجزه          | :    | فارس کی تاریخ کے متعلق ویگر اہل علم |
| المالم | حید بیمہ زیاء کے ہاں                    | 184   | صالح كاحضرت مرئيم كومال پيش كرنا    | 11.4 | کی آراء '                           |
| الدلد  | حذيمه كااستقبال                         | 194   | عیسی مایشنگا کاروسرامعجزه           |      | موک طوا نف کے دور حکومت کے اہم      |
| 100    | جذيمه كےخون كابدله                      | 11771 | ابن مریم کاش م جانا                 | 119  | واقع ت .                            |
| 100    | کا بہن کی پیش ً یوئی اور زیا ء کا ردممل | 1871  | حضرت مليسني ملينلاً كحالات زندگی    |      | حضرت عيسلى كا حضرت ليجني كوتبليغي   |
| ira    | قصيركي بلاننگ                           | اساا  | حوار يول كى تبليغ -                 | 119  | وفد کے ساتھ بھیجنا                  |
| IMZ    | عمرو بن عدى كى تخت نشينى                | 1941  | رويزے پھر                           | 114  | یجی کافش                            |
| IM     | طسم اورجدلیس                            | 1177  | قبر(عیسی ملایناته)                  | 114  | ایک اسرائیلی کاخواب                 |
| IMA    | طالم ہا دشاہ کے کرتوت                   | 184   | مشاه روم کی کارروائی                | 114  | يحيى بنيستلة كأظالما نبتل           |
| ١٣٩    | نگاه بميامه                             | ۱۳۲   | حصرت عيسى ملانالاكءاوصاف            | 171  | یجیٰ ملائداً کے سر کا طشت میں بولنا |
| 1179   | حسان كاحمله                             | ושו   | شهنشاه روم كاعيسائيت قبول كرنا      | IFI  | بخت نفر كاحمله                      |
| 10+    | حسان کی فتح کے بعد کے حالات             | ۱۳۲۰  | مورضين كاخيال                       | 177  | بيت المقدس ميس مردار                |
| 10.    | اصحاب کہف یا غاروا لیے                  | 100   | مریم اورا بن مریم مصرمیں            | 1771 | مورضين ميس بالهمي اختلاف            |
| 14.    | اصحاب كهف كى تعداد                      | ١٣٣   | ابن مریم شام میں                    |      | مجوسیوں کا میبود و نصاری سے بیان    |
| 10.    | اصحاب کہف کے نام                        | 1177  | ارتفاع عيسى تاولا دت محمد مؤثيل     | ITT  | میں اختلاف<br>م                     |
|        | کیا اصحاب کبف شرایت عیسوی کے            | ١٣٣   | رومی باوشاه                         | irm  | نصرا نيوں كا بيان                   |
| 10     | چيرو کار تقے؟                           | 1174  | قبائل عرب كاحيره اورانبار مين قيام  | irm  | بني اسرائيل كاليك عبرت آموز واقعه   |
| 101    | غاروالوں كاوا قعه َ سبيش آي             | ITA   | اجتماع قبائل كب بهوا؟               | ITIT | بی اسرائیل کے ستر ہزارا فراد کا قتل |
| 121    | اصحاب کہف کے دور کے جاتم کرنام          | ITA   | طوا نف الملو کی کے معنی             | ITIT | نبوزراز ان كااسلام قبول كرنا        |
| ıar    | شېر کے دروازے پربت                      | 11-9  | تنوخ کی آمد                         | ۱۲۵  | يوسف اورمريم كادلجيپ واقعه          |
| iar    | حواری کی تبلیغ                          | 114   | ملک جزیمه                           | 177  | مريم كاقصه                          |
| 100    | حمام میں شنہراد۔ کامر نا                | 104   | بتوں کی چوری                        | 11′∠ | حفرت مريم سے يوسف نجار كامكالمه     |
| 105    | اصحاب کہف ' کتا                         |       | قوم ایاد کے نوجوان کی جزیمہ کی لڑکی | 114  | حضرت عیسنی ملائناًا کی پیدائش       |
| 1      | اسحاب کہف کو بھو کا بیاسا مارنے کی      | 10%   | ے شادی                              | 117  | شي طين كو پر ايثانی الزمن موما      |
| ۱۵۳    | /پِشش                                   | 1M1   | عدى تن نصر كاقتل                    | 1119 | البيس لوو هڪ                        |

| _              | _          |                                   |             |                                    |       |                                       |
|----------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 12             | <b>_</b> • | لمت خداوند ی                      | ۱۲۲         | نيوں رسول كون تھے؟                 | ا ۱۵۲ | روا بيه كان ركامنه كمولنا             |
| l <sub>2</sub> | 41         | جی <i>ین کا</i> مثله              | . ian       | ب بوژهاجدای                        | (I    | عن بنف أن ارواح كا واليس لوثانيا      |
| 12             | ا ا        | <sub>ر</sub> جیس کی عزت وزندگی    | 3 141       | طا كبيه مين تين رسول               |       |                                       |
| 12             | <u>-</u> 1 | رجیس کا باوشاہ کی طر <b>ب</b> آنا | ? IYM       | ر سول نبین تھے                     | -     |                                       |
| 12             | -          | پاووَری کے کمالات                 | 9 141       | بىيب بن مرى كافر مان               | - 1am |                                       |
| 14             | ۲,         | یک بیل ہے دوبیل                   | ۱۲۲ آ       | بیب بن مری کارسولوں سے سوال        | - ISM |                                       |
| 12             | ۲          | أ نأفا فأنصيتي تيار               | 110         | ىبىپ بن مرى كااظهار <sup>ح</sup> ق | >     | روز قیامت روح اٹھائی جائے گی یا       |
| 14             | ۲          | جادوكر كاحقيقت كوسجهه حبانا       | מרו         | مبیب بن مری کی شبادت               | Iar   |                                       |
| 14             | ۲          | عورت کا جرجیں ہے مدد طلب کر نا    | cri         | رد ناک شبادت کاصله                 | , lar | با دشاه کی دعا کی قبولیت              |
|                | ۲          | إدشاه كامصاحب جرجيس كي حمايت ميس  | 170         | نمسون                              | 100   |                                       |
| 121            | -          | مصاحب کون کی یاواش میں سزا        | 177         | نمسون کی دلیری                     |       | ابن عماس اصحاب كبف والي غارمين        |
| 121            | -          | جرجیں کے حمایق                    | 144         | نمسون کی بیوی کاشمسون کو باندهنا   | 101   | يونس بن متی                           |
| 121            | ~          | جرجيس ہے معجز ہ طلب کرنا          | 177         | شمسون کی بیوی کی ہےوفائی           | 104   |                                       |
| 120            | ۲          | زمين حنبد شرحنبد كل محمد          | 177         | بیوی اور قوم کی دوباره نا کامی     | 102   | یونس کشتی میں سوار ہو ئے              |
| 120            | ٠   °      | نصرت البي                         | 177         | شمسون کو ہائوں سے باندھنا          | 104   | الل نينوا کي معاني                    |
| اكا            |            | إيرم فجزه طلب كرنا                | 2172        | جرجيس                              |       | ایوس مایشا) کی اللہ تعالی کے ساتھ     |
| -120           | ,          | عارسوسال كامرده زنده              | 174         | شاه موصل كوجرجيس كامال بهيجنا      | 101   | ، نا راضگی<br>ا                       |
| 120            |            | مجموک اورپیاس کا ثنا              | 174         | جرجیس بادشاہ موصل کے دربار میں     | ۱۵۹   | ا پونس کاسمندر میں پھینکا جانا        |
| ۵کا            |            | بردهبیا کی بمدردی                 | 174         | ''افلون''ایک بت                    | 109   | ینس کاازخورکشتی ہے سمندر میں کو دجانا |
| 123            |            | جرجيس كاإيك اورمجزه               | INA         | جرجيس كاخطاب                       | 17+   | يونس كوا تتناه رباني                  |
| 140            |            | اند ھے بہرے کو درست کرنا          | IYA         | جرجيس كابادشاه كودعوت حق           | 170   | یونس کے ملاقاتی کی گواہ بکری          |
| 124            |            | بڑھیائے گھر کوگرانے کا حکم        | 17A         | جرجيس كا خطاب                      | 171   | يونس واپس اپني قوم ميں                |
| 124            |            | جرجيس كوجلانا                     | 149         | بإدشاه كاخوفز دهكرنا               | 171   | سمندری جانورول کی تبیح کی آ واز       |
| 144            |            | جرجيس كادوباره زندگى بإنا         | 179         | جرجيس كي حوصله مندي                | 141   | مبرابنده                              |
| 144            |            | رى جل گئى بل نەڭئ                 | - 1         | شدید در د نا ک عذاب                | 171   | فرشتول کی سفارش                       |
| 144            |            | جرجیس با دشاہ کے گھر میں          | 14          | بادشاه كاخوفز ده بونا              | IYF   | اینس کی ہے سرے سے پرورش               |
| 122            |            | جرجيس کی آ واز کا جادو            | 120         | ان <i>ھر</i> ت ا <sup>ل</sup> ہی   | 144   | الله تعالى كے تين رسول                |
| <u> </u>       | 4          | <del></del>                       | <del></del> | <del></del>                        |       |                                       |

| بموضوعات | فهرست                           |      |                                             |       | تاریخ طبری جلدادّ ل: حصدوم                        |
|----------|---------------------------------|------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 191      | هرمز کی حکومت کی ابتداء         | ۱۸۳  | اردشیرکی ار مانوں سے جنگ                    |       | ج جس بت کے آگے                                    |
| 191      | برمز كاا بناماته كاث ليرًا      |      | ارد شیر کی ملح                              |       | جرجيس كابنون كوبلان كاعكم دينا                    |
| 191      | بهرام بن برمز                   |      | اردشير كى مفتوحين ئے نفرت                   | 144   | بنوں کی سیاس گذاری                                |
| 191      | ببرام كاانداز حكومت             | - 1  | عر بول کا نیا طرز زندگی اینانا              |       | البيس مردود بت كے بييك يس                         |
| 197      | بهرام بن بهرام بن برمز          | IAA  | اروشیر بن با بک کے بعد فارک کا حکمر ان      |       | بادشاه کی بوی کااعلان حق                          |
| 197      | ابن بهرام                       |      | اروشیرکی اشکانی خاتون ہے ہم بسری            | 149   | اردشیر بن ہا بک                                   |
| 197      | زی بن بهرام کاذکر               | 1/4  | ى دورى قايس<br>ئىم جر وى دورى قايس          | 149   | سلسلة نسب                                         |
| 195      | <i>برمز بن زی</i> کاذ کر        | YAL  | اروشير كو پريشانی                           | 149   | مائے پیدائش                                       |
| 195      | سابورذ والكتاف                  | rAt  | فيخ كاحتيت بتانا                            |       | الدكادادا                                         |
| 191"     | لمك فارس پرعر بول كاحمله        | YAL  | اردشير كافزت بچانا                          |       | اروشیر کی ولا دت<br>د د صف د در د                 |
| 1917     | سابور کی فقلندی                 |      | سابورکی دانش مندی                           |       | "اصفر "بادشاه                                     |
|          | وزاء اور حکومتی افسرول کا اس کے | IAZ  | سالار کی دریاد لی<br>سیا                    | 1/4   | اردشیرا میری کے حوالے                             |
| 191      | tīvļ                            | IAZ  | سابور کے جنگی کارنا ہے                      |       | ایک فواب                                          |
| 1917     | سابور بادشاه كاخطاب             |      | سابور کامتبوضہ علاقوں کے بادشاہوں           |       | اردشیری بهام آل وغارت گری                         |
| 1917     | سابوركالفنكركي قيادت كرنا       | 11/4 | ہے سلوک                                     |       | جز ہر کے خلاف کاروائی<br>م م طلا                  |
| 190      | سابور کا عربوں کوتے تلخ کرنا    |      | ہشام بن کلبی کی روایت<br>م                  |       | اردشیری طلبی<br>از چار همیا                       |
| 191      | ''يرخ سابور''شهرکی تغییر کا تھم |      | سابور تھیرے میں                             |       | اردشیرکودهمگی<br>محمد ده تزمید                    |
| 190      | دمیول سے جنگ بندی اورا کے نتائج |      | يْرْن کى بِيْن                              |       | مجھتان وتخت اللہ نے دیا ہے<br>پیشر قرار           |
| 197      | <u>ب</u> سانوس کی اطاعت         | IAA  | غیره کی تدبیر<br>در هنه                     |       | می <i>ن قد</i> ی                                  |
| 197      | ما بوررومی علاقوں میں           |      | فلعه فتح بونا                               |       | ادوان کودعوت مبارزت<br>اردی عظیم فتح              |
| 192      | نیسرروم کی قید میں              | 1    |                                             | IAT   | اردول بیمن<br>اردوان کے سرکو کیلن                 |
| 192      | بانی                            |      | فیرہ کوشو جرکے ہاتھوں سزا                   |       | اردووان مے مرکو چین<br>مزید نتو صات               |
| 19∠      | ردشیر بن برمز                   |      | ر مز بن سابور                               | 1     | ار د کا جانشین<br>ار د کا جانشین                  |
| 19/      | ما بور بن سما بور               | 1    | رمز کی مال                                  |       | اررہ جا سن<br>مُر اہ طلم کی ارد کے ہاتھوں پر بادی |
| 191      | برام بن سابور<br>**             | 1    | ابور کا ہر حرکی مال سے تکاح                 |       | اردشیرے بسائے ہوئے شہر                            |
| 191      | ِّدَرِّر دوارا تیم<br>عَرِی مَر | 1    | ا بورکی ہر مزکی مال سے صحبت<br>تیقت کھل گئی | ) IAF | اردشیرها تح بی ای این از از از میرها تح بی ربا    |
| 199      | د کردگی بالا کت                 | 190  | فيفت حس ي                                   | IAF   | \$70.0 <b>4</b> /2777                             |

| مظلومول کی آ ہ             |
|----------------------------|
| /                          |
| عرب سرداروں کی ت           |
| خورنق كيتميراور بافي       |
| انعمان کی گوشه بنی         |
| ببرام جور کی حکومت         |
| شاه فارس کی تربیت          |
| بهرام منذربن نعماد         |
| ببرام کی تربیت             |
| گھڑسواری                   |
| بهرام كاشكاد كرنا          |
| عرب ہے واپسی               |
| یز دگرد کے پاس قیم         |
| سسرئ                       |
| منذركاحيله                 |
| '' جوانی'' کامشوره         |
| منذركاابل فارس             |
| منذركاببرام                |
| الوگوں کے میں خوثم         |
| حصول تاج کی جد             |
| دوشيروں کو ماردينا         |
| الهوولعب كى حياث           |
| آ ذر بائیجان کاسفر         |
| ترک ہے والیسی              |
| اہند پر قبضہ کے <u>ل</u> ے |
| ایک ہاتھی ہےمقا            |
| ہندی ہادشاہ کے د           |
| ببرام کی جرأت              |
|                            |

| rar        | ابر به کاالیکی                          | tmr          | ربيعه بن نفنر كاسين          | ٢٢٦         | اس زمانه کا غرب                           |
|------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 127        | عبدالمطلب ابربهه كإشكريين               | rra          | مگرخواب نبیس بتاؤں گا        | 772         | دو ریکسری                                 |
| rar        | ابر سداور عبدالمطلب كے درمیان ً غَتَنُو | ۵۳۲          | عظيم كابهن سطيح اورثق        |             | منذربن نعمان                              |
| rar        | مورخین کی آ را ہ                        | ۲۳۵          | سطيح كالبيل ينبي             | 772         | فارس کی کالونیاں                          |
| ram        | مَد ع قريش كانكل جان                    | 772          | شق کا پہنچنا                 |             | می کریم من شیل کی ولاوت کس بادشاہ         |
| ram        | اےاللہ تو جان اور تیرا گھر              | ۲۳۸          | ربيعه بن نفر کی و فات        | 772         | کے دور میں ہوئی                           |
| <b>PDD</b> | ابر ہدکا مکہ کی طرف بڑھنا               | 739          | جانشين نتإن اسعد بن اني كرب  | rra         | تنع اور قباذ کے بقیدحالات                 |
| 102        | ا ہر ہمہ کے بعد بیمن                    | <b>117</b> + | عمروکی پشیمانی               | 771         | تنبغ كى لوك كھسوٹ                         |
| raz        | سیف میری                                | ויחיז        | لخنيعه ينوف ذوشناتر          | 771         | احمد کا درانتی ہے تل کرنا                 |
| FOA        | قیصرروم سے مدد کی درخواست               | ۲۳۲          | نجران ميں عيسائيت كا آغاز    | rγΛ         | الل مدينه كي شرافت                        |
| TOA        | نوشیروان سے مدد کی درخواست              | אייו         | اصحاب الاخدود كاقاتل         | 444         | یہودی عالم تبع کے پاس                     |
| ran        | کسری کا در بار                          | ٣٣٣          | فيمو ن مجران ميں غلام        | <b>۲</b> ۲۸ | تبع کا یبودی ہوجانا                       |
| 747        | وہرز کے حملہ کی تیاری                   | ٣٣٣          | نجران میں جاد وگر            |             | مکه پرجمله                                |
| 444        | محمر بن اسحال کی روایت کا باتی حصه      | ۲۳۳          | اسم أعظم                     |             | عربول کی کعبے ساتھ عقیدت                  |
|            | کسریٰ اور پخطیانوس کے درمیان            | ۲۳۳          | مبلغ عبدالله الثامر          | . ۲۳4       | مكه معظمه كي تكريم                        |
| 446        | معامدهٔ جنّگ بندی                       | tra          | اصحاب الاخدود (خندق والے)    | 174         | تع کی بنو ہذیل ہے پرستش                   |
| PYA        | زمینوں کو درست کرنے کا حکم              | 444          | حبشه والول کی بمن پرحکومت    | 44.         | تع کا بنو ہذیل کولل کرنا                  |
| 740        | سیکرٹریزے مشورہ                         | rma          | شہیدز ندہ ہوتا ہے            | 144         | تع كابيت الله ك تعظيم كرنا اورغلاف جرهانا |
| 777        | کسریٰ کی اصلاحات                        | ۲۳۸          | ذ ونواس كافريب               | 271         | تنع کااپنی تو م کودعوت حق دینا            |
|            | حفزت عرا کے دور میں کنری پر جزیہ        | 7179         | ابر ہداورار بإط میں مبازرت   |             | آ گ کو حکم ماننا                          |
| דדין       | عاكدبونا                                | <b>r</b> 0•  | عتوده كاقتل                  |             | يمن ميس يهوديت كي بنياد                   |
| 777        | احكامات كوكتا فبشكل دينا                | <b>r</b> 0•  | صنعاء ميں گرجا گھر کی تغيير  | I .         | يمن سے شرك وجہالت كاخاتمہ                 |
| 747        | سیرٹری دفاع                             | 10.          | گرجا گھر کی بے حرمتی         | ۲۳۲         | تع كاقصيده                                |
| 747        | سرانديپ اوريمن پرحمله                   | 101          | ابر ہدکی خاند کعبہ پرچڑ ھائی | l           | تبع کی مکه پر چڑھائی                      |
| 742        | ایران میں گیدڑ                          | rai          | محمه بن خز اعی کاقل          | 1           | کا بمن سے حالات پوچھنا                    |
| 747        | کسریٰ کی اولا د                         | rar          | ابر مه طا نُف میں            | ۲۳۳         | نى كريم ئائيل كى آمدى بيش گوئى            |
| PYA        | ولادت نبوی مرکتیم                       | tat          | مکه میں غارت گری             | ماسلم       | شمر برغش بن ما سركون تقا                  |
|            |                                         |              | <u> </u>                     |             |                                           |

# فاتح اريما:

## حضرت بوشع عاليتنكا

حضرت موی مالیا آگ بعد القد تعالی نے حضرت پوشع میلانا این افراہیم بن پوسف بن یعقوب بن اسی ق بن ابراہیم عیہم السلام کو نبی بنا یا اور انھیں اریما کے سرکش لوگوں ہے جنگ کرنے کا حکم فر مایا البتہ بعض اہل علم کا اس بات میں اختراف ہے کہ اریما کس کے ہاتھوں فتح ہوا؟ اور حضرت پوشع عَلاناً اریما کب تشریف لے گئے حضرت موی بن عمران مَیلاناً کی حیات میں تشریف ہے گئے یا آپ کے وصال کے بعداریما جانے کا حکم ہوایا آپ کے وصال سے پہلے۔

بعض کی رائے ہیہ ہے کہ بید حضرت موئ علائماً کے بعداریما گئے ہیں اوران سب لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد گئے جنھوں نے حضرت موئ علیشنا کے ساتھ جانے سے انکار کردیا تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انھیں اریما کے سرکش لوگوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا تھا اوران اہل علم کی رائے میں موٹی اور حضرت ہارون علیجا السلام کا انتقال مقام تید میں سے فکلنے سے پہلے ہوا۔

#### دوسري روايت:

حضرت ابن عباس بنی سینا روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فر مایا موٹی علیاتنگانے دعا مانگی اے میرے خدا میں صرف اپنے اور اپنے ہوئی کے سواکسی پر اختیار نہیں رکھتا اور وہ تبیہ میں راخل ہوئے اور جس کی عمر بیس سال سے زائد تھی اس کا انتقال تنبیہ میں ہوا بھر وہ لوگ تنبیہ میں جالیس سال تک رہے اور حضرت بوشع علیاتنگانے باقی ماندہ لوگوں سے مل کر سرکش لوگوں کے شہر پر چڑھائی کر دی اور ان کا شہر فتح کر لیا۔

### تىسرى روايت:

حضرت قبادہ رہ انجیز سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ' بیز مین کے ایک خاص حصے میں سر مارتے رہیں گے یعنی ان پروہ شہر حمام کر دیا گیا ہے۔ کہ وہ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس پر انہیں جا لیس سال تک قدرت نہیں ہوئی اور کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیاتھا کا وصال جالیہ ویں سال ہوا ہیت المقدس میں وہ لوگ خود تو داخل نہیں ہوئے البتہ ان کی اولا دواخل ہوئی۔ نیز سدی کی روایت میں ہے کہ جس نے بھی حضرت موسیٰ علیاتھا کے ساتھ مرکش لوگوں کے شہر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ان میں سے کوئی بھی نہ نج سکا سب کا وہیں انتقال ہو گیا اور فتح میں کوئی شریک نہ ہوسکا۔ جب جالیس سال پورے ہو گئے تو اللہ نے حضرت یوشع علیاتھا ہی نہیں ان اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سرکشوں کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم دیا۔ انہوں نے حضرت یوشع علیاتھا کی تھا دی اور ہیروی کی پھر آ پ نے ان سرکشوں کوشکست دی اسلامی تشکر سرکشوں پرٹوٹ پڑے اور اے تہ بنج کر حضرت توشع علیاتھا کی تھا دیا جس بند ہونا ہے۔ دیا حضرت توشع علیاتھا کہ انہیں بند ہونا ہے۔ دوسرے اہل عم کی رائے یہ ہے کہ اور کیا حضرت موسیٰ علیاتھا کے ہاتھ پر فتح ہوا اور حضرت یوشع علیاتھا کے خصرت موسیٰ علیاتھا کے ہاتھ ہو فتح ہوا اور حضرت یوشع علیاتھا کی حضرت موسیٰ علیاتھا کے مقد مہ دوسرے اہل عم کی رائے یہ ہے کہ اور کیا حضرت موسیٰ علیاتھا کے ہاتھ پر فتح ہوا اور حضرت یوشع علیاتھا کہ خصرت موسیٰ علیاتھا کے مقد مہ انجیش میں تھے۔ گویا جب موسیٰ علیاتھا کی میں ہیت کے اور کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع علیاتھا ان کرآ گے آگے تھے۔ ان

2

حضرات نے ابن اسحاق ہے بھی بیروایت نقل کی ہے کہ جب حضرت موئی علیاتنگا کے ساتھ مل کر قبال کرنے سے انکار کرنے والے لوگ مر گئے اور ان کی اولا دبڑی ہوگئی اور جالیس سال سرگر دانی میں گزر گئے تو حضرت موئی علیاتگا اس نو جوان نسل کو لے کر چلے حضرت یوشع منیوند بھی ان کے ساتھ تھے اور حضرت کلاب بن یوفتہ بھی۔ پھر جب وہ کنعان کی سرز مین پر پہنچے اور وہاں معروف خض بلعم بن باعور بھی تھے۔ جن کواللہ نے دولت علم سے نواز اتھا۔ ان کواللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی معلوم تھا۔ جس کے بارے میں معروف ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔

بلعم کی بدد عا:

سالم ابونفر سے روایت ہے کہ جب موی طلالگا شام کے علاقے بنو کنعان کی زمین پر فروکش ہوئے تو ہلعم بلقا کی آبادیوں میں سے بالعہ نا می گاؤں کے تھے۔ جب حضرت موی طلالگا اس سرزمین پر بنی اسرئیلیوں کے ساتھ شہر نے تو بلعم کی قوم ان کے پاس آئی اور کہنے گی کہ اے بلعم بیموی بن عمران علائلا بنی اسرائیل سمیت آئے ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں سے نکالنا اور قل کرنا چاہتے ہیں اور کہنے گی کہ اسرائیل کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی قوم ہیں جارا اور کوئی ٹھکا نہیں اور آپ ستجاب الدعوات آدمی ہیں اور آپ استجاب الدعوات آدمی ہیں اور آپ آئیں اور آپ ستجاب الدعوات آدمی ہیں اور آپ آئیں اور آپ ستجاب الدعوات آدمی ہیں اور آپ آئیں اور آپ کے خلاف اللہ سے بددعا کریں بلعم کہنے لگے کہ تمہاری ہلاکت ہووہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ان کے ساتھ فرشتے اور موشین ہیں ہیں کیسے چلوں ؟ اور ان کے خلاف کیسے بددعا کروں؟ اور جمھے جو علم اللہ نے دیا ہے وہی ہیں جا تنا ہوں۔ بلعم کو دھوکا دینا:

قوم کینے گئی کہ ہمارا کوئی ٹھکا نہ ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنے گئی اور اس کے دل کوموم کرنے گئی آخر ملمع سازی کرکے اس کوا پنے جالی میں پھنا ہی لیا اور وہ فتنہ میں پڑگے اور گدھے پر سوار ہو کرچل دیئے جہاں پہاڑی پر بنی اسرائیل تھہرے ہوئے سے حسبان نامی پہاڑ پر تھوڑا ہی چلے اور دیکھا کہ ان کا گدھا اونٹ کی طرح بیٹھ گیا نیچے اتر کز اس کی خوب پٹائی کی تو وہ کھڑا ہو گیا اور بیاس پر سوار ہوگئے۔ پھر گدھا بیٹھ گیا اور پھر پٹائی کی اور وہ پھر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب کہ اللہ نے گویا اسے قوت عطا فرمائی۔ اور کدھے نے پوری جت کرتے ہوئے کہا ہلاکت ہو بلعم تجھ پر تو کہاں جارہا ہے۔ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ فرضتے میر سامنے ہیں۔ اور میرا چہرہ واپس پھیر رہے ہیں۔ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی طرف لیے جارہا ہے کہ ان کے خلاف بدوعا کر سامنے ہیں۔ اور میرا چہرہ واپس پھیر رہے ہیں۔ کیا تو اللہ نے اس کی رسی کھلی چھوڑ دی اور گدھا اس کو لے کرچل پڑا اور حبان بر پہنچا۔

میں حبان بر پہنچا۔

بلعم کے منہ سے حقیقت کا اظہار:

حضرت مولی طالنگا اور بنی اسرائیل و ہیں پر تھے۔ جب بلعم وہاں پہنچا تو اس نے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا شروع کر دی جب وہ بنی اسرائیل کے لیے بدوعا کرتا تو اپنی قوم کے لئے بددعا نکل جاتی اور جب اپنی قوم کے لیے دعا کرتا تو وہ بنی اسرائیل کے لیے ہوجاتی۔

قوم نے دیکھاتو کہا کہا ہے۔ بلعم تو کیا کررہا ہےاپنی قوم کو بددعااور بنی اسرائیل کودعا دے رہا ہے۔ بلعم بولا میرابس نہیں چل رہا۔ بلعم کی زبان منہ سے نکل کر سینے تک آگئی۔اوروہ کہنے لگا کہ میری آخرت ودنیا برباد ہوگئیں۔

## بلغم کی تدبیر:

اب میں تمہارے لیے ایک تدبیر کرتا ہوں تم اپنی عورتوں کومزین کرواور انہیں ہتھیار دے کرلشکر میں بھیج دواور کڑ کہا گر کوئی شخص تمہیں چھیڑے تو اسے منع نہ کریں اگران میں ہے کسی عورت کے ساتھ زنابھی کرلیا تو تمہارے لیے بدکا فی ہوجائے گا اورتمہارا مقصد حاصل ہوجائے گا۔

## كفار كاحسين عورتوں كومسلمانوں كے شكر كے سامنے لانا:

چنانچدانہوں نے ایسا ہی کیا جب بیعورتیں لشکر میں داخل ہوئیں تو قبیلہ کنعان کی کسی بنت صور بنی اسرائیل کے ایک بڑے شخف جس کا نام زمری بن شلوم تھا کے پاس ہے گز ری تو اس کاحسن اس کو بھا گیا اورا ہے موٹیٰ عٰلِینلڈا کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ بید تو یہی کہیں گے کہ بیمیرے لیے حرام ہےاوراس کو ہرگزمت چھوؤں پھراسعورت کو خیمے میں لے گیااوراس سے زنا کیااللہ نے اس ہے بنی اسرائیل برطاعون کی بھاری اتار دی۔

## اسرائيليول برطاغون كاعذاب:

مخاص بن عیز ارنا می ایک شخص موسی علائلاً کا مصاحب خاص تھا وہ زمری کے اس فعل کے وقت وہاں موجود نہیں تھا جب وہ واپس آیا تو بنی اسرائیل میں طاعون کی بھاری پھیل چکی تھی اسے اصل واقعہ بتایا گیا۔

## زمري كافتل اورطاعون كاختم هوجاتا:

وہ ہتھیار لے کراس خیمے میں گیا وہاں وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے اس نے ان دونوں کوتل کر دیالیکن جب طاعون کی بھاری ہے ہلاک ہونے والوں کوشار کیا تو ان کی تعدا دستر ہزارتھی۔

#### مخاص بن غيز ار:

بنی اسرائیل کےلوگوں نے مخاص بن عیز ار کی اولا د کی خدمت کے واسطے اس جھونپڑ ہے میں جانور ذبح کر کے اس کی پسلیاں' جبر ے انہیں دیئے کیونکہ مخاص سے نیز ے کو جبر ہے میں رکھ کرزمری اوراس کی مزینہ عورت کو با ہر نکالا تھا اور دوسرا ہاتھ کو کھ برر کھا تھا۔ بلعم بنءورکے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ:''اے پغیمر! آپ بیدوا قعات ان کو پڑھ کر سنا دیجیے جس کوہم نے بیہ آیات عطافر مائیں مگراس نے ان کوچھوڑ دیا پھرشیطان اس کے پیچھے لگ گیا ادر گراہوں میں شامل ہو گیا اگر ہم جا ہتے تو اس کوان احکام کے باعث مرتبہ بلند کردیتے مگروہ خود ہی پستی کی طرف مائل ہو گیا اورا پی نفسانی خواہشات کے پیچھے ہولیا اوراس کی مثال کتے جیسی ہوگئی کہ اگراس کو ڈا نٹتے تب بھی ہانے اور اگر چھوڑ دیتے تب بھی ہانے سے بی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی پس اے پنجبرآ پ بیواقعات ان کوپڑھ کرسنا دیجیے شاید بیلوگ غور کریں''۔ (اعراف:۲۱۷۵)

#### سورج كاواليس آنا:

پھرمویٰ علینٹلانے یوشع بن نون کو بنی امرائیل کے ساتھ اریما بھیجا۔انہوں نے عمالقہ قوم سے جنگ کی جس سے پچھ لوگ ہلاک ہوئے اورابھی جنگ جاری تھی کہرات ہونے لگی آٹھیں خطرہ ہوا کہ جنگ کا فیصلہ ہوئے بغیررات آ گئی تو وہ جنگ میں کامیاب نہ ہوسکیں گےانھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سورج کوروک دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کوروک دیا یہاں تک کہ بہلوگ جنگ جیت گئے۔ بیاس شہر میں داخل ہوئے اور جب تک اللہ تعالی نے جا ہا و ہاں تھیم سے رہے پھر اللہ تعالی نے موئی ملائے کی روح قبض کر لی ا ہے کئی کوبھی معلوم نہیں کہ آپ کی قبرمہا رک کہاں ہے۔

ندکورہ و تع کے متعلق سکدی کی روایت میں ہے کہ یہ جنگ جبار بن پوشع نے کی تھی اوراس وقت موی میسند اور ہارون میاند کا انقال ہو چکا تھ اور یہ واقعہ اس طرح ندکورہ ہے کہ موٹ میلنلا کے چالیس سال بعد اللہ نے بوشع میڑند کو بھیجا انہوں نے بن اسرائیل کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے انہیں تھم دیا ہے کہ وہ قوم عمالقہ سے جنگ کریں پس تم میری بیعت کرواور میری تصدیق کرو۔

# بلعم ( دوسری روایت ):

اس وقت بنی اسرائیل میں بلعم نامی شخص رہتا تھا اور اسم اعظم جانتا تھا۔ اس نے بوشع علیاتنگا کی بات ماننے ہے انکار کر دیا اور قوم عمد لقد ہے آ کر کہا کہ بنی اسرائیل ہے ڈرنانہیں جبتم ان سے مقابلے کے لیے نکلو گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور بنی اسرائیل کے لیے بددعا کروں گا تا کہ وہ ہلاک ہوجا کیں۔

# بلعم کی مجبوری ....عورت سے دوری:

بلعم کے پاس دنیا کی بہت سی نعتیں موجود تھیں۔البتہ وہ عورت سے جماع نہیں کرسکتا تھا۔ بلکہ اپنی ایک گدھی سے کرتا تھا۔
اس بلعم کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں جوابھی گذریں اور بلعم کتے کی المرت ہائیتا تھا۔ پوشع علیائلا بنی اسرائیل کو لے
کرمقابلے کے لیے آئے اور بلعم ممالقہ کے ساتھا پئی گدھی پرآیاوہ اس وقت بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جونہی
وہ بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرتا تو بنی اسرائیل کے بجائے ممالقہ کانام منہ پرآ جاتا لوگ کہنے گئے کہ تو کیا کررہا ہے ہمارے خلاف
بددعا کررہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کا ارادہ کیا ہے۔

### بلغم گدهی کا بار:

جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو ہا دشاہ نے اے گدھی سے بدفعلی کرنے کے جرم میں پکڑلیا وہ اس گدھی کو چلانے کے لیے حرکت دینے لگا۔ لیکن وہ نہ چلی جب اس نے خوب پیٹا تو وہ بولی کہ تو رات کو مجھ سے بدفعلی کرتا ہے۔اور دن کے وقت مجھ کرتا ہے اورا گرمجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو تو بھی میر ہے ساتھ نے لگے گالیکن بادشاہ نے مجھے روکا ہوا ہے۔

# سورج کی واپسی (دوسری روایت):

جمعہ کے روز پوشع علائلگا بن نون نے اس قوم سے خوب مقابلہ کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ہفتہ کی رات واخل ہوگئ پوشع علائلگا نے سورج کوخطاب کرتے ہوکہا کہا ہے سورج تو بھی اللہ کا تھم پورا کر رہا ہے۔اور میں بھی اللہ کے تھم کو پورا کر رہا ہوں اسے اللہ اس سورج کولوٹا و بچیے سورج واپس آ گیا اور دن کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ پوشع علائلگانے اپنے مخالفین کوشکست دی اور انہیں خوف قبل کی ۔

#### مال غنيمت ميں خيانت:

بنی اسرائیل نے مال غنیمت جمع کیا پوشع علائلاً نے انہیں تھم دیا کہ اس مال غنیمت کوایک جگہ جمع کروتا کہ آ گ اے آ کر ہوا ب ئے کیکن آگ نہیں آئی یہ ویکھ کر یوشع مالینا اُنے فر مایا ہے بنی اسرائیل!القد کی تمبارے پاس کوئی امانت ہے تم سب آکر میرے باتھ پر بیعت کروہ وہ بیعت کرنے گئے ان میں سے ایک آدمی کا جھ حضرت یوشع میلنا کے ساتھ چیک گیو آپ نے بوچھ کیو تمہارے پاس کچھ ہے یہ من کر وہ یا قوت و جوام کا سرکے برابر کھڑا لے آیا جے اس نے خیانت کر کے اپنے پاس کھڑا آپ نے اس کھڑے کو مالی نامل کیا اور آدمی کو بھی اس مال نغیمت میں ڈالا۔ پھر آگ آئی اور اس نے آدمی اور سارے مال نغیمت کوجلادیا۔ اربیاکی فنچ (دوسری روایت):

یبودیوں کا کیونیاں ہے کہ موئی میلینا اور ہارون میلینا کا انتقال وادی تیہ میں ہوا اور ان کے بعد حضرت ہوشع میسند کو نبی بن یا۔اوراہے تھم دیا کہ اردن پارکر کے اس علاقے میں آئیں جہاں بن کو اسرائیل کو جانے کا تھم دیا گیا اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ یہ ملک انہیں دیا جائے گا ہوشع میلینا آنے اس معاطے کو شجیدگی سے لیا اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے اربیا کی طرف گئے آپ کے پاس میثاق (عہد نامے) کا تا ہوت بھی تھا۔ جب آپ دریائے اردن پر پہنچ تو دریائے آپ کے لیے راستہ بنا دیا آپ نے اربیا شہر کا گھیراؤ کیا اور جھے ماہ تک گھیراؤ کیے رکھا۔

ا کیے روز اس شہر کی دیوار گرگئی آپ کے شکرنے وہاں خوب جنگ کی اور سونے جاندی پیتل اور لو ہے کہ علاوہ سب پچھ جلاویا اور ان چیز وں کو بیت المال میں داخل فرمادیا۔

### مال غنیمت میں خیانت (دوسری روایت):

پھرایک بنی اسرائیلی نے مال غنیمت میں خیانت کی جس کی وجہ سے حضرت یوشع میلانلاً پریشان ہوئے اللہ نے وتی بھیجی کہ آپ قرعه اندازی کریں چنا نچیقر عداندازی میں اس کا نام نکلا جس نے خیانت کی تھی آپ نے اسے پھرلگوائے پھر جا کرسب ول غنیمت کو آگ نے کھایا وال فنیمت میں خیانت کرنے والے کا نام عاجر تھا۔اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام عاجر رکھا گیا۔

### و میرعلاتوں کی فتخ:

یوشع میاناتہ او ہاں سے چل کر عائی اور شعبہ کے بادشاہ کے پاس آئے کیونکہ اللہ نے آپ کوان سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پوشع مایانا گہ نے ان سے جنگ کرنے کے لیے کمین گاہ بنانے کا حکم دیا اور پھراس علاقے پر فتح حاصل کی۔ان کی حکومت چھینی اور شہر کو آگ لگادی اور وہاں کے بارہ ہزار آدمیوں کوتل کیا۔

اہل عماق اور اہل جمیون نے دھوکہ دینے کے ارادے سے پہلے امان طلب کی جب ان کی دھوکہ دبی ان پر ظاہر ہوئی تو اللہ سے دعا کی کہ بیکٹر ہارے اور بہشتی (مشکیز ہاٹھانے والے) ہوجائیں چنانچہ دہ ویسے ہی ہوگئے اور بیدعا کی کہ باذق اور شام کا بادشاہ بن جائے۔

# ار ما فی با دشا ہوں کوشکست:

پھرار مان کے بادشاہوں کو پیغام اطاعت بھیجاان کی تعداد پانچ تھی۔انہوں نے اپنے میں سے ایک کوسر دار بنایا اور جنگ کے لیے جمع ہ نے گئے اہل جیعون نے بوشع علائلا سے مد د طلب کی بوشع علائلا نے ان کی مدد کی اور ان سب سر داروں کوشکست دی یہاں تک کہ ان کوحوران کی طرف اتار دیا اور القدنے ان پر پھروں کی بارش کی اور پھروں سے قبل ہونے وا موں کی تعداد تلوار سے قبل

ہونے والوں سے زیادہ تھی۔

یوشع مُلِائداً نے اللہ ہے دعا کی کہ سورج اور جا ندکوروک دیں یہاں تک کہ ہفتہ داخل ہونے سے قبل فتح کاعمل ہوجائے چنانچہ سورج اور جا ندرک گئے اور بیر پانچوں غار میں جا کر چھپ گئے پوشع عُلِلِنلاً کے تقلم سے اس غار کا منہ بند کر دیا گی یوں دشمنوں سے انتقامی کا رِروائی مکمل ہوئی بلکہ پھرانہیں وہاں سے نکال کر قبل کر دیا گیااوران پرغلبہ حاصل کیا۔

# یہودااورشمعون کی اولا دکا کنعانیوں سے جنگ کرنا:

اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگیا۔اور آپ کوافرا ہیم نامی پہاڑ میں دُن کر دیا گیا۔ آپ کے بعد یہودااور شمعون کی اولا د کنعانیوں سے جنگ کے لیے تیار ہوگئی چنانچہ انہوں نے ان کےمحر مات کومباخ کیا اور ان کے دس ہزار آ دمی باذق کے ساتھ قتل ہوئے۔

# بازق کے ہاتھ یاؤں کی انگلیاں کا ٹنا:

انہوں نے بازق کو پکڑااس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو کاٹ دیااس وفت بازق نے کہا کہ میں نے ستر سر داروں کی انگلیاں کٹوائیں اور وہ میرے دسترخوان سے کھانا لیتے تھے۔اللّٰہ نے مجھے اس کرتوت کی سزا دے دی۔انہوں نے بازق کوشیلم نامی وادی میں بھیجے دیااور وہیں اس کا انتقال ہوا۔

# يوشع عَلاِئلًا بن نو ن كي عمر:

یوشع میلاند کی عمرایک سوچھبیں سال تھی۔موئی میلاند کے بعد آپ پیغیبر ہے اور ستائیس سال تک اپنی توم کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔

### يمن كايبلابا دشاه:

کہا گیا ہے کہ بمن کا سب سے پہلا با دشاہ جومویٰ علائلا کے دور میں تھا اس کا نام شمیر بن املون تھا اس نے یمن میں ظفار نامی شہرتغمیر کرایا اور وہاں سے عمالقہ کو نکال لایا بیٹمیر اس وقت فارس کے با دشاہ کی طرف سے یمن اور اس کے اردگر د کے علاقوں کا گورنر تھا۔

# باقى ما نده كنعانيون كاليمن حلي جانا:

ہشام بن محمر کا خیال ہے کہ یوشع علائلا سے جنگ کے بعد بچھ کنعانی زندہ رہ گئے تھے۔ افریقس بن قیس جب افریقہ کی طرف جارہا تھا۔ تو اس دفت ان کا گزران کے پاس سے ہوااس نے انہیں شام کے ساحل سے اپنے ساتھ لے لیا اوران کو لے کر افریقہ پہنچا افریقہ کے اسے فتح کیا۔ اوران کے بادشاہ جر جیرا کوئل کیا۔ اوران کنعانیوں کووہاں آباد کیاان کا نام برابرہ رکھا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تمیر کے قبیلے صحاحہ اور کتامہ بھی بربریوں کے ساتھ رہنے گئے اور اس وقت سے ابھی تک ان کے ساتھ رہ جیں۔

#### قارون:

قرآن مجيدين (ان قارون كان من قوم موسى) "بشك قارون موى علائلاً كى قوم سے تھا" راس آيت كے تحت

ا بن جرئ فرماتے ہیں۔ کہ قارون موی علیتلاً کا چھا زاد بھائی تھا۔اس لیے قارون کے والد یعبیر اور موی پلیٹلاً کے والدعوم (جسے عربی عمران کہتے ہیں) یہ آپس میں بھائی تھے۔ بعض نے عوم نام کے بجائے معم کاذکر کیا ہے۔

سلمہ سے روایت ہے۔ کہ یعمیر بن قز صت نے شمیت بنت نباویت سے نکاح کیا اس سے عمران اور قارون کے دولڑ کے پیدا ہوئے اور پھر عمران سے موکی علاِتلا بیدا ہوئے۔ اس کے مطابق قارون موکی علاِتلا کا چچا تھا۔ پہلا قول سادک کے طربق سے پانچ واسطوں سے مروی ہے اس طرح قنادہ دہ ٹاٹھ نہتے بھی مروی ہے۔ کہ ہم یہ بیان کرتے میں کہ موکی علاِتلا قارون کے چچازاد بھائی شے۔ اور قرآن میں اسے اس لیے خوبصورت کہا گیا ہے۔ کہ اسے منور بھی کہا جاتا رہا ہے۔

### قارون کی خزانے:

مالک بن دینا رکتے ہیں کہ جھ تک پی نجر پنجی ہے کہ موکی طلائلا قارون کے چپازاد بھائی تھے۔اوراللہ نے قارون کو بہت زیادہ مال عطاکیا تھا قرآن مجید میں اس کے بارے میں یوں تذکرہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ''ہم نے اسے اسے نزانے دیئے کہ اس کے خزانے کی تنجیاں ایک طاقت ورآ دمی کی جماعت کو گراں بار کر دیتی تھیں۔''اس آیت کے تخت خمیشہ سے مردی ہے۔ کہ ہم نے تورات میں پر کھا ہواد یکھا کہ قارون کے خزانے کی تنجیاں ساٹھ خچراٹھاتے تھے۔ جو بوجھ سے لدے ہوتے تھے۔اور کوئی چالی اس کی ایک انگی سے بڑی نہیں ہوتی تھی اور ہر کنجی ایک خزانے کی کنجی ہوتی تھی ۔خمیشہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ اس کے خزانے کی کنجی ہوتی تھی جن یک بیشانی اور ٹاکلیں چکدار ہوتی تھیں۔ قارون کو قبید کی بیشانی اور ٹاکلیں چکدار ہوتی تھیں۔ قارون کو قبیدے تا بیدار ہوتی تھیں۔ قارون کو قبیدی تھیں جن کی بیشانی اور ٹاکلیں چکدار ہوتی تھیں۔ قارون کو قبیدی یہ تھیں جن کی بیشانی اور ٹاکلیں چکدار ہوتی تھیں۔ قارون کو قبیدی تا دور ہوتی تھیں۔ تھیں جن کی بیشانی اور ٹاکلیں چکدار ہوتی تھیں۔ قارون کو قبیدی تھیں جن کی بیشانی اور ٹاکلیں چکدار ہوتی تھیں۔ قارون کو قبیدی تھیں جن کی بیشانی اور ٹاکلیں چکدار ہوتی تھیں۔ قارون کو قبیدی تا بیار ہوتی تھیں۔ تا بیار ہوتی تھیں۔ تھیں جن کی بیشانی اور ٹاکلیں کے بیشانی اور ٹاکلیں جانے تھیں۔ تا بیار ہوتی تو بیار ہوتی تھیں۔ تا بیار ہوتی تھیں ہوتی تھیں۔ تا بیار ہوتی تھیں ہوتی تھیں۔ تا بیار ہوتی تا بیار ہوتی تھیں۔ تا بیار ہوتی تا بیار ہوتی تا بیار ہوتی تھیں۔ تا بیار ہوتی تا بیار ہوتی تا بیار ہوتی تا بیار ہوتی تھیں۔ تا بیار ہوتی تا ہوتی ہوتی تا بیار ہوتی تا بیار ہوتی تا بیار ہوت

تیکن جب اللہ نے اس کے کثرت مال کی وجہ ہے اسے بدختی اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہا تو اللہ کے دشمن کی سرکشی ہے تھی کہ اس نے بنی اسرائیل کے کپڑوں میں ایک ہاتھ کا اضافہ کر دیا۔ قوم کے لوگوں نے اسے اللہ کی ٹافر مانی سے روکا اور اسے اللہ کی رہے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور اللہ کی عبادت پر ابتھا را قر آن مجید میں ہے کہ' جب قارون کی قوم نے اس سے کہا تو نا زاں نہویقینا اللہ اترانے والوں کو پہند نہیں کرتا اور جو اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کراور دنیا میں سے اپنے جھے کو فراموش نہ کراور جس طرح اللہ نے تجھے پراحسان کیا ہے۔ تو بھی احسان کیا کراور ملک میں فساد مچانے کا خواہش مند نہ ہو یقینا اللہ فساد کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔''

#### قارون كاجواب:

''اورتو دنیا میں اپنے حصے کوفراموش نہ کر' مرادیہ ہے کہ تو اس بات کو نہ بھول کہ تونے اس دنیا ہے آخرت کے لیے حساب
نکالنا ہے۔ لیکن قارون نے اس کے بدلے میں جہالت اور گمراہی پر بنی جواب دیا۔ جوقر آن مجید میں بھی نہ کور ہے اس نے کہا کہ جھے
سیسب کچھ میرے اس علم اور ہنرکی وجہ سے ملا ہے۔ جو مجھے حاصل ہے۔ قادہؓ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہا گراہتہ مجھ سے راضی
نہ ہوتا تو وہ مجھے اتنازیا دہ مال عطانہ کرتا اللہ تعالیٰ نے اس کی تکذیب کرتے ہوئے فر مایا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے گذشتہ
قو موں میں سے ایسے ایسے خصوں کو تباہ کر چکا ہے۔ جوقوت کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے اس سے کہیں بیر ہے ہوئے تھے۔ لہٰذا اگر اللہ اپنی رضا اور فضل کی بنیاد پر مال عطا کرتا اور ان مال والوں گو اللہ تعالیٰ ہلاک نہ کرتے۔

حالا نکیدان کامال اس ہے زیادہ تھا۔

### قارون كووعظ ونصيحت:

نیکن اس وعظ اور نصیحت پرمشتمل جواب نے اس پرکوئی اشر نہ کیا اور وہ اپنی سرکشی اور نافر مانی میں بڑھتا گیا یہ ں تک کہ وہ ایک روز اپنی بوری زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا وہ ایک خوبصورت سفید ترکی گھوڑے پرتھ جس پر ارجوان (خوبصورت کچس دار در خت کی کٹڑی) کی زین لگی تھی۔اس نے زر درنگ کالباس پمین رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تین سوباندیاں اور چار ہزار آ دمی بھی نگلے۔ بعض نے کہا کہ مردوں کی تعداد ستر ہزارتھی۔

# بعض لوگوں کا قارون جبیبا مال دار بننے کی کوشش:

می ہد اسے روایت ہے کہ جب قارون اس شاش باش سے نکلاتو خسارہ پانے والے لوگوں کواس کی حاست پررشک آیا اوروہ بھی قارون جیسا ہالی حاصل کرنے کی تمنا کرنے گئے۔ چنا نچہانہوں نے کہا'' کیا خوب ہوتا کہ ہم کوبھی وہ سازوس بان ملتا جوقارون کو دیا گئے'' مجھداراور فہم لوگوں نے ان کی اس بات کو لپند ندفر مایا اور کہا کہ قارون کے خزانے کی تمنا کرنے والو! اللہ سے ڈرواور جن باتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے ان پڑل کرواور جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤاس لیے کہ جوشخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور نمیل مالے اور نیک عمل کے تو اس کو ملنے والا ثو اب اس خزانے سے بدر جہا بہتر ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیم رتبہ (ایمان اور عمل صالح کی مرتبہ) ثابت قدم رہنے والوں کے علاوہ کی کونہیں ملتا جو دنیا کی زیب وزینت و کیھنے کے باوجود صبر کرتے ہیں۔ اور کرت کو اب کودنیا کی لذتوں پرتر ججے دیتے ہیں۔

# قارون کی ز کو ۃ سے بیجنے کی تدبیر:

ابن عباس بن تن سے مروی ہے کہ جب زکو ق کا تھم آیا تو قارون مویٰ علیاتا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم ہزار کے بدلے میں ایک درہم اور ہر ہزار دنبوں کے بدلے میں ایک دنبدوں گااس لحاظ سے اس نے جب حساب لگایا تو وہ بہت زیادہ زکو ق بنتی تھی۔ لہذا اس نے زکو ق سے نکچنے کے لیے بیتذ بیر کی کہ اس نے بنی اسرائیل کوجع کیا اور کہا کہ اب مویٰ علیاتنا تم کو بہت سے احکام سائے گا اور تم نے اس کی اطاعت کی اب وہ تبہارا مال لینا چا ہتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہتم ہمارے بڑے ہو ہمیں جو چا ہو تھم دو۔ موسیٰ علیاتنا کا برتہمت لگانے کی سازش:

اس نے کہا کہ فلاں طاکفہ کو لے آؤاوراہے کچھر قم دواور کہو کہ وہ موی ﷺ پرتہت لگائے وہ اس عورت کو لے آئے پھر قارون موی ﷺ پرتہت لگائے موی ﷺ پیشا کہ آپ کی قوم اکھی ہو پھی ہے آپ انہیں احکام بتا کیں چنا نچہ موی ﷺ بیاتی بتائے سے اللہ اس کے کہ (یا اسرائیل جو شخص چوری کرے گاتو اے سوکوڑے لگا کیں گے اور اگر شادی شدہ مردز ناکرے گاتو اے اسنے کوڑے لگا کیں گے کہ (یا یہ کہا کہ اسنے پھر ماریں گے کہ ) وہ مرجائے۔قارون نے کہا خواہ آپ زناکریں آپ پر بھی حد ہوگی؟ فرمایا: کیوں نہیں! قارون بد بحث بولا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ سے فلال عورت کے ساتھ بدکاری سرز دہوئی ہے؟ فرمایا اسے بلاؤ عورت حاضر ہوئی۔ موی فیرانی اس کے کہ آپ سے فلال عورت کے ساتھ بدکاری سرز دہوئی ہے؟ فرمایا اسے بلاؤ عورت حاضر ہوئی۔ موی فیرانی نے فرمایا یہ جو کچھ کہدر ہے ہیں کیا واقعی میں نے تیرے ساتھ الی حرکت کی ہے؟ عورت نے کہائییں 'بلکہ ان لوگوں نے محصول خیانعام دے کراس بہتان طرازی پر ابھاراتھا۔ موی خیانعام دے کراس بہتان طرازی پر ابھاراتھا۔ موی خیانتھا شدت غم سے باختیار ہوکرو ہیں بجدہ میں گریز ہے۔

# موسى مُرَانِلًا كوز مين براختيار:

اس کے بعد وحی آئی اور القد تعالی نے فر مایا اےمویٰ!ان لوگوں نے تجھ سے رحم کی درخواست کی اور تونے ان پررحم نہ کھایا اگریہ مجھے یکارتے تومیں ان کی دعا قبول فر مالیتا۔

### قارون کی زیب وزینت:

ایک راوی ''ف خسرے علی قومہ فی زینتہ'' کی تقیر لکھتے ہیں کہ زینت سے مراد ہے کہ وہ چتکبر ہے گھوڑے سے باہر لکلا جس پرار جوان کی زین تھی اوراس کے کپڑے بہر مان سے رنگے تھے۔قرآن مجید ہیں اس کا نقشہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ:

'' پھر قارون پوری زیب وزینت کے ساتھ تو قوم کے ساسنے آیا تو وہ لوگ جود نیوی زندگی کے طالب تھے۔ کہنے گئے کہ کیا خوب مزے ہوتے کہ ہمیں بھی وہ سازو سامان ملتا جو قارون کے پاس ہے۔ واقعی قارون بڑے نصیب والا ہے جن لوگوں کو تھے علم وقبم عطا کیا گیا تھا انہوں نے فرمایا اے دنیا کے طالبو! تم پر افسوں ہے اللہ کا وہ تو اب بدر جہا بہتر ہے جو اس کی بارگاہ سے اس کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے گئی سے مرتبہ ٹابت قدم رہنے والوں کے سواکسی کو نہیں ملتا پھر ہم نے ان کو اور ان کے مکان کوز بین میں دھنسا دیا پھر اس کی مدد کے لیے کوئی اسی جماعت نہیں آئی جو نہیں ماتا پھر ہم نے ان کو اور ان کے مکان کوز بین میں دھنسا دیا پھر اس کی مدد کے لیے کوئی اسی جماعت نہیں آئی جو اسے بچالیتی اور نہ وہ اپنے آپ کو تو دہی بچا سے اور نہ کہ کا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا افسوس بات تو ہے کہ دائندا ہے بندوں پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا افسوس واقعی بات تو ہے کہ دائندا ہے بندوں پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا افسوس واقعی بات تو ہے کہ دائندا ہے بندوں پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا افسوس واقعی بات تو ہے کہ دائندا ہے بندوں پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا افسوس واقعی بات تو ہے کہ دائندا ہے بندوں پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی دھنسا دیتا افسوس واقعی بات تو ہم کو اس کو قلال حسیس نہیں ہوتی ''۔

اس کے بعد اللہ حضور اکرم عظیم کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

''اے محرا بیآ خرت کا گھریعنی جنت ہم اپنے لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں۔ جو دنیا میں بوانہیں بنتا جا ہے اور آ خرت میں انہی لوگوں کا انجام اچھا ہوگا جو پر ہیزگار ہیں''۔(انقصعہ۸۰۳۸)

### اسرائیلیوں برانعامات:

ابن عباس بن ایک اور روایت میں مذکورہ بالا تفصیل کے علاوہ سے بات بھی مروی ہے کہ اس کے بعد بنی اسرائیل شدید بھوک میں مبتلا ہو گئے اور موئ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں موئی علائلا نے دعا فرمائی تو سے وی آپ کہتم مجھ سے ایسی قوم کے بارے میں کلام کرنا چاہتے ہوجنہوں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے۔ اور انہوں نے جھے سے دعا کی تو نے قبول نہ کی کیکن اگروہ مجھ سے دعا کریں تو میں قبول کروں گا'۔

### انعامات البي (ايك اورروايت):

قرآن مجیدگی آیت "ان قارون کان من قوم موسی" (بلاشبه قارون موئی علیتلا) کی برداری میں سے تھا) کے تحت ابن عباس بن سین سے مروی ہے کہ قارون دوسرے عباس بن سین سے مروی ہے کہ قارون دوسرے کنارے بیں رہتے تھے جب کہ قارون دوسرے کنارے پر رہتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک طاکفہ عورت کو بلایا اور اسے بچھرقم وینے کا وعدہ کر کے اس بات پرآماوہ کیا کہ وہ موٹی علیانلا پر تہمت لگائے کہ آپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اور پھراسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ ایک روز جب بنی اسرائیل

کلوگوں کے جمع ہونے کا دن تھاوہ جمع ہوئے تو قارون نے موی علیاتا ہے کہا کہ چوری کی سزاکیا ہے؟ آپ نے فرہ یاس کا ہاتھ کا نے دیا جائے اس نے کہا خواہ آپ نے کوئی چوری کی ہوفر مایا ہاں پھراس نے کہا کہ زانی کی سزاکیا ہے؟ آپ نے فر مایا اس رجم کیا جائے وہ بولاخواہ آپ نے زنا کیا ہوفر مایا ہاں اس پروہ کہنے لگا کہ آپ نے زنا کیا ہے آپ نے فرمایا تیرے لیے بلاکت ہو میں نے کس کے ساتھ زنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں عورت کے ساتھ آپ نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ عورت کو بلوایا گیا۔ موی میلائل نے اس عورت سے کہا کہ تجھے تم اللہ کی جس نے قورات نازل کی بتا قارون نے بچ کہا ہے۔ وہ بولی کہ آپ نے اللہ کا واسط دیا ہے اس لیے گوائی ویتی ہوں کہ آپ اس تہمت سے بری ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے اس دشن نے میرے لیے کچھے تم مقرر کر کے جھے اس پرآ مادہ کیا کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ موی میز شاہ فور آسجدے میں گرگے۔

اللہ نے فرمایا کہ اے موکی اسراٹھا و اور زمین کو جو چا ہوتھم دو آپ نے فرمایا کہ ان کو پکڑلوتو زمین نے ان کو کولہوں تک پکڑلیا آپ نے اے دوبارہ پکڑنے کے لیے کہا تو سینوں تک پکڑا تیسری مرتبہ پکڑنے پرزمین آئیس نگل گئی جب زمین نے نگل لیا تو اللہ کی طرف ہے وہی آئی کہ اے موٹی! انہوں نے تھے ہے تو بہ کی گرتو نے قبول نہ کی اگر یہ جھے ہے اس طرح تو بہ کرتے تو میں قبول کر لیتا۔

اللہ علی بن زید ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن حارث اپنے گھر سے نگلے اور اپنے قصر میں داخل ہو گئے جب وہاں سے نگل تو تیک تو بیک کہ کو تو تو میں بیٹے گئے وہ سلیمان بن داؤ د کا ذکر کرنے لئے۔ کہ انہوں نے اپنے مصاحبین سے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطلع کر میر ہے پاس آئیس بلقیس کا تخت لے کر میر ہے پاس آئے؟ تو جنات میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطلع کر میر ہے پاس آئیس بلقیس کا تخت کے کر میر ہے پاس آئیس ہوں کہ تو جنات میں سے ایک قوم کا بیکل جن بولا کہ اس جو کہ تو جنات میں سے ایک قوم کا بیکل جن بولا کہ اس جو کہ تو ہوں اور قابل اعتاد ہوں ایک شخص جس کے پاس کتا وہ کا علم تھا' نے کہا کہ میں آپ کی پلکہ جھیکنے اس تھنے دہ وہ کوئے تا ہوں کہ میں آپ کی پلکہ جھیکنے اس تو کہ میں آپ کی خدمت میں چیش کر دیتا ہوں اور قابل اعتاد ہوں ایک شخص جس کے پاس کتا ہوں کا میں آپ کی پلکہ جھیکنے اس کی خدمت میں چیش کر دیتا ہوں کی گھر جب سلیمان عائل تھا نے اس کتا کہ اور جو محفی شکر کرتا ہوں اور جو میں ان عائم میں کرتا ہوں اور جو محفی شکر کرتا ہوں اور جو میں اس کی کہ میں اس کو کرتا ہوں اور جو محفی شکر کرتا ہوں اور جو محفی شکر کرتا ہوں اور جو میں اس کرتا ہوں ہوں اور جو میں شکر کرتا ہوں ہوں سے کہ کرتا ہوں ہوں اور جو محفی شکر کرتا ہوں ہوں سے کہ کوئی کرتا ہوں ہوں شکر کرتا ہوں ہوں سے کرتا ہوں ہوں سے کرتا ہوں ہوں سے کرتا ہوں ہوں سے کرتا

پھراس کے بعد خاموش ہو گئے اور قارون کا ذکر کرنے لگے قارون موئی میلاتا کا کہ راوری میں سے تھا۔ پھروہ لوگوں پرزیا دتی کرنے لگا۔ اور اللہ نے اسے اتنا خزا نہ عطا کیا کہ اس خزانے کی جابیاں ایک طاقت ور جماعت کوگراں بار کر جاتی تھیں اس نے کہا کہ خزانہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ جو کہ میرے پاس موجود ہے۔ وہ موئی میلاتا کو تکلیفیں بہنچا تا تھا جب کہ آپ اس سے درگز در کرتے تھے۔ اور قرابت داری کی وجہ سے اسے معاف کردیا کرتے تھے۔ یہاں تک کے اس نے ایک مکان بنوایا جس کا وروازہ سونے کا تھا۔ اور اس نے ایک مکان بنوایا جس کا وروازہ سونے کا تھا۔ اور اس نے ایک مگل دیواروں رسونے کے کھڑے لگائے۔

قارون کی بدشختی:

بنی امرائیل کے لوگ صبح شام اس کے پاس آتے اور وہ انہیں کھانا کھلا تا ہنمی نداق اور گپ شپ کی مخفلیں لگتیں اس کی بربختی برقر ارر ہی یہاں تک کداس نے ایک زانیہ عورت کو بلوایا تو اس نے کہا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ میں تجھے مالدار بنا دوں اور تجھے اپ گھر کی عور توں میں شامل کرلوں لیکن شرط رہے ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ میرے پاس جمع ہوں تو تو مجھ سے رہے کہ قارون تو مجھے موی میلین سے نہیں رو کے گا؟ عورت اس بات پر راضی ہوگئی جب قارون بیٹھا اور بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پاس جمع ہوئے تو وہ آئی اور اس کے سر منے کھڑی ہوئی اور کہنے گئی کیکن اللہ نے اس کے دل کو بدل و یا اور اس کی تو بہ قبول کر ن تو وہ دل میں کہنے گئی کہ اس سے بہتر تو بہ کا میر سے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ میر سے جملے سے اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچ پھ اس نے سر محفل راز آشکار کیا کہ قارون نے مجھے دولت کا لا بی و سے کراس پر آمادہ کیا تھا اور میں نے سوچا کہ اللہ سے محافی ما نگنے کا اور کوئی بہتر طریقہ نہ ہوگا اس کے عیس نے راز آشکار کر دیا۔ یہن کر قارون کا سر جھک گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اب اس کی ہلاکت کا وقت آپ کا ہے۔ موسی میلائلگا مجھ پر رحم کرو قارون کے پاس آئے جب قارون نے آپ کو دیکھا تو جان گیا کہ آپ کے اراد سے ایسے نہیں تو کہنے لگا موسیٰ میلائلگا مجھ پر رحم کرو آپ نے کہا کہ اے زمین اسے نگل جا تو اس کا مکان ملئے لگا اور قارون اپنے ساتھیوں سمیت زمین میں جھنس گیا۔

### قارون كوز مين ميں دھنساديا جانا:

اس نے رحم کی اپیل کی آپ نے دوبارہ زمین کو تھم دیا کہ انہیں پکڑلواس پر پھر مکان ہلا اور سب ناف تک دھنس گئے اب قارون اور زیادہ آہ و دکا کرنے لگا <sup>ایک</sup>ن آپ نے پھر بھی زمین کو دھنسانے کا تھم دیا تو زمین اس کے مکان اور ساتھیوں سمیت اسے نگل گئی۔اس کے بعد موئ میلائلگا پروٹی نازل ہوئی کہ اے موٹ! تونے رحم نہ کیا میری عزت کی تسم !اگر دہ مجھے پکار تا تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا۔

### قارون برعذاب کے بعدایمان والوں کے احساسات:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ جب اللہ کاعذاب قارون پر آیا تو ایمان والوں نے اپنے او پراللہ کے انعامات کاشکرادا کیا اوراس سے نسیحت حاصل کی اور دوسروں کواللہ کے عذاب سے ڈرایا اوراللہ کی معرفت کاحن اداکر نے اوراس کی اطاعت کرنے کی نسیحت کی اور جولوگ خوش عیشی کی تمنار کھتے تھے آئییں اپنے تعلی پر ندامت ہوئی کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں ہے جس کی روزی چاہے گھٹا تا ہے اور جس کی چاہے بڑھا تا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا افسوس کی واقعی بات تو یہ ہے کہ ناشکری کرنے والوں کوفلاح نسیب نہیں ہوتی ۔ ہم گذشتہ روز ہے جس مال کی تمنا کرر ہے تھے۔ اس کی وجہ ہے آنے والے عذاب کو اللہ نے نہم پر سے ہٹالیا پس اللہ نے موسی علیاتھا کو اور ایمان والوں کو بھی نجات دی اور اپنے اور بنی اسرائیل کے وشن یعنی فرعون ہا مان فارون اور کنعا نیوں کوان کے کفری وجہ ہلاک کردیا بعض کوغرض کیا 'بعض کوغرض کوغرض کیا 'بعض کوغرض کیا کوغرض کیا 'بعض کوغرض کیا 'بعض کوغرض کیا ہوئی کوغرض کیا 'بعض کوغرض کیا 'بعض کوغرض کیا کوغرض کیا کوغرض کوغرض کیا کوغرض کیا کوغرض کیا کوغرض کیا کوغرض کیا کوغرض کیا کوغرض ک

ابو ذرغفاری می الثنی حضورا کرم می کارشاد نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے آنے والے نبی موک علائلہ علی اللہ اللہ علی میں سب سے پہلے آنے والے نبی موک علائلہ کے عیفوں میں کیا تھا؟ فر مایا اس میں عبرت کی باتیں تھیں مثلاً میہ کہ مجھے تعجب

ے اس شخص پر جوموت پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی خوش ہوتا ہے۔ مجھے تبجب ہے اس شخص پر جواس بات کا یقین رکھتا ہے کہ کل کو حیاب ہونے والا ہےاور پھر بھی عمل نہیں کرتا۔

### يوشع مُلاتِلاً كا دور حكومت:

. موی ملاتا*لا کے ا*نقال کے بعد بوشع علاتالانے امورکوسنصالا اورموت تک پیفریفیہ سرانجام دیااس میں ہے ہیں سال کا عرصہ منوچر کے دور حکومت میں گز راا درسات سال کاعرصدا فراسیاب کے دور میں گذرا۔

# منوجیر کے بعد آنے والے بادشاہ

# افراس<u>ا</u>ب:

منوچپر کے فوت ہونے کے بعدافراسیاب بن شنج با دشاہ بنا۔اس کا اکثر قیام بابل اورمہر بان شہر میں ہوتا تھا۔اس نے فارس میں بہت فساد پھیلایا کہا گیا ہے کہ جب اس نے فارس پرغلبہ حاصل کیا تو اس نے کہا'' ہم مخلوق کو ہلاک کرنے میں جلد باز میں' وہ بہت زیادہ ظلم وستم کرنے والاتھا بہت ہے شہروں کو جوآ باد متھ تباہ کیا' نہروں کوختم کیا جس کی وجہ ہے وہاں کےلوگ یا نچ سال تک قحط سالی میں بہتلارہے۔ یہاں تک کداس نے فارس چھوڑ دیا اور چلا گیا اس سال سے یانی آناشروع ہوا اور درخت ا گئے شروع ہو گئے۔ ز و بن طمہاسپ کے آئے تک لوگ اس ظلم وستم میں مبتلا رہے۔ بعض نے زوکی بجائے زاب بن مہاسپ کا نام لیا ہے۔ زوکی والدہ کا نام ما دول بنت وامن تقابه

# طمهاسب کی گرفتاری:

کہا گیا ہے کہ منوچپرنے اینے دور حکومت میں طمہاسپ کواس کی کسی غلطی کی وجہ سے گرفنار کرلیا تھے۔ جب وہ افراسیا ب کو مرفناً رکرنے کے لئے ترکی کے دروازے پرتھا۔منوچپرنے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیالیکن اس کے وزراءاورمصاحبین نے معاف کرنے کامشورہ دیامنو چبر کے عدل میں بدیات مشہورتھی کہ وہ سزائے اندرشریف اور ذلیل قریب اور دور کے آ دمی کو برابر رکھتا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے افراسیاب کے بارے میں سفارش کی تو منو چیر نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا ریدوین کے اندر کمزوری ہے لیکن اگرتم میرے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے ہوتو اتنا کرسکتا ہوں کہ اسے اپنے ملک میں نہر ہنے دوں گا۔ چنا نچہ اسے اپنے ملک سے نکال کرتر کی بھیج دیا۔ اور اس کی بٹی جو کل میں قید تھی۔ اسے یہ کہد کر نکال دیا کہ نجومیوں کا کہنا ہے کہ اگر اس کا والد مامون رہا تو وہ ایک بچہ جنے گی جوائے تل کر دے گا۔ جب وہ عورت بز دمی نامی بیٹے کے ساتھ حاملہ ہو چکی تو اسے وہاں ہے نکال دیا گیا۔

### طمهاسپ کا دو باره برسرا قتدار آنا:

پھر جب طمہاسپ کے سزا کے دن پورے ہو گئے تو منو چېر نے اسے داپس بلالیا اور پھر مادول بنت وامن کوبھی بلالیا اور اس ے اس کا بیٹاز دیپیرا ہوا پھرز و نے اینے نانا وامن کوتر کی کی جنگ میں قتل کر دیا۔اورا فراسیاب کوابران ہے بھا دیا یہاں تک کہ کی جنگوں کے بعداسے ترکی بھیج دیا۔افراسیاب نے فارس کی اقلیم بابل پر بارہ سال تک غلبہ حاصل کیے رکھ لیعنی منو چبر کے انقال کے بعداس وقت تك جب تك زونے انبين نبيس نكالا پھرزونے اسے تركستان نكال ديا۔

کہا گیا ہے کہ زونے فراساب کو فارس کے روز مابان ہے آ بانما کے مہینے میں نکالا مجمی لوگوں نے افراساب کے شہر سے نحات حاصل کرنے کی خوشی میں اس دن کوعید بنالیا۔

# ز و بن طمهاسپ کے کا رنا ہے:

زوا ہے ملک میں محمود تھا اور اپنی رعیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ جن شہروں کو افرا سیا ب نے خراب کیا زونے

اسے آباد کرن شروع کیا لبند ااختیار ش'بابل کے شہراور گرائے گئے قلعوں کی تعمیر کا تکم دیا گیا بند شدہ نبروں نالوں کو تعلوایا گیا۔ اور ان

ہمٹی نکا کی گئی اور جو پائی نیچے فن کیا گیا تھا اسے نکالا گیا اور زونے ساٹھ سال تک خراج معاف کیا۔ فارس کے شہروں کو آباد کیا اور

پائی کی کثر سے ہوگئی اور وہاں کے لوگوں کی شخو ابوں میں اضافہ ہوا اور زاب نامی ایک نبر کھدوائی شہر کے کنار بے پر عقیقہ نامی ایک اور

شہر تیار کیا گیا۔ اور اس کے تین جھے بنائے گئے (۱) زاب اعلی (۲) زاب اوسط (۳) زاب اونی اسے علاوہ بہت سے در ختوں کے بیج اور ان کی قلمیں منگوائی گئیں۔ اور مناسب مقامات پر انہیں ہونے کا حکم دیا۔ زو پہلا بادشاہ ہے جس کے دور میں مختلف قشم کے خربوزے کا شت کیے گئے اس نے ترکوں سے حاصل ہونے والے مال غیمت کے گھوڑوں کو اپنے لشکر کے درمیان تقسیم کردیا۔ جس روز وہ بادشاہ بنا اور اس کی تاج پوشی کی گئی۔ اس نے کہا کہ فراسیاب نے جن عمارتوں کو ویران کیا ہے جم اسے آباد کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں۔

### سلسلەنىپ:

اس کا نسب نامہ بیہ ہے کہ زوبن کرشاسب بن اشرط بن سہم بن تعریبان بن طورک بن شیراسب بن اروشب بن طوح بن افریدون بعض لوگوں نے نسب نامہ یوں بیان کیا کرشاسب بن اشاس بن اشاس بن طحصون بن اشک بن ترس بن رمر بن دو دسر بن منوچېر۔

افریدون بعض کا کہنا ہیہ ہے کہ زواور کرشاسف دونوں مشترک حکمر ان تھے۔ زوملک کا بادشاہ تھا۔ جب کہ کرشاسف اس کا وزیر تھا۔
اگر چہ کرشاسف ایران میں بہت بلند مقام کا حامل تھا تا ہم وہ بادشاہ نہیں تھا۔ بلکہ حکومت زوکے ہاتھ میں تھی اوراس کے انتقال تک اس کے ہاتھ میں رہی اس کا دور حکومت کل تمیں سال پر مشتل ہے۔

### كيفياد:

ز و کے بعد کیقباذ بادشاہ بنا کیقباذ کانب نامہ یہ ہے کیقباذ بن زاع بن نوحیاہ بن منشو بن نو ذر بن منوچبر۔اس نے ترکی کے ایک رئیس تررسا کی بیٹی فرتک سے نکاح کیا جس سے درج ذیل اولا دپیدا ہوئی۔

(۱) کی اخته (۲) کیقاوس (۳) کیبه ارش (۴) کیفاشین (۵) کیبتهٔ پیسب کے سب بادشاہ ہے۔

#### تعارف:

۔ کیقباذ نے اپنی تاج پوٹی کے روز کہا ہم ترکی کے شہروں کی تغییر کے لیے کوشاں ہیں۔اس نے ملک میں موجود نہروں اور چشموں کے پانی کا انداز ہ لگایا۔اورا پنی نہروں کے نام پرشہروں کے نام رکھے۔ان کی حد بندی کی اوران کی حریم بنائے۔اس نے وگوں کوز مین آباد کرنے کا تھم دیا اور پھران کی پیداوار ہے مس وصول کر کے فوجیوں کی معاش کا انتظام کیا۔کہا جاتا ہے کہ شہروں کے آبادِکرے وشمنوں کامقابلہ کرنے اور تکبر کرنے میں کیقباذ کوفرعون ہے تثبیہ دی جاتی تھی۔

ر ہائش:

بوشع علائلًا بن نون کے بعد بنی اسرائیل:

# زواور کیفیاذ کے اووار

# حز قبل كوابن العجورً كمنه كاسب

مؤرضین اورامتوں کے حالات بیان کرنے والے اہل علم حضرات کا اس پراتفاق ہے کہ پوشع علیاللا کے بعد بنی اسرائیل کے امور کے منظم کا لب بن یوفنا اوران کے بعد حز قبل بن یوزی (ابن العجور) تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جزقیل کو ابن العجوراس لیے کہا جاتا ہے کہان کی والدہ نے اللہ سے بیچے کی دعا مانگی تھی جب کہوہ پوٹھی اور بانجھ ہو پیکی تھی۔ اللہ نے انہیں اس عمر میں لڑکا عطافر مایا ' اس لیے بیلڑکا (حزقیل) ابن العجور کہلا یا (بجور عربی زبان میں بوڑھی عورت کو کہتے ہیں) ان کی قوم کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے ۔

نین و کیا آپ نے ان لوگوں کو ملاحظہ نہیں کیا جوموت کے ڈرے گھروں سے نکل گئے حالا نکہ وہ ہزاروں تھے'۔ (البقر ۃ:rrm)

بنی اسرائیل کی اجتماعی موت (پہلی روایت)!

عبدالصمد بن معقل وہب بن مدید سے نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پچھلوگوں کو کسی زمانے میں مصیبت اور بیاری کا سامنا کرنا پڑا۔انہوں نے اس مصیبت پرشکوہ کرتے ہوئے کہا کہا ہے کاش ہمیں موت آ جاتی تا کہ ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر لیتے۔اللہ تعالیٰ نے وتی بھیجی کہا ہے جز آ بیلی تہاری قوم اس پریشانی پر چلااٹھی اوران کا خیال یہ ہے کہ انہیں موت آ جائے تو اس تکلیف سے راحت فل جائے گئ حالا نکہ وہ موت ان کے لیے کون می راحت ہے؟ کیا وہ بچھتے ہیں کہ ہیں انہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قاد رنہیں فلاں صحرا ہیں چلے جاؤوہاں چار ہزار فرادم وہ حالت میں ہوں گے۔ (وہب کہتے ہیں کہ اس سے مراو اس قوم کے افراد ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آ ب نے کیا ملاحظہیں کیا کہ ان لوگوں کو جوموت سے ڈرکر گھروں سے نکل اس قوم کے افراد ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آ ب نے کیا ملاحظہیں کیا کہ ان لوگوں کو جوموت سے ڈرکر گھروں سے نکل کے کہا وہ ان مردوں کے جسم جدا ہو چکے تھے جنہیں پرندوں نے بھیر دیا تھا۔ حزقیل نے آواز دے کہا کہ اے کہا تھا۔ کہ ایس نے کہا تھا۔ کہ ایس نے کہا تھا۔ کہ ایس کو جسم وہ اپن لوٹ ہا نوگوں کی رومیں والیس لوٹ آ کیل اور وہ مل کر کھڑے بول کے اور وہاں کو جسموں میں والیس لوٹ آ کیل اور وہ مل کر کھڑے بول کو اللہ کہ ہیں ہوں گئی اور وہ مل کر کھڑے بول کو اللہ کہ ہیں ہوں گئی اور وہ مل کر کھڑے بول کو جسموں میں والیس لوٹ آ کیل اور وہ مل کر کھڑے بولے اللہ کہ ہیں اور وہ مل کر کھڑے بول کھی اور وہاں کو کہا۔

#### دوسری روایت:

بعض صحابہ نے اس آیت یعنی "الے ترالی الذین خرجو اسلانی" کے تحت مروی ہے کہ واسط سے پہلے دور دان نامی ایک بستی تھی 'جہال طاعون کی وبا پھیلی' بہت ہوگ و ہاں ہے بھاگ گئے اور ایک کنار ہے بیں جا کراتر ہے جب کہ بستی میں رہنے والوں میں بہت سے ہلاک ہوگئے۔ پچھوڑنے وہ کے تمام ہلاک نہیں ہوئے جب طاعون کی بیاری ختم ہوئی تو بستی چھوڑنے والے بھی والیس لوٹ آئے بستی میں زندہ فتی جانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بھاگ جانے والے ہم سے زیادہ مجھ دار تھے۔ اگر ہم بھی وہی کام کرتے جوانہوں نے کیا تھا۔ تو ہم سب کے سب بھی جاتے اب اگر بھی طاعون آیا تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔

### نستی والوں کا طاعون سے فرار:

ا گلے سال پھر طاعون آگیآ۔اور یہ بھی بھاگ گھڑے ہوئے۔ان کی تعدا دنین ہزار سے زیادہ تھی یہاں تک کہ آئی نامی ایک سبتی میں جااترے اس وادی ہے اوپر سے ایک فرشتے نے یہ آوازلگائی کہتم سب مرجاؤوہ سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے۔ان کے اجسام بوسیدہ ہوگئے۔وہاں سے اللہ کے نبی ترقیل کا گزرہوا جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سوچنے کھڑے ہو گئے۔اپی انگلی رخسار پررکھ کرسوچنے گئے وہی آئی کہ اے ترقیل تو کیا چاہتا کہ میں کجھے انہیں زندہ کرکے دکھاؤں کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔عرض کیا جی تی ہاں ان کاغور وفکراس لیے تھا کہ آئہیں رب العزت کی قدرت پر (یقین کے باوجود) کی تی تجہ ہوا تو تھم ہوا کہ آئہیں آواز دو۔ خداکی قدرت:

چنانچہ انہوں نے آ واز دی کہ اللہ تنہیں تھم دیتا ہے کہ آپس میں جمع ہوجاؤ چنانچہ وہ اڑاڑ کر جمع ہونے کئیں یہاں تک کہ ہٹریوں کے ڈھانچے تیار ہو گئے۔ پھر آ واز آئی کہ انہیں آ واز دو کہ تہارا خدائمہیں تھم دیتا ہے کہ اپنا گوشت اپنے اوپر چڑھا لو آ واز دینے پر ہٹریوں پرخون اور گوشت آگیا۔اور ان کے جسموں پر وہی کپڑے بھی آگئے جن میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پھر کہا گی کہ ان سے کہو کہ اے جسمواللہ تہمیں تھم دیتا ہے کہ کھڑے ہوجاؤ چنانچہ وہ جسم کھڑے ہوگئے۔

مجاہد عمروی ہے کہ جب وہ جسم دوبارہ زندہ ہوئے تو کہنے لگے "سبحانك ربنا و بحمدك لا اله الا انت" پس وہ اپنی قوم کی طرف زندہ ہو کے جبروں پر موت کی زردی تھی۔ نیز ان کے کپڑے بھی کفن کی طرح بوسیدہ ہو چکے تھے۔ جس سے بیا ندازہ ہوتا تھا کہ آئییں موت آئی ہے اور پھریقینی موت آگئی جوان کے لیے ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی۔

#### عمر مِنْ لَقَيْهُ كَاوَا قَعِهِ:

عمر رہی تھی نے فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب میں حزقیل کا ذکر نہیں پایا اور نہ ہی علیے علیاتالگا کے علاوہ کسی اور کا کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا۔ وہ کہنے گئے کہ کیا آپ کی کتاب میں میہ بات نہیں ہے کہ'' بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے' حضرت عمر مِی تُق نے فرمایا کیوں نہیں' بیآیت قرآن مجید میں ہے۔

#### تيسري روايت:

انہوں نے کہااچھاتو ہم آپ کو بنی اسرائیل میں مردول کے زندہ ہونے کا واقعہ بتلاتے ہیں۔ اس قوم پر وہا آئی تو وہاں سے کچھلوگ بھاگ کرتقریباً ایک میں دور جا پہنچے وہاں اللہ نے ان پر ایک بڑی چار دیواری بنادی اوران کوموت دے دی یہاں تک کہ جب ان کی مڈیاں بوسیدہ ہوگئیں تو اللہ نے ان کے پاس حزقیل کو پھیجااور جواللہ نے چاہا تو ان سب کو زندہ کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے: '

﴿ الم ترالي الذين خرجوا ﴾

### چوهی روایت:

### یا نچویس روایت:

این اسحاق سے مروی ہے کہ بیلوگ طاعون یا کسی اور بیاری کے آنے پرموت سے ڈرکر بھاگ گئے۔ حالا نکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ کسی تحطے میدان میں اترے تو اللہ نے فرہایا مرجاؤ۔ وہ سب کے سب وہیں فوت ہو گئے۔ استی والوں نے ایک بہت بڑا گڑھا کھو دااور ان کو وہیں ڈال دیا۔ تاکہ پرندے آئیں نوج نہ لیں۔ اور اس میں چھوڑ کر آگئے۔ آئییں دفن اس لیے نہیں کیا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس حال میں ان پر طویل عرصہ گزرگیا۔ یہاں تک کہ ان کے جہم کی بڈیوں کے فر ھانچی بن گئے۔ پھر وہاں سے حزقیل کا گزرہواوہ وہ ہاں کھڑے ہوئے اور سے معاملہ دیکھ کر تیجب کرنے گئے تو بہت واز آئی کہ آب اس بات کو لیند کرتے ہیں کہ اللہ انہیں زندہ کرد ہے؟ فرمایا جی ہاں! پھر آ واز آئی کہ یوں آ واز دواے بوسیدہ بڈیو جو پرانی اور بوسیدہ ہو پھی ہو ہر مڈی اپنج ہم کے ساتھول جائے انہوں نے بھی آ واز لگائی اور وہ بڈیاں آپی میں مل گئیں۔ پھر کہا گیا کہ بی آ واز لگاؤا اور وہ بڈیاں آبی میں مل گئیں۔ پھر کہا گیا کہ بی آ واز لگاؤا کہ گوشت بچھے اور کھال اور بال تک گوشت بچھے اور کھال این بال تک کہ وہ ہر مڈی اس پر آسان سے کوئی چیز اتری جس نے آگئے۔ یہاں تک کہ دوہ بے دوح بن گئے۔ پھر آپ نے ان کے زندہ ہو کے کہ دعا کی اس پر آسان سے کوئی چیز اتری جس نے آگئے۔ یہاں تک کہ دوہ بے دوح بن ہو تو ہو زندہ ہو کر کھڑے میاں اور بال تک آپ کو گھر کیا اور آپ اور وہ بڑیا اور وہ کر کھڑے سے اور بیا کہ دو بیا ہوں ہوگئے جو ہر ہوگئے کی دعا کی اس پر آسان سے کوئی چیز اتری جس نے آگئے۔ یہاں تک کہ دوہ بے دوح بوٹ میں آئے تو وہ زندہ ہو کر کھڑے سے اور بیا ہم در ہوئی چیز اتری جس نے آگئے۔ یہاں تک کہ دوہ بے دوح بوٹ میں آئے تو وہ زندہ ہو کر کھڑے دوہ کہ دوہ بے دوح بوٹ ہوں بھر کہ دوہ بے دوح بوٹ ہوں بھر کہ تھر کہ دوہ بے دوح بوٹ ہوں بھر کہ دوہ بے دوح بوٹ ہوں بھر کہ دوہ بے دوح بوٹ ہوں بھر کہ دور کر کہ تھر اور دوں بھر کر کھڑے دیے کہ دوہ بے دوح بوٹ ہوں بھر کہ دوہ کے دوہ بور کہ دوہ بے دوح بوٹ ہوں کہوں ہوئی بھر کہ دوہ بور کی دوہ بیاں بھر کی بھر کہ دوہ بھر کہ دوہ کہ دوہ بیاں کوئی بھر کی دوہ بھر کی دوہ بور کی کی دوہ بور کی کی دوہ بور کی کوئی ہوئی کی دوہ بھر کی دوہ بھر کی دوہ بھر کی دوہ بھر کے دوہ بور کی دوہ بور کی کی دوہ بور کی کی دوہ بیار کی دوہ بور کی کی دوہ کی دوہ بور کی دوہ کی دوہ بھر کی دوہ بور کی دوہ بور کی دوہ

سبحان الله فقد احياهم.

''سجان الله تحقیق الله نے ہی انہیں زندہ کیا ہے''۔ حزقیل بنی اسرائیل میں کتنی دریر ہے اس کا ذکر جمیں کہیں نہیں ملا۔



# الباس ا دريسع عليهاالسلام

بعثت الياس مَلِينَكُ:

جبرز قبل کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل میں مختلف تنم کے واقعات رونما ہونے لگے اور انہوں نے تو رات میں کیا ہوا وعدہ بھی تو ڑ دیا۔اور بتوں کی یوجا شروع کر دی تو پھر اللہ نے ان کی طرف الیاس بن یاسین مٹیلٹلاً کومبعوث فر مایا۔

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ جب اللہ نے حزقیل کی روح کوتیف کیا اور بنی اسرائیل میں فسادات بڑھنے لگے اور وہ اللہ سے کیا ہوا وعد ہ بھول گئے یہاں تک کہ اللہ کوچھوڑ کر بتوں کی پوچا کرنے لگے تو اللہ نے الیاس غلاندا کو نبی بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ غلاندا کے بعد اس وقت نبی کو بھیجا گیا جب وہ تو رات والے عہد کو بھول گئے۔

### كب مبعوث بوئ:

الیاس ملائلا بنی اسرائیل کے احاب نامی بادشاہ کے ساتھ آئے اس کی بیوی کا نام ازبل تھا وہ آپ کی بات سنتا اور تصدیق کرتا تھا۔ الیاس ملائلا بنی اسرائیل کے معاملات کوسلجھاتے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل خدا کوچھوڑ کر''بعل' نامی بت کی پوجا کر بچے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے کسی عالم سے سنا ہے کہ بعل دراصل ایک عورت تھی۔ جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ الیاس ملائلا اور ان کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تنمالی فرماتے ہیں بے شک الیاس ملائلا بھی پیغیمروں سے تھا۔ الیاس ملائلا کا وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا خدا سے ڈرتے نہیں ہوکیا تم بعل نامی بت کی پوجا کرتے ہواور اس کوچھوڑ چکے ہوجو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے تبہارامعبود برحق ہے اور تبہارے اسلے باپ دا داؤں کا بھی پروردگار ہے۔

. دعوت ِ دين اور قوم کار دعمل :

الیاس مزیرند انہیں دین کی طرف بلاتے رہے اور انہوں ان کی کوئی بات نہ مانی سوائے اس بات کے جو باوشاہ کی طرف سے آتی اور شام کے علاقے میں مختلف اور متفرق باوشاہ موجود تھے۔اور ہر باوشاہ ایک خاص علاقے پر قابض تھا۔ چنا نچہ وہ باوشاہ بھی اب بتوں کی پوجا کرنے گئے میں جیسا کہ ہم کیا کرتے تھے۔وہ اچھے کھاتے پیتے اور گانوں کی مختلیں سجاتے میں کیکن اس سب کے باوجود جسے وہ باطل سمجھتے ہیں۔اس کی وجہ سے ان پرونیا تھک نہیں ہوئی اور ان پر اللہ کافضل ہم سب د کھے رہے ہیں۔

یہ من کر (پریشانی اور غصہ کی وجہ ہے) حضرت الیاس علائلا کے جہم کے بال کھڑے ہوگئے آپ اسے چھوڑ کر باہر نکل آئے اور وہ با دشاہ بھی دوسر بے لوگوں جیسا کام کرنے لگا لیعنی بتوں کی عبادت میں مشغول ہوگیا اس وقت الیاس علین ان بیدعا کی اے اللہ! بنی اسرائیل نے تیری نافر مانی کے علاوہ ہر چیز ہے اٹکار کیا ہے اور تیرے غیر کی عبادت پر راضی ہوئے ہیں پس ان پر اپنی نعمتوں کو بدل دے۔ (نعمتیں چھین لے)

الياس عليلتكاكي قوم يرعذاب:

ابن اسحاق کہتے کہ الیاس پر وحی آئی کہ ہم اس کے رزق کے معاملے کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو تھم آپ دس گے وہی ہوگا۔ الیوس منیانگانے دعا کی اے اللہ ان پر بارش کوروک دے تین سال تک بارش نہ آئی یہاں تک کہ ان کے مویشی کیڑے مکوڑے درخت وغیرہ سب کچھ ہلاک ہو گئے اور وہ شدید مشقت میں مبتلا ہو گئے ۔

#### د وسری روایت:

جب الیوس میلاناً نے ان کے خلاف میہ بدد عالی تو دل میں بنی اسرائیل سے پچھے خوف پیدا ہوا چنانچہ و ہاں رہتے جہاں صرف کھانا موجود ہوتا لیکن جب بنی اسرائیل کےلوگ کسی گھر میں روٹی کی خوشبومحسوں کرتے تو کہتے کہ اس گھر میں الیاس پیاتاً، داخل ہوئے ہیں اسے نکالواور پھراس گھروالے کو تکلیف پہنچاتے۔

#### يسع عليتانا:

ایک روز الیاس میلانلاکنے بی اسرائیل کی ایک عورت کے پاس رات گزاری جس کے بیٹے کا نام یسع بن اخطوب تھا اور اسے تجھ تکلیف تھی اس نے آپ کو چھیا یا ادر معاملے کو پوشیدہ رکھا۔

الیاس منالِنانا نے اس کے بیٹے کے لیے دعا ما تکی تو اس کی تکلیف دور ہوگئی چنا نچہوہ آپ پرایمان لے آیا۔اور آپ کے ساتھ مل گیا آپ جہاں جاتے وہ آپ کے ساتھ ہوتا الیاس ملائلاً بوڑھے تھے جب کہ وہ جوان تھا۔

### الياس عَلِيتُكُ كَي قوم كے ليے دعا:

ایک روز الیاس علیاتا کی وحی آئی که آپ نے بارش ند ہونے کی دعا مانگ کر بہت سے جانور مولیثی پرندوں اور درختوں کو بلا وجه ہلاک کروایا البتہ بنی اسرائیلیوں کوان کے گناہ کی وجہ ہے ہلاک کیا گیا۔ بین کرالیاس طینٹلانے کہاا ہے التد! میں ان کے لیے دعا کروں اوران کے لیے تنگی کے بعد خوثی لے آئے کا ذریعہ بنوں شایداس کی وجہ سے وہ آپ کی طرف رجوع کرنے والے اور آپ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔آپ کو بیدعا کرنے کی اجازت دے دی گئی آپ بنی اسرائیل کے پاس آئے اوران سے کہا کہا گرتم پہ جاننا چاہتے ہو۔ کہ اللہ تم پر ناراض ہے اور جس کی طرف میں نے تہہیں دعوت دی ہے۔ وہ حق ہے۔ تو تم ان بتوں کو نکال کرلا و کمن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اوران ہے میرے خلاف دعا ما تکوا گرتمہاری دعا قبول ہوگئی تو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ تمہارا مذہب حق ہے۔اورا گرابیانہ ہوا تو پھرتہ ہیں اس کا یقین کرنا ہوگاتم باطل پر ہولہٰذا بت پرتی چھوڑ نا ہوگی' اور پھر میں اللہ ہے دعا کروں گا کہ وہ تہاری پریشانی کو دورکرے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے انصاف کی بات کی۔ چنانچہ وہ اپنے بتوں اور معبودوں کو نکال لائے اور دعا ما نگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی اوران کی مصیبت بھی دور نہ ہوئی۔ یہاں تک کہان پر بیہ بات واضح ہوگئی۔ کہوہ مگراہی میں ہیں۔ پھرانہوں نے الیاس طلِلناکا سے کہا کہ ہم تو ہلاک ہو چکے آپ ہمارے لیے دعا کردیجیے الیاس طلِلناکہ نے ان کے لیے کشادگی اورسیرانی کی دعا کی ۔

# انعام ملئے کے باوجودنا فرمان قوم:

دعا ما نکتے ہی آسان پر ڈھال کی طرح کا بادل کا ٹکڑا آیا جو کہ اللہ کے علم سے سمندر کی سطح سے بلند ہوا تھا۔اس بادل کو ہی دیکھ رے تھے کہ ادر کئی بادل اٹھے اور آپس میں مل گئے پھران پر بارش ہوئی جس ہے وہ سیراب ہوئے ان کے شہر آباد ہو گئے اور ان سے مصیبت اور پریشانی دورہوگئی کیکن اس کے باوجو دانہوں نے حق کی طرف رجوع نہ کیا اور بت پریتی پر برقر ارر ہے۔

# الباس عليتالاً كي وفات:

جب الیاس ﷺ نے ان کی بیرحالت دیکھی تو بید عاما نُنی کے اے اللہ ان سب پرموت طاری کردے تا کہ مجھے ان ہے نجات مل جائے۔ آپ ہے جانا اور وہ ہاں جو چیز آئے۔ اس پرسوار ہو جانا اور وہ ہاں جو چیز آئے۔ اس پرسوار ہو جانا اور وہ کس کو خددینا الیاس اور آپ کے ساتھ بسع دونوں مقررہ دن میں اس طرف چل پڑے اس شہر میں پہنچ تو سامنے آگ کا گھوڑ آیا الیاس علیاتا کی چھلانگ لگا کر اس پر چڑھ گئے اور چل پڑے بسع پکارنے گئے اے الیاس علیاتا کی بیرے لیے کیا تھم ہے؟ یہ آپ کا دنیا میں آخری دن تھا۔ پھر اللہ نے آپ کونور کا لباس پہنایا اور داڑھی لگائی اور آپ سے کھانے پینے کی لذات کو چھین کرفر شتوں کو دے دیا اس کے بعدانسان نمافر شتے بن گئے اور آسان برزندگی گزارنے گئے۔

### يسع عليتناكم كي بعثت:

وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ الیاس غلینا کے بعد یسع غلینا بنی اسرائیل کے لیے نبی مقرر ہوئے اور جب تک اللہ کومنظور
ر ہائیسع غلینا بی اسرائیل میں رہے پھران کا انقال ہو گیا اور وہاں نا اہل لوگوں کی کثر ت ہوگئی اور گناہ بہت بڑھنے لگے ان کے پاس
ایک تا بوت جونسل درنسل چانی آرہا تھا اس میں سکینہ اور آل موئی اور آل ہارون کی با قیات تھیں جب بھی کسی دشمن سے ان کا مقابلہ
ہوتا تو اس تا بوت کوسا منے رکھتے جس کی وجہ سے انہیں فتح اور ان کے دشمن کو شکست ہوتی ۔ وہب بن مدہ نقل کرتے ہیں کہ ''سکین''
دراصل ایک مردہ بلی کا سرتھا۔ جب وہ تا بوت کے سوراخ میں چلا تا تو انہیں فتح کا یقین ہوجا تا اور بالآ خرانہیں فتح بھی ہوتی ۔
اسرائیلیوں کوشکست:

اس کے بعدا بلاف نامی بادشاہ آیا۔اوراللہ نے ان کے ایلیا نامی بہاڑ ہیں برکت دی کہ یہاں کوئی ویٹمن واض نہیں ہوتا تھا۔
اور نہ ہی وہ کسی کے مختاج ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ خوشحالی کا بیعالم تھا کہ کوئی شخص مٹی کا ڈھیر لیتا اور وہاں نے ڈال دیتا تو اللہ تعالی اس کے لیے اور اس کے اہل وعیال کے لیے خوراک پیدا کر دیتے اس طرح اگر کوئی اپنے پاس موجود زیتون کے پھل کونچوڑتا تو اس کے لیے اس کے اہل وعمیال کے لیے تیل فکتا لیکن جب ان میں فسادات کی کثر ت ہوئی اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا تو دیمن نے ان پر جملہ کر دیا۔ تو انہوں نے تا بوت بمعہ سامان فکالالیکن دشمنوں نے بیتا بوت چھین لیا اور انہیں شکست ہوئی۔ان کا بادشاہ ایلاف آیا تو انہیں اس احوال ہے آگاہ کیا گیا۔ اس کی گردن و ہیں تک کہ ان کے بچے اور عورتوں کوئل اور گرفتار کرلیا گیا۔ لیکن ان کے اختلافات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے دشمنوں نے ان کوروند ڈالا یہاں تک کہ ان کے عورتوں اور بچوں تک کوگرفتار کرلیا گیا۔ اور طولوت کوباد شاہ مینا کر بھیجا اور وہ تا بوت میثاق لے کرواپس آیا۔

# اسرائیلیوں کے دیگر باوشاہ:

اس کے بعد شمویل آئے بوشع اور شمویل کا عرصہ چار سوساٹھ کا ہے۔ سب سے پہلے جوشخص ان پر مسلط ہوا تھا وہ لوط کی نسل سے تھا۔ اس کا نام کوشان تھا جس نے انہیں آٹھ سال تک رسوا کیا۔ پھر حکومت اس کے چھوٹے بھائی تھنیل بن قیس کے ہاتھ آئی جو چالیس سال تک رہی۔ اس کے جعلون اٹھارہ سال تک حکمر ان رہا اس کے بعد بنیا مین کی اولا دمیں سے اھود بن حیر اسی سال تک مسلط رہا پھر کنعانی بادشاہ یافین میں سال تک حاکم رہا پھر کسی دبورہ نامی عورت کے ہاتھ میں معاملات آئے اس کی جانب سے

باراق نامی ایک شخص حیالیس سال تک حکمران ریا۔ پھرنفشانی بن یعقو ب کی اولا دمیں سے ایک شخص جس کا نام جدعون بن یواش تھا۔ اس نے حالیس سال تک امور سلطنت سنجا لے۔اس کے بعداس کے بیٹے الی ملک نے تین سال تک حکومت کی ۔اس کے بعداس ک ، موں یا چیازاو بھائی نے تئیس سال تک حکومت کی کھر بنی اسرائیل کا ایک شخص بایئر یائیس سال تک حاکم ر با پھرعمون کی اولا و نے جن کا تعلق فلسطین ہے تھا۔ اٹھارہ سال تک حکومت کی پھریفتی نے جیرسال تک معاملات سلجھائے اس کے بعد بجٹون سات سال تک الون دس سال تک کیرون آٹھ سال تک حاکم رہے۔ پھر جالیس سال تک فلسطین کے بادشاہ مسلط رہے پھر بنی اسرائیل کاشخص شمسون بیس سال تک حاکم رہااس کے بعد دس سال تک کوئی حاکم نہیں رہا۔اس کے بعد عالی نامی کا ہمن نے معاملات سنجا لےاس کے بعد بھون سات سال تک اورالون دس سال تک کیرون آٹھ سال تک مسلط رہے۔

# شمويل علايتلاً - طالوت اورجالوت

# شمومل عَالِتُلَا كَى بِعثت:

جب بنی اسرائیل پرمصائب بزھ گئے اور با دشاہوں نے ان کوذلیل ورسوا کیا اوران کےشہروں کوومیان کیا ان کےمردوں کو تحتل اورعورتوں کوقید کیا۔اوران ہے وہ تابوت چھین لیا۔جس میں سکینہ مویٰ وہارون کے با قیات تھے۔اوراس تابوت کی وجہ سے وہ دشمنوں پرغلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی کہان کے لیے نبی مبعوث ہو چنا نجے شمویل ملائلاً بن باکی

# شمعون (شمویل) کی بعثت:

بعض صحابہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے عمالقہ قوم سے جنگ کی عمالقہ کے بادشاہ کا نام جالوت تھا۔ انہوں نے بنی اسرائیل پرغلبہ حاصل کرلیاان پر جزید مقرر کیا اوران ہے تو رات لے لی اس وقت بنی اسرائیل نے دعا کی کہ اے اللہ کوئی نبی جھیج تا کہ ہم اس کے ساتھ مل کر قال کریں اس وقت انبیاء کی نسل ختم ہو چکی تھی۔البنة صرف ایک عورت باقی تھی۔جو کہ حاملہ تھی انہوں نے اسے کمرے میں ہند کرلیاوہ چاہتے تھے کہاس سے لڑ کا پیدا ہو۔ چنانچہ جب اس عورت نے ان کا شوق دیکھا تو اللہ سے بیٹا پیدا کرنے کی دعا کی ۔اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شمعون رکھا گیا۔تو اس وقت انہوں نے وعا کی کہ بیان کے لیے نبی مبعوث ہو چنا نچہ شمومل بن ماليمبعوث ہوئے۔

# شمويل ملايتًا كي بعثت:

جب وہ ہڑا ہوا تو اسعورت نے اسے بیت المقدس میں بھیجا تا کہوہ یہاں تو رات کیھے وہاں کسی عالم نے اس کی کفالت کی اورا سے اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا۔ جب وہ لڑ کا اس عمر کو پہنچ گیا کہ اسے نبوت ملنے کوشی ۔ تو ایک روز جبرئیل ملائٹاہ آئے جب کہ یہ لڑ کا شخ کے پہلو میں سور ہا تھا۔اس شخ کے علاوہ اسے ہرا یک سے خطرہ تھا۔لہٰذااس فرشتے نے اسے شنخ کی آواز میں کہا کہا ہے شمویل! بیلز کا گھبراتا ہوااس بزرگ کے پاس گیااور کہااے میرے اباآپ نے مجھے بلایا ہے اس شخ نے بیکہنا مناسب نہ سمجھا کہ میں نے اسے نہیں بلایا اور کہا کہ بس بیٹے سو جاؤ چنانچیشمویل آ کر سو گئے۔ دوسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیہ۔اس ہار بھی شنخ نے

ا ہے سلا دیا اور کہا کہ تیسری مرتبہ جواب مت دینا جب تیسری مرتبہ آواز آئی تو جبریل پیکٹلا خود ظاہر ہو گئے اور کہا کہ اپنی قوم ک طرف جاؤاورالقد کا پیغام پہنچاؤاں لیے کہاللہ نے آپ کوان میں نبی بنا کرمبعوث کیا ہے۔ جب شمویل نے جا کردعوت دی توانہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کرمبعوث کیا ہے۔ اور انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کہا کہ اگرتم ہے نبی ہوتو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کروجس کے ساتھ مل کرہم اللہ کے راہتے میں قال کریں اور اسے نبوت کی علامت قرار دیں۔انہوں نے کہا کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تم یرق ل فرض کرے اورتم جنگ نہ کرو۔ وہ کہنے <u>لگے</u> کہ ہم اللہ کے راستے میں قبال کیوں نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کیوں نہ قبال کریں گے۔حالانکہ جمیں ہمارے گھرول سے نکالا گیا ہے اور ہماری اولا وسے جدا کیا گیا ہے اور ہم جزیبادا کررہے ہیں۔

طالوت کی ما دشاہت:

شمویل علینلائے نے دعا کی تو ایک عصائمودار ہوا کہ اس عصا کی لمبائی کے بقدرایک شخص با دشاہ بن کرآ ہے گا۔ شمویل علینلائے نے بتایا کہ جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔وہی یہاں کا بادشاہ بن کرآئے گا۔ ہرشخص نے اپنے آپ کواس عصا سے نا پنا شروع کیا مگر کسی کا قداس کے برابر نہ آیا۔طالوت بہثتی تھے (یعنی مشکیزے میں یانی بھر کر چینز کا کرتے تھے ) اوراینے گدھے پریانی بھر کرلاتے تھے۔ایک روزان کا گدھا راستہ بھول گیا اوراس راستے برجا نکلا بیدد کھے کران کے نبی شمویل علائظا سے فرمایا:''اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے' میں کرقوم کہنے لگی' اس وقت آیے نے جتنا بڑا جھوٹ بولا اس سے پہلے بھی نہیں بولا ہم بادشا ہوں کی اولا و سے ہیں جب کہ پنہیں نیز اس کے پاس مال بھی نہیں تو اس وقت نبی نے فر مایا: '' بلاشبراللہ تعالیٰ نے تمہارے مقاسلے میں اسی کو پیند فر مایا ہے اوراس کوعلم کی وسعت اور قد وقامت کے پھیلا ؤمیں بڑھایا ہے''۔ (القرہ: ۲۴۷)

### طالوت میں با دشاہ بننے کی علامات:

یس کرقوم نے کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہے تو نتی نے فرمایا اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی سے کہ تمہارے یاس وه صندوق آجائے گا۔جس میں تمہارے رب کی طرف ہے تسکین قلب کا سامان ہے اور پھھوہ بقیداشیاء بھی ہیں۔ جوموی ملائلکا اور ہارون مُلاِشْلًا حِصُورٌ کر گئے تھے۔

'' سکینہ''ایک طشتری تھی جس میں انبیاء اکرام کے دلوں کو دھویا جاتا تھا۔اللہ نے پیطشتری موکیٰ غیلِنلا کوعطا کی تھی۔اوراس میں تو رات کی تختیاں رکھی گئیں تھیں ۔ تو رات کی تختیاں موتیوں یا قوت اور زبرجد سے بن تھیں ۔ اور بقیہ اشیاءمویٰ مُلائناً، کا عصا اور تختیوں کا چورا ہے۔ یہ سامان صندوق طالوت کے گھر کے سامنے آ گیا۔ یہ منظرد کچھ کروہ شمویل علائلگا پرایمان لائے اور طالوت کی اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ابن عباس بڑسیا فرماتے ہیں کہ جب فرشتے نے اس صندوق کو آسان وزمین کے درمیان سے لاکر طالوت کے گھر کے آ گے رکھ دیا تو وہ لوگ پہمنظر دیکھ رہے تھے۔

ا بن زید کہتے ہیں کہ فرشتے اس صندوق کو دن میں سب کے سامنے لائے تو ماننے والوں کی آئکھیں ٹھنڈی ہوگئیں اور نہ ماننے والے وہاں سے نکل گئے۔

حالوت سے جنگ کے لیےروانگی:

طالوت اپنے ساتھ اُسی ہزار کالشکر لے کر جالوت کے مقابلے میں چل پڑے جالوت ان میں سب سے بڑا اور بخت مزات

آ وي تفا-اس في جس مع به مقابله كيا فتح حاصل كي - جب طالوت قوم كولي كي تو فلسطين كي نهرآنے پر فرمايا. '' یقینا اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آ زمائے گا پس جو تخص اس نہر کا پانی پیئے گاوہ میرانہیں اور جس نے اس پانی کو نہ چکھ بقینا وہ میرا ہے مگر ہاں جوا یک ہاتھ چلوائے ہاتھ بھرلے تو اس کی رخصت ہے'۔

بیلوگ جالوت سے ڈرتے تھے ای لیے ای بزار آ دمیوں میں ہے ۲ کے بزار نے پانی پی لیا۔اوروہ بیچھے بوٹ گئے۔ جب کہ باتی صرف حیار ہزارلوگ رہ گئے۔اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جنہوں نے بید پانی پیاان کواور پیاس لگ گئی اور جنہوں نے نہیں پیاوہ

طالوت كالشكر:

جب انہوں نے نہریارکر کے جالوت کے شکر کو دیکھا تو وہ پیچیے مٹنے گئے۔اور کہا کہ ہم میں پیطاقت نہیں کہ ہم جالوت کا مقابله كرسكيل البته جولوگ ميتمجھتے تھے كەجمىيل خدا كے سامنے جانا ہے تو كہنے لگے كه بسااوقات اپيا ہوا كہ چھوٹی چھوٹی جماعتيں الله کے تھم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئیں ہیں اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجوداس لشکر میں سے تین ہزار چوسوا کیاسی افراد واپس ہو گئے جب کہ باقی صرف تین سوانیس رہ گئے ۔ جو کہ بدر کی تعداد کے برابر ہیں۔ شمویل ملاشلاً نبی (دوسری روایت):

وہب بن منبہ "سے روایت ہے کہ عیلی جس نے شمو میل علائلاً کی تربیت کی تھی اس کے دو بیٹے تھے۔انہوں نے قربان گاہ میں الی چیزرکھی جو پہلے وہاں نتھی۔ یعنی کوڑے جس سے وہ آ کٹر وں کا شکار کرتے تھے۔ جب وہ وہاں سے نگلے تو ان کا شکار کا بُن کے لیے رکھا ہوا تھا۔اس نے اپنے دونوں بیٹوں کودے دیئے۔

شمویل علینلا کے استادعیلی برگرفت:

ان کی دوسری عادت سیتھی کہ بیت المقدس میں جب عورتیں نماز کے لیے آتیں تو ان کی نقل اتارتے۔ ایک طرف شمویل علینلاً اس جگسوئے ہوئے تھے جہال عیلی سوتے تھے تو آواز آئی''شمویل'' یہ کود کرعیلی کی طرف چلے گئے اور کہا کہ میں حاضر مول آپ نے مجھے بلایا۔عیلی نے کہا کہ میں نے نہیں بلایا اپنی جگہ پر جاکرسوجاؤ آپ سو گئے پھریمی واقعہ ہواعیلی نے پھروہی جواب دیا اور کہا کہ اب اگر آ واز آئے تو کہنا کہ مجھے تھم دو کہ میں اس پڑمل کروں فرشتہ بولاعیلی کے پاس جاؤ اور کہو کہ اس کی محبت نے اسے روکا ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کومیری قربان گاہ میں شرارت کرنے سے رو کے ۔لہٰذا میں بطور سز ا کے اس کی اولا و سے کہانت چھین کر اسے ہلاک کردوں گا۔

جب صبح ہوئی توعیلی نے پوچھا کہ پھراییا کوئی واقعہ پیش تونہیں آیا۔ شمویل مُلاِئلاً نے اگلا واقعہ سنا ڈالا جس ہے وہ بہت گھبرایا اتنے میں رشمن نے ان کے گر دکھیراؤ ڈال دیاعیلی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہتم دوسرے لوگوں کے گھر جاؤ اور جباد میں حصہ لواور اللہ کے دشمن سے لڑو۔ بید دونوں گئے اور وہ صندوق بھی نکالا جس میں تختیاں اور موٹ طلِتالگا کا عصاتھا تا کہ اس کے ذریعے اللہ کی نصرت حاصل کریں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو عیلی نے صندوق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دخمن اسے چھین کر لے گیا۔ جب اسے بیبتایا گیا تووہ جس کری پر بیٹھا تھا اس کی گدی کے بل گر کر ہلاگ ہوگیا۔

#### تا بوت ( دوسری روایت ):

جنگ جیتے والے اس صندوق کو ساتھ لے گئے اور بت خانے میں اے رکھ دیا جب اگلا دن ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بت ینجے ہا ورصندوق اوپر ہے۔ انہوں نے بت اور اوپر رکھا اور اس کے پائے باندھ دیے۔ اگلے روز دیکھا تو بت کے باتھ کٹ چیجے۔ اور پاؤل بھی اور بت نیچ گراپڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کرکس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے معبود کے آگے کوئی چیز نہیں گھر سکتی۔ اسے اپنج بت خانے ہے نکالو اور بہتی کے ایک کونے پر رکھ دو۔ جب ان لوگوں نے تابوت کو اٹھایا تو اس کی گردن میں در دہونے لگا انہوں نے بوچھا یہ کیا ہوا ایہ نظر دیکھ کر ایک باندی جو وہاں ہی رہتی تھی۔ کہا گئی کہتم بیٹا موافق حالات اس وقت تک دیکھے رہوگے جب تک بیتا بوت تمہارے پاس موجود رہے گا۔ اسے اپنی بستی سے نکال دو انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے وہ کہنے گئی کہ اس کی نشنی ہے ہے کہتم اس کے پاس دو ایک حالم گئی ہے کہتم اس کے پاس اور بی اسرائیل کی زمین کے قریب بینی جا کیس تو انہیں اٹھا کو انہیں اٹھ کی کہ اس کی دوراس صندوق کو بچھڑ ہے پر کھواور اس تابوت کو لے جا کیس اور بنی اسرائیل کی زمین کے قریب بینی جا کیس تو انہیں اٹھا کو انہیں اٹ کے لوگ گھرا اولا دکی طرف متوجہ کرو۔ چنا نچا نہوں نے ایسا بی کیا اور بی صندوق بنی اسرائیل کی دیران بھتی میں گیا دیکھ کر بنی اس ایک کے لوگ گھرا

اس وقت شمویل عَلِاتُلَانے فرمایا کہتم اس کے قریب جاکر دیکھوکہ جوتم میں سے طاقتور ہے وہ اسے اٹھائے۔سب لوگوں نے اپنا اندازہ لگایا۔صرف دوآ دمی طاقتور نکلے انہیں بیصندوق اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ کہ وہ اسے اٹھا کے اپنی والدہ ارملہ کے پاس لے جائیں۔ بیصندوق طالوت کے بادشاہ بینے تک وہاں رہا۔

#### طالوت با دشاه ( دوسری روایت ):

قدوقامت کے پھیلاؤ بڑھادیا ہے'۔

# واؤ د میلاتلاً کے والد کی بیٹول کے ہمراہ جنگ میں شرکت:

سدی کہتے ہیں کہ'' جب وہ لوگ جالوت اور اس کی فوج کے آضے سامنے ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میر بے پروردگار جتنا صبر ہے سب ہم پر انڈیل دے اور ہمیں تابت قدم رکھ''اس لشکر میں داؤد کے والداور ان کے تیرہ بیٹے بھی شریک تھے ان میں سب سے چھوٹے داؤد تھے۔ انہوں نے بھی نہر پار کی تھی۔ ایک دن داؤد نے آکر اپنے والدسے کہا جب بھی میں کوئی تیر نشانے پرلگا تا ہوں تو وہ تیرا سے پھاڑ دیتا ہے یہ من کرباپ نے کہا کہ اے بیٹے تھے خوشنجری ہوکہ اللہ نے تیرارز تی تیرے نشانے پرلگا تا ہوں تو وہ تیرا سے پھاڑ دیتا ہے یہ من کرباپ نے کہا کہ اے بیٹے تھے خوشنجری ہوکہ اللہ نے ہوئے دیکھا میں نشانے پررکھا ہے۔ داؤ دایک مرتبہ پھراپ والد کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے پہاڑ وں کے درمیان تیرکو بھا گئے ہوئے دیکھا میں اس پرسوار ہوگیا اور اس کے کان پکڑ لیے مگر اس نے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائی اس پر باپ نے کہا کہ اے بیٹے خوش ہوجاؤیہ ایک فیر سے جواللہ تعالیٰ تیجھے چھوڑ دیتے تھے تا کہ آپ اپ والداور بھائیوں کے لیے کھا نالا میں۔

### داؤد عَلِيتُلاً كامنتخب بهونا:

شمویل علینلگاکے پاس ایک سینگ آیا جس میں تیل اور او ہے کا تنور تھا۔ انہوں نے میطالوت کے پاس بھیجا اور مید پیغام دیا کہ جو شخص جالوت کونل کرے گا میسینگ اس کے سر پر پورا آئے گا اور میتیل اس کے سر پر لگایا جائے گا۔ لیکن اس کا کوئی بھی قطرہ نیجے نہیں گرے گا۔ میسینگ اس شخص کے سر پر پر ندے اکلیل کی طرح لگے گا اور اگر اس کا سر تنور میں داخل ہو گیا تو اسے بھر دے گا۔ طالوت نے تمام بنی اسرائیلیوں کو بلایا اور ان پر تج بہ کیا لیکن کسی کے سرکواس کے مطابق نہ پایا جب سب فارغ ہو گئے تو طالوت نے داؤد کے والد سے کہا کہ آپ کا کوئی ایسا آوی رہ گیا ہے۔ اور یہاں موجوز نہیں ؟ فرمایا میرا بیٹا داؤورہ گیا وہ ہمارے لیے کھانا لے کر داؤد کے والد سے کہا کہ آپ کا کوئی ایسا آوی رہ گیا ہوگئے تو الوت کوئی کر وہ جالوت کوئی کرو۔ آپ نہیں اٹھا کرا پی جیب میں رکھ لیا طالوت نے بیا علان کر رکھا تھا کہ جوشخص جالوت کوئی کر کے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا اور اس کے مر پر سینگ کوآز مایا گیا وہ پور ااتر ااور جب سے کروں گا اور اس کے نام کی مہر اپنے ملک پر جاری رکھوں گا جب داؤد آئے تو ان کے سر پر سینگ کوآز مایا گیا وہ پور ااتر ااور جب شیل کوآز مایا گیا تو اس کوئی قطرہ نیچ نہ گرا آپ ذرا کر ورشے اور رنگ بھی ڈراز ردتھا۔ جس کی وجہ سے تور آپ پر پور آآگیا۔ حالوت کوئی قطرہ نیچ نہ گرا آپ ذرا کر ورشے اور رنگ بھی ڈراز ردتھا۔ جس کی وجہ سے تور آپ پر پور آآگیا۔

پھر آپ جالوت کی طرف بڑھے۔ جالوت بڑے ڈیل ڈول والا آ دمی تھا۔ جب اس نے داؤ د علائنگا کو دیکھا تو اس کے دل میں بڑارعب بیٹے گیالیکن وہ کہنے لگا۔ اے جوان تو واپی لوٹ جااس لیے جھے تھے پر رحم آ رہا ہے۔ میں بخفے تل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ بنے فرمایا میں بخفے تل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کنکر نکالے اور اپنے غلیل میں رکھ کراسے مارنا شروع کیا۔ جب بھی کوئی کنکر بھیئتے تو اس پرکوئی نام لیتے چنا نچہ پہلے کنکر پر کہا کہ ابر اہیم کے نام پر دوسرے کنکر پر کہا اسحاق کہ نام پر تیسرے کنکر پر کہا کہ بیداسرائیل کے مام پر آپ نے بھر بھینکا اور غلیل کو گھمایا۔ اور ایک بھر بھینکا جو اس کی آ تھوں کے در میان لگا۔ اور آپ نے اسے قبل کردی پھرای طرح آپ ان لوگوں کو قبل کردیا۔ پھر طالوت نے اپنی بٹی کی شادی داؤد میان نگا ہے کردی اور

آ پ کے نام پرمبر جاری کردی میدد کھے کرلوگ داؤ د کی طرف مائل ہو گئے اور آ پ سے محبت کرنے سگفہ۔ طالوت کا حسد اور داؤ دکونل کرنے کی سازش:

جب طالوت نے دیکھا کہ لوگ میری نسبت داؤد غلیلاً سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اوراس نے آپ کے قبل کا رادہ کر لیا۔ داؤد غلیلاً کو پیتہ چل گیا۔ کہ طالوت انہیں قبل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ابنی قبی م گاہ میں شراب کا منکار کھ دیا طالوت جب قبل کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تو آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس نے منظے کو ایک ضرب لگائی جس سے وہ بھٹ گیا۔ اور شراب کا ایک قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا وہ کہنے لگا اللہ داؤد پر رحم کرے وہ کس قدر شراب پینے والا ہے۔

داؤد علالتله كي شجاعت اورمعاف كرنا:

پھر داؤد میں تناہ اس کے مقابلے کے لیے اس کے گھر آگئے اس وقت طالوت سویا ہوا تھا۔ آپ نے دو تیراس کے سر کے پاس اوراس کے قدموں کی جانب اور دو تیر دائیں اور بائیں جانب لگا دیے اور واپس چلے آئے جب طالوت کی آئکھ کلی تواس نے سب پہچان لیا کہ داؤد آئے تھے اور کہا کہ اللہ داؤد پر رقم کرے وہ مجھ سے بہتر ہے۔اگر میں اس پر گابو پاتا تواسے بل کر دیتالیکن اس نے مجھ پر قابو یا یا اور مجھے چھوڑ دیا۔

طالوت كا داؤ دكونل كرنے كى كوشش كرنا:

پھر طالوت ایک روزسوار ہوکر جنگل میں جار ہاتھا۔ آپ کو دیکھ کراس نے کہا آج میں داؤ دکوضر ورقتل کروں گا۔ داؤ دجب بھا گئے تو انہیں کوئی نہیں بہچان سکتا تھا۔ اب طالوت گھوڑ ہے پرسوار ہوکران کے پیچھے ہولیا۔ اور داؤ دبھاگ کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہا یک غارمیں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالی نے کمڑی کو تھم دیا کہ وہ غار پر جالا بن لے جب طالوت غار کے دھانے پر پہنچا تو وہ مکڑی کا جالا و کیچ کر کہنے لگا کہا گرواؤ داس میں داخل ہوئے ہوتے تو بیہ جالا ٹوٹ جاتا بیسوج کروہ وہاں سے چلاگیا۔

طالوت كوطعنه زنى:

طالوت کے اس ممل کی وجہ سے اسے اپنے طعن کا نشانہ بنایا۔ طالوت کی بیرحالت ہوگئی کہ جوبھی اسے داؤ دکوتل کرنے سے منع کرتا۔ وہ اسے قبل کر دیتا بہت سے لوگوں نے اسے قبل کرنے کی کوشش کی محرکا میاب نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ ایک عورت آئی جسے اسم اعظم معلوم تھا۔ اس نے ایک خباز ائی کو طالوت کوتل کرنے کا تھم دیا۔ اس خباز کو طالوت پر رحم آگیا۔ اور وہ کہنے لگا کہ ہوسکتا ہے کہ ہمیں کسی عالم کی ضرورت پڑجائے۔ اور اسے خچھوڑ دیا۔

طالوت کی شرمساری:

طالوت کواپی فعل پرندامت ہوئی اوراس نے خوب توبہ کی لوگوں کواس پررتم آیا۔وہ ہرروز قبرستان جاتا اور وہاں روتا۔اور یہ آواز لگا تامیں اس بندے کواللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ کہ جو جھے بتلائے کہ میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب اس کا رونا بڑھ گیا تو قبرستان سے سی آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے طالوت کیا تو اس پر راضی ہے کہ تو نے زندگی میں ہمیں قبل کیا۔اور مرنے کے بحد بھی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے بیس کر اس کاغم اور رونا اور بڑھ گیا خباز کواس پر رحم آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ طالوت بولا کیا تو زمین میں کسی ایسے عالم کو جانتا ہے جس سے میں معلوم کروں کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ خباز کہنے لگا کہ کیا تو جانتا ہے کہ جھ جیسا کوئی اورنہیں۔ تیری مثال اس بادشاہ کی تی ہے جوگاؤں میں رات کے دقت اتر اتوایک مرغ نے آواز نکالی بادش ہ نے کہا کہ اس بہتی کے تمام مرغوں کو تل کر ڈالو۔ پھر جب مرغ آ ذان دی تو ہمیں جگادینا تا کہ ہم رات کے آخری حصے میں سفرکریں لوگوں نے کہا کیا آپ نے کسی مرغ کو باقی جیموڑا ہے۔ کہ جس کی اذان آپ س لیں اوراے طالوت تو نے کوئی عالم جیموڑا ہے جس ہےتم منله معلوم كرسكوريين كراس كغم ميں اوراضا فد ہو گيا۔

# طالوت کی توبه کی قبولیت:

جب خباز نے دیکھا کہ طالوت واقعی شدید پریشان ہے اور تجی توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عالم کا پتا بناتا ہوں کیاتم اسے قل نہیں کرو گے۔طالوت نے کہانہیں خباز نے اس سے پخت عبدایا اور پھر بنایا کہ اس کے ہاں ایک عالمہ رہتی تھی طالوت بولا مجھےاس کے پاس لے جاؤتا کہ میں اس ہے معلوم کروں کہ میری توبہ قبول ہوسکتی ہے پانہیں بنی اسرائیل کے اندر بھی اسم اعظم سکھنے کا شوق تھا۔ جب مردنوت ہو جاتے تو عورتیں اسم اعظم شکھتیں جب بید دونوں دروازے پر کینچے تو خباز داخل ہوا اور اس عورت ہے کہا کہ کیا میں ایبا آ دمی ہوجاؤل گا جس کا آپ پرسب سے زیادہ احسان ہو؟ میں نے آپ توقل سے بچالیا اور اپنے پاس پناہ دے دی اس عورت نے کہا کیول نہیں بتا ہے خباز نے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے طالوت آیا ہے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کی توبہ قبول ہونے کا کوئی راستہ ہے۔اس نے کہا کنہیں اللہ کی تتم مجھے طالوت کی توبہ قبول ہونے کا راستہ معلوم نہیں لیکن متہیں پوشع بن نون عُلِائلًا کی قبرمعلوم ہے؟ انہوں نے بتادیا۔ وہ عورت اور یہ دونوں ان کی قبر پر گئے اس عورت نے دعا کی پوشع النے سرے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلے جب ان تینوں کوریکھا تو پوچھا کہ کیابات ہے؟ کیا قیامت آگئی؟اس عورت نے کہانہیں بلکہ یہ طالوت آپ سے بوچھنا جا ہتا ہے کہ کیااس کی توبہ قبول ہو عتی ہے کہنے لگے کہ مجھے اس کی توبہ قبول ہونے کا صرف ایک راسته معلوم ہوتا ہے وہ بیر کدوہ اپنی اولا د کے ساتھ جہا د کے لیے نگلے یہاں تک کہ وہ شہید ہوجائے۔ پھر شایداس کی توبیہ قبول ہو بیر کہر پوشع پھر اینی قبر میں گر گئے۔

# طالوت کی شہادت:

طالوت یہلے سے بھی زیادہ عمکین ہوکرلوٹا اسے بیخوف دامنگیر تھا کہ شایداس کی اولا داس کی بات نہ مانے وہ اتنارویا کہ اس کی آئھوں کی پلیس گرگئیں اور اس کاجسم کمزور ہوگیا اس کے بیٹے جن کی تعداد تیرہ تھی کہنے لگے کہ آپ کیوں رورہے ہیں تو اس نے ساری بات بتائی تواس کے سب بیٹے تیار ہوکر میدان جنگ میں گئے۔ یہاں تک کہوہ سارے وہاں قل ہو گئے۔پھروہ خود بھی جنگ میں گیا اور قتل ہو گیا۔اس کے بعد داؤ د عَلِائلًا با دشاہ ہے اوراللہ نے نبوت عطافر مائی قرآن مجید میں ہے:''اللہ نے آپ کو با دشاہت اور حکمت عطافر مائی'' حکمت سے مراد نبوت ہے اللہ نے آپ کوشمعون کی (شمویل ) نبوت اور طالوت کی با دشاہت عطافر مائی۔ طالوت کا دورحکومت:

سریانی زبان میں طالوت کا نام شاول بن قیس ہے۔ ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ جس نبی نے قبر سے اٹھ کر طالوت کوتو بہ کا راستہ بتایا وہ پسع بن اخطوب تھے۔ یہود یوں کا خیال ہے کہ طالوت کا کل دور حکومت (یعنی شروع سے لے کر جنگ میں قتل ہونے کا ر مانه) جالیس سال پر شمل ہے۔

# داؤد عليتلا

#### تعارف:

وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد عَیالِلاً چھوٹے قد 'منیلے رنگ کم بالوں اورصاف دل والے آدمی تھے۔ ابن زیڈ ایند کے فرمان:

﴿ اَلَهُمْ تَوَ اِلْىَ الَّذِينَ حَوَجُوْا مِنُ وَعَارِهِمْ وَهُمْ الُوْقَ حَذَرَ الْمَوْتِ اِلَىٰ قَوْلِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّالِمِينَ ﴾

المح بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کی طرف وی سیجی کہ قال آوی کی اولا دجوان ہے۔ اللہ تعالی اس کے ذریعے جالوت کو آل کریں گے اوراس کی علامت سے ہے کہ سیمینگ اس کے سر پر رکھا جائے تو پائی ہنے لگے لگا پھر نبی اس کے پاس آئے۔ اور فر مایا کہ اللہٰ عروبی نے اس دی ہیں کہ اس کہ تیم اللہ کے نبی کہ اس آئے۔ اور فر مایا کہ بیا کہ تی بال اللہ کے نبی راوی کہتے ہیں کہ اس آؤری ہے تا اور ایک نوجوان ان سب پر فائق تھا۔ تو وہ ان کو سینگ پر آز ان کے ان بارہ جوان سامنے کیے جو ستونوں کی ما نند جوان اور لیے تھے اور ایک نوجوان ان سب پر فائق تھا۔ تو وہ ان کو سینگ پر آز ان نے ان بیاس کو کی چیز نظر ند آئی ۔ انہوں نے سب سے فائق لڑے ہے کہ ان کہ پھر آؤ تا کہ وہ اس کی آز مائٹ کریں اللہ نے نبی کی طرف وی بیجی کہ ہم لوگوں کی صورتوں پڑئیس پائے جاتے بلکہ ہم تو ولوں کی عمر کو تو تھے ہیں۔ اس نبی نے اللہ نے عمران کا ان کے علاوہ اور کوئی بیش کو تو تا کہ وہ اس کی آز مائٹ کریں اللہ نے نبی کی طرف وی بیجی کہ ہم لوگوں کی صورتوں پڑئیس پائے جاتے بلکہ ہم تو ولوں کی محمر می نہ وہ وہ کی تا کہ وہ اس کی آز مائٹ کریں اللہ نے اللہ نے نبی کی طرف وی بیجی کہ ہم لوگوں کی صورتوں پڑئیس پائے جاتے بلکہ ہم تو وہ وہ کہ کہاں اس نے جو اس کی اس کے باکہ کہ ان کا ان کے علاوہ اور کی گئیس اور بیل نہ نبی سے اس نو کہا کہ اس کہ میا ہو اس کی اس کے دور ایل کے وہ اس کی اس کہ میا کہ کہا کہ ان کی اس کو اس کو اس کو ان کو اس کو ان کہ بہاؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کو ان کہ بہاؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے دیمان وہ بیا ہو جار ہا ہے اور ان اس جو بان وہ بہاؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کو دیکھا تو فر ما بیا ہے شک بیو بی جو ان وہ کھا تا ہے۔ اس نو دیکھا تو فر ما بیا ہے قبال ہے بیتو جانوروں پر دم کھا تا ہے۔ ان نوں پر تو ان کو دیکھا تا ہے۔ اس کو دیکھا تو فر ما بیا ہے قبار ہے بیاتو وہ ان میائی کی دور وہ کر اور ان کی تو بیا ہو ان کو دیکھا تا ہے۔ ان نوں پر تو ان دیں جو بان وہ بیتو وہ ان وہ وہ کر بیاں کو دیکھا تا ہے۔ ان نوں پر تو ان کو دیکھا تا ہے۔ ان نوں پر تو ان کو دیکھا تا ہے۔ ان نوں پر تو ان کو دیکھا تو وہ اس کو دیکھا تا ہے۔ ان نوں پر تو دیکھوں کو دیکھا تا ہے۔ ان نو د

# طالوت کی مدین والوں سے جنگ:

وہب ہن منہ راوی کہتے ہیں کہ مملکت بنواسرائیل نے طالوت کے حوالے کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف وحی بھیجی کہ آپ طالوت کو فرمائیں کہ وہ اہل مدین سے جہاد کرے اور ان میں سے کسی کو زندہ نہ جھوڑے بلکہ سب کو تل کر دے میں اس کوان پینچاور وہاں نہوں نے سارے اہل مدین کو تہ تینج کیا۔البتہ ان کی خامبہ دوں گا تو طالوت لوگوں کو لے کر مدین کی طرف چلے اور وہاں پہنچاور وہاں انہوں نے سارے اہل مدین کو تہ تینج کیا۔البتہ ان کے باوشاہ کو تل کرنے کی بجائے قیدی بنالیا اور ان کے مویشیوں کو بھی با تک لائے۔

# طالوت كوسرزنش:

اللہ نے حضرت شمویل طیلتا کی طرف و تی بھیجی کہ کیا آپ طالوت پر نظر نہیں کرتے کہ میں نے اے کام کرنے کا تھم دیا اس میں اس نے پہلوتہی کی ہے کہ ان کے بادشاہ کوقیدی بنالیا اور ان کے مویشیوں کو لے آئے آپ انہیں ملومیر اپنیا مرد کہ میں آپ کے گھر میں تکونت واپس نہ لوٹے گی جومیری اطاعت کرتا ہے میں اس کا گھرسے باوش ہت ختم کردوں گا اور قیامت تک پھر اس کے گھر میں تکون نہیں سطے اور فرمایا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان اعزاز کرتا ہوں اور جومیری نافر مانی کرتا ہے اور میں اس کو ذکیل کرتا ہوں نو تی انہیں سطے اور فرمایا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے بادشاہ کوقیدی کیوں بنالیا اور ان کے مویشیوں کو کیوں ہا تک لائے؟ طالوت کہنے لگے کہ مویشی تو قربانی کے لیے لا یا ہوں تو شمویل علیا نظام نے ان کوفر مایا 'بلا شباللہ نے تیرے گھرسے بادشاہت لے لی ہوراس میں قیامت تک واپس نہیں آئے گی۔ طالوت سے جنگ (دوسری روایت):

پھرائند نے حضرت شمویل علیاتی کی طرف و جی بھیجی کہ آپ ایٹی کی طرف جا کیں وہ اپنے بیٹے کو آپ کے سہ منے پیش کر ہے گا آپ ایش کے پاس تشریف آپ میرے ملم کے مطابق قدس کے تیل سے اس کی مالش کریں۔ وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے گا آپ ایش کے پاس تشریف لائے 'اور کہا اپنے بیٹے کو میرے پاس لا وَ الیشی نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ تو ایک خوبصورت آ دی حاضر ہوا جب شمویل نے اسے دیکھا تو وہ آپ کی طرف و تی بھیجی کہ آپ کی آ تکھیں تو ظا ہر کو دیکے دبی وہ آپ اور میری نظر دلوں کی کیفیت پر ہے یہ وہ نہیں ہے۔ تو حضرت شمویل علیات فرمایا یہ وہ بیش کسی اور کو بلا و انہوں نے چھا اور پیش کے شمویل نے فرمایا: ان کے علاوہ اور بھی ہے؟ اس نے عرض کی بی ہاں میرا ایک اور بیٹیا سرخ جلد اور سرخ بالوں والا ہے اور وہ کیم میری کا چہوا ہا ہے۔ تو وہ ایسے بی تھے۔ تو اس کی قدس کی تیل سے مالش کی کمریوں کا چہوا ہا ہا کہ کی طرف آ یا اور کھی ہا ہا ہوگ کے بید چلی گیا تو وہ اسے بی تھے۔ تو اس کی قدس کی تیل سے مالش کی کا طرف آ یا اور کھی کہ اور اس کی تو مسمیت بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور لشکر کومرت کیا اس طرح دونوں لشکر جنگ کے لیے تیار کی طرف آ یا اور کھی کو مسمیت بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور لشکر کومرت کیا اس طرح دونوں لشکر جنگ کے لیے تیار کی طرف آ یا اور کی کی جانوت نے طالوت کی طرف آ یا وہ کی میں اور اگر تو جھے کی کر وہ اور تیری تو م افر تیری تو م کئی اس میری اور اگر تو جھے کی کر دے تو میری حکومت تیری پھر طالوت نے اپنے لشکر کوآ واز دی کہ جانوت کا مقابلہ کون کرے گا۔

# داؤد على الله كى طرف سے بادشاه مقرر ہوئے:

ابد جعفر کہتے ہیں کہ اس واقعہ میں بیر بھی نمہ کورہ ہے کہ طالوت کا جالوت کے آل کا معاملہ داؤ د کے بیر دکرنے اور داؤ د کا جالوت کوآل کرنے سے پہلے ہی بادشا ہت داؤ د کے بیر دکر دی تھی۔ با دشا ہت کی سبر دگی سے متعلق وہ بٹ بن منبہ کا قول:

وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ جب داؤ دنے جالوت کوتل کیا اور اس کے کشکر کوشکست دے دی تو لوگوں نے کہا داؤ دہی نے جالوت کو تل کیا اور اس کے کشکر کوشکست دے دی تو لوٹ کی کہا داؤ دہی نے جالوت کا ذکر تک جالوت کو تک کیا۔ خالوت کوتل کیا ہے اور انہوں نے طالوت کو معزول کر کے اس کی جگہ پر داؤ دکو اپنا بڑا بنالیا یہاں تک کہ پھر کسی نے طالوت کا ذکر تک نہا۔

#### ز بور کا نزول:

جب بی اسرائیل حضرت داؤد میلیتاگا پر شفق ہو گئے تو اللہ نے داؤد میلینگا پرز بور نازل فر مائی اوراس کے ساتھ ان کولو ہا بنا نے کاطریقہ سکھایا۔ نیز ان کے لیے لو ہے کونرم کیا اللہ نے بہاڑ دل کو حکم دیا کہ جب داؤد میلیتاگا اللہ کی تنبیج کریں تو تم بھی ان کے ساتھ کیا سرو۔ اور اللہ نے ان جیسی خوش آ وازی کسی کونہیں دی۔ جب تک آپ زبور کی تلاوت کرتے تو چرند پرند بھی آپ کے ساتھ گئان تے اور وہ اپنی آ وازی کر وجد میں آجاتے۔ شیطانوں نے بانسری سازگی اور ستار آپ ہی کی آ وازی کر وجد میں آجاتے۔ شیطانوں نے بانسری سازگی اور ستار آپ ہی کی آ وازی طرز پر بنایا آپ عبادت میں بہت مشقت اور محنت فرماتے اور بہت زیادہ روتے۔

### دا وُ د عَلِيتُلاً كي عبادت ورياضت:

آپالی صفت کامصداق تھے۔جواللہ تعالیٰ نے (قرآن مجید) محمد کو بیان کی ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''اور ہمارے بندے داؤد کو یاد سیجیے جو بڑا صاحب قوت تھا بے شک وہ داؤد خدا کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا ہم نے پہاڑوں کواس کے طالب کردیا تھاوہ پہاڑ داؤد کے ہمراہ شام وضح تشیج کیا کرتے تھے''۔

قادہ سے باری تعالی کے فرمان واذ کر عبدنا داؤد ذالا هدانه اواب. کے بارے میں مروی ہے کہ داؤدوکوعباوت میں قوت اور دین کی سجھ بو جھ عطاکی گئی تھی۔ایک روایت سے کہ آپ رات کوعبادت کرتے اور آپ نے آ وظی زندگی روزہ رکھا' شب وروز جار ہزار (افراد) آپ کے گرد پہراویتے تھے۔

سدی سے باری تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں مروی ہے کہ ہرشب وروز میں جار ہزار فو جیں ان کے گرد پہرادیتی تھیں۔ داؤ د علائلاً کی خواہش:

کہا جا تا ہے کہ ایک روز داؤ د غلیتالا نے اللہ کے سامنے تمنا ظاہر کی کہ انہیں وہ رتبہل جائے جوان کے آباء ابراہیم غلیتالا ' انھاق غلیتانداور لیعقوب غلیتالد کوملا۔

سدی کہتے ہیں کہ داؤ د علیاتا گانے زندگی کے تین جھے کرر کھے تھے۔ ایک روزلوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ایک روزاللہ ک عبادت کرتے تھے اورا یک روز ہیو یوں کے لیے فارغ کرتے تھے۔ آپ کی ۹۹ ہیویاں تھیں جب آپ نے کتابوں کے اندراپنے آباء اسحاق ابراہیم اور یعقوب علیم السلام کے فضائل پڑھے تو اللہ ہے عرض کی اے میرے رب! ساری بھلائی اور فضیلتیں میرے وہ آباء نے گئے۔ جو مجھے سے پہلے گذرے اے اللہ مجھے وہ بھی عطا کر جو تونے ان کوعطا کیا۔ اور میرے ساتھ بھی وہ معاملہ کر جو تونے ان

# الله تعالیٰ کی طرف سے جواب:

التدکی طرف سے دحی آئی کہ میں نے ان سے ایسے امتحانات لیے کہ کسی اور سے نہیں لیے میں نے ابراہیم مؤلیناً کواس کے بیٹے کی قربانی کے ذریعے آز مایا 'اسحاق سے بینائی لے کراہے آز مایا جب کہ لیقو ب کواس کے بیٹے کے فم میں مبتلا کر کے آز مایا جب کہ بچھ سے بھی امتحانات لے لیس جوان سے لیے اور پھر وہ مرتبہ مجھے عطافر مائیس جوان کوعطافر مایا 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ سے امتحان لیس کے پچھ صبر کریں۔

### آ زمائش:

بچھ عرصہ گذرا کہ آپ کے پاس شیطان سونے کی چڑیا کشکل میں آیا آپنماز پڑھ رہے تھے اور وہ آپ کے قد موں میں آ گرا آپ نے اے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ چڑیا وہاں ہے ہٹ گئی آپ اس کے پیچھے ہو لیے اور وہ دوڑتی ہوئی گئی یہاں تک کہ وہ ایک روشن دان میں جاہیٹھی تا کہ اس کے پیچھے جا کراہے پکڑیں۔

### داؤد عُلِائلًا ، حسين عورت برفريفته:

پس آپ کی نگاہ ایک الیم عورت پر پڑی جواپنے گھر کی جیت پرنہارہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ بیعورت بہت خوبصورت ہے۔ جب اس عورت کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے بال نیچ کر لیے تا کہ ان سے اپنے چہرے کو چھپائے۔ آپ کے دل میں محبت اور بڑھ گئی۔

# داؤد ملائلًا كي تدبير:

آپ نے اس کے بارے میں معلوم کروایا کہ بیعورت کون ہے۔ بتایا گیا کہ اس کا شوہر فلاں جنگ میں گیا ہوا ہے آپ نے اس جنگ میں گیا ہوا ہے آپ نے اس جنگ کی گرفتہ ہوئی تو آپ نے اس جنگ کے امیر کی طرف پیغام بھیجا کہ اس شخص کو دشمن کے مقابلے میں آگے رکھو جب اس جنگ میں فتح ہوئی تو آپ نے پیغام بھیجوایا کہ اسے فلال دشمن کے مقابلے میں بھیجو یہ دشمن پہلے سے زیادہ سخت تھے لیکن جنگ میں فتح بھی ہوگئ ۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اب اسے فلال دشمن کے مقابلے میں بھیجو تیسری جنگ میں وہ شخص قمل ہوگیا۔ اور آپ نے اس عورت سے شادی کرلی۔

# فرشتول كي سرزنش:

ابھی آپ اس کے پاس تھوڑی ہی دیر تھہرے تھے۔ کہ اللہ نے دوفر شتے انسانوں کی شکل میں بھیجے انہوں اندر جانے کی اجازت ما تھی لیکن آپ کی عبادت کا دن تھا اس لیے پہرے داروں نے اندر جانے سے روک دیا وہ فرشتے دیوار پھلانگ کراندر چلے گئے۔ آپ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے دونوں نے کہا کہ ڈرنے کی سے نماز میں مصروف تھے۔ کہ بید دونوں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ آپ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے دونوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں'' ہم ایک جھٹرے میں دوفریق ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے پس ہمارے درمیان انساف کے ساتھ فیصلہ بھیے اور بے انسانی نہ کیجے۔ اور ہمیں سیدھی راہ بتا ہے'' پھران میں سے ایک نے کہا کہ بید میر ابھائی ہے اس کے پاس نانوے دنیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنی ہوجا کہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ پولا کہ میرے پاس نانو لے دنیاں ہیں اور میرے بھائی کے پاس صرف ہوجا کیں آپ نے دوسرے سے ایک و نبی تھی لیے دنی ہوجا کیں۔ ایک دنی ہوجا کیں ۔ ایک دنی ہوجا کیں۔ ایک دنی ہوجا کیں۔

# داؤد علائلًا كاطويل سجده:

آپ نے بوچھا کہ کیا میری بات کو پسندنہیں کرتا اس نے کہا جی ہاں' نا گوار سمحتتا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے وہ کہنے لگا کہ'' آپ اس پر قادر نہیں ہو سکتے آپ نے فرمایا کہ اگرتمہاراارادہ بہی ہے تو میں مجھے اور اس کو ناک اور چرے پر ماروں گا تو فرشتہ کہنے لگا کہ اے داؤد میلیتلا تو اس معاملے میں ہمیں مارنے کا زیادہ حق دارے؟ اس لیے آپ کی ننا نوے

نیویاں تھیں اور اہر یا کی ایک بیوی تھی۔ آپ اے قبل کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہاں تک کدو قبل ہوگیا۔ اور آپ نے اس کی بیوی سے شادی کر لی آپ نے تھوڑا سامڑ کر انہیں دیکھا تو وہاں پچھنظر ندآیا وہ جاچکے تھے آپ سجھے گئے کہ بہی امتی ن تھا۔ آپ بحدہ میں گر گئے اور خوب روئے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے چالیس روز تک اپنا سر مجدے میں رکھا انہنائی مجبوری کے علاوہ سرندا ٹھایا۔

# دا وُ د عَلِيتُلَا كَيْ تُوبِهِ:

پرآپ تبدے میں گرکر دوبارہ رونے گے اور دعا مانگنے گئے یہاں تک کہ آپ کے آنسو کی جگہ پرگھاس اگ آئی چالیس دن بعد جب وتی آئی کہ اے داؤڈ سراٹھاؤ ہم نے تجھے معاف کیا داؤڈ نے عرض کیا کہ جھے کیے معلوم ہو کہ آپ نے جھے معاف کرویا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا جب قیامت کے روز اپریا (آپ کی بیوی کا سابق شوہر) اپنے دائیں بائیں ہاتھ سے اپنے سرکو پڑکر آئے گا۔ اور اس کے جسم سے خون بہہ کر تیسر ے عرش کی طرف آرہا ہوگا۔ اور وہ آپ سے کچا کہ اے میرے رب! اس سے پوچھئے کہ اس نے جھے کیوں قبل کروایا۔ اللہ نے وتی جیجی جب بید اقعہ پیش آئے گا تو میں آپ کے لیے اس سے معافی کا حصہ چاہوں گا وہ میرے لیے تجھے معاف کر دول گا داؤ د علیاتھا۔ نے عرض کیا کہ اب واقعی آپ میرے لیے تجھے معاف کر دیا ہے۔ پھر حیا کی وجہ سے آئی گا نے گئی سے معاف کر دیا ہے۔ پھر حیا کی وجہ سے آپ کی آئیس آسان کی طرف نداٹھ سکیس۔ یہاں تک کہ آپ کا انقال ہوگیا۔ نے جھے معاف کر دیا ہے۔ پھر حیا کی وجہ سے آئی مان کی طرف نداٹھ سکیس۔ یہاں تک کہ آپ کا انقال ہوگیا۔ آئی ماکش کی وجہ:

ایک روایت بیہ ہے کہاں امتحان لینے کا سبب بیہ ہوا کہ آپ نے ایک روز دل میں کہا کہ وہ ایک ایسادن گزار سکتے ہیں کہاس میں کسی قتم کا گناہ نہ کریں جس روز مذکورہ واقعہ پیش آیا تو اس روز کے بارے میں بھی آپ نے خیال کیا تھا کہ بیدون کسی قتم کی ناگواری اور گناہ وغیرہ کے بغیر گزرجائے گا۔

# آ ز مائش ( دوسری وجه ):

حظرت حسن بھاٹھنا کے لیے ایک دن کو علائلا نے زندگی کے تین حصے کیے تھے۔ایک دن ہو یوں کے لیے ایک دن عبادت کے لیے اورایک دن بنی اسرائیل کے لیے۔

# سليمان عَلِيسُلًا كَي والده:

ایک مرتبہ جب بنی اسرائیل کا دن آیا تو آپ نے فر مایا کہ انسان پرکوئی ایسادن آتا ہے۔ جس دن وہ گناہ نہ کرے داؤد میلانگا دل میں سیسوی رہے تھے کہ دہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب آپ کی عبادت کا دن آیا تو آپ نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور حکم دیا کہ کوئی شخص گھر میں داخل نہ ہو۔ آپ تو رات لے کر اسے پڑھنے لگے جب آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو سونے کی ایک چڑیا آپ کے سامنے گری آپ اس کو اٹھانے کے لیے اس کی طرف جھکے لیکن وہ اڑ کر قریب ہی جا بیٹھی آپ اس کے پیچھے گئے تو وہ اڑتی رہی۔ یہاں تک کہ آپ کی نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ نہا رہی تھی۔ جب آپ نے زیر زمین اس کا سایم محسوس کیا تو اس نے ایٹ آپ کو اپنے بالوں میں چھپالیا۔ اس سے مزید آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی آپ نے اس کے ثو ہر کو کی اور لشکر کے ساتھ بھیج دیا۔ جہاں وہ تل ہو گیا اور آپ نے اس عورت سے نکاح کرلیا۔ بہی عورت سلیمان میلائلا کی والدہ تھیں۔

# فرشتوں کا داؤد علائلا کے گھر میں گھس آنا:

راوی کہتے ہیں کہ ایک روز جب آپ گھر میں تھے۔ تو فرشتے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ اور کہنے گئے' آپ خوف زدہ نہ ہوں' ہم ایک معاطع میں ایک دوسرے کے فریق ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ انصاف سے فیصد کیجیے اور نا انصافی نہ کئیجے کچرا کید نے کہ کہ یہ میر را بھائی ہے اس کے پاس نا نوے دخیال ہیں جب کہ میرے پاس ایک و نبی ہے بیر جاتا ہے کہ میرے والی و نبی کہ یہ یہ ہے اور واقعی و نبی کی سو دنیاں پوری ہو جاہیں۔ آپ نے فرمایا ہے شک ریا پی دنیوں سے تیری دنبی کو ملانا چا ہتا ہے اور واقعی تجھ پر ہو اظلم کرتا ہے۔ گر داؤ دیں بچھ گئے کہ ہم نے اسے آزمایا ہے اور فوراُ سجدے میں گرگئے۔

### توبه (دوسرى روايت)

میں ہوت ہے مروی ہے کہ جب داؤد سے خلطی سرز دہوگئ تو چالیس روز تک یجدے میں پڑے رہے ۔ یہاں تک کہ آپ کے آسوؤں کے ساتھ اتن گھاس اگ ٹی کہ اس سے آپ کا سرچھپ گیا۔ پھر آپ نے فر مایا کہ اب میری پیشانی زخی ہو چی ہا ور میری آ تکھیں خشک ہوگئی ہیں ۔ لیکن داؤڈی پکار کا جواب آیا کہ کیا کوئی بھوکا ہے کہ اسے کھانا کھلا یا جائے ۔ یا کوئی بہار ہے کہ جسے شفادی جائے یا کوئی مظلوم ہے کہ اس کی مدد کی جائے داؤ د نے کہا کہ میں اتنی بلندی سے رونا چاہتا ہوں جو ہراگی ہوئی چیز میں اشتعال پیدا کر دے اس وقت آپ کومعافی دی گئی آپ کی خطا آپ کی ہشیلی پر کھی تھی ۔ جسے آپ پڑھتے ۔ آپ کے پاس پائی میں اشتعال پیدا کر دے اس وقت آپ کومعافی دی گئی آپ کی خطا آپ کی ہشیلی پر کھی تھی ۔ جسے آپ پڑھتے ۔ آپ کے پاس پائی مین نے کے لیے کوئی چیز لائی جائی تو آپ بھٹکل اس کا ایک تہائی حصہ پیٹے آپ اپنی خطا کو یا دکرتے تو اس قدر روتے کہ آپ کہ جسم کے پیل جوڑ دوسر سے جوڑ سے انگ ہوئی تے آپ اور آ دم طال کی نے کہ لوگ آ نسوؤں سے برتن بھر لیتے ۔ اور کہا جا تا ہے کہ داؤ د طال نے کہ داؤ د طال نگ اور تمام مخلوق کے آنسوؤں کے برابر ہیں اور آ دم طال نگ آپ نسوداؤ د طال نگا اور تمام مخلوق کے آنسوؤں کے برابر ہیں اور آ دم طال نگ آپ نسوداؤ د طال نگا اور تمام مخلوق کے آنسوؤں کے برابر ہیں اور آ دم طال نگ آسوداؤ د طال میں کہ تا نسوداؤں کے برابر ہیں۔ کے برابر ہیں۔

# آ ز مائش (ووسری روایت):

انس بن ما لک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کھی کے جب دئر ماتے ہوئے سنا کہ جب داؤد علیاتا کا کی نظراس عورت پر پڑی اور وہ مہم پیش آئی تو نبوت منقطع ہوگئی۔ آپ نے دوسرے نبی سے فر مایا کہ جب دشمن مملہ کر ہے قاصندوق کو آگے رکھنا' یہ وہی صندوق ہو میں آئی تو نبوت منقطع ہوگئی۔ آپ نے دوسرے نبی سے فر مایا کہ جب دشمن مملہ کر کے قاب کے دوات آگے رکھنا تھے۔ اور اس وقت تک نہیں لوٹے تھے۔ جب تک کو فل نہ ہوجا کیں یا شکست نہ کھا لیس ۔ اس عورت کا شوہ قبل ہوگیا۔ اور دوفر شیخ داؤد علیاتا کے مکان پر آکر یہی واقعہ بیان کرنے گئے۔ داؤد علیاتا کہ ساری بات سمجھ کیا ۔ اور فوراً سجد ہے میں گر گئے اور فوراً سجد داؤد علیاتا کہ کہ اس میں آپ کا سر جب کیا۔ اور زمین نے آپ کے لیس داؤد علیاتا اور آپ بحدے میں یہ کہدرہے تھے کہ اے میرے رب داؤد علیاتا کی ناہ کو معاف نہ گیا تو اس کا گئا ہو مشرق ومغرب سے بڑھ کر ہے۔ اے میرے دب! اگر تونے داؤد علیاتا پر رحم نہ کیا اور اس کے گناہ کو معاف نہ گیا تو اس کا گناہ آنے والے لوگوں میں بطور عبر سے دہ جائے گا۔

#### تيسري روايت:

ے چالیس دن کے بعد جب ج<sub>رئی</sub>ل آئے اور کہا کہاہے داؤ دینالٹلگا اللہ نے آپ کے اس فعل کومعاف کر دیا ہے۔ جو آپ نے کی تھا۔ داؤد میں آباو لے کہ مجھے معلوم سے کہ میرے دب نے مجھے معاف کر دیا ہے مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ امد عدل وانصاف کرنے والا ہے۔ قیا مت کے روز جب فلال شخص اپنا جھڑا لے کرآئے گا اور کے گا۔ کدا ہے اللہ! میرا خون داؤد میلائے : ہے ہے۔ تواس وقت کیا ہو گا جر کیل نے وض کیا کہ اس کے بارے میں میں نے اللہ سے نبیل پوچھاا گرآپ جا ہیں تو میں ابھی پوچھآ وَل آپ نے کہا ضرور جرا کیل اوپر ہے گئے۔ اور داؤد مئیلائا مجدے میں گرگئے۔ جب تک اللہ نے جا ہجرا کیل اوپر ہے پھر نیچآ کے اور کہا کہ اللہ تقیامت کے دن تم دونوں کو جمع کرے گا۔ اور اسے کے گا کہ داؤد مئیلائا کے خون کا ذمہ مجھے دووہ کے گا کہ اے اللہ اس خون کا ذمہ تیرے سپر د ہے (میں نے اسے معاف کیا) پھر اللہ اس سے فر مائے گا کہ اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت ہے جہال حام و کھرو۔

# ہے ہے جنگ:

بعض اہل کتاب کا خیال ہے کہ طالوت کے بعد داؤد علالگا اس وقت تک نبوت پر برقر اررہے۔ جب تک مذکورہ واقعہ پیش نہ آیا اور جب بید واقعہ پیش آیا تو آپ تو ہیں مشغول ہو گئے۔ اور بنی اسرائیل نے آپ سے منہ پھیر لیا اور آپ کے بیٹے ایش نے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی گمراہ لوگ اس کے گر دجتع ہو گئے۔ جب اللہ نے آپ کی تو بہ کو قبول فرمایا تو بنی اسرائیل کے ثابت قدم لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے جنگ کی اور فتح حاصل کی۔

وہ بھاگ نکلاتو آپ شکر سے نکل ٹر سامنے آگئے آپ نے اسے درخت کے ساتھ چپکا لیالیکن داؤد مئیلٹلگا کے شکر کا قائد جب وہاں پہنچا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔اس سے داؤد مئیلٹلگا کوشد بدافسوں ہوااس وقت بنی اسرائیل طاعون میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آپ انہیں لے کر بیت المقدس گئے اور وہاں دعا کی کہ اس مصیبت کو دور کرے آپ کی دعا قبول ہوئی آپ نے اس جگہ مسجد کی تغییر گئیر گئیر سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا آپ نے سلیمان مئیلٹلگا کو اس کی تعمیل کی وصیت کی سلیمان مئیلٹلگا کو اس کی تعمیل کی وصیت کی سلیمان مئیلٹلگا کو اس کی تعمیل کی وصیت کی سلیمان مئیلٹلگا نے اس فائد کو قبل کرادیا۔ جب سلیمان مئیلٹلگا نے اسے دفن کردیا تو مسجد کی تغییر کھل کر ہی۔

### اسرائيليون كوعذاب:

وہب بن مدیہ گہتے ہیں کہ ایک مرتبہ داؤر علائلانے نی اسرائیل کی تعداد معلوم کرنے کا ادادہ کیا۔اس لیے آپ نے نقیب بھیجے اور انہیں تھم دیا کہ ان کی تعداد معلوم نہیں کہ میں انہیں تھم دیا کہ ان کی تعداد معلوم نہیں کہ میں انہیں تعداد ابراہیم علائلا سے وعدہ کیا تھا کہ خواہ تمہاری اولا دکی تعداد ستاروں کے برابر ہوجائے پھر بھی میں انہیں برکت دوں گا۔اوران کی تعداد ان گنت کر دوں گا۔اورات کی تعداد معلوم کرنے کا ادادہ کیا۔ جن کے بارے میں میں نے کہا کہ میں آئمیں ان گنت کر دول گا۔

# اسرائلیوں کواپنی مرضی کاعذاب منتخب کرنے کی چھوٹ:

ر یک بی تری سال تک تم پردشمن مسلط کر است کرویا تین سال تک بھوک برداشت کرویا تین سال تک تم پردشمن مسلط کر دیئے جائیں یا تم پرنشن دن تک موت طاری کردیتا ہوں۔ آپ نے بنی اسرائیل سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہ بم تین سال تک بھوک برداشت کر سکتے ہیں اگر عذاب آنا ہے تو تین دن کی موت کا آجائے۔

#### مرگ انبوه:

و بب بن منه گئے میں کہ اسی دن دو پہر کو لامحد و د تعدا دمیں لوگوں پر موت طاری کر دی گئی۔ جب داؤ د عَلِیْندُ نے بیہ منظر دیکھا قاب کو بہت افسوس ہوا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں ترش چیز وں کو کھا تا ہوں اور بنی اسرائیل اے داڑھوں سے پکڑے ہیں جب جسے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو بنی امرائیل فراہم کرتے ہیں اے اللہ انہیں بخش دے اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اوران پر سے موت کو اٹھالیا۔

# بیت المقدل کے لیے جگہ کا انتخاب:

پھر داؤر عَلِائلًانے ویکھا کہ فرشتے اپنی نیاموں میں تلوار لیے آسان کی طرف ایک چٹان سے بذریعہ سیڑھی بلند ہورہے ہیں۔ داؤد عَلِائلًانے فر مایا کہ اس جگہ مجد بنانا مناسب ہے چنانچہ آپ نے وہاں مجد تقمیر کرانے کا ارادہ کیا اللہ نے وہ بھیجی کہ اس جگہ بیت المقدس ہوگا آپ نے اپنے ہاتھوں کوخون سے رنگین کیا ہے۔لیکن آپ اس کی تقمیر کمل نہیں کرسکیں گے۔لیکن آپ کے بعد ہم آپ کے جیٹے سلیمان عَلِائلُا کو بادشاہ بنا کیں ہے جواس لقمیر کوکمل کرے گا۔

### سليمان عليشلا:

بعد میں جب سلیمان مُلِائلًا بادشاہ ہے تو انہوں نے اس تغمیر کا کام کمل کیا۔روایت میں آیا ہے کہ داؤ د مُلِائلًا کی عمر ۱۰۰ سال تھی۔اور بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ سلیمان کی عمر ۷ سال تھی۔اوران کا دور حکومت چالیس سال پرمشتمل تھا۔ سلیمان مُلِائلًا کا طرز حکومت:

داؤد منیانلا کے انتقال کے بعدان کا بیٹا بی اسرائیل کا بادشاہ بنا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جن وانس پر ندے اور ہواسب کو تابع کر دیا تھا۔اور اس کے علاوہ نبوت بھی عطافر مائی تھی۔آپ نے اللہ سے دعا ما تگی تھی کہ جھے ایسی حکومت عطا ہو کہ میرے بعداس جیسی کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فر مالیا۔ وہب بن منہ سے مروی ہے کہ جب آپ اپنے گھر جسے نکل کرمجلس میں تشریف لائے تو اوپ سے پرندے سامیہ کرتے ہوئے گھیر لیتے اور انسان اور جن کھڑے ہوجاتے یہاں تک کہ آپ اپنی نشست پرتشریف رکھتے۔

### ایک جھڑ ہے کا فیصلہ:

ابن معود مخاشد کی اس آیت کے تحت مردی ہے کہ بیانگور کے درخت تھے۔ جو ابھی تازہ کھل لائے تھے جسے بکر یوں نے

خراب کردیا تھا۔ داؤ د مُلِائلًانے بیہ فیصلہ کیا کہ بیبکریاں انگور کی بھیتی والے کو دی جائیں گی ۔

سلیمان علیناؤ نے عرض کیا کہ اے انقد کے نبی فیصلہ کوئی اور ہونا چاہیے داؤد علیاناً نے بوچھا کہ وہ کیا ہے۔ کہ رین خت کمریوں والے کے حوالے کیے جائیں کہ بیان کی پہلی حالت آنے تک ان کی تلہبانی کرے اور بکریاں درخت والے کے حوالے کی جائیں کہ وہ ان سے اپنا نقصان بورا کرے اور انگور کے درخت پہلی حالت پر آجائیں تو یہ بکریاں واپس کردے اور وہ اپنے درخت واپس لے لے۔

### سليمان عُلِيتُلاً كِسفر كاطريقه:

سلیمان علینالگابڑے جنگجوآ دمی تھے وہ زمین کے جس جے میں بھی دشمن کے آنے گی خبر پاتے وہاں پہنچ جاتے اور حملہ کرکے اسے شکست دے ویتے ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب آپ جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ۔ تو آپ کے لیے ایک کٹڑی گاڑی جاتی ۔ پھراس پرایک کٹڑی کا تخت رکھا جاتا پھراس پرانسانوں' جانوروں اور تمام جنگی آلات کو سوار کیا جاتا ہوں تک کہ سب مطلوبہ سامان سوار ہو جاتا تو آپ ہوا کو تھم دیتے تو وہ اس کٹڑی کے تخت کو اٹھا کرلے جاتا اور بیخت صبح سے دو پہر تک ایک ماہ کی اور پھر دو پہر سے شام تک ایک ماہ کی مسافت طے کرتا اللہ تعالی فرماتے ہیں' نہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو سخر کر دیا کہ وہ اس کے تھم سے جہاں جانا چا ہتا خوشگوار رفتار سے چلتی' دوسری جگہ ارشاد ہے'' ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو سخر کر دیا کہ اور کا صبح کو چینا اور شام کو چینا اور شام کو چینا اور شام کو چینا اور شام کو چینا ایک ایک مینے کی میافت تھی۔

# سليمان عَلِيتُلَا كَي ر مِانَش:

راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے بیہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ کا گھر دریائے د جلہ کے کنارے تھا۔ جس پر بیاکھا تھا کہ بیتحریر سلیمان کے کسی ساتھی کی طرف سے ہےاوروہ ساتھیٰ یا تو جنوں میں سے ہے یاانسانوں میں سے بیتحریر ہے: '' بھی میاں انڈ سے الیک بھی ساتھ کی کانچیس کی میں سے جب کیا انسانوں میں سے میں تاریخ

"جم یہاں اترے ہیں لیکن ہم نے اس مکان کوئیں بنایا بلکہ بناپایا ہے ہم نے صبح اصطفر کے مقام پر کی ہے اب ہم یہاں سے ان شاء الله سفر کریں گے اور رات شام میں گذاریں گئے'۔

سیجھی منقول ہے کہ ہوا آ پ کے تابع تھی۔ آ پ جہاں چاہتے پیشکر کو وہیں لے جاتی۔ یہ ہوا بھیتی پہ سے گزرتی مگراس کے پتے نہ ملتے۔

# كون كون سي مخلوق سليمان علاسلاك عا بع تقى:

محمد بن کعب سے مروی ہے کہ سلیمان علیاتھ کالشکر سوفرسخ تک پھیلا ہوا تھا۔ جس میں سے بیس فرتخ انسانوں کالشکر اور پھیس پر جنوں کے لئیس کے موتیوں کے بنے ہوئے ایک ہزارگھر پر جنوں کے لئیس کے موتیوں کے بنے ہوئے ایک ہزارگھر تھے۔ آپ ہوا کو تھم دیتے وہ ان کواٹھاتی اور مطلوبہ جگہ پہنچاتی ایک مرتبہ جب آپ آسان وز مین کے درمیان سیر کرر ہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی محلوق سے کوئی بولے گا۔ تو ہوااس کی خبر آپ تعالیٰ نے وہ بھی محلوق سے کوئی بولے گا۔ تو ہوااس کی خبر آپ تعلیٰ نے وہ بھی محلوق سے کوئی بولے گا۔ تو ہوااس کی خبر آپ تعلیٰ کے دربار میں چھسوکر سیاں تھیں پہلے انسانوں میں سے تک لائے گی۔ ابن عباس بھی تنظیہ انسانوں میں سے معززین آ کرانسانوں کے پاس بیٹھتے اور پر ندے آکر سایہ کرتے اور ہواانہیں اٹھا کرایک

ماہ کا سفرضج ہے شام تک پہنچادیں۔

### ایک مشهورغز وهٔ:

۔ آپ کے غزوات ہے مشہورغزوہ وہ وہ ہے جس میں آپ نے بلقیس کی طرف خط بھیجا۔ آپ کا خط جانے کے بعد جنگ وجدال کے بغیر بلقیس تابع ہوگئی اہل نساب سے بلقیس کے درج ذیل نسب مروی ہیں۔

بعض نے بلقمہ بنت ایشرح بیان کیا ہے بعض نے کہا ہے کہ اس کے والد کا نام ایلی شرح تھا یعض نے ذی شرح بتایا ہے۔ ملکہ بلقیس کو خط کیوں لکھا:

بلقیس کوخط لکھنے کا سبب بیہ ہوا کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ کا ہد بد پرندہ گم ہوگیا (جوپانی تلاش کرنے کے کام آتا تھا) آپ کوپانی کی ضرورت محسوس ہوئی اور معلوم نہیں تھا کہ پانی کتنی دوری پرموجود ہے آپ بید کام ہد ہدسے لیتے تھے۔ آپ نے ہد ہد کو تلاش کیا لیکن وہ نے ملا یعض نے کہا کہ سلیمان عُلِانلاک نے ہد ہد کے بارے میں اس لیے پوچھا کہ وہ اپنی باری پڑئیں تھا۔

### جانوروں میں بھی سر دار بنا تا:

ابن عباس بن بیٹے سے مروی ہے کہ سلیمان علائلا جب سفر کا ارادہ کرتے۔ تو آپ تخت پر بیٹے جاتے آپ کے دائیں بائیں کرسیاں رکھ دی جاتیں۔ پہلے انسانوں اور پھران کے پاس جنوں کو بیٹے کی اجازت ہوتی۔ پھر سرٹش جنوں کو ان کے بعد بیٹے کی اجازت ملتی پھر پرندے آکر سامیہ کرتے پھر آپ کو ہوا آکر لے جاتی۔ جب کہ آپ تخت کے او پر ادر دوسر ہوگوگر کرسیوں پر موجود ہوتے۔ بیٹخت کے اور دو پہر سے شام تک ایک ایک مہنے کا سفر طے کرتا اور ہوا خوشگوا را نداز سے چل کرمنزل مقصود تک لے جاتی نہ بہت تیز ہوتی اور نہ بہت آ ہتداس طرح سلیمان علائلاً سفر کرتے۔ آپ نے مختلف قتم کے پرندوں میں سے ایک کو منتخب فرمایا اور وہ پرندوا کی ضرورت ہوتی تو آپ ان کے مردار کو بلاتے۔

# مد مدکی گمشدگی:

ایک مرتبہ آپ سفر کرتے ہوئے ایک جنگل میں جا پنچے وہاں پانی نہیں تھا۔ آپ نے انسانوں جنوں اور سرکش شیاطین سے پانی کے بارے میں پوچھا انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ سلیمان علائلا کو نامہ آگیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سفر نہیں کروں گا جب تک میں معلوم نہ ہوکہ پانی کتنی مسافت پر ہے سرکش جنات ہو لے کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ کے پاس ایک پرندہ ہد ہد ہو جو یہ بنا ویتا ہے۔

سلیمان مُلِائلًا نے فرمایا: ہد ہدکو بلاؤ ہد ہد نہ ملاسلیمان طلِلٹلگانے غصے میں کہا کہ جھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہد ہد کونہیں و کیے سکتا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ یقیناً میں اسے سخت سزادوں گا۔ یا اسے ذبح کر ڈالوں گایا وہ میرے روبروکوئی معقول دلیل پیش کرے۔ ہد مدکی والیسی:

ابن عباس بن ہوں فرماتے ہیں کہ مدمد (یہاں سے اڑ کر) بلقیس کے کل سے گزراوہاں باعات دیکھے اور ان کے پیچھے کل تھا۔ وہ وہاں کے باعات میں داخل ہوابلقیس کے باغ کے مدمدے ملاقات ہوئی اس نے سمجھا کہ یہ بھی سلیمان میلائلاً کا مدمدے اس نے پوچھا کتم سلیمان عَلِیْتَا ہے غائب ہوکر میہاں کیوں آئے اور میہاں کیا کرتے ہو؟ اس ہد ہدنے پوچھا کہ سلیمان عَلِیْتا کو ہے؟
سلیمان سلیمان علیاتک مد ہدنے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے ایک آ دمی کو مبعوث کیا جس کا نام سلیمان عَلِیْتا ہے۔ اور وہ اللہ کارسول ہے اور ہوا ورجن وانس کو اس کے تالع کیا ہے۔ وہ بولا آپ کیا کہہ رہے ہیں اس نے جواب دیا کہ ہیں وہی کہدر ہا ہوں جوتم من رہے ہووہ بولا یہ برئی تعجب کی بات ہے کہ میہاں اکثر لوگوں پر ایک عورت کی حکومت ہے اور اس کو ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا ایک ہیت برنا تخت بھی ہے اور یہ لوگ اللہ کا شکر اوا اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کوچھوڑ کرسورج کو بحدہ کرتے ہیں۔ سلیمان عَلِیْنَا کے ہد مہد نے ہیں ایش نے بنایا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں دھمکی دی ہے۔ اس نے اپنا واقعہ کہ سنایا۔

# يرندون كوتعذيب:

سلیمان علیاناً کاعذاب بیرتھا کہ آپ پرندے کے پرکاٹ دیتے اوراسے دھوپ میں ڈال دیتے تا کہوہ اڑنہ سکے اور زمین کے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوجائے۔ یا اسے ذرج کر دیتے تا کہ اس کی نسل ختم کر دی جائے۔انہوں نے جواب دیا ہاں وہ معقول عذر پیش کرے۔

### ېدېدکابيان:

جب سلیمان علائل آیے تو انہوں نے ہر ہد ہے بو چھا کہ تو ہم ہے وور کیوں رہا؟ وہ بولا میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں کہ آپ کواس بات کی خبر نہیں اور میں قبیلہ سبا ہے ایک تحقیقی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ وہ ہوں کہ آپ کو گائل اور اس کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہا اور اسے ہر قتم کا ضروری سامان دیا گیا۔ اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے۔ اور میں نے اس عورت اور اس کی رعایا کو دیکھا کہ وہ خدا کوچھوڑ کر سورج کو تجدہ کرتے ہیں۔ اور شیطان نے ان کے اعمال کوان کے لیے خوبصورت بنایا ہے اور انہیں ضیح راہ ہے روک رکھا ہے لہذا وہ راہ حق نہیں پاتے حتی کہ وہ خدا کو تجدہ نہیں کرتے وہ اس سب کو جا نتا ہے اللہ تعالیٰ بی کی ذات الی ہے کہ اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان علائل نے فر مایا کہ ہم ایک و کیے لیتے ہیں کہ تو تھے کہنا ہے یا جموٹ ہو لئے والوں میں سے ہے۔ جامیرا پی خط کے جا اور اس خط کوان کے پاس ڈ ال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور وہ کی عراور کے بیش ہے اور اس خط کوان کے پاس ڈ اور وہ کی اور دیکھی اور وہ کی اور وہ کی اور دیکھی اور وہ کیا گائل کو سے باور وہ کیا گائل کو بیس سے ہے۔ جامیرا پی خط کے جا اور اس خط کوان کے پاس ڈ ال کر ایس کے باس کے باس میں اور وہ کی عراور سے بیش ' ۔ (انہل ۲۸ ۱۳۸ )

# مدمد کا بلقیس کے پاس خط لے جانا:

سے ہدہدوہاں گیا بلقیس اپنجل میں تھی پرندے نے میہ خط لے جاکراس کی گود میں ڈال دیاوہ ڈرگئی اپنے او پر کپڑے ڈالے اور اپنج تخت کو نکا لنے کا تکم دیا۔ باہر آ کر تخت پر بیٹھ گئی۔اور قوم کو بلاکران ہے کہا''اے اہل دربار! تم مجھے اس معاطع میں مشورہ دو میں اس وقت تک کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو'۔ اہل دربار نے کہا کہ ہم پورے میں اس وقت تک کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو'۔ اہل دربار نے کہا کہ ہم پورے ملاقتور اور جنگ ہو ہیں اور جنگ کی بادشاہ جب سی بستی میں میں نے میں اور جنگ ہو ہیں اور جنگ ہو اس کے عزت داربا شندوں کو ذکیل کر دیا کرتے ہیں اور بیلوگ بھی ایسا ہی کریں گے میں فی الحال ان لوگوں کے پاس کچھ تھے تی ہوں کہ میرے فرستادے کیا پیغام لے کروائیس آتے ہیں۔ جب ہدیہ لے کر جانے والاسلیمان عیاشات

کے پاس پہنچا تو سلیمان ملائلاً نے فرمایا کہتم لوگ مال و دولت سے میری امداد حاصل کرنا چاہتے ہو۔ پس اللہ نے مجھے جو پچھ عطا کر رہے تھا تھا ہے۔ وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ جوتم کو دیا ہے۔ اے ایپلی تو انہیں اہل سبا کی طرف لے جا۔ اب ہم ان پر ایسالشکر لے کر پہنچتے ہیں۔ کہ جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اور ہم ان کو ان کے شہر سے بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ اور وہ ذکیل اور محکوم ہو جا کیں گے۔ (انمل ۳۷۰۳۲)

# بغيرسوراخ كيسوئي مين سوراخ:

راوی نے کہا ہے کہ بیش نے بغیر سوراخ والی سوئی بھیجی اور پیغام بھیجا کہ اس میں سوراخ کروآپ نے پہلے انسانوں کو تھم دیا لیکن کسی کو سوراخ کرنانہیں آتا تھا۔ پھر مینات اور سرکش شیاطین کو تھم دیا لیکن انہیں بھی سوراخ کرنانہیں آتا تھا۔ پھر میلیمان مالیلئا نے کہا کہ لکڑی کھانے والی دیمک ہے کہیں۔ دیمک نے ایک بال لیا اور اس میں داخل ہوگئی کچھ دیر بعد سوراخ ہوگیا۔ بلقیس کا قاصد یہ سوئی کے کرواپس آیا تو بلقیس بیسوئی دیکھر گھبراگئی اور دوسرے لوگ بھی جیزان رہ گئے۔

# بلقيس كاسليمان علالتلاك كاطرف سفر:

ابن عباس بنیسٹ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ہزار سردار قبل تھے یمن کے لوگ سردار کو قبل کہتے تھے۔ ہر سردار کے ماتحت دس ہزارا فراد ہوتے تھے۔ جب کہ حضرت علی بنائٹۂ کا قول ہے کہ ایک کروڑ افراد ہوتے تھے۔ شداد بن العال سے مروی ہے کہ بلقیس تین سوسردار لے کرسلیمان علائلہ کی طرف آئی اور ہر سردار کے ساتھ ایک ہزار آدمی تھا۔

### بكقيس كاتخت متكوانا:

ابن عباس بنی سی اسے مروی ہے کہ سلیمان علائلہ بارعب آدمی تھے جب آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا جا آپ خوداس کے بارے میں نہ ہولتے اس روز آپ گھر سے نکل کر تخت پر جیٹھے تو سامنے دھول دکھائی دی۔ آپ نے ہوچھا یہ کیا ہے؟ حاضرین نے جواب دیا اے اللہ کے رسول یہ بلقیس اور اس کا لشکر ہے۔ سلیمان علائلہ کہنے گئے کہ یہ یہاں تک آگئی ہے۔ سلیمان علائلہ اپ لشکروں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ''اے اہل دربار! کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے مطبع ہو کر میرے پاس آ نبیں بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اس میرے مطبع ہو کر میرے پاس آ نبی بلیس جھپنے سے پہلے یعنی چٹم زدن میں حاضر کیے ویتا ہوں' سلیمان علائلہ نے ادھرادھر دیکھا تو میں ماضے تخت کوآ پ کی خدمت میں آپ کی پلیس جھپنے سے پہلے یعنی چٹم زدن میں حاضر کے ویتا ہوں' سلیمان علائلہ نے ادھرادھر دیکھا تو فر مایا یہ بھی میرے پروردگارکا ایک فضل ہے تا کہ وہ مجھے سامنے تو بروردگا ہواد یکھا تو فر مایا یہ بھی میرے پروردگارکا ایک فضل ہے تا کہ وہ مجھے آز مائے میں شکر کرتا ہوں' یا ناشکری کرتا ہوں' یعنی شکر اس پر کہ اللہ نے اتنی جلدی میتخت پہنچا دیا اور ناشکری اس پر کہ یہ میرے قراب میں اس کی وجہ سے نا فر مائی تو نہیں کرتا۔

# مُكَالِمه ..... بلقيس وسليمان علالتُلاً:

۔ (پھراس تخت میں تھوڑا سار دوبدل کر کے )اسے بلقیس کے لیے رکھ دیا گیا۔ جب وہ آئی تو سلیمان علیانا کی جانب بیٹھ گئ۔ اس سے کہا گیا' تیراتخت ایسا ہی ہے؟ اس نے دیکھااور کہا'' گویا ہو بہووہی ہے'' پھر کہنے لگی کہ میں اپنے تخت کو کئی قلعوں کے اندر چھوڑ کرآئی ہوں۔اوران قلعوں کے اندر بہت بڑی فوج ان کو گھیرے ہوئے ہے تو سلیمان علیائلاً اس تخت کو کیسے لے آئے میں اب

# بلقيس كاشف يحل سے گذرنا:

راوی کہتے ہیں کہ بلتیس کی پنڈیل کے بال بڑے تھے۔ سرکش شیاطین نے کہا کہ اس کے لیے بلندگل تغییر کروتا کہ سلیمان مُلائنگا اس کے بال دیکھیں اور اس سے شادی نہ کریں چنا نچہ انہوں نے آپ کے لیے سِر شفتے کامحل تغییر کروایا اور اس پرمزید شیشہ چڑ ہوایا تو وہ پانی کی طرح محسوس ہور ہاتھا۔ اس کی تہہ میں انہوں نے سمندری مخلوق خصوصاً مجھلیاں چھوڑ دیں اور پھر سلیمان مُلائنگا سے کہا کہ اس میں داخل ہوں آپ نے نے اپنی کری اندرمنگوائی اور اس پر آ کر بیٹھ گئے پھر فر مایا کہ بلقیس کو بلاؤ اور بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہوں آپ نے نے اپنی کری اندرمنگوائی اور اس پر آ کر بیٹھ گئے پھر فر مایا کہ بلقیس کو بلاؤ اور بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جا جب وہ آگے بوھی تو مجھلیاں اور دیگر گلوق د کھے کر اسے ہریں پکڑتا ہوا پانی سمجھا اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں اس کی پنڈلیوں کے بال ایک دوسرے پر چڑ ھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھر کرسلیمان عُلِائلگانے آ تھوں پھیر لیس۔ اور آ واز دی کہ بیا کہا کہا کہا کہ جس میں شوشے جڑے ہیں۔ یہ دیکھر کر بلقیس کہنے گئی اے میرے پروردگار! میں اپنی جان پرظلم کرتی رہی اور میں سلیمان مُلِائلًا کے ساتھ ہوں اور میں رہا لعالمین پرائیاں لائی ہوں۔ .

# سليمان مُلِائلًا كالمِلْقِيس كوبيغام تكاح:

سلیمان ﷺ ناشان کو بلا کرکہا کہ یہ پنڈلی کے بال بہت برے لگتے ہیں یہ کس طرح دور ہوسکتے ہیں جواب ملا استرے کے ذریعے ہے۔ آپٹے نے فرمایا کہ استراعورت کی پنڈلیاں کاٹ دے گا پھرآپ نے جنوں سے سوال کیاانہوں نے لاعلمی کا ظہار

کیا پھر سرکش شیاطین سے بوچھا انہوں نے کہا کہ استرے کے ذریعے ہوسکتا ہے پھرغور کرکے چونا تیار کیا گیا جس سے اس ک پنڈلیاں صاف ہوگئیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس موقع پر چونا استعمال کیا گیا اور پھرسلیمان منیلنڈ، نے اسے نکاح کا پیغام دیا۔

# بلقیس کا سفر ( دوسری روایت ):

وہب بن منبہ " سے مروی ہے کہ جب بلقیس کا قاصدلوٹ کرواپس آیا تو بلقیس نے کہا کہ اللہ کی قتم میہ بادشاہ نہیں ہے اور ہم میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور اس کی کثرت فوج کی وجہ ہے ہم پچھ بھی نہیں کر سے تیں۔ میں اس کی طرف پیغام مجیعتی ہوں کہ میں اپنے سرداروں کے ساتھ تمہارے پاس آرہی ہوں تا کہ آپ کے حالات سے واقفیت حاصل کرسکوں۔ اور جس دین کی آپ دعوت دیتے ہیں اس کا جائز ہلوں۔ پھر اس کے تھم سے اس کا تخت جوسونے کا بنا تھا۔ اور اس پریا قوت زبر جداور موتی تھے۔ اسے سات مکانوں کے اندر محفوظ کیا گیا۔ اور سب پرتا لے لگا دیئے گئے سات سوعور تیں اس کی خدمت کرتی تھیں۔ بلقیس نے پچھے جسعورت کو گئران مقرر کیا اس سے کہا ان سب کی اور میرے تخت کی حفاظت کرنا کہ کوئی ان تک نہ بہتے ہیں۔

پھروہ دوبارہ یمنی سرداروں کو لے کرسلیمان کے پاس آئی ہرسردار کے ماتحت ہزارلوگ تھے۔سلیمان مئیلٹلانے جنوں کو بھیجا جو ہر دن رات کے کے فاصلے کوناپ کر لاتے کہ بلقیس کتنی دور ہے یہاں تک کہ وہ بالکل قریب پہنچ گئی۔ تو آپ نے فر مایا اے اہل در باراس سے پہلے کہ وہ لوگ میر مے مطبیع ہوکر آئیں کون بلقیس کا تخت میرے پاس لائے گا۔

#### بلقيس كاايمان لانا:

پھر بلقیس نے پہنا اسلام اختیار کیااس وقت سلیمان طالنگا نے فر مایا کہ اپنی قوم میں سے کسی آ دمی کو منتخب کر لومیں اس سے تمہار ا نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے گئی کہ مجھ جیسی عور تیں تو ہڑے مردوں سے نکاح کرتی ہیں جب کہ میری ہرداری میں کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اسلام بھی اس کی رعابیت کرے گا۔ اور جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے اسے حرام رکھنا مناسب نہیں بلقیس نے کہا کہ اگر آپ میرا نکاح کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہمدان کے بادشاہ ذو تیج سے کردیں آپ نے فر مایا ٹھیک ہے اور ذو تیج سے اس کا نکاح کردیا۔ اور اسے یمن بھیج دیا اور آپ نے بمن کے تیج پر جن مقرر کیا اور جن کو بلا کر کہا اس تیج کے لیے ہر طرح کی خد مات انجام دو چنا نچہ جن اس کا تا بعدار ہوگیا۔ اس کے بعد جوارادہ کرتا جن اتباع کرتا حتی کہ سلیمان عالیاتا کا کا نتقال ہوگیا۔

# سليمان علائلًا كي وفات:

جب آپ کے انتقال کو ایک سال کاعرصہ گزرگیا کو جنات کو آپ کی وفات کاعلم ہوا ایک جن تہا مہ چلا یہاں تک کہ وہ یمن پہنچ گیا۔ تو بلند واز میں پکار کر کہا اے جنات سلیمان علائلگا با دشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اپنا ہاتھ کام سے ہٹا لوسرش جنات نے دو پھر اٹھائے اور ان پریںکھا کہ ہم نے مرواح اور مرواح بینوں کے محلات اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیے ای طرح ہندہ نبیدہ واور تلثوم کو بھی تعمیر کیا اگر تہامہ سے آوازند آتی تو ہم کام کرتے رہے۔

سمندر يارملك فتح كرنا:

وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ سلیمان طلالگانے سمندر کے جزیروں میں واقع ایک شہر کے بارے میں سنا کہ وہاں صیدون نا می

بادشاہ ہے۔ اور درمیان میں سمندر کی وجہ سے لوگ وہاں نہیں پہنچ پاتے اللہ نے سلیمان طلِنگا کو ایسی حکومت عطافر مائی تھی۔ کہ وہ جہاں جانا چاہتے جند اور خشکی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ آپ ہوا پر سوار ہو کرمطلوبہ جگہ پر پہنچ جاتے بہذا جہاں جانا چاہتے ہوئے ہونے ہوئے ہوئے اس شہر کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں جن وانس کے نشکر بھی اتارے اور وہاں کے باوشاہ کو قل کیا اور لوگوں کا قید کر لیا اس بادشاہ کی لڑکی بہت حسین تھی آپ نے اسے اپنے لیے منتخب کیا اور اسے اسلام کی وعوت دی اس عورت نے اسلام قبول کر لیا آپ کو اس سے محبت ہوگئی اور آپ اس کے دل میں گھر کر گئے۔ اسلام کی وعوت دی اس عورت نے اسلام قبول کر لیا آپ کو اس سے محبت ہوگئی اور آپ اس کے دل میں گھر کر گئے۔

شنرادی کو پیغام نکاح:

وہ عورت بہت پریشان رہتی اورغم کی دجہ ہے اس کے آنو تھے نہیں تھے۔ آپ نے اس کے غم درنج کی حالت دیکھ کرایک
روزاس ہے کہا تیراناس ہو کہ یہ کیاغم ہے کہ جاتا نہیں اور یہ کیے آنو ہیں جو تھے نہیں ۔ وہ بولی کہ میں اپنے والداوران کی بادشاہت
کو یاد کرتی ہوں اور جومصیبت آئی اس کو یاد کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی چھوٹی بادشاہت کو ایک بری
بادشاہت میں بدل دیا۔ اور تجھے اسلام کی دولت عطافر مائی لیکن اب تو ہرحال میں بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے لیکن

جب میں اپنے باپ کی اس مصیبت کو یا دکرتی ہوں تو مجھ پڑنم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔اگر آپ سرکش جنات کو حکم دے دیں کہوہ میرے گھر میں میرے والد کی تصویر بنا تمیں جسے میں صبح وشام دیکھتی رہوں تو ہوسکتا ہے کہ میر بے نم میں کی واقع ہو۔آپ نے جنات

کو حکم دیا کہاس کے والد کی تصویر بناؤ انہوں نے وہ تمثیل بناڈ الی۔

سلیمان علائلا جب اس گھر سے چلے گئے تو اس کے لڑکیاں اسے بجدہ کرنے گئے جیسے اس کے زمانے میں کرتے تھے۔ ہرشام وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ چالیس روز تک آپ کو اس کاعلم نہ ہوالیکن آپ کے دوست آصف بن برخیا کو پتا چل گیا۔ سلیمان علائلا کے درواز ہے کمی وقت بندنہیں ہوتے تھے۔ بلکہ جس وقت بھی کوئی شخص آتا تو وہ سیدھا چلا آتا۔خواہ سلیمان علائلاً موجود ہوں یا نہ ہوں۔ آصف آپ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ اس بات کو پند کرتے ہیں کہ میں موت سے پہلے قوم میں کھڑا ہو کر انہیں وہ باتیں بتاؤں جو پہلے انہیاء کے متعلق ہوئیں۔سلیمان علائلاً نے اجازت دے دی۔

آصف بن برخیا:

آصف بن برخیا خطاب کے لیے کھڑا ہوا پہلے اس نے گذشتہ انبیاء کی تعریف کی اوران کے فضائل بیان کیے اوران کے بارے میں قوم کے رویئے کا تذکرہ کیا۔ جب سلیمان طلِائلاً کا تذکرہ ہوا تو کہا کہ آپ بچپن میں بہت زیادہ امین متقی تھے آپ سے بڑھ کرکوئی امین متقی نیک اور گنا ہوں سے بچنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ کہہ کرتقر برختم کردی۔

تصور توژنا:

سلیمان ملائلگا کواس پرغصہ آیا۔ جب سلیمان ملائلگا گھر آئے تواسے بلوا بھیجا جب وہ آیا تو آپ نے اس سے کہا اے آصف! تو نے تمام انبیاء کی تعریف کی اور ان کے زمانوں کی فضیلت بیان کی اور ان کے ہرحال کواچھا گنوایا لیکن جب تم نے میرا تذکرہ کیا۔ تومیر ہے بچپن کی تعریف کی اور باقی زمانے کے بارے میں خاموثی اختیار کی۔اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ گھر میں ایک عورت کی خواہش پر چالیس دن اللّٰہ کی عبادت سے غیر حاضر رہے سلیمان مَالِنَّهُ تجب سے بوئے میں اس نے جواب دیا جی ہاں آپ کے گھر میں فر مایا انا للّٰہ دانا الیہ راجعون اور فر مایا کہ تم نے جس کی طرف اشارہ کیا میں سمجھ چکا ہوں۔ پھر آپ گھر آئے اور اس تمثال کی تصویر کوتو ڑ ڈالا اور عورت اور اس کے بچوں کو مزادی۔ سلیمان مَالِنَّلُمَا کی تو یہ:

پھر آپ نے پاکیزہ کپڑے منگوائے ہیدوہ کپڑے تھے جنہیں صرف کنواری لڑکیاں کا تی' بنتی اور دھوتی تھیں۔حیض والی عورتیں انہیں ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ان کپڑوں کو پہن کرا کیلے میدان میں تشریف لے گئے۔اور وہاں ریت کا فرش بچھوایا پھراس ریت پر بیٹھ کرتو بہ کرنے لگے۔ آپ تذکیل کے طور پراس میں آگتی پالتی مارتے روتے اور گھر میں ہونے والے گناہ پر استغفار کرتے۔

ان كى توبە كے الفاظ كھے يوں ہيں:

''اے اللہ! تیرے امتحان کی وجہ ہے آل داؤد طلائلاً نے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اور اپنے گھر میں غیر اللہ ک عبادت کو ہاتی رکھااور گذشتہ روز تک ایسا ہوا''۔

آپ روتے رہے اور تضرع دزاری کرتے رہے۔اوراستغفار کرتے رہے اور پھر آپ گھرواپس لوٹ آئے۔ سلیمان ملائلڈا کی اٹکوٹھی کم ہونا:

آپ کی ہوی اور پچ کی والدہ کا نام امیزتھا جب سلیمان علاقا اس کے پاس جاتے۔ یا کسی بھی ہیوی سے مہاشرت کا ارادہ کرتے تو اپنی انگوشی کو اتار دیتے اور پاک ہونے تک اسے نہ پہنچے اور آپ طہارت کی حالت کے علاوہ اس کو نہ چھوتے آپ کی بادشاہت اس انگوشی ہیں تھی۔ ایک روز آپ راستے پر چل رہے تھے۔ اور انگوشی راستے ہیں اتار کر رکھ دی سمندر سے شیطان آیا جس کا نام صحرتھا وہ سلیمان مذابنا کی شکل ہیں تھا۔ آکر کہنے گئے اے امیذ ایمیری انگوشی و دو اواس نے وہ انگوشی و دوراس نے وہ انگوشی ہینی اور سلیمان مذابنا کی جگہ پر جیٹے گیا پر ندے اور جن وائس اس کے سامنے جسک گئے سلیمان مذابنا جب آپ تو ان کی حالت تبدیل ہو چی تھی آپ نے امیذ سے کہا کہ میری انگوشی و دو و پوچھاتم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ ہیں سلیمان بین داؤد مول وہ ہو گئ تھی آپ نے امیذ سے کہا کہ میری انگوشی و دو و پوچھاتم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ ہیں اور اب وہ اپنی عول وہ ہو گئی تم جھوٹ ہو لئے ہوتم سلیمان علیاتا این مول وہ ہو گئی تھی جوٹ ہو لئے ہوتم سلیمان علیاتا این مول وہ ہو گئی تھی جس ۔

# سليمان عليشلا كويريشاني:

سلیمان علیاتا کا جان گئے کہ ان کی خطا کپاڑی گئی ہے آپ باہر آئے اور بنی اسرائیل کے درواز وں کے باہر کھڑے ہوگئے اور
کہا کہ میں سلیمان علیاتا بن داؤ د ہوں لوگ آپ پر مٹی بھینئے اور گالیاں دیتے اور کہتے کہ دیکھواس مجنوں کو کیا کہتا ہے اس کا خیال ہے
کہ بیسلیمان علیاتا نکا بن داؤ دہے۔ جب سلیمان علیاتا کے لوگوں کا بیر دعمل دیکھا تو سمندر کی طرف چلے گئے۔ اور وہاں سے کچھ مجھلیاں
کیٹر کر فروخت کرنے گئے۔ آپ ہر روز دو مجھلیاں کپڑتے ایک کو فروخت کرتے اور اس کے بدلے میں روٹی خریدتے دوسری کو
بھون کراس سے کھانا کھالیتے۔ ای طرح چالیس روز گزرگے اسٹے ہی دن آپ کے گھربت کی عبادت کی گئی تھی۔

### ابل خانه اوراحیاب کویریشانی:

آصف بن برخیااوردوسرے سرداروں نے حالات کو بھانپ لیا کہ چالیس دن تک اللہ کے دشن شیطان کا تھم چتار ہا آصف نے کہا: اے بنی اسرائیل کیا تم نے سلیمان علائلاً بن داؤ دکے معاملے کے اختلاف کو ملاحظہ کیا انہوں نے کہا ہاں۔ آصف نے کہا کہ جھے اجازت دو کہ میں گھریلو عورتوں کے پاس جا کر حالات معلوم کروں کہ یہ عجیب حالت ہم سب محسوس کرتے ہیں یا صرف گھریلو عورتیں ہی محسوس کرتی ہیں۔ کہ وہ عورت کوچنل کی حالت میں نہیں چھوڑتا اور عورتیں ہی محسوس کرتی ہیں۔ کہ وہ عورت کوچنل کی حالت میں نہیں چھوڑتا اور جنابت کا غسل بھی نہیں کرتا۔ آصف بن برخیانے اس پرافسوس کا اظہار کیا۔ اور فر مایا کہ میہ بہت بڑا امتحان ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے جنابت کا غسل بھی نہیں کرفر مایا کہ خاص اور عام ہرفتم کے افراداس میں جنال ہیں۔

## انگوشمی کی واپسی:

جب جالیس دن گزر گئے تو شیطان اس جگہ سے غائب ہو گیا۔ سمندر کے پاس سے گزرااوراس میں انگوشی پھینک دی جے ایک مجھلی نے نگل لیا جے بعض شکاریوں نے دیکھا اس دن کے شروع میں سلیمان علیا تلائے ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ جب شام ہوئی تو انہوں نے وہ مجھلی سلیمان علیا تلائ کو دے دی آپ نے اس دن کی دومجھلیوں میں سے ایک مجھلی کو بچے دیااورایک کو حسب عادت کھانے کے لیے ذبح کیا تو اس میں سے وہ انگوشی مال گئی ہید کھر آپ سجدے میں گر گئے۔

#### شيطان كاانجام:

اور پھر جولوگ اور پرندے وغیرہ آپ کے گر دجع ہو گئے اور پہچان گئے کہ آپ سلیمان طلائل ہیں آپ اپنی با دشاہت کی طرف لوٹ آئے۔ اور اپنے گناہوں کی اعلانیہ تو بہ کی آپ نے سرکش جنات کے ذریعے اس شیطان کو بلوایا۔ جب وہ آیا تو آپ نے ایک پھر پھاڑ کراسے اس میں بند کروایا اور پھر اس پر ایک اور پھر اکھ دیا پھر اس پر پھر اور سیسہ بھر دیا اور پھر آپ کے حکم سے ایک بھر بھینک دیا گیا۔

#### دومري روايت:

سدی سے مروی ہے کہ شیطان آپ کی کری پر چالیس دن تک بیٹھار ہاسلیمان علائلا کی سویویاں تھیں ایک بیوی کا نام جرادہ اسا ہے دوسری بیویوں پر ترجیح دیتے تھے جب آپ جنابت کی حالت میں ہوتے یا بیوی کے پاس مباشرت کے لیے آتے تو اس عورت کے پاس انگوشی رکھتے اس کے علاوہ آپ کو کی پر اظمینان نہ تھا ایک روز جب آپ اس کے پاس آ ئے تو وہ کہنے گئی کہ میرے بھائی اور فلاں آدمی کے درمیان جھڑا ہے میری خواہش ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کا فیصلہ کریں آپ میرے نفر مایا ہاں نہیں فیصلہ نہ فر مایا جس کی وجہ ہے آپ امتحان میں جتلا ہوئے آپ نے اسے اپنی انگوشی دے وی اور اپنے کام کے لیے فر مایا ہاں نہیں فیصلہ نہ فر مایا جس کی وجہ ہے آپ امتحان میں جتلا ہوئے آپ نے جواب دیا کہ ابھی آپ لے کر گئے نہیں تھے ؟ سلیمان علیات کی جگہ کے دواس دیا کہ ابھی آپ لے کر گئے نہیں تھے ؟ سلیمان علیات کی فیصلہ کی تو بیوی نے جواب دیا کہ ابھی آپ لے کر گئے نہیں تھے ؟ سلیمان علیات کی معاملات کو مرایا نہیں کی تو بیوی نے جواب دیا کہ ابوگوں کو اس کے معاملات کو کھوس ہوئے چنانچہ بنی اسرائیل کے علماء اور پڑھے لکھے لوگ جمع ہوئے اور گھروں بیلی جا کرعورتوں سے کہا کہ ان معاملات کو تو کھوس ہوئے چنانچہ بنی اسرائیل کے علماء اور پڑھے لکھے لوگ جمع ہوئے اور گھروں میں جا کرعورتوں سے کہا کہ ان معاملات کو اور کھی جوئے اور گھروں بیلی جا کرعورتوں سے کہا کہ ان معاملات کو اور کھی خوتس ہوئے چنانچہ بنی اسرائیل کے علماء اور پڑھے لکھے لوگ جمع ہوئے اور گھروں میں جا کرعورتوں سے کہا کہ ان معاملات کو

انو کھامحسوں کرتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے علاء جمع ہوئے اور گھر جا کرعورتوں سے پوچھا بیس کر گھر کی عورتیں رونے لگیس بیواپس چلے آئے اوراس شیطان کے پاس جا پہنچا سے چاروں طرف سے گھیرلیا اور تورات کو پڑھنا شروع کیا۔ شیطان بیدو کچھ کروہاں سے اڑگیا۔ انگوشی بھی اس کے پاس تھی۔ وہاں سے سمندر کی طرف گیا اور وہ انگوشی سمندر میں ڈال دی۔ اورایک سمندری مچھلی نے اسے نگل لیا۔

#### اتگوتھی کا ملنا:

راوی کہتے ہیں کہ سلیمان علائی اس بدنی ہوئی حالت میں سمندر کے شکار یوں کے پاس آئے۔اوران سے کھانا ہانگا اور کہا کہ میں سلیمان علائی ہوں بین کرتمام شکاری آپ کوڈنڈے مارنے لگے یہاں تک کہ آپ کے سرے خون بہنے لگا۔ادھران شکار یوں کے ساتھیوں نے ملامت کی تم نے اسے مار کر براکیا ہے لہٰڈا اب اس کے عوض اسے دو مجھلیاں دو تاکہ بدلہ پورا ہو چنا نچہ آپ کو دو مجھلیاں دیا گئیس آپ نے انہیں دھوکرا کی مجھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے آپ کو آپ کی انگوشی ملی۔ جس کی وجہ سے آپ اپنی حدرت میں آگئے پرندے آپ کے گرد جمع ہو گئے اور لوگوں نے بھی آپ کو پہچان لیا اور پھر سب لوگ آپ سے معذرت کرنے گئے آپ نے فر مایا کہ میں نہ تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں اور نہ تمہارے کام پر ملامت کرتا ہوں بیسب پھھا کی مل تھا جو ہونے والا تھا۔

# حقيق كوصندوق ميس بندكرنا:

پھر آپ اپنی سلطنت میر واپس آئے اس وقت سے ہوا اور سرکش جنات وغیرہ آپ کے تابع کر دیئے گئے اس سے پہلے تابع نہیں تھے۔ آپ نے اس شیطان کو بلایا۔اورا سے لو ہے کہ صندوق میں بند کرا دیا اورا و پر سے تالالگوایا اوراس میں مہرلگا دی اور پھرا سے سمندر میں ڈال دیاوہ قیامت تک اس میں رہےگا۔اس کا نام حقیق تھا۔

### سليمان ملائلًا كالنقال:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بادشاہت ملنے کے بعد آپ واپس لوٹ آئے آپ کے لیے جنات اونچی اونچی عمارتیں'تصویراور بڑے بڑے گئن جیسے حوض اور بڑی بڑی دیگیں وغیرہ تیار کرتے تھے۔ آپ جس سرکش جن کوسزا دینا چاہتے سزا دیتے اور جسے چھوڑنا چاہتے چھوڑ دیتے حتی کہ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تواس وقت کے بارے میں ابن عباس بڑی تیا آ تخضرت میں تھا کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سلیمان علائلہ جب بھی نماز پڑھتے تو آپ کے سامنے درخت اگ آتا آپ اس سے پوچھتے تیرانا م کیا ہے؟ وہ اپنانا م بتا تا آپ بوچھتے تو کس لیے ہے؟ اگروہ اگانے کے لیے ہوتا تو آپ اسے کھولتے۔

### جنات كوغيب كاعلم نهين:

ایک دن آپنماز پڑھ رہے تھے کہ سامنے ایک درخت نمودار ہوا آپ نے اس کا نام پوچھا تواس نے جواب دیا کہ میرا نام فروب ہے۔ آپ نے پوچھا تو کس لیے ہے۔ اس نے کہا کہ اس گھر کوخراب کرنے کے لیے سلمان میلانیکا نے اللہ سے عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میری موت کی خبر کو جنات سے پوشیدہ رکھنا تا کہ انسانوں کو معلوم ہوجائے کہ جنات غیب کاعلم نہیں جانتے۔ آپ نے ایک عصا بکڑا اور ای حالت میں آپ کا انتقال ہوا ایک سال آپ عصا کا سہارا لے کر کھڑے دے اور جنات اپنا کام کرتے ر ہے۔ یہاں تک کہ دیمک نے اس عصا کو کھالیا اور آپ گر گئے اس سے انسانوں پریہ بات واضح ہوگئ کہ جنات غیب کاعلم نہیں جانتے اور اگر جانتے تو اس بخت عذاب میں مبتلانہ ہوتے۔قرآن مجید میں اس کے لیے:

مال واحی العذاب المهین کے الفاظ استعال ہوتے ہیں (یعنی وہ عذاب میں رہتے) جب که ابن عباس بڑت حولا فسی العذاب المهین پڑھتے تھے (یعنی ایک سال تک عذاب میں شدرہتے) اس کے بعد جنات نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میکڑی اور دیمک یا نی میں بہد گئے۔

### سليمان عَلَالِتُلاكاك وفات:

بعض صحابہ سے مروی ہے کہ سلیمان علائلا مختلف اوقات میں بیت المقدی جاتے اور وہاں تنہائی میں کبھی ایک سال و وسال کبھی ایک سال و وسال کبھی ایک دو ماہ وغیرہ رہتے اور کھانے کا بندوبست و ہیں ہوتا۔ جب آپ اس مرتبہ داخل ہوئے جس مرتبہ انقال ہوا تو آپ جب بھی صبح کے وقت وہاں نماز اداکر تے تو ایک درخت سامنے اگ آتا اور آپ اس سے اس کا نام پوچھتے اور ہے کہتے کہ تو کس لیے ہے؟ بھی اسے کو او بیتے اور اگر وہ لگوا نے کے لیے ہوتا تو کسی جگہ لگوا و بیٹے اور اگر دوائی کے لیے ہوتا تو اس سے دوائی تیار کراتے آپ اس طرح کرتے رہے یہاں تک کہ ایک روز "خروفة" درخت سامنے اگا۔ آپ نے پوچھا تیرانا م لیا ہے؟ اس نے کہا خروفة آپ نے چھا تیرانا م لیا ہے؟ اس نے کہا خروفة آپ نے پوچھا تیرانا م لیا ہے؟ اس نے کہا خروفة آپ بی نے پوچھا تو کس لیے ہے؟ اس نے کہا کہ اس مجد کو کو کی خراب نہیں کرسکا۔ تیرے چیرے پر میری موت اور بیت المقدی کا خراب ہونا لکھا ہے آپ نے اسے کٹو آیا اور اسے خراب کہا۔

شیطان کی شرارت:

پھر آپ بیت المقدس کے حراب میں داخل ہوئے اور عصا پڑیک لگا کرنماز پڑھنے گئے۔ اس حال میں آپ کا انقال ہوگیا۔
اور جنات کواس کاعلم بھی نہ ہواوہ اس ڈرسے کام کرتے رہے کہ کہیں آپ با ہر نہ نکل آ کیں اور انہیں سزانہ دیں ہے جنات محراب کے اردگر جمع ہوتے اس کے دوروشندان آگے پیچھے تھے۔ جب کوئی جن کام چھوڑ تا چاہتا تو وہ محراب کے پاس آ کر کہتا کہ کیا میں اس میں داخل ہو کر دوسری جگہ سے نکل سکتا ہوں جھے سزاتو نہیں ملے گی؟ یہ کہ کراس میں داخل ہوتا اور ادھرادھر دھر دیکھے بغیر دوسری جانب سے نکل جاتا یہاں تک کہ ایک بڑا جن بھی وہیں سے نکلنے لگا۔ وہ پیچھے سے داخل ہوا اور نکل گیا اسے شرارت سوجھی وہ باربار داخل ہوا اور نکل اس نے اسے تیران کر دیا کہ وہ جلانہیں اور میں نے اندر سلیمان علائل گی آ واز سنی پھر وہاں سے اس نے سلیمان علائل کو جھا نکا تو آپ مردہ ہوکر گریڑے۔

سليمان عُلِيتُلاً كعصا كود يمك لكنا:

اس نے پیخبرتمام جنات کوسنادی انہوں نے کام چھوڑ دیا انہیں معلوم ندتھا کہ دیمک کتنے عرصے سے اسے چاتی رہی۔اس کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے عصا کوزمین پر رکھا اوراس پر دیمک چھوڑی اور دیکھا کہ ایک دن رات میں وہ کتنا کھاتی ہے؟اس سے انداز ہ نگا کرکھاریتو ایک سال سے اسے چاہئے رہی ہے۔

، ابن مسعود رمناتشهٔ کی قرآت:

<u> ابن مسعود رہی تین کی قر آ</u>ت میں ہے کہ جنات آپ کے انتقال کے ایک سال بعد تک کام کرتے رہے۔ اس وقت لوگوں کو

یقین ہوگی۔ کہ جنات جھوٹ بولتے ہیں کہ اگرانہیں غیب کا معلوم ہوتا تو وہ ایک سال تک محنت نہ کرتے قر آن مجید میں ہے۔'' جب ہم نے سیمان علائقا پرموت کا حکم جاری کیا تو اس کی موت پر جنات کو کسی نے بھی آگاہ نہ کیا نگر ایک گھن کے کیڑے نے جوسلیمان علائقا کی کری کو کھار ہاتھا۔ پھر جب سلیمان علائقا گر پڑے تو تب جنات پراس امرکی حقیقت واضح ہوئی کہ وہ اگر غیب کی حقیقت کو جانے ہوتے تو اس ذلت آمیز تکلیف اور مصیبت میں نہ رہے''۔ (ہاء:۱۳)

اورلوگوں پر بھی واضح ہو گیا کہ جنات غیب نہیں جائے۔

### دىمك كوجنات كاانعام:

پھران جنات نے دیمک سے کہا کہ اگر تو کھانا پیند کرتی ہے تو ہم تجھے بہترین کھانا دیتے ہیں اور اگر پینا پیند کرتی ہے تو تجھے پینے کی بہترین چیز دیتے ہیں اب تیرے مندمیں پانی اور مٹی ڈالیں گے۔ چنانچے انہیں جہاں بھی دیمک ملتی اس کے مندمیں پانی اور مٹی ڈالتے ابن مسعود بڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ دیمک کے مندمیں جو مٹی اور پانی نظر آتی ہے یہ جنات کی وجہ سے ہے جوانہوں نے شکریہ کے طور پرڈالی۔

# سليمان عُلِيتُلاً كَيْ عمر:

سلیمان بہر پیا کی عمر پچاس سال سے پھھ زیادہ تھی۔ آپ کی بادشاہت کے چوشے سال بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ کیقباذ کے بعد فارسی بادشاہ:

ابوجعفر کہتے ہیں کہا بہم فارس کےعلاقے بادل اور مشرق کے ان بادشا ہوں کا ذکر کرتے ہیں جو کیقباذ کے بعد آئے۔ کیقا وَس با دشاہ:

كيقاؤس قارس كابا دشاه بناجس دن وه با دشاه بنااس نے قوم سے خطاب كرتے ہوئے كہا:

اللّہ تعالیٰ نے زمین اوراس کے خزانے ہمیں عطا کیے ہیں' تا کہ ہم اس کی اطاعت کے لیے کوشاں ہوں اس نے اردگر دگے کے بعض بڑے شہروں میں سرداروں کی بڑی جماعت کوتل کیا۔

اپنی چرا گاہوں کی حفاظت کی اور رعیت کی دشمن کی حفاظت کے لیے بہت سے کام کیے وہ بلخ میں پیدا ہوا اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جوحسن و جمال اور کمال کے اعتبار ہے اپنے زمانے میں بے مثال تھا۔ اس کا نام سیاوخش رکھا گیا۔ اور اسے رستم بن دستان کے ساتھ ملا دیا۔

# كيقاؤس كے بيٹے كى برورش:

بحتان اوراس کے اردگرد کے علاقوں کے سردارنے اس کی پرورش کی اوراسے رستم کو دینے کی وصیت کی رستم نے اسے لے
لیا' وہ اس کو گود میں پلا بڑھا۔ دودھ پلانے والی عورتوں نے اسے دودھ پلایا جب وہ بڑا ہوا تو اس کی تعلیم کے بہت سے اساتذہ مقرر
کیے گئے ۔ ان میں بہترین استاد مقرر کیے گئے اور جب وہ سواری کے قابل ہوا تو اسے سواری کے آ داب سکھائے گئے یہاں تک کہ وہ
تمام فنون میں قابل ہو گیا اور شہسواری میں کامل ہو گیا تب وہ اپنے والد کے پاس آیا اس نے ہر چیز میں بینے کا امتحان لیا اور اسے ماہر
پایا جس سے اسے بہت خوشی ہوئی۔

# ترک لڑ کی کے ساتھ شادی:

اس کے والد کیقاوس نے اس کی شادی ترکی کے باوشاہ افراسیاب کی بٹی سے کی بعض نے کہا کہ وہ یمن کا بادشاہ تھا۔اوراس لڑکی کا نام سواد میتھاوہ جادوگرتھی۔

سياوخش کی بيوی پرظلم:

سیاوخش کواس کے باپ کی بیوی سے مجبت ہوگی لہذا اسے اپنی طرف بلایا لیکن اس عورت نے اسے اپنے اوپر قابونہ ہونے دیا۔ ان کا قصہ بہت طویل ہے۔ ایک روز سیاوخش نے رستم سے کہا کہ وہ اس کے والد کو کہے کہ وہ ترکوں کے مقابلے کے لیے جائے کیونکہ اس کی وجہ سے ترکوں سے سلح ہوئی اور اس نے اس بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی اس سے سیاوخش کا بیارا دہ تھا کہ اس کا باپ دور سے دور چلا ہوئے تاکہ وہ سو ذاہر کے ذریعے اپنا ندموم ندہب پورا کرے رستم نے ایسا بی کیا اور کہقا وی کوترکوں کے مقابلے بیس جانے کی اجزت دی لیکن کیقا وی کے مان بلک سلح برقر ارربی سیاوخش نے اپنے والد کے نام خطاکھا۔ کہ وہ سلح جانے کی اجزت دی لیکن کیقا وی کے جانے سے بھی جنگ نہ ہوئی بلک سلح برقر ارربی سیاوخش نے اپنے والد کے نام خطاکھا۔ کہ وہ سلح کے اسباب بتائے اور ان سے لانے کے لیے ابھارالیکن جب اس نے دیکھا کہ اگر اس کا والدوہ کام کرگز رہے جووہ چاہتا ہے تو اس کے اسباب بتائے اور ان سے لانے اور ان سے اور اس کے افراسیاب سے طل کرانے باپ سے لانے کی افیصلہ کیا۔ چنا نجو اس نے افراسیاب کوخط لکھا۔ جس میں اس سے امان مانگی اور کہا کہ میں اپنے والد کوچھوڑ کر آپ سے مدنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی اجازت دے دیں افراسیاب نے یہ درخواست قبول کر لی اس سے پہلے دونوں لشکروں کے درمیان ایک ترکی خض فیران سفیر بھاجم سیاوخش ترکوں کے ساتھ مل گیا۔ تو جولوگ اس کے والد کیقا وی کے لشکر میں تھے۔ وہ اسے سے جدا ہو گئے۔ سیاوخش ترکوں کے ساتھ مل گیا۔ تو جولوگ اس کے والد کیقا وی کے لگر کیا گیا۔

جب سیاوخش افراسیاب کے پاس آیا تواس نے اسے اپنی پاس محدہ ٹھکاند دیااس کی تکریم کی اوراپنی بیٹی ہے اس کا نکاح کر دیا۔اس لڑکی کا نام وسفافر میدتھا۔ بادشاہ اس کا اکرام کرتا رہا۔ یہاں تک کہ جب اس کا ادب ذہانت مشہواری میں مہارت جیسے اوصاف سامنے آگئے۔تو اس کی طرف ہے مطمئن ہو گیا۔اس وقت سیاوخش نے فساد پھیلایا اس کے اس فعل پراس کے ووجیٹے اور ایک بھائی نے اسے قل کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ انہیں اس سے شدید خطرہ محسوس ہوا۔

سياوخش کی بيوی پرظلم:

اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی۔اوراس کے پیٹ میں کیخر و نہ تھا۔انہوں نے اس کاحمل گرانے کی کوشش کی لیکن کا میاب نہ ہو سکے۔ فیران جس نے افراسیاب اورسیاوخش کے درمیان صلح کرائی جب اس نے دیکھا کہ افراسیاب نے سیاوخش کوئل کرایا تو اس نے اس فعل پرنگیر کی اوراسے بغاوت کے انجام سے ڈرایا اوراس کے والد کیقا وس سے مقابلہ کرنے سے رو کا اوراس سے کہا کہ حاملہ لڑکی ہمیں دوتا کہ اطمینان سے اس کاحمل وضع ہوجائے (لیمنی بچہ پیدا ہوجائے)

ساوخش کی بیوی اور بیشے کوغلام بنانا:

ا فراسیاب نے ایسا ہی کیا۔ جب اس کا بچہ بیدا ہو گیا تو فیران نے اسے اور اس کے بچے کوغلام بنالیا اس کے بچے کوتل نہ کیا۔ اورعورت کو گھر میں رکھا یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو گیا جب اس کے والد کیقا وس کو حالات کاعلم ہوا تو وہ ترکی کی طرف متوجہ ہوا اس نے اس کے بیچکو تلاش کرنے کا حکم ویا تا کہ اسے والدہ سمیت اپنے پاس لے آئے۔ وہ اسے ایک عرصے تک تلاش کرتا رہائیکن اسے کامیا بی نہ ہوئی۔

# يوتے اور بہوكى بازيانى:

ا یک روزا سے اپنے بیٹے کے بیٹے اوراس کی والدہ کے حال کاعلم ہوگیا۔اوروہ انہیں وہاں سے نکال لایا کہ جاتا ہے کہ جب اسے اپنے بیٹے کے قل کی اطلاع ملی تو اس نے سر داروں کی ایک جماعت تیار کی جن میں رہتم بن دستان اور طوس شامل تھے جو بہت طاقتور اور مضبوط تھے۔انہوں نے ترکول سے سخت مقابلہ کیا۔اوران کے کئی آ دمیوں کو قبل کیا اور بہت سوں کو قبدی بنالیا۔رستم کے ہاتھ سے افراسیاب کے بیٹے شہراور شہرہ قبل ہوئے۔اور طوس کے ہاتھوں افراسیاب کا بھائی کندرقبل ہوا۔

### جنات كيقا وُس كے تابعدار تھے:

کہا جاتا ہے کہ جنات کیقا وس کے تابع تھے اور تاریخ قدیم سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اس کی اس لیے تابعداری کرتے تھے
کیونکہ وہ سلیمان مَلاِسُلُو کے تابع تھے۔ کیقا وس نے انہیں شہر بنانے کا تھم دیا جس کا نام کنکند ریافیقد ون تھا۔ اس کی ایک دیوار تا نے کُ
ایک کچی مٹی کی ایک جاندی کی اور ایک دیوار سونے کی تھی۔ سرکش شیاطین نے زمین و آسان میں موجود جانور' خزانے' اموال اور
لوگوں کولا کر اس میں منتقل کر دیا کہا گیا کہ کیقا وس کھانے یا پہنے کے دوران بات نہیں کرتا تھا۔

## كنكند رشهركي بربادي:

پھراللہ تعالیٰ نے اس آباد شہر کو تباہ کرنے والا بھیجا۔ کیقا وس نے سرکش جنات کو حکم دیا کہ اس کا مقابلہ کریں لیکن وہ مقابلہ نہ کرسکے جب کیقا وس نے دیکھا کہ بیان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور اب بیخے کی کوئی صورت نہیں تو اس نے شہر کے سرداروں کوئل کرا دیا کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے کیقا وس کا جب بھی کس سے مقابلہ ہوا تو اسے دشمن پر فنتح ہوئی اور یہ غالب آیا جب اس کی فتو حات کا یہ حال ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ دنیا میں جتنے بھی علاقے ہیں ان سب پر پنچے گا اور پھر آسان پر جائے گا۔

# كيقاؤس كالكبر:

'ہشام بن محمد سے مروی ہے کہ وہ خراساں آیا اور پھر بابل میں اتر ااور کہا کہ میں زمین کی ہر چیز کا مالک بن چکا ہوں اب میر سے لیے ضروری ہے کہ میں آسان اور ستاروں کے معاملات بھی دیکھوں۔اللہ تعالیٰ نے اسے بیقوت عطا کر رکھی تھی کہ وہ خودا پنے ساتھ دیگرافراد کو لیے کر باولوں میں الڑسکن تھا۔ جب اس نے بیارادہ کیا تو اللہ نے اس سے بیقوت چھین کی جس سے وہ گرگئے اور ہلاک ہوگئے۔البتہ وہ چھی کیا کیک مال کی حکومت ختم ہوگئی اور زمین کی شکروں میں بٹ گئی اور مختلف علاقوں میں الگ الگ با دشاہ بن کے ۔اب اس سے ان کے مقابلے ہوئے جھی اسے فتح ہوتی اور بھی شکست ہوتی۔

#### یمن والوں سے جنگ:

راوی کہتے ہیں کہ وہ یمن کے علاقے میں جنگ کرنے کے لیے گیااس وقت یمن کا باوشاہ ذوالا ذغارتھا۔ جب کیقا وس یمن میں داخل ہوا تو ذوالا ذغار مقابلے کے لیے آیا۔ ذوالا ذغار فالج زدہ ہو گیا۔اس سے پہلے اس نے بھی جنگ نہیں کی تھی۔ جب کیقا وس نے اس کے گردگھیرا ڈالا اوراس کے شہروں کوروندا تو وہ خود قحطان کے بیٹے کے ساتھ آیا اور کیقا وس پر فتح حاصل کر لی اے قید کیااوراس کے شکر کاقتل عام کیا۔اورا سے کنویں میں بند کیا۔

## كيقاؤس كےخلاف اكثه:

جت ن ہے ایک آ دی آیا اس کا نام رسم تھا۔ وہ بڑا طاقتور آ دی تھا۔ اور لوگ اس کی بات مانے تھے۔ لوگوں نے بہت کہ اور کیتا ہوں کو جب ذوال ذیار کیس کے شہروں میں داخل ہو کیا ہے اور کیتا وس کو جیل سے نکال لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اہل یمن کا خیال ہے کہ جب ذوال ذیار اور ستم آ منے میں منے ہوئے اور اس پرایک نے وہ ریے تشکر پر جملہ کیا تو انہیں خوف ہوگیا کہ اگر دونوں میں قبل و غارت ہوئی تو دونوں کی فوج بلاک ہوجائے گی چنا نچا انہوں نے کیتا وس کے خلاف اتحاد کرایا پھر کیتا وس سے جنگ ہوئی رستم نے کیتا وس کو بال کی طرف نکال دیا کہتا وس نے رستم کو کھا کہ وہ اسے چھوڑ دے اور اپ آپ کو اس کے تالع کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ اور اسے سونے کی بی ہوئی ٹو پی دی جس پر موتی کے جھے اور اسے اپنے تخت پر بیٹھنے کے لیے کہا جو چا ندی کا بنا ہوا تھا۔ اور اس کے پائے سونے کے بی ہوئی ٹو پی دی جس پر موتی کے جعد محمد کی معلائے رستم کے ذریکین تھے۔

# کالے کپڑے:

فارس کے علماء کا خیال ہے کہ سب سے پہلے جس نے سوگ کے طور پر کالالباس استعال کیا۔ وہ شا دوس بن جو درز ہے جس نے سیاؤٹش کے سوگ کے سور کر کھا وس نے اس کی موت کی خبر سنائی اور یہ بتلایا کہ نے سیاو خش کے سوگ میں بینا اس نے کالالباس اس روز پہنا جس روز کیھا وس نے اس کی موت کی خبر سنائی اور یہ بتلایا کہ میں نے بیلباس افراسیا ہے۔ وہ کالالباس پہن کر کیھا وس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ میں نے بیلباس اس لیے پہنا ہے کہ آج کا بیدون اندھیروں اور سیا ہیوں پر مشتمل ہے۔ کہ آج کا بیدون اندھیروں اور سیا ہیوں پر مشتمل ہے۔ کہ نے شدہ

# كيخسر وكي تخت نشيني

کیقا وس کے بعد اس کا پوتا کینسر و بن سیا دخش با دشاہ بنا کیقا وس اسے اور اس کی والمدہ وسفا بن افراسیا ب کوتر کی سے لا یا تھا۔ جب بیا پنے دا داکے بعد با دشاہ بنا تو سر پرایک خوبصورت تاج رکھااور رعایا سے ایک بلیغ خطاب کیا۔ خشہ سر نہ بر بر

### سیاوخش کےخون کا بدلہ:

اس خطاب میں اس نے بتایا کہ وہ اپنے والدسیاوخش کے خون کا بدلدا فراسیاب سے لینا چا ہتا ہے پھراس نے جو درز کولکھا کہ وہ اس کے پاس آئے جب وہ آیا تو اسے اپنے ارادے ہے مطلع کیا اور اسے ایک لشکر تیار کرنے کا تھم دیا۔ جس میں تیس ہزار جنگجو ہوں اور ان کے ساتھ طوس بن نو ذران کو بھی ملایا وہ ان میں زیادہ مضبوط آدمی تھا اور اس کے ساتھ برزافرہ بن کیقاوس کو بھی بلایا جو کینم وکا چھا تھا اور اپنے بہت سے بھائی ملائے کینم وطوس کی طرف گیا۔ اور اسے بتایا کہ میر اارادہ فراسیاب اور ان کے سرواروں کے تنس کا ہو کہاں اس کا بھائی فروز بن سیاوخش رہتا تھا جو برزافرید کا بیٹا تھا۔ سیاوخش نے ترکی کے سی شہر میں اس سے شادی کی تھی اور پھر جب وہ صاملہ ہوگئی تو اس سے جدا ہوگیا۔ اس کا بچے پیدا ہوا اور جوانی تک و ہیں رہا۔

## طوس اور فیروز میں جنگ:

جب فیروز جوان ہو گیا تو ایک مرتبہ جب طوس اس کے شہر میں جار ہا تھا تو اس کے اور طوس کے درمیان جنگ ہوئی جس سے فیروز ہلاک ہو گیا۔ جب اس کاعلم کینسر وکو ہوا تو اس نے اپنے چچا برزافرہ کے نام سخت خط لکھا جس میں طوس اور فیروز کی با ہمی جنگ ك حالات اور فيروز كے قل بونے كاذ كركيا اورا ہے تكم ديا كەدە طون كوقيد كر كے بير يال ذال لائے۔

کیخسر وکویریشانی:

جب اسے تشکر کے نقصان کی خبر دی گئی تو اسے اس سے بہت پریشانی ہوئی یہاں تک کداسے کھانا اور سونا بھی اچھانہ لگا اس واقعہ کو کئی روز گزر گئے ۔ تو اس نے جوذرز کو بلوایا جب وہ واپس آیا تو اس پر اپنا درد ظاہر کیا جوذرز نے برزافرہ کی شکایت کی کہوہ شکست کا سبب بنا۔

کیخسر و نے اسے کہا کہ اے جو ذرا ہمارے آباء کی خدمت کرنے کی وجہ ہے تو اس جنگ کے کما نڈر کا زیادہ حق دار ہے یہ ہمار ہے شکر اور خزانے تیرے لیے جاخر ہیں اور پھراسے لشکر تیار کر کے افراسیاب کے مقابلہ میں جانے کے لیے کہا۔ جب جو ذرز نے کیخسر وکی یہ بات تی تو جلدی ہے اس کے ہاتھ چو ہے اور کہا اے کا میاب بادشاہ ہم آپ کی رعایا اور غلام ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ رعایا پر آئی چا ہے۔ نہ کہ بادشا ہول پر اور میری مقتول اولا و آپ پر فدا ہے۔ اور ہم افراسیاب سے انتقام لینے اور ترکی کے بادش ہول سے نجات حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بادشاہ آپ گزشتہ واقعات سے پریشان نہ ہوں اور اپنے مشاغل کو نہ چھوڑیں کیونکہ جنگ تو ڈول کی طرح ہے۔ اور یہ کہا کہ آپ کے حکم پر عمل ہوگا۔ اور پھر خوشی خوشی در بارسے نکل گیں۔

کیخسر مکالشکر کو تر تیں۔ و رہا

اگلے دن کیخمر و نے نشکروں کے کما غروں اور مملکت کے بڑے بڑے سر داروں کو بلوا یا جب وہ آگئے تو انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ کہ وہ ترکیوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اپنے تمام سرداروں کو بذر بعیہ خطبھی اس کی اطلاع جیجی اور انہیں ایک مقررہ وقت پر نانج کے قریب واقع استون نام محراب میں جع کیا وہاں سب کما نڈر جمع ہو گئے۔ کیخمر وجھی اپنے ساتھ سرداروں کو لے کر وہاں پہنچ نیز ان میں برزافرہ اس کا چچا اور اس کے گھر والے جو ذرز اور اس کے گھر کے باقی ماندہ افر اوجھی تھے۔ جب لشکر کے فوجی پہنچ نیز ان میں برزافرہ اس کا چچا اور اس کے گھر والے جو ذرز اور اس کے گھر کے باقی ماندہ افر اور تھی تھے۔ جب لشکر کے فوجی پہنچ نیز ان میں برزافرہ اس کا بھچا اور ترکی ہر طرف بودر رہ میا برزا کے سرد کی برخار ف بی بہذان اور اعض بن وصفیہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں ترکی پر چاروں طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ خشکی اور ترکی برطرف سے انہیں گھرا جا سکے اس نے خود ان کشکروں کی راہنمائی کی جو ذرز کوسیہ سالا راعلی بنایا اور انہیں خراساں کے راہتے ہے جانے کا حکم

دیا۔ اس کے ساتھ برزافرہ'اس کے بچا' بی بن جوذرزاور سرداروں کی ایک بہت بڑی جماعت کو چلایا اورا ہے اس دن سب ہے بڑا
جھنڈا دیا جس کا نام درخش کا بیان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بہ جھنڈا اس نے اس سے پہلے کی سیدسالا رکوئیں دیا تھ۔ بدش بوں کی اور و
جھنڈا دیا جس کو نام درخش کا بیان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بہ جھنڈا اس نے اس سے پہلے کی سیدسالا رکوئیں دیا تھا۔ براشکر روانہ
جسب کہیں جوتی قرید جھنڈا اپنے پاس کھی ۔ میلاز کوچین کی طرف سے داخل ہونے کا تھم دیا اس کے ساتھ بھی اور اس کے سرتھ اس
سے بھر کی تعداد جوذرز کے اشکر سے کم تھی ۔ اور اعض کوخزر کے علاقے سے داخل ہونے کا تھم دیا اور اس کے سرتھ اس
سے بھی کی بچپاز ادبھائی اور ویگر افراد پر شمل تمیں سزار کا لشکر روانہ کیا اور انہیں جوزرزاور میلاز کے درمیانی راست سے داخل ہونے کا تھی کہوہ ضرور
سے تعمل دیا۔ کہ جوتا ہے کہ کینے مرونے شوم بھان کے سیاوخش کے بدلے کے لیے بطور خاص بھیجا تھا اور اس نے بھی منت مائی تھی کہوہ ضرور
سیاوخش کے خون کا بدلہ لے گی۔

# جوذرز کی طرف ہے آغاز جنگ:

سار نے نشرا پی سمت پر روانہ ہو گئے۔ جوذ رز خراسان کے رائے سے ترکی میں داخل ہوااس کا مقابلہ فیران کے لشکر سے ہوا دونوں کے درمیان شدید معر کہ ہوااس جنگ میں بیزن اور یسعان جنگ کے شروع میں قتل ہوئے اور جوذرز نے فیران کو بھی قتل کیا پھر جوذرز نے افراسیاب کا رخ کیا ادھر سے متعین اور لشکر بھی آ چکے تھے اور ان کے پیچھے کینسر وخود بھی تھا۔اور اس کا رخ بھی اس طرف تھا جدھر جوذرز تھا وہ اس راستے میں داخل ہوا اور پہلٹکر جوذرز کے ساتھ مل گیا۔

# جوذ رز کی فتح:

خوب خونریز جنگ ہوئی' ترکوں کے بہت سے سپر سالا رجیسے خمان جلبا دُسیامتن 'بہرام وغیرہ مارے گئے افراسیاب ہے آگے ان کے بھائیوں کی جماعت تھی جس میں اس کے بھائی رتدادی ٔ راندر مان الفخرم' اخست شامل تھے۔اور سیاوخش کے قاتل برواکو قیدی بنالیا گیا۔

جوذ رزنے مقتولین اور زخیوں کو گنا'ای طرح مال غنیمت میں اموال اور جانور ملے'انہیں بھی شار کیا تو معلوم ہوا کہ قیدیوں کی تعدا دئیں بزارتھی جب کہ مقتولین کی تعداد پانچ لا کھ چھبتر 576000 ہزار ہے۔اور مال و دولت اور مویش تو لا تعداد تھے۔اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ ترکی کے مقتولوں اور زخیوں کی تعدادا پنے علم میں رکھیں۔ تا کہ کینسر وسے ملہ قات کے وقت اسے بتائی حاسکے۔

# فوج كامعائنه كرنا:

جب کیخسر دمیدان جنگ میں کشکر کے پاس پہنچا تو جوذرز اور دوسرے سرداروں سے ملاقات ہوئی تو ہر ایک اپنے علم کے مطابق زخیوں اور مقتولوں کی تعداد بتانے لگاس نے خودمعا ئند کیا توسب سے پہلے اسے جوذرز کے جھنڈے کے پاس فیزان کی لاش نظر آئی اسے دیکھا تو کھڑا ہوگیا اور بے ساختہ ہوکر بولا:

# فيران كى لاش ير:

اے مضبوط اعصاب والے پہاڑ! کیا میں نے تجھے اس جنگ سے روکانہیں تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ افراسیاب کو چھوڑ کر بھارے ساتھ مل جاؤ کیا میں نے تیرے لیےاپی جان خرج نہیں کی تھی۔اور تیرے آگے اپنی باوشاہت پیش نہیں کی تھی۔' تین تو نے عمدہ چیز کوا ختیار نہ کیا۔ کیا میں سچا'اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والا اور دازوں کو چھپانے والانہیں ہوں؟ کیا میں نے تجھے افراسیاب کے مکراوراس کی بےوفائی ہے آگاہ نہیں کیا تھا۔لیکن تونے میر کیات نہ مانی بلکہ خوف غفلت میں رہا یہاں تک کہ ہمارے بہ درجنگجو اور ہمارے ہم وطنوں کے ہاتھوں قبل ہوا'افراسیاب تیرے پچھکام نہ آیا۔وہ دنیا سے چلا گیا اور ویسفان کی نسل ختم ہوگئ تمہاری عقل اور سوچ پرافسوس! تمہاری مخاوت اور سچائی پرافسوس آج کے روز ہم تیری وجہ سے در دناک ہیں۔

فيران براظهارافسوس:

کیٹر وفیزان پرا ظہارافسوں کرتار ہا یہاں تک کہ ٹی بن جوذرز کے جھنڈے کے پاس آیا۔ وہاں دیکھا تو ہروا بن شجان بی کے ہاتھوں زندہ حالت میں قیدی ہے کیٹر و نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ سیاوخش کا قاتل ہے کیٹر واس کے قریب ہوا اور اہتد کا بحدہ کرنے کے لیے بحدہ میں گرگیا۔ اور پھر برواسے خطاب کر کے کہا اے بروا اس اہتد کا شکر ہے جس نے مجھے تجھ پر قدرت دی کیا تو نے سیاوخش کو قل کر کے اس کا حلیہ بگاڑا کیا تو نے اس کی زینت کو چھینا اور ایسے ترکیوں کے درمیان بھڑکتی ہوئی آگروش کی تو وہ شخص ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے سیاوخش کا چہرہ خراب کیا اور اس کی قوت کو کمزور کیا۔ اے ترکی النسل شخص کیا تو اش کے حسن سے مرعوب نہ ہوا۔ تو نے اس کے چہرے پر چیکتے ہوئے نورکو ہاتی کیوں رہنے نہ دیا۔ آج تیری مدد کرنے والا کہاں؟ آج میں تجھے اس کو قبل کرنے کی وجہ سے قبل کیا اسے قبل کیا گوری کیا گوری کی کیا گوری کرنے کیا گوری کیا گوری کیا گوری کیا گوری

# بروا كى لاش كامثله:

پھرکیٹر و نے تھم دیازندہ حالت میں اس کے اعضاء کاٹ لیئے جائیں اور پھراسے ذخ کر دیا جائے چنانچہ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ پھرکیٹر وہر جھنڈے اور ہر سر دار کے پاس گیا اور ایک کے پاس جاکروہ کلمات کیے جو پہلے ہم ذکر کر پچکے ہیں۔ برزافرہ کے چیاکوانعام واکرام:

گھروہ اپنجیمپ میں آیا اور برزافرہ کے چپا کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آگیا تواسے اپنے دائیں طرف بٹھایا اور مبارزت کے اندر
جتیا ذکو تل کرنے پراس کے لیے خوشی کا اظہار کیا۔ پھراسے انعام دیا اور کرمان مران اور اس کے گردونواع کا گورنر بنایا۔ پھر جوذر نہ کو بلوایا 'جب وہ آیا تواس نے کہا: اے بچھدار سردار اور مشفق انسان! ہمیں جو بھی فتح ہوئی ہے بیاللہ رب العزت کی طرف سے ہے
اس کے علاوہ کس کے اندر ہمیں فتح عطا کرنے کی قوت نہیں۔ اور تونے جواپ آپ کو اور اپنی اولا دکو ہمارے لئے استعمال کیا اس کی
وجہ سے تمہارا ہمارے اوپر حق ہے اور وہ حق ہمارے پاس محفوظ ہے ہم تجھے بروز جعفر مزار کا مقام لیعنی وزارت دیتے ہیں اور تجھے
اصبیان 'جرجان اور ان کے بہاڑوں کا گورنر بناتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا خیال رکھنا جوذر زنے اس کا شکر بیادا کیا اور وہاں سے
خوشی خوشی نکل گیا۔ پھر اس نے ان سرداروں کو بلوایا جو جوذرز کے ساتھ تھے اور انہوں نے مختلف ترکی سرداروں بھیے فشخان 'وسیغان
کی اولا دجر مین 'شادوس' ولخام وغیرہ کو تل کیا۔ وہ ایک کر کے اس کے پاس آئے ان میں سے بعض کو مختلف شہروں کا گورنر بنایا اور

# ا فراساب کے شکروں کوشکست:

ابھی وہ و بین تھبراہوا تھا کہ اس کے پاس میلاز اعض اور شومہان کے خطوط آئے جس میں مذکورتھا کہ تر کیوں کے ساتھ خوزین جنگ کے بعد افراسیاب کے شکروں کوشکست ہوئی ہے۔اس نے جوابی خط میں لکھاتھا کہ وہ جنگ جاری رکھتے ہوئے فلال مِقام يرآ كراس يعليس-

### لیخسر و کے مقابلہ میں شیدہ:

ان کا خیال بیتھا کہ جب جاروں طرف سے لشکروں نے افراساب کا احاط کرلیا ہے ادر بہت سے لوگ قتل اور زخی ہو چکے ہیں اور وہاں تباہی بہت پھیل پکی تھی اوران پرراہیں بند ہو پکی تھیں اوراب صرف اس کا بیٹا شیدہ جو کہ جا دو گرتھا ب تی رہ گیا تھا تواسے کینسر و سے مقابلہ کرنا جا ہے۔للہٰ اوہ کینسر و کے مقابلے کے لیے تیار ہوااورا پے ساتھ مختلف سرداروں کوملا کرمقابلے کے لیے آیا۔

کہا گیا ہے کہ اس روز کیخسر وشیدہ سے ڈرگیا اور بیخیال کہ اس کے اندرشیدہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں' جنگ جا رروز ہے جاری تھی کیخسر و کا ایک خاص سر دارجس کا نام جر دبن مہان تھا' اس نے خوب اچھے انداز سے جنگ کی ۔ دونوں طرف سے کی لوگ قتل ہوئے یہاں تک کہ شیدہ کے حوصلے بیت ہو گئے ۔اورا سے یقین ہوگیا کہ اس میں مقابلہ کی طاقت نہیں بالآخرا سے شکست ہوئی کینسر واور دوسر بےلوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ جرد نے اسے پکڑلیا اوراس کےسر پرزورسے تلوار ماری کہوہ فور آمر دہ ہوکر گرگیا۔

کیخسر واس کی لاش کے پاس کھڑا ہوا اور اس کی قباحت اور شناعت کا معائنہ کیا۔ جب افراسیاب کوان حالات کاعلم ہوا تو اس نے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔اس نے اپنے سر داروں کوجمع کیا۔ جب اس کی کینسر وکی فوجوں سے آ منا سامنا ہوا تو الیی شدید جنگ ہوئی کہ روئے زمین میں اس سے پہلے الیی خوزیز جنگ ہمارے علم میں نہیں۔ یہ جنگ جاری رہی یہاں تک کہ جوذ رز اور دوسرے کمانڈ روں نے خوب قتل کیے اور گرفتاریاں بھی کیں۔افراسیاب نے دیکھا کہلوگ کیخسر و کو گھیرے ہوئے ہیں گویا ایک بہت بردانشکر ہے۔افراسیاب وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔اس روزمقتولین کا شارکیا گیا۔ان کی تعدادایک لاکھتھی۔ کیخسر واوراس کے ساتھیوں نے افرا بیاب کا تعاقب کیا۔وہ اکیلا بھا گتا رہا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا یہاں تک کہوہ آذر ہائیجان پہنچے گیا اور و ہاں فاسف نامی کنویں میں حصی گیالیکن وہاں سے پکڑا گیا۔

کیخسر و کی کا مرانی:

جب اے کیخمر و کے پاس لایا گیا تو اس نے اسے لو ہے کی زنچیروں سے باندھ دیا پھرا سے تین دن تک آ رام کرنے کے لیے رکھا تین دن کے بعداس سے سیاوخش کے آل کاعذر معلوم کیا گیالیکن اس کے پاس کوئی عذر نہ تھااور نہ دلیل کیخمر و نے اس کے آل کا تھم دے دیا۔ بی بن جوذ رزنے اسے بھی اس طرح قل کیا جیسے اس نے سیادخش کوذ نج کیا تھا پھراس کا خون کیخسر و کے پاس لایا گیا۔ اس نے اپناہاتھ اس خون میں ڈبویا اور کہا ہے۔ یا وخش کا بدلہ ہے اوراس ظلم وتعدی کا بدلہ ہے جوسیاوخش پر کیا گیا پھر سیخسر و کا میاب و کامران آزر بائیجان سے دالیں آیا۔

# جنگ میں گیخسر و کے ساتھی:

کبر گیا ہے کہ تینے کے جدا مجد کیپید کی اولا داس جنگ میں کیخسر و کے ساتھ تھی۔ ان میں کی ارش بن کیپید تھ ۔ جوخوز ستان اور اس کے سردونواح کا حاکم تھا۔ کی بن ارش تھا جو کر مان اور اس کے نواحی علاقے کا حاکم تھا کی اوجی بن کیبنوش تھا جو فارس کا حکمران تھا کی اوجی ہراسف کا باپ تھا۔

# كيثراسف كى تخت نثيني:

کہا جاتا ہے کہ جب افراسیاب کوکیٹسر و نے قتل کر دیا تو اس کا بھائی کیشراسف نامی ترکی چلا گیا اور وہاں کا حکمران بنا۔ اس کے بیٹے کا نام خرز اسف تھا جو اس کے بعد حاکم بناوہ بڑا سخت مزاج تھا اور حد سے بڑھنے والا تھا۔ بیافراسیاب کا بھتیجا تھا۔ جو ذرز کا سلسلہ نسب:

جوذ رز کانسب نامه بید ہے کہ جوذ رز بن جشواغان بن سیحرہ بن قرحین بن حبر بن سود بن اور بب بن تاج بن رشیک بن ارس بن وندح بن وعربن لودرا حابن سواغ بن نو ذرین منوچېر۔

# کیخسر و کی رو پوشی:

جب کینٹر واپنے باپ کے خون کا بدلہ لے چکا اور اپنے ملک واپس آگیا تو اس نے حکومت جھوڑ دی اور معاملات سے الگ ہوگیا۔ اس سے لوگوں کی پریشانی اور نم میں اضافہ ہوگیا۔ انہوں نے اسے دوبارہ حکومت سنجا لئے کی درخواست کی اور اس کے لیے ہمکن تد بیراختیار کی لیکن وہ کا میاب نہ ہو سکے۔ جب وہ ناامید ہو گئے تو کہنے لگے اگر آپ بادشاہت سے دست بردار ہو گئے ہیں تو اس مخف کا نام بتا کیں جسے ہم آپ کے بعد بادشاہ بنا کیں۔ لہراسف وہاں موجود تھا اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لہراسف وہاں کے عوام وخواص میں سب سے بڑا عالم تھا۔ لوگ لہراسف کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسٹے میں کینسر وغائب ہوگیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ عباوت کرنے چلاگیا اور بیدنہ معلوم ہو سکا کہ اس کا انتقال کہاں ہواور نہ یہ پیتہ چلاکہ اس کا انتقال کیا دہ اور بھی اتو ال ہیں۔ کینسر کی باد دارہ دیا دہ اور اس کے علاوہ اور بھی اتو ال ہیں۔ کینسر کی باد دارہ دیا دہ اور اس کے علاوہ اور بھی اتو ال ہیں۔ کینسر کی باد دارہ دیا دہ اور اس کے علاوہ اور بھی اتو ال ہیں۔ کینسر کی باد دارہ دیا دہ اس کا انتقال کیا دارہ دیا ہوگیا۔ کینسر کی باد دارہ دیا دیا ہوگیا۔ کینسر کی باد دارہ دیا ہوگیا۔ کیلی کی باد دارہ دیا کہ اس کا انتقال کیا ہوگیا۔ کونسر کی باد دارہ دیا ہوگیا۔ کیلی کیا دیا دیا ہوگیا۔ کینسر کی باد دارہ دیا کہ بارہ دیا دورہ کیا کونسر کیا کونسر کیا دیا دورہ کونسر کیا دیا دیا کہ بارہ کیا دیا کونسر کیا دیا دورہ کیا کہ دیا ہوگیا۔ بسبب کیا دیا کہ کونسر کیا کیا کہ کونسر کیا ہوگیا۔ کونسر کیا کونسر کیا کونسر کیا کونسر کیا کیلی کیا کہ کیا کہ کونسر کیا کہ کیا کہ کونسر کیا کونسر کیا کہ کونسر کیا کونسر کیا کہ کیا کہ کونسر کیا کونسر کونسر کیا کہ کونسر کیا کہ کونسر کیا کہ کونسر کونسر کیا گئے کے کونسر کینسر کیا کونسر کیا کونسر کیا کونسر کونسر کیا کہ کونسر کیا کونسر کیا کونسر کیا کونسر کونسر کونسر کیا کونسر کیا کہ کونسر کیا کہ کونسر کونسر کیا کونسر کیا کونسر کیا کونسر کیا کونسر کیا کونسر کونسر کیا کونسر کونسر کیا کونسر کی کونسر کونسر کی کونسر کی کونسر کی کونسر کی کونسر کی کونسر کونسر

پھرلہراسف کو بادشاہ بنا کراس کی بیعت کی گئی۔ کینسر و کے جار بیٹے تھے(۱) جاماس (۲)اسبہر (۳) رمی (۴) رمین کیخسر و نے ساٹھ سال تک حکومت کی۔

# سلیمان علانهاک بعداسرائیلیوں کے حالات:

اب ہم سلیمان طلِنگاک بعد بن اسرائیل کے حالات پر توجہ کرتے ہیں۔

# سلیمان علیشلاکے بیٹوں کی حکومت:

سلیمان ملینلا کے بعد بنی اسرائیل نے ان کے بیٹے رقیم کو بادشاہ بنایا اس کی حکومت سترہ سال تک جاری رہی اس کے بعد بنی اسرائیل کے ممالک متفرق ہو گئے جس میں دوقبیلوں پر رقیم کا بیٹا ابیا بادشاہ بنا اور دیگر حصوں پر رقیم بادشاہ رہا۔ تو رنجمہ سلیمان ملیشاہ کا غلام تھا' اسے سے مقام سلیمان ملیشاہ کی بیوی کی وجہ سے حاصل ہوا جس بیوی کے گھر میں سونے کی ٹڈی تھی' جس کی پوج کی گئی' جس پر اللہ تو کی نے حکومت چھین لینے کی دھمکی دی۔ ایک قول کے مطابق رقیم کی حکومت تین سال تک رہی۔

# ابیا کے بیٹوں کی حکمرانی:

ا بیا کے بعداس کا بیٹا بھی انہیں دوقبیلوں کا حکمر ان بنا۔ یعنی یہودااور بنیا مین کی اولا د کا۔ یہاں تک کہاستہ لیس سال تک کی عمر میں اس کا انتقال ہوگیا۔

### ابيا كانيك دل بيثا:

وہب بن منبۂ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ جس کا نام اسابن ابیا تھا' وہ بہت نیک آ دمی تھا۔ایک ٹا نگ سے معذور تھا۔ ہندوستان میں زرح نامی ایک بادشاہ تھا یہ بڑا ظالم اور فاسق حکمر ان تھالوگوں کواپٹی عبادت کی طرف بلاتا تھا۔

# بت رسی کی سزاموت:

ابیابت پرست انسان تھاوہ اللہ کو چھوڑ کر دوبتوں کی پوجا کرتا تھا اورلوگوں کو بھی ان کی پوجا کی طرف بواتا تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اکثر لوگ گمراہ ہوئے تھے۔ وہ موت تک بنوں کی پوجا کرتا رہااس کے بعداس کا بیٹا با دشاہ بنا تو اس نے اعلان کرایا کہ کفرا پنے ماننے والوں کے ساتھ ختم ہوگیا۔ بنوں کو توڑ دیا گیا اور ایمان اپنے پیرو کا روں کے ساتھ زندہ ہوگی بنوں کو توڑ دیا گیا اور ان کی عبادت کا خاتمہ کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نظر آنے گئی۔ آج سے کوئی کا فرمیری بنی اسرائیل حکومت کے اندر سراتھ کے گاتو اسے قبل کر دوں گا۔ طوفان دنیا والوں کو غرق نہیں کرسکتا اور پستیوں کو تباہ نہیں کرسکتا آسان سے آگ اور پہتروں کی بارش اس گاتو اسے قبل کر دوں گا۔ طوفان دنیا والوں کو غرق نہیں کرسکتا اور پستیوں کو تباہ نہیں کرسکتا آسان سے آگ اور پہتروں کی بارش اس وقت ہو تبالہ کی اطاعت ترک کر دی جائے اور اس کی نافر مانی عام ہو جائے اس لیے اب ہمیں اللہ کی نافر مانی پر قائم نہیں رہنا چاہیے اور اس کی اطاعت مقدور بھرنی چاہیے تا کہ ذیین اپنی نجاست سے پاک اور گندگیوں سے صاف ہو جائے اور واللہ جو ہماری مخالفت کرے گاہم اس کے ساتھ جہاد کریں گیا ور اسے اپنے شہر سے نکال دیں گے۔

### جهلاء قوم كاشور وغوغا:

جب قوم نے بیاعلان سنا تو انہوں نے شوروغل مچایا اور اس اعلان کونا پسند کیا۔ وہ اس کی والدہ کے پاس آئے اور اس سے شکایت کی کہ اس کاروبیان کے معبودوں کے بارے میں سخت ہے اس نے انہیں بتوں کوچھوڑنے کی اور اللہ تع لیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے۔اس کی والدہ نے سن کر انہیں بتوں کے بارے میں بات کرنے کی حامی بھرلی۔

# بادشاه کی مال کابیان:

ا یک روز جب با دشاہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ توم کے سردار معززین اور رعایا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کی والدہ و ہاں آئی۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا اور اسے بطور عزت واحترام بیٹھنے کے لیے کہالیکن والدہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا:

''تو میرابیٹائبیں' تو میری بات نہیں مانتااور جس چیز کی تجھے دعوت دوں اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ اگر تونے میری بات مان کی تو تو میرا بیٹائبیں' تو میری بات نہ مانی تو تو سعادت ہے محروم رہااور اپنے او پرظلم کی تو تو میرا کی بات نہ مانی تو تو سعادت ہے محروم رہااور اپنے او پرظلم کرنے والا بن گیا۔ اے میرے بیٹے امھتک بد بات پہنچی ہے کہ تونے اپنی قوم کوایک بڑے امتحان میں مبتلا کیا ہے اور انہیں ان کے مین کی مخالفت کرنے کا اور اپنے معبودوں کا افکار کرنے کا حکم دیا اور ان میں ایک نیاطریقہ اور بدعت جاری کی ہے جس ہے تو اپنی شان بڑھانا اور اپنے وقار میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اے میرے بیٹے تونے معلمی کی اور بدنمائی

کو بیااور تما ملوگوں کو اپنے سے جنگ کرنے اور قال کرنے کی طرف اکیلے دعوت دی۔ اس لیے تو نے آزادلوگوں کو غلام بنانے اور مصبوط کو کمز ورکرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس سے تو نے علاء کی رائے کو غلط جانا حکماء کی مخالفت کی اور پاگل لوگوں کی اتباع کی۔ میرک جان کی قتم مجھے اس عمل پر تمہار سے شدید غصے نوعمری اور کم علمی نے ابھارا۔ اگر تو نے میری بات کو تھکر ایاا ورمیر سے حق کو نہ بہی نو تو اپنی قتم مجھے اس عمل پر تمہار سے شدید غصے نوعمری اور کم علمی نے ابھارا۔ اگر تو نے میری بات کو تھکر ایاا ورمیر سے حق کو نہ بہی نو تو اپنی اپنی تو ماکو جھوڑ دیا شاید تھے بھی وہ کلم سے نو اور کی سے بات کو مولی کا بیان کی جوموی کا فیلائی کو و سے گئے جوفر عون کے پاس گیا یہاں تک کہ فرعون کو غرق کیا اور اپنی تو م کوظلم سے نجا سے داؤد جسے تو اس کی با چھیں بھٹ گئیں۔ اور ظالم جالوت کو تنہا قتل کی یہ شاید تھے سے میسی تو تو دی گئی کہ شرب ایش کی کہ اس کی حکمت آنے والے لوگوں کے لیے ضرب المشل بن گئی۔ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی برستش ناممکن:

جب بادشاہ نے بیا بیس نیں تو وہ غصے ہے جمر گیا'اس کا سینہ ننگ ہونے لگا'اس نے جواب دیا:اےا می جان! جس طرح سے من سب نہیں کہ میرے دسترخوان سے دوست ورشمن کھانا کھا 'میں'اس طرح بیجی مناسب نہیں کہ میں اپنے رب کوچھوڑ کرکسی اور کی عبادت کروں۔اس معاطے کی طرف کہ اگر تو بات مان لے گی تو ہدایت پائے گی ور نہ تو گمراہ ہوجائے گی۔اگر تو غیروں کوچھوڑ کر صرف اللہ کا جواللہ کا دشمن ہوگا اور بیس اللہ کی رہنا اور اس سے مدد کا خواست گار ہوں کیوں کہ میں اس کا غلام ہوں۔

# ماں کی ہث دھرمی:

ماں نے کہا: میں اپنے بنوں کواور اپنے آباء کے مذہب کو تیرے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گی۔اور جس رب کی طرف تو مجھے دعوت دے رہاہۓ میں اس کی عبادت نہیں کروں گی۔

# خداکی اطاعت کے لیے مخلوق سے ناراضگی:

بادشاہ نے کہا: اے امی جان! آپ کی اس بات نے میرے اور آپ کے درمیان رشتہ ختم کر دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے تھم دیا کہاسے دربارسے نکال کردور کسی جگہ لے جایا جائے اور پولیس والے کو تھم دیا کہا گروہ ضد کرے تواسے قل کر دو۔ اللہ اپنے بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے:

جب وہاں پرموجودلوگوں نے یہ بات تی توان کے دلوں میں بادشاہ کارعب بیٹھ گیا۔ وہ بادشاہ کے مطبع ہو گئے اوران کا ہرقتم کا حیاہ ختم ہو گیاوہ کہنے لگے کہ جب اس نے اپنی والدہ کے ساتھ میسلوک کیا ہے تواگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ان لوگوں نے اور بھی بہت می تدابیرا ختیار کیس لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے حفاظت کی اوران کی تدبیریں ناکام ہو گئیں جب وہ اپنے پروگرام میں بری طرح ناکام ہو گئے تو انہوں نے مل کریہ فیصلہ کیا کہ اب اس ملک کوچھوڑ کر کسی اور ملک میں رہنا جا ہے۔ ہندوستانی با دشاہ کو جملہ کرنے کی دعوت:

۔ چنا نچہ عوام اپنے مشورے کے مطابق ہندوستان میں زرح نامی بادشاہ کے پاس آئے تا کہ اس کے خلاف بھڑ کا کر پناہ حاصل کریں جب وہ زرح کے دربار میں حاضر ہوئے تو سجدے میں گر گئے۔اس نے پوچھاتم کون ہو؟ وہ بولے ہم آپ کے غلام بیں اس نے پوچھاتم میر ہے کون سے غلام ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی سرز مین شام ہے آئے ہیں ہم آپ کی بادشاہ تا احر ام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمار سے ہاں ایک نوعمراور کم عقل بادشاہ بنا'جس نے ہمارے وین کوچھوڑ دیا اور ہمار کی عبدت کو غلط اور ہم رہے آباء کو گمراہ کہا۔ اور اس کی ختیاں ہم پر بڑھ گئیں ہم آپ کی خدمت میں اس کی اطلاع دینے کے لیے آئے میں آپ ہمارے بادشاہ بننے کے زیادہ لائق ہیں۔ ہم اس ملک کے سرداروں میں سے ہیں اس ملک میں مال بہت زیادہ ہیں آب مول کے لوگ بہت کر ور بیں اس کی معیشت بہت مضبوط ہے اور باغات بہت زیادہ ہیں اس میں خزانے بہت زیادہ ہیں اس میں خزانے بہت زیادہ ہیں اب سی خزانے ہم اور عبل اور ہاں کی دین آپ کے اس کی قوم ہیں ہم اور کیا گئا کے خلیفہ یوشع رہتے تھے ہم انہیں کی قوم ہیں ہم اور ہماری زمین آپ کے لیے اس زمین میں ایسا کوئی بھی نہیں جو آپ کا مقابلہ کر سکے وہ لوگ جنگ کے لیے اس خاموں آپ کے حوالے کردیں گے۔

فیصله کی گھڑی:

#### جاسوسی:

ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے عدل کی بات کی اور انساف کا فیصلہ کیا۔ ہم اس پر راضی ہیں بادشاہ نے ان کے لیے وظیفہ جات جاری کردیئے۔ اور اپنی قوم میں سے چند دیانت دار آ دمی منتخب کر کے انہیں جاسوس بنا کر بھیجا انہیں پر تھیے تیں کیں اور کہا کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو انہیں سخت سزا دی جائے گی اور سچ بولا تو انہیں انعام دیا جائے گا اور یہ بھی کہا کہ میں تمہاری امانتداری وینداری اور اچھی رائے کی بنیاد پر بھیج رہا ہوں تا کہتم اس کا صحح مطالعہ کرواس کے حالات جانو اور وہاں کی حکومت عوام فوج وریا واضی اور خارجی راستوں سہولیات مشکلات کے بارے میں اس طرح آگاہ کروگویا کہ میں اس ملک کود کھر ہا ہوں وہاں کے دیہاتی وارشہری لوگوں کو پر کھو۔ اپنے ساتھ یا قوت مرجان اور فیتی کپڑے لے جاؤتا کہ جب وہ انہیں دیکھیں تو مرعوب ہوں اور دیکھیے ہی انہیں خرید نے لگ جائیں۔

### باوشاہ اساء کے ملک میں جاسوی:

چٹا نچہ بادشاہ نے انہیں اپنے خزانے ہے بہت سامال دیا انہیں خشکی اور بحری سفر کا سامان دیا اور اس قوم کے بچھ حالات بیان
کے اور انہیں اپنے مقاصد ہے آگاہ کیا اور انہیں تاجروں کے روپ میں روانہ کیا۔ بیلوگ ساعل سمندر پر آئے۔ وہاں کشتی پر سوار ہو
کر ایلیاء کے ساحل پر اترے وہاں سے چل کر شہر میں گئے۔ انہوں نے اپنا سامان اتارا اور لوگوں کے سامنے خلاج کیا اور انہیں
خرید نے کی دعوت دی لیکن لوگ ان کے سامان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ان کی تجارت کھٹائی میں پڑگئی۔ اب انہوں نے مبنگی اور عمده
جیزوں کو کم داموں میں فروخت کرنا شروع کیا تا کہ وہاں کے لوگ انہیں رہنے دیں ملک سے نکال نہ دیں اور بیان کے حالات معلوم
کرلیں اور بادشاہ کی ہدایت کے مطابق تحقیقات مکمل کریں۔

# بيوه عورتين سها گنون کی طرح نه کلین:

# جاسوس تا جرول کے بھیس میں:

یہ اوگ اپنا سامان معمولی قیمت پر بیچتے رہے یہاں تک کہ جس کی قیمت سودرہم ہوتی 'اسے ایک درہم میں بچ دیتے۔ بنی اسرائیل کی عورتیں رات کے وقت ان سے جا کرسامان خمیدتیں۔شہروالوں کواس کاعلم نہ تھا۔ یہاں تک کہ عورتوں نے اپنا کافی سارا سامان خرچ کرکے بہت ساسامان خریدلیا اور پھر پیخبرو ہاں کےشہروں قلعوں اور دوسری آبادیوں تک پیچی۔

## جاسوسول كاحالات كا كھوج لگانا:

ان جاسوسوں نے اپنا عمدہ سامان اور موتی ہیرے اور یا توت بادشاہ کو ہدیہ دینے کے لیے چھپار کھے تھے۔ یہ وہاں کے لوگوں سے باوشاہ کے حالات کو چھتے اور کہتے کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہم سے کوئی چیز نہیں خریدتا۔ اگر وہ غنی ہے تو محتف قسم کا عمدہ سامان ہے جواس کے خزانے میں بھی موجود نہیں اور اگر وہ مختاج ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا تا کہ ہم اسے یہ چیزیں بلا معاوضہ دے دیں۔

# صاحب بروت مسلمان حكمران:

لوگوں نے جواب دیا کہ وہ بہت مالدار ہے اوراس کے پاس ایسے خزانے ہیں جو کسی کے پاس نہیں اس کے پاس وہ خزانے ہیں جو کسی کے پاس نہیں اس کے پاس وہ خزانہ یوشع بن ہجی ہیں جو موسیٰ علائلگا مصرے لے کرآئے تھے اور وہ زیورات بھی ہیں جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تھے اور جو خزانہ یوشع بن نون علائلگا کے پاس تھا اور رئیس الحکماء سلمان علائلگانے جو خزانہ جمع کیا تھا اور ای طرح اور بہت سے با دشا ہوں کے ہاں جو خزانہ تھا وہ سب اس کے پاس ہے اور اس کے پاس ایسے برتن ہیں کہ کوئی بھی ان برتنوں کی قدرت نہیں رکھتا۔

#### جاسوسون كافوجي قوت كااندازه لگانا:

ان جاسوسوں نے پوچھا کہ ان کا جنگی انداز کیا ہے؟ اور کس چیز کی دجہ ہے اس کی اتن عظمت ہے؟ اور اس کے کتے لشکر ہیں؟ اگر کوئی با دشاہ اس پرحملہ کر ہے اور اس کا ملک چھین لے تو کیا کرے گا؟ کتے لشکروں کو استعال کرے گا۔ گھوڑوں اور شہسواروں کے ذریعے مقابلہ کرے گا؟ یا اس کے کثیر خز انوں اور مال ودولت کارعب دوسروں پر پڑجائے گا۔

#### سيح كا دوست! الله:

لوگوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کالشکر کم اوراس کی قوت کمزور ہے البتہ اس کا ایک دوست ہے جے یہ پکارتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے اوراگر بہاڑ بھی اپنی جگہ ہے ہٹانا ہوتو وہ اسے ہٹادیتا ہے۔ جب تک اس کا دوست اس کے ساتھ ہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ انہوں نے پوچھاوہ دوست کون ہے؟ اس کے شکر کتنے ہیں؟ اس کے جنگجواور بہادر کتنے ہیں۔ سواراور پیدل فوجی کتنے ہیں؟ اوروہ کہاں رہتا ہے؟۔

توں نے کہا کہ وہ آسان سے اوپر رہتا ہے عرش پر مستوی ہے اس کے نشکر ان گنت ہیں تمام مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہیں آ بیں آسروہ سمندروں وَظَم و نے تو وہ خشکی کو تباہ کر دیں اور اگر دریاؤں کو تھم دیتو وہ تباہی پھیلا دیں نہ وہ نظر آتا ہے اور نہ اس کا ٹھکا ناصیح طرح معلوم ہے۔وہ اس کا دوست ویددگار ہے۔ یہ جاسوس ان ساری باتوں کو لکھتے رہے۔

# جاسوسوں کا با دشاہ کو پھسلانے کی کوشش کرنا:

پھرائیک روز بادشاہ کے در بار میں آئے اور کہااے بادشاہ ہمارے پاس اپنے ملک کے کچھ ہدایا ہیں ہم انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ ہم سے خرید ٹا چاہیں تو کم داموں میں فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے فانی چیزوں کی ضرورت نہیں:

ہ دشاہ نے کہ کہ مجھے دکھاؤ' جب انہوں نے سب کچھ کھول کرسا منے کر دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا یہ چیزیں اوران کے استعال والے ہمیشہ باتی رہیں گے۔وہ بولے: ایسا تونہیں ہے بلکہ یہ بھی فنا ہوجا کیں گے اوران کواستعال کرنے والے بھی ۔ یہن کر بادشاہ نے جواب دیا کہ پھر مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں مجھے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جن کی رونق فتم نہ ہواوراس کے پہننے والے باتی رہیں۔

# چاسوسوں کی واپسی:

یہ واپس آگئے بادشاہ نے ان کے ہدیے ان کولوٹا دیئے۔ بیت المقدس سے سفر کا آغاز کر کے واپس زرح کے پاس پہنچ۔ اور جو پچھانہوں نے حالات ککھے وہ سب کھول کرسا منے رکھ دیئے۔اور سارے حالات زبانی بھی سنائے۔اور اساء کے بارے میں میں بھی آگاہ کیا۔ جب زرح نے ان کی یہ باتیں سنیں توانہیں اپنی اور جاند کی قسمیں اٹھا ہے سے کیے کہا کہ قسمیں اٹھاکی۔ کوئی بات علائمیں کی اور نہ ہی کوئی بات چھپائی ہے۔انہوں نے ایسی قسم اٹھالی۔

# بنی اسرائیل کا اساء کوڈرانا:

جب بیرمعاملہ ختم ہواتو زرح نے کہا کہ بنی اسرائیل کو جب اس بات کاعلم ہوا کہتم جاسوں ہواورتم ان کی پوشیدہ با تیں معلوم کررہے ہو۔ تو انہوں نے جھوٹ بول کراساء کے لیے ایک دوست کا تذکرہ کیا جس سے ان کا مقصور تنہیں ڈرانا تھ۔ اس کا دوست مجھ سے زیادہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ ہے کہ وہ تخصے دلیادہ ہے کہ وہ بھی سے زیادہ تخت دل والا ہے اور اس کی قوم میری قوم سے زیادہ جنگ جبھی نہیں۔ اگر وہ ایک ہزار کا شکر لے آیا تو میں اس سے بھی بڑ الشکر لے کر مقابلہ کروں گا۔ پھر اس نے اپنے تمام سامنے والوں کو خط لکھا کہ ہم شہر سے شکر تیار کیا جائے یہاں تک کہ اس نے یا جوج و ماجوج 'ترک فارس اور دیگر لوگوں سے بھی مدوطلب کی ان کی طرف بیہ خط لکھا۔

### زرح کا ہندوستان کی طرف خط:

یہ ہندوستان کے بارے میں ذرح کا خط ہرا س شخص کے نام ہے جس تک پنچے۔میری پچھاز مین ہے جب اس کی کھیتی پک گئی اور پھل مگ گئے ہیں اور میں نے ارادہ کیا کہ آپ آ دمی بھیج کرمیرے اس کام میں مدد کریں۔اس لیے کہ میرے گر دالیں قوم رہتی ہے جو مجھے بیاکا منہیں کرنے دیتے۔وہ میری زمین کے اردگر د غالب آپھی ہے اور میرے غلاموں پرظلم کرتی ہے۔جوان کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا ساتھ دے گامیں اس پراحسان کروں گا۔اگر تمہاری قوم کم ہے تو میرے پاس بھی قوت ہے اور میرے خزانے کم

نہیں ہو<u>تے۔</u>

# لشکری تیاری:

اس خط کے جواب میں اوگ ہر طرف ہے استے ہو گئے اور اونت سواروں 'گھڑ سواروں بیاددں اور دیگر لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے تیار ہوگئے۔ جب تمام اسلحہ اور فوجیس تیار ہوگئیں تو اس نے ان کی تعداد گئنے کا حکم دیا تو اس کے اپنے شہر کے لوگوں کے علاوہ دس کر وڑ آ دمی تھے۔ اس نے سولشکر تر تیب دینے کا حکم دیا اس کے لیے خچر تیار کیے گئے۔ ہر چو تھے خچر پرایک تخت اور قبر کھا گیا اور ہر تیے میں لڑکی بٹھا کی گئی اور ہر سوار کے ساتھ ساخرام اور پانچ ہاتھی بان مقرر کیے گئے اس طرح ہر لشکر ایک لا کھ کا بنایا گیا اور خاص لشکر جواس کے ساتھ اور تر خیب دیا۔

گیا' اور خاص لشکر جواس کے ساتھ تھا سوسواروں پر شمتل تھا۔ ہر لشکر کا ایک کما نڈر بنایا گیا جوانہیں جنگ پر آ مادہ کر تا اور تر غیب دیتا۔

زرج کا غرور:

جب اس کشکر کودیکھا اور سفر شروع کیا تو اس کی عزت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹے گئی۔ پھر زرح نے کہا'اس کا دوست کہاں ہے؟ کیا وہ مجھ سے نچ سکتا ہے؟ یا مجھ پرغلب پاسکتا ہے؟ اگر اساءاور اس کا صدیق مجھے اور میر بے کشکر کود کھے لیس تو میر بے ساتھ جنگ کرنے کی جرات نہ کریں میرے پاس اس کے ایک فوجی کے بدلے ایک ہزار فوجیس ہیں عنقریب اسا قیدی بن کرمیر ک زمین میں داخل ہوگا اور میں اس کی قوم کو اپنے فوجیوں کے ہاتھوں قیدی دیکھوں گا۔

#### با دشاه کی دعااور عاجزی:

زرح اسا کے بارے میں نازیبالفاظ استعال کرتا رہا یہاں تک کہ بیسارے والات اساتک پنچے۔اس نے القد تعالیٰ سے بیدوعا کی اے اللہ! آپ نے اپنی قوم سے آسان وزمین اوران کے درمیان موجود چیزوں کو بنایا اور وہ سب آپ کے قبضہ میں ہیں' آپ حوصلہ والے بلند و برتر اور شد یدغضب والے ہیں۔ ہیں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں گنا ہوں کی سز اند دیجیے اور ہماری نا فرمانی پر پکڑنہ فرما ہے بلکہ ہم آپ سے آپ کی اس رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ جوتمام مخلوقات پر عام ہے۔ آپ ہماری مخروری اور دیمن کی تعداد کو دیکھئے ہماری قلت اور دیمن کی کشرت کو دیکھئے ہماری نگی اور پر بیثانی ملاحظہ فرما ہے اور دیمن کی عیش و راحت کو دیکھئے۔ اپنی قدرت سے جس طرح آپ نے فرعون اور اس کے شکر کو سمندر میں ہلاک کیا اور موسی میلینشا کو نجات دی۔ اس طرح زرح اور اس کی قوم پر در دناک عذاب نازل طرح زرح اور اس کی قوم پر در دناک عذاب نازل فرما ہے''۔

### اساء كوخواب:

خواب میں اسا کو مید دکھایا گیا کہ میں نے تیری بات من لی ہے اور تیری پکار جھ تک پہنچ گئی ہے۔ میں عرش پر ہوں اگر میں نے زرح اور اس کے شکر کوسمندر میں غرق کر دیا تو بنی اسرائیل اور دوسری قو موں کو سیح علم نہ ہو سکے گا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا اس لیے عنقریب میں اپنی قدرت کے ساتھ در آ اور اس کے شکر کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جو ظاہراور واضح ہوگا۔ تیری طرف سے ان کوکافی ہوجاؤں گا'ان کا مال غنیمت تیرے لیے حلال کردوں گا اور ان کے شکروں کو تیرے آگے ذلیل کروں گا تا کہ زرح کو پتہ چل جائے کہ اساکے دوست کا مقابلہ کرنا اور اس کے لشکر کوشکست دینا آسان نہیں۔اور اس کی اطاعت کرنے والان کا منہیں ہوتا۔ میں

ا ہے مہلت دینا ہوں کہ وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے اور پھرانے غلام بنا کرتیرے سامنے لاؤں گا اوراس کے جنگجو تیرے اور تیری قوم کے خادم ہوں گے۔ زرح کی فوج کشی :

زرج اپنے ساتھ نظروں کو لے کرآ گے بڑھا یہاں تک کہ ترشیش کے ساحل پر آیا اور جب وہاں سے ایک دن کے فاصلے پر رہ گیا تو وہاں کی ساری نہریں بندکر دیں اور راستوں کے نشانات مٹا دیئے یہاں تک کدان سے آکر خوراک لیتے اور وحثی جانور بھی ان کی دسترس میں آگے ۔ اور جب زرح ایلیاء سے دومراحل کی مسافت پر پہنچ گیا تو اس نے اپنے نشکر کوایلیاء کی طرف متفرق انداز میں بھیج ویا ان کے نشکروں نے وہاں کے میدان اور پہاڑ سب بھر گئے اور اہل شام کے دل مرعوب ہو گئے انہیں اپنی ہلاکت نظر آنے کی گی ۔ جب اساء کواس کی اطلاع دی گئی تو اس نے چند جاسوں بھیج تاکہ ان کی تعداد اور حالت کا انداز ولگائے ان لوگوں نے جاکر ایک ٹیلے کی چوٹی سے ان کو دیکھا اور پھر واپس آ کر کہا کہ ہم نے اسے زیادہ لوگ بھی نہیں دیکھے اور استے دستوں ہاتھی بانوں گھڑسواروں اور سہواروں کے بارے میں بھی نہیں شا کہ لوگوں میں پھھا ہے بھی ہو سکتے ہیں جس کا لشکر ان باتا بڑا ہوا ہماری عقلیں انہیں شار کرنے سے عاجز آپنی اور ہماری تداہیران کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں ہماری ساری امیدیں خاک میں ماگئیں۔

### لوگوں كارونا پيٹنا:

جب وہاں کے لوگوں نے بیہ باتیں سنیں تو انہوں نے اپنے کیڑے کھاڑ ڈالے اور انہوں نے اپنے سروں پرخاک ڈالی۔ اور اپنے بازاروں اور کلیوں میں آہ وزاری کرتے ہوئے گھو منے لگے اور ایسے حال میں بادشاہ کے پاس آئے اور کہا ہم سب کے سب ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہماری کی اور کمزوری کو دکھے کہمیں اس جگہ دہنے کی اجازت دے دیں۔ بادشاہ نے کہا معاذ اللہ ہم اپنے آپ کو کفار کے آگے نہیں کو بین سے تا اور ہم اللہ کے گھر اور اس کی کتاب کو نافر مانوں کے لیے خالی نہیں کر سنتے۔ انہوں نے کہا تو کوئی راستہ نکا لو۔ اپنے دوست اور رب سے مدو مانگو جس کی نصرت کا تو ہم سے وعدہ کرتا تھا اور جس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا تھا اگروہ ہم سے میں مصیبت دور کردیتو ٹھیک ورنہ ہم اپنے آپ کو شمنوں کے آگے ڈال دیں گے شایدوہ ہم پر رحم کھا کر ہمیں قبل نہ کریں۔ اللہ کب مدد کرتا ہے:

اسا بادشاہ نے جواب دیا کہ میرارب اس وقت تک مد ذہیں کرتا جب تک خوب گڑ گڑ اکر اس سے دعا نہ مانگی جائے اور اس کے آئے تذکیل اور آہ وزاری نہ کی جائے ۔ انہوں نے کہا یہ کام آپ کرلیں گے شاید وہ آپ کی دعا قبول کر ہے ہماری کمزوریوں پر رحم کرے اس لیے کہایک دوست دوسرے دوست کو بے یارو مددگا زہیں چھوڑ تا۔ اساء اپنے عبادت والے کمرے میں گیا' اپنا تاج اتار کرایک طرف رکھا' عمدہ کیڑے اتارے اور عام کیڑے پہن کرریت پر بیٹھ گیا پھر ہاتھ اٹھا کرغمز وہ ول سے دعا مانگی اس دعا میں آہوں کارزیادہ تھی اور آ نسوسلسل گررہے تھے۔

دعا:

دعا کے الفاظ میہ ہیں:

# علماء کی دعا:

بنی اسرائیل کے علاء باہر دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ! آج اپنے بندے کی دعا قبول فر ماکیونکہ اس نے صرف تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے اسے دشمنوں کے حوالے نہ کر' دیکھ وہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ اپنی والدہ اور تمام لوگوں کو چھوڑ کرصرف تیری ہی بات مانتا ہے۔ خواب میں خوشنجری:

اس عبدہ کی حالت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند طاری کر دی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منادی آیا اور کہنے لگا:
بلا شہد دوست دوست کو بے یارو ندرگا نہیں چھوڑ تا۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں میں نے تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا کی اور تیری مدد کو اپنے او پر لازم کر لیا ہے۔ میں تمہارے دشمنوں کے لیے کافی ہو جاؤں گا جو مجھ پر بھر وسہ کرتا ہے وہ بھی کمز و نہیں ہوتا اور جو مجھ سے قوت ما نگتا ہے وہ بھی ضعیف نہیں ہوتا۔ میں تیرے خوف کی حالت میں تیری مدد کرون گا۔ اور اللہ تعی لی یہ بھی فر متے ہیں کہ اگر آسان وز مین میں موجود تمام مخلوقات تیرے خلاف تد ابیرا نقتیار کریں تو بھی میں تیرے لیے خلاصی کی صورت نکال دوں گا۔ میں وہ ہول جو گھیٹنے والے فرشتوں ( زبانیہ ) کوطوق دے کہ بھیجتا ہے جو میرے دشمنوں گوٹل کرتے ہیں۔ میں تیرے سے تھ ہوں میں تیرے ساتھیوں کو نجات دوں گا۔

قوم کوخوشخبری سنانا:

\_\_\_\_\_ اسلا بنی عبادت گاہ ہے باہر آیا، وہ مسکرار ہاتھااس نے قوم کوخوشخری سنائی ،ایمان والوں نے اس کی تصدیق کی مزفقین نے اے جیٹا یا اورایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جب اساداخل ہوا تھا تو تب بھی کنگڑ اٹھا اوراب باہر آیا ہے قر بھی کنگڑ ا ہے آسریہ سچا ہوت تو القداس کی نائوں کو پیچے کرویتا میر ممیل بلا وجدامیدیں دلار ہاہے تا کہ ہم سب جنگ میں ملاک ہوجا نمیں۔

### اساكونام زرح كاخط:

جب یہ ہو دشاہ انہیں یہ خوشخری سنار ہاتھا تو اس وقت زرح کا قاصدایلیا ، آیا اوراس کے پاس ایک خط موجود تھ جو زرج نے اسا کے ناملکھ تھا۔اس خط میں اس نے اسا کی قوم کو گالیاں دی تھیں اللہ تھا لی کی تکذیب کی بھی اور یہ ورج تھا'' اپناس دوست کو بواؤ''جس کی وجہ سے تو نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تا کہ تیرادوست مقابلہ کرے تا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نہو و، نہ کو کی اور میرامقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس لیے کہ میں ہندوستان کا بادشاہ زرح ہوں۔

# اساء كي آنكھوں ميں آنسواور دوبارہ دعا:

جب اساء نے بیخط پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسواتر آئے وہ روتا ہوا پھراپی عبادت گاہ میں داخل ہوا اور ان خطوط کو اللہ تعالیٰ کے آگے پھیلا دیا اور بید دعا کی: اے اللہ! مجھے توف ہے کہ اگر میں مرکوئی عمل پہند نہیں لیکن مجھے توف ہے کہ اگر میں میں اور جھے معلوم ہے ان میں کیا میں مراگیہ تو جوروشنی میں نے ان ونوں میں پھیلائی ہے وہ بچھ جائے گی۔ میں بیخطوط لے کر آیا ہوں اور مجھے معلوم ہے ان میں کیا ہے اگروہ مجھے شکست دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسان ہے لیکن اے اللہ! تیرے بندے زرح نے تیرے ساتھ مکر اور چال بازی کی کہ کسی سبب کے بغیر فخر کیا اور جھوٹ بولا' تو اس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔

### غیبی رہنمائی:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میری باتیں تبدیل نہیں ہوتیں' میں اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا' میرے تھم میں تبدیلی نہیں آتی تم اپنی عبادت گاہ سے نکلواور اپنے شہواروں کوجع کرواور پھرتم اپنے پیروکاروں کو لے کرز مین کے بلند جھے پر جاکر گھڑے ہوجاؤ۔

# اساء دشمن کے مقابلے میں:

اساء بابرآیا قوم کودیے گئے تھم ہے آگا کیا۔ چٹانچہ بارہ سرداراس کے ساتھ ہوئے ہرایک کے ساتھ اس کے قبیلے کے چند افراد بھی تھے جب وہ شہرسے باہر نکلے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں اس طرح رخصت کیا کہ گویا یہ پھر دنیا میں نہیں آئیں گے یہ زرح کے سامنے بلند جگہ پر کھڑے ہوگئے جہاں سے زرح کالشکرنظر آرہا تھا۔

#### زرح كالمسنحراز إنا:

جب زرج نے اس کشکرکود یکھا تو بطورطنز اپنے سرکو جھٹکا دیا اور کہا کہ میں نے صرف ان لوگوں کے لیے شہرکو چھوڑ ااورا تنامال خرج کیا چھران جاسوسوں اور معتمدین کو بلایا جنہوں نے ان کے سامنے اسا اور اس کی قوم یک تعریف کی اور ان ہے کہ کہتم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور تم نے یہ کیا حال بیان کیا تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے چھر غصے میں آ کر ان کے قل کا تھم وے دیا چنانچہ ان سب کو قل کر دیا گیا۔ ادھر اسا کی بیرحالت تھی کہوہ مسلسل آہ وزاری کر رہا تھا اور اپنے رب پر چھروسہ کے ہوئے تھا زرح نے کہا مجھے سب کو قل کر دیا گیا۔ ادھر اساکی بیرحالت تھی کہوہ مسلسل آہ وزاری کر دہا تھا اور اپنے رب پر چھروسہ کے ہوئے تھا زرح نے کہا مجھے سب ہوئے میں نہیں آرہی کہ میں اس قوم کے ساتھ کس طرح جنگ کروں! اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کی تعداد بھر رہے تھا کہ کہ میں اس قوم کے ساتھ کس طرح جنگ کروں! اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کی تعداد بھر رہے تھا کہ کہ میں اس قوم کے ساتھ کس طرح جنگ کروں! اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کی تعداد بھر رہے تھا کہ کہ میں اس قوم کے ساتھ کس طرح جنگ کروں! اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کی تعداد بھر رہے تھا کہ کھروں کی کھروں کے ساتھ کس طرح جنگ کروں! اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کی تعداد بھرے کہ میں اس قوم کے ساتھ کس طرح جنگ کروں! اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کی تعداد بھر کے ساتھ کس طرح جنگ کی کہ میں اس قوم کے ساتھ کس طرح جنگ کروں! اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کی تعداد بھر کے ساتھ کس طرح جنگ کی کھروں کے دیا کہ میں اس قوم کے ساتھ کس طرح جنگ کی کھروں کے دیا کہ کو بھر کی کھروں کے دیا کہ کھروں کے دیا کہ کو کھروں کے دیا کہ کھروں کی کھروں کے دیا کہ کھروں کی کھروں کے دیا کہ کھروں کے دیا کھروں کے دیا کہ کو دیا کہ کھروں کے دیا کہ کھروں کے دیا کھروں کے دیا کہ کو دیا کہ کھروں کے دیا کہ کھروں ک

میں کتنی زیادہ کم ہے میں ان ہے جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔

#### اساء کا جواب:

اساء نے جواب دیا' اب بد بخت! تختے معلوم نہیں تو کیا کہدر ہا ہے اور تختے کچھ بھی نہیں معلوم۔ کیا تو اپنی کمزوری کے ساتھ اپنے رب پر نلبہ حاصل کرنا چا ہتا ہے یا اپنے مقتولوں میں اضافہ کرنا چا ہتا ہے؟ وہ القد ہرا یک ہے معزز اور برتر ہے اور ہرایک پر غالب اور قاہر ہے جب کہ اس کے بندے ذلیل اور کمزور ہیں۔ اس جنگ میں وہ میرے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ بنیس آ سکتا۔ اے بد بخت! تو اپنی پوری کوشش کرلے تا کہ مجھے معلوم ہوج کے کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔

#### آغاز جنگ:

چنانچہ جب زرح کالشکر جنگ کے لیے تیار ہوا اور انہوں نے اپنی پوزیشنیں سنجال لیس تو اس وقت زرح نے تیراندازوں کو کھڑے کم دیا کہ وہ تیر پھینکییں۔اتنے میں اللہ تعالی نے اسا کی مدد کے لیے آسان سے فرشتے اتاردیے وہ اسا کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوگئے اور لشکر کے سامنے سی روشنی آگئی جبکہ اس کے لشکریوں کو معلوم ہوا کہ جیسے بادل بن گئے۔ پھران فرشتوں نے زرح کی قوم پر تیراندازی کی۔ ہر تیرا پنے نشانے پر جاکر لگا جس سے زرح کے تمام تیرانداز ہلاک ہوگئے اسا اور اس کے ساتھی اللہ کا شکرا وا کرتے دیے۔

# زرح كوشكست فاش:

اب اسے فرشتے نظر آنے گئے۔ جب بد بخت زرح نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ تخت مرعوب ہوااور جو پچھاس کے ہاتھ میں تھا گرگیا وہ کہنے نظر آنے گئے۔ جب بد بخت زرح نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ تخت مرعوب ہوااور جو پچھاس کے ہاتھ میں تھا گرگیا وہ کہنے نگا اس کا مکر بڑا سخت ہے۔ اس کا جا دوچل چکا اور بنی اسرائیل کا بھی بہی حال ہے کہ ان کے جد دواور مکر پر کوئی غالب نہیں ہوسکتا انہوں نے بیہ جا دومصر سے سیکھا اور اس سے سمندر پارکیا۔ پھراس نے لشکروں کو آواز دی کہ اپنی تلواریں نکال لواور بیکرم حملہ کرواور اسا کے لشکر کو بھگا دو جب انہوں نے تلواریں نکال لیس تو فرشتے آگئے اور انہیں قبل کرنا شروع کر دیا۔ اب زرح اس کی بوی اور غلام کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔

## زرح کامیران جنگ سے فرار:

جب زرح نے بیرحالت دیکھی تو پیٹھر پھیر کروہ اور اس کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔وہ یہ کہدر ہاتھا کہ اساخود ظاہراُ غدار ہوا اور آپ کے دوست نے حچسپ کر مجھے ہلاک کیا۔ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ اسا اور اس کے نشکر کے اندر میرا مقابلہ کرنے ک جرات نہیں۔

# اساء کی اللہ تعالیٰ کے حضور التجا:

جب اسانے دیکھا کہ زرح پیٹے پھیر کر بھاگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہااے اللہ! زرح تو زندہ نج کر بھاگ رہا ہے اگر تونے اسے ہلاک نہ کیا تو پھریہ دوبارہ ہم پرحملہ کردے گا۔

# زرح الله کی گرفت میں:

25

ابقد تعالی نے جواب دیا کہ ان کے جتنے اوگ قبل ہوئے انہیں تم نے قبل نہیں کیا بلکہ میں نے قبل کہ ہے تو اپنی جگہ برکھزارہ آس میں نے تجھے اور ان کو آسنے سامنے کر دیا تو وہ تم سب کو ہلاک کر دیں گے۔ زرح میرے قبضے میں ہے اور میرے مقد ہے میں اس ک کو کی مدونییں کرسکت اور زرح الی جگہ پر ہے جہاں اس کے پچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں میں نے تجھے اور تیری قوم کواس کا لشکر اور مال منیمت عطاکیا یہ میری طرف سے تمہارے لیے مجھ پر بھروسہ کرنے کا بدلہ ہے اور میں نے تیری جومد دی ہے اس کا میں تجھ سے کوئی مدلئویں الیتا۔

# زرح کی غرقا بی:

ذرح بھاگ کرسمندر پر پہنچا'وہ وہاں ہے بھا گنا چاہتا تھا اس کے ساتھ ایک لاکھ آدمی بھی تھے۔ انہوں نے کشتیاں تیار کیس اور ان میں سوار ہوگئے جب کشتیاں سمندر میں داخل ہوگئ تو خشکی اور تری چاروں طرف سے تیز ہوا کیں چلئے لگیں اور برطرف سے بڑی موجیں اٹھنے لگیں کشتیاں ایک دوسرے سے کمرا کرٹوٹ گئیں اور زرح اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے۔ اس کے بعد سمندری موجیں آنے لگیں جس سے بستی والے بہت گھبرا گئے اور زمین حرکت میں آگئی۔ اس وقت بیوجی آئی کہ اے اساءتم اپنے ساتھ تو م کو کے کہ سمندر پر جا دُاور جو اللّٰہ نے تہمیں مال نمیست عطا کیا اے اٹھا لواور اللّٰہ کاشکر اواکر و لشکر میں سے جو چیز جس شخص نے اٹھا لی وہ اس کی ہوگ وہ اللّٰہ کاشکر اواکر تے بوئے وہاں سے اتر ہوئے والے مال کوئین ماہ تک اپنی میں منتقل کرتے رہے۔ بنی اسمرائیل اساء کے بعد:

اساء کے بعداس کا بیٹا یہوشاطیا (یہوشا خاط) بادشاہ بنا 'نجیس سال میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعداس کی بچپزاد بہن عتیلیاء بادشاہ بنی اسے غزلیا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی بہت ہی اولا دقل ہوگئ۔ صرف ہواش بن اخزیا باتی رہا۔ ہواش ادراس کے ساتھیوں نے عتیلیاء کولل کر دیا۔ اس کی حکومت سات سال تک رہی۔ اس کے بعد ہواش بادشاہ بنا 'یہاں تک کداس کے ساتھیوں نے اسے قبل کر دیا۔ اس کی حکومت چالیس سال تک رہی اس کے بعد ہوتا م بن عوزیا نے بادشاہ بنا 'یہاں تک کداس کے ساتھیوں نے اسے قبل کر دیا۔ اس کی حکومت چالیس سال تک رہی اس کے بعد ہوتا م بن عوزیا نے اپنے انتقال تک حکومت کی جو کہ سولہ سال پر مشتمل ہے۔ پھر اس کا بیٹا جاز بن ہوتا م اپنی موت تک بادشاہ رہا اس کا دور حکومت بھی سولہ سال ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حز قیا بادشاہ بنا اور وہ بھی اپنے انتقال تک بادشاہ رہا کہا جاتا ہے کہ یہ شیعا کا ساتھی تھا۔ شیعا نے اس کی عمر بتلا دی۔ اس نے شیعا سے کہا کہ اس کا اطلان کرو۔

محربن اسحاق كاخيال يدب كه شيعاك ساته جس كاقصه بيش آياس كانام صديقه تقا-



5

# شعيا عليتألاا ورسخاريب

# بني اسرائيل كے بارے مين آيات قرآنی:

# بنی اسرائیل کے حکمران اور نبی:

چٹا نچے بنی اسرائیل میں حوادث کاظہور ہوااوران میں گناہ بکثرت ہونے گے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے گنا ہوں کو معاف فر ، یا اوران پررتم فر مایا۔ (لیکن جب انہوں نے گنا ہوں پر اصرار کیا تو ان پر اللہ کاعذاب آیا) ان کے گنا ہوں کی وجہ ہے جوعذا ہوت ان پر آئے یہ وہ کی بین جومویٰ کی زبان سے بیان ہوئے۔ان میں سے پہلا عذاب بیآیا کہ جب ضد قیایا (صدیقیہ ) نا می شخص بادشاہ بنا تو اس وقت ایک نبی مبعوث ہوا جو راہ حق دکھا تا تھا اور ان کے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ اس پر کوئی کت بنازل نہیں ہوئی البتہ وہ انہیں تو رات کے احکام پر عمل کرنے کی وعوت دیتے 'گنا ہوں سے منع کرتے اور جن نیک اعمال کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا 'انہیں اپنانے کی ترغیب دیتے۔ اس نبی کا نام شعیا بن ارمیا تھا۔ اس کی بعث تعینی 'وکریا اور یکی کی بعث سے قبل تھی۔شوٹی نے تعرفور مؤتی اور عیسیٰ عُلِائلاً کے آنے کی بیثارت دی۔

### بابل کے بادشاہ کا حملہ:

جب اس با دشاہ کی حکومت کا دورختم ہوا اور ان کے برے اعمال بڑھ گئے حالا نکہ شعیا اس وقت موجود ہے تو اللہ تعی کی بابل کے بادشاہ سخاریب کو بھیجا جس کالشکر چھلا کھ جھنڈوں پر شتمل تھا۔ وہ سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ اس وقت بنی اسرائیل کا بادشاہ بیارتھا اور اس کی بیٹڈ کی میں زخم تھا۔ شعیا علیائلگا اس کے یاس گئے۔ اور کہا: اے بنی اسرائیل کے حاکم بابل کا حکمر ان سخاریب بہاں پر اتر اہے اور اس کالشکر چھلا کھ جھنڈوں پر شتمل ہے جس سے لوگ بہت گھرا چکے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں۔

# با دشاه کی تشویش:

ہ وشاہ بین کر پریشان ہوگیا۔اس نے کہااے اللہ کے نبی!ان حالات کے بارے میں کیا آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی کہ جس میں بتایا گیا ہوگا۔اللہ کے نبی نے کہ جس میں بتایا گیا ہوگا۔اللہ کے نبی نے جس میں بتایا گیا ہوگا۔اللہ کے نبی آئی۔ جواب دیا کہ فی الحال اس معاملے کے متعلق کوئی وحی نہیں آئی۔

### وحي اللي :

ا اہمی وہ ای حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ضعیا علیاتاً کی طرف وحی بھیجی 'کہتم بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ خود حکومت میں دکر دے۔ شعیا علیاتاً بادشاہ کے پاس آئے اور اسے کہا کہ دخود حکومت چھوڑ کر اپنے خاندان میں سے جس کے لیے مناسب سمجھو وصیت کر دواس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں تھم آیا ہے کہتم خود حکومت چھوڑ کر اپنے خاندان میں سے جس کے لیے مناسب سمجھو وصیت کر دواس لیے کہتم بیں موت آئے والی ہے۔

### با دشاہ کی اللہ کے حضور التحا:

جب بادشاہ نے بیہ بات سی تو وہ بیت المقدس آیا نماز پڑھی اور شبیح وتفتریس کی پھرروروکر دعا کرنے لگا'وہ آ ہوزاری'امند پر بھروسہاور سپے دل سے دعا کرنے لگا تھا۔

اے سب کے پروردگار!اے سب کے معبود!اے پاکیز ہاورمقدس ذات! یارحمان یارجیم!اے وہ مہر ہان ذات جے نہ نیند آتی ہے نہ اونگھ!میرے فعل عمل اور بنی اسرائیل کے ساتھ میرے سلوک کا خیال سیجیئے سیسب آپ کی تو فیق سے ہوا۔ آپ میرے پوشیدہ وظا ہر کو جانتے ہیں۔

#### قبولیت دعا:

یہ بادشاہ نیک آ دمی تھا۔اللّٰہ تعالٰی نے اس کی دعا قبول فر مالی اورشعیا علِسُلاً پروتی بھیجی کے صدیقے (بادش ہ) کو ہٹلا دو کہ میں نے اس کی دعا قبول کر لی ہے اور اس پررحم فر مادیا ہے اور اس کی عمر میں پندرہ سال کا اضافہ کرلیا ہے اور اسے اس کے دشمن سخاریب سے بچاریا ہے۔

### اللّٰدتعاليٰ كاشكرا داكرنا:

جب شعیا علینلائے اسے میہ خوشخری سنائی تو اس کاغم اور دکھ دور ہوا۔ وہ فوراً سجدہ میں گر گیا اور کہا اے میرے اور میرے آباؤ اجداد کے معبود! میں نے مخصے سجدہ کیا اور تیری شہیج کی تیری عزت کی اور تیری بزرگی کوشلیم کیا تو جسے چا بتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چا بتنا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ تو ظاہر اور باطن کو جانے والا ہے تو اوّل و آخر ہے تو ظاہر و باطن ہے تو بے قراروں پر رحم کرتا ہے اوران کی دعا قبول کرتا ہے تو نے ہی میری دعا کو قبول کیا اور میرے حال پر رحم فرمایا۔

# دشمنول کے خلاف نصرت الہی:

جب بادشاہ نے سجد سے سراٹھایا تو اللہ تعالی نے شعیا طیالا کی طرف وتی بھیجی کہ صدیقہ سے کبو کہ وہ میرے بندوں میں سے کی بندے کو کہے کہ اس کے لیے انجیر کا پانی لائے اور پھراس پانی کومنج وشام اپنے زخم پر ملے تو وہ صحت یاب ہوجائے گا' چنانچہ آپ نے اید ہی کیا تو اس کا زخم تھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے شعیا میلانگا ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کہ وہ ہم رے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ شعیا میلانگانے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو جواب آیا اسے کہ میں تمہارے دشمنوں کے بیے کافی ہوں اور میں تمہیں ان سے نجات دوں کا۔ شاریب اور خطابت کرنے والوں میں سے پانچ آدمیوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو بلاک کردوں گا۔ اسلامی لشکر کو بخیروعا فیت بحالانا:

اگلے دن جب صبح ہوئی تو آ واز لگانے والے نے شہر کے دروازے پر کھڑے ہوکر آ واز لگائی کہ اے بنی اسرائیل کے باوش ہا! البتد تعالیٰ تبہاری طرف سے تمہارے دشمنوں کے لیے کافی ہوگیا' اب باہر آ ؤ بے شک سخاریب اوراس کا شکر ہداک ہوگی۔ جب بادشاہ باہر آ یا اور سخاریب کو تلاش کیا تو اسے مردہ لوگوں میں نہ پایا اس کی تلاش میں آ دمی جھیجے ان تداش کرنے والوں نے سخاریب اوراس کے ساتھ پانچ محررین کو گرفتار کرلیا ان میں سے ایک بخت نصر تھا آئیں ایک بڑی معجد میں جمع کیا گیا جب بادشاہ نے ان کو آ کردیکھا تو فور اسجدے میں گرگیا اور سورج طلوع ہونے سے عصر تک بجدے میں رہا۔ ووثوں یا جمی گفتگو:

پھراس نے سخاریب سے کہا۔ ہمارے خدانے تمہارے ساتھ جومعاملہ کیاتم اسے کیما سجھتے ہو؟ کیا اس نے اپنی طاقت اور قوت سے تم کو ہلاک نہیں کیا حالانکہ ہم اور آپ غفلت میں سے۔ سخاریب نے جواب دیا مجھے اپنے شہر سے نگلنے سے پہلے تہمارے رب کی مددونھرت اور تم پراس کی رحمت کی اطلاع دی گئی لیکن میں نے اس خبر کی پیردی نہ کی اور میری عقل کی کی نے میری بدختی میں اضافہ کے سوا پھونہ کیا اگر میں اس خبر پر توجہ کرتا اور سمجھ سے کام لیٹا تو تم سے جنگ نہ کرتا لیکن میری بدختی مجھ پر اور میر سے ساتھیوں پر غالب آگئی۔

بنی اسرائیل کے بادشاہ نے کہاتمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہماری طرف سے تمہارے لیے کافی ہوگیا۔اس نے تہہیں اور تمہارے پانچ ساتھیوں کواس لیے زندہ نہیں چھوڑا کہ تہمیں ہم پرکوئی فضیلت حاصل ہے بلکہ اس لیے تہہیں بچایا کہ وہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھے اور براسلوک کرنا چاہتا ہے تا کہ دنیا کے اندر تمہاری بدبختی اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب میں اضافہ ہواور تاکہ تم آنے والوں کواس معاملہ کی خبر دواور انہیں ہمارے سامنے آنے سے ڈراؤ'اگریہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں باقی ندر کھتا۔ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے خون کی قیت ایک ٹڈی کے خون کے برابر بھی نہیں۔

# سخاريب كابا دشاه سے التجاكرنا:

پھر بنی اسرائیل کے بادشاہ نے انہیں تھم دیا نہیں بیت المقدل کے گردگھمایا جائے اور روزا نہستر چکرلگوائے جائیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا اور خوراک کے طور پران میں سے ہرآ دمی کو جو کی دوروٹیاں دی جاتیں۔ بیدد کھے کرسخاریب نے بن اسرائیل کے بادشاہ نے ان سب کوتل گاہ لے اسرائیل کے بادشاہ نے ان سب کوتل گاہ لے جانیل کے بادشاہ نے ان سب کوتل گاہ لے جانے کا تھم دیا۔ اس وقت اللہ تعالی نے شعیا میلائل پر وحی بھیجی کہ تاریب اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دوتا کہ بید دوسر بے لوگوں کو ڈرائیں اور ان کا اکرام کر کے اور سوار کی کا انتظام کر کے روانہ کروتا کہ بیا اپنے شہر پہنچ جائیں شعیا میلائیا نے بیخبر بادشاہ کون کی اس نے اس کے مطابق عمل کیا۔

### سخاریب کی بابل واپسی:

سخاریب اوراس کے ساتھی رہائی حاصل کر کے باہل پنچے۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے حالات سائے کہ س طرح القد تعالی نے ان کے لشکروں کو تباہ کیا۔ اس وقت باہل کے جادوگروں اور کا ہنوں نے کہا اے باہل کے بادشاہ ہم نے پہلی ہی ان کے رب اوران کے نبی کی خبروی تھی کیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی 'وہ ایسی قوم ہے جس کے رب کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ سخاریب کی وفات:

سنی ریب کے اس انجام سے لوگ اور پریشان ہو گئے اس کا وجود دوسرے لوگوں کے بلیے عبرت بن گیا۔ سخاریب اس کے بعد سات سال تک زندہ رہااور پھرفوت ہو گیا۔

النہاء البحث ابل کتاب کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کے جس بادشاہ پرسخاریب نے حملہ کیا تھا وہ کنگڑا تھا اس کالنگڑا پن عرق النہاء بیاری کی وجہ سے تھا سخاریب نے اس کے کنگڑ ہے بن اور کمزوری کی وجہ سے اس پرحملہ کرنے کی خواہش کی تھی ۔ سخاریب سے پہلے بابل کے ایک اور بادشاہ جس کا نام لیفر تھا اس نے بھی حملہ کیا تھا۔ بخت نصر اس کا چپازاد بھائی اور کا تب تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے اس پر تیز ہوا بھی جس سے اس کا لئکر ہلاک ہوگیا۔ وہ اور اس کا کا تب بھاگ آئے۔ بابل واپس آئے تو اس کے بیٹے نے اسے قبل کر دیا۔ بخت نصر نے غصے میں آ کر اسے قبل کر دیا۔ اس کے بعد سخاریب بادشاہ بنا اس کا تعلق آؤ دربا نیجان کے علاقے نینوئی سے تھا آؤر بائیجان کے علاقے نینوئی سے تھا کے درمیان اختلا فات ہوئے دونوں کے درمیان جنگ ہوئی دونوں کے کا تھا ہوئے اور ان کا مال غنیمت بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔

اللہ تیسرا قول میہ ہے کہ خاریب سے جنگ کرنے والے بادشاہ کا نام حزقیا تھا جو شعیا علیائلا کے دور میں تھا۔ جب سخاریب نے بیت المقدس کو گھیرلیا تو اللہ تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اور اس کی فوج کے چھیاسی ہزار آ دمیوں کو ایک رات میں قتل کر دیا۔ اس کی حکومت انیس سال تک رہی۔

# حز قیا کے جانشین:

حزقیا کے بعد اس کا بیٹا مشابا دشاہ بنا۔ اس کا انقال پیپن برس کی عمر ہیں ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا امون با دشاہ بنا۔ با دشاہ بننے کے بعد بارہ سال بعد اس کے ساتھیوں نے اسے قبل کرڈ الا اس کے بعد اس کا بیٹا یوشیا بن امون با دش ہ بنا جے اسمال بعد مصر کے با دشاہ فرعون الا جدع نے قبل کیا اس کے بعد اس کا بیٹا یا صوحاز بن یوشیا با دشاہ بنا اور اس پرخراج عائد کر دیا۔ یوقا قیم اسے مصر کے با دشاہ نک خراج ادا کر تار ہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یو یا حین بن یویا قیم با دشاہ بنا۔ اس کی حکومت کے تین ماہ بعد بخت نصر نے اس بارہ سال تک خراج ادا کر تار ہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یویا حین بن کی اور اسے قید کر کے بابل لے آیا۔ اور اس کی جگیا صدیقیا (یاصد قیا) کو با دشاہ بنایا گیا۔ اس کی خلافت کی تو اس نے جنگ کی اور اسے قید کر کے بابل لے آیا سب سے پہلے اس کے بیٹے کو اس کی آئکھوں کے سامنے ذرج کی پیل اس کی آئیلیں اور ایلیا شہراور بیکل سلیمانی کو تباہ کیا اور بنی اسرائیل کے اپنی اسرائیل کے لوگ بابل بی میں رہے یہاں تک کہ کیرش بن جاماسب نے اس سب کو چھڑ وایا کیونکہ اس کی اور بنی اسرائیل کی باہمی قر ابت تھی اس لیے کہ اس کی والدہ نے اویل اسرائیل کی باہمی قر ابت تھی اس لیے کہ اس کی والدہ نے اویل اسرائیل کے بالی ہے بیت المقد سے اور شرم یشاسب بن والدہ نے اویل اسرائیل کی باتھ دیا ویل اسرائیل کی باہمی قر ابت تھی اس کی بیٹی خریدی اور اس کے ساتھ زکاح کیا تھا۔ اس کے بعد بیت المقد سے اور شرم یشاسب بن

ببراسب کے قبضہ میں آ گیا اور اس کا عامل بخت نصر مقرر کیا گیا۔

#### ابن اسحاق سے روایت:

ابن اسی ق مسیم وی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ صدیقہ میں کنگڑ اپن ظاہر ہوا تو وہاں کے لوگوں میں بادشاہت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تو اس مقصد کے لیے ان میں باہمی قبال شروع ہوگیا اور کنی اوگ قبل ہوگئے ۔ شعیا میائی اس وقت تو مہیں موجود تھے۔ اللہ تعالی نے ضعیا میائیاً پر وحی بھیجی کہ اپنی تو م میں کھڑ ہے ہوجا و اور ہماری وحی پڑھ کر سنا ؤ ۔ شعیا میائیاً، تو م کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ تعالی کے انعامات کا ذکر تھا اور انہیں آپس کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کے انعامات کا ذکر تھا اور انہیں آپس میں لڑنے کے بچائے وشمن سے لڑنے کا حکم ویا گیا تھا۔

#### شعيا مُلِائلًا برآ را چلنا:

جب طعیا علیاندا کہ کہدکروا کہ ہوئے تو قوم کے لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ بید ہاں سے بھا گ کھڑے ہوئے اور ایک درخت میں جا کر پناہ کی درخت بھٹ گیا اور بیاس میں داخل ہو گئے شیطان نے آپ کو جالیا اور آپ کے کپڑے کا کونہ پکڑلیا تا کہ ان لوگوں کو دکھا سکے کہ شعیا علیاندا کیہاں ہے۔ جب وہ آئے شعیا علیاندا کو یہاں دیکھا تو آپ پر آرا چلا دیا یہاں تک کہ آپ کے جسم کے دوجھے ہو گئے۔

# لہراسب اوراس کے بیٹے بھتا سب کے حالات اور تخت نشینی کے بعداہراسب کا خطاب:

فارس کے اندر کیخسر و کے بعد لہراسب بادشاہ بنایا گیا کیونکہ کیخسر و نے اسے بادشاہ بنانے کے لیے کہاتھا۔ جب اس کے سرپر
تاج رکھا گیا تو اس نے جواب دیا: 'بہم حسن سلوک کو دوسری چیزوں پرتر جیج دیتے ہیں' اس کا تخت سونے کا بنایا گیا اور اس پر مختلف
قشم کے جواہرات اور موتی لگائے گئے اس کے حکم سے خراسان کے اندر بلخ شہر تعمیر کیا گیا' اس نے اس شہر کا نام الحسناء رکھا۔ اس نے
سرکاری ریکارڈ مرتب کرائے اور جنگ کے لیے فوج مخصوص کر کے اپنی حکومت کو مظبوط کیا زمین کو آباد کیا اور شکر کی تنو اہوں کے لیے
خراج مقرر کیا اور بخت نصر کی طرف بوھا۔ بخت نصر کا فارس نام بخت رشہ ہے۔

#### شامیوں کےخلاف جنگ:

ہشام بن محد کہتے ہیں کہ اہراسب قبوس کا بھتیجا تھا اس نے بلخ شہر تھیر کیا۔ اس کے دور میں ترکیوں کی شوکت بہت بڑھ گی اس کا دارالخلافہ بلخ تھا وہ ترکیوں سے جنگ کرنا چاہتا تھا' بخت نفر بھی اس زمانہ میں تھا اس کا گورزا ہواز سے روم کے علاقے تک حکمران تھا اس سے بطور رہن کچھا فراد لیے اور واپس چلا گیا جب وہ طبر سے پہنچا اور بنی اسرائیل کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے اسے مملد کر کے قال کردیا۔ اور کہا کہ تونے اہل بابل کور ہن رکھا اور ہمیں ذکیل کیا۔ شکر کے کمانڈ رنے تمام حالات سے بخت نفر کو آگاہ کیا' بخت نفر سے سے سے اور آگر میں ہون لوگوں کوقل کرے چنا نچہ بخت نفر بیت نفر بیت المقدس آیا اور اس نے جنگ سے شہر فتح کیا۔ جنگ ہوؤں کوقل کیا اور ان سے بلے۔ اور آگر مور توں کوقید کیا۔

#### ارميانى قىدىيس:

بھیجا تھا۔ بعد میں بخت نصرنے ان کے ساتھ جوسلوک کیا' بیانہیں اس کے متعلق ذراتا تھا اور کہتا تھا کہا ً رتم نے ہدا میں یوں کوترک نہ کیا تو اللہ تع لی تم پرالیے شخص کومسلط کرے گا جوتمہارے جنگجوؤں گوتل کرئے گا اور عورتوں اور بچوں کوقید کرے گا۔ ارمیا کی رہائی:

ندکورہ جنگ ہونے کے بعد بخت نصر نے امیا ملیاتلاک سے پوچھا: آپ کا کیا معاملہ ہے۔ آپ نے بتایا کہ امتدتع کی نے انہیں اس قوم کی طرف بھیجا ہے تا کہ انہیں وہ اس آنے والی مصیبت سے ڈرائے لیکن انہوں نے اسے قیدیٹی ڈال دیا ور جھنل یہ۔ بخت نصر نے کہا: منٹی برک ہے وہ قوم جس نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے تیفیبر کی نافر مانی کی اور پھرار میا علیاتلا کوچھوڑ دیا اور ان کے ساتھ حسن سوک کیا۔ بنی اسرائیل کی تو بہ:

ارمیا منین کی اس بی اس بی اسرائیل کے باتی ماندہ کمزورلوگ آئے اور کہا کہ بے شک ہم نے براکیااور اپنے او پرظلم کیاا بہم اپنے گناہوں پر اللہ تعالی سے معافی مائیتے ہیں۔اللہ تعالی سے دعاکریں کہ وہ ہماری تو بہول کر لیں۔ارمیا منین کی نے دعاکی تو وحی آئی کہ بیلوگ اپنی تو بہیں۔اگر بیواقعی سے ہیں تو آپ کے ساتھ اس شہر میں کھم ہرے رہیں۔اور پھر آپ انہیں اہتد تعالی کے احکام بتا کمیں۔ جب ارمیا منیل کی انہیں اس شہر میں رہنے کو کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایسے شہر میں کہے رہ سکتے ہیں جسے تاہ کردیا گیااوراس کے رہنے والوں پرظلم ڈھایا گیااور ہی کہ کراس شہر میں رہنے سے انکار کردیا۔

# بخت نظر کامصر کے بادشاہ کوخط:

بخت نصر نے مصر کے بادشاہ کے نام خطاکھامیر سے غلام بھاگ کرتمہا رہے علاقے میں آگئے ہیں انہیں میری طرف واپس بھیج دوور نہ میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گااور تیر ہے شہروں کوروند ڈالوں گا۔مصر کے بادشاہ نے جواب دیا کہ وہ تمہارے غلام نہیں بلکہ آزاد ہیں اور آزادلوگوں کی اولا دہیں۔ بخت نصر نے اس سے جنگ کی اور اسے قل کردیا اورمصر کے لوگوں کو قید کرلیا۔ پھروہ مغربی علاقے کی طرف بڑھااورا نہتائی مغربی کنارے تک پہنچ گیا۔

# بنی اسرائیل کی پیژب واپسی:

اس وقت بنی اسرائیل گروموں میں بٹ گئے۔اور حجاز'یٹر ب'وادی القری اور دیگر علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قدرت کا ارمیا علیائیلاً کر نبیند طاری کرنا:

پھرالندتی کی نے ارمیا علیاتاً پروی بھی کہ میں بیت المقدی کو آباد کرنے والا ہوں تم اس علاقے میں آجاؤارمیا علیاتاً چل کر دہاں آئے تو بیدویران تھادل میں کہنے گئے ''سجان اللہ!اللہ تعالیٰ نے جھے اس شہر میں آنے کا حکم دیا اور بتلایا کہ میں اسے آباد کرنے والا ہوں لیکن اسے کب آباد کرے گا اور اس کے مردہ ہونے کے بعد اسے کب زندہ کرے گا۔ پھراپنا سرزمین پر رکھا اور سوگئے۔ آب کے پاس ایک گدھا اور ایک ٹوکری تھی جس میں کھانا تھا نیندگی حالت میں ان پرستر سال گزر گئے یہ اس تک کہ بخت نفر کی آپ کے پاس ایک گدھا اور ایک ٹوکری تھی جس میں کھانا تھا نیندگی حالت میں ان پرستر سال گزر گئے یہ اس تک کہ بخت نفر کی بادشاہ سے بادشاہ لہر اسب کی حکومت بھی ختم ہوگئی اور لہر اسب کی حکومت ایک سومیں سال تک رہی ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بھتا سب بادشاہ بن چکا تھا وہ شام کے علاقے سے گزرا تو بیعلاقہ ویران پڑا تھا' فلسطین کے سال تک رہی ۔ اس کے بعد اس کی بیٹا بھتا سب بادشاہ بن چکا تھا وہ شام کے علاقے سے گزرا تو بیعلاقہ ویران پڑا تھا' فلسطین کے علاقے میں درندے آباد ہو چکے تھے۔ کوئی انسان باقی نہیں رہا تھا تو اس نے بابل جاکر بیا علان کیا کہ بنی امرائیل میں ہے جو شخص علاقے میں درندے آباد ہو چکے تھے۔ کوئی انسان باقی نہیں رہا تھا تو اس نے بابل جاکر بیا علان کیا کہ بنی امرائیل میں سے جو شخص

شم جان چاہے جہ سکتا ہے اوران پر داؤ و علیت کا اولا دمیں سے ایک شخص کو عاکم بنادیا اورا سے تھم دیا کہ وہ بیت المقدس کی تغییر سر اوراس کی مسجد بنائے بی اسرائیل کے لوگ واپس آگے اوراس علاقے کو آباد کیا اس وقت القد تعالی نے ارمیا عینت کو کونیند سے بیدار سیوہ یہ دکھی کر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بیشہر کیے آباد ہو گیا۔ القد تعالی نے انہیں پھر سلا دیا یہاں تک کہ پورے سوسال گزر گئے اس کے بعد القد تعالی نے انہیں اٹھایا تو وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئے جب وہ سوئے تھے تو شہر ویران تھا اب شہر کو آباد در کھے کر کہنے لگے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے بی اسرائیل بیت المقدس میں رہنے لگے ان کی حکومت واپس لوٹ آئی اوران کی تعداد ہوئے گئی یہاں تک کہ پھر جب ٹافر مان با دشاہ آگئے تو ان پر روم غالب ہو گئے اور ان کی تعداد ہوئے گئی یہاں تک کہ پھر جب ٹافر مان با دشاہ آگئے تو ان پر روم غالب ہو گئے اور ان کی حدومت واپس لوٹ آئی ندر ہی۔

#### يشتاسب اورزرتشت:

ہشام بن گھ کہتے ہیں کہ یضا سب کے دور حکومت میں ذرادشت ( زرتشت ) ظاہر ہوا جس کے بارے میں مجوسیوں کا خیال ہے کہ وہ ان کا نبی تھا بعض اہل کتا ب کا خیال ہے کہ ذرادشت کا تعلق فلسطین سے تھا اور وہ ارمیا علائلا کے خاص طلبا کا خاوم تھا ان کے پاس رہتا تھا کہ اچا تک ان کے ساتھ خیانت کی اور ان پر جھوٹ با ندھا جس پر اللہ کے نبی نے اس کے خلاف بددعا کی وہ وہ ہاں سے بھاگ کر آذر با ٹیجان آگیا اور وہ ہاں سے مجوسیت کی بنیا در کھی ۔ پھر وہ ہاں سے یعنا شب کی طرف آیا جو اس وقت بلخ میں تھا۔ جب اس کے پاس پہنچا اور اس کے بسامنے اپنے وین کی تشریح کی تو اسے بہت پہند آئی اور اس نے ان لوگوں کو اس فد جب میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ لوگوں نے خالفت کی تو اس کی وجہ سے اس کی رعیت میں جنگ چھڑگئی ۔ اور کئی آل ہوگئے ۔ اس وقت یشنا شب کی عمر ایک سو بارہ سال تھی۔

﴿ وَيَكُرُمُورَ ضِينَ كَا خَيَالَ ہے كہ يشتاسب اپنے ملك ميں پينديده حكمران تھا۔ ايران شهر (يعنى عراق فارس اورخراسان وغيره) كے حكمران كے بارے ميں بہت بخت تھا آورا پنے ساتھيوں كا بہت خيال ركھتا تھا 'بہت باہمت تھا اور ثمارتيں تغيير كرنے 'نهريں كھودنے' شهر آباد كرنے كا بہت اہتمام كرتا تھاروم' مغرب اور ہندوستان كے بادشاہ ہرسال اسے مقررتيكس اداكرتے تھے اور خط وكتابت ميں اس كى بہت تعظيم كرتے تھے اوراس كا اقر اركرتے تھے كے دو مادشا ہوں كا بادشاہ ہے جو بایبت اور رعب والا ہے۔

ہ ایک قول یہ ہے کہ بخت نھرنے بروشلم ہے بہت ساخزا نہ اور مال ودولت لہراسب کی طرف بھیجالیکن جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی حکومت کمزور ہوچکی ہے تو اس نے اپنے بیٹے یشتا سب کو حکمران بنایا اور خود حکومت ہے دستبر دار ہو گیا کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت ایک سومیس سال تک رہی۔

#### بخت نصر:

سی بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بخت نفر (یا بخت رشہ) جس نے بنی اسرائیل سے جنگ کی' میر مجمی شخص تھ' اس کے والد کا نام جوذرز تھا بیر تین سوسال سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہا۔ یہ یشتا سب کے والدلہراسب کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔لہراسب نے اسے شام اور بیت المقدس کی طرف بھیجا تا کہ وہ وہاں سے یہودیوں کو نکالے۔ یہ وہاں گیا اور پھر واپس آیا۔ پھر لہراسب کے بعد یہ یشتا سب کی خدمت میں رہا۔اس کے بعد یمن کے یاس رہا۔اس وقت بہمن بلخ (جے الحسان بھی کہتے ہیں) میں رہتا تھا۔ اس نے بخت نسر کود و بارہ بیت المقدس کی طرف بھیجاتا کہ و ہاں سے یہودیوں کوجلا وطن کرے۔

#### بخت نصر کا شام جانا:

بخت نفرکوشام تھینے کا سب بیتھا کہ وہاں کے لوگوں نے بہن باوشاہ کے قاصدوں کوئل کیا۔ جب بہن کواس بات کی اطلاع ملی تو اس نے بخت نفر کو بلا کر اسے بابل کا حکم ان بنایا پھر اسے بیت المقدی اور شام کے علاقے ہیں جانے کا حکم دیا اور اسے مہلکت میں سے اپنے پند سے دارایوش بن مہدی کو کہ یہود یوں کوئل کرنے اور بچوں اور عور توں کوقیدی بنانے کا حکم دیا۔ اور اسے مملکت میں سے اپنے پند سے دارایوش بن مہدی کو کہ ماؤی بن یافٹ بن نوح کی اولا وسے تھا اور بخت نفر کا بھتیجا تھا اسے فتخب کیا۔ اس کے علاوہ بیت المال کے خازن کیرش کیکوان اور اس کے ساتھ ان کے اللہ خاند اور خاص لوگ شمل کیے گئے اور ان اس کے بیٹے اخشو پرش بن کیرش اور لہرام بن کیرش کو فتخب کیا اور ان کے ساتھ ان کے ابل خاند اور خاص لوگ شمل کیے گئے اور ان میں ہر ایک کے ساتھ تین سوآ دمی ملائے اس کے علاوہ سرکاری فوج سے بچاس ہزار آدمی لیے۔ با دشاہ نے اسے مناسب حال میں ہرا کیک کے ساتھ تین سوآ دمی ملائے اس کے علاوہ سرکاری فوج سے بچاس ہزار آدمی لیے۔ با دشاہ نے اسے مناسب حال جنگ کرنے کی اجازت دی۔ اور پھر اس کے ساتھ بابل آیا اور وہاں ایک سال تک شکر تیار کرا تا رہا۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مسلح جماعت تیار ہوگئی فوج میں سخاریب کاوہ بیٹا بھی شامل تھا جس نے حزقیا بن امان سے تیا دو گئی اولا و سے جنگ کی۔ حزقیا وہ باوشاہ ہے جو شعیا طبائلاً کے دور میں شام اور بیت المقدس کا حکمر ان تھا اور سلیمان بن داؤ گی اولا و میں سے تھا۔

میں سے تھا۔

#### بخت نفر كانسب نامه:

بخت نصر کا نسب نامه بیه ہے بخت نصر بن نیوز لا دان بن سخاریب بن لا بیا بن سلامون بن داؤ د بن طامی بن هامل بن هرمان بن خودی بن ہمول بن درمی بن قمائل بن صاما بن رغما بن غرود بن کوثی بن حام بن نوح مَلاِسُلاً۔

#### بخت نفر كابيت المقدس آنا:

بیت المقدس آنے کا سبب بیتھا کہ جزقیل علیاتلا اور بن اسرائیل نے اس کے داداسخاریب سے جنگ کی تھی۔اسی کوحیلہ بنا کر
اس نے بہت بڑالشکر بیت المقدس کی طرف بھیجا اورخود بھی پیچھے آیا۔ جب دونوں کے لشکر آپس میں ملے تو جنگ ہوئی تو اللہ تعالی
کی طرف سے بخت نصر کی مدد کی گئی کیونکہ اللہ تعالی نے بیت المقدس کے لوگوں کو ان کی بدا عمالیوں کی وجہ سے سزا دینے کا ارادہ
کیا تھا۔ چنا نچہ جب بخت نصر نے انہیں قید کیا بیت المقدس کو شہید کیا اور بابل واپس لوٹ آیا۔اس وقت اس کے ساتھ بنی
اسرائیل کا بادشاہ بوحنا (یویاحن) بن یویا قیم بھی تھا جو کہ سلیمان کی اولا دمیں سے تھا اور بیا ہے چچا متینا کے بعد بادشاہ بنا۔اس

# بخت نفر کامر قیا پرحمله:

بخت نصروا پس بابل آگیا (اور مرقیا و ہیں کھہر گیا ) تو مرقیا نے بخت نصر کی خالفت کی جس کی وجہ سے بخت نصر نے ایک بار پھر حملہ کیا 'شہراور ہیکل سلیمانی کو نتاہ کیا اور مرقیا کو باندھ دیا اور اس حالت میں اسے بابل لے آیا۔ اس کے بیٹے کو ذنح کیا اور اس کی آئھوں میں لو ہے کی سلانمیں ڈالیں اور بنی اسرائیل کو بھی ساتھ لایا۔ بنی اسرائیل ایک عرصہ تک بابل میں رہے اور پھروا پس لوٹ گئے ۔ بخت نصر کا غلبہ اس کی موت تک رہا جو کہ جالیس سال کے عرصہ پر محیط ہے۔

# بخت نفر كا جانشين:

بخت نفر کے بعد اس کا بینا اولمرود ٹے بادشاہ بنا۔ اس کی حکومت تھیں سال تک رہی۔ اس کے بعد اس کا بینا بل تشعر بن اوسرود ٹے بوشاہ رہا۔ جب وہ بادشاہ بنا تواس نے امور نے پھھتبدیلی کی چنا نچیاس نے بہمن کومعزول کردیا اوراس کی جگدیر بابل اور اس کے شردہ نواٹ میں داریوش المازوی کو گورنر بنایا۔ بیتبدیلی اس وقت عمل میں آئی جب وہ مشرقی ممی لک میں جار باتھا۔ پھر یہ بھی قتل ہوگی تواس کی جگہ کیرش کو گورنر بنایا۔

### اسرائيليوں كونجات:

کیرش نے بہتن سے سفارش کی کہ وہ بنی اسرائیل کوچھوڑ دے اور وہ جہاں رہنا چاہیں' انہیں وہیں رہنے کی اج زت دے دے یہ انہیں اپنی زمین (شام) کی طرف جانے دے اور جسے وہ پسند کریں' اسے آن پر حکمران بنا وے ۔ چن نچے بہمن نے ایس ہی کیا۔ انہوں نے دانیال کو ایپنے لیے پسند کیا تو اسے ان پر حکمران بنا ویا ۔ کیرش کی حکومت بابل اور اس کے گروونواح میں تین سال تک رہی ۔ بخت نصر کے انتقال سے لے کر کیرش کے انتقال کا زمانہ ستر برس کا ہے جس میں بیت المقدس ویران رہا اور بیسب بخت نصر کی حکومت کے آغاز وافعت اس کی اولا دکیرش کے دور حکومت پر مشتمل ہے۔

### اخشورش کی گورنری:

کیرش کے بعد بابل اور اس کے گردونواح کے لیے بہمن نے اپنے رشتہ داراخوارش بن کیرش کو نتخب کیا اور وہ عالم کے لقب سے پہچا نا جاتا تھا۔اخشورش ان چار آ دمیوں میں سے ہے جنہیں بخت نصر نے شام جاتے ہوئے نتخب کیا تھا۔اخشورش کا میاب ہوکر بخت نصر سے بہمن کے پاس آیا۔اس نے اسے بابل اور اس کے گردونواح کا گورنر بنایا۔

### گورنر كيون بنايا كميا:

اس کے گورنر بننے کا سبب بید ذکر کیا جاتا ہے کہ بہمن کی طرف سے ایک شخص ہندوستان اور مزہ کے علاقے کا حاکم تھا جس کا نام کرار دتھا' اس نے بہمن کی مخالفت کی اور اس کے پاس چھولا کھفوج بھی تھی۔ اس وقت بہمن نے اخشورش کو گورنر بنایا اور اس کرار و شیر کے مقد بلنے میں بھیجا۔ اخشورش نے اس سے مقابلہ کیا' اسے اور اس کے بہت سے ساتھیوں کوئل کیا۔

# مز يدعلاقون کی گورنری:

ہمن نے اس کی گورنری کی حدود میں اضافہ کر دیا اور کئی شہر مزید دے دیئے۔ وہ سوس میں اترا۔ وہاں بہت سے سر داروں کوجمع کیا اوران کی گوشت اور شراب سے ضیافت کی۔ اب اس کا دائر ہ حکومت بابل سے لے کر ہندوستان 'حبشہ اور سمندر کے قریبی علاقوں تک بھیل گیا تھا اس نے ایک فوج تیار کی جس میں ایک سومیں کمانڈ رہتے اور ہر کمانڈ رہے ، تحت ایک بزار بہا در جنگجو تھے کہ ان میں سے ہر جنگجو سوآ ومیوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس نے بابل کو دارالخلافہ بنایا البتہ اکثر اوقت سوس میں رہتا تھا۔

## ا<sup>خ</sup> تۇرش كى شادى:

اخشورش نے بنی اسرائیل کی ایک عورت اشتر سے شادی کی اشتر کی پرورش اس کے چپازاد بھائی مروخی نے کی تھی جواس کا

رض تی بھی تی بھی تھاس لیے کہ مروخی کی والدہ نے اشتر کو دودھ پلایا تھا۔اس سے شادی کرنے کی وجہ میہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کے اندر وشت نا می عورت رہتی تھی۔ جو بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی۔اخشورش نے اسے تھم دیا کہ وہ باہر نکلے تا کہ لوگ اسے دیکھیں اور حسن و جمال کو پہچا نیس نیمن اس نے نکلنے سے انکار کر دیا تو اخشورش نے اسے تم کر ڈالا اس قبل کی وجہ سے بہت خوف ہراس پھیل گیا چن نچہ اس نے بنی اسرائیل کی ساری عورتوں کو اس کے سامنے کر دیا 'ان میں سے اسے اشتر پہند آئی اور اس نے اس سے نکاح کرلیا۔ اخشورش کا ذین بنی اسرائیل قبول کرنا:

نصار کی کا خیال ہے کہ جب اختورش بابل جار ہاتھا تو اس وقت اشتر سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کیرش رکھا ممیا۔ اختورش کی حکومت چووہ سال رہی۔ اس نے مروخی سے تو رات پڑھی اور بنی اسرائیل کے دین میں داخل ہو گیا۔ دانیال ملائٹ اور اس کے ساتھیوں جسیا حتیا' سیٹائل اور عاز ریا وغیرہ سے دینی احکام سیکھے۔ انہوں نے اختورش سے بیت المقدس جانے کی اج زت جا ہی لیکن ساتھیوں جسیا حتیا' سیٹائل اور عاز ریا وغیرہ سے وی احکام سیکھے۔ انہوں نے اختورش سے بیت المقدس جانے کی اج زت جا ہی لیکن اس نے دانیال اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میرے پاس بزار نبی بھی ہوں تو میں زندگی بھران کو اپنے سے جدانہیں کروں گا۔ پھراس نے دانیال معاملات خصوصاً بیت المقدس سے آئے وہ خزانے جنہیں بخت نصر لے کر آیا تھا' اس کا گران بنایا اور انہیں مولی ۔ کیرش کا دور میں ہوئی۔ کیرش کا دور میں ہوئی۔ کیرش کا دور میں سوئی۔ کیرش کی حکومت بائیس سال تھا۔ حکومت بائیس سال تھا۔ حکومت بائیس سال تھا۔ حیرہ سال پورے ہوئی وادر ان کے دور حکومت میں جار سال تک گورنر رہا اور کل عرصہ حکومت بائیس سال تھا۔ تیرہ سال پورے ہوئے تو بہن کا انتقال ہو گیا اور خمانی کے دور حکومت میں جار سال تک گورنر رہا اور کل عرصہ حکومت بائیس سال تھا۔ تیرہ سال پورے ہوئے تو بہن کا انتقال ہو گیا اور خمانی کے دور حکومت میں جار سیال جارے میں تھی۔ تیرہ سال پورے ہوئے تو بہن کا انتقال ہو گیا اور خمانی کے دور حکومت میں جار سیال جارہ کی خیرہ کے بارے میں تھی۔ یہ تینوں جنگی حالات وغیرہ کے بارے میں تھی۔

# بخت نفر

# اسرائیلی روایت:

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قر آن مجید کی تلاوت کرر ہاتھا جب وہ اس آیت پر پہنچا: ﴿ وَ بَعَثُنَا عَلَيْکُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِيْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ ﴾ (بن اسرائیل) ''ہم نے تمہارے مقابلے میں ایسے بندے بھیج جو بڑے جنگجو تھ'۔

تو وہ رونے نگا اوراس کی آئھوں ہے آنسو بہہ پڑے اس نے قرآن مجید کو بند کیا اور کہا: جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ان پر بیم عرصہ گزارا پھراس نے دعا کی: اے اللہ! جس شخص کے ذریعے بنی اسرائیل کی ہلاکت واقع ہوئی وہ مجھے دکھا وہ بیجے۔ اسے خواب میں دکھایا گیا وہ ایک مسکین تھا جس کا نام بخت نفر تھا۔ اور ایک بنی اسرائیل کا مال دار آدی تھا وہ اپنے ساتھ سامان و دولت لے کر بابل کی طرف چل پڑاتو لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تجارت کرنا چاہتا ہوں بابل پہنچ کراس نے ایک ایک بی جگل پڑاتو لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تجارت کرنا چاہتا ہوں بابل پہنچ کراس نے ایک ایک بیاں کرائے پر لے لی جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ پھروہاں سے مساکین کو بلوالیا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور انہیں مال عطا کر تار ہا یہاں تک کہ کوئی مسکین بور ہے انہوں نے جواب دیا کہ فلاں جگلا تھا۔ پر فلاں فتبیلہ کا مسکین بی تی ہے جو کہ بیارہے اس کا نام بخت نفر ہے اس نے ابنا کہ نے خادم سے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے ہو کہ جب یہ پر فلاں فتبیلہ کا مسکین بی تی ہے جو کہ بیارہے اس کا نام بخت نفر ہے اس نے اپنے خادم سے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے ہو کہ جب یہ

اس کے پاس پہنچے تو اس کی تیار داری کی اور اس کا خیال کیا یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گیا' اسے لباس پہنا یا اور بہت سا وال بھی دیا پھراس ہے واپس آنے کی اجازت مانگی تو بخت نصررویز ا۔اس اسرائیلی نے کہا کہ تو کیوں روتا ہے؟اس نے جواب دیا کہ آپ نے میرے ساتھ اتناحسن سلوک کیا ہے لیکن میرے پاس اس کا ہدارہ بنے کے لیے َ وئی چیز نہیں وہ بولا ایک چیز ہے کہ جب تو باد شاہ ہنے گا تو مجھے عطا کرے گا۔ بخت نصر نے جواب میں کہا کیا آپ میرے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ مجھے تیرے سوال کے مطابق عطا کرنے ہے کوئی چیز مانع نہیں مگریہ بات ہے کہتم میرے تعلق کررہے ہواسرائیلی بین کررونے لگا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کے کرنے کا اراوہ كرتا ہے وہ كرگز رتا ہے اور اسے اپنى كتاب ميں لكھ ديتا ہے۔

### بني اسرائيل كي طرف جاسوس بهيجنا:

حوادثات زماند نے اپنارنگ دیکھا اور فارس کے حکمران صحیون نے کہا: اے کاش! ہم شام کی طرف جاسوس جھیخے حاضرین نے کہا ایبا کرنے میں آپ کو کیا نقصان ہے؟ وہ بولا: تمہاری رائے کیا ہے کہ کس کو بھیجا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلال کو چنانچەاس نے ایک لا كە درہم دے كرايك آ دى كورواندكيا وه آ دى چل كرشام آيا۔ وہاں جا كزاس نے ديكھا كەاس كے لشكرے گھوڑوں اور فوجیوں کی تعداد بہت زیاوہ ہے جس سے اس کا دل مرعوب ہو گیا۔اس نے اس وفت کسی سے کوئی بات نہ کی اور وہاں رہے لگا وہ اہل شام کی مجالس میں بیٹھتا اور ان ہے کہتا کہ کیا بات ہے کہتم بابل کے حکمران سے جنگ نہیں کرتے ؟ اگرتم اس سے جنگ کروتواس کے بیت المال میں پچھ بھی باقی ندرہے گا انہوں نے جواب دیا ہمیں اچھی طرح لڑنانہیں آتا اور ہم اس وقت تک جنگ نہیں کریں مے جب تک اہل شام کی مجالس قائم ہیں۔اس نے واپس آ کر بادشاہ کوان تمام حالات سے آگاہ کیا۔

#### حالات عير كاه جونا:

پھر بخت نصر فارس کے باوشاہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے بھیجا جائے تو اس کے علاوہ دوسری خبریں لاؤں گا اور میں ان کی مجالس میں ہیٹھوں گا' با دشاہ نے اسے بھیجا واپس آ کراس نے تمام حالات بتائے اور بتایا کہ میں ان کی مجالس میں بیٹھتا اور میں نے ان سے فلاں فلاں سوال کیے اور انہوں نے فلاں جواب دیئے۔

🕁 تیسرا قول پہ ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل بیاس وقت حملہ کمیا جب انہوں نے بیچیٰ علیاتلکا بن زکر یا کوتش کیا۔سدی اسے طریق روایت کرتے ہیں کہ بچون نے بخت نصر کواس وقت حملہ کرنے کے لیے بھیجا جب انہوں نے یخیٰ بن ذکریا کوتل کیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پینچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیا ﷺ کے بعد بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص یاشیہ بن اموص کومبعوث فر مایا اورخضر علیشلاً کو بھیجا۔اوروہب منبہ کا خیال ہے کہ یاشیہ کے بجائے ارمیا بن صلقیا تھے جو کہ ہارون ملیشلاً کی اولا دمیں سے تھے۔ ارمياه سے الله تعالیٰ كاخطاب:

وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارمیا علائلہ کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو ان ہے کہا: اے ارمیا! میں نے تخصے پیدا کرنے سے پہلے نبوت کے لیے متحف کیا تھا۔ تیری والدہ کے بیٹ میں تیری تصویر بنانے سے پہلے تیری تعریف کی تھی۔اور تیری ماں پیٹ سے نکلنے سے پہلے تختجے پاک کر دیا تھا' تیرے چلئے پھرنے کے قابل ہونے سے پہلے تختجے نبی بنا دیا تھا اور بالغ ہونے سے پہلے میراامتحان لیاتھا (ایک روایت کے مطابق لیاتھا) اور تجھے ایک بہت بڑے کام کے لیے منتخب کرلیاتھ ۔التد تعالی

نے ارمیا غیلنگا کو بنی اسرائیل کے بادشاہ کی طرف بھیجا تا کہ آپ انہیں راہ ہدایت دکھا نمیں اور اس کی اصلاح کریں اور اللہ تعالی کی طرف ہے آنے والی وحی اسے سنائیں۔

ارمیاہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان طویل مکالمہ:

وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ پھر بنی اسرائیل میں فسادات پھیل گئے انہوں نے محارم کو بلال کیا اور اللہ تھ لی نے ان پر جو احسانات کیے سے خصوصاً سخاریب اور اس کے لشکر سے نجات دینے کے احسانات وغیرہ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارمیا مُلاشا کی طرف وی بھیجی کہ ابنی قوم بنی اسرائیل کے پاس جا و انہیں میرے احکام بتلاؤ میری نعمتیں ان کو یا ددلاؤ اور انہیں ان کے اعمال کے سبب آنے والے عذاب سے آگاہ کرو۔ ارمیا علیات اُن عرض کیا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں اگر آپ جھے تو ی نہ کریں میں عاجز ہوں اگر آپ میرے اندر طاقت نہ پیدا کریں میں غلطی کرنے والا ہوں اگر آپ جھے سیدھی راہ نہ دکھا کیں 'میں شکست خوردہ ہوں اگر آپ میری نصرت نہ کریں میں ذکیل ہوں اگر آپ جھے عزت عطانہ کریں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا:

''کیا تجھے معلوم نہیں کہ تمام امور میری مثیت کے تالع ہیں اور تمام دل اور زبانیں تیرے قیفے ہیں ہیں۔ ہیں اللہ ہول میرے بیا کوئی نہیں۔ آسان وز مین میرے بیک طلح کا وجہ ہے برقرار ہیں ہیں۔ مندروں ہے بات کرتا ہوں وہ میرے قول کو بچھے ہیں۔ میں انہیں تھم دیتا ہوں وہ میرے تھم کا مفہوم بچھ کراس پھل کرتے ہیں ہیں نے ان کے گردشتی کی حدیں مقرر کی ہیں 'وہ ان حدود ہے بچا وزئیس کرتے وہ پہاڑوں جیسی موجیس لے کرآتے ہیں گئی جب میری مقرر کردہ حدود تک بینچے ہیں تو میری اطاعت کے آگا اور میرے تھم کے اعتراف کی وجہ ہے رک جاتے ہیں۔ ہیں تیرے ساتھ ہوں لہذا میرے ہوتے ہوئے تھے تک کوئی نہیں بینچ کے اور میر کے تھم کے اعتراف کی وجہ ہے رک جاتے ہیں۔ ہیں تیرے ساتھ ہوں لہذا میرے ہوتے ہوئے تھے تک کوئی نہیں بینچ کا درجولوگ تیری اجاع کریں ان کے اجرکا مستحق قرار پائے اور اس اجاع کی وجہ ہے ان کے اجریس بھی کوئی کی خد ہوگی۔ اور اگر تو اپنی کر کے قاتی اور اس اجاع کی ہو جاتے ہیں دولتا ہے کہتم اے بو اور اگر تو اپنی کی خد ہوگی۔ اور اس کا کہ وجہوں ہیں بھی کی خد ہوگی۔ اور اگر تو اپنی کی خد ہوگی۔ اور اس کی وجہوں ہیں بھی کی خد ہوگی۔ اور اس کو اور اس کا میر ہوگ ہی اور اور اس کی وجہوں ہیں بھی کی خد ہوگی۔ اور اس کا جو جس اور تم کو تا تو کر نے والوں کے بوجھوں ہیں بھی کی خد ہوگی۔ اپنی قوم اجر میں جا واور اس کے اور اس نے تہار دے آباء اور ان کی وجہ سے میں اور تم کو تا فر مانی ہیں معروف پایا 'کیا تم کس ایسے وی کو جانے ہیں میری میر کے تھی ہور کر ان کی عبر دی کرتے ہیں میری کی در بین اور میر سے اور میر سے تھی ہور کر ان کی عبر دی کرتے ہیں میری کولائت نہیں 'وہ میری کا شکار ہوتے ہیں اور میر سے تھی ہور کر ان کی عبر دی کرتے ہیں میری کا خلال تو نہیں وہ وہ کی کے تیں اور میر سے میں کولائت نہیں وہ وہ کی کولائت نہیں نہ وہ میری کا شکار ہوتے ہیں در میر سے اس کی دول کولی خور کر ان کی عبر دی کرتے ہیں میری کا شکار موسی کی دول کولائت نہیں کی دول کولائت نہیں کی دول کولائت نہیں کی جو کی کولائت نہیں کی دول کولائت نہیں کی دول کولوں کرتے ہیں میری کا شکار کی میرے کا میں کی دول کولائت نہیں۔ دول کولائت نہیں کی دول کولائت نہیں کی دول کولوں کی کرتے ہیں میر کی کولوں کی میرے کی کولوں کی دول کولوں کی کرتے ہیں میں کولوں کی کرکے تیں کولوں کی کولوں کی کرکے کی دول کولوں کولوں کی کرکے کی بیال کی دولی کر برتان

مجھے میرے جلال' بلندم تبہ ہونے اور بلندشان والے ہونے کی قتم! میرے بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کرکسی اور کی عبادت کرےاس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر بندوں کواپنا معبود بنالے۔

ان کے فقہا ءاورعلاءمساجد میں عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں وہ علم کے علاوہ کسی اور

چیز سے تعبق حاصل کرتے اور عمل کے علاوہ وہ کی اور چیز کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ انبیاء کی اولا دبہت زیادہ ہے کہ اور دھوکے میں پڑی ہوئی ہے اور دنیا کی محبت میں گھری ہوئی ہے۔ وہ جھے وہی تمنا کرتی ہے جوان کی آباء کرتے تھے اور مجھ سے وہی اکرام چاہتی ہے جواکرام میں نے ان کے آباء کا کیا تھا اور وہ یہ بچھتے ہیں کہ ان چیز وں کا ان کے علاوہ اور کوئی مستق نہیں حالانکہ نہان میں جائی ہے نہ تھکر ہے اور نہ تدبیر ہے۔ اور نہ ہی وہ اس بات کو یا دکرتے ہیں کہ میں نے کن اعمال کی بنیاد پر ان کے آباء کی مدد کی۔ جب لوگوں نے میرے احکام میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو ان کے آباء نے اس وقت میرے احکام کو برقر ادر کھنے اور ان پر ممل بیرا ہونے کے لیے کس قد رمحنت کی۔ انہوں نے اپنی جان اور خون لگایا مشکلات پر مبر کیا اور صدق دل سے محنت کرتے رہے۔

#### عذاب يمطلع كرنا:

تم یہ باتیں قوم کو ہتاؤ کہ وہ شاید ہجھ کو مان لیس تو ہیں ان کی دعا نمیں قبول کروں ان کے دشمنوں کو ان سے دور کروں! شاید وہ تیری طرف لوٹ آئیں قوم کو ہتاؤ کہ وہ شاہد ہجھ کو مان لیس تو ہیں ان کہ دوہ فور فکر کریں اور ہیں ان کے عذر کو قبول کروں۔ ان اعمال کے بعد میں ان پر آسان سے بارش برساؤں گا اور ان کے لیے زمین سے بھتی اگاؤں گا 'انہیں عافیت کا لباس دوں گا لیکن اگر میر کی ان نعمتوں کے بعد میر کی نافر مانی افتیار کریں اور مجھ سے دور ہوئی تو ہیں زندہ ہوں اسے کب تک برداشت کروں گا اور وہ میر سے مقابلے میں آنے والے ہوں گے یہ بھے میر کی عزت کی قتم میں انہیں ایسے فتنے میں مبتلا کر دوں گا کہ ان کا برباد شخص بھی جیران ہو جائے گا' اور صاحب رائے اور دانا شخص بھی گر اہ ہو جائے گا۔ پھر میں ان پر ظالم اور نفر ہون بادشاہ مسلط کروں گا اس کے بیرو کا راشتے ہوں بادشاہ مسلط کروں گا اس کے بیرو کا راشتے ہوں بادشاہ مسلط کروں گا اور سے بیت اور رعب مطا کروں گا۔ اور اس سے محبت' شفقت اور نری چھین لوں گا۔ اس کے بیرو کا راشتے ہوں بادشاہ مسلط کروں گا اور سے کہا روں کی تعداد بادل کے گئروں کے برابر ہوگی ۔ اور اس کے مواروں کی دھول دھو کیں کہ طرح ہوں گی۔ اور اس کے گھڑ سواروں کی آ واز عقاب کی طرح ہوں گی۔ اس کے جھنڈوں کے کنار سے کھڑ کھڑ اتنے ہوں گی اور ان کے گھڑ سواروں کی آ واز عقاب کی طرح ہوں گی۔ اس کے جھنڈوں کے کنار سے کھڑ کھڑ اتنے ہوں گی اور ان کے گھڑ سواروں کی آ واز عقاب کی طرح ہوں گی۔ اس کے جھنڈوں کے کنار سے کھڑ کھڑ اتنے ہوں گی اور ان کے گھڑ سواروں کی آ واز عقاب کی طرح ہوں گی۔ اس کے جھنڈوں کے کنار سے کھڑ کھڑ اسے ہوں گی اور ان کے گھڑ سواروں کی آ واز عقاب کی طرح ہوں گی۔

پھرالندتعا کی نے ارمیا علین آلا کی طرف وی بھیجی کہ میں بنی اسرائیل کو بابل کے باوشاہ یافٹ کے ذریعے ہلاک کرنے والا ہوں جو کہ یافٹ بن نوح کی اولا دمیں سے ہے۔ جب ارمیا علین آلائے وہی تن قوب روئے اور چلائے اور اپنے کپڑے بھاڑے اور اپ سر پرمٹی ڈالی اور فر مایا وہ دن اللہ کی رحمت سے دور تھا جس دن مجھے تو رات دئی گئے۔ میری زندگی کا بہترین دن وہ تھا جس دن میں پیدا ہوا' بنی اسرائیل کا آخری نبی ہونا میرے لیے بہتر ہے آگر اللہ تعالی میرے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا تو مجھے آخری نبی نہ بنا تا میری وجہ سے بنی اسرائیل پر بد بختی اور ہلا کت آئی۔

#### ارمياه كىخوشى:

جب الله تعالیٰ نے آپ کی آہ و پکار ٹی تو آواز دی اے ارمیا! جو وی میں نے تیری طرف بھیجی ہے کیا وہ تھے پر شاق گزری ہے۔ عرض کیا جی ہاں! اے الله بنی اسرائیل پروہ فمی والا دن آنے سے پہلے مجھے موت دے دیجیے۔ الله تعالیٰ نے جواب دیا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قتم میں بیت المقدس اور بنی اسرائیل کو اس وقت بلاک نہیں کروں گا جب تک کداس کی ابتدا ہتمہاری طرف سے نہ ہو۔ ارمیاا بقدرب العزت کا بیجواب من کرخوش ہوئے اورعرض کیا' ہر گزنہیں' اس ذات کی شم جس نے مویٰ اوراپینہ دوسرے انہیں۔ کوخل کے ساتھ مبعوث کیا ہیں بنی اسرائیل کی ہلاکت کی بھی دعانہیں کروں گا پھر آپ بنی اسرائیل کے بادش ہ کے پاس آئے اور اسے خوشخبری بنائی اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے تو بیظلم نہیں کیوں کہ ہمارے گناؤ بہت زیادہ ہو چھے ہیں اورا گرانلہ تھی لی ہمیں معاف کردے تو بیاس کی قدرت ہے۔

بن اسرائیل کا دوباره نا فرمانی کرنا:

اس کے بعد تین سال تک بنی اسرائیل مسلسل نا فر مانی اور سرکشی میں بڑھتے رہے جب انہوں نے آخرت کو یا دکرنا چھوڑ دیا اور گنا ہوں پر جے رہے تو ان پر دحی آنا بند ہوگئی۔ان کے با دشاہ نے ان سے کہا:

اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کائم پرعذاب آئے یا اللہ تعالیٰ تم پر کوئی ایسی قوم مسلط کرے جو بے رحم ہو' تم تو بہ کر کے ان حن ہوں کو چھوڑ دواس لیے تمہارا رب جلدی توبہ قبول کرنے والا اور خیر کے دونوں ہاتھوں کو پھیلانے والا ہے اور جواس کے سامنے تو بہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے' کیکن وہ قوم پھر بھی گنا ہوں سے باز نہیں آئی۔

اس وقت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے دل میں ہے بات ڈالی کہ کہ وہ بیت المقدس کی طرف جائے اور وہاں جا کر وہی کام کرے جس کا ارادہ اس کے داداسخاریب نے کیا تھا۔ چنانچہ سے چھ لاکھ کے افراد پر مشتمل نشکر لے کر بیت المقدس چل پڑا تو بنی اسرائیل کے بادشاہ کواس کی خبر ملی کہ بخت نصر نشکر لے کر آر ہاہے۔ بادشاہ نے ارمیا علیات کی طرف بیغام بھیجا کہ آپ نے تو یہ بھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ جب تک آپ خود بنی اسرائیل کے لیے بدہ یانہیں کریں گے۔اس وقت تک بنی اسرائیل کے الیے بدہ یانہیں کریں گے۔اس وقت تک بنی اسرائیل ہلاک نہوں گے اب اس دعوے کی حقیقت کہاں رہی ؟ارمیا علیات آئے کہا میر ارب وعدہ خلافی نہیں کرتا مجھے اس کا پورایقین ہے۔ فرشتے کا ارمیاہ گانے یاس آئا:

جب ان کی حکومت ختم ہونے کا وقت آیا اور القد تعالی نے ان کی بلا کت کا فیصلہ فرہ الیا اور اللہ تعالی نے ارمیا ملیا نہا کہ طرف ایک فرشتہ بھیجا اور اے کہا کے ارمیا ملیا نہا کی طرف جاؤاور اس بے فتوی طلب کر واور جس معاطے کے مطابق فتوی دیں۔ اس کے مطابق اسے پھرکام کرنے کے لیے کہو۔ بیفرشتہ بنی اسرائیل کے کس آدمی کی صورت میں ارمیا ملیا نہا کے پاس آیا۔ اور ارمیا ملیا نہا ہوں آپ نے اجازت پوچھا کہ توکون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں بنی اسرائیل کا آدمی ہوں آپ نے ایک فتوئی معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ نے اجازت دے دی۔ وہ بولا میں آپ سے صلہ رحمی کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک سے پیش آتا ہوں لیکن میرے اس حسن سلوک کے باوجود وہ میرے ساتھ براسلوک کرتے ہیں اور مجھ ساتھ بھلائی اور حسن سلوک سے چوڑ نے کہا تھی بین آتا ہوں لیکن میرے اس حسن سلوک کے باوجود وہ میرے ساتھ براسلوک کرتے ہیں اور مجھ ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرتے رہواور جس رشتے کو القد تی بی نے خوڑ نے کا حکم دیا ہے اسے جوڑ نے رہواور جس رشتے کو القد تی بی جوڑ نے کا حکم دیا ہے اسے جوڑ تے رہواور خبر کی خوشخری سنو فرشتہ چلاگیا۔

فرشتے کا باردگر آنا:

چندروز بعد پھرای شکل میں آیا جس شکل میں پہلے آیا تھا'اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ارمیا علین کا نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں وہی ہوں جس نے پچھ عرصہ پہلے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوال کیا تھا'ارمیا علین کا نوچھا کہ کیا ان کا خلاق ابھی درست نہیں ہوئے اوران کی طرف سے محبت ظاہر نہیں ہوئی فرشتے نے جواب دیاتہ ماں ذات کی جس نے آپ و حق کے ساتھ کھیجاوہ بھلائی جوایک شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرسکتا ہے میں نے ان کے ساتھ کی لیکن ان کا رویہ نہیں ہدا۔ ارمیا میلائلانے فر مایاوالیں جاو 'حسن سلوک برقر اررکھواوراللہ تعالی سے دعا کرو کہ وہ ان کے احوال کی اصلاح فر مائے اور انہیں اپنی رضا والے امل کرنے اور گنا ہوں سے بہتے کی توفیق عطافر مائے فرشتہ پھر چلا گیا۔ اور چندروز تک نہ آیا۔ اس دوران بخت نمر کا لشکر بہت المقدس کے گردگھیراڈال چکا تھا اوران کی تعداد ٹاٹریوں کی طرح بہت زیادہ تھی جس سے بنی اسرائیل بہت گھیرا گئے اور ان کے بادشاہ کو بھی اس سے بہت پریشانی ہوئی اس نے ارمیا میلائلا کو بلاکران سے کہا اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا تھاوہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے۔

#### تيسري مرتبه فرنشة كا آنا:

پھرایک روز جب ارمیا علائلا بیت المقدس کی دیوار پر بیٹے ہوئے تھے اور مسکرار ہے تھے اور اپنے اللہ کی اس مددونصرت کی خوشنجری سنار ہے تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا تو یہ فرشتہ حاضر ہوا۔ ارمیا علائلا نے اس سے پوچھا: آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں وہی شخص ہوں کہ جس نے پہلے دوم تبدا پنے رشتہ داروں کے بارے میں سوال کیا تھا۔ ارمیا علائلا نے پوچھا: کیا ان کے رویے میں ابھی تبدیلی نہیں آئی۔ فرشتے نے عرض کیا: اے اللہ کے بی! اس سے پہلے مجھے ان کی طرف سے جتنی تکلیفیں بھی پنچیں میں نے ان پرصر کیا لیکن اس کے باوجودوہ مجھ سے نالا اس ہے اور آج وہ ایسے کام کررہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا تو نے ان کو کیا عمل کرتے و یکھا ہے جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اے کاش! کہ وہ برے عمل نہ کرتے اس سے پہلے تو میں صبر کرتا رہا لیکن آج مجھے عصہ آگیا میں آپ کی خدمت میں ان کے حالات بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں اس اللہ کا واسطہ دے کربیان کرتا ہوجن نے آپ کوئن کے ساتھ مبعوث کیا۔ آپ ان کے خلاف بددعا کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کردے۔ اس وقت ارمیا علیائلا نے بیدعا کی:

''اے اللہ! آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے اگروہ لوگ حق اور راہ راست پر ہیں تو انہیں باقی رکھاورا گرا یے عمل کررہے ہیں جن سے تو ناراض ہوتا ہے تو انہیں ہلاک کردئ'۔

#### بجل ی کڑک:`

جب ارمیا عظینا کے منہ سے بید لکلاتو آسان پرکڑک دار بجل آئی جس سے قربانی کی جگہ پرآگ بجھ گئی اس کے ساتوں درواز نے زمین میں دھنس گئے۔ جب ارمیا علینا آپ نے بیمنظر دیکھا تو رو پڑے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے او پرمئی ڈالنے لگے اور اللہ تع کی سے عرض کیا اے آسانوں کے بنانے والے اے ارحم الراحمین اب وہ وعدہ کہاں گیا جو آپ نے جھے سے کیا تھا؟ آواز آئی اے ارمیا! اس قوم پر بیعذاب اس فتوی کی وجہ سے آیا جو تو نے ہمارے قاصد کو دیا تھا۔ اس وقت آپ کو یقتین ہوگیا کہ وہ قاجواللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔

بخت نفر كابيت المقدس كوويران كرنا:

ی م کیا اور بیت المقدس کو ویران کیا پھراپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ برخض اپنی ڈھال میں مٹی بھر کے بیت المقدس میں ڈال دے۔ چنا نچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بیت المقدس مٹی ہے بھر گیا۔ پھر بخت نصر بابل واپس آ گیا اوراپنے ساتھ بنی اسرائیل کے قیدیوں کو بھی لے آیا۔ وہاں آ کرایک جگہ جمع کیا جائے۔اسنے ان میں ہے ایک لاکھ بچوں کو منتخب کرلیا۔

بنی اسرائیل کے بچوں کو بخت نصر کے سرداروں کا آپس میں بانٹ لیٹا:

اس کے بعد جب مال غنیمت نکالا گیا تو بخت نصرتقیم کرنے لگا تو اس کے ساتھ جنگ میں شریک سرداروں نے کہا کہ اے

ہا دشہ مسارا مال غنیمت آپ لے جائیں اور ان بچوں کو ہمارے درمیان تقییم کر دیں۔ بخت نصر نے ان کی بت ، ن لی اور پچے ان

کے درمیان تقییم کر دیئے۔ ہرآ وی کو چار چار بچ ملے انہیں بچوں میں دانیال غلیاتی 'حنانیا غلیاتی 'عزاریا غلیاتی اور میشائی مذائی شامل

تھے۔ ان کے علاوہ داؤ و غلیاتی کی اولا و میں سے سات ہزار بچے تھے کیوسف غلیاتی کی نسل سے گیارہ ہزار بچے تھے اشر بن یعقوب کی

نسل سے آ ٹھے ہزار بچے 'زبالون بن یعقوب غلیاتی کی نسل سے چودہ ہزار 'روئیل کی اولا د میں سے چار ہزار یہودا کی نسل میں سے چار ہزار بچو تھے۔

ہزار بچے شامل تھے اور بقیہ بنی اسرائیل کے دوسرے خاندانوں کے بچے تھے۔

بنی اسرائیل پرعذاب:

#### ارمياً ه کی واپسی:

جب بخت نصریہ تباہی پھیلا کربنی اسرائیل کے قیدیوں کواپنے ساتھ لے کر بابل چلا گیا تو ارمیہ علیشانی ایک گدھے پرسوار ہوکرایلیا کی طرف آئے'آپ کے ساتھ ایک برتن میں انگور کا شیرہ اور ٹو کرے میں انجیر کے پھل تھے۔ جب آپ ایلیا کے پاس پنچے تو ویرانی کا عالم تھا تو ایک بے یقینی کی سی کیفیت طاری ہوگئی اوریہ کہدا تھے اللہ تعالیٰ اس کو ویران ہونے کے بعد دوبارہ کیسے آباد کریں گے۔

### ارمياً ه كى سوسالەنىيىد:

اللہ تعالیٰ نے ان پرسوسال کے لیے موت طاری کردی۔ جہاں آپ کا انتقال ہوا انجیر کا پھل اور انگور کا شیرہ بھی وہیں رہ گیا اور آپ کا گدھا بھی وہیں مرگیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آ تکھوں کو آپ سے پھیر دیا کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ سوسال کا عرصہ گذر نے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا' تو کتنی مدت اس حالت میں رہا آپ نے جواب دیا میں ایک دن رہا ہوں گایا ایک دن سے بھی کچھے کم اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تو بلکہ اس حالت میں سوسال تک رہا ہے۔ اب تو کھانے پینے کی چیز وں کو دیکھ لے کہ ان میں ذرا تخیر نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ اور اس تمام کارروائی سے مقصد رہے ہے کہ ہم تجھ کواس زمانے کے لیے دین شانی بنائیں۔ اور تو اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم آھیں کس طرح جوڑتے ہیں اور پھر ان پر کس طرح گوشت جڑھاتے ہیں۔ (ابقر 1940)

:6

ارمیاہ کے گدھے کاواقعہ:

آپ نے گرفت میں پٹھے اور کیس پیدا ہو گئیں ہے۔ ان میں پٹھے اور کیس پیدا ہو گئے۔ ان میں پٹھے اور کیس پیدا ہو گئیں پھر گوشت مل گیا اور پھر آپ نے انجیر کیس پیدا ہو گئیں پھر گوشت مل گیا اور پھر آپ نے انجیر کا گئی اور پھر اور انگور کے شیدہ کی طرف دیکھا تو وہ اس حالت میں تھان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب آپ نے اپنی آئکھوں سے اللہ تعالیٰ کا کیس اور انگور کے شیدہ کی طرف دیکھا تو وہ اس حالت میں تھان میں کوئی تبدیلی نہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کئی سال تعالیٰ کو فرندہ رکھا۔

### بخت نفر كابچول سے تعبیر بتانے كا مطالبہ:

بابل آنے کے پچھ مصے بعد بخت نفر نے ایک عجیب وغریب خواب دیکھالیکن اسے وہ بھول گیا۔اس نے دانیال منانیا مزاریا اور میٹا کس (جوانبیاء کی سل سے سے ) انہیں بلوایا اور کہا بتاؤیں نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بیان کریں گے۔ بخت جو چیزیں عجیب وغریب تھیں وہ بھی بتاؤ۔انہوں نے کہا آپ اپنے خواب میں سے پچھ بتا کیں تو ہم اس کی تعبیر بیان کریں گے۔ بخت نفر نے کہا مجھے وہ خواب یا دہوں گا۔ بین کروہ نفر نے کہا مجھے وہ خواب یا دہوں گا۔ بین کروہ بوشاہ کے دربار سے باہرنگل آئے اور اللہ تعالی سے گریہ وزاری سے دعا کی کہ ہمیں با دشاہ کے مطلوبہ سوال کا جواب بتلا دیجے۔اللہ بادشاہ کے دربار سے باہرنگل آئے اور اللہ تعالی سے گریہ وزاری سے دعا کی کہ ہمیں با دشاہ کے مطلوبہ سوال کا جواب بتلا دیجے۔اللہ تعالی نے انہیں بخت نفر کا خواب اور اس کی تعبیر بتادی۔

سیسب بخت گھر کے پاس آئے اور اس سے کہا: ہم نے خواب میں ایک جانور دیکھا ہے۔ وہ بولا: ہم نے صحیح کہا: انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا اس کے پاؤں اور پنڈ لیاں تھیکری مٹی کی تھیں اس کے گھٹے اور رائیں تا نے کی اس کا پیٹ چاندی کا سینہ سونے کا اور اس کی گردن اور سر لوے کا۔ بخت تھر بولا ہم نے بچ کہا انہوں نے کہا جس چیز نے بچھے تجب میں ڈالا وہ بیتھی کہ سینہ سونے کا اور اس کی گردن اور سر لوے کا۔ بخت تھر بولا ہم نے بچ کہا انہوں نے کہا جس ور اور ہی اس خواب کی تعبیر کیا ہے انہوں نے کہا جس ور سے کہا گین اس خواب کی تعبیر کیا ہے انہوں نے جواب دیا اس کی تعبیر ہے کہم گئی بادشاہوں کود کیھو گے۔ ان میں سے بعض دو سروں کے مقابلے میں زم ہوں گے بعض دو سروں کے مقابلے میں زم ہوں گے بعض دو سروں نے جواب دیا اس کی تعبیر ہم اور دو سروں کے مقابلے میں زم ہوں گے بعض دو سروں سے بہتر ہا دشاہ کی طرف میں والا حصد دیکھا اس لیے بہتر ہا دشاہ کی طرف والا حصد اس سے بہتر ہا دشاہ کی طرف اور اس کے بعد سونا اس سے بھی زیادہ خوبصور سے اشرہ کر رہا ہے اس کے اور چانہ کی اس کے بعد سونا اس سے بھی زیادہ خوبصور سے با دشاہ کی طرف اور اس کے اور پارس کے اور ہم ہوں الدی کا نہی ہوگا جو کہا تھا م بادشارہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد لو ہے کا حصر بخت دل بادشاہ کی طرف اور اس کے گا دور پھر سارے معاملات بادشاں کے ہاتھوں میں آئے ہا کیں ہوگا جے اللہ تعالی معوث کریں گوہاں سب کو پکل ڈالے گا۔ اور پھر سارے معاملات اس کے ہاتھوں میں آئے ہا کیں گے۔

ا ہل بابل نے بیفصیل من کر بخت نصر سے کہا آپ ان بچوں کو دیکھتے نہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ سے سوال کیا اور

آپ نے وہ ہمیں دے دیئے۔اللہ کی شم ان کے آنے کے بعد ہماری عور تیں ہم سے کافی قدراجنبی ، و پچکی ہیں اور ہم ہے بھتے ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے حاملہ ہو پچکی ہیں ان عور توں نے اپنی توجہ ان لڑکوں کی طرف پھیر دی اس لیے ان نویہاں سے زکال دویا قبل کر دو۔ بادشاہ نے کہا تم جو معاملہ کرنا چا ہو تہ ہیں اس کی اجازت ہے۔اور جو انہیں قبل کرنا چا ہے اسے بھی اجازت ہے۔لوگ انہیں قبل کرنے کے لیے قبل گاہ کی طرف لیے گئے۔ جب اس کے قریب پنچے تو ان بچوں نے نہا اے اللہ! ہمیں کس جرم کے بغیر اس مصیبت کا سامن کرنا پڑا ہے۔اللہ تعالی کی رحمت کو ان پر جوش آیا اور اللہ تعالی نے ان سے وعدہ کیا کہ قبل ہونے کے بعد وہ انہیں ضرور زندہ کر سے گا۔ چنا نچے انہوں نے سب بچوں کو قبل کردیا سوائے ان بچوں کے جن کو باقی رکھنے کا بخت نصر نے تھم دیا۔اور بخت نصر نے چرائر کو ل

#### بخت نصر کی نتاہی:

پھر اللہ رب العزت نے جب بخت نصر کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی بیصورت فرمائی کہ ایک روز بخت نصر نے اسرائیلیوں کو ہلاکران سے کہا کیا تصمیں معلوم ہے کہ میں نے جس گھر کو ویران کیا وہ کس کا گھر تھا اور جن لوگوں کو میں نے قبل کیا وہ کو ن لوگ تھے؟ لوگوں نے جواب دیا بیا للہ کا گھر اور مساجد میں سے ایک مبحرتھی اور جن لوگوں کو قبل کیا وہ انہیا ہی اولا دہتے۔ جب انہوں نے گناہ کیے ظلم کیا اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالی نے بچھے ان پر مسلط کر دیا حالا نکہ ان کا پر وردگار آسان اور زمین کا بنانے والا اور تم گئاہ قات کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ عزت دینے والا اور چھینے والا ہے۔ جب انہوں نے ناپند بیدہ اعمال کیے تو اللہ تعالی نے انہیں قبل کر دیا۔

### بخت نصريرعذاب البي:

بخت نصر کہنے لگا جھے بتاؤ کہ بلند آسانوں میں کس کی حکومت ہے اگر میں اس سے واقف ہوں تو اسے قبل کر کے وہاں اپنی حکومت کرلوں گا کیوں کہ زمین والوں سے تو میں فارغ ہو چکا ہوں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کے اندراتنی طافت نہیں اور نہ ہی مخلوقات میں سے کسی کے اندریہ طافت ہے کہ وہ آسان والے سے مقابلہ کرے۔ بخت نصر بولائم میری بات کا جواب وو ور نہ میں مصصی قبل کر دوں گا۔ بیین کر وہ رو نے گے اور آہ وزاری کرنے گے۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا اور ایک کہ سے جسی جو مسلمی تعلی ہوئی کر دوں گا۔ بیین کر وہ رو نے گئے اور آہ وزاری کرنے گئے۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ وگی اور موت نظر آتا اور نہ چین ملتا 'ہر وقت سر در در بہتا تھا۔ یہاں تک کہ اس مستقل در دکی وجہ سے جب وہ زندگی سے ناامید ہوگیا اور موت نظر آنے لگی تو اس نے نہا ہو جائے تو میرے سرکو چھاڑ کردیکھنا کہ جھے کس چیز نے تل کیا اس کی موت کے بعد نوگوں نے اس کے دمائع کی رگ کوکائ دیا تھا۔ جس سے اللہ تعالی کی قدرت لوگوں نے ناس کے دمائع کی رگ کوکائ دیا تھا۔ جس سے اللہ تعالی کی قدرت لوگوں نے ناس کے دمرکو چھاڑ کردیکھا کہ ایک کا شے والی کھی تھی جس نے دمائع کی رگ کوکائ دیا تھا۔ جس سے اللہ تعالی کی قدرت لوگوں بر ظاہرہ ہوگئی۔

### بى اسرائيل كى بيت المقدس والسي:

باتی ماندہ بنی اسرائیل کے لوگ ہلاکت سے پچ گئے اور واپس ایلیا اور بیت المقدس چلے گئے۔ واپس جا کرانہوں نے بیت المقدس کوتعیز کیا وہاں رہنے لگے یہاں تک کدان کی تعداد بہت بڑھ گئی اور پھروہ عمدہ حالت برلوٹ آئے۔اور یوں سمجھنے لگے کہ گویا جو آل ہوئے تھے وہ بھی زندہ ہوگئے ہیں جن کی وجہ سے آئی تعداد ہو چکی تھی۔

عزير عليناً كي تشويش:

جب یہ وگ شم آئے تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب اور صحیفہ وغیرہ نہ تھا' تو رات پہلے ہی ہے ان کے ہاتھوں سے چھن چکی تئی جسے آگ اگل کر جلا و یا گیا تھا۔ عزیر منبیاتاً ان لوگوں میں سے تھے جنہیں قیدی بنا کر بابل ازیا گیا تھا وہ واپس شم آئے تھے آپ دن رات روتے رہتے تھے وہ لوگوں سے الگ ہو کروا دیوں اور میدانوں میں تنہا چلے جاتے اور وہاں روتے رہتے۔ فرشتے کا عزیر علیاتاً لگا کے یاس آنا:

ایک روز جب کہ وہ آئی طرح تم کی حالت میں بیٹھے تھے اور تو رات ضائع ہونے پر رور ہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس
آیا۔ اس نے کہ اے عزیر علائلاً! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا القد تعالیٰ کی کتاب ضائع ہونے پر رور ہا ہوں۔ وہ کتاب
ہمرے پاس موجود تھی لیکن ہمارے گنا ہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے نا راض ہو گیا ہے اس نے ہمارے دشمن کو ہم پر مسلط کر ویہ
جس نے ہمارے مردوں کو تل کیا 'ہمارے شہروں کو تباہ کیا اور ہماری کتاب کو آگ لگا دی اب اس کے بغیر ہم اپنی دنیا و آخرت کیسے
سنوار سکتے ہیں۔ اگر میں اس پر خدروو ک تو پھر کس صدھ پر رووک گا۔ اس شخص نے کہا کیا آپ چا ہے ہیں کہ وہ کتاب آپ کو واپس
مل جائے؟ آپ نے فرمایا اس کی کیا صورت ہوگی اس نے کہا ابھی چلے جاؤروز ہر کھوا ہے جسم اور کپڑوں کو پاک کرواور کل اس جگہ
مل جائے؟ آپ نے فرمایا اس کی کیا صورت ہوگی اس نے کہا ابھی جلے جاؤروز ہر کھوا ہے جسم اور کپڑوں کو پاک کرواور کل اس جگہ
وہی شخص دوبارہ آیا اس کے پاس ایک پانی سے بھر اہوا بر تن تھا۔ پیشھ گئے وہ کہ سے تو رات آپ کے بیتن کا پانی عزیم غیرائن تھا۔ پیشھ گئے جس کی وجہ سے تو رات آپ کے بیت کی آگئی۔

### عزير عليللا كاتورات كصوانا:

آپ بنی اسرائیل کی طرف لوٹ کرآئے تو انہیں تو رات لکھوا دی جس سے وہ حلال وحرام' سنن وفرائض اور شرقی حدود و احکام جانے گیاس سے لوگوں کوآپ سے بہت محبت ہوگئی۔ آپ نے تو رات کے احکام ان پر جاری کیے ان کے احوال کی اصلاح کی ۔ اس طرح عزیر پنینڈا نے آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا عزیر پنینڈا اللہ کے بیٹے تھے اور پھر وہ بدا محالیوں میں مصروف ہوگئے۔ اللہ تعالی نے ان کے پاس نبی بھیجا جو انہیں نیک کا موں کا تحکم و یہ انہیں تو رات کے احکام سکھا تا۔ بخت نصر اور بنی اسرائیل کے ندکورہ واقعات سے متعلق اور بھی بہت می روایت ہیں۔ لیکن طوالت کے خوف سے ہم انہیں ذکر نہیں کرتے۔

#### بخت نفراور عربول مين جنگ ..... برخيا مُلِلتلاً:

حثام بن محرفر ماتے ہیں کہ ہماری معلو مات کے مطابق عربوں کا آغاز سرز مین عراق سے ہوا جہاں انہوں نے جیرہ اور انبار کو اپناوطن بنایا اور اللہ تعالی نے برخیا بن اصینا کی طرف وتی بھیجی کہ بخت نصر کے پاس جاؤ اور اسے کہوان عربوں سے جنگ کروجن کے گھر وں کے نہ در وازے ہیں اور نہ تالے ہیں اور شکروں کو لے کران کے شہروں کوروندڈ الوُان کے جنگ جو وَں کول کرواوران کے مال کوا پنے لیے مباح کرو (یعنی اے استعمال کرو) اور ان پر واضح کرو کہ میری نافر مانی کرنے جمعے چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنانے اور

میرے انبیا ؛ اور رسولوں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔

#### بخت نفر کو دعوت حق:

برخیاعلیانگانجران سے چل کر بابل میں بخت نصر کے پاس آئے بخت نصر کا اصل نام'' بنوخذنص' تھ'عرب نے اسے عربی میں بخت نصر سے تبدیل کر دیا برخیاعلیانگانے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا تھم سنایا۔ بیمعد بن عدنان کا دورتھ اس وقت عرب بخت نصر کے علاقے میں' گندم' تھجوراور کپڑے وغیرہ کی تجارت کرتے تھے۔

### بخت نصر كاعرب تأجرون سے سلوك:

بخت نفر نے ان عرب تا جروں کو پکڑنے کا تھم دیا۔ جو ہاتھ میں آئے انہیں پکڑلیا گیا اور ایک قلعہ میں ہند کر کے وہال
پہرے دار مقرر کر دیئے اور پھرلوگوں کوان سے جنگ کرنے کی دعوت دی جس سے وہ گھبرا کرا شھے اور جب بی خبر دوسرے عربوں
تک پہنچی تو وہ گروہ درگروہ آ کرامن ما تکنے لگے۔ بخت نصر نے برخیاء سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ان کے شہر میں جا کر
حملہ کرتے اس کے لیےان کا یہاں آنا پنی برعملیوں سے ہاز آنے کی نشانی ہے۔ لہذا آپ انہیں امان دے دیں اوران کے ساتھ
حسن سلوک کرس۔

### عرب تاجرول کے لیے بخت نصر کا فرمان:

بخت نصر نے انہیں عراق کے قریبی علاقے میں دریائے فرات کے کنارے اتر نے کے لیے کہا وران کے اتر نے کی جگہ پر ایک بہت بری عمارت تعمیر کرائی اور اس جگہ کا نام'' انبار'' پڑ گیا۔ اور'' حیرہ'' کوبھی ان کے لیے کھول دیا گیا جہال وہ عرب تاجر مشہر نے گلے لیکن بخت نصر کے انتقال کے بعدوہ سب انبار آ گئے اور حیرہ ویران ہوگیا۔

#### مؤرخین کی رائے:

ہشام بن جھر کے علاوہ دیگر مورضین کا کہنا ہے کہ جب معد بن عدنان پیدا ہوا تواس وقت بنی اسرائیل کے انبیا کے آل کی ابتدا

ہو چکی تھی ۔اصحاب الرس نے بھی اپنے نبی کی نافر مائی کر کے اسے آل کیا تھا ۔اسی طرح یمن کے علاقے حضر میں رہنے والوں نے

بھی اپنے نبی کو قید کیا تھا۔ سب ہے آخر میں آل ہونے والے نبی کی بن زکر یا علائتا ہیں۔ جب معد بن عدنان کے دور میں انبیاء کرام

کو آل پر بنی اسرائیل کو جرات ہوگئی تو اس وقت اللہ تعالی نے بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلط کیا اور جب وہ مجداتھی اور مدائن کو تباہ

کرنے اور بنی اسرائیل کی محمارت کو ہلاک کرنے کے بعد بابل پہنچا تو اسے خواب وکھائی دیا (یا کسی نبی کو زریعے بتلایا گیا ) کہ اب

عرب مہما لک میں پہنچ جاؤو ہاں کی انسان جانور حتی کہ کسی محمارت کا اثر بھی نہ چھوڑ و۔ بخت نصر نے ایلداور ابلہ تک ایک لشکر تیا رکیا اور
عرب پر حملہ کر کے ہراس زندہ چیز کوآل کر دیا جس پر اسے قدرت حاصل ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارمیا علیات اور برخیا علینا اور
طرف و تی جیجی کہ اللہ تعالیٰ نے تہمیں قوم کو ڈرانے کے لیے بھیجا لیکن وہ برعملی ہے باز نہ آئی پس اب وہ ہا دشاہ بنے کے بعد غلام اور
مالدار ہونے کے بعد فقیر بن چکے ہیں کہ اور لوگوں سے بھیک ما نگتے ہیں ان سے پہلے اہل عرب بھی ایسا کر چکے ہیں۔ اب میں نے مالہ ان کہ بین ہوں جو جس کی اواد و میں محمد بیدا ہوں گان بر بخت نصر کو مسلط کیا ہے تا کہ ان سے انتقام لوں ۔ پستم دونوں معد بن عدنان کے پاس جو وجس کی اواد و میں محمد بیدا ہوں گان بر بخت نصر کو مسلط کیا ہے تا کہ ان ان سے انتقام لوں ۔ پستم دونوں معد بن عدنان کے پاس جو وجس کی اواد و میں محمد بیدا ہوں گا۔
ان پر بخت نصر کو مسلط کیا ہے تا کہ ان سے انتقام لوں ۔ پستم دونوں معد بن عدنان کے پاس جو وجس کی اواد و میں محمد بیوں بو دھی دونوں معد بن عدنان کے پاس جو وجس کی اواد و میں محمد بیدا ہوں گا۔

#### معدكوا ثفانا:

ارمیا میلتند اور برخیاعلاتلاً نے سفرشروع کیا۔ان کے لیے زمین لپیٹ دی گئی یہاں تک کہ میہ بخت نصرے پہلے عدنان ہے ج ہے۔ وہاں سے معدکوا ٹھایا (اس وقت معد کی عمر ہارہ سال تھی ) بر خیانے اسے اٹھا کر براق پر بٹھایا ارمیا مُلِائلًا پیچھے بیٹھ گئے اس وقت ان دونوں نے معدکو حیران کے علاقے میں پہنچا دیا کیونکہ ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا ذات عرق پرعد نان اور بخت نصر کا مقابلہ ہوا۔ بخت نصر نے عدنان کوشکست دی اور عرب ممالک کی طرف بڑھا یہاں تک کہ عدنان کا پیچیا کرتے ہوئے'' حضور'' نامی مقام تک پہنچ گیا۔ وہاں عرب کے بہت ہے جنگجو آ گئے وہاں دونوں فریقوں نے جنگ کی اور بخت نصر نے عربوں پر تیر چلایا کہا جاتا ہے كه بيسب سے بېبلاتيرتفا جو چلايا گيا۔ پھرآسان ہے آواز آئی: اے انبياء كابدله لينے والے! ان كواگل اور پچپكى دونوں طرف سے گھیر کران پرتلواریں چلاؤ۔اس وقت عربوں کواپنے گناہوں پرندامت ہوئی اور وہ اپنے اوپرافسوس کرنے لگے۔جس کی وجہ سے عدنان کو بخت نصر سے اور بخت نصر کوعدنان سے روک دیا گیا البت عربوں کا قتل عام ہوا اور کئی لوگ قیدی بنائے گئے۔

ند کوره واقعه کی قرآنی شهادت:

اسی واقعہ کے متعلق قرآن مجید کی بیآیات نازل ہوئیں۔''اور ہم نے بہت می بستیوں کوجن کے رہنے والے طالم تھے چورا چورا کردیا اوران بستیوں کو تباہ کرنے کے بعد دوسری قوم کو پیڈا کیا' پس جب ان ہلاک ہونے والوں نے ہمارے عذاب کی آ ہث یا کی تو اس بستی سے بھا گئے لگے۔ان سے کہا گیا بھا گومت اوراس سامان عیش وعشرت کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا۔لوٹ جاؤ نیز . اینے گھروں کی طرف واپس جاؤ شایدتم یو چھے جاؤ'وہ لوگ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی بے شک ہم ہی ظالم تھے'ان کی پکار میں یہی ہائے خرابی رہی یہاں تک کہ ہم نے تنی ہوئی کیتی اور بچھی ہوئی آ گ کی طرح انہیں ڈھیر کردیا''۔ (الانہیاءا:۱۵) اور وہ تلواروں سے قل کیے گئے۔

#### عرب قیدی انبار میں:

بخت نفر عرب قیدیوں کو لے کرواپس لوٹا اور انہیں انبار مقام پر ڈال دیا' اس کی وجہ سے انبار کو انبار العرب کہا جانے لگا اور بعد میں و ہاں تبطی لوگ بھی آ گئے۔

### بخت نفر کے جانشین:

بخت نھر کی زندگی میں عرب کے علاقے ویران ہی رہے اور جب بخت نصر بابل پہنچا تو کچھ عرصے بعد عدیان کا انتقال ہوا اور جب بھر بخت نفر کا انتقال ہوا تو عدنان کا بیٹا معد ظاہر ہوا'اس کے ساتھ انبیاء کرام کی ایک جماعت تھی یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل کے تھے' مکہ مکرمہ میں داخل ہواا نبیاء کرام کی جماعت کو ساتھ جمع کیا پھرریتوب کے علاقے میں آیا اور وہاں کے لوگوں کواپنے وطن لایا پھر اوس العتق کے قاتل حارث بن مضاع کی نسل کے بارے میں معلوم کیا اسے بتایا گیا کہ ان میں ہے اکثر فوت ہو چکے تھے البتہ ایک شخف جوشمہ بن جلہمہ زندہ نے۔معدنے اس کی بیٹی ہے نکاح کیا جس سے نزار بن معد پیدا ہوا۔

یشناسپ کی حکومت اوراس کے دور کے اہم واقعات ..... بشتاسپ مجوسی:

عرب وعجم کے حالات مرتب کرنے والے مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب یشتاپ بن لہراسپ بادشاہ بنا تو اس نے کہا کہ ہم

گن ہول ہے پھرنے والے بیں ہم نے عمل کیااوراس بات کو سکھا جس سے نیکی حاصل کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہاس نے ف ن می شہر اور ہندوستان کے اور بہت سے شہروں میں آ گ جلانے کے لیے آئش خانے تغییر کروائے اوران کے جلانے کا اہتما م کرنے کے لیے خدام مقرر کیے۔اس نے اپنی مملکت کے سرداروں کے لیے سات مراتب مقرر کیے اور ہرایک کے بیے ایک علاقہ خاص کیا۔ زرداشت بن اسفیمان اس کی حکومت کے تمیں سال بعد ظاہر ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے اس کے مذہب ( لعنی مجوسیت ) کے قبول کرنے کاارادہ کیا پھررک گیااور بالآ خراہے قبول کرلیا۔وہ اپنے ساتھ ایک کتاب لایا جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ بیوجی پرمشمنل ہے اس کتاب کو ہارہ ہزارگا یوں کی کھال پرلکھا گیا اوراس پرسونے کا یانی چڑھا یا گیا۔

يثناسب اورخرز اسف كي صلح:

یشتاپ' در پشت کار بنے والا تھا وہاں اس نے آ گ جلانے کے لیے خدام مقرر کیے اور عام تعلیم کی ممانعت کر دی ان دنوں یفتاسی نے ترکی کے بادشاہ افراسیاب کے بھائی خرزاسف کے ساتھ کے گئی صلح کی شرائط میں سے ایک شرط بیٹی کہ یشتاسپ کا خرزاسف کے دروازے پر ایک جانور ہو گا جیسے بادشاہوں کے دروازے پر ہوتے ہیں۔ زرداشت نے پیٹاسپ کو ترکی کے با دشاہوں کی بداعمالیوں سے متعلق آگاہ کیا تو یشناسپ نے اس نصیحت کوقبول کیا اور اس کے پاس جانور نہ بھیجا۔ شرا نط ملح کی خلاف ورزی پراعلان جنگ:

جب خرز اسف کواس وا تعد کی اطلاع ملی تو اسے بہت غصر آیا اور ویسے بھی وہ بہت بڑا جاد وگر تھا اس نے دھتا سپ کے خلاف جنگجوجمع کیے اور اسے بخت نازیباالفاظ پرمشمل خط لکھااور اے بتایا کہتم نے بہت بڑی فلطی کی ہے۔خصوصاً زرداشت کی بات مانے والوں سے بہت بخت تنبید کی اور پھراس کی طرف فوج روانہ کرنے کا تھم دیا اور بیتم اٹھائی کہ جب تک اس کا اور اس کے گھر والوں کا خون نه بهه جائے وہ جنگ کرتا رہے گا۔

جب قاصد یشناسپ کے پاس بیخط لے کرآیا تو اس نے اپنے اہل خانداور مملکت کے اہم سر داروں کوجمع کیا ان میں ایک صاحب بہت بڑے عالم جاساسف اورلہراسپ کا بیٹا بھی تھاان ہے مشورہ کرنے کے بعد یشتاسپ نے سخت جواب بھیجااورا سے حملہ کرنے کی اجازت دی اورا ہے کہا کہا گروہ جنگ بند بھی کرے گا تو میں جنگ نہ روکوں گا۔

د ونوں فریق بڑے بڑے لشکروں کو لے کرایک دومرے کی طرف چل پڑے پشتاسپ کے ساتھ اس کا بھائی زربن نسطو ربن زربن ۔اسفندیار'یشتو تن اورلہراسپ کی اولا دستھی اورخرزاسف کے ساتھ جوجرمز' اندر مان اس کے بھائی اوراس کے اہل خانہ اور بیدرش تھے۔زربن جنگ میں مارا گیا جس سے یشتاسپ کو پخت پریشانی ہوئی البنۃ اسفندیار نے اس کا بدلہ لیا اور بیدرش کولڑ ائی کے دوران قتل كرديا پھرعام جنگ شروع ہوئی \_خرز اسف بھاگ گیااور یشتاپ بلخ واپس آ گیا۔

اسفند بارکی گرفتاری:

جب اس جنگ کو کئی سال گزر گئے تو فرزم نامی شخص نے ایک روزیشتاسپ کو اسفندیار کے خلاف بھڑ کا یا جس کی وجہ ہے یشتاسپ نے اسے گرفتار کیا اور ایسی جیل میں ڈال دیا جہاں قیدی عورتوں کورکھا جاتا تھا۔ پکھروز بعدیشتاسپ بیخ میں لبراسپ کواپنہ نائب بنا کرخود کر مان اور بحستان کے علاقہ میں جلا گیا پھر دہاں دینی معلومات کے احکام معلوم کرنے کی غرض سے طمیذرنا می پہر زک علاقے میں گیا جاتے ہوئے اپناسارا مال و دولت اورعورتیں وغیرہ وہیں چھوڑ گیا۔

خرزاسف كاحمله:

خرزاسف کے جاسوسوں نے یے خبراس تک پہنچا دی جب خرزاسف کو بیاطلاع ملی تواس نے ایک بہت بڑالشکر تیار کر کے بنخ کارخ کیاس دفعہ اسے امیر بھی کہ وہ یشتا سپ اوراس کی حکومت کو تباہ کردے گا جب وہ فارس کے قریب پہنچ تو اس نے اسپے بھائی ہر مز کولشکر کے ساتھ آ گے بھیج دیا اوراسے حکم دیا کہ وہ چلتا رہے یہاں تک کہ شہر میں داخل ہوکر حملہ کرے اور شہروں اور بستیوں کوالٹ دے۔ چن نچے ہر مزنے ایسا ہی کیا سخت حملہ کر کے کافی خون ریزی کی۔ اس کے پیچھے ہی خرز اسف بھی آ گیا اس نے وہاں کی کتابوں خصوصاً شعری مجموعوں کوآ گ لگا دی۔ لہر اسپ اور آتش خانہ کے خادموں کولٹل کیا آتش کدہ کو گرادیا سارانز انہ اوراموال اسپ قبضے میں لے لیے اور یشتا سپ کی دو بیٹیوں کوقید کر کے لایا جس میں سے ایک کانام خمانی 'اور دوسری کانام باذا قراہ تھا۔ پس ان کا سب سے بروا جھنڈ ا''دونش کا ویانی'' اپ قبضہ میں لے لیا اور پھر پھتا سپ کا تعاقب کیا' یشتا سپ بھاگ کر طمیذ رنا می بہاڑی کے قریب

اسفند ياركاتركى يرحمله آور جونا:

جب یشناسپ اس مصیبت کی وجہ سے سخت پریشان ہوا تو اس نے اسفندیا رکو قید خانے سے نکلوا کراپنے پاس بلایا جب اسفندیار آ گیا تو اس سے معذرت کی اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ لشکر کی کمان سنجال کرخرز اسف کا مقابلہ کرے تو اس کے سر پر صحومت کا تاج رکھے گا اور اس کے ساتھ دو ہی مقابلہ کرے گا جواہر اسپ کے ساتھ کیا۔

جب اسفندیار نے یہ بات می تو بادشاہ کے تھم پڑمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا وہاں سے اٹھ کرآیا اور لشکر کوتر تیب دینے لگا اور پھر اس کا کما ندان بن کرمطلوبہ رخ کی طرف چل پڑا ساری رات سفر کرتار ہا جب جوئی تو اس نے بگل بج نے اور تمام فوجیوں کو جمع کرنے کا تھم دیا پھر انہیں جمع کر کے ترکوں کے سامنے جا پہنچا جب ترکوں نے اس لشکر کو دیکھا تو وہ مقابلے کے لیے باہرنگل آئے۔
ان کے لشکر میں ہر مزاوراندر مان بھی تھے۔

اسفند بارکی فتح:

رونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہوگئ اسفند یار کے ہاتھ میں ایک تیز 'آتکھوں کوا چکنے والا نیز ہ تھا وہ اسے لے کرلشکر

کے اندرگھس گیا اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے ٹی فوجیوں کوڑھیر کردیا۔ ترک فوج میں یہ بات مشہور ہوگئ کہ اسفند یا رقید سے رہا ہو چکا

ہے اور وہ لشکر کی قیادت کر رہا ہے تو وہ گھبرا گئے اور واپس بھا گئے گئے اسفند یا ران کے سب سے بڑے جھنڈے کو لیے ہوئے فاتح بن

کر واپس آیا۔ یشناسپ کے پاس پہنچ کر اسے فتح کی خوشخبری سائی۔ یشناسپ نے اسے وصیت کی کہ اگر لبراسپ کو ملا کر کسی طرح

خرز اسف کوٹل کر سکے تو اس سے در لیخ نہ کرے' اور جو ہر مز اندر مان کو بھی قبل کرو ( کیونکہ ان دونوں نے اس کے بچوں کوٹل کیا تھا ) اور

ترک کے قلعوں کو بھی گرا وے اور شہروں کو آگ لگا دے' جنگ جوؤں کوٹل کردے اور عور توں اور بچوں کوقیدی بنا ہے۔

کہا جو تا ہے کہ اسفندیا رہے تھم یا کرترکی میں ایسے راستہ سے داخل ہوا کہ اس سے پہلے کوئی اس راستہ سے داخل نہ ہوا تھا اس

نے خودرات کے وقت شکر کا پہرہ دیا اور جو درندے رات کے وقت نشکر کی طرف بڑھے انہیں خود قل کیا۔سفر کرتے ہوئے بیرتر کی کے شہر دز روئین (جے عربی میں صفر پیر کہا جاتا ہے ) میں داخل ہوا۔ا جا تک حملہ کر کے بادشاہ اس کے بھائیوں اوراس سے جنگجوؤ ک توقل کیااس کا ول او ٹااور عورتوں کو قیدی بنالیا اپنی بہنوں کور ہا کرایا اور اپنے باپ کی طرف فتح کی خوشخری لکھ کر بھیجی کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں اسفندیار کے بعد سب سے بڑا کا رنامہاں کے بھائی لفشوتن اور اس کے بھتیجے اور نوش اور مہرین کا تھا جنہوں نے شہر میں داخل ہونے ہے قبل ترکی کی بڑی بڑی نہروں مثلاً کاسوز ااور مہروز وغیرہ کو کاٹ دیا۔

اسفند بإراورستم كامقابليه:

اسفندیا را فراسیاب کے شہر دہشکند میں داخل ہوا اورتمام شہروں میں گھومتا ہوا ملک کی آخری حدود تبت اور باب صول تک پہنچا ور پھرشہر کے لوگوں پراکی خراج مقرر کیا کہ وہ خراج یشتاسپ کوا دا کریں گے اور پھر واپس بلخ آ گیا۔ پھریشناسپ کواپنے بیٹے اسفندیاری فتح دیکی کراس سے حسد پیدا ہوگیا اور اس نے اسے ہجستان کے معروف کمانڈ ررستم سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اسفنديار كافتل اوريشناسپ كاانتقال:

ہشام بن محد الکلبی کہتے ہیں کہ یشتاسپ نے اپنے بعدا پنے بیٹے کے لیے بادشاہ بننے کا اعلان کیا اسے ترکوں کے مقابلہ میں جیجاوہ جنگ میں فتح حاصل کر کے لوٹا اور آ کر باپ ہے کہارتتم ہمارے ملک کے قریب رہتا ہے کیکن وہ ہماری اطاعت نہیں کرتا آپ مجھے اس سے جنگ کرنے کے لیے جیجیں''۔ یشتاب نے اسے بھیج دیارتتم سے مقابلہ ہوا جنگ میں اسفندیارتل ہوگیا۔اس کے پچھ عرصه بعدیشناسپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یشناسپ کی حکومت ایک سوبارہ برس تک رہی -

يشاس كى طرف آف والي نبى:

بعض مؤرّ خین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بھی نامی ایک نبی یشناسپ کی طرف مبعوث ہوئے وہ بلخ میں واخل ہوئے۔وہاں مجوسیوں کا سردار زر داشت اور ان کا ایک عالم جاماپ بھی رہتے تھے۔ ان کی آپس کی ملاقات ہوئی سمی عراقی بولتے تھے اور زرداشت کو پیالفاظ دہرائے اور سکھائے جس سے وہ ان کامفہوم ہجھ کر پھر انہیں فارسی میں لکھتا۔الفاظ سکھانے کا کام جا ماسپ کرتا تھا اس لیےا سے عالم کہا جانے لگا۔

جاماس اوريشاس كاسلسلەنس

بعض نے جاماپ کا نب نامہ یہ بیان کیا ہے۔ جاماپ بن مخد بن ہو بن حکاو بن نذ کاو بن فرس بن رج بن خوراسرو بن

زرداشت كاسلىلىنىپ يون بيان كياجا تا ہے-

زر داشت بن پوسیف بن فر دواسف بن ارتحد بن منجدسف بن مخشنس بن فیافیل بن الحدی بن مردان بن سفمان بن و میدک بن ادرابن رج بن خورا سرو بن منوچېر-

کہا جاتا ہے کہ یشتاب اوراس کا باپ لہراسپ مجوی تھے۔ یہاں تک کہمی اور زرداشت اس کے شہر میں آئے اوراس وقت اس کی حکومت کوتمیں سال گذر ھیے تھے۔

#### يشتاسپ كا دورحكومت:

ایک قول میبھی ہے کہ یشناسپ نے ایک سو پچاس سال حکومت کی اوراس نے اپنے سر داروں کوسات مختلف در جات میں بلحاظ مرتبہ تقسیم کیا اورانبیں عظما کا لقب دیا۔مثلاً دہستان کا بہکا بہند' ماہ نہاوند کا قارن پہلوی جستان کا سورین اور کاڑی کا اسفندیار پہلوی۔

### بخت نصر کولا کج :

سعید بن جبیرٌ کہتے ہیں کہ اہل شام کے نشکر کے کمانڈ روں نے بخت نصر سے کہا: تو نے ہمیں رسوا کر دیا۔ ہم تنہیں ایک لا کھ در ہم دیتے ہیں اورتمِ ان باتوں سے برأت ظاہر کرلواور انہیں واپس لےلواس نے کہا کہا گر جھے بابل کا بیت المال دے دیا جائے تو میں ان باتوں کے ماشنے کو تیار ہوں۔

### بخت نفرشام ي طرف:

ر مانے نے پلٹا کھایا اور فارس کے باوشاہ نے کہاا ہے کاش! ہم شام کی طرف کو کی کشکر جیجتے کیونکہ اگر انہیں حملے کا موقع ماتا تو وہ ضرور ہم پر حملہ کرتے ورنہ جس پر قدرت حاصل کرتے اسے چھین لاتے ۔ حاضرین نے کہااییا کرنے میں آپ کو کیا مانع ہے؟ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری رائے کم شخص کے لیے مناسب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلاں شخص کو۔

بادشاہ نے کہانہیں بلکہ میں اس مخص کو بھیجوں گا جس نے مجھے شام کے حالات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ اس نے بخت نصر کو بلوایا اورا سے عمدہ تنم کے چار ہزار شہسوار دے کرشام کی طرف روانہ کیا۔

#### بخت نصر بطور با دشاه:

بخت نفر کانشکر شام پہنچ گیا مملہ کیا اور لوگوں کے گھروں میں جا گھے متعدد افراد کو قیدی بنالیا البتہ نہ کسی کو آپ کیا اور نہ ہی کسی عمارت کو تباہ کیا۔ ادھر صحیوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کو نائب بنانے کے لیے اصرار کیا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے چھوڑ دو ۔ کہاں تک کہ بخت نفر اپنے لشکر اور یہاں تک کہ بخت نفر اپنے لشکر اور یہاں تک کہ بخت نفر اپنے لشکر اور شامی قید یوں کے ساتھ آگیا۔ یہ قیدی لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ لوگوں نے کہا: بخت نفر سے بہتر کوئی شخص نہیں جو حاکم بننے کا اہل ہو۔ چنا نچہ بخت نفر کو باوشاہ بنا دیا گیا۔



## قابوس کے بعد والے بمنی حکمران

اس بات کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے قابوس سلیمان ملائلاً کے دور میں گز راتھا اور سلیمان کے دور کی ملکہ بلقیس کا تذکرہ مجھی گزر چکا ہے۔

ہشام بن محمدالکلسی کہتے ہیں کہ یمن میں بلقیس کے بعد یاسر بن عمر بادشاہ بنااسے یاسرائعم کہا جاتا تھا اسے بیانام اس لیے دیا گیا کہ اللّٰد تعالیٰ نے اس پر بہت انعامات کیے اور اس کی حکومت کومضبوط بنایا۔

### ملكه بلقيس كے بعد والے حكمران:

اہل یمن کا خیال ہے کہ یاسرمغرب کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھا' چلتے چلتے وادی رمل میں پہنچا تھا۔اس سے پہلے اس وادی میں کوئی بھی نہ پہنچا تھا۔ اس سے پہلے اس وادی میں کوئی بھی نہ پہنچا تھا۔ یہاں ریت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے آ گے کوئی آ بادی نظر نہ آتی ۔ ایک دفعہ اسے خواب میں ریت نظر آئی۔ اس نے اس کی تعبیر پوچھی تو کہا گیا کہ اس میں یہیں رہنے کی طرف اشارہ ہے اس نے وہاں'' نامی بت بنانے کا تھم دیا۔ جب بت بن گیا تو اسے وادی کے روبروایک چٹان پرگاڑ دیا گیا اور اس کے سینے میں پیالفاظ لکھے گئے:

'' یہ بت یا سرائعم کا ہے' یہاں ہے آ گے کوئی راستہبیں لہٰذااس سے آ گے بڑھنے کی کوئی شخص مشقت نہ کرے ور نہوہ ہلاک ہوجائے گا''۔

یاسرکے بعد تبان اسعد (المعروف بہ تنع) بادشاہ بنا۔اس کا سلسلہ نسب یہ ہے ابوکر بب بن مکی کرب 'تنع بن زید بن عمر بن تنع اوروہ ذوالا زعار بن ابر ہہ'تنع ذی المغار بن الرائش بن قیس بن شیمی بن سبا ہے۔سبا کورا ئد بھی کہتے تھے۔

#### :0,7

یہ آخری تبع بہن بن اسفند یا رکے دور میں یمن کا حکمران تھا۔ بیر تبع یمن سے چلا اوران راستوں سے ہوتا ہوا جن سے رائش گز را تھا طبی نا می پہاڑ پر پہنچا وہاں سے انبار کی طرف بڑھا' جب'' جیرہ'' کے مقام پر پہنچا تو رات کا وقت تھا وہ اس جگہ جیران و پریشان ہوگیا جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام'' جیرہ'' پڑ گیا۔ پھر وہ خود وہاں سے چلا البتہ چیچے از ر' نجم' جزام' عاملہ اور قضاعہ قبیلے کے افراد چھوڑ ہے۔ انہوں نے وہیں رکانات بنائے اور رہنے گئے۔ ان کے بعد طے کلب اور سکون وغیرہ قبیلے کے افراد بھی آ گئے۔

#### تر کون کی شکست:

تع یہاں سے انبار پہنچ گیا' وہاں سے موصل پھرآ ذر ہائیجان کے علاقے میں پہنچ گیاوہاں ترکوں سے اس کا مقابلہ ہوااس نے ترکوں کوشکست دی۔ ان کے جنگجوؤں کو آل کیا اور عور توں اور بچوں کوقیدی بنایا اور یمن لوٹ آیا۔ اس فتح کے نتیجہ میں و نیا کے اندراس کا ایک رعب اور دید بہ چھا گیا۔

#### چين پرحمله.

اس نے جواب دیا''ہمارے ملک میں یہ چیزیں کم ہیں البنتہ چین میں بہت زیادہ ہیں''۔

پھراس نے چین کے حالات وہاں کی سرسزی وسعت اور نعتوں کا ذکر کیا۔ یہ تفصیلات س کر تبع نے تسم اٹھائی کہ وہ ضرور چین پرحملہ کر ہےگا۔ چین پرحملہ کر ہےگا۔ چین پرحملہ کر ہےگا۔ چین کی طرف بڑھا اور اپنے ایک ثابت نامی کماندان کوآ کے بھیجا اور خوداس کے پیچھے سفر کرتا ہوا چین پہنچ گیا اور اچا تک حملہ کر کے ان کے بہت سے جنگجوؤں کوئل کر دیا اور جو پچھو ہاں ملا اس کا صفایا کر دیا جا تا ہے کہ اسے وہاں تک سفر کرنے وہاں پر رہنے اور واپس ملک آنے تک سات سال کا عرصہ لگا اور پھراس نے تبت میں بارہ ہزار حمیری شہرواروں کو چھوڑ اجواصلاً تبتی تھے۔ بعض ان کوعرب کہتے ہیں کیونکہ ان کا چہرہ اور رنگ عربوں جیسا تھا۔

#### تبع کی یمن واپسی:

موسیٰ بن طلحہ سے مروی ہے کہ تبع جب عرب علاقوں میں داخل ہوا تو کوفہ کے قریب ہی وہ حیرت میں پڑ گیا جس کی وجہ سے
لفکر کے کمز ورلوگوں کو وہیں چھوڑ ااس کے حیرت میں پڑنے کی وجہ سے اس جگہ کا نام'' حیرہ'' پڑ گیا۔ پھرا گلاسفر کیا' پھر واپس آیا اور
وہیں رہا۔ یمن میں اس کے ساتھ عرب کے بہت سے قبائل مثلاً بن لحیان' مذیل' تمیم' جعفی 'طی اور کلب وغیرہ بھی رہنے گئے۔



## اردشیر بہمن اوراس کی بیٹی خمانی کے حالات

ار دشیر:

شخاسپ کے بعد اس کا پوتا اردشیر' بہمن حکمر ان بنا'جس دن وہ بادشاہ بنا اس روز اس نے کبا'' ہم و فا کرنے والے اور اپنی ری یا کے ساتھ بھلائی کرنے والے میں'' اسے''طویل الباع'' (لمبے بازووالا) کے لقب سے پکارا جاتا تھا اس لقب کی دجہ میتھی کہ اس نے اپنے ہاتھ اردگر دکے ممالک تک پھیلائے اور ان سب پر قبضہ کر لیا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے عراق میں ایک شہر تعمیر کیا اور اس کا نام'' اردشیر آباد'' رکھا جو بہمینا کے نام سے مشہور ہوا اور دریائے دجلہ کے کناریے ایک شہرآبا دکیا جس کا نام اس نے بہمن اردشیر رکھا جسے آج کل'' ابلہ'' کہا جاتا ہے۔

اردشیرنے باپ کے قل کابدلدلیا:

اردشیرا پنے باپ کے قبل کابدلہ لینے ہجستان گیار سم اس کے باپ دستان بھائی از دارہ اوراس کے بیٹے فراز کول کیا۔ اس نے فوجیوں کی شخواہوں' آتش کدوں کے خادموں کے معاوضوں اور آتش خانوں کے جلانے کے لیے بڑا سرما میمقرر کیا۔اے ابودارالا کبر بھی کہا جاتا ہے۔اوراردشیر بن بابل کوابوساسان کہا جاتا ہے۔خمانی بنت بہن''ام دارا'' کے نام سے مشہور

#### اردشير بهمن 'اللُّد كابنده' ':

ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ یشتاسپ کے بعدار دشیر بن اسفند یار حاکم بنا۔ یہ بڑا متواضع اورا چھے اخلاق کا آدمی تھا۔اس نے اپنے بارے میں یکھوار کھا تھا'''اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ اللہ کا خادم اورعوام کے معاملات کی تگہبائی کرنے والا''اس نے روم میں داخل ہوکر دس لا کھنو جیوں سے جنگ کی۔

### بہمن کے متعلق دیگرمؤ زخین کی رائے:

ہشام کے علاوہ دیگرمؤ رضین کا کہنا ہے ہے کہ بہمن نے دارا کواس کی مال کے پیٹے میں ہی ہلاک کر دیا۔ چنا نچہ بہمن کے بعد لوگوں نے اس کی بیٹی خمانی کو بادشاہ بنایا۔ بہمن بڑا تبجھدار اور زیرک حکمران تھا اور فارس کے بادشاہوں میں بلند مرتبہ اور بہترین تد ابیر کرنے والا شار ہوتا تھا۔ اس دور کے دیوان اردشیر کے دیوانوں پرفوقیت رکھتے تھے۔ اس کی والدہ کا نسب نامہ اسٹار بنت یائیر بن شمعی بن قیس بن میشا بن طالوت بادشاہ بن قیس بن اہل بن صارور بن بحرث بن افیح بن ایش بن بنیامین بن لیقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔

ان کی ام ولد کا نام راحب بنت فخسن تھا جو کہ رحبم بن سلیمان بن داؤ د کی نسل ہے تھیں ۔ بہمن نے بنی اسرائیل پرزر بابل بن شتائیل کو حکمران بنایا اور اسے جالوت کی ریاست عطا کی ۔ پھر جب راحب کا مسئلہ در پیش ہوا تو اسے شام بھیج ویا جب بہمن کا انتقال ہوا تو اس کے دویلئے اور تین بیٹیاں زندہ تھیں۔

سلم :

ا\_ دارالاكبر

۲۔ ساسان

بيثيان:

ا۔ خامانی (جواس کے بعد بادشاہ بی)

ا۔ فرنگ

سو بهمن دخت

بہمن کے معنی:

میمن به معنی ' داچی نبیت والا' 'اس کی حکومت ۱۱۲ برس تک رہی۔ ہشام بن الکھی کا خیال ہے کہ اُسی برس رہی۔ \*

### ملكه خمانى:

اس کے بعداس کی بیٹی خمانی تخت آ را ہوئی۔اے اس کے والد بہمن کے احسانات اور اس کی ذہانت وفطانت اعلی شہسواری اورعمہ واخلاق کی وجہ سے ملکہ بنایا گیا۔اس نے ''شہرزاد' لقب اختیار کیا۔

بہن کے بیٹے ساسان کی دنیا سے کنارہ کشی:

بعض مؤرضین کا کہنا ہے کہ جب (خمانی) کی تاج پوٹی کی گئی تو اس وقت وہ (خمانی) عاملہ تھی اس کے پیٹ میں دارا تھا اسے
اس شرط پر حکومت دی گئی کہ جو بچے اس کے پیٹ میں سے پیدا ہوگا ہے اپ بعد اسے حکومت دے گی۔ اس وقت بہن کا بیٹا ساسان کا فی
عمر کا تھا اور بادشاہ بننے کا امید وار بھی تھا لیکن جب اس نے خمانی اُکا روید دیکھا تو دنیا سے کنارہ شی اختیار کر کے'' اصطحر'' کے علاقے
میں چلا گیا۔ وہاں پہاڑوں پرعبادت کر کے زندگی گزار نے لگاوہ اپنی بکریاں خود چرا تا تھا جس کی وجہ سے اس کا لقب را می (چرواہا)
پڑ گیا۔ اس کی والدہ کا سلسلہ نسب میہ ہے ام ساسان بنت شالیتال بن بوحنا بن اوشیاء بن امون بن منشی بن حاز قیا بن احاذ بن بو ثام
بن عوزیا بن بورام بن یورام بن بوشافط بن ابیا بن رجم بن سلیمان بن داؤد۔

خمانی کے بیٹے کی دریابردگ:

کہا جاتا ہے کہ جب بہمن کا انقال ہوا تو داراا پی والدہ خمانی کے پیٹ میں تھا۔ خمانی کے ملکہ بننے کے چند ماہ بعد دارا پیدا ہوا
اس نے بیٹے کی پیدائش کوظا ہر کرنا مناسب نہ سمجھا البذااے ایک صندوق میں ڈالا اوراس کے ساتھ فیتی جوا ہرات رکھ کراصطور کی نہر کرو
(یا بلغ کی نہر) میں ڈال دیا۔ اصطور کا ایک شخص جو پچکی چلاتا تھا اس کے قریب سے بیصندوق گزرااس شخص کا ایک چھوٹا بچہ بچپن ہی میں
فوت ہو چکا تھا جب صندوق کے اندراس بچے کو دیکھا تو اپنی بیوی کے پاس لے آیا اوراس کے حن وجمال اور خوبصورتی سے بہت خوش بوا۔ اس نے بچہ کی پرورش کی لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کا معاملہ واضح ہو گیا اور خمانی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میر ابیٹا فلاں جگہ ہے۔
داراکی تاج بوثی:

خمانی نے اگر چہاس کوا چھا نہ مجھالیکن جب وہ بادشاہ بننے کے قابل ہو گیا تو اس کے سریر بادشاہت کا تاج رکھ دیا۔ حکومت

کے معاملات اس کے سپر دیکے اور خوور ومیوں سے جنگ کرنے چل پڑی۔ رومیوں سے جنگ میں اسے فتح ہوئی اس نے دشمن کا قلع قبع کیاان کے بہت سے لوگول کوقیدی بنایا اور اپنے ملک میں لے آئی۔

عمارتوں کی تیاری کاحکم:

یباں آ کراس نے روم کے معماروں کو تھم ، یا کہ وہ یہاں مختلف قتم کی ممارتیں تغییر کریں۔انہوں نے مختلف مقامات پررومی طرز کی عمارتیں تغییر کیس۔ان میں سے بہلی مشہور عمارت اصطفر کے اندر ہے۔ دوسری عمارت وہ خوبصورت سیر تھی ہے جس پر دارا چڑھ کے کو کل کے اوپر جاتا تھا۔ تیسری عمارت اس سیر تھی سے چارفر سخ کے فاصلہ پرخراسان کے قریب واقع تھی۔ خمانی کا دور حکومت:

خمانی نے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے ہے لیے اپنے آپ کوخوب تھکایا۔ کامیا بی اور نصرت نے اس کے قدم چومے'اس نے اپنی رعایا سے خراج کی مقدار میں کمی کی۔اس کی بادشاہت برقرار رہی۔



# بنی اسرائیل کے حالات اور بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر

### بيت المقدس كي دوبار ه تعمير:

گذشتہ صفحات میں یہ بات بیان کی جاچک ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے جن لوگوں کو قیدی بنایا تھا وہ بیت المقدی واپس کیوں آئے۔ جب بیلوگ واپس آئے تو اس وقت کیرش بن اخشورش کی حکومت تھی اے بابل میں بہمن کی طرف سے گورنر بنایا گیا تھا۔ بہمن کے مکمل دور حکومت میں اور اس کے بعد خمانی کے دور میں چارسال تک وہ بابل کا گورنر رہا۔ کیرش کے بعد خمانی کی حکومت چیس برس تک رہی ۔ کیوں کہ اس کا دور حکومت تمیں سال پر شتمل ہے بیت المقدس کے تباہ ہونے اور اس کے دوبارہ تعمیر ہونے میں کل ستر سال کا عرصہ لگا۔ اس میں سے پچھ بہمن کے دور حکومت کا حصہ ہے اور بقیہ عرصہ نمانی کے دور حکومت پر شتمل ہے۔ کیرش نمانی کی ستر سال کا عرصہ لگا۔ اس میں سے پچھ بہمن کے دور حکومت کا حصہ ہے اور بقیہ عرصہ نمانی کے دور حکومت پر شتمال ہے۔ کیرش ن

بعض مؤرضین کا خیال ہے کہ کیرش کا نام بی یشناسپ تھا جب کہ دیگر مؤرضین نے اس قول کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ کیرش یشناسپ کے دادا کا چچا تھا اور اس کا سلسلہ نب اس طرح ہے۔ کیرش بن کیبیہ بن کیقباز الا کبر جب کہ یشناسپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ یشناسپ بن کیلہر اسپ بن کیوجی بن کیمنوس بن کیقا وُس بن کیبیہ بن کیقباز الا کبر۔

ر کی ہوں ہوں گا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہور کی خانب سے خوزستان کا گورنر رہا۔لہراسپ نے بھی اسے اس علاقے کا گورنر رکھا۔وہ بلند مرتبثہ خص تھا اور اس نے لمبی عمریائی۔

### يونا نيون كاغلبه حاصل كرنا:

جب بیت المقدس آباد ہوااور بنی اسرائیل کے لوگ واپس لوٹ آئے اوران پر فارس کی طرف سے حکمران مقرر ہوا (بیگورنر فارسی بنی اسرائیل میں ہے کوئی تھا) تو اس وقت اہل فارس کے ایک حصہ میں بونا نیوں کی حکومت آگئی کیونکہ سکندر نے دارا ہن دارا کو قتل کر کے اس علاقے پر قبضہ کولیا تھا۔اس پوری تبدیلی میں اٹھاسی برس کا عرصہ لگا۔



27

## دارابن دارااور ذوالقرنين

### دارانے اینے بیٹے کا نام داراہی کیوں رکھا:

داراابن بہمن اپنے دور حکومت میں جہز او (کریم الطبع) کے لقب سے مشہور ہوا۔ وہ بڑانتظم حکمران تھا اردگر دکے حکمرانوں پر بھی اس کا رعب تھا اور وہ حکمران اسے جزید دیا کرتے تھے۔ اس نے فارس میں '' جرد' نامی شہر آباد کیا۔ اس نے جانوروں کی دموں کوکاٹ ڈالا۔ اسے اپنے بیٹے کا نام اپنے نام پر رکھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا کوکاٹ ڈالا۔ اسے اپنے بیٹے کا نام اپنے نام پر رکھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا اس کا '' رشین' نامی ایک وزیر تھا جو بہت عظمندانسان تھا ایک روز' رشین' اور با دشاہ کے غلام' 'بری' کے درمیان جھگڑ ا ہوگیا۔ رشین نے بری کے خلاف با دشاہ کے کان مجرے۔

#### برے دارا کا انقال:

#### چھوٹے دارا کی بادشاہت:

دارا کے بعداس کا بیٹا دارا اصغر بادشاہ بنا۔ اس کی والدہ کا نام ہند بنت ہزار مردتھا۔ جب اس کی تاج پیشی کی ٹئی تو اس نے کہا ہم کسی کو ہلاکت کے گڑھے بیں نہیں ڈالتے لیکن جواس میں چھلا نگ مارے اس ہے ہم اسے روکتے بھی نہیں۔ اس نے جزیرہ کے قریب '' دارا'' نامی شہر آباد کیا اور بری کے بھائی کو اس علاقہ کا گورنر بنایا لیکن بعد میں اس کے مصاحبین کے بارے میں اس کا دل خراب ہوگیا جس کی وجہ سے اس نے ان میں سے بعض کے آل کا ارادہ کیا' جس سے خواص و عام میں بدد لی پھیلی اور لوگ اسے چھوڑ کر کے اراغیرت مند' طاقتور اور جوان مردتھا۔

#### چھوٹے دارا کار عایا کے ساتھ سلوک:

ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ دارا اصغر چودہ برس تک حاتم رہا اس نے اپنی رعایا کے قیدیوں کے ساتھ براسلوک کیا بہت سے
سرداروں کوتل کیا انہی دنوں سکندر نے اس سے جنگ بھی کی چونکہ اس کے طرزعمل کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے اکتا چکے تھے
اس لیے انہوں نے سکندر کا ساتھ دیا اور دارا کے پوشیدہ حالات کی مخبری کر کے سکندر کوقوت فراہم کی ۔ دونوں کے درمیان ایک سال
تک جنگ ہوتی رہی۔ بلآ خردارا کے بعض لوگوں نے اسے قل کر کے اس کا سرسکندر کے سامنے پیش کیا۔ سکندر نے ان لوگوں کو بھی قتل
کر وادیا اور کہا کہ جولوگ اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے۔

### سکندر کی بیوی:

کرنے کے ارادے ہے آ گے بڑھالیکن راہتے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی لاش کوسونے کے صندوق میں بند کر کے سکندر میلا یا گیااس کی حکومت چودہ برس رہی۔

سکندر سے پہلے روم کی حکومت منتشر تھی اس کے آنے پر مجتمع ہو گئے جبکہ فارس کی حکومت اس کے آنے سے پہلے مشحکم تھی اور اس کے آنے کے بعد بمحر گئی۔

#### دارا کا سکندرکوخط:

ہشام کے علاوہ دیگرمور خین کا کہنا ہے کہ جب دارا بادشاہ بنا تواس نے ''جزیرہ'' کی سرز مین میں ایک شہر تھیر کرنے کا حکم دیا جس کا نام '' دارا نوا''رکھا۔ آج کل وہ دارا کے نام سے مشہور ہے دارا نے اسے آباد کیا اور تمام ضرویات زندگی وہاں مہیا کیں۔ اس وقت یونان کے علاقے مقدونیہ میں سکندر کے باپ فیلفوس کی حکومت تھی ۔ دارا نے اس شرط پراس کے ساتھ صلح کی تھی کہ وہ ہر سال خراج دیا کرے گا۔ جب فیلفوس کا انتقال ہوگیا اور سکندر بادشاہ بنا تواس نے دارا خراج دینے سے انکار کر دیا۔ جس پر دارا کوغصہ آیا اور اس نے سکندر کے نام ایک خط کھا جس میں اسے خراج نہ دینے پر بہت برا بھلا لکھا اور اسے دوبارہ خراج دینے کا حکم دیا۔ خط کے ساتھ اس کی طرف ہا کی 'گینداور ایک بوری تل جسے اور کہا کہ تو ابھی بچہ ہے لہٰذا فی الحال تو ہا کی اور گیند کے ساتھ کھیل اور بادشاہ سے تاج اتار دے ۔ اور آخر میں یہ کھا کہ اگر تو نے میری باتوں پرعمل نہ کیا اور نافر مانی کی تو میں تیرے پاس ایک شکر جسیجوں گا جو تھے تاج اتار دے ۔ اور آخر میں یہ کھا کہ اگر تو نے میری باتوں پرعمل نہ کیا اور نافر مانی کی تو میں تیرے پاس ایک شکر جسیجوں گا جو تھے گرفتار کرکے یہاں لائے گا اور میر کے تام ایک گا در میر کے نام اور کیند کے ساتھ کھی کھی جو بھے بیتی میں جو میں جھیج رہا ہوں۔

#### سكندركا دارا كوجواب:

سکندر نے جواب میں لکھا کہ میں تمہارے خط کامفہوم بھے گیا' خط کے اندر ہاکی اور گیند کے تذکرے پرغور کر کے سکندراس نتیج پر پہنی کہ خط بھیجنے والے نے اپنی زمین میرے حوالے کر دی ہے۔ گیند کی مثال زمین کی ہے گویا آپ نے خودا پنے ہاں سے یہ زمین میر کی طرف بھیجنی ہے۔ اب بیمیری حکومت کا حصہ بنے گی اور تلوں پرغور کرنے کا متیجہ بھی وہی ہے جو ہاکی اور گیند پرغور کرنے کا تقا کہ تمہاری سلطنت بھر جائے گی اور تھے بڑے تلخ اور مشکل حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے خط کے ساتھ اس نے رائی کے دانوں کی ایک گھڑی بھیجی اور کہا کہ جو سامان میں نے بھیجا ہے یہ بہت کم ہے البتہ اس کے بعد میری طرف سے تمہیں جو پریشانی' مصیبت اور کئی دیکھنی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی اور میری فوج بھی ان صفات پر مشتمل ہے جو تبہاری فوج میں ہیں۔ دارا اور سکندر کی لڑائی:

جب دارائے پاس خطآ یا تواس نے نشکر کو جمع کیا اور حملے کی تیار کی شروع کر دی ادھر سکندر نے تیار کی کر کے دارا کارخ کیا۔
دارا بھی نشکر کے ساتھ آ گے بڑھا۔ دونوں شکروں میں خوز بز جنگ ہوئی جس میں دارا کے نشکر کوشکست ہوئی اور دہ بھا گئے لگا۔ دارا
کے وہ پہرے دار جن کا تعلق ہمدان سے تھا' انہوں نے جب معاملہ دیکھا تو دارا کوطعنہ دیا جس سے ان کا مقصد ریتھا کہ دارا اسکندر کے
پاس جا کر اس سے بناہ حاصل کر لے ادھر سکندر نے بیا علان کیا کہ دارا کو گرفتار کیا جائے گرفتل نہ کیا جائے' کچھ دیر بعد سکندر کو دارا
کے ٹھکا نے کاعلم ہوا تو وہ خود چل کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے ہمر بانے بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں ہرگز مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا' جو پکھ

اب جوتیرے دل میں آتا ہے وہ مانگ میں تھے عطا کروں گا۔ دارانے کہا' میری دوخواہشات میں' پہلی یہ کہ جن لو گوں نے مجھے گرفتار کرایا ہے انہیں قتل کر دو' دوسری میہ کہ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرلو' سکندرنے ایسا بی کیااور پھراس کا ملک اس کے حوالے کر کے والیس آگیا۔

#### سكندركون تفا؟:

بعض مؤر خین کا خیال ہے کہ سکندرجس نے دارا کوشکست دی وہ دارا کا بھائی تھا۔ کیونکہ اس کے باپ داراا کبر نے سکندر کی والدہ سے نکاح کیا تھا اس کی والدہ شہنشاہ روم کی بیٹی تھی جس کا نام ہلائی تھا۔اس نے داراا کبر سے نکاح کیا جنہوں نے ''سندر' لگانے کا دیکھا کہ اس کے جسم اور پسینے سے بو آئی ہے تو اس نے بطور علاج مختلف طبیبوں اور حکیموں سے رابطہ کیا جنہوں نے ''سندر' لگانے کا مشورہ دیا چنا نچ سندر لے کراسے پکایا گیا اور پھراس پانی سے اسے شسل دیا گیا جس سے اس کے جسم کی بد بو کو فی حد تک ختم ہو گئی گر صحیح طور سے ختم نہ ہو سکی داراا کبرنے اس سے جان چھڑانے کے لیے واپس میکے بھیجے دیا کیونکہ یہ بو ہرداشت کرنا اس کے بس سے با ہر تھا۔ ملائی جب میکے بینی تو وہ حاملہ تھی اس مل سے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اس نے اپ اور سندر کے لفظ کو ملا کر بینے کا نام بطور یا دگار رکھا چنا نے بچے کا نام بطور یا دگار

پھرداراا کبرفوت ہوگیااور دارااصغر بادشاہ بن گیااس وقت روم کے بادشاہ سکندر کے نانا (ہلائی کے باپ) کا نقال ہو گیا تو وہ دارااصغرکے یاس خراج نہ بھیج سکا۔اس نے بیر( دارانے ) خطاکھا۔

جوخراج کم اورتمہارے پہلے حکمران ہمیں ادا کرتے تھے تم نے اس کی ادائیگی میں تاخیر کر دی لہذااپنے ملک کاخراج ہمارے پاس جھیجو ور نہ ہم تم پرحملہ کردیں گے۔

سکندر نے جواب دیا: تونے مرغی کوذئے کر کے اس کا گوشت کھایا اور اس کا کوئی بھی حصہ نہ چھوڑا۔ اب اس کے اطراف ہاتی رہ گئے ہیں اگر تو چاہے تو ہم تمہارے ساتھ صلح کر لیتے ہیں ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں دارا یہ جواب من کرنا راض ہوگیہ اور جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ سکندر نے دارا کے دربانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اسے گرفتار کریں۔اور وہ اس پر تیار ہوگئے۔ جنگ کے متعلق ایک اور روایت:

جب جنگ شروع ہوگئ تو ان دونوں نے اچا نک دارا کو نیز ہ مارااور ذخی حالت میں اسے سکندر کے پاس لے گئے جب دارا سکندر کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سکندر نے اس کے چبرہ ہے مٹی ہٹائی اوراس کا سراپی گود میں رکھ کر کہا: ''اے بہت بڑے شریف' آزاد ہادشاہ! تخجے تیرے در بانوں نے قل کیا حالانکہ میں تخجے قل نہیں کرنا چاہتا تھ اب مجھے جودصیت کرنا جا ہے ہوکرؤ'۔

دارانے بیدوصیت کی کہ میری بیٹی روشنگ سے نکاح کرلواوراسے اپنے پاس ہی رکھنااور فارس کے لوگوں کوآ زاور کھنا کسی اور کو ان پر حکمران نہ بنانا۔ سکندرنے دارا کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ آسٹین کے سانیوں کافتل :

ومدہ کے مطابق انعام دینے کے بعدان سے کہا:

میں نے تمہار کی شرط کے مطابق تمہیں انعام دے دیا۔ تم نے اپنی جان کے تحفظ کی شرطنبیں لگا کی تھی۔ بہذا ابتمہیں قبل کرتا ہوں۔ کیونکہ جو شخص اپنے بادشاہ کولل کرے اس کا زندہ رہنا درست نہیں چنانچہ انہیں قبل کروادیا گیا۔

#### تیسری روایت:

بعض مؤرضین نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ روم کا بادشاہ داراا کبرخرائ دیا کرتا تھا اس کے انتقال کے بعد سکندر بادشہ بناوہ بڑا ہوشی پر عقس منداور مکار حکمران تھا۔اس نے بعض عربوں سے جنگیں کیس جن میں اسے فتح ہوئی جس کی وجہ سے اس کی قوت میں اضافہ ہوگیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے دارا اصغر کو خراج دیئے سے انکار کر دیا اس کے طرز عمل سے دارا کو بہت غصر آیا اس نے ایک شخت خط بھیجا جس میں خراج کی ادائیگی کا تھکم دیا تھا۔

اس خط کی وجہ سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوگئی اور دونوں نے اپنی اپنی ملکی حدود میں فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ دونوں کے درمیان خط و کتابت جاری رہی۔ سکندر دارا کے ساتھ جنگ کرنے سے گھبرا گیا اوراسے جنگ نہ کرنے ک پیشکش کی دارانے اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا تو انہوں نے جنگ کرنے کے فوائد وٹمرات بتلائے کیوں کہ وہ اندرونی طور پر جنگ کے خواہش منداور دارا کے مخالف تھے۔

دونوں ملکوں کی افواج کے ملنے کے مقام کے بارے میں مؤرخین میں اختلاف ہے کہ دونوں فو جیں خزر کے قریب خراسان میں آمنے سامنے ہوئیں یاکسی اور جگہ دونوں فو جوں میں شدید جنگ ہوئی اس جنگ میں سکندر کے پاس ایک زبر دست گھوڑا تھا جس کا نام' 'بو کفراسپ تھا''۔

فارس کا ایک شہسوار صفوں کو چیرتا ہوارومی لشکر میں داخل ہوا اور سکندر پر الیمی شخت ضرب لگائی کہ اس کو زندگی کے لالے پڑ گئے اور اس نے فارسیوں کے اس فعل کونہا بت تعجب خیز جانا کہا جاتا ہے کہ بیشہسوار فارس کی فوج کامضبوط ترین سوار تھا۔

دارا اصغر کے پہرے پر دو ہمدانی تنھے ان دونوں نے سکندر سے رابطہ قائم کیا اور بتلایا کہ وہ دارا کو زخمی کر کے تیرے پاس لانے کو تیار ہیں چنا نچے انہوں نے ایک روز اسے نیز ہ ماراجس کے زخم سے دارا کی موت واقع ہوئی بیدونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ سوار موکر دارا کے پاس پہنچا جب سکندر وہاں پہنچا تو دارا آخری سانسیں لے رہا تھا سکندر نے اس کا سراین گود میں رکھا اور روتے ہؤئے کہا۔

تخیے تیری جائے پناہ میں اس حالت میں پہنچایا گیا اور تیرے بااعتا دساتھیوں نے تیرے ساتھ دھوکا کیا اور تو اپنے دشمنوں میں اکیلا رہ گیا تو مجھے اپنی خواہشات کا اظہار کر میں قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں پورا کروں گا (راوی کا خیال ہے کہ افریدون کے بیٹے سلم اورامیر نج کی وجہ سے ان دونوں میں قرابت داری تھی) دارا جواپنے زخموں کی وجہ سے تر پ رہا تھا۔ جب اس نے سکندر کا پیطر زعمل دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اس سے درخواست کی کہ میری بیٹی سے نکاح کر لواور اس کے حقوق کا خیال رکھنا اور اس کی قدر پہنچا نٹا اور میر نے لی کا بدلہ لینا۔ سکندر نے ان خواشیات کو پورا کرنے کی جامی بھرلی۔

جن دوآ دمیوں نے دارا کوزخی کر کے ہلاک کیا تھا جب انہیں سکندر کے پاس لایا گیا تو اس نے انہیں پھانسی لگانے کا حکم دیا۔

اور پیاعلان کروایا'' نیے بدلہ ہےا کے شخص کا جس نے اپنے یا دشاہ کے خلاف بغاوت کی اور اپنے ہم وطنوں کو دھو کا دیا''۔

بیان کیا جاتا ہے کہ سکندراہل فارس سے حکمت اور ملم نجوم کی کتا ہیں اپنے ساتھ روم لایا پھرسریانی سے رومی زبان میں جمہ کروایا۔

### دارائے تا کے بارے میں دیگرروایات:

بعض نے کہا ہے کہ دارا کواس کے بیٹے اشک بن دارا نے قتل کیا۔ دارا کی ایک بیٹی روشنک ٹا می بھی تھی۔ دارا کی صومت چودہ برس رہی۔

بعض نے کہا ہے کہ جوخراج یونانی باوشاہ' فارسی بادشاہوں کو دیتے تھے وہ سونے کا ایک انڈہ ہوتا تھا جب سکندر بادشاہ بنا تو دارانے بیخراج منگوایا جس کے جواب میں سکندر نے لکھا:''میں نے اس مرغی کو ذرج کر دیا ہے جوسونے کا انڈہ دیتی تھی اوراس کا گوشت کھالیا ہے لہٰذاا ہتم جنگ کے لیے تیار ہوجاؤ'' پھر دارااصفر کے بعداس علاقے کا بادشاہ بنا۔

یتفصیل اس تول کے مطابق ہے جس میں کہا گیا کہ سکندر دار اصغر کا بھائی تھا۔

#### سکندر کے بارے میں دیگرا قوال:

اہل روم اور علم الانساب کے بہت ہے ،اہرین کا خیال ہے کہ سکندر فیلفوس کا بیٹا تھا۔ بعض کے مطابق سے بیلیوس ہن مطربوس کا بیٹا تھا جب کہ تیسر ہے قول کے مطابق اس کا سلسلہ نسب سے ہے۔ سکندر بن مصریم بن ہرنس بن ہرس بن میطون بن رومی بن لیطی بن یونان بن یافٹ بن تو بہ بن رومیہ بن زنط بن تو قبل بن رومی بن الاصغر بن الیفر بن العیص بن اسحاق عُلِائلًا بن ابراہیم عُلِائلًا۔

دارا اصغر کی ہلاکت کے بعد سکندر نے اس کے علاقوں کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ پس میراق روم شام اور مصر کا با دشاہ بن گیا اور دارا کی ہلاکت کے بعد اس کی فوج کی تعدا د چودہ لا کھ ہوگئ جس میں سے چھلا کھاریانی فوجی تھے۔

#### سكندركا بهلااعلان:

مروی ہے کہ جس دن وہ پایی تخت پر بیٹاتھا تو اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے دارا کاعلاقہ ہمارے زیر نگیں کردیا اور ہمیں ملنے والی دھمکیوں کے برعکس ہمیں بید چیزیں عطاکیں اور اللہ نے فارس کے شہروں 'قلعوں' آتش خانون اور آتش کدوں کے خدام کو ہلاک کہا۔ دارا کے دفاتر اور دفتری سامان کوجلاویا۔

#### سكندر كى فتوحات:

سکندر نے دارا کے مفتو حیطاقوں میں کسی عامل کو مقرر کیا اور خود ہندوستان روانہ ہوا وہاں کے باوشاہ کو آل کر کے اس علاقہ کو فتح کیا۔ پھر چین جا پہنچاوہ ملک بھی اسی طرح فتح ہوا تھا۔ اس طرح بہت سے ممالک اس کے زیر نگین ہوگئے۔ پھر یہ چارسوآ دمیول کے ساتھ قطب شالی کی طرف گیا اٹھارہ روز تک وہاں رہا وہاں سے نکل کرعماق کی طرف بڑھا اور اسے بھی زیر نگین کیا۔ واپسی پر راسے میں شہرز ورنا می مقام براس کا انتقال ہوگیا اور اس کی والدہ کے یاس سکندر بیاس کی لاش لائی گئی۔

بعض کہتے ہیں کہاس کی عمر صرف چھتیں سال تھی۔اہل فارس کا خیال ہے کہ سکندر کا دور حکومت چودہ برسوں پرمحیط ہے جب کہ نصاری کہتے ہیں کہ تیرہ سال اور چندمہینوں پرمحیط ہے دارا کا قتل اس کی حکومت کے تیسر سے سال کے شروع میں ہوا۔

#### مختلف شهروں کی بنیا در کھنا:

کہا جہ تا ہے کہ اس نے کل شہر آباد کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کے کہنے پر دس نے شہر بسائے گئے ان سب شہروں کے مجموعے کا نام مستندریدرکھا گیا۔ان میں ایک شہراصبان کے اندرہے جس کا نام''می'' ہے۔''می'' کا مطلب سانپ ہے۔ کیونکہ بیشہر سانپ نما بنایا گیا۔

تین شہر ملا کمین میں بنائے گئے جن کے نام بالتر تیب ہرات 'مرواور سمرقند ہیں۔

بابل میں داراکی بٹی کے نام پرروشنک نامی شہر بنوایا۔

یونان میں پہلاتوس نا می شہرآ با دکیا گیا اوران کے علاوہ دیگر مختلف شہر بھی بنائے گئے۔

#### سکندر کے بعد یونانی حکمران:

جب سکندر کا انقال ہوا تو اس کے بیٹے اسکندروس کو بادشاہ بننے کی پیش کش کی گئی اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عبادت گزاری کے لیے گوشنشنی اختیار کرلی۔اس کے بعد یونانیوں نے بطلیموس کو بادشاہ بنالیا جس کی حکومت بتیس سال رہی۔ کا فی عرصہ تک یونانیوں کا اقتدار رہااس کے بعداقتدار قد ومیوں کے پاس آگیا جنہوں نے یونانیوں' بنی اسرائیل' بیت المقدس اور اس کے گرد ونواح پر حکومت کی یہاں تک کہ بیت المقدس پر فارسیوں اور رومیوں نے حملہ کر کے اسے ویران کر دیا اور حضرت کی میشند کی کوشن کو قبل کر دیا۔

اس کے بعد شام' مفراور مغربی ممالک میں بطلیموں بن لونوس کی حکومت جالیس سال تک رہی اس کے بعد غطس کی حکومت چوہیں برس تک رہی ۔ فیلا خطر کی گیارہ سال افیفانس کی بائیس سال' غاطس کی انتیس سال' ساطر کی ستر ہ سال' اھند کی گیارہ سال تک پھرا یک غیر معروف بادشاہ کی آٹھ سال دونسیوس کی سولہ سال اس کے بعد قالوں پطری کی ستر ہ سال تک حکومت رہی ۔

سیتمام یونانی بادشاہ تھان میں سے ہرایک کے شروع میں ابطلیموں کا لفظ استعال ہوتا ہے۔جبیبا کہ فارس کے بادشاہوں کے لیے کسریٰ کا لقب معروف تھا۔ قالو پھری کے بعد مصاص شام کا حاکم بنا ان حکمرانوں میں سے سب سے پہلے جس نے پانچ سال تک حکومت کی اس کا نام پایوس یولیوں تھا۔ اس کے بعد شام پر اغطو سطوس نے ترپن سال حکومت کی اس کے بیالیس سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ اس طرح شار کرنے سے حضرت عیسیٰ علیاتلا کی ولا دت اور سکندر اعظم کے دور حکومت میں تین سوتین سال کا عرصہ بنتا ہے۔



## سکندر کے بعدا بران میں طوا کف الملو کی

سکندر کے بعد ہم تاریخ کی روشنی میں ایران کے دوسرے بادشا ہوں کی حکمرانی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ابل علم کااس بات میں اختلاف ہے کہ سکندراعظم کے بعد عراق کے خلاف واطراف میں کس کی حکمرانی تھی۔ نیز ان ند ہب کے پیروکار بادش ہوں کی تعداد میں بھی اختلاف ظاہر کیا ہے۔ جنہوں نے سکندر کے بعد بابل کے صوبے اردشیر بابکان کے آئے تک حکمرانی کی۔

ہشائم بن محمد کہتے ہیں سکندر کے بعد ملاقس سلقیس کی حکومت آئی اس کے بعد الطبحس برسراقتد ارر با۔انطا کیہ کاشہراطبحس نے ہی آباد کیا تھا۔ یہ حکمران عرب ایلواز اور فارس پر شکر کشی کر رہے تھے کہ دارا اکبر کا بیٹا ''اشک' نامی ان کے مقابلہ میں نکل گیو ''اشک' رہے میں پیدا ہوا تھا اور وہیں پروان چڑھا۔اس نے اطبحس کے خلاف ایک عظیم لشکر جمع کیا۔ اطبحس نے بھی اس کے مقابلہ کی ٹھان کی اور لشکر واقعہ اور وہوں لشکروں کا مقابلہ ''موصل' کے مقام پر ہوا اطبحس قتل ہوگیا ''اشک' کا اس سرزمین پر قبضہ ہوا۔اب موصل سے رمی اور اصفہ ان تک اشک کی حکومت قائم ہوگئی۔

ندہب کے پیروکارتمام بادشاہوں نے اشک کے حسب ونسب کی وجہ سے بڑی تعظیم کی اس کے کا موں کی تا ئید کی اوراس کو بڑی قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھا۔وہ اپنے خطوط کی ابتداءاس کے نام سے کرتے تھے جب کہ اشک اپنے ہی نام سے ابتداء کرتا تھا تمام نے اس کو بادشاہ بنا دیا اور اسے تخفے تھا کف جھیجے حالا نکہ اب تک نہ اس نے کسی کواس کے عہدہ سے معزول کیا تھا اور نہ ہی عہدہ سے نواز اتھا۔

#### جوذرذبن اشكان:

ہشام ہن محمد سے مردی ہے کہ اہل روم فارس کی سرز مین پرحملہ آ، ورہوئے جنگی قیادت ان کا بڑا بادشاہ کررہا تھا اور وہ اطبیس (بابل کا سابق حکمران) کے خون کا قصاص لینا چاہ رہا تھا۔ ان دنوں بابل کا حکمران بلاش ابوار دوان تھا۔ جس کو بعد میں اردشیر بن با بک نے تقل ۔ بلاش نے اپنے تمام ہم عقیدہ بادشاہوں کوخطوط ارسال کیے کہ اہل روم ان کی سلطنت پرحملہ آور ہوئے ہیں اور بیا کہ اہل روم کی فوج کا بہت بڑا مجمع اس کے پاس بہنچ چکا ہے کہ جن کے برابران کے پاس فوج اورساز وسامان نہیں اور بیا بھی لکھا کہ اگر روم کی فوج کا بہت بڑا مجمع اس کے پاس بیان جا کیں گئے۔

#### بلاش كو كمك كي فراجمي:

اس پر ہر بادشاہ نے بقدراستطاعت مال و دولت 'اسلح' ساز و سامان اور جنگجو بلاش کو بھیجے۔ یبہال تک کہ اس کے پاس جار لا کھ فوجیوں کا اجتماع ہو گیا۔ بلاش نے اس کشکر کا حاکم صاحب الحضر بنایا۔ جوقر یبی علاقے میں فدہب کے پیروکار بادش ہوں میں سے تھ وہ ان کو لے کر چل پڑا یہاں تک کہ رومی بادشاہ اور اس کے کشکر سے ملاقات ہوگئ''نزولہ'' کا معر کہ ہوا اس دوران رومی بادشاہ کا م آگیا اور اس کے کشکر کی بچے کئی ہوگئے۔

اس مقاملہ کے پیش نظر رومیوں نے قسطنیہ (استبول) تغییر کرایا اور اپنے بادشاہ کو رومیوں نے وہاں منتقل کیا تا کہ محفوظ رہے۔ جس رومی بادشاہ کو کہلی مرتبہ اس شہراور قلعہ پر لایا گیا وہ پہلا رومی بادشاہ تھا جوعیسائی بنااس بادشاہ نے بنی اسرائیل کوفلسطین اور اردن سے بے دخل کر دیا کیونکہ اسے یقین ہوگیا تھا کہ حضرت عیسی علیاتلکا کوان (بنی اسرائیل) نے قبل کر دیا۔ بنی اسرائیل سے وہ صلیب بھی چھین لی گئی جس پر بنی اسرائیل کے بقول حضرت عیسیٰی کومصلوب کیا گیا۔

اہل روم نے اس ککڑی کی بڑی تعظیم کی اور اسے اپنے خزانے میں رکھوایا۔ بیکٹڑی آج تک ان کے پاس محفوظ ہے۔ شاہان ایران یونہی بکھرے رہے یہاں تک کہ اردشیر بن با بک آگیا۔ جس نے ان تمام چھوٹی چھوٹی بادشا ہتوں کو پکسرختم کردیا۔ یہاں تک ہشام کی روایت ہے تا ہم ہشام نے ان سلطنوں کے وقت اور ایا م کا تذکرہ نہیں کیا۔

فارس کی تاریخ کے متعلق دیگراہل علم کی آراء:

بعض اہل علم نے ایران کی تاریخ کے متعلق کہا ہے کہ سکندراعظم کے بعد دارا فارس کا حکمران بنا جو کہ اصلاً ایرانی نہیں تھا تا ہم وہ اس کی حکومت کو مانے اور باجگزار ہوتے تھے جس کی حکومت بلند بل (عرب) کی سرز مین پر ہوتی اہل علم سے مروی ہے کہ بیلوگ سلاطین اشفان یا اشعان کہلاتے تھے جو نذہب کے پیرو با دشا ہوں کو ہز در ہٹا دیتے تھے ان لوگوں کی حکومت دوسوچھیا سٹھ برس رہی۔ اس ورران اشکر بن اشجان نے دس سال حکومت کی اس کے بعد سابور بن اشغان نے ساٹھ سال تک حکمرانی کی۔ اس کے دور حکومت کے اس کے دور حکومت کے اس کے دور حکومت کے اس کے دور کی میں مربم پیلٹ فلسطین کی سرز مین بررونما ہوئے۔

حضرت عیسیٰ علینلاک آسان پراٹھائے جانے کے تقریباً چالیس سال بعدروم کے بادشاہ ططوس بن اسفسیا نوس نے بیت المقدس پرحملہ کیا۔اہل شہر کوقل کیااوران کی اولا دکوقید کیااس کے تئم سے شہر کوتباہ کر دیا گیااوراس کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی۔ پھر دس سال تک جوذرذبن اشغان الا کبرنے حکومت کی۔

> اس کے بعد بیزان الاشغانی نے اکیس سال پھرنری الاشغانی نے چالیس سال ہر مزاشغانی نے سترہ سال اردان الاشغانی بارہ سال کسری الاشغانی چالیس سال بلیش الاشغانی چوہیں سال

اردان الاصغرالاشغاني نے تیرہ سال

اس کے بعد اردشیر بن با بک کی حکومت آئی۔

تیسر ہے گروہ کی رائے:

بعض مؤر خین کہتے ہیں کہ سکندر کے بعد ایران کی سلطنت میں ند ہب کے پیرو کار بادشا ہوں نے حکمرانی کی کیوں کہ سکندر نے اپنی صومت کے نکڑے کر کے ان میں بائٹ دی تھی۔ان میں سے ہرا یک اپنے جھے کی حکمرانی کے ساتھ الگ ہو گیا تھا۔سوائے عراق اوراس کے اطراف واکناف کے کیونکہ بیعلاقہ شکندر کی ہلاکت کے بعدروم کے ذیر نگین رہا۔

ندہب کے پیروکار بادشاہوں میں سے ایک مخص تھا جس کو جبال اور اصفہان کا حکمر ان بنادیا گیا تھا اس کے بیٹے نے عراق پر
قبضہ کر لیا پس یہ خاندان ماہات ' جبال اور اصفہان کا حکمر ان بنا ' جس طرح ملوک الطّوافَّی میں ایک مگران اور صدر ہوتا تھا کیونکہ یہ
طریقہ پہلے سے مروج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں کی کتابوں میں اس خاندان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی کانہیں ملتا۔
کہا جاتا ہے کہ عیسی علائی بن مریم علیمنٹ ملوک الطّوا کف کے اکاون سال بعد اوریشلم ( بروشلم ) کے مقام پر سکندر کے بعد ارو
شیر بن با بک کے کھڑے ہونے اور آخری باوشاہ اردوان کے قبل تک اپنی باوشاہت برقر اررکھی۔ بیتقریباً دوسوچھیا سٹھ سال کا عرصہ
بنتا ہے اس کے بعد اردشیر حکم ان بنا۔

مؤرخین کا کہنا ہے کہ وہ بادشاہ جنہوں نے مملکت جبال پر حکمرانی کی پھراپی اولا دیے لیے اپنی حدود سلطنت کو وسعت ویے کی کوشش میں گئے رہے ان میں سے ایک اشک بن حرہ بن رسبیان ہے۔ اہل فرس اس کواشک بن دارا سیجھتے ہیں۔ جب کہ بعضوں کی شخقیق کے مطابق یہ اشک بن اشکان الکبیر تھا۔ جو کبیبیہ بن کیقباز کی اولا دمیں سے تھا اس کی حکومت دس برس رہی۔ اس کے بالتر شیب:

> سابور بن اشک بن اشکان نے اکیس برس جو ذرز الا کبر بن سابور بن اشکان دس برس بیرن بن جو ذرز اکیس سال جو ذرز الا صغرانیس سال تر سه بن جو ذرز الا صغر چالیس برس بر مز بن بلاش بن اشکان ستر ه برس ار دوان الا کبر (ار دوان بن اشکان ) باره برس کسر کی بن اشکان چالیس برس سیا فرید الا شکانی نے چوبیس سال حکومت کی۔

اس کے بعد اردوان اصغر کی حکومت قائم ہوئی جواردوان بن بلاش قیروز ہے جس کا جداعلیٰ بھی کبیبیہ بن کیقباز تھا۔ کہا جا تا ہے کہ وہ اشکانی خاندان کاسب سے مضبوط فر ما نروا تھا عزت اورشہرت بھی کافی پائی اور ملوک الطّوا کف پربھی سختیاں کرتا تھا۔ اس نے اصطحر صوبے پراس لیے قبضہ جمالیا تھا کہ وہ اصفہان سے متصل تھا پھراسے بھی پارکر کے فارس میں مقام جور کی طرف نکل گیا۔اس پربھی قبضہ کرلیا۔آس پاس کے بادشاہ اس کے مزاج سے ڈرکراس کے قریب ہوتے تھے۔اس کی حکمرانی تیرہ سال رہی۔اس کے بعداردشیر کی حکومت نثروع ہوگئی۔

چوتھی رائے:

سا بور بن افقور نے ترین (۵۳) سال حکومت کی اس کے دور میں حضرت عیسیٰ علاِتالاً اور یحیٰ غلینندا موجود تتھے۔

اس کے بعد جوذرز بن سابور بن افقور کا دور آیا اس کی حکومت انسٹھ برس رہی۔ اسی نے بنی اسرائیل سے حضرت کیجی میلینل کے خون کے قصاص کے لیے جنگ کی پھراس کے بھتیج ایز ان بن بلاش بن سابور کی حکومت سنتالیس برس تک رہی اس کے بعد جوذرز بن ابز ان بن بلاش نے اکیس برس حکومت کی پھراس کے بھائی نرسی بن ابز ان کی حکومت چونتیس برس رہی اس کے چچا ہز مزان بن بلاش کی حکومت اڑتا لیس سال رہی اس کے بعد اس کے بیٹے فیروز ان بن ہر مزان بن بلاش کی حکمر افی امتالیس برس رہی پھراس کے بیٹے اردوان بن بلاش کی حکومت آئی جس کوار دشیر بن با بک نے قتل کیا۔ بیاس خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔ جس کا دور حکومت بچپن برس رہا۔

مؤرخین کا خیال ہے کہ اسکندراورمضافات کے تمام ملوک الطّوا کف نے تقریباً یا پچ سوٹیس سال مسلسل حکومت کی۔



## ملوک طوا نُف کے دور حکومت کے اہم واقعات

ابل فی رس کا گمان ہے کہ حضرت مریم طبخت بنت عمران اور عیسیٰ علیاتاً بن مریم کی پیدائش کا واقعہ بابل پر سکندر کے غلبہ کے پینٹھ سال بعد پیش آیا جبکہ نصار کی کا خیال ہے کہ حضرت عیسی علیاتھ کی پیدائش کا واقعہ سال بعد پیش آیا جبکہ نصار کی کا خیال ہے کہ حضرت عیسی علیاتھ کی پیدائش کی پیدائش کا واقعہ سکندر کے غلبہ کے تین سوسال بعد پیش آیا اور ان لوگوں کا بیھی خیال ہے کہ حضرت کیجی علیاتھ کی ولا دت حضرت عیسیٰ علیاتھ ہوگئی میں اور جب مریم علیاتھ امید سے ہوئیس تو ان کی عمر صرف تیرہ سال تھی ۔

حضرت غیسی مُلِلٹلاً اپنی ولا دت کے بعد ہے ارتفاع (اٹھائے جانے) تک بتیس برس اور بتیس دن اس دنیا میں رہے ان کے ارتفاع کے بعد حضرت مریم میلیٹ چیمسال زندہ رہیں۔حضرت مریم میلیٹ کی عمر پچاس سال سے پچھاو پڑھی۔

عیسائیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت کیجیٰ اورعیسیٰ علیہا السلام نے تمیں سال کی عمر میں ہزار دن میں'' اصطباغ'' کیا اور حضرت کیجیٰ حضرت عیسیٰ علیہاالسلام کے ارتفاع ہے قبل قتل کئے جانچکے تھے۔

۔ حضرت ذکریا عَلِائلًا بن برخیا حضرت کی عَلِائلًا کے والد اور عمران بن ما ثان جوحضرت مریم " کے والد تھے۔ یہ دونوں ہم زلف تھے ایک حضرت کی عَلِائلًا کی والدہ تھیں اور ایک حضرت مریم علیظ کی والدہ تھیں۔ جب حضرت مریم علیظ کی ولا دت ہوئی تو ان کی والدہ کی وفات کے بعد حضرت ذکر تیانے ان کی پرورش کی اس لئے کہ حضرت ذکر تیا حضرت مریم " کے خالو لگتے تھے۔حضرت مریم "کی والدہ کا نام حضر بن فاقو دتھا۔ جبکہ ان کی بہن کا نام استباع بنت فاقو دتھا۔

ابن اسحاق کے بقول'' کہ ہم تک جور وایت پینچی ہے اس کے مطابق حضرت مریم طبطناً کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ مریم بنت عمران بن یاشہم بن امون بن منشاء بن حزقیا بن احزیق بن بوٹام بن عزریا بن امصیا بن یاوش بن احزیہو بن یارم بن بہشا فاظ بن رسابن ابیابن رحیم بن سلیمان علیہ السلام۔

حضرت زکر یا علیہ السلام کے ہاں حضرت کیجیٰ عَلِیْلُلا کی ولا دت ہوئی بجیپن میں ہی ان کونبوت ملی وہ لوگوں کو دعوت حق دیتے ہوئے شام چلے گئے جہاں حضرت کیجیٰ اورعیسیٰ علیجا السلام انتھے ہو گئے پھر یا ہمی فیصلہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ۔

## حضرت عيسى علائلاً كاحضرت يحيى علائلاً كوبليغي وفد كے ساتھ بھيجنا:

روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ عَلِیْتُلاکے اپنے بارہ ساتھیوں (حواریوں) کا ایک وفد تیار کیا اوراس وفد میں حضرت کییٰ علِیْنَدُا کو بھی شامل کیا تا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم ویں۔ان کے ہاں (شریعت میں)ممنوع چیزوں میں سے جھتیجیوں کے ساتھ نکاح بھی تھا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علینکلائے اپنے بارہ حواریوں کے ساتھ حضرت بچیٰ علیائلاً کو بھی بھیجا تا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں۔

حضرت يحيى نياتلها كافتل:

چوندان کے بال بھتیجوں کے ساتھ نکان کرنا جائز نہ تھالیکن علاقے کے باوشاہ کی ایک بھتیجی تھی جس کوہ و بہند کرتا تھا لہٰذااس نے اس کے ساتھ شادی رجانے کا ارادہ کیا اور روزانداس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجنا شروع کردیا اس لڑکی کو والدہ نے اپنی لڑک کو سمجھایا کہ اس کے سامنے یہ شرطر کھوکہ جب تک تم حضرت بیجی علیات کو گئی اور شرطر کھو۔ شادی نہ کروں گی۔ اگلی ملاقات میں لڑکی نے باوشاہ سے رہیات کہہ ڈالی۔ بادشاہ نے کہا'' تم اس شرط کے علاوہ کو کی اور شرطر کھو۔ لیکن لڑکی مصر رہی۔ جس کے بعد باوشاہ نے اپنی اس خموم شرط کو پورا کرنے کے لئے حضرت بیجی علیانہ کو بوایا اور شرکر او یا۔ اس ظالمانہ اقدام کے نتیجہ میں المذفق کی بات ڈال دی۔ چنا نچہ بخت نصر نے ایک سال میں اس ملک کے ستر بڑار افراد کی گئے۔ کی علیانہ کا خواب:

بعض صحابہ کرام بڑگئیے ہے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آ دمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بنتیم غلام کے ہاتھوں بیت المحقد س اجاڑ دیا گیا اور بنی اسرائیل فقل کئے گئے اس غلام کا نام ابن رملہ اور لقب بخت نصر تھا۔ وہ لوگ خوابوں پر بہت یقین رکھتے ہے چہا نچہ ایسانی ہوا کہ خواب دیکھنے والاشخص اس بنتیم غلام کے بیچھے نکل گیا تا کہ اس سے پوچھے جب اس کے گھر پہنچا تو وہ لکڑیاں ہے چہنے جنگل گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد لکڑیاں سر پراٹھائے آ گیا۔ گھر میں ایک طرف لکڑیاں ڈال کر بیٹھ گیا اب اس آ دمی نے اس سے بات شروع کی پھراس آ دمی نے اس بنتیم غلام کو تین درہم دیئے تا کہ پچھڑ بدلائے چنا نچہ وہ بازار سے گوشت کو فی اور شراب خرید کر ایسان بات شروع کی پھراس آ دمی نے اس بنتیم غلام سے کہا کہ اگر زندگ کے کسی گوشے میں تم با وشاہ بنا وہا وہ تیسرے دن اس بنتیم غلام سے کہا کہ اگر زندگ کے کسی گوشے میں تم با وشاہ بنا وہ بی خواؤ تو میں آج بی اس دن کی تم سے امان ما تک رہا ہوں۔

وہ بولا! کیاتم مجھے نداق کررہے ہو؟

اس (اسرائیلی) شخص نے کہا کہ بیس نداق نہیں کررہا۔ پس آپ جھےاس کا پروانہ لکھ دیجیے۔ اس کی ماں نے بھی کہا کہ لکھ دینے میں کیا حرج ہے۔اگرتم باوشاہ بن جاؤ تو ٹھیک ورنہتم پرکوئی بوج نہیں۔

چنا نچہاں نے امان کا پروانہ کھ کردے دیا اور جاتے جاتے اس نے پوچھا کہ بادشاہ بننے کے بعد میں آپ کے پاس آجاؤں گا۔اس وقت آپ کے پاس لوگوں کا وسیح حلقہ ہوگا تو آپ مجھے کیسے پہچان پائیس گے؟

اس نے جواب دیا: کہ میرے اس پروانہ کوکسی ڈنڈی سے لٹکا کراد نچا کردیامیں بیجان لوں گا۔

چنانچداس غلام کو بہت پچھدیا۔ حضرت یکی علائلاً کا ظالمان قبل:

بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت کیجی علائلاً کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اپنے ہر میں مدیس ان سے مشورہ لیتے تھے اور ان کی مجالس میں حاضری ویتے تھے۔ایک ایسا ہی عقیدت مند بادشاہ اپنی سوتلی بیٹی کے ساتھ ثادی رچ ، چاہتا تھا۔مشورہ لینے پر حضرت کیجی علائلاً نے اسے ایسا کرنے ہے منع کر دیااہ فرمایا کہ یتر ما سے لئے جائز بنیس حصریہ بات اس بادشہ کر بیوی سوتیں بٹی کو پہنچی تو انہیں حضرت بجی طیانا کا بعض ہو گیا اور انہوں نے کسی نہ کسی طریقہ سے حضرت بجی طیند کہ وقتل کروانے کے متعلق منصوب بنانے شروع کر دیئے۔ آخر کا راس نے بد چال چلی کداپنی بٹی کو باوشاہ کی محفل نا وُ نوش میں زرق برق مباس بہنا کر اور سویہ شخصار کر کے پرکشش بٹا کر بھیج ویا اور ساتھ مجھا دیا کہ بادشاہ کے رعب میں آ کراہے اپنے او پر غلبہ نہ پانے وینا۔ البتہ جب وہ تمہاری طرف متوجہ ہوتو زیر ہونے کے لئے بیشر طرکھنا کہ پہلے حضرت کی طینٹا کوتل کرے۔

چنا نچائز کی نے یہی کیا اور بادشاہ کے ہزار بارمنع کرنے پربھی اپنی شرط پراڑی رہی جبلز کی اس شرط پر بصندر ہی کہ جب تک مجھے حضرت کیجی میلانلاً کا سرطشت میں لا کرنہ دیا جائے گاتنہیں قربت نہ دوں گی۔ آخر کار بادشاہ اس کے (حسن ) کے چکروں میں پھنس گیا۔

### حضرت يجيل مَالِنَالاً كرسر كاطشت ميس بولنا:

جب با دشاہ نے حضرت یجی علائلہ کو ذرج کروا کے طشتری میں اس لڑکی کے سامنے ان کا سرر کھ دیا تو ان کے منہ ہے آواز آئی '' تمہارے لئے سوتیلی بیٹی سے نکاح جائز نہیں''

جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ اس سر سے خون ٹھاٹھیں مار کر بہدر ہاہے اس خون پرمٹی ڈالی گئی لیکن اب خون مزید جوش مارنے لگا پھرمٹی ڈالی گئی مگرخون تھا کہ تھمتا ہی نہیں یہاں تک کہ شہر کی فصیل تک پہنچ گیا اورا ب بھی جوش مارر ہاتھا۔

#### بخت نفير كاحمله:

یہ جا نکاہ خبر جب صیحا کمیں بادشاہ کو پینی تو اس نے شہر میں منادی کرا دی اور ایک لشکر جیجنے کا فیصلہ کیا۔ باہمی مشاورت سے بخت نفر کوا میر لشکر مقرر کیا گیا۔ بخت نفر ایک عظیم لشکر کے ساتھ اس شہر پر حملہ کی غرض سے نکلا جب بیلشکر شہر کے قریب پہنچا تو شہر والوں نے درواز بے بند کر کے اپنے آپ کو محصور کر لیا چنا نچہ بخت نفر اور اس کالشکر سخت مشکلات میں پھنس گئے ان پر سخت شکی ہوگئ والوں نے درواز بند کر کے اپنے آپ کو محصور کر لیا چنا نچہ بخت نفر اور اس کالشکر سخت مشکلات میں پھنس گئے ان پر سخت شکی ہوگئ ورت اور بھوک پیاس نے انہیں شک کر دیا اور انہوں نے واپس لو شنے کا سوچنا شروع کر دیا۔ کدا چا تک بنی اسرائیل میں سے ایک عورت نکی اور پوچھا کہ امیر لشکر کہاں ہے؟ چنا نچہ اس کی ملا قات امیر لشکر سے کر آئی گئی ۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ آپ لوگ شہر کے فتے ہونے سے پہلے واپسی کا ارادہ کرر ہے ہیں ۔

امیر شکرنے کہا کہ ہاں ایسا ہی ارادہ ہے کیونکہ یبال پرجمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔

اس بوڑھیعورت نے کہا کہا گرمیں اس شہرکو فتح کر کے تہہیں دوں تو مجھے کیا دو گے؟ کیا جس چیز کا میں مطالبہ کروں گی وہ دو گے اور کیا میرے کہنے پرتم حملہ کرو گے؟ اور میرے ہی کہنے پر رک جاؤ گے۔

امیرلشکرنے جواب دیا: ہاں! ایسانی کریں گے۔

اس پراس عورت نے امیرلشکر کوایک تر کیب سکھائی کہتم اپنے نشکر کو چار حصوں میں تقسیم کرو۔ پھران کوشہر کے چاروں کونوں میں کھڑا کر دواور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ ہے دعا کرو کہ یا اللہ! ہم آپ ہے حضرت کیجیٰ ملاِئلاً کےخون کے عوض جوعنقریب گرنے ہی والا ہے فتح کی امید کرتے ہیں۔

چنانچے ہونے یرامیر لشکر کے تھم پراییا ہی کیا گیا جس کے بعد شہر کی فصیلیں گر پڑیں اور لشکر جاروں طرف ہے شہر میں داخل

ہوگیا ۔اسعورت کےاشارے پربعض افراد کے تل ہے ہاتھ رو کا گیا اور بعضوں کو تل کیا گیا۔اب وہ عورت لشکر کواس مقام پرے آئی جہاں حضرت کی طلائلا کو تل کیا گیا تھا اور جہاں پر ابھی خون اہل رہا تھا۔اس مقام پرستر ہزار آ دمیوں کو تل کیا گیا تب جا کر حضرت کیٹی طلائلا کے خون کا جوش ختم ہوا۔

#### بيت المقدس مين مردار:

اس کے بعد اس محورت نے کہا قبال بند کردیں کیونکہ القد تعالیٰ کسی نبی کے ناحق قبل پراس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہاس کے قاتل اور قبل میں رضا مندلوگ بھی قبل نہ کردیئے جائیں۔اس کے بعد ایک شخص کی علائے گا صحفہ لے کر حاضر ہوا تو اسے اور اس کے گھر والوں کوزندہ چھوڑ دیا گیا۔اس کے بعد بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کیا اور اس کے اندر گوڑ اکر کٹ مردار ڈالئے کا حکم دیا یہاں تک کہ اس کے اندر گندگی پھیلانے والوں کا آیک ایک سال کا جزیہ معاف کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس معاملہ میں رومیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا کیونکہ بنی اسرائیل نے بچی علائے گوٹل کردیا تھا اور مید بنی اسرائیل کا مقدس مقام تھا۔ بیت المقدس کو تباہ کرنے کے بعد بخت نصر بنی اسرائیل کا مقدس مقام تھا۔ بیت المقدس کو تباہ کررنے کے بعد بخت نصر والیسی میں عزر یا اور میا تھا میں وغیرہ کو بھی لے گیا۔وہ جالوت کا سرجھی اپنے ہمراہ لے گیا جب اس معرکہ کو سرکرنے کے بعد بخت نصر والیسی میں عزر یا اور میٹن کیل وغیرہ کو بھی لے گیا۔وہ جالوت کا سرجھی اپنے ہمراہ لے گیا جب اس معرکہ کو سرکرنے کے بعد دانیال کی شخصیت اس کی نظروں میں بہت ہی معزز اور تحتر متھی جبکہ یہ بات مجوسیوں کو تھلی تھی۔ چنانچان کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ کی نظروں میں بہت ہی معزز اور تحتر متھی جبکہ یہ بات میں بہت ہی معزز اور تحتر متھی جبکہ یہ بات میں بہت ہی معزز اور تحتر متھی جبکہ یہ بات مجوسیوں کو تھلی تھی۔ چنانچان کے دل میں حسد کی آگ ہوڑک اٹھی اور وہ دانیال کے خلاف بخت نصر کے کان بھرنے گئے۔ کہتے کہ دانیال اور ان کے ساتھی آپ کے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہی آپ

چنانچہ بخت نصرنے ان کو بلا یا اور پوچھا کہ کیا وا تعثاً کوئی ایسی بات ہے؟

انہوں نے بے دھڑک جواب دیا کہ ہاں کیوں تہیں۔ہم تواپے رب کی عبادت کرتے ہیں اور کا فرکا ذیجہ بھی نہیں کھاتے۔
ییس کر بخت نصر نے ایک گڑھا کھود نے کا تھم دیا۔ بہت بڑی خند ق کھودی گئی اوران چیر آ دمیوں کواس خند ق میں وال کر
بھو کے وشی درندوں کوان پرچھوڑ دیا گیا تا کہ وہ چٹم زدن میں ان کی تکہ بوٹی کر کے کھا جا کیں۔ بیحر کت کرنے کے بعد وہ اپنے
گھروں کو چلے گئے اوراپنے فاسدز عم میں کہ بیہ جانور جو کہ متواتر کئی دنوں کے بھو کے ہیں ان کا بھر کس کال دیں گے۔ بڑے اطمینان
سے چلے گئے ۔ جب جاپس آئے تو دیکھا کہ خند ق میں بجائے چھے کے سات افراد موجود ہیں اور وحثی درندہ بھی ان لوگوں کے پاس
یاؤں پھیلائے ان کے درمیان ہیں جاوران میں ہے کی ایک کو معمولی سی خراش بھی نہیں آئی۔

ان میں ساتواں آ دمی دراصل وہ فرشتہ تھا جوان لوگوں کی حفاظت پر مامور تھا جب ان ساتوں کو خندق سے نکالا گیا تو اس فرشتے نے نکلتے ہی بخت نصر کواس زور سے تھیٹر لگایا کہ وہ جانور بن گیا اور سات سال تک اسی حالت میں رہا۔ مؤرخین میں یا ہمی اختلاف:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ مذکورہ قول میں حضرت کی طلائلا کے قبل کی وجہ ہے ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کو تہہ تیج کیا یہ بات جا ہے جس ہے بھی مرہ می سومۂ رخیان 'سیرت 'گاراہ ریاضی کے ثنا ساؤل کے نزویک ہے جبکہ اہل ملک وغیرہ کے نزویک ہے بات نعط ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل سے جنگ کی جب انہوں نے نبی شیعًا کوتل کیا اور یہ ارمیا بن حلقیا کے دور کی بات ہے ارمیا کے دور حکومت اور بخت نصر کے بیت المقدس کی تخریب اور کیجیٰ مُنِیْمُنا بن زکر یا مُلِیْنُلاُ کی ولا دت کے درمیان چارسوا کسٹھ سال کا فرق ہے اور یہ یہودونصار کی کا قول ہے۔

اس کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ بقول ان یہود ونصاریٰ کے بیت المقدس کے ہاتھوں تخریب ادراس کی تغیر کیرش بن اخشورش کے دور میں ہوئی جو کہ اردشیر کے بعداس کی بیٹی کی اخشورش کے دور میں ہوئی جو کہ اردشیر کے بعداس کی بیٹی کی طرف سے بابل کا گورنرتھا۔ اردشیر کے بعداس کی بیٹی کی طرف سے ستر سال تک اپنے عہدہ پر رہا۔ پھراس کی تغییر کے بعد سکندر کے امور سلطنت سنجا لئے تک تقریباً اٹھاسی سال کے ۔سکندر کی اور دت تک تین سوتین برس لگے۔ بیسب ملا کر چارسوا کسٹھ سال بنتے ہیں۔ مجوسیوں کا یہود و نصاری سے بیان میں اختلاف:

مجوسی بیت المقدس کے انہدام کی مدت' بخت نفر کے واقعہ' بنی اسرائیل کے بعد سکندر کا بیت المقدس' شام و دیگر علاقوں پر قبضہ اور دارا کی ہلاکت کی مدتوں میں یہود ونصار کی سے متنق ہیں لیکن سکندر کے بعد سے حضرت کیجیٰ طلائلاً کی ولا دت کے ماہین مدت میں اختلاف کرتے ہیں۔ بقول مجوسیوں کے بیدمت صرف اکاون سال تھی۔

#### نصرانيون كابيان:

نفرانیوں کا خیال ہے کہ حضرت یکی ملائلہ حضرت عیسیٰ علائلہ سے صرف چھ ماہ قبل پیدا ہوئے۔حضرت یکی ملائلہ کے قاتل با دشاہ کا نام ہیردوس تھا۔ یہ بادشاہ اسپنے بھائی جس کا نام فیلفوس تھا' کی بیوی پر عاشق تھا ایک دن اس کے ساتھ زنا کرنا چاہا تو حضرت یکیٰ طلائلہ نے روک دیا اور کہا کہ بیر رام ہے۔اس عورت کی ماں کا نام دشی تھا وہ بھی بادشاہ کے دل بیں تھنگی تھی اس دن اس کرنی نے بادشاہ کو ورغلایا۔ پھر بادشاہ سے اس کی خواہش کے بارے بیس سوال کیا۔ تو بادشاہ نے کہا جھے تیری طلب ہے اس کے بعد لئری نے بادشاہ کو ورغلایا۔ پھر بادشاہ سے اس کی خواہش کے بارے بیس سوال کیا۔ تو بادشاہ نے کہا جھے تیری طلب ہے اس کے بعد لئری نے اپنی ایک حاجت کا بادشاہ سے تذکرہ کیا۔ بادشاہ نے اپنی ایک حاجت پوری کرنے کا تھم ویا۔ اس لٹری نے ما تحتوں سے اس لٹری کی حاجت پوری کرنے کا تھم ویا۔ اس لٹری نے ما تحتوں سے کہا کہ جھے بیکی طلائلہ کا سر چاہیے۔ تو ان لوگوں نے حضرت بیکیٰ علائلہ کوشہید کر کے ان کا سراسے پیش کیا۔ جب بادشاہ اس سے مطلع ہوا تو اپنا سر پیٹنے لگا اور بہت زیادہ رویا۔ تا ہم ہونی ہوچکی تھی۔

#### بني اسرائيل كاليك عبرت آموز قصه:

محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل جب بابل سے واپس بیت المقدس لوٹے تو بیت المقدس کی نئی تعمیر کی۔اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا لیکن انہوں نے اپنی نا فرمانیاں پھر سے شروع کیس کچھلوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور پچھکوٹل کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں آخری پیغیمر حضرت کیجی عَلِلنَا اور عیسیٰ عَلِلنَا کومعبوث فرمایا اور بیدونوں آل واؤد میں سے تھے۔

روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت عیسی علائلہ کوان میں سے اٹھا لیا اور حضرت کی علائلہ کو انہوں نے قبل کر دیا (بعضوں کے نزدیک زکریا علائلہ کو قبل کر دیا) تو اللہ تعالی نے ان پر بابل سے ایک بادشاہ بھیجا جس کا نام خردوس تھا۔ یہ بابل کا ، شاہ اوگوں کو لے کر ان کی طرف چل پڑا اور ملک شام میں جہاں بیاوگ ایسے تھے داخل ہوا۔ جب بنی اسرائیل کے ملاتے میں پہنچے ، شاہ اوگوں کو لے کر ان کی طرف چل پڑا اور ملک شام میں جہاں بیاوگ ایسے تھے داخل ہوا۔ جب بنی اسرائیل کے ملاتے میں پہنچے

گیا تواپنے ایک سر دارہے جو کہ جلاد تھا نبوز رازان کے نام ہے پکاراجا تا تھا' کہا کہ میں نے اپنے پر وردگار کے سامنے میصف اٹھ یہ ہے کہا گر میں بیت المقدس پر غالب آگیا تواس کے بعداس انداز میں قبل کروں گا کہ خون میر لے نشکر کے درمیان میں بہرگا۔ یہا ب تک کہ میں کسی اور کوتل کرنے کے لئے نہ پاؤں۔ میہ کہ کراس جلاد سر دارہ سے بولا کہتم ان کوخوب قبل کرو۔ اب میں تھا کہ نبوز راز ان بیت المقدس میں داخل ہوا اور اس مقام پر کھڑا ہوگیا جہاں وہ لوگ اپنی قربانیاں کیا کرتے تھے' تو دیکھا کہ خون اہل رہا تھا اور کھول رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو ہلا کر بع چھا کہ لوگو! بتاؤیہ کس کا خون ہے؟ بھے بچ بچ بتادو۔

لوگوں نے بتایا کہ میہ ہماری ایک قربانی کا خون ہے جوقبول نہ ہو تکی اسی وجہ سے کھول رہا ہے۔ہم آٹھ سوسال تک قربانیاں کرتے رہے ہیں سب قبول ہوتی رہیں مگر بیقربانی قبول نہ ہو تکی۔

جلا دینے کہا!تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔

اس پرلوگوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں ہماری ہر قربانی قبول ہوا کرتی تھی لیکن جب سے ہمارے او پر فرشتہ 'نبوت اور وحی کے آنے کا سلسلہ ختم ہوگیا ہے ہماری قربانی قبول نہیں ہورہی ہے۔

بنی اسرائبل کے ستر ہزارافراد کافل (دوسری روایت):

نبوررازان کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کے تمام جیلے بہانوں کو یکسرمستر دکر دیا اور قبل گاہ کو گرم کیا۔ روایت میں ہوکہ تھی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کے تمام جیلے بہانوں کو یک بیان سے بعداس کے تعم سے سات سولڑکوں کو بلایا گیا اور تہ تیخ کر دیا گیا تا ہم کھولنے والاخون ٹھنڈا ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ پھرسات ہزار آدمیوں کوان کی عورتوں کے ساتھ قبل کرنے کا تھم جاری کر دیا۔ تا ہم خون تھا کہ کھولنا ہی جارہ ہونے اسرائیل کو خاطب جاری کر دیا۔ تا ہم خون تھا کہ کھولنا ہی جارہ ہا تھا۔ جب نبوز رازان نے جائزہ لیا کہ خون تھے والانہیں تو اس نے بنی اسرائیل کو خاطب کر کے یوچھا! '

ائے بنی اسرائیل! قبل اس کے کہ ایک بھی آگ بھو نکنے والی عورت یا مرداس زمین پر نہ چھوڑوں گا اور سب کو آگر دوں گا' مجھے تچی بات بتا ڈالوا پنے رب کے حکم پر صبر کروے تم لوگوں نے اس سر زمین پر حکومت کی اور تمام سیاہ وسفید کے مالک بنے رہے۔ جب زیادہ معاملہ بھڑتے دیکھا اور قبال کی شدت کو محسوس کیا تو انہوں نے تچی بات بتائی اور کہا کہ یہ ہمارے ایک پنجمبر کا خون ہے۔ جو ہمیں اللہ کو ناراض کرنے واٹے کا موں سے روکتا تھا۔ اگر ہم اس کی پیروی کرتے تو ہم سیدھی راہ پالیتے اور وہ ہمیں ہمارے بارے میں بتاتے تھے تو ہم ان کو جھٹلاتے تھے تو بیاس نبی کا خون ہے۔

نبوزرازان نے پوچھا کہاں پیغیر کانام کیاتھا؟

لوگوں نے بتایا کہ کی بن زکریا (علیماالسلام) تھا۔

علا دنے کہا!تم نے سچ کہااوراللہ تعالیٰ اسی وجہ ہے تم سے انتقام لے رہا ہے۔

سوء زازان كااسلام قبول كرنا:

جب نبوز رازان نے محسوں کیا کہان لوگوں نے سے بولاتو تجدے میں گریڑااوراپنے فوجیوں کو تکم دیا کہ شہر کے درواز وں کو بند کر دواورخر دوس کی فوج کوشہر سے باہر نکال دو۔اب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تنبا ہوگیا۔اب اس نے بیچیٰ بن زکریا (عیبماالسلام) کو خطاب کیا اور کہا کہ اے کی پیلنڈا میرا اور آپ کارب جانتا ہے کہ آپ کی وجہ ہے آپ کی قوم کوئٹٹی کلیفہ بہنجی ۔ ابندا آپ تھم ب یے اپندا آپ تھم ب یے اپندا آپ تھم ب یے اپندا آپ تھم کیا اور نبوز رازان نے اپنا قال ختم کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس رب پرایمان لا تا ہوں جیسا کہ بنی اسرائیل نے لایا اور اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پریفین کرتا ہوں کہ اس کے سواکوئی اور رب نہیں اگر کوئی اور رب ہوتا تو بیآ اس اور زمین اپنی جگہ نہ تھے۔ تھر کی اس اللہ ایک ہے جو اپنے بھم کی حکمت کوئت اور جبروت سے ساتوں آسانوں پر حکومت کر رہا ہے۔

اوروہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اوراس میں بھاری پہاڑ رکھ دیئے تا کدوہ ملنے نہ پائے اور یہی صفات میرے رب کے مناسب ہیں اورالیمی یا وشاہت کے لاکق ہے۔

اس وقت انبیاء کے سردار پر بیوحی آئی کہ نبوز رازان سے اور نے ایمان والے ہیں اور نبوز رازان نے بی اسرائیل سے کہا

کہ اللہ کے دشمن خردوس نے مجھے بی تھم دیاتھا کہ میں شہیں اس طرح قبل کروں گا کہ تمہا راخون اس کے نشکر کے درمیان بہنا شروع ہو

جائے۔اب مجھے بیکر نابی تھا کیونکہ میں اس کی نافر مانی نہیں کرسکتا تھا۔اوراب بھی مجھے بی تھم دیا گیا ہے اس پر بنی اسرائیل نے اس

ہے کہا کہ جو پچھ تمہیں کرنا ہے کر ڈالو۔ چنانچہ اس نے خندق کھوونے کا حکم دیا اوران کے مویشیوں کومنگوایہ جن میں گائے 'بیل 'خچر'

اونٹ 'گھوڑے اور بھیڑ بکریاں شامل تھیں ان کو ذرح کروایا یہاں تک کہ خون نشکر میں بہہ پڑا پھران مقتولین کی لاشیں منگوا کیں جواس

ہے پہلے تی جا بھے تھے بیان جانوروں پر ڈال دی گئیں جس سے وہ خندق ہرگئ جب خردوس نے دیکھا تو اس نے بیس جھا کہ بیا

سب بنی اسرائیل کی لاشیں ہیں تو اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔

جبان جانوروںاورانسانوں کاخون بہتا ہواخر دوس کے شکر تک پہنچا تو اس نے قبل رو کئے کا تھم دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کا خون ہم تک پہنچ گیا ہےاور میراانتقام پورا ہو گیا ہے۔ پھروہ اپنے لشکر کو لے کر بابل واپس چلا گیا۔

یہ بنی اسرائیل میں دوسرااہم واقعہ تھا کیوں کہ اس ہے قبل بخت نصر کا قصہ تفصیل ہے گزر چکا ہے ان دونوں واقعات میں بنی اسرائیل کوتہہ تیخ کیا گیا۔ان کے شہروں کوا جاڑ دیا گیا۔ان کے بچوں اورعورتوں کوقید کیا گیا۔قر آن کریم نے ان دونوں واقعات کا تذکرہ مختصر أسورة الاسراء (بنی اسرائیل) کی آیت نمبر ۴ تا ۸ میں بیان کیا ہے۔

عیسی بن مریم علیمالسلام بنت عمران والی حدیث کی طرف دوباره چلتے ہیں۔

## يوسف اورمريم كا دلچيپ واقعه:

حضرت مریم مینٹ نے اپنامشکیزہ اٹھایا اور اکیلی چلی گئیں اور جس گھاٹ سے روز اندپانی لاتی تھیں وہاں تک پہنچ گئیں تو وہاں حضرت جریل علیاتھ کو پایا جووہاں انسانی شکل میں موجود تھے۔حضرت جریل علیاتھ نے کہا'اے مریم 'التدتعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تا کہ میں آپ کوایک نیک لڑکا دوں۔

مریم بیت کیا کی بول آتھی کہ''اگرتو کوئی خداتر س آ دمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی بناہ ، گئی ہوں''۔
اس نے کبا'' میں تو تیرے دب کا فرستادہ ہوں اور اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں''۔
مریم بیٹ نے کبا'' میرے ہاں کیے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکا رعورت نہیں ہوں''۔
فرضتے نے کہا'' ایسا ہی ہوگا' تیرار ب فرما تا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے بہت آ سان ہے اور ہم بیاس لئے کریں گے کہ اس
لڑکے کو لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا کیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور بیکا م ہوکرر ہنا ہے''۔ (سورۃ مریم آ بیت ۱۸-۲۰)
اس کے بعد حضرت جبریل میلائنا کے حضرت مریم میں میں گھونک ماری اور چلے گئے۔
اس کے بعد حضرت میں میں بیٹ اور اپنی میں میں میں کھونک ماری اور چلے گئے۔

وہب ؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبر میل میلائلاً کوحضرت مریم میلائلاً کے پاس بھیجا تو انہوں نے مریم میلائلا کے انسان کاروپ اختیار کیا۔ لئے انسان کاروپ اختیار کیا۔

مریم پینے ایکا یک بول اٹھی کہ''اگر تو کوئی خداتر س آ دمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں''۔ (سورۃ مریم آیت ۱۸)

> پھر حضرت جبریل منیلتالگانے ان کے گریبان میں پھونک ماری اوروہ پھونک ان کے رحم تک پہنچ گئی۔ حضرت مریم ملیمنٹ کا قصہ:

حضرت مریم عین کا ایک قریبی رشته دار پوسف نجارتھا بید دونوں صہیون پہاڑ کے قریب داقع ایک تکرم مسجد میں چیے جایا کرتے تتھے اوراس مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے اس مسجد کی خدمت کو بہت بڑا اعز از سمجھا جاتا تھا۔ مریم عین اور پوسف دونوں لل کر اس مسجد کے معاملات کی دکھیے بھال کیا کرتے تھے۔ مسجد میں بخورات جلانا 'صفائی کرنا اور پانی وغیرہ بھرنے کے علاوہ دیگر امور بھی ذمہ داری سے بورے کیا کرتے۔ اس علاقہ میں ان دوافراد سے زیادہ مسجد کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہ تھ اور نہ ہی کوئی اتنا عبدت گزارتھا۔

حضرت مریم پیمنٹ جب حاملہ ہوئیں تو ان کے حمل کا سب سے پہلے انکار یوسف نجار نے ہی کیا تھا وہ بیجھتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ حضرت مریم پیمنٹ کی چوہیں گھنٹے کی زندگی ان کے سامنے تھی۔ بہر حال پہلے تو انہوں نے صف انکار کیالیکن جب حضرت مریم پیمنٹ کی طرف دیکھا تو معاملہ کے تیج ہونے نے ان کو جیرت میں ڈال دیا اور یہ واقعہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہونے کے باعث ان کو بہت ہی مشکل میں ڈال دیا اور ان پر بڑا ہی گراں گزرا۔ ان کو اس واقعہ کی حقیقت سمجھ نہ آر ہی تھی۔

یوسف جب حضرت مریم پلینٹ پرتہمت اورالزام لگانے کاارادہ کرتے تو حضرت مریم پلینٹ کی پا کدامنی' عظمت اور پا کیزہ نظمت ان کی آگئے میں اس کر حاکل ہو باقی کیوں کہ حضرت مریم پلیٹ کی زندگی کا ایک لحد بھی 'ن کی آگھ ہے اوجھل نہیں تھ لیکن اس کے برعکس جب پیش آمدہ حالت کود کیھتے تو ان کی برائت کا اظہار نہیں کرپاتے 'یوں ایک عظیم کٹھٹ میں ہتھا ہوگئے۔ جب بیٹھٹش بہت بڑھ گئی تو انہوں نے حضرت مریم ملیٹ سے بات کی ان کی پہلی بات جو حضرت مریم میٹٹ سے ہوئی میٹی کہ آپ کے متعلق میرے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوگئی ہے جب میں اس کواپنے دل ہی دل میں دبانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھ پر غالب آجاتی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے متعلق تمہارے ساتھ گفتگو کرلوں تا کہ میرے دل کوسکون اس سکے۔

## حفرت مریم ملیك سے بوسف نجار كامكاللہ:

حضرت مرتم مليك نے پوسف سے كہا احجمابات كرو۔

یوسف نے کہا! میں وہی بات کرسکتا ہوں جوحقیقت میں ہے۔

تم مجھے بناؤ کہ کیا جی کے بغیر فصل ہو عتی ہے؟

حضرت مريم ملينا في جواب ديا! مال -

بوسف نے کہا! کیا بغیر ہارش کے درخت اُگ سکتے ہیں؟

حضرت مريم علين في كما! بال-

یوسف نے بوچھا! کیا مرد کے بغیرعورت کے ہاں بچہ ہوسکتا ہے؟

ت حضرت مریم ملط نے جواب دیا! ہاں کیوں نہیں ۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالی نے جب پہلی دفعہ نصل اگا کی تھی تو نیج کا وجود نہ تھا۔ اور اللہ تعالی نے بغیر بارش کے درخت اگائے اور اپنی ہی قدرت سے بارش کو درخت کی زندگی کے لئے وسیلہ بنایا۔

یوسف نے کہا! میں پنہیں کہدر ہا بلکہ بات کرنے کا میرامقصدیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کاکسی چیز کوکرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ''کن'' کے تھم سے وہ چیز ہونا شروع ہوجاتی ہے۔

حضرت مریم علیت نے جواب ویا! کہ کیا اللہ تعالی نے حضرت آ دم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدائمیں فرمایا؟

بوسف نے جواب دیا! ہاں۔

یہ میں بہت ہوئی۔ اب بات بوسف کی سمجھ میں آگئی کہ اس (مریم کے حمل) میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کودخل ہوسکتا ہے۔ چنا نچیہ آگے سوال کرنے کی اسے ہمت نہ ہوئی۔

ں کے بعد یوسف نے مجد کی خدمت کی تمام ذمہ داری اپنے سرلے لی اور حضرت مریم پینٹے کوان کی ذمہ داریوں سے رخصت مل گئی کیونکہ دہ حاملہ ہونے کی وجہ سے بوچھل ہو گئی تھیں۔اوران کا رنگ پیلا ہو گیا تھا اوران کے چبرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ان کا پیٹ بڑھ گیا تھا اوران کی طاقت کمزور ہو گئی تھی۔

حضرت عيسكي غلانظاكي بيدائش:

جب حضرت مریم مین کے ہاں زیجگی کا وقت قریب آگیا تو انہیں تھم ہوا کہ آپ پی قوم سے ذرا جدا ہو ج یئے کیونکہ اگروہ اور ت کے وقت آپ کے قریب ہوں گے تو آپ کے ساتھ کوئی جال چل دیں گے اور آپ کے بچے کوتل کر دیں گے۔ چنانجوں نے اپنی بہن کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ان کی بہن بھی ان دنوں (یکی میاناً کے لئے) امید سے تھیں۔ جب یکی میرند کی والدہ نے اپنی بہن کے پاس کے پاس کے بات کی تو خوش سے پھولے نہ عار ہی تھی۔ چنانچہ وہ تجدے میں گر پڑیں۔ حضرت مریم بیسٹے کو یوسف مصر کی طرف لے گئے یوسف کے گدھے پر سوار ہوکر جاتے وقت حال بیتھا کہ دوران سواری مریم میسٹے اور گدھے کی پالان (حجیث) کے درمین کو کی چیز حاکل نہتھی۔ بہر حال یوسف ان کولے کرروانہ ہوگئے۔

جب مریم میت اپنی قوم سے جدا ہوکر مصر کے شیبی علاقہ میں پہنچیں تو حضرت مریم میلانلا کوخون آنا شروع ہو گی تو یوسف نے ان کوایک تھجور کے درخت کے پاس بٹھا کر گدھے کے اوپر پالان وغیرہ سے ان کے لئے پردے کا انتظام کیا چونکہ موسم سردی کا تھا اس لئے حضرت مریم کا دردزہ بھی شدید تھا۔ جب تکلیف کی شدت آئی تو درخت سے چمٹ کئیں اب فرشتوں نے ان کو گھیر لیا اور حفاظت کا سامان بہم پہنچا یا اورصف با ندھ کر کھڑے ہوگئے۔

"مریم کواس بچ کاهمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لئے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھرز چگی کی تکلیف نے اسے
ایک مجور کے درخت کے نیچ پہنچا دیاوہ کہنے گئی" کاش میں اس سے پہلے ہی مرجاتی اور میرانا م ونشان ندر ہتا"۔
فرشتے نے پائتی سے اس کو پکار کر کہا" منم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچ ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرااس
درخت کے تنے کو ہلا' تیرے او پر تروتازہ مجوریں گر پڑیں گی۔ پس تو کھا اور پی اور اپنی آئے تھیں مختذی کر۔ پھراگر کوئی
آدی مجھے نظر آئے تو اس سے کہد دے کہ میں نے رحمان کے لئے روزے کی نذر مانی ہے' اس لئے آج میں کسی سے نہ بولوں گئی۔ (سورۃ مریم آیے۔ ۲۲۔۲۲)

بیچ کی ولا دت کے وقت سردی کاموسم تھالیکن ان پرتازہ تازہ کھجوریں گرنے لگیس۔

#### شياطين كويريشاني لاحق مونا:

اس واقعہ کے رونماہونے کے بعدروئے زمین پرموجودتمام بت جن کی پوجاہوتی تھی اوند ھے منہ گر گئے شیطان گھرا گیالیکن وجہ کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ سب وجہ تلاش کرتے ہوئے البیس کے پاس آئے وہ سمندر میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا وہ تخت اس تخت سے مشابہ تھا جوابنداء میں پانی میں تھا۔ ابلیس اللہ کے نور کے علاوہ نور دھارے ہوئے تھا۔ یہ سارے شیطان اس ابلیس کے پاس آئے جوگی دنوں سے پریشان تھے جب بڑے ابلیس نے ان شیطانوں کی جماعت کود یکھاتو وہ گھرا گیا کیونکہ جب اس نے ان کو بھیردیا تھا تو پھر آج تک ان کو بھی نہ دیکھا تھا بھر ابلیس لعین نے ان سے آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ روئے زمین پر کوئی اہم واقعہ چیش آیا ہے کیونکہ سارے بت اوند ھے منہ گر پڑے ہیں اور چونکہ ان بتوں سے بڑھ کر بنی آدم کو ہلاکت میں ڈالنے والی کوئی چیز منہیں سے کیونکہ ہم ان بتوں کے پیٹ میں واغل ہوکر ہولتے تھے اور عقیدت مندوں کے مسائل کوئل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اب جب بیدوا قعہ پیش آیا ہے تو بنی آ دم کی نظر میں ان کی وقعت کم ہوگئی ہے۔اورانہوں نے بنوں کو کمتر اور ذکیل سمجھنا شروع کردیا ہےاوراندیشہ ہے کہلوگ آئندہ ان بنوں کی پوجا چھوڑ جائیبی گے۔

پھروہ شیطان کنے لگا کہ ہم نے بوری زمین کو چھان مارا ہے تمام سمندروں کوالٹ بلٹ کیا ہے غرض ہم ہے جو پچھ ہو سکا ہم

نے کیا ہے گرجمیں کسی چیز کاسراغ نہیں ملا۔ ابلیس کو دھکے:

ابلیس نے کہا یہ بہت بڑا حادثہ ہے لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ ایسا واقعہ میری نظروں سے بھی اوجس رہے گا۔لبذا تم سب لوگ سب لوگ سب لوگ سب لوگ میں میراا تنظار کرو۔ یہ کہہ کر ابلیس اڑا اور تین گھٹے تک عائب رہا وہ دوران پروازاس جگہ پہنچا جہاں حضرت میسی مایشا کہ کہ ولادت ہوئی تھی تو کیا دیا ہے کہ فرشتے صف باند ھے کھڑے ہیں اس کی سمجھ میں آیا کہ یہاں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے اب معلوہ ت لینے کے لئے وہاں آن چیا تو دیکھا کہ فرشتوں کا آسان تک تا نتا بندھا ہوا ہے۔ نیچ آنے کی کوشش کی تو وہاں بھی فرشتے جے کھڑے تھے اور با ہرنکال دیا۔

ابلیس کی واپسی

اس کے بعد ابلیس اپنے ساتھیوں میں واپس لوٹ آیا اوران سے کہا کہ پوری زمین پرگھو ماہوں۔ مشرق ومغرب' خشکی وتری'
پیچاو پری فضا میں صرف تین گھنٹوں میں گھو ماہوں مجھے جو تسب سے اہم واقعہ نظر آیا ہے وہ ہے پیٹی ابن مریم (عیبہاالسلام) کی
پیدائش کا واقعہ اور اس کی وجہ بیہ ہم کہ مجھے ان کی ولادت سے غافل رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل ابتدائے آفر بنش سے آج
تک دنیا میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی یا بچے جنتی تھی تو میں وہاں پہنچ جاتا تھا اور اس طرح میں ہدایت یا فتہ لوگوں میں سے زیا دہ کو گمراہ کر
دیتا تھا۔ اس کے علاوہ بیہ بھی بتا دوں کہ کوئی نبی اس سے زیادہ مجھ پرگراں ہے اور شتم پر۔

#### متلاشيان حق:

اسی رات کچھلوگ نکلے جواس اہم ولا دت کے مقام کی طرف جارہے تھے اور اس کی وجہ ایک خاص ستارے کا طلوع ہونا تھا کیونکہ بہت پہلے سے یہ با تیں مشہورتھیں کہ اس ستارے کا طلوع ہونا ایک اہم شخصیت کی ولا دت کی نشا ندہی کرے گا۔ اور بیہ بات حضرت دانیا گ کی کتاب میں بھی درج تھی۔ یہ لوگ حضرت عیسی علیاتی کی تلاش میں نکلے ان کے پاس سوناری اور اینٹ تھی۔ وہ ملک شام میں ایک ہا دشاہ کے پاس سے گزرے تواس نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جارہے ہیں؟

انہوں نے سب مجھ بتلادیا۔

بادشاہ نے پوچھا کہ اس سونے کی اورا پہنے کا کیا کام ہے؟ کیا یہ چیزیں ان کوہدیہ کروگے؟
انہوں نے جواب دیا کہ بیا ہم چیزوں کی امثال ہیں۔ کیونکہ سونا تمام اہم چیزوں کاسر دار ہے جیسے نبی تمام لوگوں کاسر دار ہے۔
ری اس کئے کہ اس سے زخم اور ٹوٹے ہوئے مقام کو ہا ندھاجا تا ہے اس طرح نبی بھی ہر بیاراور مریض کی شفا کا باعث بنتا ہے۔
اینے اس کئے کہ اس کو پکاتے وقت دھواں آسان سے با تیں کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اور دھواں اتنا او نچ نہیں ہوتا۔ اس طرح
نبی کو اللہ تعالیٰ ایسے بلند کرتا ہے اور وہ مقام عطا کرتا ہے کہ کوئی دوسرارب کے قریب بھی نہیں کھٹک سکتا۔

جب بیتمام ہا تیں اس بادشاہ سے ہوئیں تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ بیآ دمی تو خطرناک ہوسکتا ہے۔ لبندااس کوتل کر دینا چاہیے ۔ یہ سوچ کراس نے ان لوگوں سے کہا کہتم جاؤ اور والیسی میں مجھے بھی اس جگہ کا پیتہ دیتے جاتا تا کہ میں بھی ایسا ہی کروں ۔ یہ اوگ چلے گے اور ، ہدیے مریم میٹ کے پاس پہنچا دیئے۔ والیسی پران اوگول نے ارادہ کیا کہ اس بادشاہ کو بھی پیتہ ہے جا کیس لیکن راستے میں انہیں ایک فرشتہ ملا اور اس نے انہیں اُوھر جانے ہے منع کر دیا اور بٹایا کہ اس باوشاہ کے ارادے اچھے نہیں للبذاتم وگ اپنا راستہ تبدیل کرلو۔

ز چگی کے بعد حفزت مریم مینین حفزت عیسیٰ علائظا کو پوسف کے اس گدھے پر بٹھا کروا پس مصر نے آئیس۔حضرت مریم مینٹ کوگول کی نگا ہوں ہے حضرت عیسیٰ مُلاٹٹا کو ہارہ سال تک چھیائے کھرتی رمیں۔

''اورا بّن مریم پیمنٹ اوراس کی مال کوہم نے ایک نشانی بنایا اوران کوا یک سطح مرتفع پر رکھا جواطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔(سورۃ المومنون آیت ۵)

## حصرت عيسى مُلاينكا كايبلام عجزه:

حضرت عیسی مئیانلاً کا پہلام جوزہ یہ ہوا کہ ان کی والدہ ان کے ساتھ ایک صالح رئیس کے ہاں تظہری ہوئی تھیں اس کی چوری ہو گئی اس کے ہاں مسکینوں مختاجوں اور کمزورلوگوں کا بھی ٹھکا نہ رہا کرتا تھا۔صالح رئیس چوری کی وجہ سے پریشان ہوا۔حضرت مریم منتظے بھی اس کی بریشانی کی وجہ سے بریشان ہوگئیں۔

حضرت عیسی طالندا کے اپنی والدہ کو پریشان و یکھا تو آپ سے ندر ہا گیا آپ نے اپنی والدہ ما جدہ کوکہا کہ آپ مسکینوں کوا کشھا کریں میں چور بتا دوں گا۔حضرت مریم ملکٹ نے صالح نامی رئیس کو کہہ کرتمام غریبوں مسکینوں کوا کشھا کروالیا۔

ان میں ایک اندھا اور ایک کنگڑ امعذور فخص بھی تھا حضرت عیسی مَالِئلاً نے اندھے سے کہا کہ تو اس معذور فخص کواٹھ کراپنے کندھے پر بٹھ ۔اندھے نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کواٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔

حضرت عیسلی ملانڈا نے فر مایا: تو پھررات کواہے کیسے اٹھالیا تھا۔اندھایین کر پریشان ہوگیا پھرآٹ نے اس معذور سے کہا کہتم اس کے کندھوں پر بیٹھ کراو پرالماری تک ہاتھ پہنچاؤ تو وہ بھی گڑ بڑا گیا اورا نکار کرنے لگا۔حضرت عیسلی ملیانڈا نے اسے بھی وہی کہا۔

اس کے بعدلوگوں نے اند ھے کومجبور کیا اور بالآخراس نے معذور کواپنے کندھے پراٹھالیا اورمعذور نے اپنے ہاتھ او پر پہنچا کرد کھا دیئے ۔ پھرانہوں نے چوری کیا ہوا مال بھی حاضر کردیا۔

## صالح كاحضرت مريم مينك كومال پيش كرنا:

رئیس نے مریم میں کو مال کی پیش کش کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ اس مال میں سے نصف لے لیں۔حضرت مریم میں میں اسے رئیس نے حریم میں میں میں نے انکار کر دیا پھر رئیس نے حضرت عیسی علیاتیا کے لینے پر اصرار کیا گر حضرت مریم میں میں نے حضرت عیسی علیاتیا کے خطیم الشان دعوت کی جس کی وجہ سے حضرت میسی علیاتیا کی عظیم الشان دعوت کی جس کی وجہ سے حضرت میسی علیاتی کی شہرت مصرمیں دوردور تک پھیل گئی۔

#### دوسرامعجزه:

ایک رئیس کے ہاں ملک شام سے پچھ مہمان آ کر تھہرےاس وقت رئیس کے ہاں شراب موجود نتھی اور تمام منکے خالی تھے۔ جس کی وجہ سے رئیس اپنے آپ میں شرمند گی محسوں کرر ہا تھا حضرت عیسیٰ ملائلاً نے اس معاملہ کو بھانپ لیا آپ شراب خانہ میں گئے اور خالی منگوں کے مہنہوں پر اپنادست مسیحائی پھیرتے گئے اور سب منکے عمد ہوخالص شراب سے بھرتے چلے گئے۔

#### ا بن مريم عليتلاً كاشام جانا:

پیرخدا کی طرف ہے مریم پینے کواطلاع دی گئی کہ بہارے اس برگزیدہ بچیکوشام لے جاؤ۔ آپ کی عمراس وقت ہرہ برئ تھی۔ پھر آپ تیس سال کی عمرتک شام میں رہے تی کہ وہاں با قاعدہ وق کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تین سال کا نبوت کا بیسس سد ہر رئ ربا پھر آپ کوآ سانوں میرا ٹھالیا گیا۔

## حضرت عليه عليه الأكراك حالات زندگي:

حفرت میسی کوآسان پراٹھانے کے بعد فاخرانہ لباس پہنایا گیاا در انہیں نور میں ملبوں کردیا گیا کھانے پینے کے تفاضوں کوان سے روک دیا گیا اب وہ عرش کے اردگر دفرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں پس ان میں انسانی 'ملکوتی 'آسانی ادر زمینی غرض ہرطرح کے اوصاف موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علائنگا کے ارتفاع کے بعد تمام حواری پوری زمین پر پھیل گئے۔ اس رات میں جس رات حضرت ، عیسیٰ مذین اُلا کوا تارا گیا تھا عیسائی دھوئی دیتے ہتھے۔

## حواريوں کي تبليغ:

حفرت عیسی ملاشا کے ارتفاع کے بعد تمام حواری آپ کے فرمان کے مطابق پوری دنیا میں تھیل گئے ان میں سے چند کا ذکر جم کریں ہے۔

- ا۔ کیلمرس جو کہ حواری تھا اوران کے ساتھ بولس بھی ا تباع پر تھالیکن وہ حوار بوں میں سے نہ تھا۔ بید دونوں تبلیغی مشن لے کر روم چلے ۔
  - ۲ اندرا ہیں اورمتی بیدونوں اس سرز مین کی طرف چلے جس کے کمین آ دم خور تھے۔
    - الله المرقى المرف بابل يط الم القرار
      - ۳ فیلیس برقیروان کی طرف کئے تھے۔
  - قرطا جنا فریقی اور تجنس دونوں دفوس چلے گئے تھے جو کداصحاب کہف کا علاقہ تھا۔
    - ٢ يعقوبس اورريشكم (بروثنكم) حلي كئے۔

## دو بڑے پھر:

ابن سلیم انصاری سے روایت ہے کہ ہمارے ہاں ایک عورت پر بینذر تھی کہ وہ'' جمع'' پہاڑ کوسر کرے گی بیہ پہاڑ مدینہ کے قریب واقع ہے راوی کہتے ہیں کہ بیس اس عورت کے ساتھ اس پہاڑ پر چڑ ھاجب ہم اس کی آخری چوٹی پر پہنچے تو وہاں ایک قبر ہمیں نظر آئی جس پر دو بڑے بڑے بڑے ہوئے تھے۔ ایک پھر سر ہانے کی طرف جب کہ دوسرا پاؤں کی طرف پڑا ہوا تھا۔ ان پر بنومید کی طرز تحریر کتابت کی گئی تھی۔ میری سجھ میں نہیں آیا یہ کس کی قبر ہے۔

چٹانچہ دونوں پھراپنے ساتھ میں اٹھا کرلایا۔ پہاڑ کے اوپر سے تھوڑ اسا نیچ آیا تو وہ مجھے بہت بھاری گئے ایک کو وہیں چھوڑ دیا جبکہ دوسرا پھراپنے ساتھ نیچ لے آیا۔ اس پھرکوسریانی زبان کے ماہرین کے سامنے پیش کیا تو وہ اس کونہ پڑھ سکے۔ پھر کا تب زبور جوکہ پمنی تھا کے سامنے پیش کیا۔ مگروہ بھی نہ پڑھ سکا۔ پھر حمیری زبان کے ماہر کے پاس لے گیا مگراس نے بھی جواب وے دیا۔

غرض اس كتاب كوجاننے والا كوئى بھى نەملا۔

#### قبر (عيسى غيالتلاً):

بھر گھر میں صندوق کے نیچے اس پھر کور کھ دیا جو گئی سال وہاں رہا۔ پھراجا تک ہمارے ہاں ابن مان میں سے پھراوک گھوڑوں پر آئے جو کہ تیجاری کوئی کتاب ہے یہ تہہ ری گھوڑوں پر آئے جو کہ تیجا کہ کیا تمہاری کوئی کتاب ہے یہ تہہ ری زبان کا کوئی میر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ میں نے پھران کو دکھایا تو وہ اس کو پڑھنے گئے اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیقبر رسول اللہ حضرت عیسی علینا ابن مریم میلینا ہے۔ جو یہاں کے رہنے والوں کے لئے آیا تھا۔ اس زمانہ کے لوگوں کے پاس وہ نبی بن کرآیا اور جب وہ فوت ہو گئے تو یہاڑی چوٹی بران کو وفن کیا گیا۔

## شاه روم کی کارروائی:

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علائلا کے ارتفاع کے بعد یہودی حواریوں پرٹوٹ پڑے وہ انہیں تبتی دھوپ میں ڈال دیتے اورطرح طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچاتے تھے۔ جب یہ بات شہنشاہ روم کو پینچی ۔اس زمانہ میں بنی اسرائیل رومی کنفرول میں تھے۔ وہ باوشاہ ستارہ پرست تھا۔

#### حضرت عيسلي ملايشلا كاوصاف:

اس بادش ہ کو یہ بات بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی آیا تھا جو مجموعہ کمالات تھا۔ وہ اللہ کا پیغیبرتھا' وہ عجیب وغریب ب چیزیں وکھا تا' مردوں کوزندہ کرتا' بیماروں کو شفاویتا' مٹی گارے کے پرندے بنا تا اور جب ان میں اللہ کے تھم سے پھونک مارتا تو وہ پیچ مچے اڑنے گئتے۔وہ انہیں غیب کی خبریں بتا تا تھالیکن بنی اسرائیل نے ایسے نبی کوٹل کرڈ الا۔

### شهنشاه روم كاعيسائيت قبول كرنا:

بادشاہ نے افسوں کرتے ہوئے دربار بوں سے کہا کہ تمہارے لئے ہلا کت ہوتم لوگوں نے پہلے کیوں نہ بتایا۔ خدا کی تسم اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں بنی اسرائیل کو بیدکام نہ کرنے دیتا۔ اب بادشاہ نے بچنے ہوئے حوار بوں کی طرف اپنے لوگوں کو بھیجا جو انہیں بنی اسرائیل کے ظالمانہ چنگل سے چھڑا کرلائے۔

بادشاہ نے حواریوں سے حضرت عیسیٰ علالنا کے دین اوران کے احکامات کے متعلق سوالات کئے۔انہوں نے تمام تفصیلات بتادیں۔ بادشاہ متاثر ہوااور حضرت عیسیٰ علالنا کا پرایمان لے آیا۔اباس نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور بہت سے یہودیوں کوئل کردیا۔اسی بادشاہ کے طفیل آج تک روم میں عیسائیت رائج ہے۔

#### مؤرخين كاخيال:

بعض موَ رَحین کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیٰتلا کی ولادت انموطوس کے دورحکومت میں ہوئی انموطوس کا دورحکمرانی چھین برسوں برمحیط رہااوراس کی بادشاہت کے بیالیسویں سال حضرت عیسیٰ علیائلاً ہیدا ہوئے۔

جب حضرت عیسی علاتلا کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بیت المقدس پر رومیوں کی حکومت تھی چنا نچہ رومی با دشاہ قیصر کی طرف سے ہیر دوس کبیر بیت المقدس کا حکمر ان تھا۔اس دوران اس کے پاس شاہ ایران کا وفد آیا بیدوفد مولامسیح کی طرف جربا تھا مگر غنطی ے اس کے پاس آگیاان میں ہے ایک کے پاس سونا' ری اور اینٹ بطور تخذ کے تھے۔ ان لوگوں نے ہیر دوس کو پینجر دے دی کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بہت اہم ہے۔ اس کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ ہم شاہ ایران کی طرف ہے اس بیچ کے ستھ ہمدر دی کا اظہار کرنے اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لئے مصر آئے ہیں۔

مريم مينط اورا بن مريم علاته المصرمين:

ہیر دوس نے اپنے دل میں اس بچہ کی وجہ سے اپنے اقد ارکوخطرہ میں محسوس کیا چنا نچہ اس نے اس بچہ کوطلب کیا تا کہ ابھی سے اپناراستہ ہموار کر لے فرشتے نے یوسف کو ہیر دوس کے عزائم سے آگاہ کیا جو کہ حضرت مریم میں کیا۔ اسے حکم دیا کہ نیچے اور اس کی ماں کو لے کرمصر کی طرف بھاگ جاؤ۔ چنانچہ یوسف نے ایسا ہی کیا۔

ا بن مرتم عليها السلام شام مين:

ایک عرصے کے بعد فرشتے نے پھر یوسف کوخبر دی کہا بان کو لے کرآ جاؤ کیونکہ ہیر دوس مرگیا ہےا ب اس کی جگہاں کا بیٹا ارکلا وُس تخت نشین ہے۔ میٹخص خطرنا کنہیں ہے۔

بعد میں ارکلا وُس بھی مرگیا تو اس کی جگہ ہمیر دوس صغیر بادشاہ بنا اس کو یہود یوں نے حضرت عیسیٰ عٰیالِنلا سمجھ کرمصلوب کر دیا۔ پیسب لوگ قیصر کی طرف سے بطور گورنریہاں کا م کرتے تھے۔ ہمیر دوس صغیر کے وقت قیصر طیباریوس تھا۔

ایک روایت کے مطابق حضرت عیسی علائلہ کا ہم شکل مخص جوسولی پرچڑ ھااسرائیلی آ دمی تھا جس کا نام البشوع بن فذیرا تھا۔ قیصرطیباریوس کی حکمرانی تنیس برس تک رہی۔



## ارتفاع حضرت عيسلى علايتكا تاولا دت حضرت محمد ملكينام

#### رومی با دشاه:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ نصاریٰ کا خیال ہے کہ شام پر حکومت فلسطین کی طرف سے طیبار یوں کے بعد ج یوس بن طیبار یوس کی حکومت قائم ہوئی جس کا عرصہ حکمرانی چار برس تھا۔

ج بوس کے بعداس کے بیٹے قلود بوس کی حکومت قائم موئی جو چودہ برس رہی۔

اس کے بعد نبیرون تھمران بنا جس نے پطرس اور بولس کوالٹا کر کے سولی پراٹٹکا دیا اس کی حکومت مجھی چود ہ سال رہی۔

اس کے بعد جارسال تک بوطلا بوس ماکم رہا۔

اس سے بعد اسفسیا نوس کی حکومت رہی میخص ہیت المقدس کومنہدم کرنے اور بنی اسرائیل کوتنہ دینج کرنے تک حکمران رہا۔

اس کے بعد ططوس بن اسفسیا نوس نے دوسال حکومت کی۔

اس کے بعدد ومطیا نوس نے سولہ برس حکومت کی۔

پھرنارواس نے جدیرس حکومت کی۔

پھرطرایا نوس کی حکومت انیس برس تک رہی <sub>۔</sub>

ہدایا نوس نے اکیس برس۔

ططورس بن بطبانوس نے باکیس برس

مرتوس اوراس کی اولا د کی حکومت انیس برس 🔒

تو ذوموس نے تیرہ برس۔

فرطناجوس حيدماه

سبروس چوده سال۔

انطنیاؤس سات برس

مرقيانوس تعييسال

الظنانوس جاربرس

حسندروس تيره برس

عنسميانوس تين سال

جورد يالوس تيديرس

فديفوس سات برس

داقوس چھ برس

ق لوک چھ برک

اس کے بعدریا نوس اور قالیونس نے پندرہ برس حکومت کی۔

قعود یوں نے ایک سال حکومت کی۔

اس کے بعد قریطالیوں کی حکومت صرف دو ماہ رہی

ا درليو نوس يا نچ برس ـ

طيقطوس حيدماه

فولوريوس كي حكومت صرف چيس روزرې

فرابوس سات برس

توردس اوراس کے بیٹوں کی حکومت دوسال تک چلی

دوقلطيا نوس جهرس

محسميا نوس ميس سال

تسطعطنيوس تمين سال

تسطنطين تبي سال

تسطعطين ( دوم ) حاليس برس

اليانوس المنافق دوسال

يويانوس أيك برس

مطيا نوس اورغيرطيا نوس دس برس

خرطانوس اورنطیانوس (صغیر)ایک برس

تياداسيس (اكبر)ستر وبرس

ارقد بيس اورانور بيس بيس برس

تياداسيس (اصغر)اورنطيا نوس سوله سال

مرقيا نوس سات سال

لا ون مولدسال

زانون انفاره سال

انسطاس ستأكيس سال

يوسطنيا نوس سات برس

بوسطنیا نوس ( برزرگ ) بیس برس

پیطینس ( دوم ) دس برس

طيباريوں جيرسال

مریقیس اوراس کے بیٹے تاذاسیس کی حکومت ہیں برس اس کے بعد فو قانے سات سال چومہینے حکومت اور پھر وہ قتل ہو گیا اور آخر میں ہرقل کی حکومت آئی جس کی طرف حضور نبی کریم رؤف الرحیم نے دعوت دین کے لیے خط بھیجا تھا اس نے بتیس سال حکومت کی۔

بقول ان کے اس شار سے بیت المقدس کے بخت نصر کے ہاتھوں انہدام کے بعد سے ہجرت نبوی تک تقریباً ایک ہزار سے کچھاو پر برس کا عرصہ بنتا ہے۔ اور سکندر کی حکومت سے ہجرت نبوی تک تقریباً نوسو ہیں سال سے پچھاو پر کا عرصہ بن جاتا ہے اس کے بعد سکندر کے ظہور کے بعد سے حضرت عیسلی علائلاً کی ولا دت تک تین سوتین سال بن جاتے ہیں۔

مؤ زمین کا قول ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت کیجیٰ کوار دشیر بن با بک کے دور میں شہید کیا تھا اوران کا یہ بھی کہنا ہے کہ بخت نصر شام کا حکمران یہودیوں کو آل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور وہ سابورالجو دبن اردشیر با بک کی طرف سے حکمران بنا تھا۔



# قبائل عرب كاحيره اورانبار مين قيام

ملوک الطّوا نف سے لے کرار دشیر بن با بک کی بادشاہت تک مختلف واقعات رونما ہوئے بقول ہشام بن محمدان میں سے ایک واقعہ قبائل عرب کاعراق وغیرہ کے آس پاس کے دیہا توں ہے جیرہ انبار اور اس کے مضافات میں آ کر بسن ہے۔

ہشام بن محمد سے مروی ہے کہ جب بخت نصر مرگیا تو وہ اہل عرب جن کو بخت نصر نے قتل کی غرض سے حیرہ میں تضمرایا تھاوہ انباریوں سے ل گئے اور حیرہ ویران ہو گیا ایک طویل زمانے تک وہ کھنڈر بن کر پڑار ہا۔ بلا دعرب میں سے کوئی بھی شخص وہاں آنے جانے والا نہ تھا۔ اس کے برعکس انبار میں خود انباری تھے ان کے علاوہ حیرہ سے آنے والے اہل عرب جن کا تعلق عرب قبائل ہو اساعیل اور بنومعد بن عدنان سے تھاوہ لوگ بھی آ کر بسنے گئے۔

جب معد بن عدنان اوراس کے ساتھ جوعرب قبائل تھے ان کی اولا دزیا وہ ہوگئ اور تہا مہاوراس کے آس پاس کے علاقوں کو تھر دیا تو ان کے درمیان جنگ پھوٹ پڑی اور آئے دن مختلف قتم کے جھگڑے اٹھنے لگے۔ ان حوادث کی وجہ ہے وہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے اور وسیچ اور کشادہ جگہوں کی طرف نکل گئے چنانچہ بلا دیمن اور مشارق شام اور اس کے اروگر د کے علاقوں میں پہنچ گئے۔

ان میں سے پچھ قبائل بحرین آ کرآباد ہوئے جہاں پہلے سے از دقبیلہ آباد تھا یہ لوگ عمران بن عمر کے زمانہ میں یہاں آئے تھے۔ان کا تعلق بنو عامر سے تھا۔ عامر کو ماءالسماء بن حارثہ کہتے ہیں اور جولوگ تہامہ سے آئے تھے وہ مالک بن عمر و تھے۔ یہ دونوں فہم بن تیم اللہ کے بیٹے تھے ان کا سلسلہ نسب یوں ہے۔

> ما لک بن عمر ونہم بن تیم اللہ کے بیٹے تھے جواسد بن وہرہ بن تعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ۔ جبکہ مالک بن عمر زبیر بن عمر و بن نہم بن تیم اللہ بن اسد بن وہرہ اپنی قوم کے ساتھ یہاں آئے تھے۔

اسی طرح حیقا رہن حیق بن عمیر بن قنص بن معد بن عدنان اور غطفان بن عمر و بن طمثان بن عرز منات بن یقد وم بن افصی بن دعمی بن ایا دبن نزار بن معد بن عدنان اور زمهر بن حارث بن هلسل بن زم بن ایا داور صبح بن صبیح بن حارث بن اقصی بن دعمی بن ایا دوغیر هسب لوگ یهال آکر بسنے لگے۔

جب بحرین میں بہت سارے قبائل کا اجتماع ہو گیا تو انہوں نے مل کر تنوخ کے مقام پرایک سمجھو نہ طے کرلیا کہ ہم میں سے ہر کوئی دومرے کی مدد کرے گا گویا تنوخ نامی جگہ نے ان سب کواکٹھا کر دیا۔

بعد میں نمارہ بن خم کے پچھلوگ وہاں آ کراتر ہے تو مالک بن زہیر نے جذیمۃ ابرش بن مالک بن فہم بن عانم بن دوس الاز دی کواپنے ساتھ تنوخ کی دعوت دی اور اپنی بہن کمیس بنت زہیر کا نکاح اس سے کرادیا۔اب جذیمہ بن مالک اور اس کی قوم نے جو پہیے سے وہاں تھی تنوخ سمجھوتہ میں شرکت کرلی اب مالک اور عمر وجوفہم کے بیٹے ہیں از دقبیلہ ان کا حلیف ہوگیا۔

#### اجتماع قبائل كب موا؟:

قبائل عرب کا بحرین میں اجتماع' ان کاسمجھو تداور تھا گف کا تبادلہ بیسب پھھان ملوک طوا گف کے دور تھمرانی میں ہوا جن کو سکندر نے اپنے بعد مختلف ٹکڑوں کا مالک بنایا تھا۔ بیملوک طوا گف کا دور چلتار ہا یہاں تک کدار دشیر بن ہا بب کی حکومت آئی تو اس نے ان پر غلبہ پالیا۔اور بیہ با دشاہ اس سے دست گمر بن گئے۔

#### طوا تف الملوكي ك معنى:

ان چھوٹے چھوٹے باد شاہوں کوملوک الطّوا کُف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی سلطنتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں یہاں تک کہ چندمحالات پربھی مشتمل ہوتی تھیں۔زمین کے ایک مختصر حصہ کے گرد خندق کھود دی جاتی تھی تا کہ دوسرا ہا دشاہ ان پرحملہ نہ کر سکے۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے پرحملہ کرتے رہتے تھے اور پسیائی یا فتح حاصل کرتے رہتے تھے اسی وجہ سے بینا م پڑ گیا۔

روایت ہے کہ بحرین کے باشندوں نے عراق اوراس کے مضافات پر غلبہ حاصل کرنا چا ہا اورستھ ہی ہوا دعرب کے آس پاس سے والے جمیوں پر تسلط جمانے کا ارادہ کیا۔ چنا نچہ انہوں نے ان کی طوائف الملوکی سے فائدہ اٹھایا۔ اہل بحرین اپنے اہل گرفت لوگوں کوعراق لے جانے سے میں کا میاب ہو گئے ان منصوبہ بندیوں پر عمل درآ مدے لیے ایک جماعت تیار کر لی چنا نچہ اس کا م کے لیے اپنے آپ کو چیش کرنے والا پہلا قبیلہ حیقار بن حیق تھا۔ ان لوگوں نے یا ہل کی سرز مین پر جنگ کی اور فتح و پنا نچہ اس کا مرانی سے جمکنار ہوئے۔ ان لوگوں نے وہاں کے باسیوں کوخوب قتل کیا جنہیں اردوانی یا ار مانی کہا جاتا تھ۔ بیلوگ نفر کے مقام پر رہنے تھے۔

روایت ہے کہ قوم عاد کوارم کہا جاتا تھا جب وہ ہلاک ہوگئ تو شموم کوارم کہا جانے لگا پھرانہی کوار مانین کے نام سے پکارا جانے لگا۔ بیلوگ ارم کے باقیات تھے۔

مروی ہے کہ بیلوگ پھرعراق کی سرز بین ہے ہٹ گئے بعد میں عرب انبار اور عرب جیرہ کے بھی حصہ دار ہو گئے تھے اور اسی قنص بن معد کی طرف منسوب ہیں۔

> عمرو بن عدی بن نصر بن ربیعه بن عمر و بن حارث بن مسعود بن ما لک بن عمم بن نمار ہ بن نخم ۔ بی قول نفر اور حماد کا ہے لیکن اس کی صحت درست نہیں ۔

پھر مالک بن عمر وجوفہم بن تیم اللہ کے بیٹے تھے (مالک بن زبیر عطفان بن عمر و بن طمثان زبر بن حارث اور حبیج بن سیج جو
انبار کے مقام پر تنوخ سمجھوتے میں شامل تھے۔ار مانی با دشاہوں پر غالب آگئے پھر نمارہ بن قیس بن نمارہ اور نجد ق<sup>4</sup> جن کا تعلق عمالی انبار کے مقام پر تنوخ سمجھوتے میں شامل تھے۔ار مانی با دشاہوں پر غالب آگئے۔

کے ایک قبیلہ سے تھامسلکان بن کندہ اور مالک وعمر وفہم کے بیٹے اور ان کے حلیف سیسب لوگ اردوانی با دشاہوں پر غالب آگئے۔
ان سب کو حمیرہ میں اتارا گیا جو بخت نصر نے ان عرب تا جروں کے لیے بنایا تھا اور بخت نصر کی موجود گی میں اہل عرب کے خلاف ان جنگ کے موقع بریدلوگ پکڑے گئے تھے۔

میلوگ اپنے علاقوں کومضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے نہ وہ مجمیوں کے قریب ہوئے تھے اور نہ مجمی ان کے قریب ہوئے تھے میسلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ تبغ قوم آگئی۔ میاسعد الوکرب بن ملکی کرب اور اس کی قوم تھی۔ اس آ دمی نے یعنی اسعد ابوکرب نے کمزور کمزورلوگوں کو اپنا نائب بنایا یہاں سے جانے کے بعد والپس لوٹا بھی نہیں۔نائبین نے جیرہ اوران کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملد لیا اور یوں آپس میں اسمٹھے ہو گئے اس بارے میں کعب بن جمیل نے بیشعر کہا:

> و غزا تبع في حمير حتى نزل الحيرة من اهل عدن

تبع نکل گئے پھرتمام لوٹ آئے اپنے مقبوضہ علاقہ میں تھہرے۔ پھراپنے نائبین کواپی جگہ برقر اررکھ۔ یمن کارخ کیاس قوم میں پہلے تمام قبائل تھے تاہم بیسارے بنی لحیان میں سے تھے جو کہ جرہم کی اولا دہیں۔

#### تنوخ کی آمد:

تنوخ معاہدہ کے متعدد شرکاء انبار حیرہ ' پھر حیرہ سے فرات کی بلندی اور مغرب تک ادرا نبار کے مضافات اور آس پاس آ یہود یوں کے خیموں کے قریب بستے تھے۔ان دنوں وہ شہری آبادی پامٹی کے بنے ہوئے گھروں میں نہیں بستے تھے اور نہ ہی اپنی بیو یوں سے ہم بستری کرتے تھے۔

ا نباراور جیرہ میں سکونت کے دوران ان کی جماعت کے کچھاورلوگ بھی آ کران سے ل گئے جوعرب الضیاحیہ کہنا تے تھے۔ اس وقت ان کا پہلا بادشاہ ما لک بن فہم تھاوہ انبار کے قریب رہتا تھا۔ ما لک کے انتقال کے بعداس کا بھائی عمرو بن فہم تخت نشین ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد جذیمیۃ الا برش بن مالک بن فہم یا دشاہ بنا۔

اس کاسلسله نسب دوش بن عدهان بن عبدالله بن نصر بن زمران بن کعب بن حارث بن کعب بن عبدالله بن الک بن نصر بن الا ز دبن الغوث بن ما لک بن زید بن کهلان بن سیاہے۔

ا بن کلبی کی روایت ہے کہ جذبیمۃ ابرش عاربہاولی میں سے تھا تفصیل یہ ہے کہ وہ بنی وبار بن امیم بن لوذ بن سام بن نوت

#### ملک جزیمہ:

روایت ہے کہ جذیمہ بڑاصا حب الرائے 'امن پیند' دشمنوں پر غالب اور عقل مند آ دمی تھا یہ پہلا باد شاہ تھا کہ جس نے عراق کوبھی اپنی سلطنت (عرب) میں شامل کرلیا۔اور دشمنوں سے متعد دجنگیس لڑیں۔

یہ برص کا مریض تھا۔ اہل عرب اس ہے کتر اتنے تھے لیکن اہل عرب میں اس کی عظمت شان بہت تھی۔ برص ہونے کے باوجود وہ لوگ اسے اس مرض کا مریض نہیں مانتے۔

روایت ہے کہ جذیمۃ الوضاح یا جذیمۃ الابرش کے محلات حیرہ اور انبار کے درمیان وبقہ ٔ وبہت اور اس ئے مضافات میں عین التم ' خشکی کے اطراف میں غویر ٔ قطقطانہ اور ان کے آس پاس کی جگہوں پر تھے۔اس کے پاس اموال کا ڈھیرلگتا تھا اور ہرطرف ہے وفو د آتے تھے۔

جذیمہ طسم اور جدلیس عرب قبائل سے ان کے علاقے میں جا کرلڑتا تھا۔ جب کہ طسم اور جدلیس دونوں عربی زبان ہولتے تھے۔ یہ بات جب حسان بن تبع اسعد کو پینجی تو اس نے اس قبائل کوفوجی امداد جھیجی تو جذیمہ شکست کھا کر لوٹا اور حسان تبع اسعدا لی کرب کے گھوڑ وں نے جذیمہ کی فوج کا قلع قنع کیا۔اس پرجذیمہ نے چندا شعار کے۔

ا بن کلبی کا کہنا ہے کدان میں سے صرف تین اشعاراس کے میں باقی سب باطل میں۔ ابن کلبی نے زمانہ جاہلیت کے ایک اور شعر کا بھی تذکرہ کیا ہے جو کہ گذشتہ زمانے میں لوٹ مار پر کہا گیا ہے۔

## بتوں کی چوری:

جزیمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اورغیب کی با تیں بتانے لگا اورضیر نان نامی دو بتوں کی پوجا کرنے لگا بید دونوں ہت جیرہ میں رکھے ہوئے تتھے وہ ان بتوں سے بارش مانگتا اور دشمن پرغلبہا ور فتح مانگتا تھا۔

قوم ایا داباغ کے چشے پر آبادتھی۔اباغ عمالیق میں سے ایک شخص کا نام تھا یہ لوگ جب یمن اباغ میں آ کر بسے تو جذیمہ نے ان سے جنگ شروع کی اور بیسلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ قوم ایا دکا ایک وفدان کے دوبتوں کے مجاوروں کے پاس آیا انہوں نے ان مجاوروں کو شراب پلائی جب مجاور شراب کے نشہ میں غرق ہو گئے تو وفد کے ارکان کے وہ بت چرا لیے۔ مسلح کو جب اس بات کاعلم ہوا تو اس وفت وہ بت تو م ایا د کے پاس پہنچ چکے تھے۔قوم ایا د نے جذیمہ کو پیغام بھیجا کہ تمہارے بت ہمارے پاس ہیں یہ بت آپ لوگوں سے بیزار ہیں اور اگرتم ہمیں یہ اطمینان دلا دو کہ آئندہ تم لوگ ہمارے ساتھ جنگ نہ کرو گے تو ہم بت تہ ہمیں واپس کر دس گے۔

## قوم ایا د کے نو جوان کی جذیمہ کی الرکی سے شادی:

قوم ایا دیش عدی بن نصر بن رہید نامی نہایت حسین وجمیل لڑکا تھا۔ جزیمہ نے جنگ بندی کی شرائط میں وہ لڑکا بھی شامل کر لیا چنانچہ دونوں بتوں کے ساتھ وہ لڑکا بھی جذیمہ کے حوالے کر دیا گیا جسے جذیمہ اپنے ہمراہ لے گیا ایک دفعہ شراب کا دور چل رہا تھا کہ جذیمہ کی بیٹی رقاش کی نظر اس حسین وجمیل لڑکے پر پڑی اور پہلی ہی نظر میں دل وجان ہار پیٹھی اور اس لڑکے کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے اچھے لگے ہولہذا میرے گھر بیں شادی کا پیغام بھیجو۔ لڑکے نے ڈرکے مارے صاف اٹکار کر دیالیکن لڑکے کے حسن و جمال کا جوجا دولڑ کی پر چل چکا تھا وہ اتر تانہیں تھا با لآخر لڑکی نے لڑکے کو طرح طرح کے گرسکھا نا شروع کیے۔ (تاکہ من کی مرادیا ہے)

چٹانچیاڑی نے اسے بیتر کیب بتائی کہ جب بادشاہ کی مجلس میں شراب کا دور چلے اور اس کے تمام دوست احباب مجلس میں موجود ہوں تو تم بادشاہ کو تو خالص شراب بلادینا۔ جب شراب کے نشہ میں دھت ہوجائے تو اس کو میر اپیغام نکاح دے دینا اس وقت نہ وہ اس بات کور دکرے گا اور نہ انکار۔ جب معاملہ طے ہوجائے تو حاضرین مجلس کو گواہ بنا لینا۔ اس نو جوان نے ویبا ہی کیا جیسالڑ کی نے سمجھایا تھا۔

جب بادشاہ پوری طرح شراب کے نشہ میں ڈوب گیا تو لڑکے نے شادی کا پیغام دیا۔ جذیمہ نے حصٹ اقرار کر کے لڑکی کو لڑکے کی ملک میں دے دیا۔

اڑکا خوشی خوشی ای رات اڑکی کے پاس گیا۔خوب جھنڈے گاڑے اور پودے لگانے والی جگہ میں خوب جی بھر کے پودے لگائے اور پانی دیا۔اس زمانہ کے رواج کے مطابق شادی کے موقع پر ناتھوں میں خلوق نامی خوشبوملی جاتی تھی۔اس لڑکے کے ہاتھوں برخلوق کے اثر ات ہاتی روگئے تھے۔ دن کو جب جذیمہ نے اس کے ہاتھوں پرخلوق دیکھی تو یو جیا یہ کیا ہے؟

عدی نے جواب دیا کہ پیشادی کے خلوق کے اثرات ہیں۔

جذیمہنے پھرسوال کیا کہس کے ساتھ شادی ہوئی؟

مدی نے جواب دیار قاش کے ساتھ۔

جذیمہنے یو چھا کہ کسنے تہارا نکاح کر ایا؟

جواب دیا کہ بادشاہ (جزیمہ)نے۔

اب جذیمہ کو ہوش آیا اس نے اپنا ہاتھ پیشانی پر مارااورافسوس کی وجہ سے اس کی تمرجبکتی چلی گئی۔ جب عدی نے اس کی سیر کیفیت دیکھی تو و ہاں ہے بھاگ کھڑا ہوا۔اس واقعہ پر جذیمہ نے بیشعر پڑھا۔

تَنْزَجْمَارُدُ: ''اےرقاش کی بتاؤ' مجھے ہے جھوٹ مت بولو تم نے کسی آزاد سے زنا کیا ہے یا کمینے سے یا کسی غلام نسے۔ تم غلام کی ہی اہل ہو۔ یااس ہے بھی کم تر؟ یقیینا تم تواس ہے بھی کمتر ہو''۔

رقاش نے جواب دیا کنہیں آپ نے ہی میری شادی ایک عربی آ دمی سے کرائی جس کا حسب نسب معروف تھا۔میرااس پر کوئی اقرار نہ تھااور نہ ہیں ایپےنفس کی مالک تھی چنانچہ جذیمہ نے اس عذر کومعقول جانا۔

عدى بن نصر كافل:

شادی کے بعدعدی بن نفراپی قوم ایاد کے پاس لوٹ آیا اور انہی کے پاس رہنے لگا ایک دن عدی ایک لڑکی کے ساتھ نکلاتو اس کی اپنی قوم کے ایک نوجوان نے اس کو تیر مار کرفتل کر دیا۔ اب رقاش جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی وہ عدی سے حاملہ تھی پچھ دنوں بعدر قاش کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عمر ورکھا گیا۔ وہ اس بچ کی تربیت کرتی رہی جب بلی کر جوان ہوا تو ایک دن رقاش اسے نیاخوبصورت لباس پہنا کر اورخوشبولگا کرا پنے باپ (جذیمہ) کے پاس لائی۔ وہ بچے کود کھے کر بہت خوش ہوا اور اسے بچے کے ساتھ محت ہوگئی۔

اب جذیمہ کواس بچے سے بہت محبت ہوگئی جہاں بھی جاتا بچے کواپے ساتھ رکھتا۔ ایک سال شدید ہارشیں ہوئیں۔ جس کی وجہ سے سبزہ اور پھول خوب کھلے۔ جذیمہ اپنے ساتھ تمام خاندان والوں کو لے کرصحرا کی طرف نکلا ان کے ساتھ عمرو بھی تھ وہاں پہنچ کروہ سب لوگ ایک باغ میں ٹھر ہے جس میں بہت سے پھول تھے اور تالا بھی تھا اس باغ میں ڈیرہ ڈالنے کے بعد عمرو کھمبیاں تلاش کرنے اور چننے کے لیے نکلا۔ جب اچھی تھمبی ہاتھ گئی تو جذیمہ کے بیٹے اسے کھا جاتے جب کے عمرو نے ایک بھی تھمبی نہ کھائی بلکہ سب کھمبیاں لاکر جذیمہ کو دیں۔ اور ایک شعر بھی پڑھا۔

اس پر جذیمہ بہت ہی خوش ہوا اور بچے کو ساتھ چمٹالیا اور اس کے لیے جاندی کا طوق اور جوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ پہلا عربی بچہ تھ جس نے طوق پہنا۔ اسی وجہ سے بعد میں اس بچے کو عمر و ذوالطوق (عمر و ہار والا) پڑ گیا۔ عمر و بڑے ہی نا زونعم میں پل ربا تھا کہ اچا تک اس پر جنوں نے غلبہ پالیا اور اسے اٹھا کرلے گئے ۔ جذیمہ نے اس بچے کی تلاش شروع کروی۔ تمام شہروں اور ملکوں میں اس کو تلاش کیا مگر اس بچے کا کہیں ہے بھی سراغ نہ ملا۔ 29

یچ (عمروبن عدی) کاسراغ ملنا:

، لک اور حتیل دوافر او تھے جن کا تعلق بلقین سے تھا۔ یہ دونوں جذیمہ کے پاس جارہ سے تھے تا کہ اسے تھے تن کف دیں۔ یہ شام ہے آر ہے تھے۔ دوران سفر ایک جگہ کھا نا کھانے کے لیے تھم ہے۔ ام عمر کے نام سے ان کی ایک لونڈی تھی اس نے انہیں کھا:
پیش کیا۔ اب یہ کھا نا کھا رہے تھے کہ اچپا تک ایک نوجوان خشہ حالت میں جس کے بال پراگند و' ناخن لیجے لیجاور مٹی سے اٹا ہواان کے سامنے آگیا اور پہنچھ کھانے پر جھیٹ پڑا۔ لونڈی نے اسے کھانے کو پائے دیئے وہ بھی کھا گیا۔ لونڈی نے ان دونوں کو شراب دی اور پھر مشکیز ہ کا منہ بند کر دیا اس پر اس نو جوان نے شکوے کے انداز میں چند شعر پڑھے۔

مالک اورعقیل نے اس نوجوان سے پوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں عمر و بن عدی ہوں۔ چونکہ یمی وہ گمشدہ بچہ تھا جس کی تلاش جرک تھی اور ہر علاقہ میں اس کا جرچا تھا یہ جواب سنتے ہی وہ دونوں کھڑے ہو گئے اسے غسل کرایا اپنے پاس سے بہترین کپڑے پہنائے اس کے ناخن تراشے اور اس کے بال درست کیے۔اب انہوں نے سوچا کہ اگر جذیمہ کو یہ بچہ ہمارے ہاتھوں مل جاتا ہے تو یہ ہماری کا میا بی اور ترقی کا زینہ ہے گا۔

دونوں افرادعمروکو کے کرجذیمہ کے دروازے پر پنچے اور دستک دی۔ اور عمروکی بازیابی کی خبردی۔ یین کرجذیمہ خوش ہوا اور اس کو اس کی ماں کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ اپنی ماں کے پاس ہی رہنے نگا۔ پھی عرصہ بعد ماں اس کو لے کر دوبارہ آئی اور کہنے گئی کہ اس کے گلے میں ایک ہارتھا جواب نہیں ہے۔ اور کہا کہ جب سے یہ گم ہوا ہے تو آج اس کے ساتھ ہی جھے ہاریا و آرہا ہے چٹا نچہ جذیمہ نے ایک نیا ہار بنانے کا تھم دیا۔

اس کی بازیا بی کی خوثی کے صلہ میں جذیمہ نے ان دوآ دمیوں سے بو چھا کہ تہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتو بتاؤ۔انہوں نے کہا کہ آپ کے ساقی (خادم) بنتا چاہتے ہیں چنا نچیدوہ جذیمہ کے شراب پلانے والے بن گئے۔ان دونوں کا تذکرہ اشعار عرب میں ماتا ہے۔

جزیرہ نماعرب کی سرزمین طلک شام اوراس کے مضافات پرعمرہ بن ظرب کی حکمرانی تھی میملیتی کہلاتا تھا۔ کیوں کہ ممالیق کے عمال میں سے تھاجذیمہ نے سرزمین عرب سے اس کے خلاف فوج جمع کی اورائر نے کی تیاریوں میں مصروف ہوگیا اس طرف سے عمرو بن ظرب بھی خبر پاکر ملک شام سے ایک عظیم کشکر لے کرآیا۔ دونوں فوجوں کے مامین زور کا معرکہ ہوا۔ عمرو بن ظرب موقع پر ہی ہلاک ہوگیا۔ جب کہ اس کی فوج بھی تتر بتر ہوگئ۔ جذیمہ اور اس کی فوج نے فتح و کا مرانی کے جھنڈے ابرائے اور مال نخیمت کے ساتھ والیس لوٹے۔

#### زباء کی جذیمه کودعوت:

زباء کی فوج عمالیق اور عاربہ اولیٰ کی اولادتھی اور تزید اور سلیح بن حلوان اور ان کے تمام متعلقین قبیلہ قضاعہ ہے تعلق رکھتے سے دنباء کی ایک بہترین تھی جس کا نام زہیبہ تھا زباء نے اس کے لیے فرات کے غربی کنارے ایک بہترین تھی جس کا نام زہیبہ تھا زباء نے اس کے لیے فرات کے غربی کنارے ایک بہترین تھی کروایا۔ وہ سردیاں اپنی بہن کے ہاں گذارتی تھی اور موسم بہار میں بطن نجار میں ہوتی تھی۔ زباء کے پاؤں جب اچھی طرح جم گئے اور امور مملکت اس کی خواہشات کے مطابق چلنا شروع ہو گئے اور اس کی حکومت متحکم ہوگئی تو اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے جذیمہ ابرش کے خلاف فوج

29

جمع کی ۔ زباء کی بہن زمیبہ ایک عقل منداور دانا خاتون تھی اس نے اپنی بہن کواس حرکت سے روکا اور کہا کہ جڈے ڈھال کے ، نند ہوتی ہے جو کبھی تیرے ہاتھ میں اور کبھی دشمن کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔اب پنہیں معلوم کہا چھی اور بری تقدیراورانج م<sup>کس</sup>ر کا ہے۔ زباءاس کی ہات سجھ گئی اوراپنے فیصلے پرنظر ثانی کرنے گئی۔

آخراس نے اپنی بہن کے مشورہ کو سراحا اور بوئی کہ تمہاری بات بالکل درست ہے۔ اورا پنی تما م فوجیس واپس بدالیں۔
اب جنگ کا ارادہ ترک کر کے دھو کہ اور حیلول، بہانوں ہے اپنا کا م نکالنے کی کوشش میں لگ گئی۔ چنا نچہ اس نے جذیمہ کواپنی اور
اپنے ملک کی طرف وعوت کا خط لکھا جس میں جذیمہ سے کہا کہ آپ میرے ملک کو اپنے ملک کے ساتھ ملا کر ایک حکومت بنا کر
چپائیں کیونکہ عورت کی حکمر انی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ان کی طاقت کمزور ہوتی ہے اور ان کی حکومت کا نظم ونسق درست نہیں
ہوتا۔ بہذا آپ ہی کی ذات میں مجھے امیدوں کی کرن نظر آتی ہے اور میں مجھتی ہوں کہ میری ذات اور امور مملکت کے لیے آپ
ہوتا۔ بہذا آپ ہی کی ذات اور امور مملکت کے لیے آپ

لہٰذا آپ میرے پاس آیے اور میرے ملک کواپنے ملک سے ملایے اور میرے معاملات کو بھی سلجھا ہے۔ یہ خطاکھ کرجذیمہ کے دربار میں پہنچا تو پڑھ کرجذیمہ نے اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی اور نہ ہی کے دربار میں ارسال کیا۔ جب قاصد خط لے کرجذیمہ کے دربار میں پہنچا تو پڑھ کرجذیمہ نے اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی اور نہ ہی کسی خاص جوش وخروش کا مظاہرہ کیا۔ تا ہم اس نے اپنے تمام ارکان سلطنت اور وزیروں مشیروں کو بلایا اور بیہ خط ان کے سامنے رکھ دیا اور تمام حالات کا تذکرہ کرنے کے بعد ان سے مشورہ طلب کیا۔

جذیمه کی زباء کی طرف روانگی:

سب نے مشورہ دیا کہ آپ کواس کی طرف ضرور جانا چاہیے اور اس کے ملک کوبھی اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے۔ کیکن ایک آ دمی تھیر بن سعد نے اس کی مخالفت کر دی بیشخص بہت عقل منذ 'سمجھداراور ذبین تھا۔ اس نے کہا کہ بیمشورہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے سراسر غلط ہے اور دھو کہ پہٹی ہے۔ لہٰذا آپ وہاں نہ جا کیں بلکہ آپ اس کو خطاکھیں کہا گراپنے اس ارادے میں وہ تجی ہے تو آپ کی حکومت کو تسلیم کر بے ورنہ آپ این جان اس کے حوالے کر کے اس کے جال میں نہ چینسیں۔ کیونکہ آپ نے اس کے باپ کوئل کر کے تنہا کر دیا ہے۔ مگر جذ بمہ اور اس کے وزراء نے اس مشورہ کی کھل کر مخالفت کی۔ اس پر تھیر نے ایک شعر پڑھا۔

انی امرء لا يميلالعجز ترويتي اذا أتت دون شيء مرة الوذم

جذیمہ نے کہا کہ آپ کے مشورے کے تمام پہلو واضح نہیں ہیں یہ با تیں چلتی رہیں اب جذیمہ نے اپنے خوبصورت بھا نجے عرو بن عدی کو بلایا اور اس سے اس معاملہ میں مشورہ طلب کیا۔ اس نے جذیمہ کے چلنے میں ہمت افز ائی کی اور کہا کہ نمارہ میر کی قوم بھی زباء کے ساتھ ہے آپ کے جانے کے بعدوہ آپ کا ساتھ دے گی۔ چنانچہ ان باتوں کوسامنے رکھ کر جذیمہ نے زباء کی طرف جسے کا فیصلہ کیا۔ قیصر نے کافی ناراضکی کا مظاہرہ کیا۔

ابل عرب کاریمقولہ "بیقہ ابرم الأمر" بیاسی بقتین سے نکلا ہے۔ بہر حال جذیمہ نے اپنے جانے کے فیصلہ کے بعد عمرو بن مدی کوایٹانا ئب نایا اور امور سلطنت عارضی طور براس کے حوالے کیے۔

#### جدیمه رباء کے ہاں:

ممرو بن عبدالجن کواپے نشکر کاسید سمالا رہنایا اور خودا سے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ نہر فرات کے مغربی کن رے جب پہنچاتو قصیہ کو بائہ کر بوجیس کہ کیا خیال ہے آپ کا ؟ قصیر کا جواب تھا اس نے مشورہ دینا چھوڑ دیا ہے۔ پچھوآ کے جانے پر زباء کے قاصدوں نے تخذ تحاکف کے ساتھ جذیمہ کا پر تیاک استقبال کیا۔اب قصیر سے بوجیھا کہ کیا خیال ہے؟

اس نے جواب دیا کہ خطرے کی علامات موجود ہیں۔ باتیں ہوتی رہیں۔اس کے بعد تعمیر نے کبر کہ عنقریب گھوڑوں کا دستہ آپ کے سامنے آئے گا اگروہ آپ کے آگے آگے چلیس توسمجھو کہ دعوت دینے والی عورت تجی ہے لیکن اگروہ آپ کے پیجھے یا دونوں پہلوؤں پرچلیس توسمجھیں کہ دھوکا ہے۔

اب تصیرعصا گھوڑ نے پرسوار ہوا جو کہ جذیر کہ کا تھا۔تھوڑی دیر بعد ہی گھوڑ دل کے دیتے اورلشکر نے جذیر پرکوآ گھیرا اور قصیر اور جذیر ہمہ کے درمیان حائل ہوئے ۔ جذیر بہہ نے مڑ کر قصیر کی طرف دیکھا اور بولا کہ عصا پرسوارعقل مندکی ماں کی ہلاکت ہو۔ باتیں چتی رہیں اب جذیر ہائے دھو کہ کھانے پراظہار افسوں کرتا جارہا تھا کہ ذباء کے پاس پہنچ گئے۔

#### جذيمه كااستقبال:

جب زباء نے جذیمہ کودیکھا تو سامنے آئی اس وقت اس نے موئے زبار کو بنا سنوار کر گوندھ رکھے تھے جذیمہ کو خطاب کر کے کہنے لگی کہ آداب عروی ہیں۔

جذیمہ نے کہا کہ'' پرمردانتہائی دور پہنچ چکا ہے سیا ہی خشک ہو چکی ہے (میں بوڑ ھا ہو چکا ہوں شہوت اور نوخیر ہمنی ختم ہو چکا ہے )اور دھو کہاپنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میہ باتیں چلتی رہیں۔

زباء نے کہانہ مجھے معلوم ہواہے کہ بادشاہول کے خون میں شفاہوتی ہے پھر جذیمہ کوایک دستر خوان پر ہٹھایا اس کوشراب پیش کی جذیمہ نے شراب پی جس کے بعدوہ بے ہوش ہو گیا اب زباء نے ایک طشتری منگوائی اور وہ اس کے سامنے رکھوا دی اس کی کلائی کی رگیس کا شنے کا تھم دیا۔

زباء کونجومیوں نے بیہ بات پہلے سے بتلا دی تھی کہ اگر بادشاہ کےخون کا ایک قطرہ بھی طشتری سے باہر گرا تو اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔اور یہ بھی پتہ چلاتھا کہ بادشاہ کی گردن صرف لڑائی کے دوران ماری جاسکتی ہے ورنہ نہیں۔ چنانچہ دونوں کلائیوں کی رگیس کاٹ دی گئیں خون بہنا شروع ہوگیا۔ جب اس کے ہاتھ کمزور ہو گئے تو بچھ قطرے نیچے میچے اس پر کہنے گی کہ بادشاہ کاخون ضائع مت کرد۔

## جذيمه كے خون كابدله:

اس پر جذیمہ نے جواب دیا کہ خون والے کوتل کر کے خون کی حفاظت کرو۔اس کے بعد جذیمہ ٹھنڈا ہو گیا۔اور زباء نے اس کے خون کوایک برتن میں محفوظ کرلیا۔اس کا روائی کے بعد قصیر وہاں سے نگل گیا اور جیرہ کے مقام پرعمرو بن عدی کے پاس چلا آیا اور ساری صورت حال اسے بتائی اور اس سے پوچھا کہ اب کیا خیال ہے؟ بدلہ اور تصاص لیس کے یا تکواریں زنگ آ یودکر کے اس پر عمر و بن عدی نے برجت جواب دیا کہ چلیں گےاور قصاص لیں گے۔

گرغمر و بن عبدالجن نے اس کی مخالفت کی کیکن جید ہی وہ بھی عمر بن عدی کا ہمنو ا ہو گیا۔

## كا بن كى پیش گوئی اورز باء كار دعمل:

قصیر نے عمر و بن عدی ہے کہا کہ جلدی تیاری کرواورا پے ماموں کے خون کوزیا دہ طوالت میں نہ ڈ الو۔

اس نے جواب دیا''بلندیوں کوزیر کرنے والے عقاب کا بدلہ لینے سے کیا وہ عورت مجھے روک عمق ہے''۔ یہ با تیں چلتی رہیں
زباء کے درباریوں میں ایک کا ہن بھی تھا۔ زباء نے اس سے اپنی مملکت اور معاملات کے بارے میں سوال کیا' تو اس نے جواب دیا
کہ میں تمہاری ہلاکت ایک خوبصورت اور رعنا غلام کے ہاتھوں ویکھا ہوں جوابانت دار بھی نہیں اس کا نام عمر بن عدی ہے مگر تمہاری موت اس کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اس کی وجہ سے تمہارے اپنے ہاتھوں واقع ہوگی۔

اب وہ عمرو سے ڈرنے لگی اور اپنی نشست گاہ کی مجلس ختم کر دی۔ اب وہ شہر کے اندر محصور ہوگئی اور کینے گی کہ اگر کوئی واقعہ اچانک رونما ہوجاتا ہے تواجے کل میں پناہ لوں گی۔ پھراپنے ملک کے ایک بہترین مصور کو بلوایا جوتصویر سازی کا موجد تصور کیا جاتا ہے۔ اس کوتمام اسباب سے تیار کیا اور اس پر انعام واکرام کیا اور اس سے کہا کہتم بھیس بدل کر عمرو بن عدی کے پاس چلو۔ اس کے اراکین سلطنت وزراء اور خدم وحثم میں مل جاؤ۔ اپنی تصویر سازی کاعلم انہیں سکھاؤ' انہیں تہذیب ثقافت سکھاؤ۔

پھرعمر و بن عدی کی پہچان کے لیے اس کی تصویر بنالینا جس میں کھڑے ہونے ، بیٹھنے ،سواری کرنے ،اسلحہ پہننے اور کپڑوں کے مختنف رنگ وغیرہ کی تصاویر بنالینا۔ جب بیتمام تصویریں بنالوتو انہیں لے کرمیرے پاس آ جانا۔

مصور کسی نہ کسی طرح عمرو کے پاس پہنچا اور اس نے وہی کام کئے جوزباء نے کرنے کا اسے علم دیا تھا۔ پچھوفت گزرنے کے بعد ان تمام تصویروں اور حالات و معاملات کو لے کروہ زباء کے پاس واپس پہنچ گیا ۔ان تصویروں سے زباء نے عمرو بن عدی کو پہنچا ننے کی کوشش کی ۔اس نے عمر کی جس تصویر پر بھی نظر ڈالی اس کا خون کھو لنے لگا آخر کا راس پرخون طاری ہوگیا۔ قد سی بھر

قصير کي پلاننگ:

دوسری طرف قصیر نے ایک پلانگ تیار کی اس نے عمر سے کہا کہ میری ناک کاٹ دو۔اور میری پیٹیے میں کوڑے لگواؤ کھر دیکھنا کہ میں زباء کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں عمر و نے ایسا کرنے سے صاف اٹکار کر دیا اور کہا کہ ایسا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی جواز نہیں۔ابن الکلمی کی روایت ہے کہ زباء کے والد نے اس کے لیے اور اس کی بہن کے لیے ایک سرنگ تیار کروائی تھی اور زباء کی بہن کامحل شہر کی فصیل کے اندر تھا۔ بہر حال عمر و نے قصیر کو منصوبہ تیار کرنے کی اجازت دے دی۔

اس پرتصیرنے پہلے اپنی ناک کٹوائی' اپنی پیٹھ پر مار کے نشانات لگوائے اس طرح کداہل عرب کے ہاں یہ مقولہ مشہور ہو گیا۔ "لمکر ماجد ع القه قصیر"۔

تصیرنے اپنی ناک اتروائی اور پیٹ پرزخموں کے نشانات ڈلوائے اورایک بھا گنے والے خفس کی طرح نکلا اورلوگوں پر سے خاہر کیا کہ عمرونے اس کے ساتھ میہ معاملہ کیا ہے۔ کیونکہ بقول اس کے قصیر نے اس کے مانموں کے ساتھ دھوکا کیا تھ اوراسے زباء کی طرف چلنے پراکسایا تھااس کیفیت کے ساتھ وہ زباء کے دروازے پر پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کے تصیر دروازے پر ہے زباء نے اسے اندرلانے کا تکم دیا جب داخل ہوا تو اس کی ناک غائب تھی اور پیٹھ پر زخموں کے نشان ت تھے زبانے پوچھا کہ رید کیا ہوا تمہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہمرونے میرے متعلق پیگمان کیا ہے کہ میں نے اس کے ماموں کو دعو کا دیا تھا اور اسے تمہارے ہاں آنے پراکسایا تھا۔ جس کی پاداش میں عمرونے میرے ساتھ بید معاملہ کیا ہے۔ جوآپ دیکھ رہی ہیں۔

اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے زیادہ اس پر بھاری کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر زباء خوش ہوئی اور قصیر پر بڑا انعہ مواکرام کیا اب وہ اپنے ملک کی حکومت کے لیے قصیر سے تجربہ حاصل کرنے لگی۔ جب قصیر کو یقین ہوگی کہ زباء نے اپنی ساری قنعی اس کے سامنے کھول دی ہے اور اس پر اعتماد کرنے لگی ہے تو اس سے کہا کہ عراق میں میرا بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ وہاں پرنی اور عمدہ چیزیں 'کپڑے اور عطریات ہیں آپ جھے وہاں بھیج دیں تا کہ میں اپنا مال وہاں سے اٹھالا دُن اور آپ کے لیے کپڑے اور عمدہ تخفے لے کر آؤں اور مختلف قتم کے تجارتی سامان 'خوشبو اور دیگر سامان لے کر آؤں تا کہ اس تجارت کا نفع آپ کو بھی ملے۔

نیز عراق میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہر باوشاہ کے پاس نہیں ملتیں 'عراق جیسی عمدہ مصنوعات میں نے کہیں اور نہیں دیکھیں۔قصیر نے زباء کے سامنے ایسے خوبصورت انداز میں سہ باتیں پیش کیں کہ اس سے ندر ہا گیا اور ایک اونٹ پر سامان لا دکراس کو دیا اور کہا کہ عراق لے جاکر بیچواور جو مال نطے اس کے بدلے وہاں سے کپڑے اور عمدہ مصنوعات لے کر آؤ۔ چن نچے قصیر اس سامان کو لے کر چل پڑا یہاں تک کہ عراق بینچ گیا اور بھیں بدل کر چرہ میں آیا۔ عمر و بن عدی کے پاس پہنچ کر ساری صور تھال بتائی اور اس سے کہا کہ جھے کپڑے اور دوسرے ساز وسامان دے دو۔شاید اللہ تعالی تمہیں زباء پر غلبہ دینے والا ہے تاکہ تو اپنے دشمن کو تل کر کہا تھا ص لے۔ اس نے ساری مطلوبہ چیزیں قصیر کو فرا ہم کیس۔ اور وہ یہ سارا سامان زباء کے پاس لے گیا اور اس کے سامنے پیش کیا جو سامان لایا گیا تھا وہ ذباء کو بہت اچھالگا اور قصیر پر اس کا اعتاد مزید برجھ گیا۔

دوسری مرتبہ پھرقصیر کوعراق بھیجا وہ بھیں بدل کرعمرو کے پاس آیا اورصور تحال ہے آگاہ کیا اور زباء کی تو قعات ہے بڑھ کر سامان اور تحا نُف لے کر گیا اور پیش کیا۔اب قصیر زباء کا دست راست بن چکا تھا۔ کوئی کام اس کے مشورے کے بغیر زبانہ کرتی تھی۔ اور وہ قصیر کے اویر مکمل طور ہے اعتماد کر چکی تھی۔

اب تیسری مرتبہ تھیں تجارتی سامان لے کرعراق پہنچا تو اس کی منصوبہ بندی آخری مراحل میں تھی۔ منصوبہ کی تعمیل کے بیے وہ عمرو کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میر بے لیے اپنے معتمد ترین ساتھیوں کا ایک لشکر بناؤ ان سب کے لیے بالوں کے کمبل بناؤ اور سب کو بوریوں میں بند کر دو۔ دو آ دمی ایک اونٹ پر سوار کرا دو۔ رات کے وقت جب میں سرنگ اور قلعہ کے درواز بے پر پہنچوں گا تو کھڑ ہے ہو کر بوریوں میں بند آدمیوں کو نکالوں گا۔ واقعہ سے آگاہ ہو کر شہروالے شور مجا کیں گے جو قال کے لیے آگ آئیں گے ان کوئی کی جائے گا اور اگر زباا پی سرنگ میں چھنے کے لیے آجا تو اس کا کام بھی تمام کردیا جائے گا۔ اور یہ منصوبہ عمرو تو سمجھا دیا۔ پہنچوں کا ایک گروپ بنایا اور انہیں ساری باتیں جہنا کے باخری کے ایک گروپ بنایا اور انہیں ساری باتیں سمجھا کہ اور فیوں کے دور کے لیے ناص و متدمقرر کیا جب بیاوگ شہر کے سمجھا کہ اونٹوں یہ بور کیا جب بیاوگ شہر کے سمجھا کہ اونٹوں یہ بور کیا جب بیاوگ شہر کے سمجھا کہ اونٹوں یہ بور کیا جب بیاوگ شہر کے سمجھا کہ اونٹوں یہ بور کیا جب بیاوگ شہر کے سمجھا کہ اونٹوں یہ بور کیا جب بیاوگ شہر کے سمجھا کہ اونٹوں یہ بور کیا جب بیاوگ شہر کے سام کردیا کیا ہو کہ کوئی اور اسلیم کی باتھوں کا ایک گروپ بنایا اور انہیں بیاوگ شہر کے سمجھا کہ اونٹوں یہ بور کیا جب بیاوگ شہر کے سام کا کیا گھر کیا گوئی کیا کہ کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا جب بیاوگ شہر کے سمجھا کہ اونٹوں یہ بور کیا جب بیاوگ شہر کے سام کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا جب بیا گھر کیا گھر کیا جب بیاوگ شہر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا تھر کیا گھر کیا تا کہ کیا گھر کیا

قریب پنچیقو قصیرشبر کےاندر گیااور قافلہ آنے کی خبر دی اوران سے نکل کر دیکھنے کو کہااس کے علاوہ پی خبرز با کوبھی دے دک ً ٹی کہ قافیہ آگیا ہے۔

۔ تصیر کی بیمادت تھی کہ وہ دن بھر بیٹیار ہتا اور رات کوسفر کرتا' میہ پہلاشخص تھا جس نے بیمطریقہ ایج دئیا۔ بہر حال زباد کیسے کے لیے نکل آئی۔ جب اونٹوں کو دیکھا کہ ان پراتنا سامان لدا ہوا ہے کہ ان کے پاؤں زمین میں ھنس رہے ہیں تو اس نے قصیر کی بہت تعریف کی۔

معائنہ کے بعد اونوں کوشہر کے اندر داخل کرنے کا تھم ملا۔ جب آخری اونٹ دروازے کے دربان کے پاس سے گذراتو اسے تیز چلانے کے لیے اونٹ کی پسلیوں میں مختہ کی نوک لگائی تو غلطی سے وہ مختہ بورے میں بند آ دمی کی پسلی میں جا مگی جس سے اس کی چیخ فکل گئے۔ دربان چونکہ بطی تھا اس نے اپنی زبان میں آ وازلگائی'' بشتا بسقا'' جس کے معنی تھے کہ بور بول میں کوئی شرائگیز چیز ہے۔ بات آئی گئی ہوگئی اور کسی نے بھی اس پر توجہ نہ دی۔ منصوبہ کے مطابق جب قافلہ شہر کے وسط میں پہنچ گیا تو اونٹوں کو بھا یا گیا تو کیدم ان بوروں سے سلے آدمی با ہرنکل آئے جس سے ایک بھگدڑ کچھ گئے۔ زبا کوئل کرنے والے دستہ میں خود عمر وبھی شامل تھا۔ قصیر نے اسے وہ سرنگ دکھائی جو زبا کے لیے بنوائی گئی تھی تا کہ کس ہنگا می صورت میں اس میں پناہ لے سکے۔ چنا نچے عمر و جا کر اس سرنگ کے دروازے مرکھڑ اہوگیا۔

جب شہر میں ہنگا ہے شروع ہو گئے تو زباا پی پناہ گاہ کی طرف بھا گی جب دروازے پر پنچی تو وہاں عمرو تیار کھڑا تھا جس کی تصویریں مصور سے بنوائی تھیں چنانچہ د کیھتے ہی قاتل کو پہچان گئی۔

" اس کے ساتھ ہی زبانے اپنی انگوٹھی کا گلینہ چوس لیا جس کو زہر لگایا گیا تھا۔اور کہنے گئی کہ میری موت میرے اپنے ہاتھ سے آئے گی تیرے ہاتھ سے نہیں اس کے بعد جب وہ گرگئ تو عمر ونے اس کا کا م تمام کر دیا۔اس طرح جذیمہ کا قصاص لیا گیا اور جذیمہ کا بھانجا فاتح بن کرواپس لوٹا۔

عمروبن عدى كى تخت نشينى:

فنچ کے بعد عمر بن عدی تخت سلطانی پر شمکن ہوا۔ یہ پہلا عربی بادشاہ تھا۔ جس نے جیرہ کوا پنایا یہ تخت بنایا۔ اور یہ پہلا حکمران تھا جس کا نام اہل جیرہ اور عراق والوں نے تعظیماً اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ عمر ومرنے تک بادشاہ رہا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں بردی بردی جنگیں لڑیں اور فنچ یاب ہوا۔ یشخص اپنی ذات میں گم تھا نہ ہی کی بادشاہ کے پاس گیا اور نہ اس کے پاس کوئی آیا بالآخرارو شیر بن با بک کی حکومت قائم ہوگی تو یہ چھوٹی چھوٹی بادشا ہتیں سب ختم ہوگئیں۔



# طسم اورجدليس

اب بم طسم اور جدلیس کا تذکرہ کریں گے کہ بیاوگ بھی پیرو کاران مذہب بادشاہوں کے دور میں آئے۔جدلیس کے آس یاس کاعلاقہ حسان بن تبع کے زیمنگین تھا جس کا تذکرہ تبع حمیر کے ذکر میں گزر چکا ہے۔

علاء عرب سے روایت ہے کہ طسم اور جدلیس بمامہ میں رہا کرتے تھے ہرعلاقہ بڑا ہی سرسبز' خوبصورت' ترقی یا فتہ اورساجی و معاشی خوبیوں کا مرکز تھا مختلف اقسام کے کھل' باغات کا سلسلہ' او نچے او نچے محلات غرض ہر طرح سے خوش حالی تھی جب کہ طسم قبیلے کا بادشاہ خواہش پرست' ظالم اور جابر تھا۔ اس بادشاہ کا نام عملوق تھا۔ یہ بادشاہ فطری طور پر جدلیس سے عنا در کھتا تھا اور ہمیشہ آئیس ذکیل کرنے کی کوشش کرتا۔

#### ظالم با دشاہ کے کرتوت:

اس کے ظلم کی ایک مثال میہ ہے کہ اس نے ایک تھم جاری کررکھا تھا کہ اس کی بادشاہت میں جدلیس کی کوئی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کے پاس اس وقت تک نہیں جا کتی جب تک کہ بادشاہ کا پہلوگرم نہ کرے۔اس طرح وہ کلی کوڈنڈی لگا کر پھول بنا دیتا اورکسی کوبھی کلی کارس چوسنے کاموقع نہ ویتا۔

ایک مرتبہ جدلیس میں سے ایک شخص اسود بن غفار نے اپنی قوم کے سرداروں کوشرم دلاتے ہوئے کہا کہ کیا ہم ایسی ذلت و رسوائی میں بے غیرتی ( دیو ثی ) کی زندگی نہیں گز ارر ہے ہیں جو کتوں کی زندگی سے بھی بدتر ہے؟۔

اس شخص نے مختلف مواقع پراس قتم کی باتیں کر کے لوگوں کو جوش دلایا اوران سے کہا کہا ب اس ذلت کے خلاف کھڑے ہو جا دَاور ہمیشہ کی عزت حاصل کرنے کے لیے میراساتھ دو۔

چنا نچہاس نے لوگوں کوتر کیب بتلائی کہ میں ظالم بادشاہ اس کے ہم نشینوں اور اس کی پوری قوم کی دعوت کروں گا جب وہ لوگ زرق برق لباس پین کرشان دشوکت اور تمکنت ہے آئیں گے تو ہم ان کے بادشاہ اور اس کے وزیروں کوتل کردیں گے بیدد کمیر کرعوام خود ہی بھاگ جائیں گے۔

چنا نچہاس منصوبہ کے مطابق سب لوگوں نے اپنی تلواریں تیز کرلیں اور انہیں خوب چپکا کے قریب ہی ریت میں وفن کر دیا۔ جب بادشاہ اپنی قوم کو لے کر پہنچا تو سب سے پہلے اسود بن غفار نے ظالم بادشاہ کو ٹھنڈا کیا اب سب لوگ اپنی تکواری نکال لائے سب شرکاءاوررؤ ساکوتل کر دیا گیالیکن ایک شخص بن مرہ ان میں سے پچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور سیدھا حسان بن تبع کے پاس ج کراس سے مدد کا خواستگار ہوا اور سارا واقعہ کہرستایا۔

#### نگاه بمامه:

یہ ہاجرا س کرحسان بن تنج اپنے قبیلے حمیر کو لے کر بدلہ کے لیے روانہ ہوا۔ راستہ میں ریاح نے حسان ہے کہا کہ ممیری ایک

بہن قبیلہ جدلیس میں بیابی ہوئی ہے جس کا نام بمامہ ہے اس نے زیادہ تیز نگاہوں والااس روئے زمین پرکوئی نہیں وہ تین میل کے فہ صدیے ہر چیز کوصاف بہچان لیتی ہے۔ جھے اندیشہ ہے کہ وہ اپنی قوم جدلیس کو بتا دے گی۔اس خطرے کے پیش نظر آپ اپنی لوگوں کو بتا دیں کہ ہر شخص ایک درخت کاٹ کراس یک شاخوں اورلکڑیوں کو اپنے آگ اور دائیں بائیں اوٹ بنالیں تا کہ وہ پہچان نہ یا گئے۔ چنا نچے حسان نے اپنی قوم کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔

#### حسان كاحمله:

حسان کی فوج اس انداز میں آگے بڑھی تھوڑی مسافت طے کی تھی کہ بمامہ کی نظران پر پڑی تو اس نے اپنی قوم جدلیس کواس ہے آگاہ کیا کہ دخمن کی فوج آرہی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تہمیں کیا نظر آیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں لوگوں کو درخت کی اوٹ میں دیچے رہی ہوں۔ جو گوشت نوج رہے جیں یا جو تاسیدھا کر رہے ہیں لوگوں نے اس کو جھٹلا یا حالانکہ وہ تیج بول رہی تھی۔ چنانچ یلی اصبے حسان نے حملہ کیا اور ان کے علاقہ کو تہہ و بالا کر دیا اور محلات کو تباہ کیا۔ اس وقت بمامہ بنت مرہ کو حسان کے سامنے پیش کر دیا گیا جس کے تھم سے اس کی آئے تھیں بھوڑ دی گئیں آئے تھوں کے اندر سے دو کالی رئیس ظاہر ہوئیں بمامہ سے پوچھا گیا تمہاری آئے سے یہ کے ایک چیز کیا نگل ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کالا پھر (اثر مرمہ) ہے میں اس پھر کو بطور سرمہ استعال کرتی تھی۔ کہا جاتا

حسان اس جگد کانام'' جوالیمامہ'' رکھ دیا۔ عرب کے شعراء نے حسان کے اس واقعہ کواپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ حسان کی فتح کے بعد کے حالات:

حیان بن تع نے مدینہ (یگرب) کے اردگرد آباد بہت سے یہود یوں کولّل کیا کیونکہ اوس اور خزرج نے ان کی بہت سی مسلمات کی تھیں۔اس نے ابو تبع بن حیان کوسندھ کی طرف اور سمرا ذوالبناح کو خراسان کی طرف بھیجا اور دونوں کو چین پر قبضہ کرنے کا تھی میں میں کو مدودی۔ بعض اہل تھی میں میں میں کو مدودی۔ بعض اہل کی میں کا خیال ہے کہ بیدونوں بھائی اپنے اموال اور غنیمت کے ساتھا پی تو م تبع کی طرف کو نے تھے جہاں ان کا انتقال ہوا۔



## اصحابِ کہف پاغاروالے

یہ چندنو جوان تھے جواللہ تعالیٰ پرایمان لے آئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں ان کے متعلق نبی کریم سی اللہ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ أَمُ حَسِبُتَ أَنَّ أَصُحْبَ الْكَهُفِ وَ الرَّقِيمَ كَانُوا مِنْ اينِنَا عَجَبًا ﴾ (مورة اللهف آيت ٩)

'' کیاتم سمجھتے ہو کہ غاروالے اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے''۔

یانو جوان جس قوم سے تعلق رکھتے تھے اس قوم کی جس کتاب میں ان نوجوا نوں کے حالات لکھے تھے'' الرقیم' ہے۔اس سے مرادوہ کتاب ہے۔ جس تو م کے لوگوں نے ایک پختی پران نوجوا نوں کے حالات لکھ کرا سے اس غار کے دروازہ پر لئکا دیا تھا جس میں انہوں نے پناہ کی تھی یاان لوگوں نے اس پہاڑ پر وہ تختی نصب کر دی تھی جس کی غار میں ان لوگوں نے پناہ کی تھی۔ یا قوم نے ایک تختی برلکھ کروہ تختی اس صندوق میں رکھ دی جسے وہ نوجوان قوم کے باس چھوڑ گئے تھے:

﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهُفِ ﴾ (سورة اللهفآ سه ١٠)

''جب وہ چندنو جوان غارمیں پٹاہ گزیں ہوئے''۔

### اصحاب كهف كي تعداد:

﴿ مَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيْلٌ ﴾ (سورة اللهف آيت٢٢)

''کم ہی لوگ ان کی حیج تعداد جانتے ہیں''۔

کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ "انا من القلیل" ان تھوڑے ہے لوگوں میں ہے ہوں جواسحا بے کہف کی سیح تعداد سے واقف ہیں۔ (ووسات تھے)

حضرت قاده رمی تند نے فر مایا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ ابن عباس بڑات فر مایا کرتے تھے:

انا من اولئك القليل الذين استثنى اللَّه تعالىٰ.

'' میں ان تھوڑ بے لوگوں میں سے ہوں جن کواللہ تعالیٰ نے مشتنیٰ قرار دیا ہے۔اصحابِ کہف سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا''۔

### اصحاب کہف کے نام:

ا بن عباس بین الله نظر مایا که ان سات میں ہے جوان کے لیے کھا ناخرید نے جا تا تھا اس کا نام '' مینیخ'' تھا۔ جب وہ نیند ہے

الخصقوالتدتعالي نے اس کے بارے میں فرمایا:

﴿ فِالْبِيْوِ الحدكُمُ بِورِقِكُمُ هَذِهِ إِلَى المَدِيْنَةِ فَلْيَنظُرُ الَّهَا اَزُكَى طَعَامًا فَلْباتِكُم بِورْقٍ مَّنْهُ ﴾

(سورة الكهف آيت ١٩)

'' چلو'ا ب اپنے میں ہے کی کو چاندی کا میں سکدوے کرشہر جیجیں اوروہ و کچھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ وہال ہے وہ پچھ کھانے کے لیے لائے''۔

سفیانؓ نے حضرت مقاتلؓ سے نقل کیاہے کہ کھانالانے والے کا نام ' مینیع'' تھا۔

حضرت سلمة في حضرت قمادة سي فقل كيا ہے كداس نو جوان كا نام 'ميمليا'' تھا۔

ا بن اسحاق فرماتے ہیں کہ نو جوانوں کی تعداو آٹھ تھی۔ چنانچے ان کے قول کے مطابق ان کا کتانواں تھا۔

حضرت سلمہ "نے بتایا کہ ابن اسحاق کہف کے نام بتاتے ہوئے فرماتے تھے کہ ان میں سے جوسب سے بڑے تھے اور جنہوں نے بقید سب کی طرف سے بادشاہ سے بات کی تھی ان کا نام''مکسملینا'' تھا۔ جب کہ دوسرے کا نام''مسلینا'' تھا۔ تیسرے کا نام''مطون'' آتھ نے یں کا نام''مطون'' آتھ نے یں کا نام''مطون'' آتھ نے یں کا نام''مطون '' تھویں کا نام''مطون '' تھویں کا نام'' مطون '' تھا۔ جسے کا نام'' میارون '' تھا۔ جسے کا نام'' ماتویں کا نام'' مطون '' تھویں کا نام'' مطون '' تھویں کا نام' میں کا نام'' تھویں کا نام' میں کا نام' ' تھویں کا نام' میں کا نام' ' تھویں کا نام' کی تھویں کی تھویں کی تھویں کی تھویں کی تھویں کی تھویں کا نام کی تھویں کی تھو

کیا اصحاب کہف شریعت عیسوی کے بیروکار تھے؟:

عبداللہ بن الی نجیج نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اصحاب کہف میں بعض کم عمری کی وجہ سے جاندی کی طرح سفید تھے۔رومیوں کی ایک بت پرست قوم سے تعلق تھا۔اللہ تعالی نے ا**ن تواسلام** کی توفیق عطا کی علماء سلف کی ایک جماعت کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیاتلاک کی شریعت کے پیروکار تھے۔

غاروالوں كاوا قعه كب پيش آيا:

عمرولین این القیس الملائی نے اللہ تعالی کے فرمان "ان اصحاب الکھف و الرقبم" (غاراور کتبہوالے) کے بارے میں بتایا:

یہ چندنو جوان تھے جوحفرت عیمیٰ عَلِاتُلاکے دین پر تھے ان کا حاکم کا فرتھا۔ بعض علاء کا خیال ہے کہ غار میں پناہ لینے والوں کا واقعہ حضرت عیمیٰ عَلِاتَلاکہ ہے کہ عادر حضرت میں عَلِاتِلاکہ ہے ان کو جب نیند سے بیلے کا ہے اور حضرت عیمیٰ عَلِاتِلاکہ ہے ان کو جب نیند سے بیدار کیا تو حضرت عیمیٰ عَلِاتِلاکہ آسان پر اٹھائے جا چکے تھے۔ اور یہ حضرت عیمیٰ عَلِاتِلاکا اور حضرت میمیٰ عَلِاتِلاکا کے درمیان کا زمانہ (فترت) ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون کی بات درست ہے۔

علاء اسلام اس موقف پر قائم ہیں کہ ان کا واقعہ عیسیٰ ملائلاً کے بع**د پڑے آ**یا۔ رہی میہ بات کہ ملوک طوا کف کے زمانہ کا واقعہ ہے تو قدیم تاریخ انسانی ہے واقف کسی بھی محض نے اس کا افکار نہیں کیا۔

اصحاب كهف كے دور كے حاكم كانام:

اصی ک بف کے زمانہ میں دقیانوس نامی مادشاہ کی حکومت بھی آثار میرہتاتے ہیں کدوہ بت برست تھا۔ جب اے علم جواکہ

چندنو جوان اس کے دین کے خلاف ہیں تو با دشاہ نے انہیں طلب کیا تو وہ اپنا دین بچانے کی خاطر بھاگ کھڑے ہوئے حتی کہ ایک یں ز (نیجلوس) پر بیٹنے گئے۔

#### شہر کے درواز ہے پربت:

اسمعیل بن سدوس نے وہب بن مدبہ گویے فرماتے ہوئے سنا کہ اصحاب کہف کے ایمان اوراینی قوم سے ان کی مخالفت کا سبب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیناً این مریم پلینٹاؤ کے ایک حواری اصحابِ کہف کے شہر میں آئے انہوں نے شہر میں داخل ہونا جا ہا تو انہیں بتایا گیا کہاس شہر کے دروازے پرایک بت نصب ہے اورشہر میں داخل ہونے والا برشخص اسے تحیدہ کرنا ہے حواری نے شہر میں داخل ہونا گوارانہ کیا۔ چنانچہوہ اس شبرے قریب ایک حمام میں ہم گیا اور حمام کے مالک کے پاس اجرت برکام کرنے لگ گیا حمام کے مالک فے محسوس کیا کہ اس کی وجہ سے جمام کی آ مدنی میں برکت ہورہی ہاورا سے رزق فراخی سے منے لگ گیا ہے۔

## حواري کي تبليغ:

اس حواری نے حمام کے مالک کواسلام کی دعوت دینا شروع کی جب بے تکلفی بڑھ گئی تو حمام کے مالک کے علاوہ اس سے ملنے جلنے والے نوجوانوں نے بھی اس حواری کے پاس آنا جانا شروع کر دیا وہ انہیں آسان' زمین اور آخرت کے متعلق بتانے لگا یہاں تک کہوہ حواری کی باتوں پرایمان لے آئے اوراس کی تقیدیق کردی اورسیرت وکردار میں حواری کے پیرو کار ہو گئے ۔حواری نے حمام والے سے بیہ طے کر رکھا تھا کہ رات میری ہوگی لینی میں رات کے وقت کوئی کا منہیں کروں گا بلکہ میں رات کواپنی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ جب نماز کا وقت ہوگا تو تم مجھے نماز سے منعنہیں کرو گے۔ چنانچے حواری اپنی شریعت کے مطابق احکام بجالاتا

#### حمام میں شنراد ہے کا مرنا:

ا یک روز با دشاہ کا بیٹا (شنمرادہ) ایک عورت کو لے کرآیا اور اس کو لے کرحمام میں داخل ہو گیا حواری نے اسے شرم دلا تے ہوئے کہا: آب بادشاہ کے بیٹے ہوکر جمام میں اس طرح داخل ہور ہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ بازاری عورت ہے۔

حواری کے کہنے یروہ دونوں شر ما گئے اور چلے گئے ۔ دوسری مرتبہ پھرشنم اوہ اس انداز میں آیا تو حواری نے اسے پھراس طرح شرم ولائی' اسے برا بھلا کہا اور ڈانٹا' شنرادے نے اس کا کیجھا ثر نہ لیا اور حمام میں اس عورت سمیت داخل ہو گیا۔ خدا کا کرنا کہ وہ دونوں جمام کے اندرمر گئے۔ بیدواقعہ ہوتے ہی جمام والا بھا گ گیا۔

لوگوں نے با دشاہ کو بتایا کرتمہارے بیٹے کوحمام والے نے قتل کر دیا ہے۔اتن دیر میں وہ حمام والا فرار ہو چکا تھا۔ بادش ہ نے یو حیما: اس کے ساتھی کون ہیں؟

> لوگوں نے ان نو جوانوں کے نام بتلائے۔انہیں تلاش کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی شہرہے فرار ہو چکے ہیں۔ اصحاب كهف كاكتا:

یتمام مفروراینے ایک ساتھی کے پاس گئے جواینے کھیت میں کام کرر ہاتھااورصا حب ایمان تھا۔ ان لوگوں نے جب اسے واقعہ بتایا اور کہا کہ ہماری تلاش جاری ہےتو وہ بھی ان کے ساتھ ہولیا اس کا کتا بھی اس کے ساتھ تھا چلتے جیتے وہ ایک غا کے پاس بنچ قررات ہوئی چنانچہ وہ غارمیں داخل ہو گئے اور کہنے گئے کہ ہم رات یہاں گذار لیتے ہیں صبح ہو گئ توان شءاللہ آ ہیں میں مشور ہ کر لیس کے کہا ب کہاں جائیں' پھران کے کانوں پر مہرلگ ٹی بیٹی اللہ تعالیٰ نے ان پرطویل نیندمسلط فرمادی۔ اصحابے کہف کو بھو کا پیاسامار نے کی کوشش:

آخر کار بادشاہ آپنے ساتھوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکل پڑا یہاں تک کہ انہیں پتہ چل گیو کہ بیے غار میں موجود میں کئین جب بھی وَلَی شخص غارمیں داخل ہوکرانہیں کرفقار کرنا چاہتا تو اس کے دل پرایبار عب طاری ہوتا کہ اسے غارمیں داخل ہونے کی ہمت نہ پڑتی ۔ آخرا کی شخص نے بادشاہ سے بوچھا کہ اگر آپ انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا آپ ان کوئل نہیں کریں گے؟۔

با دشاہ نے کہا'' یقیناً انہیں قتل کردوں گا''۔

اس شخص نے کہا: پھر آپ غار کا منہ بند کروا دیں اور انہیں یا ہر نہ نگلنے دیں خود ہی بھوک پیاس کی وجہ ہے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔

بادشاہ نے اس تبحویز پڑمل کیااور غار کا دروازہ بند ہونے کے بعدوہ (نوجوان) عرصہ درا: تک اس میں پڑے رہے۔ چروا ہے کا غار کا منہ کھولنا:

ایک د نعہ کا ذکر ہے کہ ایک چروا ہا اس غار کے قریب بکریاں چرار ہاتھا کہ شت بارشِ شروع ہوگئی اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں اس غار کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوجاؤں تو اپنی بکریاں غار میں داخل کر دوں گا اور اس طرح بارش سے بچاؤ ہوجائے گا چنانچہوہ اس کام میں مصروف ہوگیا آخر کاراس نے غار کا اتناوروازہ کھول لیا جس کے ذریعے بکریاں غارمیں داخل ہوسکتی تھیں۔ اصحاب کہف کی ارواح کا لوٹا یا جانا:

انٹدتعالیٰ نے ایک صبح ان کی ارواح کوان کے اجسام میں لوٹا دیا۔ چنا نچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کھانالا نے کے لیے بھیجاوہ جب اپنے شہر کے دروازے پر پہنچا تو اسے ایسی چیزیں نظر آئیں جو پہلے نہ تھیں آخروہ ایک آ دمی کے پاس آیا اور کہا کہ ان سکوں کے بدلے جھے کھانا وے دیں۔

ال شخص نے کہا: ' یہ سکے کہاں سے لائے؟''۔

اس نے کہاکل میں اور میرے چند ساتھی شہرے باہر چلے گئے تھے ہمیں رات ہوگئ 'رات و ہیں رہے سج ہوئی تو انہوں نے مجھے کھا ناخرید نے کے لیے بھیجا ہے۔

د کا ندار نے کہا کہ بیہ سکے تو فلا ک با دشاہ کے زمانے کے ہیں۔

اس دور کے بادشاہ کا اصحاب کہف سے ملنے کی کوشش کرنا:

د کا ندار نے بیقصدحا کم وقت تک پہنچادیا۔ بیرحا کم ایک نیک شخص تھا۔

حاكم نے غاروائے ہے يو چھا'' بير سكة آپ كوكبال سے ملے ہيں؟''۔

اس نے بتایا'' میں اور میرے چند ساتھی شہر سے باہر چلے گئے تھے جہال ہمیں رات ہوگئی جہاں ہم نے غار میں رات بسر کی

اب انہوں نے مجھے کماناخرید کرلانے کے لیے بھیجا ہے ۔

بادشاہ نے سوال کیا''آپ کے باقی ساتھی کہاں ہیں؟''۔

اس نے کہا'' غارمیں''۔

لوگ اس کے ساتھ چل دیے یہاں تک کہ فار کے منہ پر پہنچ گئے اس شخص نے کہا کہ پہلے مجھے اپنے ساتھوں کے پیس جنے دیں جب دیں جب وہ ان کے قریب پہنچ گیا تو اسے اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو دوبارہ نیند نے آلیا۔ ان لوگوں نے انہیں اس حال میں دیکھا بو اندر داخل ہونا چاہا مگر جب بھی کوئی شخص اندر داخل ہونے لگنا تو اس پر ایسا رعب طاری ہوتا کذا ہے اندر جانے کی ہمت نہ پرتی۔ چنا نچہ انہوں نے اس جگہ ایک عبادت خانہ ( کنیسہ ) تعمیر کردیا اور اس میں اللہ کی عبادت شروع کردی اور نمازیں ادا کرنے گئے۔

اصحابِ كهف شنرادگان روم:

حضرت عکرمہ رہی گئی کا خیال ہے کہ اصحابِ کہف رومی شنمراد ہے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فر ، کی تھی۔ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی اور اپنی قوم ہے الگ ہو گئے حتیٰ کہ وہ غار میں آپنچے۔اللہ تعالیٰ نے ان پرطویل نیندمسلط فر ما دی۔اتنے عرصہ تک وہ غار میں رہے یہاں تک کہ ان کی قوم ہلاک ہوگئی اورمسلمان قوم آگئی جن کا با دشاہ بھی مسلمان تھا۔ روز قیامت روح اٹھائی جائے گی یا جسم:

اس قوم کاروح اور جسد کے بارے میں اختلاف ہوگیا۔ بعض نے کہا کہ قیامت کے روزروح اور جسم دونوں کوا تھا یہ جائے گا بعض نے کہا صرف روح اٹھائی جائے گی جسد کوتو زمین کھا جاتی ہے اور وہ بالکل ختم ہوجا تا ہے۔ بادش ہ کو بیاختلاف بہت ، گوار گزرا۔ اس واسطے اس نے صوفیوں والا ادنیٰ لباس کہن لیا اور ربیت پر جا جیٹھا پھر اللہ تعالیٰ سے بوں دعا کی:

''اے میرے پروردگار! توان لوگوں کا اختلاف د **کھیر ہاہے ت**وان کے سامنے کوئی الیمی دلیل پیش فرمادے جس سےان کے سامنے حقیقت واضح ہوجائے''۔

## با دشاه کی دعا کی قبولیت:

چنا نچہ اللہ تعالی نے اصحاب کہف کواٹھا دیا انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا وہ بازار میں آیا تو کیا دیکھتا چنا نچہ اللہ تعالی نے ہوئی ہے کہ داستے تو وہ میں جو پہلے تھے اوران نے وہ مانوس ہے گر لوگوں کے چبرے پہلے والے نہیں تھے جن ہے وہ مانوس تھا۔اس کے علاوہ اس شہر میں ایمان کی بہارنظر آئی۔لہذا وہ چیسے جمیع تے ایک آدی کے پاس کھانا خریدنے پہنچا جب اس شخص نے رقم دی تو دکا ندار کو سکے اجنبی گے۔ راوی کا یہ کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ مگر مدّنے یوں فر مایا تھا کہ وہ پسے ایسے لگ رہے جسے اونٹنی کے بیجی کا بیا ہو۔ دکا ندار سے اس نو جوان نے ہو جما کی گاہ ہو۔ دکا ندار سے اس نو جوان نے ہو جما کی گاہی ہو۔ دکا ندار سے اس نو جوان نے ہو جما کی گاہی ہو۔ دکا ندار سے اس نو جوان نے ہو جما کی گاہی ہو۔ دکا ندار سے اس نو جوان نے ہو جما کی گاہی ہو۔

د کاندار نے بتایا کنہیں بلکہ ہمارا حاکم تو فلاں ہے۔ ان شے درمیان گفتگو کا پیسلسلہ ایسا تھنچا کہ یہ بات با دشاہ تک جا پینی۔
بادش و نے اس نوجوان سے صورت ِ حال معلوم کی تو اس نے بادشاہ کو اپنے باقی ساتھیوں کے حالات سے باخبر کر دیا۔ بادش و نے لوگوں میں جمع ہونے کا اعلان کر دیا اور انہیں جمع کر کے ان ہے کہا:

با دشاه کی فیصله کن تقریر:

<u>بور ما ماں میں میں میں ہوں۔</u> تم لوگ روح اور جسم کے متعلق تفتگو اور اختلاف کررہے تھے۔ اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایک نشانی بھیج دی ہے دیکھویہ شخص فلاں قوم سے اور فلاں بادشاہ کے دور سے تعلق رکھتا ہے جو بہت پہلے گز رچکا ہے۔

اس نو جوان نے کہا کہ مجھے میرے ساتھیوں کے پائی کے چلو پُس وہ غار کے پاس پہنچ گئے۔اس نو جوان نے کہا 'پہلے مجھے
اپنے ساتھیوں کے پاس جانے دو۔ جب بیان کے قریب پہنچا تو اللہ تعالی نے اس پراوراس کے دوسرے ساتھیوں پر دوبارہ نیند مسلط
فرہ دی اوروہ غار سے باہر نہ آیا۔ بادشاہ نے جب محسوس کیا کہ اس نو جوان کو بہت در پہوگئ ہے اور دہ اب تک غار سے باہر نہیں آیا تو
وہ (بادشاہ) غار میں داخل ہو گیا 'لوگ بھی اس کے ساتھ داخل ہو گئے کیا دیکھتے ہیں کہ چند جسم ہیں جو بالکل صحیح وسالم حالت میں ہیں
صرف ان میں روح نہیں ہے۔

بادشاہ نے کہا بیدلیل تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ہے۔

حضرت ابن عباس بنسة اصحاب كهف والے غارميں:

حضرت قادہ رہائی فرماتے ہیں کہ ابن عباس بی تینانے حبیب بن سلمہ کے ساتھ جہاد کیا تو وہ اس غار کے پاس سے گزرے دیکھا کہ اس میں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں ایک شخص نے بتایا کہ یہ اصحاب کہف کی ہڈیاں ہیں۔ فرمایا کہ ان کی ہڈیاں تو تین سوسال پہلے ختم ہوگئی تھیں۔



## يونس بن منى علايسًلا

مشہور ہے کہ حضرت یونس علائلا موصل کی ایک نینوا نامی بہتی کے رہنے والے تھے۔ان کی قوم بت پرست تھی۔اللہ تعالی نے یونس علائندا کوان کے پاس بھیجا تا کہ وہ انہیں بت پرسی ہے منع کریں وہ قوم اللہ تعالیٰ کے حضور کفرے تو بہر کے تو حید پرایمان لائی۔ حضرت یونس علائلا اوران کی قوم کا حال اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے:

﴿ فَلَوُ لَا كَانَتُ قَرِيةٌ امَنَتُ فَنَفَعُهَا إِيُمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا امَنُوا كَشَفْنَا عَنُهُمُ عَذَابَ الْخِرُي فِي الدُّنُيَا وَ مَتَّعُنَهُمُ اِلِي حِيْنِ ﴾ (مورة يِأْسَ يت ٩٨)

جُنْزَ بِهِ مَنَا وَئَى مثالَ اللَّهِ ہِ كَهِ اللَّهِ بِعَنْ عذاب ديكي كرايمان لائى ہواوراس كا ايمان اس كے ليے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ يونس كى قوم كے سوا (اس كى كوئى نظير نہيں) وہ قوم جب ايمان لے آئى تھى تو البتہ ہم نے اس پر سے دنيا ك زندگى ميں رسوائى كاعذاب نال ديا تھا اوراس كوايك مدت تك زندگى سے بہرہ مندہ ہونے كاموقع دے ديا تھا''۔ نيز التد تعالىٰ نے ارشاوفر مایا:

﴿ وَ ذَالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِيًا فَظَنَّ آنُ لَّنُ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِى فِي الظُّلُمٰتِ آنُ لَّا إِلٰهُ إِلَّا آنُتَ سُبُحنَكَ إِنَّى لَكُنتُ مِنَ الظّلِمِينَ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَ نَجَيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (سورة الانبياء آيت ٨٥-٨٨) بُخُنَجُ بَنُ ' اور چُهلَى والے كو بھى بم نے نوازا ۔ يا دكروجب كه وه بگر كرچلا گيا تھا اور سمجا تھا كه بم اس پر گرفت نه كريں گے۔ آخركواس نے تاريكيوں بيں سے پكارا 'نبيں ہے كوئى الدُّكرتو پاك ہے تيرى ذات 'ب شك بيں نے تصوركي ۔ تب بم نے اس كى دعا قبول كى اور غم سے اس كونجات بخشى 'اوراسى طرح بهم مومنوں كو بجاليا كرتے ہيں' ۔

محچلی کا واقعہ کب پیش آیا:

امت محدید کے علاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اس وقت تک حضرت یونس علیانگہ نے اپنی تو م کو وعت نہیں دی تھی اور انہیں اپنے رب کا پیغام بھی نہیں پہنچایا تھا اس کی وجہ بیتی کہ جس قوم کی طرف حضرت یونس علیانگہ کو رسول بنا کر بھیجہ گیا تھا اس قوم پر جب عذاب آنے لگا تو حضرت یونس علیانگہ کو اس قوم کے پاس جانے کا تھم ہوا تا کہ انہیں بتا کیں کہ ان پر عذاب کیوں آر ہاہے تا کہ قوم اللہ تعالی کی نافر مانی چھوڑ کر اللہ تعالی کی خوشنو دی حاصل کرنے میں لگ جائے حضرت یونس ملیانگ نے اپنی قوم کے پاس جانے کے سلسلہ میں اللہ تعالی سے مہلت ماگی مگر اللہ تعالی نے انہیں مہلت نہ دی۔ حضرت یونس میلانگ کو یہ بات ناگوارگزری کہ اللہ تعالی نے انہیں مہلت نہ دی۔ حضرت یونس میلانگ کو یہ بات ناگوارگزری کہ اللہ تعالی نے انہیں مہلت نہیں مہلت نہیں مہلت نہیں مہلت نہیں دی اور تھم کی تھیل کا فر مان جاری کر دیا۔

راوی نے کہا:

ان حضرات نے فرمایا کہ حضرت بونس علینالا کے پاس حضرت جبرئیل علینالا تشریف لائے اور فر ویو اہل نینوا کے پاس جا ب

اورانبیں اس بات کا خوف دلا ہے کہ عذاب آچ کا ہے۔حضرت یونس علینلا نے پوچھا'' سواری لے بول؟''۔

حضرت جبرئيل علائلًانے فرمايا:

''اس ہے بھی جلدی اس حکم پڑمل کرنا ہے''۔

حضرت بونس علياتلاً نے بوجھا:

"جوتا لےلول؟"

حضرت جريل مُلاِئلًا في قرمايا:

''نہیں!اس سے بھی جلداس تھم پڑمل کرناہے''۔

بونس ملائلًا تحشق میں سوار ہوئے:

یوں سیسلا کی بین وار ہوئے۔ حضرت یونس میلائلا کو یہ بات اچھی نہ گلی اس لیے وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔جونہی وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی رک گئے۔نہ آگے جاتی تھی نہ پیچھے آتی تھی کشتی والوں نے قرعه اندازی کی جس میں حضرت یونس میلائلا کا نام نکل آیا (اور انہیں دریا میں پھینک دیا) اچا تک دیکھا کہ ایک چھلی کشتی کے قریب وم ہلاتی ہوئی آگئی۔غیب سے چھلی کوآ واز دی گئی اے چھلی! ہم نے یونس کو تہہا رے لیے رزق نہیں بنایا بلکہ مختبے یونس کے لیے حفاظت کی جگہ اور سجدہ گاہ بنایا ہے۔

ہے در ک میں بابا بالد ہوئے۔ مچھلی نے حضرت یونس عَلِائلاً کو اپنے پیٹ میں لے لیا اور وہ انہیں اس جگہ سے لے کر چلی'' ایلۂ' مقام سے ہوتے ہوئے وجلہ جائینچی وہاں سے چلی تو نینواہتی میں جا کر حضرت یونس عَلِائلاً کو ہا ہرا تاردیا۔

روايت ابن عباس من المنظمة

حضرت ابن عباس بڑی آنڈ نے فر مایا کہ جب مجھلی نے حضرت یونس مئیلٹنگا کواپنے پہیٹ سے باہر نکالا تو انہیں منصب رسالت

سب کھی علاء نے کہا ہے کہ بیدواقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت یونس علائلا اپن قوم کوا بمان کی دعوت دے چکے تھے اور انہیں اپنے رب کا پیغا م پنچا چکے تھے حضرت یونس علائلا نے قوم کواللہ تعالی کے عذاب سے ڈرایا کہ فلاں وقت تم پراللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اس وعید کے بعد بھی جب قوم نے کفر وشرک سے تو بہ نہ کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول نہ کی اور اس پرایمان نہ لا کے تو والا ہے۔ اس وعید کے بعد بھی جب قوم نے کفر وشرک سے تو بہ نہ کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول نہ کی اور اس پرایمان نہ لا کے تو حضرت یونس علائلا انہیں چھوڈ کر وہاں سے چلے گئے چنا نچ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے سروں پر مناطع ہوگیا جب کے قرآن کر یم میں اس کا ذکر ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور تو بہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کوان سے ہٹالیا۔ حضرت یونس علائلا کو نا گوارگز ری انہوں نے کہا تھا کہ میں کہ قوم پر عذاب نہیں ہوا بلکہ وہ صبح وسالم عذاب سے نے گئی ہے تو یہ بات حضرت یونس علائلا کونا گوارگز ری انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو م سے ایک وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے وعدے کو جھلا دیا لہذا وہ اپنے رب سے تا راض ہوکر جلے گئے اور اپنی قوم میں لوٹنا کہ تا کہ جی کے اور اپنی قوم میں لوٹنا کہ تا کہ دیا کہ جی کے اور اپنی قوم میں لوٹنا کہ تا کہ کیا کہ تا کہ جی کے اور اپنی قوم میں لوٹنا کہ تا کہ دیا کہ کیا کہ دیا کہ جی ان رائس علائل کرتے ہیں۔

امل نينوا کي معافي:

حضرت ابن عباس بن ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس غیلِنگلاً کواپنی بستی کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔حضرت حضرت ابن عباس بن اللہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس غیلِنگلاً کواپنی بستی کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔حضرت 30

یونس عیرندا نے انہیں وعوت دین دی۔ انہوں نے اسے رد کر دیا اور اس پڑمل نہ کیا۔ جب ان لوگوں نے ایہ کیا تو اللہ تو لی نے حضرت یونس میرندا کی کہ میں ان پر فلال دن عذاب نازل کرنے والا ہوں اس لیےتم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت یونس میرندا نئی تو م کواللہ تعالیٰ کی اس وعید سے آگاہ کر دیا۔

قوم نے کہا: یونس میلئلاً پرنظررکھو'اگر وہ تہہیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ کی قتم جس عذاب کا تم سے انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ہوکرر ہے گا۔ جب وہ دات آئی جس کی صبح ان سے عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو حضرت یونس میلینڈا قوم میں نظر نہ آئے جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا چنا نچے سب لوگ بہتی سے دورنکل کرایک چیٹیل میدان میں نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے بچوں کوان کی ماؤں سے دورکر دیا' پھراللہ تعالی کے حضور آہ وزاری کے ساتھ معافی ما تکنے لگے تو اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا۔ یونس میلائٹا کی اللہ تعالی کے ساتھ مااراضگی:

حضرت یونس عَلِیْنَلِاً اس خَر کے منتظرتھے کہ جس سے انہیں پتہ چلے کہ ان کی قوم کا کیا بنا؟ آخر کا را یک شخص کا و ہاں سے گذر ہوا تو حضرت یونس عَلِیْنَلاً نے اس سے بستی والوں کے بارے میں پوچھا' اس نے بتایا کہ جب ان کے نبی ان کوچھوڑ کر چلے گئے تو انہیں یعتین ہوگیا کہ نبی نے انہیں جس عذاب کی خبر دی تھی وہ ضرور آئے گالہذا وہ اپنے گھروں کوچھوڑ کر دورایک چیٹل میدان میں جمع ہو گئے اورانہوں نے ہر بچے کواس کی مال سے دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑ اکر تو بہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول کرلی اور عذاب کوان سے ٹال دیا جب حضرت یونس عَلِیْلاً نے بیسنا تو عصد میں بولے:

نبنتی الله کان د الله کی قتم میں مجھی بھی جھوٹا بن کراپی قوم کے یاس واپس نہ جاؤں گا'۔

کیونکہ میں نے ایک خاص دن میں ان کوعذاب کی خبر دی تھی گر اس دن ان پرعذاب نازل نہیں ہوا۔حضرت پینس مَالِنلْمَا اپنے رب سے ناخوشی کی حالت میں جدھررخ ہواادھر ہی چل دیئے تو شیطان نے انہیں ورغلانہ شروع کر دیا۔

#### ایک روایت:

حضرت رہتے بن انس بڑا پٹننے نے فر مایا کہ ہمیں حضرت یونس ملائلگا کی قوم کے حالات ایسے شخص نے بتائے کہ جس نے حضرت محمر بن خطاب بڑا پٹن کے دورخلافت میں قر آن کریم زبانی یا دکر لیا تھا اس شخص نے بتایا کہ حضرت یونس ملائلگا نے جب اپنی قوم کو اللہ علی اس ملائلگا نے انہیں بتایا کہتم پر عذاب آنے والا ہے۔اور انہیں تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو قوم نے ان کی بات نہ مانی حضرت یونس ملائلگا نے انہیں بتایا کہتم پر عذاب آن کی مارعذاب ان پر مسلط ہونے لگا تو وہ سب لوگ اپنی گھروں سے نکل کھڑے جب قوم نے بیصورت حال دیکھی اور عذاب ان پر مسلط ہونے لگا تو وہ سب لوگ اپنی گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ وزاری شروع کر دی اور خالص اللہ تعالیٰ بی کا اعتقاد کر کے دعا کرنے لگہ:

''اے اللہ! ہمیں عذاب سے بچالے اور ہمارے پیغیبر کو واپس ہمارے پاس بھیج دے ہم اس کی اتباع کریں گے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

بْنَنْ چَبَہِ '' پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کرایمان لائی ہواوراس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ، بت ہوا ہو؟ پینس کی قوم کے سوا ( اس کی کوئی نظیر نہیں ) وہ قوم جب اٹیمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کاعذاب ٹال دیا تھا۔اوراس کوایک مدت تک زندگی سے بہرہ مندہونے کاموقع دیا تھا''۔ (سورۃ پیس میں ہے۔ ۹۸) حضرت یونس عزائشلا کاسمندر میں پھینکا جاتا:

یے صرف حضرت یونس مظانگا کی ہی قوم تھی کہ جس پر عذاب آیا اور پھر اللہ نے اسے عذاب سے بچالیا۔ جب حضرت یونس میئند کواس واقعہ کاعلم بواتو وہ اپنے پروردگار سے ناراض ہوکر غصے کے عالم میں وہاں سے آگے چلے گئے ان کا خیال تھا کہ اللہ تعی لئے انہیں کیا کہنا ہے۔ حضرت یونس علائلا چلتے رہجی کہ ایک کشی میں سوار ہو گئے کشی کو تیز ہوا نے بھنور میں پھنسا ویا۔ کشی کے سواروں نے کہا سواروں نے کہ بیہ میں سے کسی کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ حضرت یونس علائلا کو احساس ہوگیا کہ گناہ انہی سے ہوا ہے لہذا انہوں نے کہا کہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے تم مجھے سمندر میں پھینک دو۔ سب نے قرعداندازی کے بغیرانہوں نے حضرت یونس علینا کی کو سمندر میں والے ہے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے:

﴿ فَسَا هُمُ فَكَانَ مِنَ الْمُدُحَضِين ﴾ (مورة السافات آيت ١٣١)

بْنَجْهَا " " پھر قرعه اندازي مين شريك موااوراس ميں مات كھائى'' \_

حضرت یونس مئیشلائے کشتی کے مسافروں سے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بیمیرے گنا ہ کی وجہ سے ہے شتی والوں نے اب بھی انہیں سمندر میں ڈالنے سے انکار کردیا یہاں تک کہ د ذیار ہ قرعہ اندازی نہ کرلیں ۔

﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾

'' چھروہی خطا کاروں میں تھا''۔

حضرت یونس عَیالِنَالاً نے فر مایا میں تنہیں بتا چکا ہوں کہ مید میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔اب بھی انہوں نے اس سے اٹکار کر دیا جب تک کہ تیسری مرتبہ قرعہ اندازی نہ کرلیں۔

نَبْرَيْنِهِ بَهُنْ " كِعِرو بِي خطا كارول مِين تفا" .

بونس عَالِئلًا كا ازخود تشتى يے كود جانا:

جب بینس منیلٹنگ نے سے ماجراد یکھا تو خود ہی سمندر میں کود گئے۔رات کا وقت ہے ہرسواند ھیرا ہے ایسے میں مچھلی نے حضرت پونس منیلٹنگ کونگل لیا۔

پھرحضرت یونس طالنگانے اندھیروں میں پکارااورانہیں اپنی غلطی کااحساس ہو چکا تھا'' کہ تیرےسوا کوئی الدنہیں تو بےعیب سے بے شک میں نے قصور کیا''۔

چونکہاس سے قبل یونس علاللہ اعمال صالح کر بھے تھاس لیے اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بیفر مایا:

بخرج کی '' تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اورغم سے اس کونجات بخشی اوراس طرح ہم مومنوں کو بچالیا کرتے ہیں''۔

بونس مُلِائلًا تنبیج نہ کرتے تو قیامت تک مجھلی کے بیٹ میں رہتے:

التدتعالي نے قرمایا:

﴿ فَلُو لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ . لَلَبِتَ فِي بَطُنِهِ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ (عورة الصانات آيت ١٥٣١)

''اگروہ شیج کرنے والوں میں ہے نہ ہوتا توروز قیامت تک ای مجھلی کے پیٹ میں ہوتا''۔

اور بیاللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا کہ جب کسی نیک آ دمی سے بھول چوک ہوجائے تو اس کے اعمال صالحہ اسے بچالیتے میں۔ ﴿ فَنَسَذُنهُ بِالْعَوْ آءِ وَ هُوَ سَقِیْمٌ ﴾ (سورة الصافات آیت ۱۳۵)

" أخركار بهم في است بوي تقيم حالت مين ايك چيني زمين پر پهينك ويا" -

﴿ وَ اَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَوَةً مِّن يَّقُطِين ﴾ (سورة الصافات آيت ١٣١)

''اوراس پرایک بیل دار درخت اگا دیا''۔

کہا جاتا ہے کہ بید کدو کی بیل تھی جس پر دود ھے قطرے ٹمپلتے تھے حضرت یونس مئیلٹلا نے اسے تناول فر مایا تو ان کی طاقت بحال ہوگئی۔

يونس عَالِسُكًا كوا تنياه رباني:

بونس مَالِسُلا كما قاتى كى كواه بكرى:

چروا ہے نے کہا جب تک میری اس خبری تا ئیدیٹ کوئی گواہی دینے والا نہ ہو۔ اس وقت تک میں بیکا م انجام نہیں دے سکتا

کونکہ صرف میرے کہنے پرلوگ یقین نہیں کریں گے چنا نچہ حضرت بونس علائلگا نے اس کے ربوڑ سے ایک بکری متعین فرما دی اور
فرمایا کہ بیہ بکری گواہی دے گی کہتم واقعتا بونس علائلگا ہے ملا آبات کر کے آئے ہوچہ وا ہے نے کہا کہ اور کوئی چیز جو میرے حق میں
گواہی دے حضرت بونس علائلگا نے فرمایا کہ زمین کا بیہ حصہ جس پرتم ہوتمہارے حق میں گواہی دے گا جہ واب نے کہا اور کوئی چیز
حضرت بونس علائلگا نے فرمایا کہ بید درخت بھی تمہارے حق میں گواہی دے گا کہتم یونس علائلگا سے ملا قات کر کے آئے ہو۔ چروا ہے
نے اپنی تو م کے پاس پہنچ کر انہیں بتایا کہ وہ حضرت یونس علائلگا سے مل کر آیا ہے تو م نے اسے جھٹلا دیا اور اسے اذبت دینے کا ارادہ
کر لیا۔ چروا ہے نے کہا کہتم مجھے جھٹلا نے میں اتنی تیزی نہ دکھاؤ صح ہو لینے دو۔ جو نہی صح ہوئی تو وہ تو م کواس جگہ لے گیا جہاں اس کی
ملا قات حضرت یونس علائلگا سے ہوئی تھی۔ چروا ہے نے زمین کے اس کلڑے سے بولنے کو کہا زمین نے فوراً بتایا کہ اس شخص کی
بونس علائلگ سے ملا قات ہو چی ہے۔ پھر چروا ہے نے بکری ہے پوچھا تو بکری نے بھی اس کے بیان کی تصدیق کردی۔

## يونس عُلِائِلًا والبساين قوم مين:

اس كے بعد حضرت يونس علين آائي قوم كى طرف تشريف لائے الله تعالى في فرمايا:

﴿ وَ أَرُسَلُنهُ إِلَى مِائَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيُدُونَ . فَامَنُواْ فَمَتَّعُنهُمُ إِلَى حِيْنِ ﴾ (سورةالصافات آیت ۱۳۸-۱۳۸) تَنْخَصَرَ "اس کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ یا اس سے زائدلوگوں کی طرف بھیجا' وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا''۔

## ابن مسعود رمن تثنهٔ کی روایت:

حضرت ابن مسعود رہی گئی۔ فرماتے ہیں حضرت یونس علیا للگانے اپنی قوم کوعذاب کی دھمکی دی اور انہیں بنایا کہ تین دنوں تک ان پرعذاب آجائے گابیہ سنتے ہی وہ لوگ ہر مال سے اس کے بچے کوالگ کر کے اپنے گھروں سے نکلے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے بچالیا جب کہ حضرت یونس علیاتا کا عذاب کے منتظر تھے مگر انہیں عذاب بالکل دکھائی نہ دیا اور وہ جھوٹے ہونے لگے ان کے پاس اپنی سپائی کی کوئی دلیل نہیں تھی اس لیے وہ ناگواری کے عالم میں وہاں سے چلے آئے۔

بنین کی انہوں نے اندھرے میں پارا ''۔

حضرت ابن مسعود ہو گئی نے فرمایا کے ظلمات سے مراد چھلی کے پیٹ کا ندھیرا' رات کا اندھیرااور دریا کا اندھیرا مراد ہے۔ سمندری جانوروں کی تسہیج کی آواز:

#### ميرابنده:

حضورا کرم کالتیانے فرمایا پیر سنتے ہی حضرت بونس علائلا نے بھی مجھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تنبیج شروع کر دی فرشتوں نے پہنے سن تو کہنے گئے کہا ہے ہمارے رب ہم ایک کمزوراور عجیب کی آواز زمین سے من رہے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا بیر میرابندہ ایونس علیتنگا ہے اس نے میرا کہانہ مانا اس لیے میں نے اسے سمندر میں مجھل کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ فرشتوں نے کہا یہ تو ایسے نیک بندے ہیں کہ جن کی طرف سے ہررات اور ہردن نیک عمل آپ کے حضور میں پہنچا ہے۔ الله تعالی نے فرمایا 'جی ہاں!

#### فرشتوں کی سفارش:

 و هبو سسفیم (وہ بیار تھے)ان کامرض پیرتھا کہ جب مجھلی نے انہیں ساعل پرا تارا تواس دفت ان کی حالت نومولود بیچے کی طرح تھی اوران کا گوشت اور ہڈیاں بالکل الگ الگ نظر آ رہی تھی۔

حضرت ابن عباس بئی ﷺ نے فر مایا کہ مجھلی حضرت یونس علائلاً کوسمندر میں لے کر چلتی بھرتی رہی حتی کہ انہیں ساحل پر لا ا تارا اور انہیں ایسی حالت میں باہر چھوڑ اکو جیسے نومولود بچہ ہوتا ہے۔اور اس کے اعضاء بالکل پورے اور شیح سالم تھے کوئی عضوض کئے نہیں ہوا تھا۔

يونس عَلِيسًا كى في سير بي سے برورش:

حضرت ابو ہر رہ وہ خاتی نے فرمایا کہ حضرت یونس علیائلا کو مچھل کے پیٹ سے نکال کرا یک چیٹیل میدان میں چھوڑ دیا گیا پھرالتد تعالی نے وہاں کدو کی بیل اگا دی۔اللہ تعالی نے حضرت یونس علیائلا کے لیے ایک جنگلی بکری پیدا کر دی جو درختوں کے سوکھے ہے کھا کر حضرت یونس علیائلا کے سامنے اپنے دونوں پیر جدا کر کے کھڑی ہوجاتی تھی اور حضرت یونس علیائلا کے منہ میں اپناتھن ڈال دیتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے بکری اس وقت تک آپ کو دودھ پلاتی رہی جب تک آپ کی جسمانی عالت درست نہ ہوگئی بکری ضبح شام دونوں وقت آکر دودھ پلاتی رہی۔



# الله تعالیٰ کے تین رسول

#### قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ہنٹن ہے ہی ''انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصد سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا' پھر ہم نے تیسرامد د کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے''۔

### يه تينوں رسول کون تھے؟:

اسلاف کا ان کے بارے میں اختلاف ہے بعض کا کہنا ہے کہ یہ تینوں جن کا ذکر اللہ تعالی نے مذکورہ آیات میں کیا ہے اور جن کے حالات ان آیات میں بیان کیے میں انبیاء اور رسل تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے روم کے ایک باوشاہ نظیمٰں کی طرف بھیجا اور یہ بادشاہ جس بستی میں رہتا تھا اس کا نام انطا کیہ ہے۔ جن اسلاف نے مذکورہ بات فر مائی ہے وہ یہ ہیں۔

#### ایک بوژهاجذای:

محد بن اسحاق نے فرمایا کہ کعب احبار اور وہب بن منبہ سے یمانی کی روایت ہے کہ انطا کیہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حبیب بن مرکی تھا۔ ریشم کا کاروبار کرتا تھا۔ بیار رہتا تھا جلد ہی مرض جذام میں مبتلا ہوگیا اس کا گھر شہر سے دور دراز درواز ہے کہ سبیب بن مرکی تھا۔ بیشخص صاحب صدق وصفا مومن تھا۔ مؤرخین کے بقول شام کو وہ اپنی جمع شدہ کمائی کے دو جھے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات برخرچ کرتا تھا اور ایک حصہ صدقہ کرویتا تھا اور اس کی فطرت سیح خطوط پر استوار ہوگئ تھی اس وقت اسے اپنی بیاری اپنے کاروبار اور اپنے ضعف کی کوئی فکرنے تھی۔

### انطا كيدمين تنين رسول:

انطا کیہنا می شہر جس میں وہ خص مقیم تھااس زمانہ میں فرعون میں سے ایک فرعون کی حکومت تھی جس کا نام نظیمن بن اطیمن بن انظیمن بن انظیمن تھا۔ بید شرک اور بت پرست تھا۔ اللہ تعالی نے صادق صدوق اور شلوم نامی تین رسول بھیج اللہ تعالی نے اس فرعون اور اس کے شہروالوں کی طرف ندکورہ تین رسولوں میں سے پہلے دوکومبعوث کیا بھر تیسر بے رسول کو تھیج کران دو کی تا ئید فر مائی۔ بدر سول نہیں تھے:

بعض دیگرعلاء نے فرمایا کہ بیتین حضرات با قاعدہ اللّٰدتعالیٰ کے فرستادہ نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ مُلاِئلاً نے جواریوں میں سے تھے ان کو حضرت عیسیٰ مُلائلاً نے بھیجا تھالیکن چونکہ حضرت عیسیٰ مُلائلاً نے انہیں اللّٰہ تعالیٰ کے حکم ہے ہی بھیجا تھا اس لیے بھیجنے کی نسبت

#### الله تعالی کی طرف کردی گئی اور فر مایا که:

﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثٍ ﴾

بَشَرَجِهَا ﴾ '' جب ہم نے ان کے ماس دوکو بھیجا تو انہوں نے جھٹلا یا تو پھر ہم نے تیسرے کوان کی مدد کے لیے بھیجا''۔

واضرب کہہ مثلاً کے بارے میں حضرت قادہ پڑاٹٹھننے فرمایا کہ میں میہ تنایا گیا ہے کہ روم کے ایک شہرانطا کید کی طرف حصرت عیسی میلٹلائے اپنے دوحواریوں کو بھیجا جب قوم نے ان دونوں کو جھلایا تو تیسرے کو بھیج کران دو کی مدد کی انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔

آبن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ جب ان پنج مبروں نے اس قوم کودعوت دی' اسے اللہ تعالیٰ کے عکم سے پکارا وہ بات انہیں وضاحت سے بتائی جس کا نہیں عکم دیا گیا تھا۔ جس دین پروہ عمل پیرا تھے ان کے نقائص بیان کیے توبستی والوں نے پنج مبروں کو جواب دیا:

﴿ إِنَّا تَعَلِيُّوْنَا بِكُمْ لَئِنُ لَمْ تَنْتَهُوْا لَنَوْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيُمٌ ﴾ (سورة ليمن آيت ١٨)
'' ہم تو تنہيں اپنے ليے فال بديھتے ہيں۔ اگرتم بازند آئے تو ہم تم کوسنگسار کردیں اور ہم سے بدی دردناک سزا پاؤ
گئے'۔

پیغبروں نے ان سے فرمایا: طَائِدُ کُمُ مَعَکُمُ ، تمہاری ٹوست تمہارے ساتھ ہے بینی تمہارے برے اعمال تمہارے ساتھ بیں آئِنُ ذُکِّرُتُمُ ہَلُ اَنْتُمُ قَوْمٌ مُسُرِفُونَ. کیا یہ ہا تیس تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں تھیجت کی گئ؟ اصل بات یہ ہے کہ تم صدسے گزرے ہوئے لوگ ہو''۔

### حبیب بن مری کا فرمان:

جب فرعون اوراس کی قوم کارسولوں کے تل پراتفاق رائے ہو گیا تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچے انہیں سمجھانے لگے اورانہیں رسولوں کی پیردی کی دعوت دینے لگے۔

چنانچ حبیب بن مری نے فر مایا:

﴿ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنُ لَّايَسْنَلُكُمُ اَجُرًاوَّهُمْ مُّهُتَدُونَ ﴾

''اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو،ان کی پیروی کروجوتم ہے کوئی اجزئیس مانگتے اوروہ ہدایت پانے والے میں یعنی وہ جو ہدایت تمہارے پاس لے کرآئے ہیں اس پروہ تم سے پچھ طلب نہیں کرتے تمہارے خیرخواہ میں لہذاان کی پیروی کروان کی ہدایت پرچلوگ تو ہدایت یا فتہ ہوجاؤگ'۔

#### حبیب بن مری کارسولول سے سوال:

حضرت قمادہ وٹائٹنڈ نے فرمایا: کہ جب' حبیب بن مری' رسولوں کے پاس پہنچ تو اس کہا کہ آ ب اس دعوت پر کسی بھی اجرت کے طلب گارنہیں ہیں پیغیروں نے فرمایا کہ نہیں اس موقع پر حبیب بن مری نے فرمایا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کروجوتم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور مدایت پانے والے ہیں۔

### حبيب بن مرى كا اظهار حق:

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کے بعد حبیب بن مری نے اپنی قوم کی بت برستی کے خلاف آواز بلند کی اور ان کے سامنے ا پنا برحق دین اور اپنے رب کی عبادت فلا ہر کر دی ۔ انہیں خبر دار کر دیا کہ اللہ کے سواکوئی بھی ان کے نفع ونقصان کا مالک نہیں ہے چنانچ صبیب بن مری نے اس سلسلے میں جوفر مایا استقرآن کر یم نے "و مالی لاعبد الذی سے فاسمعون "(سورة بلین ۲۲ سے ۲۵) تک کے الفاظ میں لقل فر مایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور میرے لیے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت ندکروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے کیا میں اس کے سوااوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کریے توان کی سفارش میرے لیے پھوکام نہ آئے اور نہ مجھے چھڑ اسکیں گے بےشک میں تمہارے رب پرایمان لایا ہوں پس میری بات سنو۔ (سورۃ مین۲۵) حبیب بن مری کی شہاوت:

الینی میں تبہارے رب پرایمان لایا ہوں جس کاتم نے اٹکارکیا ہے تومیری بات سنو، جب حبیب نے اپنی قوم سے سے بات کہی تو تو م نے یکدم حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حبیب اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ ہے تو م کی نظر میں بہت کمزور تھے کسی نے بھی ان کا وفاع نهكيا-

### دردناك شهادت كاصله:

حضرت عبدالله بن مسعود بالله في فرمايا كرتے بين كه اوكول نے حبيب كوا بنے بيرون تلے اس طرح روندا كمان كى آنت د برسے فكل آئى الله في حبيب مع فرما ياجنت مين واهل موجاؤ - چنانج حبيب زنده جنت مين واهل مو محيح اور انهين جنت مين رزق ملتار ماالله نے ان سے دنیا کی بیاری دنیا کاغم اور دنیا کی تکلیف رفع فر مادی چنانچہ جب وہ اللہ کی رحمت اور عزت والی جنت میں مہنچے تو فر مایا: ﴿ يَالَيْتَ قُوْمِي يَعُلَمُونَ بِمَا غَفَرَكِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكُرَ مِيْنَ ﴾

''اے کاش!میری قوم بھی جان لیتی کے میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والول میں کردیا''۔

قوم نے انہیں بے وقعت سمجھاتھا۔جس کی وجہ سے اس قوم پر ایباغضب نازل ہوا کہ ایباغضب اس سے پہلے کسی بھی قوم پر نازل نبیں ہواانہوں نے صبیب کی ایذ ارسانی اور قل کو جائز سمجھا تو آئبیں فور أسر امل کئ اللہ تعالیٰ نے فر مایا! ﴿إِن كانت الا صبحة واحدة فاذا هم خامدون،

وہ صرف ایک ہی چیخ تھی کہ جس ہے وہ بچھ کررہ گئے۔اللہ نے اس بادشاہ کوالل انطا کیہ کو ہلاک کردیا اور وہ صفحہ ستی ہے اس طرح مث گئے کہان کا کوئی بھی فرد باقی ندر ہا۔حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ یسٹین میں جن کا ذکر ہے ان کا نام حبیب ہے۔ الی الخلد نے فرمایا کدان کانام حبیب بن مری ہے۔

و ن روم کی ایک بستی کے رہنے والے تھے۔ان کی فطری صلاحیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت عطا فر مائی تھی ان کی قوم بت پرتی میں مبتلاتھی وہب ؓ بن منبدایمانی کی روایت ہے کہاس قوم میں شمسون ایک مسلمان آ دمی تھے۔ان کی مال نے ان کو ا پے عبادت خانے کا خادم بنادیا تھا جس بتی میں آپ رہتے تھا اس کے باشندے کا فراور بت پرست تھان کا گھر بستی ہے زیادہ

میوں کے فاصلے پڑئیں تھا۔

#### شمسون کی دلیری:

یا کیلے ہی مشرکین سے مقابلہ کرتے تھے اور اللہ کی رضا کی خاطران سے جہاد کرتے تھے کسی کا مال لے لیتے تھے۔ جب بھی قوم سے لڑائی ہوتی تو اور نسٹ کا ایک جبڑاان کے پاس ہوتا تھا۔ اس کے بغیر کسی سے بھی لڑائی نہیں کرتے تھے قوم ان سے لڑتی یہ قوم سے لڑائی ہوتی تو انہیں ایک شخت سے لڑتے جب تھک جاتے اور انہیں پیاس کلتی تو جبڑ ہے کے پاس جو پھر تھا اس سے میٹھا پانی بہنے لگتا سیر ہو کر پیتے انہیں ایک شخت گرفت بھی عطا کی گئی تھی کہ لوہے جیسی مضبوط چیز بھی ان پر گرفت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح وہ قوم سے جہاد کرتے تھے اور قوم سے مال لے کراپنی ضروریات پوری کرتے۔

## شمسون کی بیوی کاشمسون کو با ندهنا:

قوم کان پر ذراسابھی بس نہیں چاتا تھا۔ حتیٰ کے لوگوں نے یوں کہا کہتم اپنے شو ہر کو ہمارے دوالے کرنے میں ہماری مدد کرو ہم تنہیں اس پراجرت دیں گے۔ بیوی نے کہاٹھ یک ہے میں اسے تمہاری خاطر بائد ھاکررکھوں گی چنانچوانہوں نے ان کی بیوی کوایک مضبوط سی رسی دے دمی اور کہا کہ بیسو جائے تو اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بائدھ دینا یہاں تک کہ ہم آئیں اور اسے پکڑ کرلے جائیں۔

# شمسون کی بیوی کی بےوفائی:

چنانچہوہ جونہی سوئے تو ان کی بیوی نے ان کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیئے جب وہ نیندے اٹھے اور اپنے ہاتھ کھنچ تو ہاتھ گردن سے الگ ہو گئے آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہتم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا کہ میں دارصل آپ کی طاقت آزمانا چاہتی تھی۔ آپ جیساطاقتور آ دمی میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا۔

## بیوی اور قوم کی دوباره نا کامی:

پھر ہیوی نے قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں نے تو اسے رس سے باندھ دیا تھا مگر پھر بھی مجھ سے پچھ نہ ہوسکا کیونکہ رس خود بخو دکھل گئی پھرانہوں نے اس عورت کے پاس لو ہے کا ایک طوق بھیجا۔اور کہلا بھیجا کہ جب وہ سوجائے تو وہ طوق اس کی گردن میں ڈال دینا چنانچہ جب وہ سوئے تو بیوی نے وہ طوق ان کے گلے میں ڈال دیا ، پھر اسے مضبوط کرکے باندھ دیا جب وہ اشھے تو انہوں نے طوق کو پکڑ کر کھینچا تو طوق ہاتھ اور گردن سے نیچے آگرا۔

## شمسون کوبالول سے باندھنا:

شمون نے بیوی سے پوچھا کہتم نے یہ کیوں کیا؟ کہنے گئی کہ میں اس سے آپ کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہ رہی تھی۔شمون میں نے دنیا بھر میں آپ جیساطا قتور شخص نہیں دیکھا۔ کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ پر عالب آسکے شمسون نے کہانہیں ہاں البتہ ایک چیز ایسی ہے۔ بیوی نے کہا وہ کون سی ؟ انہوں نے کہا کہ وہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا بیوی مسلسل ان سے پوچھتی رہی آخر انہوں نے بتادیا کہ میری ماں نے جھے عبادت خانے کا خادم بنادیا تھا۔ اس لیے جھے پرکوئی چیز عالب نہیں آسکی صرف میرے بالوں کے اور کوئی چیز جھے نہیں بائدھ کتی۔

بیوی کو پید چل گیا چنا نچہ جونہی آپ سوئے اس نے آپ کے بالوں سے آپ کے ہاتھ اور گردن با ندھ دیئے۔ بیوی نے قوم کو اطلاع کی قوم نے آگر انہیں پکڑلیا ان کے ناک کان کاٹ دیئے۔ ان کی آئیسیں پھوڑ دیں شہر میں گئی ستونوں والا مینار تھا جس پر الاکر انہیں بٹھ دیان کا بادشاہ سب لوگوں کو لے کر اس مینار پر آ بیٹھا۔ تا کہ لوگ شمون کو ملنے والی سز اکا نظارہ کر سکیں اس وقت شمسون نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ! تو مجھے ان سب پر غلب عطافر ما چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا مینار کے دوستونوں میں سے ان دو کو تھنچو چنا نچہ آپ نے اللہ سے دعا ہے گئی کر دیتے مینار ہا دشاہ اور دوسرے لوگوں سے سے نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے آپ کی بینائی واپس کر دی آپ کے سارے اعضاء ٹھیک کر دیتے مینار ہا دشاہ اور دوسرے لوگوں سمیت زمین پر آگر ااور سب لوگ نیچے دب کر ہلاک ہوگئے۔

#### جرجيس:

۔ تاریخی روایات کے مطابق جرجیس فلسطین میں اللہ کے ایک بندے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ مُلِانڈا کے حوار بین میں سے بہترین حضرات کا زمانہ پایا تھا بیتا جر تھے اور تجارت کے ذریعے اتنا کمالیتے تھے کہ جس سے وہ لوگوں سے مستغنی رہ سمیس اور جو پچ جائے وہ مسکینوں پرخرچ کرسکیں۔

#### شاه موصل کو جرجیس کا مال بھیجنا:

ایک دفعہ انہوں نے ''موصل'' کے بادشاہ کے پاس بھی سامان بھیجا جب کہ ابن اسحاق وہب بن منہ ڈاور و مرے اہل علم سے نقل کر ہے ہیں کہ''موصل'' میں ایک دازانہ تھا' پورے ملک میں اس کی حکومت تھی بڑا سرکش اور ظالم تھا۔ اللہ کے سواکوئی بھی اس کو قابونہیں کرسکتا تھا۔'' جرجیں'' فلسطین کے ایک نیک آ دمی تھے۔ مومن تھے مگر ایمان تھا اوران کی با تیں سن رکھی تھیں اوران سے علم حاصل کر رکھا تھا۔ جرجیس کثیر المال اور بڑی تھارت کے مالک تھے بہت صدقہ خیرات کرتے تھے۔ ان پر ایک وقت ایسا بھی آتا تھا۔ کہ جب وہ سارا مال صدقہ کر چکے ہوتے کہ ان کے پاس بالکل مال ندر جتا تھا اور یہ فقیر ہوجاتے پھر ایک دفعہ تجارت کرتے تو پہلے کی طرح بہت زیادہ مال طرح بہت زیادہ مال طرح بہت زیادہ مال طرح بہت زیادہ مال کے بارے میں ان کا میری حال تھا آنہیں مال حاصل کرنے اور کمانے کا شوق صرف اس لیے تھا۔ کہ وہ مال کما کرصدقہ خیرات کردیں آگر میغرض ان کی چیش نظر نہ ہوتی تو آنہیں امیری زیادہ مجبوب نہیں۔

### جرجیس با دشاہ موصل کے در بار میں:

اس لیے کہ جرجیں کو ہروقت بیفکر گلی رہتی تھی۔ کہ کہیں مشرکین انہیں ان کے دین کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچا کیں اور انہیں اس بارے میں پریشان نہ کریں چنانچہ انہیں موصل با دشاہ کے پاس جانے سے کوئی روک نہ سکا جب وہ با دشاہ کے پاس پہنچے تو وہ اپنی مجلس میں نمایاں جگہ پر بعیشا ہوا تھا۔ اس کے پاس قوم سربراہ اور دیگر لوگ اور مختلف حکمر ان بیٹھے تھے۔ با دشاہ نے آگ جلار کھی تھی اس کے قریب ہی مخالفین کوطرح طرح کی سزائیں دینے کا انتظام تھا۔

#### ''افلون''ایک بت:

بادشاہ کے حکم سے''افلون''نامی ایک بت نصب کیا گیا تھا۔لوگوں کواس بت کے سامنے لایا جاتا تھا جواس بت کو سجدہ نہ کرتا اے آگ میں ڈال دیا جاتا اور طرح طرح کی سزائیں دی جاتیں تھیں۔ جب جرجیس نے بیصورت حال دیکھی تو وہ سخت گھبرا گئے۔ اور دل ہی دل میں بادشاہ کے خلاف جہاد کا پروگرام بنالیا اللہ نے جرجیس کے دل میں اس بادشاہ کا بغض اور اس کے خلاف لڑنے کا جذبہ پیدا کر دیا چنانچہ جو مال وہ باوشاہ کو مدیہ کرنے کے لیے لائے تھے وہ اسے مدیہ کرنے کی بجائے سارا کا سررااپ ہم مذہب ساتھیوں میں تقسیم کیااور مال کے بجائے خوداپنی جان کے ذریعے بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے کاپروگرام بنالیا۔

#### جرجيس كاخطاب:

چنانچہ وہ انتہا کی رنج اور غصہ کے عالم میں بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر فر مانے گئے کہ یہ بات تمہار ہے میں بہتی جا ہیے کہ تم ایک مملو کہ غلام ہو' نہتم ایپنے کسی نفع ونقصان کے مالک ہواور نہ ہی کسی اور کے نفع ونقصان کا اختیار رکھتے ہو۔ تمہار ہے او پر ایک پروردگار ہے جو تمہارا مالک ہے۔ اس نے تخفے رزق دیا ہے۔ وہ می تخفے زندہ کرتا ہے۔ اور وہ ہی تخفے مارتا ہے۔ تخفے نفع ونقصان ہی پہنچا سکتا ہے اور تو نے پروردگار کی ایک ایسی مخلوق کو معبود بنا لیا ہے جے اس نے کہا کہ ہوجاتو وہ ہوگئ۔ وہ مخلوق بہری اور گوگی ہے نہ بول سکتی ہے۔ تو اس مخلوق ہوگئ۔ وہ مخلوق بہری اور گوگی ہے نہ بول سکتی ہے۔ تو باس مخلوق ہوسونے جاندہ کے عذا ہوسے تخفے بچا سکتی ہے۔ تو باس مخلوق ہوسونے جاندہ کے عذا ہوں پھر تو نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر اس کی عبادت شروع کردی اور اس پر اللہ تعالی کے بندول کو مجبور بھی کیا اور اس مخلوق کو تو نے رب بنالیا۔

#### جرجيس كابا دشاه كودعوت عق:

جرجیس نے باوشاہ کے ساتھ الی گفتگو کی مجس میں اللہ کی تعظیم اس کی ہزرگی کو بیان کیا اور بت کی حقیقت اس کے سامنے واضح کر دی اور بتایا کہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے باوشاہ نے اس سے بوچھا کہ تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ جرجیس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے بند ہوں اور اللہ کے بندے و بندی کا بیٹا ہوں اللہ کے بندوں میں سے زیادہ عاجز اور سب سے زیادہ مختاج ہوں مٹی سے پیدا ہوا ہوں اور مٹی ہی میں لوٹ کر جانا ہے۔ جرجیس نے بادشاہ کو اپنے آنے کی غرض اور حالات سے آگاہ کیا اور اسے اللہ کی عبادت اور بت پرتی چھوڑنے کی دعوت دی جس کی وہ پو جا کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے جرجیس سے کہا اگر واقعتا تیرار ب موجود ہوتا جس کے بارے میں تیرا خیال ہے کہ وہ بادشاہ وں کا بادشاہ ہے تو وہ تخفی نظر آنا جا ہے تھا۔ جب کہ تخفی میرے ادر گرو بیٹھے ہوئے سر داروں پر میر الاثر نظر آر باہے۔

### جرجيس كاخطاب:

جرجیں نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بزرگ اوراس کی حکمت بیان کی اور دوران گفتگو کہا: تیرا' طرقبلینا'' کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تیری حکومت میں شامل نہیں ہے وہ تیری قوم کے ایک بڑے آ دمی ہیں الیاس کون ہیں؟ الیاس کواللہ سے تعلق نہیں تھا کیونکہ شروع میں تو وہ ایک عام آ دمی شے کھانا کھاتے تھے بازار میں جاتے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوا تھا جب تک ان کی داڑھی نہ نکل آئی اللہ نے ان کونور کا لباس پہنا دیا اس لیے وہ انسانی شکل میں فرشتے ہو گئے آسانی اور زمینی کلوق دونوں میں شامل ہو گئے فرشتوں کے ساتھ اڑتے رہے مجھے بتا ہے کہ کہلطیس کے بارے میں تمہار کیا خیال ہے اس نے بھی تیری حکومت میں شرکت نہیں کی حالا نکہ وہ تیری قوم کا بڑا آ دمی ہے تی بن مریم کون ہیں؟ اللہ سے ان کا جوتعلق ہے کیا تنہیں معلوم ہے؟ اللہ نے ان کوتمام جہانوں پر فضیلت عطاکی ہے۔ ان کواوران کی مال کواللہ نے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانی بنایا ہے پھر جرجیس نے سے عزید کہ کہ بات کی جو بطور خاص اللہ نے انہیں عطافہ مائے تھے۔ جرجیس نے یہی کہا کے تم مجھے بتاؤ کر تہ ہو۔ اس پا سنز ورو حکی کہ وہ عبرہ وعد سے بیان کیے جو بطور خاص اللہ نے انہیں عطافہ مائے تھے۔ جرجیس نے یہی کہا کے تم مجھے بتاؤ کر تہ ہم اس پا سنزور ورک

ماں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جے اللہ نے اپنے تھم کے لیے تیار کیا تھا۔ اور ان کے بطن کو عسیٰ میلانڈا کی روح کے لیے پاک کر و یا تھا۔ اور اللہ نے انہیں اپنی تمام بند یوں کی سردار بنایا تھا۔ تو تم مریم کے بارے میں کیا کہوئے ان کے اللہ سے تعلق کے بارے میں کیا کہوئے ان کے اللہ سے تعلق کے بارے میں کیا کہو گے از بیل کون ہے اس کی بڑی سلطنت کے باوجو واللہ نے اس کی بڑی سلطنت کے باوجو واللہ نے اس کے بسرد کر دیا تھا۔ اس نے ان کی حفاظت نہیں کی کتوں نے ان کے گھر اس داخل ہوکر اس پر جملہ کر دیا۔ اور اس کا گوشت نوچ لیا۔ اور خون چاٹ گئے لومڑیاں اور بچھواس کی ہڈیاں تھینچتے پھر رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے تیری ولایت کو تسلیم نہیں کیا عمر ان کی بیٹی مریم کون میں؟ ان کا اللہ سے جو تعلق تھا آس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ باوشاہ کا خوفر دہ کرنا:

۔ بادشاہ نے جرجیں سے کہا تو ہمیں جن لوگوں کے حالات بتار ہا ہے۔ ہم ان کے بارے میں بالکل پچھنیں و نے ، جن آ دمیوں کا تو نے ذکر کیا ہے۔ ان کومیرے پاس لے آ وُ تا کہ میں انہیں دیکھوں اور عبرت حاصل کروں کیونکہ میں سے ماننے کو تیار نہیں کہانیانوں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔

جرجیس نے جواب میں کہا تو انکاراس وجہ ہے کر ہا ہے کہ تجھے اللہ کی ذات کاعلم نہیں کر ہاان دوآ دمیوں کا مسئلہ تو تو انہیں ہرگز نہیں دیکے سکتا اور نہ دوہ تجھے دیکے سکتا اور نہ دوہ تجھے دیکے سکتا اور نہ دوہ تجھے دیکے سکتا ہوں ہوں گارتو بھی ان کے اعمال کو پالے اور ان کے مرجے کو حاصل کر بے تو تو انہیں دیکے سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم تیرے سامنے اپنا عذر بیان کر چکے ہیں۔اور ہمیں تیرے جھوٹ کا پہنچل چکا ہے۔ کیونکہ تو نے ایک با توں کی تصدیق پیش نہیں کی پھر بادشاہ نے جرجیس کو دو با توں کی تصدیق پیش نہیں کی پھر بادشاہ نے جرجیس کو دو با توں میں سے ایک بات کو اختمار کرنے کا تھم دیا تو ''افلون'' کو تجدہ کرے یا عذاب سہنے کے لیے تیار ہوجا۔

جرجیں نے کہا کہ اگر افلون نے ہی آ سان کو بلند کیا ہے۔اور فلاں فلاں چیزیں پیدا کی ہیں تو پھرتو نے درست اور میری خیر خواہی کی بات کی ہے۔اگر افلون نے ایسانہیں کیا تو د فعہ ہوجا' نجس ملعون۔

#### شديدوروناك عذاب:

جرجيس كي حوصله مندي:

بادشاہ نے جب بیسنا کہ جرجیس اسے برا بھلا کہدر ہا ہے اوراس کے خداؤں کوبھی برا بھلا کہدر ہا ہے تو اسے بہت غصر آیا۔اور علم دیا کہ اسے سزا دینے کے لیے زمین میں ایک کلڑی گاڑ دی جائے اوراس پرلوہے کی کنگھیاں لگائی جا کیں' جرجیس کا گوشت کھال اور گردن سب جب تک کٹ نہ جا کیں تو اس وقت تک مسلسل ان کنگھیوں سے اس کا بدن چھیلا جائے' اس دوران اس پرسر کے اور رائی کے دانوں کا چھڑکاؤ کیا جائے۔

چنانچاس پڑمل کیا گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ جرجیس پرکوئی اثر نہیں ہور ہاہے اور اسے موت نہیں آر ہی تو تھم دیا کہ لو ہے کی چوکیلیں آگ میں تپائی جائیں چنانچہ انہیں تپایا گیا اور جب وہ آگ کی طرح تپ ٹئیں تو وہ کیلیں جرجیس کے سرمیں گاڑھ دیں جس سے اس کا دماغ بچھلنے لگا جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس ہے بھی موت واقع نہیں ہوئی ۔ تو تا ہے کا ایک حوض تیار کرنے کا تھم دیاس میں آگ جائی جب آگ نے تا ہے کو بھی آگ بنا دیا تو جرجیس کو حوض کے بالکل چے ڈال دیا اور اوپر سے حوض کو بند کر دیا گیا۔ جرجیس اس میں زندہ رہے یہاں تک کہ حوض کی گرمی ٹھنڈک میں تبدیل ہوگئی جب بادشاہ نے دیکھا کہ اب بھی جرجیس نہیں مرا تواہے بلاکر کہنے لگار چو تجھے عذاب دیا جار ہاہے کیااس سے تجھے ذرا بھی تکلیف محسوس ہوئی۔

جرجیں نے کہا کہ کیامیں نے تجھے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میرارب ایک ہے۔ جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے باد شاہ نے کہا کہ ہاں یہ بات تو تو نے مجھے بتائی ہے۔ جرجیس نے کہا کہ اُسی رب نے مجھے تیرے عذاب سے بچالیا ہے اور مجھے صبر کی تو فیق دی ہے تاکہ تیرے خلاف ججت تمام ہوجائے۔

#### با دشاه کاخوفز ده جونا:

جب بادشاہ نے یہ بات می تواسے اپی ہلاکت کا یقین ہوگیا۔اوراسے اپی جان اور آپی عکومت کے بارے میں خطرہ لاحق ہوگیا۔اوراسے اپی جان اور آپی عکومت کے بارے میں خطرہ لاح ہوگیا۔اوراس نے اب جرجیس کو ہمیشہ کے لیے قید میں ڈالنے کاعزم کر لیا۔ بادشاہ کی جماعت کے سر داروں نے کہا کہ قید میں ڈالنے ملاکر کے بعد اگر آپ نے اسے آزادانہ لوگوں سے بات چیت کرنے کی اجازت دے دی تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں بیدلاگ اپنے ساتھ ملاکر حملہ نہ کردے آپ اسے قید خانہ میں ایسی سزا کا تھم جاری کریں کہ جس کی وجہ سے عام لوگوں سے بات چیت نہ کرسکے چنا نچہ بادشاہ نے تھم دیا اور جرجیس کو قید خانہ میں ایسی سزا کا تھم جاری کریں کہ جس کی وجہ سے عام لوگوں سے بات چیت نہ کرسکے گاڑیں ہم نے تھم دیا اور جرجیس کو قید خانہ میں منہ کے بل لیٹا یا گیا پھر ان کے دونوں ہاتھوں اور دونوں ہیروں میں لو ہے کی چار کیس کی کر چہ عضو میں ایک ایک کیل تھی ۔ پھر تھرہ کہ ان کی کر چہ اٹھانے کی کوشش کی گوشش کی گر خدا اٹھارہ آدمیوں نے وہ پھرا تھا کہ چھرا تھا کہ چھرا تھا کہ جہیں کی کر چہ رکھ دیا پورے دن جرجیس کیلوں میں جکڑے ہوئے پھر کے دینچ د بے دہے۔

### نصرت البي:

جب رات ہوئی تو اللہ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا' جرجیس وہ پہلے خفس ہیں کہ جن کی اللہ نے فرشتوں سے مدد کی اور یہ پہلے خفس ہیں۔ جن کے پاس وی آئی فرشتوں نے جرجیس سے پھر ہٹا دیا۔اوران کے ہاتھوں اور پیروں سے کیلیں نکال دیں۔انہیں کھانا کھلایا پانی پلایا انہیں خوشخبری دی اور تسلی دی ضبح ہوئی تو فرشتوں نے انہیں جیل سے باہر نکال دیا۔اور کہا کہ اپنے دشمن کے پاس چلے جاؤاوراللہ کی رضا کی خاطر اس سے جہاد تیجھے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے بیفر مار ہے ہیں۔ کہ آپ خوش ہو جائیں اور صبر کریں کیونکہ میں تنہیں اپنے اس وشمن کے تو ریعے سات سال تک آز مانا چاہتا ہوں۔

#### حكمت خداوندي:

وہ تہمیں نکلیف پہنچائے گا اور سات دفعہ تہمیں قبل کرے گا اور ہر مرتبہ تیری روح تیرے جسم میں لوٹا دوں گا جب چوتھی مرتبہ میں نکلیف پہنچائے گا اور سات دفعہ تہمیں قبل کرے گا اور ہر مرتبہ تیری روح تیرے جسم میں لوٹا دوں گا۔ باوشاہ کو اور دوسرے لوگوں کو جرجیں کی رہائی کی بالکل خبر نہ تھی۔ کہا جہ جیسی ان کے سروں پر جا کھڑے ہوئے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت و بینے لگے۔ بادشاہ نے حیس نے نکالا ہے۔ جرجیں نے کہا کہ مجھے ای ذات نے نکالا ہے جس کی سلطنت تیری سلطنت تیری سلطنت پر غالب ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات نی تو فوراً غصہ سے بھر گیا اور عذا ہی جتنی صور تیں ہوسکتیں تھیں سے کھم دیا۔

#### جرجيس كامثله:

جب جرجیس نے دیکھا کہ انہیں ہرطرح کی سزائیں دی جائیں گی تو وہ گھبرا گئے۔ پھروہ اس طرح زورز ورہے اپنے آپ کو ملامت کرنے لئے کہ وہ سب لوگ من رہے تھے۔ جب اس سے فارغ ہوئے دولوگوں نے انہیں دولکڑیوں کے درمیان لٹ دیا اور سر کے بالک درمیان تکوارر کھ دی پھر تکوار اس زورہ ماری کہ وہ جمم بالکل درمیان سے چیرتی ہوئی پیروں کے پاس آپڑی اور جرجیس کے دوککڑے ہوگئے۔ان لوگوں نے جرجیس کے مزید کئی تکڑے کردیئے۔

### جرجيس کي عزت اور زندگي:

بادشاہ نے کنوئیں میں شکاری شیر چھوڑ رکھے تھے۔ یہ بھی ان کی سزاؤں میں سے ایک تھی پھر انہوں نے جرجیس کے فکڑے کو کئو کے کنوئیں میں پھینک دیئے۔ جب جرجیس ان کی طرف چھینکے جانے گئے۔ تو اللہ نے شیروں کو تھم دیا کہ وہ سب اپنے سراور گردنیں جھکا کر پنجوں کے بل کھڑے ہوجا کیں انہوں نے جرجیس کو بالکل تکلیف نہیں پہنچائی جرجیس نے یہ دن مردہ حالت میں گزارا یہ موت انہیں پہلی دفعہ آئی تھی جب رات ہوئی تو اللہ نے ان کے جسم کے مختلف فکڑوں کو جس کے سالم بدن بنا دیا اور پھر اس میں روح لوٹا دی۔

ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں کو کئیں سے باہر نکال ویا اور انہیں کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور انہیں فوشخری سنائی اور تسلی دی جب جب موئی تو فرشتے نے کہا کہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس قدرت کے ذریعے آ دم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس قدرت نے آپ کو کو کئیں کی تاریکی سے نکالا۔ اس لیے اپنے دشمن کے پاس جا کراس سے اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کیچے کہ جس سے اس کاحتی ادا ہو جائے اور آپ کوموت آئے اس طرح کہ آپ صبر کر رہاں۔

### جرجيس كابادشاه كي طرف تا:

اوگوں کواس بات کا بالکل وہم و گمان نہ تھا۔ اچا تک کیا و کھتے ہیں کہ جرجیس ان کی طرف آرہے ہیں وہ سارے کے سارے میلہ مٹارے تھے۔ جسے انہوں نے حق ہے۔ جسے انہوں نے حق ہے۔ جسے انہوں نے جرجیس کی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے جرجیس کو آتے ہوئے دیکھاتو کہنے لگے کہ بیٹے تھی جرجیس کے ساتھ بڑی مشا بہت رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی ہو بادشاہ نے کہا کہ یقینا بیوہ ہی ہوں بہت ہو بادشاہ نے کہا کہ یقینا بیوہ ہی ہوں بہت ہو بادشاہ نے کہا کہ یو نہیں میں وہی ہوں بہت بر کوگ ہوتم 'تم نے جھے قتل کیا میر نے گلڑ نے گلڑے اللہ تم سے بہت مہر بان ہاوراس کی شان کے لائق بھی میر ہی ہوں اس نے جھے زندہ کیا۔ اور میری روح والیس لوٹا دی۔

### جادوگری کے کمالات:

جب جرجیس نے ان سے میکہا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ ایک جادوگر ہے۔جس نے تمہارے ہاتھوں اور آ تکھوں پر جادو کیا ہے۔ لہذا تمہارے ملک میں جتنے جادوگر ہیں۔ ان سب کواس کے مقابلے کے لیے جمع کرو جب سب جادوگر آ گئے تو ہ دش ہ بڑے جادوگر سے کہا کہ تم میں جوسب سے بڑا جادوگر ہے اور جو بڑا جادوکر سکے تا کہ مجھے خوشی ہو۔

#### ایک بیل ہے دوئیل:

## آ نأفا نأ نفيتي تيار:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ پھر جادوگرنے نیج منگوایا نیج بویا تو کھیتی اگ ٹی پک کرکٹ گئی اور صاف بھی ہوگئی آٹا بھی بن گیا گوندھ کر جادوگرنے اس سے روٹی پکائی اور بیسارے کام آٹافا ٹاہو گئے۔

### جا دوگر کاحقیقت کو مجھ جا نا:

جادوگرنے کہا کہ کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے جادوگر سے کہا کیا تم جرجیس کی صورت کوشنے کر کے اسے کوئی جانور بنا سکتے ہو؟ جادوگر نے کہا کہ مجھے پانی کا ایک پیالہ منگا دو جب پیالہ لایا گیا تو جادوگر نے لہا کہ مجھے پانی کا ایک پیالہ منگا دو جب پیالہ لایا گیا تو جادوگر نے اس پر پھونک ماری پھر بادشاہ سے کہا کہ اسے پانی چنے کا تھم دیں جرجیس نے پانی پینا شروع کیا اور سارا پانی لی گئے۔ پی کرفارغ ہو گئے تو جادوگر نے ان سے کہا پانی کیسالگا۔ جرجیس نے کہا بہت اچھا تھا جھے بہت پیاس کی ہوئی تھی اللہ نے برالطف فر مایا اس پانی کے در لیع اللہ نے جھے تبہارے خلاف مزید تو تو تعلی کا مور نے جرجیس کی میہ بات تی تو بادشاہ کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گا بادشاہ سلامت! اگر آپ اپنے جیسے کی شخص کا مقابلہ کررہے ہوتے تو یقینا آپ اس پر غالب آپے ہوئے گر آپ آسانوں کے مالک کا مقابلہ کررہے ہیں اوروہ ایسابا دشاہ ہے جے رام نہیں کیا جاسکا۔

## عورت كاجرجيس سے مدوطلب كرنا:

وہاں ایک مسکین عورت رہی تھی۔ جس نے جرجیس کے جیب وغریب حالات واقعات من رکھے تھے۔ وہ جرجیس کے پاس
آئی جرجیس اس وقت سخت تکلیف میں تھے۔ عورت نے جرجیس سے کہا میں ایک مسکین عورت ہوں میرے پاس پچھنہیں ہے صرف
ایک بیل تھا جس کے ذریعے میں کاشت کرلیا کرتی تھی وہ بھی مرگیا اب آپ کے پاس آئی ہوں آپ جھے پر رحم کھا کرمیرے حق میں
دعا کریں کہ اللہ تعالی وہ بیل دوبارہ زندہ کر دے جرجیس نے عورت کی بات نی تو آنسو جرآئے بھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ! اس
بیل کو زندہ کر دے جرجیس نے عورت کو ایک لاٹھی بھی دی اور کہا کہ اپنے بیل کے پاس جاؤاور سے لاٹھی اس کو لگا کر کہو کہ اللہ کے حکم سے
زندہ ہوجا۔ جرجیس نے فرمایا کہ تھے اگر اس کا ایک وانت بھی مل جائے تو اسے بیچٹری لگا دے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوجائے گا
چنا نچہ وہ عورت وہاں سے چلی اور جہاں بیل مراوہاں آگی وہاں اسے بیل کا صرف ایک سینگ ملا اس کی دم کے بال ملے بید دونوں
چیزیں جمح کر کے اس پر بیوائٹی ماری جو جرجیس نے اسے دی تھی۔ اور وہی بات کی جو جرجیس نے اسے بتائی تھی۔ بیل فور از ندہ ہوگیا
وہ وہ عورت اس سے کام لیے گئی ہوتے ہوئے عام لوگوں کو بھی اس بات کا پیتہ چل گیا۔

## با دشاه کا مصاحب جرجیس کی حمایت میں:

 کتمباراخیال ہے کہ جرجیں جادوگر ہے اور اس نے تمہاری آنھوں اور ہاتھوں پر جادوگر دیا ہے بیسی تمہیں ، کھر ہا ہوں کہ تم اسے سرزاد ہے ہو ترسزااس تک نہیں پنچتی اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اسے قبل کیا مگر اسے موت نہیں آئی کیا تم نے بھی اییا جادوگر بھر اور سے ہوں کہ جس بھی ویکھا ہے جس نے اپنے آپ کوموت ہے بچالیا ہواس نے بھی مردہ کوزندہ کر دیا ہواور پھراس نے ساری ہاتیں کہ جرجیس نے ان کے ساتھ کیا گیا اس عورت اور اس کے بیل کا قصہ بھی سنایا اور ان سب ہاتوں سے یہ بات ثابت کی کہ جرجیس جادو گرنہیں ہے۔

مصاحب كوحق كهنه كي يا داش ميس سزا:

لوگوں نے کہا کہ تیری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تو جرجیس کی طرف مائل ہو چکا ہے اس نے کہا کہ میں جب سے اس کے حالات دیکھ رہا ہوں مسلسل میں تعجب کررہا ہوں لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے۔ کہ اس نے تم کو متاثر کرلیا ہے اس شخص نے کہا میں تو ایمان لا یا اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ کہ میں اب بتوں سے بری ہوں کہ جن کی تم حمایت کرتے ہو یہ سنتے ہی با دشاہ اور اس کے درباری مختجر لے کر ٹوٹ پڑے اور اس کی زبان کاٹ دی وہ شخص فوراً فوت ہو گیا لوگوں نے اس کے بارے میں بیا علان کر ویا کہ اسے طاعون کا مرض لگ گیا۔ اللہ نے اسے بولنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیا جب لوگوں نے اس کی موت کا سنا تو بڑے پریشان ہوئے مارنے والوں نے بیساری صورت حال مخفی رکھی اور اسے عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے ویا۔

## جرجیں کے حمایتی:

جرجیس نے جب دیکھا کہ وہ اسے چھپارہے ہیں تو انہوں نے یہ بات ظاہر کر دی سب لوگوں کو حقیقت کا پہنہ چل گیا اور جرجیس نے لوگوں کو بتا دیا کہ مقتول کیا کہ بہر ہا تھا اور کس بنیاد پراسے قبل کیا گیا ہے۔ چنانچہ چار ہزارافراد نے بھی مقتول کی بات مان کی گئے گئے کہ اس مقتول نے بچ کہا تھا۔ اور بہت اچھی بات کہی تھی۔ اللہ اس پر حم فرمائے باوشاہ نے انہیں بھی پکڑ کر باندھ دیا اور طرح طرح کے عذا ب دے کرانہیں پھنسا کر شلہ کر کے قائر کے گھائے میں اتار دیا باوشاہ جب ان لوگوں کے قبل سے فارغ ہوگیا تو جرجیس کی طرف منہ کر کے کہنے لگا کہ تو نے اب اپنے رب کو کیوں نہیں پکاراوہ تیرے ساتھیوں کو زندہ کر دیتا ہے یہ سب لوگ تیری وجہ سے قبل ہوئے ہیں جرجیس نے فرمایا کہ اللہ نے تہمیں اس لینہیں روکا کہ سے بی ان کے قبل میں بہتر تھا۔

جرجيس ہے معجز ہ طلب كرنا:

مخالفین میں سے ایک بڑے آ دی جے در مجلطیس' کہا جاتا تھانے جرجیس سے کہاتمہارا خیال میہ ہے کہ تیرے خدانے ہی مخلوق کو ابتداءً پیدا کیا ہے اور وہ ہی دوبار و زندہ کرے گا۔ میں تھے ایک کام بتا تا ہول تیرے خدانے اگر کام کر دیا تو میں تجھ پرائیان کا ور تیری تقدین کے دوں گا اور اپنی پوری قوم کے لیے تیری طرف سے کافی رہوں گا۔ تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ تم دیکھ رہوں گا۔ تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے نیچ چودہ میزیں سات وستر خوان ہیں جس پرچھوٹے ہڑے بیا لے رکھے ہیں۔ یہ سب چیزیں مختلف رختوں کی سوکھی لکڑی سے بنائی ہوئی ہیں۔ تم اپنے رہ سے میدعا کروکہ وہ ان بر تنوں' میزوں اور دستر خوان کو ایک حالت میں کر درختوں کی سوکھی لکڑی اپنے رنگ اپنے بتول ' درختوں کی سوکھی لکڑی اپنے رنگ اپنے بتول ' درختوں کی سرحالت میں انہیں شروع میں بنایا گیا تھا۔ یہ سب چیزیں ہری بھری ہوجا تھیں کہ ان میں سے ہر لکڑی اپنے رنگ اپنے تیول ' بھول ان کے دریعے سے بیچانی جاسکھ جھیں نے بلطیس سے فرمایا تو نے ایک ایسا کام بتایا ہے میر سے اور تیرے لیے تو واقعی بھول ان میں سے بیچانی جاسے جو ایک جو ان ایک ایسا کام بتایا ہے میر سے اور تیرے لیے تو واقعی بھول ان میں انہیں تو رہ تھیں ہے کہانے میں سے بیچانی جاسے جو میں بیا تھا ہے جو دور ایس کے دریوں اور تیرے لیے تو واقعی بھول ان میں ہو کیا تھا ہے میر سے اور تیرے لیے تو واقعی کے دریوں اور تیرے کیا تھیں کے ایسا کام بتایا ہے میر سے اور تیرے لیے تو واقعی کے دور ان میں کے دریوں کو میں بیا تھیں کے دریوں کے دور تیرے کے دور اور تیرے لیے دریوں کے دریوں کے دریوں کے دور تیرے کے دور کی میں کے دریوں کو دریوں کی جو کی کے دریوں کے دریوں کی میں میں کی کو دریوں کے دریوں کے دریوں کے دریوں کے دریوں کے دریوں کی کی دریوں کے دریوں کو دریوں کی دریوں کی دریوں کے دریوں کے دریوں کی دریوں کے دریوں کے دریوں کی دریوں کے دریوں کے دریوں کے دریوں کی دوریوں کی دریوں کے دریوں کے دریوں کی دریوں کی دریوں کی دریوں کی دریوں کے دریوں کے دریوں کی دریوں کے دریوں کی دریوں کی دریوں کی دریوں کی دوریوں کی دریوں کی

بہت مشکل ہے مگر یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے چنانچہ جرجیں نے اللہ سے دعائی وہ لوگ ابھی تک اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہ پا ہے متھے کہ سب میز اور برتن ہر ہے بھر ہے ہوگئے ۔ اور ان کی جڑیں زمین میں دھنس گئیں درختوں کی کھال ان سے چپک ٹی شونیں پھو منے نگیس ۔ پھول اور پھل لگ گئے حتی کہ انہوں نے ہرککڑی کواس کے نام اور پھل کے ذریعہ پہچان لیا۔ پھو منے نگیس ۔ پھول اور پھل لگ گئے حتی کہ انہوں نے ہرککڑی کواس کے نام اور پھل کے ذریعہ پہچان لیا۔

### ز مین جنبد نه جنبد گل محد:

جب سب لوگوں نے بیمنظر دیکھا تو وہی مجلطیس جس نے بیتمنا ظاہری تھی کہ اگر بیکام ہوجائے تو میں ایمان لے آؤں گا فوراً اٹھا اور بولا میں تمہارے سامنے اس جا دوگر کوالی سزا دول گا کہ اس کا سارا مکر جاتا رہے گا۔ چنا نچہ اس نے تا نے کے ایک بڑے پیٹ والا بیل تیار کروایا پھر اسے معدنی تیل سیسہ گندھک اور بڑتال سے بھر دیا پھر پچھاور چیزوں کے ساتھ ایک بڑے پیٹ والا بیل تیار کروایا پھر اسے معدنی تیل سیسہ گندھک اور بڑتال سے بھر دیا پھر بچھاور چیزوں کے ساتھ جرجیس کو بیل کے جسمے میں داخل کردیا 'پھر مجسمہ سفید شعلے کی جرجیس کو بیل کے جسمے میں جو پچھتھا سب پھل گیا اور ساری چیزیں ایک دوسرے سے گھل مل گئیں اور جرجیس مجسمہ کے پیٹ میں فوت ہو گئے۔

## نصرت البي:

اللہ نے ایک سخت ہوا بھیجی جس نے آسان کوتا رکی سے جردیا بادلوں میں زور دارقتم کی کڑک ہے۔ چیک اور سخت آوا زہے جور کنے کا نام نہیں لیتی اللہ تعالیٰ نے ایک بگولا بھیجا جس نے ساری زمین کو دھوئیں اور غبار سے پر کر دیا زمین و آسان کے درمیان ساری فضا کا لی اور تاریک ہوگئی گئی دنوں تک لوگ اندھیرے میں پریشان پھرتے رہے رات اور دن کا پچھ پتانہیں چاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میکا ئیل فالٹ کا کی اس کی خوفناک تعالیٰ نے میکا ئیل فالٹ کا کہ اس کی خوفناک تعالیٰ نے اسے اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹھا کہ اس کی خوفناک آواز کی وجہ سے سب بد بختوں کے دل دہل گئے یہ سب لوگ بی آواز بیک وقت میں رہے تھے۔ چنا نچہ وہ اس سخت ہولنا کی کی وجہ سے بد ہوش ہوکر زمین پر گر پڑے میں اور اس سے جرجیس زندہ ہوکر باہر نکلے۔

### يهرمعجز وطلب كرنا:

جب انہوں نے لوگوں سے گفتگوشروع کی تو ظلمت ختم ہوگی اور زمین وآسان کی درمیانی فضاروشن ہوگئ ۔ اورلوگوں کو ہوش آ گیا۔ ان میں سے طرقبلینا نا می آدمی نے جرجیس سے کہاا ہے جرجیس ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بجیب بجیب بجیب کام تو کر رہا ہے۔ یا تیزار ب رہا ہے؟ اگر تیزار ب یہ کام کر رہا ہے تو اس سے یہ دعا کر دے کہ وہ ہمار سے ہمار سے بندوں کو زندہ کر د سے کیونکہ یہ قبریں جو
آپ کونظر آر ہی ہیں۔ ان میں ہمار سے بہت سے مرد ہے دفن ہیں بعض کو تو ہم پہچا نتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ہمار سے دور سے پہلے
می فوت ہوگئے تھے تو اللہ سے دعا کر کہ وہ ایسی حالت میں ہمار سے پاس آ جا کیں کہ جس میں ان کا انتقال ہوا تھ ہم ان سے گفتگو کریں
گور جن کو ہم پہچا نتے ہوں گے ان کو پہچان لیس گے۔ اور جن کے بار سے میں نہیں جانتے ہوں گے ان کے بار سے میں تو ہمیں بتلا
د کے اور جن کو ہم پہچا نتے ہوں گے ان کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تم سے درگز رکر دہا ہے۔ اور تہمیں بجا کہ اس کی وجہ سے اس کے فضب کے سخق ہو جاؤ پھر جرجیس نے قبروں کو تھم دیا کہ تھل جاؤ تو وہ کھل سکیں اور قبروں
کے اندر سے رہز نے نظر آن نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تم ہو جاؤ پھر جرجیس نے قبروں کو تھم دیا کہ کھل جاؤ تو وہ کھل سکیں اور قبروں
کے اندر سے رہز نے نظر آنے نگے۔

#### عارسوسال كامرده زنده:

#### بھوک اور پیاس کا شا:

#### بره صیا کی جمدردی:

جرجیں کو جب بھوک گی تو انہوں نے بوڑھی عورت سے کہا آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ بڑھیانے کہانہیں اس ذات کی تسم جس کے نام کی تسم کھائی جاتی ہے۔ بہت عرصے سے ہمارے ہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے جرجیس نے اس سے کہا کیا تو اند کی طرف دعوت کیا تو اند کی طرف دعوت کیا تو اند کی طرف دعوت دی تو ان نے اسے اللہ کی طرف دعوت دی تو ان نے فر رأ تصدیق کردی اور فور اُبا ہرسے کچھ کھانے کے لیے تلاش کرنے چلی گئی۔

#### جرجيس كاايك اورمجمزه:

گھر میں سوگھی لکڑی کا ایک ستون تھا جس نے بقیہ لکڑیوں اور شہیم وں کو سہارا دے رکھا تھا جرجیس نے اللہ سے دعائی تو وہ ستون فوراً سر سبز ہوگئیں کہ یا توان پر پھل لگ گیا یا وہ ایسی ہوگئیں کہ وہ لکڑیاں جن درختوں کی تھیں وہ درخت دور سے پہچانے جاسکتے تھے۔ یاان کا نام لیا جاسکتا تھا۔ حتی کہ وہاں 'لیا''اورلو بیا بھی اگ آیا ابوجعفر نے فرمایا کہ لیا شام کے ملک میں ایک ایسا بپودا ہے جس پر دانے لگتے ہیں اوروہ دانے کھائے جاتے ہیں ستون کی بڑی بڑی شاخیں نکل آئیں جن کی وجہ سے گھر اور ان کے اردگر دچاروں طرف سامی تھیل گیا بڑھیا واپس آئی تو اس نے بیددیکھا کہ جرجیں اپنی پند کے پھل کھانے میں مصروف ہیں۔

### اند هے بہرے کو درست کرنا:

جب اس نے گھر میں بیصورت حال دیکھی تو بول اٹھی کہ میں اس ذات پرایمان لے لائی جس نے تجھے کھا نا کھلایا۔ اس عظیم رب سے دعا کرو کہ وہ میرے بیٹے کوصحت عطا فرمائے۔ جرجیس نے کہا کہ اسے میرے قریب کر دیں۔ بوڑھی عورت نے اپنا بیٹا جرجیس کے قریب کر دیا۔ جرجیس نے اس کی آتھوں میں اپنالعاب لگایا تو اس کی بیٹائی واپس آگئی اس کے کانوں میں پھونک مارک تو وہ فورا نسنے لگا۔ عورت نے کہا کہ القد تجھ پر رحم کرے کوئی ایسا دم کرو کہ جس کی وجہ سے اس کے باتھ پاؤں ٹھیک ہوجا تیں اور یہ بو لنے نگے جرجیں نے کہانی الحال رہنے دیں پیکام کسی اور خاص دن میں ہوگا۔ بڑھیا کے گھر کوگرانے کا حکم:

ایک دفعہ بادشاہ شہر میں گشت کرر ہاتھا جونہی بوڑھی عورت کے گھر پراس کی نظر پڑی تواپنے ساتھیوں سے کہنے لگا میراخیال میہ سے کہ پہنے میدورخت میں اور گری دجہ سے اگا ہے جسے آپ بھوک کی سزادین چاہتے سے کہ پہنے میدورخت میں اور کی دجہ سے اگا ہے جسے آپ بھوک کی سزادین چاہتے سے ۔اب وہ جو پھل چاہتا ہے سیر ہوکر کھا تا ہے۔اور میعورت بھی سیر ہوکر کھاتی ہے اور اللہ نے اس کے جیٹے کو صحت یاب کر دیا ہے ۔ اور شہ ہے اس کے گھر کو گرادینے کا حکم دیا۔ گھر گرادیا درخت کو کا شنے کا حکم دیا۔ اور جونہی لوگ اسے کا شنے گھر توا بلہ نے پھراسے اگا دیا تو لوگوں نے اسے کا شاچھوڑ دیا۔

#### جرجيس كوجلانا:

جرجیں کو بادشاہ کے حکم کی تغیل میں منہ کے بل لٹا دیا اور بدن میں چار پیخیں گاڑ دیں ایک بچھڑے پر بوجھ لا دا گیا۔ بچھڑے
کے نچلے جھے کی طرف بڑی بڑی چھریاں لگا دی گئیں پھر چالیس بیل لائے گئے انہوں نے ایک ساتھ بچھڑے کواٹھا کر جرجیس کے
او پر رکھ دیا جس کی وجہ سے جرجیین کے جسم کے تین کھڑے ہو گئے وہ ٹکڑے جلائے گئے جب وہ راکھ بن گئے تو یہ راکھ سمندر میں
پھینک آئے۔

## جرجیس کا دوباره زندگی یا تا:

جونبی انہوں نے راکھ کوسمندر میں ڈالا آسان سے فورا آواز آئی جو کہدر ہی تھی اے سمندر! تیرے پانی میں جو پاکیزہ جسم آیا ہے۔ اللہ نے بچھے اس کی حفاظت کا تھم دیا ہے کیونکہ اللہ تعالی اسے دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح وہ پہلے زندہ تھا۔ پھر اللہ نے ہوا بھیج دی جس نے جرجیس کے ذرات سمندر سے نکال دیۓ اور پھر انہیں کیجا کر دیا کہ راکھ کے ذرات پہلے کی طرح ایک ڈھیر کی شکل میں جمع ہوگئے۔ وہ سب لوگ وہاں موجود تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ راکھ کے ڈھیر میں حرکت ہوئی اور اس سے جرجیس خمار آلود سرجھاڑتے ہوئے نکل آئے سب لوگ واپس آگئے۔ جرجیس بھی ان کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔

### رسى جل گئى بل نه گئے:

لوگ بادشاہ کے پاس پنچ تواس آواز کے بارے میں قصہ بتایا جس نے را کھ کے ذرات کو جمع کر دیا بادشاہ نے جرجیس سے کہا کیا کوئی الیں صورت نکل سکتی ہے جو میرے لیے بھی بہتر ہواور نمہارے لیے بھی بہتر ہوا کہ بیس کے کہ تو مجھ کہا کیا کوئی الیں صورت نکل سکتی ہے جو میرے لیے بھی بہتر ہوا ور نمہارے لیے بھی بہتر ہوا گردہ کہ اللہ بات نہ ہوئی تو لوگ کہیں گردہ کی کہتا ہوں کروکہ ''افلون' بت کے سامنے ایک سجدہ کر لویا اس کے سامنے ایک بھر چوکا م تنہیں اچھا گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔

### جرجیں بادشاہ کے گھر میں:

جرجیس نے جب بادشاہ کی یہ پیشکش ٹی تو انہیں لا کچ پیدا ہوا کہ جب وہ بت کے سامنے جائیں گے تو اسے تو ڑویں گے جب بت ریزہ ریزہ ہو جائیں تو بادشاہ کے ایمان لانے کی امید پیدا ہو جائے کی اور بادشاہ بت سے مایوس ہو جائے گا۔اس نے بادشاہ سے کہ میں اسے بحدہ کرنے کے لیے تیار ہوں بادشاہ بین کر بہت خوش ہوا جرجیس کے باتھوں پیروں اور سرکو جو مانیز کہا کہ میں تم کوشم

ویتا ہوں کہ بیسارا دن اور ساری رات تم میرے گھر میں بستر میں رہومیرے گھر والوں کے ساتھ گز اروتا کہ تہمیں آ رام معے اور عذاب کی تکلیف تم سے جاتی رہے لوگ بھی دیکھیں کہ میں تمہارا کتناا کرام کرر ہا ہوں چنانچہ بادشاہ نے اپنا گھر جرجیس کے لیے ضالی کروایا جولوگ گھر میں تتھ سب کو ہا ہر نکال دیا۔ جرجیس نے سارا دن وہیں گز ارا' جب رات ہوئی تو وہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے گئے نماز میں زبور پڑھنے گئے۔

#### جرجيس كي آواز كاجادو:

جرجیں کی آ وازسب سے اچھی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے جب بی آ داز تی تو جرجیں پر فریفتہ ہوگئی فوراْ روتے روتے جرجیں کے پیچیے چل پڑی جرجیس نے ایمان کی دعوت دی تو اس نے فوراً ایمان قبول کرلیا۔ جرجیس نے ابسے اپناایمان مخفی رکھنے کا تھم دیا۔ تو اس نے ایناایمان مخفی رکھا۔

#### جرجيس بت كآ گے:

صبح ہوئی تو ہا دشاہ جرجیس کو بت خانے میں لے گیا تا کہ جرجیس بعدہ کرے جرجیس اس سے پہلے بوزھی عورت کے گھر میں قید

رہ بچکے تھے۔اسے کس نے کہا کہ تجھے یہ بات معلوم ہے۔ کہ جرجیس فتنہ میں مبتلا ہو چکا ہے اور دنیا کی طرف جھک چکا ہے۔ بادشاہ نے

اسے اپنی بادشاہت میں شامل ہونے کا لا کچ دے دیا ہے۔ اور اسے بت خانے میں سجدہ کرانے کے لیے اپنے بت خانے میں لے گیا

بوڑھی عورت سب کے سامنے نکل کھڑی ہوئی بوڑھی عورت کا بیٹا اس کے کند ھے پرتھا۔ وہ جرجیس کوڈ انٹ رہی تھی لوگ اس سے بے فرر تھے۔ جب جرجیس بت خانے میں داخل ہوئے تو لوگ بھی بت خانے میں داخل ہوئے اچا تک دیکھا کہ بوڑھی عورت اور اس کا

بیٹا اس کے اسے قریب میں کہ کوئی بھی نہیں۔ جرجیس نے عورت کے بیٹے کو آ واز دی تو بیٹے نے فوراً جواب دیا حالا تکہ اس نے اس

بیٹا بس کے اسے قریب میں کہ کوئی بھی نہیں۔ جرجیس نے عورت کے بیٹے کوآ واز دی تو بیٹے نے فوراً جواب دیا حالا تکہ اس نے اس

بیٹے بھی زبان نہیں کھولی وہ اپنی ماں کے کند ھے سے اثر کر اچھے پیروں پر چلنے لگا۔ حالا تکہ وہ بھی اس ظرح اجھے پیروں پر نہیں

علاتھا۔

## جرجيس كابتول كوبلانے كائتكم دينا:

جب وہ جرجیں کے سامنے آیا تو جرجیس نے اس سے کہا جاؤان بتوں کومیرے پاس بلا کر لاؤاس وقت بت سونے کے منبروں پررکھے ہوئے تھے۔وہ لوگ بتوں کے ساتھ سورج اور جاند کی پرستش بھی کیا کرتے تھے اس لڑکے نے جرجیں سے کہا کہ میں ان بتوں کو جاکر کیا کہوں؟ جرجیں نے کہا کہان سے جاکر کہو جرجیس تہمیں اس ذات کی قتم وے رہا ہے۔جس نے تم کو پیدا کیا ہے فوراً میرے پاس آجاؤ۔

### بنوں کی سیاس گزاری:

جب لڑکے نے یہ بات جا کر بتوں سے کہی تو بت گھٹتے ہوئے جرجیس کے پاس چلے آئے جب جرجیس کے پاس پہنچے تو جرجیس نے اپنی ایڑھی زمین پر ماری فوراً سارے بت اوران کے منبر زمین میں دھنس گئے۔

### ابلیس مردود بت کے پیٹ میں:

وہنس جانے کے خوف ہے المیس ایک بت کے پیٹ ہے نکل کر بھا گا جب جرجیس کے پاس سے گزرنے لگا تو جرجیس نے

اس کی پیشانی پرٹی تو وہ فورا اپناسراور گردن جھکا کر کھڑا ہوگیا جہیں نے اس سے بول گفتگو کی اے ناپاک روح! اور ملعون مخلوق مجھے بتاؤ کتم نے اپنے آپ کواور اپنے ساتھ دوسر سے لوگوں کو کیوں ہلاک کیا تجھے معلوم ہے کہ تو اور تیرالفکر جہنم میں جائے گا بیس نے جرجیس سے کہا آگر مجھے ایک لیجے کے لیے بھی ساری مخلوق کو گمراہ کرنے کا اختیار ال جائے وہ ساری شہوت اور لذت مجھے بھی حاصل ہوتی ہے جرجیس تہمیں معلوم نہیں کہ اللہ نے تیر ہے باپ آ دم علائتا کہ آگے ہودہ کرنے کا حکم دیا چنا نچہ جرئیل میکائیل اسرافیل اور تمام مقرب فرشتوں نے ہو ہو کیا اور آسان کی تمام مخلوق نے ہودہ کیا میس نے سجدہ نہیں کیا میں نے اس وقت کہا تھا۔ کہ میں اس سے بہت بہتر ہوں جب البیس نے یہ کہا تو جرجیس نے اسے آ زاد کر دیا۔ اس کے بعد البیس اس کی تو کو ہو گھی تھی دمیا تھ میں بھی زمین میں وصنس نہ جاؤں تاریخی کو ایک کہیں بت کے ساتھ میں بھی زمین میں وصنس نہ جاؤں تاریخی روایات کے مطابق اب بھی شیطان کی بت میں داخل نہیں بت میں داخل نہ ہوگا۔

بادشاہ نے جرجیں ہے کہاتم نے مجھے زبر دست دھوکہ دیا ہے۔ تونے میرے خداؤں کو ہلاک کر دیا جرجیس نے بادشاہ سے کہا پیسب کچھ میں نے جان ہو جھ کر کیا ہے۔ تا کہ مجھے عبرت ہواور مجھے پیۃ چل جائے کہ وہ بت بقول تیرے واقعثا خدا ہوتے تو وہ مجھے سے اپنے آپ کو بچالیت 'تیراناس ہو' تونے ایسے خداؤں پر کیسے اعتاد حاصل کرلیا جوخود اپنا بچاؤٹہیں کر سکے میں تو ایک ضعیف مخلوق ہوں اور میں تو صرف انہی اختیارات کا مالک ہوں جومیرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔

با دشاه کی بیوی کا اعلان حق:

جب جرجیس نے بیہ بات کہی تو بادشاہ کی بیوی نے سب لوگوں کے سامنے اپناایمان ظاہر کردیاادران کے سامنے جرجیس کے کارنا ہے گنوانے نگی جو جرجیس نے انہیں دکھائے تنے اس عورت نے لوگوں سے کہاتم لوگ اس شخص کی بدد عا کے منتظر ہو۔جس کے منتج بیس تم کوزبین میں دھنسا کر ہلاک کردیا جائے گا۔جیسا کہ تہارے بت ہلاک ہوچکے ہیں۔

لوگوا اپنی اپنی چانوں کو اللہ کے عذاب سے بچالو اس بادشاہ نے اپنی ہوی سے کہا افسوس ہے تھے پر اسکندرہ! اس جاد گرنے کئی جلدی تھے ایک ہی رات میں گراہ کر دیا جب کہ جھے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ سات سال گذر چکے ہیں۔ یہ جھے سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکا ہوئی نے جواب دیا کیا تو نے دیکھا کہ اللہ نے اسے تیرے مقابلے میں کیسے کا میاب کیا اور تھے پر کیسے غلبہ عطا کیا۔ یہ ہم چگہ کا میاب ہوا اور تیرے خلاف دلیل قائم ہوئی۔ یہ من کر بادشاہ نے تھم دیا کہ اسے کنڑی کے ساتھ باندہ دیا جائے کہ جس پر جمیس کوئئ کر میا ہے۔ چنا نچہ اسے بھی لاکا دیا گیا اور اس کے بدن میں بھی وہ کنگھیاں گاڑھ دیں گئیں۔ جو جرجیس کے بدن میں گئی وہی کئیں تھیں۔ جب اس عورت کو اس سزاکی وجہ سے شدید در دہونے لگا تو اس نے کہا ہر جیس اپنے رب سے دعا کرو کہ میری گاڑھی گئیں تھیں۔ جب اس عورت کو اس سزاکی وجہ بوچی تو کہنے گئی میرے اور پر دیکھا تو ہنے گئی۔ جرجیس نے بین کی وجہ بوچی تو کہنے گئی میرے اور میں ایک وہ جو جب اس نے اور جو بیس نے یوں دعا کی وہ بھے جنت میں لے جا سمیں گاور میرے اور دو گرا تو نے بی جھے میرے دیا گئی اسٹری کے بورے ہوئی کی اور تو تھی کر کی تو جرجیس نے یوں دعا کی اے میرے پر وردگار! تو نے بی جھے عرب ہاس کی دو حق جو تو اس کی دورت گئی کی دورت تو تو نے کا وقت قریب آگیا ہے۔ یا اللہ تو نے دیا کی جس آز مائش سے نجات دین کا وقت قریب آگیا ہے۔ یا اللہ ایس تھے سے درخواست کرتا ہوں ۔ کہتو میری روح قبض فر ما اور میں اپنی سے ۔ اس کے پورے ہونے کا وقت قریب آگیا ہے۔ یا اللہ ایس تھے سے درخواست کرتا ہوں ۔ کہتو میری روح قبض فر ما اور میں اپنی

جگہ سے بٹنے بھی نہ پاؤں کہ ان متکبرلوگوں پراہیا قہراورعذاب نازل فر ماجواس سے پہلے ان پر نہ آیا ہو۔ ایساعذاب بھیج جس سے میرا دل خوش ہوجائے۔ اور میری آئٹھیں ٹھنڈی ہوجائیں کیونکہ انہوں نے مجھ پرظلم کیا اور مجھے عذاب دیا اے اللہ! میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میر سے بعد جو بھی دین کے داعی مصیبت اور پریشانی میں مجھے یا دکر کے میرا نام لے کر ججھ سے دعا کر بے تو تو اس کی پریشانی کو دور فر ما'اس پر دحم فر مااوراس کی دعا کو قبول فر ما'اوراس کے حق میں میری شفاعت قبول فر ما۔

جرجیس جونمی دعائے فارغ ہوئے تو القد تعالیٰ نے ان پر آگ کی بارش کردی جب وہ جلنے لگے تو مارے غصے کے انہوں نے جرجیس کو پکڑ کرا سے تلواروں سے مارنا شروع کیا ہواس لیے ہوا کہ اللہ ان کو چوتھی دفعہ شہید ہونے پروہ انعام عطافر مائیں جن کا اس سے وعدہ کیا تھا۔ جب سارا شہر جل کر را کھ ہوگیا تو اللہ ان کو اٹھا کر بہت بلندی پر لے گئے۔ اور پھراسے زیر وزبر کر دیا۔ عرصہ دراز تک اس سے دھواں اور بد بونکلتی رہی۔ اور جس کی ناک میں گئی اسے بھار کر دیا۔ دھوئیں کی وجہ سے لوگوں کو طرح طرح کی بھاریاں لگ رہی تھیں جرجیس کی دور ہے ہا دشاہ کی بیوی بھی جرجیس لگ رہی تھیں جرجیس پر ایمان لانے والے اور اس کے ساتھ شہید ہونے والے کل چونتیس ہزار افراد تھے با دشاہ کی بیوی بھی جرجیس پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید ہوئی۔ دیائیے

### اردشير بن با بك:

نصاری اور قدیم اہل کتاب کے بقول ملک بابل میں اسکندر بادشاہ کی حکومت کو جب پانچ سوتمیں سال گزر گئے اور مجوسیوں کے بقول دوسو چھیاسٹھ سال گذر گئے تو اردشیر بن با بک نے ملک فارس پر حملہ کر دیا جس کا مقصد بزم خودا پنے چچپا زاد بھائی دارا بن دارا بن تھمن بن اسفندیار کے خون کا بدلہ لینا تھا۔ جس نے شاہ اسکندر سے لڑائی کی تھی اور اسکندر کے دومیا فظوں نے اسے قل کر دیا تھا۔ اردشیر کا مدگی میں تھا۔ کہ حکومت ان لوگوں کو واپس ملنی چاہیے جو حکومت کے اہل ہیں۔ اور جن کے آباؤ اجداد کے پاس موجودہ بادشا ہوں سے پہلے حکومت تھی ساری زمین ایک سلطنت ہونی چاہیے اور اس کا ایک حاکم ہونا چاہیے۔

#### سلسلەنسى:

اردشیر بن با بک کانسب سے:

اردشیر بن با بک بن ساسان الاصغر بن با بک بن ساسان بن با بک بن مهرس بن ساسان بن بھمن الملک بن اسفندیار بن بشتاسب بن مهراسب بن کیوجی بن کمیش ۔

اوربعض حضرات نے نسب بول بیان کیا ہے: اردشیر بن با بک بن ساسان بن با بک بن ذر دا بن بھافرید بن ساسان الا کبر بن تھمن بن اسفندیار بن بشتاسب بن مہراسب۔

### جائے بیدائش:

بعض مؤرخین کا کہنا ہے ہے کہ اردشیر بن با بک کی پیدائش اصطحر کی ایک بستی'' طیرودہ'' جو کہ اصطحر علاقے میں مشہورا یک محلّہ ہے میں ہوئی۔

#### اردكا داوا:

— ان کے داداساسان بڑے بہادر مخص تھے۔اں کی بہادری اور مردا نگی کا ایک قصہ یوں ہے کہ انہوں نے تن تہا'' اصطح '' کے بڑے نام آوراورطاقت ورقتم کے اس مردول کامقا بلہ کیا اور انہیں شکست دی فارس کے شاہی غاندان کی ایک لڑی ہے ان کی شادی ہوئی۔

یہ خاندان'' بازر تخین'' کے نام ہے معروف تھا۔ بیوی کو'' رامہشت'' کہا جاتا تھا۔ یہ بہت کمال و جمال کی ، لکتھی ساسان (اصطحر ) کے آتشکد ہ کے نگران تھے۔ جسے'' بہت نارانا صنیہ'' کہا جاتا تھا۔

### ار دشیر کی ولا دت:

انہیں شکاراورشہبواری کا بڑا جنون تھا۔ساسان کی بیوی ہے ایک بچہ پیدا ہوا بووقت ولا دت اس بچے کے بال ایک بالشت سے بھی زیادہ لیے تھے جب یہ تجربہ کار ہو گئے تو اپنے باپ کے بعدعوام کے معاملات ان کے حوالے ہو گئے پھران کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اردشیرتھا۔

## " اصطحر" بإ دشاه:

ان دنوں'' اصطح''کابا دشاہ باذر تخین خاندان کا ایک شخص تھا۔ ہشام بن محمد سے جوروایت ملی ہے اس کے مطابق اس با دشاہ کا نام'' جوز ہر''تھا۔ جوز ہرکا ایک خادم تھا جسے تیری کہا جاتا تھا با دشاہ نے اسے داد بحرد میں'' ادجند' بنار کھا تھا۔ جب اردشیر کی عمر سات سال ہوئی تو اسے اس کا باپ جزیر کے پاس لے گیا جزیر بیضا مقام پر موجود تھا۔ اردشیر کے والد نے اسے با دشاہ کے سامنے کھڑا کر کے درخواست کی کہ آپ اسے تیری کے ساتھ کر دیں۔ تاکہ بیاس سے تربیت حاصل کرے اور اس کے بعد اس کی جگہ ''ارجند' قراریائے بادشاہ نے اس کی درخواست قبول کرلی اور اس کے بارے میں ایک تحریر بھی لکھ دی۔

#### اردشیر''تیری''کے حوالے:

اردشیر کاباپاے'' تیری''کے پاس لے گیا تیری نے اسے خوثی خوثی قبول کرلیا اوراسے لے کر مالک بنالیا جب تیری ہلاک ہوگیا تو اس کی جگہ اردشیر کا مسنجال لیا اوراچھی کار کردگی کا مظاہرہ کیا نجومیوں نے ہاتھ کی لکیریں دیکھے کرا طلاع کرنے والوں کو یہ بتایا کہ آپ کوتر تی ہوگی اور آپ پورے علاقے کے مالک ہوجائیں گے۔اردشیر نے بین کراورزیا دہ تو اضع اور مسکنت کا مظاہرہ کیا اور روز بروز اسے استحکام نصیب ہوتا رہا۔

#### ايك خواب:

ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اس کے سر ہانے بیٹھا ہے۔جس نے اسے کہاالتد آپ کوتمام علاقوں پرغلبہ عطا کرے گا اورتہ ہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے'ار دشیر جب بیدار ہواتو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش تھا۔اوراپنے آپ کو پہلے سے زیادہ تندرست وتو انامحسوں کررہا تھا۔

## ار دشیر کی پہل قتل وغارت گری:

اردشیر نے سب سے پہلاکام میکیا کہوہ'' دار بحر ذ' میں'' جو بانان''نامی ایک علاقے میں پہنچااورو ہاں کے ایک فالین نامی بادشاہ کوتل کر دیا پھر کونس نامی ایک اور جگہ گیا اور وہاں منوچیرنامی بادشاہ کوتل کیا پھر لرومر کی ایک اور جگہ پہنچا وہاں کے دارانامی بادشاہ کوبھی قتل کیا اور اپنے لوگوں کوان علاقوں کا حاکم بنادیا۔

### جز ہر کے خلاف کارروائی:

ر ، ر سے میں اور کو ان حالات ہے مطلع کیا اور باپ کو کہا کہ' جزیم' بیضاء کے مقام پرموجود ہے آپ فور آاس پرحملہ کردیں ہیں بیت ہے ایسا ہی کی '' جزیم' کو خط ککھا اور خط میں نے ایسا ہی کی '' جزیم' کو قتل کر کے اس کے تاتی پر قبضہ کر لیا اور پہاڑی علاقوں کے بادشاہ '' اردوان بہلوی' کو خط ککھا اور خط میں بڑی کجاجت کے ساتھ اس سے درخواست کی کہوہ جزیم کا تاج اپنے بیٹے سابور کو پہنانے کی اجازت دیں اردونے اسے بہت شخت جواب ککھا اور اسے خبر دار کیا کہ تم نے ان بادشاہوں کو لل کر کے وعدہ خلافی کی ہے مگر با بک نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور ان ہی دنوں میں وہ ہلاک ہوگیا۔

دنوں میں وہ ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعد سابور بن با بک نے تاج پہن لیا۔ اور اپنے باپ کی جگہ پر حاکم ہوگیا۔

اردشتر کی طبی :

اس نے اردشیر کواپنی ہا جانے کو کھا تو اس نے اس کا کہا مائے سے انکار کردیا۔ اس کی وجہ سے سابور کو ہوا غصہ ہی ۔ ہوائشکر تیار کر کے اردشیر کے ساتھ جنگ کر نے کو چل پڑا 'اصطحر سے نکا تو وہاں ان کے ٹی سار سے بھائیوں سے ملا قات ہوگئ ، ایم سے بھائیوں سے ملا قات ہوگئ ، ایم سابور سے عمر میں بڑے تھے۔ ان سب نے اپنے اتفاق سے تاج اورشاہی تخت سا منے رکھ دیا۔ پھر سب نے مل کروہ تاج کو اور شیر کے سپر دکر دیا اس کی تاج بوشی ہوئی اور وہ شاہی تخت پر براجمان ہوگیا اس نے بڑی ہمت اور کوشش سے اس معا ملے کوئمنا یا اور قوم کی درجہ بندی کر کے''در برسام بن رحفر'' نامی ایک شخص کوا پنا وزیر بنا دیا 'اسے خوب اختیارات دے کر معاملات اس کے سپردکر دیا اور '' ہر'' نامی ایک شخص کوم و بد بنا دیا اسے اپنے بھائیوں اور دیگر لوگوں سے اپنے بار سے میں خطرہ محسوں ہوا تو اس نے ان میں بہت سار لوگوں کوئل کر دیا۔ پھرا سے اطلاع ملی کہ دارا بجر دارا بجر دان کے طاف میں۔ چنا نچہ وہ وہ ہاں پہنچا اور وہ ہاں کی ایک جماعت کوئل کر سے سے سے اور شرح کو دیگ میں حصد لیا جتی کہ بلاش کوقید کر سے شرح کر ایا پڑا وہ اس باش کوئی ہیں اور شیر نے کو مان پر اسے بھی اور شیر اس کے باس پہنچا اور پہنچ تھی بھر دارا ہی کہ باش کوقید کر لیا اور شہر میں اپنی تو کو مت قائم کر کی اردشیر نے کر مان پر اسے بیٹ کو حاکم مقرر کیا جیٹے کا م بھی اردشیر بی تھا بھر ان کی اور ان کے ہوئز انے زمین میں دوئی سے می خود دیگ میں دوئی ہوئی اور پہنچ تاور اپنی تو اور ان کے جو خز انے زمین میں دوئی سے تھو وہ سب نگلوا لیے ۔ اور ان لوگوں کو تھی شروکی اس کے باس میں بنیا در تھی اور کوئی اور طربان کے نام میں معروف کیل اور وہاں کے ایک آئی کرہ کی تقمیر شروع کردیے۔ پڑ ''جوز' 'گیا اس کی بنیا در تھی اور طربان کی نام می معروف کیل اور وہاں کے ایک آئی کر دیا۔ اور کر کوئی اردشیر نے جا کر ہمرک گوئی کردیا۔ پھر '' جوز' 'گیا اس کی بنیا در تھی اور طربان کے نام میں معروف کیل اور وہ ہاں کے ان کام کھی اور شربان کی نام میں میں میں دوئی کیل اور وہ ہاں کے اس کی بنیا در تھی اور طربان کی نام میں معروف کیل اور وہ ہی کے اس کی تو کہ کیا میں کو کور دیے کے اور ان کے نام میں میں کور کی کوئی کی کری ۔

رر پرسیسی اس دوران''اردوان''کا قاصدان کے پاس خط لے کر پہنچااردشیر نے اس کی خاطرلوگوں کوجمع کیا اوران کی موجودگی میں خط پڑھااس میں لکھا تھا کہ تو نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے۔اور تو نے ہی اپنی موت کو دعوت دی ہے۔اور تیری اصل کر دیول کے خیموں میں پلنے والی کردی ہے۔ تجھے اس تاج کو پہننے کی اجازت کس نے دی؟ ان علاقوں' وہاں کے بادشا ہوں اور شہر یوں پر غالب خیموں میں پلنے والی کردی ہے۔ تجھے اس تاج کو پہننے کی اجازت کس نے دی؟ ان علاقوں' وہاں کے جادی کو بنانے کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی ہے اس کا کام'' رام اردشیر' رکھواردشیر کو یہ بنا دو کہ اردوان کے حاکم دیں بھی تو یہ کی اس صحوا میں بناؤ جو شہر سے دی فریخ کے فاصلے پر ہے اس کا نام'' رام اردشیر' رکھواردشیر کو یہ بنا دو کہ اردوان کے حاکم دیں بھی تو یہ کی اس صحوا میں بناؤ جو شہر سے دی فریخ کے فاصلے پر ہے اس کا نام'' رام اردشیر' رکھواردشیر کو یہ بنا دو کہ اردوان کے حاکم

وتبهري گرفتاري كے ليتهاري طرف رواند كرديا گيا ہے۔

## مجھے تاج وتخت اللہ نے دیا ہے:

اردشیر نے اے جواب میں لکھا کہ جوتاج اس نے پہن رکھا ہے یہ میرےاللہ نے مجھے دیا ہے جن شہروں کو میں نے لیج کیا ہے۔ان پراللہ نے مجھےغلبہعطا کیا ہے۔جن ظالم و جابر حکمرانوں کومیں نے قبل کیا ہےان کے قبل کرنے میں اللہ نے ہی میری مدد کی ہے رہاوہ شہرجس کی میں تغییر کررہا ہوں اور جس کا نام اردشیر رکھنا جا بتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں اس کی حفاظت کرلوں گا۔ تو اپنا سر اوراینے خزانے ایک مرتبہاں آتش کدے میں بھیج کرد کھے جس کی بنیاد میں نے اردشیر میں رکھی ہے۔

\_\_\_\_\_ پھراردشیراصطخر کی طرف روانہ ہوگیا۔اردشیر نے ابر سام کو قائم مقام مقرر کیا کچھ ہی عرصے بعداردشیر کے پاس ابر سام کا خط آ یا کهانہوں نے اہواز کے حاکم کوشلیم کرلیا ہے۔اور بڑی ذلت کے ساتھ ان کو وہاں سے جانا پڑا پھراروشیر اضبہان پہنچا اور پہنچتے ہی اضبهان کے حاکم'' سازسابور'' کوقید کر کے قتل کردیا' پھرواپس فارس آ گیا۔اورا ہواز کے والی نیر وخر سے لڑنے کا ارادہ کیا۔رامہر مر کے مختلف علاقوں الرجان' بنیاں' اور طاشان سے ہوتا ہوا سراق تک جا پہنچا جب یہاں پہنچ گیا تواپیخ ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ سوار کر د جلہ کے کنارے جار کا اور شہر پر غالب آ گیا اور سوق اور اہوا زنامی شہر کی بنیا در کھی مال غنیمت ملک فارس لے گیا۔ پھر حیرہ اور کا ذروں کے راستے سے ملک فارس سے اہواز کی طرف سفر شروع کیا' پھراہواز سے میساں گیا۔وہاں کے بندونا می بادشاہ کو قتل کیااوروہاں میساں کامحل تغییر کر دیا۔

## ار دوان کو دعوت مبارزت:

مچرملک فارس واپس آ گیا اورار دوان کو پیغام بھیجا کہ وہ جگہ بتاؤ جہاں ہماراتنہارامقابلہ ہوار دوان نے پیغام میں جواب دیا كە يىل تېهبىن " برمز جال" كے صحرا يىل ماول كار

## اردىعظىم فتح:

اردشیروہاں وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا اور صحرامیں اپنے لیے جگہ منتخب کرلی اپنے اور اپنے لشکر کے بیجاؤ کے لیے خند ق کھودلی وہاں کے جشمے پر قبضہ کرلیااردوان بھی وہاں بیٹے گیا۔لوگوں نے لڑنے کے لیصفیں بنا میں۔سابور بن اردشیر ،اردشیر کا وفاع کرنے کے لیے آگے بڑھا' گھسان کی جنگ شروع ہوگئی۔سابورنے اردوان کے منثی دار بنداز کواپنے ہاتھ ہے آل کر دیا۔ اردوان کے سرکو کیلنا:

ار دشیرا پنی جگہ سے چل کرار دوان کے پاس پہنچا اسے قبل کر دیا۔ار دوان کے بہت سارے سیا ہی بھی قبل ہو گئے جو پچ گئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے ۔ کہا جاتا ہے کہ اردشیر نے اپنی سواری ہے اتر کراپنے قدموں سے اردوان کے سر کو کچلا اس دن سے اردشیر کو شہنشاہ کہا جائے لگا۔

#### مزيدفتوحات:

پھراردشیر وہاں سے روانہ ہوکر ہمذان پہنچا اور اسے فتح کرلیا پہاڑی علاقوں آذر بائیجان اور منیہ موصل کوزور بازو ہے فتح

یا۔ پھر ماصل سے سورستان گیا۔ اس کوعراق کہا جاتا ہے اس پرغلبہ حاصل کیا اور طبھون شہر کے سامنے دجلہ کے کنار سے پرایک بجیب وغریب ساشہر بنایا اور اس کا نام اردشیر رکھا، طبھون شہر شرقی مدائن کا شہر ہے۔ بہریز، ارمقان نہر دویلے، کوئی، نہر جو برکو بھی اسی شہر میں ختم کر دیا۔ اور ان علاقوں کے لیے گور نرمقرر کیے پھرعراق سے نکل کراصطحر کی طرف متوجہ بواو ہاں بحتان پھر جرجان چلا گیا۔ پھر ابر شہر، مرو، بخ خوزام سے ہوتا ہوا خراسان کے علاقوں میں جا داخل ہوا۔ اور ایک جماعت کو قل کر دیا اور ان کے سرداروں کو ''انالہید'' کے آتشکد سے میں بھیجے دیا پھر مروسے ملک فارس آیا اور جور کے مقام پر رکا یہاں'' کوشان' طورال اور مکران کے بادشا ہوں کے قاصدوں نے اس سے ملاقات کی اور اطاعت کا یقین دلایا پھر اردشہر جور سے بحرین کی طرف روانہ ہوا اور وہاں کے جاکم کا محاصرہ کرلیا۔ اسے ایبا پریشان کیا کہ آخراسے خودقلعہ کی دیوار سے چھلانگ لگائی پڑی جس کی وجہ سے وہ مرگیا۔ اور وکا حافشیں :

پھراردشیر مدائن آیا وہاں قیام کیااورا پنے بیٹے سابورکواپنی حیات ہی میں تاج پہنا دیا۔

### · گمراه ملکه کی ارد کے ہاتھوں بربادی:

مؤرخین کا کہنا ہے کہ سیف ارد شیر خرۃ کے مضافات میں'' کو جران' نامی علاقے کی''الار'' نامی بہتی میں ایک ملکتھی۔جس کی تعظیم و پرستش کی جاتی تھی۔اس کے پاس بڑے مال خزانے اور سپاہی جمع تھے۔ارد شیر نے اس ملکہ کے پچاریوں سے جنگ کی اور ملکہ کوتل کر دیا اور اسے غنیمت میں بہت سارا مال' بڑے خزانے حاصل ہوئے۔

### اردشیر کے بسائے ہوئے شہر:

اردشير في آمهشر آبادي:

- اردشیرخرة کے پاس جورنا می شہر
  - 🛭 رام ار دشیرنا می شهر
    - 🛭 ریوارنامی شهر
- اہواز میں ہرمزنا می شہر سوق اہواز بھی یہ ہی ہے۔
- 🛭 عراق میں'' بداردشیر''اور بیدائن کی غربی جانب ہے۔
  - استابازاردشیر کرچ میسان اسی کوکہا جاتا ہے۔
    - 🗨 بحرین میں فنیا ذاروشیر' یہی مدینة الخط ہے۔
      - موصل میں بوذ ااردشیر ہے یہی فز ۃ ہے۔

### ار دشیر فات کی بی ریا:

مؤرخین نے ذکر کیا ہے کہ جب اردشیر غالب آیا تو انہیں اپنی اطاعت کی دعوت دی جب اس کا دور کممل ہونے لگا تو اس نے اپناولی عبد مقرر کر لیا اردشیر کو ہمیشہ فتح وظفر نصیب ہوتا رہا ۔ کوئی بھی جماعت اے شکست نہ دے تکی اور بھی اس کا علم ناکا م نہیں لوٹ ۔ اس کی ممکت تمام حکمر انول پر غالب آگئی۔ اردشیر نے سب کو جھکا دیا۔ خوب خون ریزی کی اور سب عداقوں کو فتح کر لیا۔ کئی شہر ٰ

بسائے' لوگوں کو بلندمنصب دیئے بہت ساری عمارتیں ہوا کیں۔اردشیر نے جب اردوان کوئل کیا۔اس کے بعد اردشیر کی حکومت چودہ سال رہی بعض کا کہنا ہے کہ اردشیر کی حکومت چودہ سال دس ماہ رہی۔

### اردشیر کی ار مانیوں سے جنگ:

ہشام بن محمد کا خیال ہے کہ اردشیرا ہل فارس کے ہاں آیا۔ تو اس کا ارادہ عراق کے بادشاہ پرغلبہ پانے کا ہوا چنا نچہ اس نے ار مانیین کے بادشاہ ''بابا'' اور اردوا نیمن کے بادشاہ اردوان کو دیکھا ہشام نے کہا ار مانیین کے باشندے ہیں۔ حکومت کی خاطر ہوا کید دوسرے سے لڑتے رہتے ہتھے پھر دونوں نے مل کر اردشیر کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا مگر ان دونوں نے باری باری اردشیر سے لڑائی کی ایک دن ہو تا تو دوسرے دن وہ لڑتا تھا۔ جودن بابا کے ساتھ لڑائی کا ہوتا اس دن اردشیر بادشاہ کا مقابلہ کرنے کوئیس آتا تھا۔ اور جودن اردوان کے ساتھ لڑائی کا ہوتا تھا۔

### اردشير کی صلح:

جب اردشیر نے میصورت حال دیمی تو اردشیر نے بابا کے ساتھ اس شرط پرسلے کرلی کہ بابا اردشیر کے خلاف جنگ نہیں کر بے گا۔اوراردشیز اوراردوان کوآپیں میں لڑنے کی کھلی چھٹی دے دی اوراردشیر بھی بابا کواس کے علاقوں کواوران کے علاقوں میں جو پچھ ہے کہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔اردشیر اردوان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے فارغ ہوا تو اس نے فوراً اسے قل کر دیا اور اس کی تمام چیزوں پر قبضہ جمالیا۔ اور عمرا ق کے سارے حکمرانوں نے اس کے سامنے سرکو جھکا دیا۔ جنہوں نے نہ مانی ان کو ہزور بازو مغلوب کردیا۔ حتی کرخالفین کو بھی اپنی رائے کے موافق بنالیا۔

### اردشیر ہے مفتو ہین کی نفرت:

' جب اردشیرعراق کی سلطنت پرغالب آگیا تو''منوح'' قبیلہ کے بہت سارے لوگوں نے اس کی مملکت میں رہنا گوارا نہ کیا چنا نچی قبیلہ قضاعہ کے وہ لوگ جو''فہم'' کے دوبیٹوں مالک اور عمر و کے ساتھ آئے تھے۔ وہاں سے چلے گئے مالک بن زہیرونیرہ بھی وہاں سے روانہ ہوگئے۔ ملک شام میں قبیلہ قضائے کے لوگ جو پہلے سے رہ رہے تھے یہ بھی وہیں جاکر آباد ہوگئے۔

## عربون كانيا طرز زندگی اپنانا:

عرب کے پچھلوگوں نے نیاطرز زندگی اپنانا شروع کر دیا جس سے وہاں ان کا رہنا دشوار ہوگی چنانچہ وہ عراق کے سرسبر
علاقوں کی طرف منتقل ہونے گئے اور وہ سرسبز علاقوں میں تین تہائی ہوکر رہنے گئے ایک تہائی کوتنوح کہتے تھے۔ جو کہ دریائے فرات
کے غربی جانب'' جیرۃ ، انبار'' اوران کے آگے خیمے بنا کر رہنے لگے۔ دوسری تہائی عباد تھے۔ اور یہلوگ جیرۃ میں مکان تعمیر کر کے رہنے
گئے۔ تیسری تہائی اقلاف تھے جواہل جیرۃ کے ساتھ شامل ہوگئے تھے۔ ان کا تعلق نہتو تنوع یعنی خیموں والوں سے تھا۔ اور نہ ہی ان عباد
سے تھا۔ جنہوں نے اردشہر کی اطاعت کی تھی۔ جیرۃ اورا نبار دونوں علاقوں کا بنیا دیخت ونصریا دشاہ کے زمانے میں رکھی گئی تھی۔

بخت ونصر کی ہلاکت کے بعد حیرۃ کے باشندے وہاں ہے انبار منتقل ہو گئے۔جس کی وجہ سے حیرۃ ویران ہو گیا انبار ساڑھے پانچ سوسال تک آ بادر ہا۔ یہاں تک عمرو بن عدی نے اپنے زمانے میں حیرۃ میں اپنی قیام گاہ بنائی تو پھر حیرۃ دوبارہ آ باد ہو گیا۔ حیرۃ پانچ سومیں سال سے پچھاو پرع صے تک آ بادر بااس کے بعد کوف کی بنیادر کھی گئی۔ اور یبال مسلمان آ کر آ باد ہو گئے۔ عمرہ بن عدی کا کل دورحکومت ایک سوا ثھارہ سال ہے پچانو ہے سال اردوان اورطوا ئف کے زمانے میں حکومت کی' تمیں سال ملاک فارس کے د ورمیں' چود ہسال دس ماہ اورار دشیر با بک کے دور میں اوراس سال دوماہ سابورین اردشیر کے دورحکومت میں کی۔ اردشیر بن یا یک کے بعد فارس کے حکمران:

اردشیر جب دار فانی ہے کو چ کر گیا تو اس کے بعد فارس کا حاکم اس کا بیٹا سابور بیٹھا اردشیر کو جب حکومت ملی تو اس نے اشکانیے کے افراد کو جو کہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا۔اس ظالمانہ کاروائی کی وجہ بیٹھی کہ اس کے دا دا اور اردشیر بن بہن بن اسفندریار نے ایک قتم کھائی تھی۔اورا ہے بعدا بی نسل میں بیدوست کر گئے تھے۔ کہ اگر میری نسل کا کوئی بھی فرد برسرا فتد ارر ہے تو کسی اشکانی کوزندہ نہیں چھوڑ ہے گا۔اب اس کی نسل ہے سب سے پہلا حاکم اردشیر بن با بک تھا۔ تو اس نے ارد کی وصیت کی وجہ ہے سب اشکانیوں کوموت کی وادی میں وظلیل دیا۔

اردشیر کی اشکائی خاتون ہے ہم بستری:

جمال میں آ نتا ب کوشر ہاتی تھی وہ شاہ محل میں تھی ۔اردشیر نے اس سے اس کے نسب کے بارے میں یو جھا تو اس نے کہا کہ میر اتعلق اشکانی خاندان سے نہیں بلکہ میں اس خاندان کی شنراد یوں کی نوکرانی تھی ۔ حالانکہ وہ اشکانی مقتول با دشاہ کی بیٹی تھی ۔ جب اردشیر کو بیر معلوم ہوا کہ وہ اشکانی نہیں تو اس نے یو چھا کہ وہ کنواری ہے یا شیبہ؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ کنواری ہے۔اس پراردشیراس سے ہم بستر ہوااور حمل قراریایا جب اس لڑی کواپٹی جان کے بارے میں اطمینان ہوگیا کیونکداب اردشیرے اس کوحمل تفہر گیا تھا۔ تو اس لڑی نے حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے بتادیا کہ اس کا تعلق اشکانی خاندان سے ہے اس پراندشیر سنخ یا ہوگیا۔اورایک بوڑھے ہرجبزا ا برسام کو بلایا اوراس کوصورت حال ہے آگاہ کیا اور پھرتھم دیا کہ اس کو لیے جا کرفتل کر دوبا وجوداس کے کہ اردشیر کا دل اس کے قتل پر راضی نہ تھا۔ تا ہم اینے داوا کی وصیت کو بورا کرنے کے لیے اس کے سوااورکوئی جارہ نہ تھا۔

جب اس لڑکی کوشیخ قتل کے لیے لے گیا۔تو اس نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔اس پرشنخ نے زمین میں ایک خفیہ غارمیں اس لڑکی کو چھیا دیا۔اوراپناعضو تناسل کاٹ کرڈ بید میں بند کر کے مہر لگا کرار دشیر کے پاس لے آیا با دشاہ نے صورت حال پوچھی تو اس نے واقعہ بتا دیا اور پھروہ ڈیپا میں اس نے اپنے عضائے تناسل کاٹ کربند کیے تھے وہ اردشیر کو پیش کی کہ وہ اس پرمبر لگائے اورکسی نزانے میں ۔ ر کھ دے چنا نچیار دشیر نے ایسا ہی کیا۔ وہ لڑکی اس شیخ کی تحویل میں رہی یہاں تک کہ اس کے بیچے کی ولا دت موئی اب شیخ نے اس کو با دشاہ کالڑ کا کہنے سے گریز کیااور با دشاہ کوبھی اطلاع دینا مناسب نہ مجھا جب تک کدوہ بالغ نہ ہواورادب نہ سیکھ لے۔

ت مرجزه کی دوررس نگامین:

شخ نے بیچ کی ولا دت کے وقت علم نجوم کے حوالے سے اس کی سعادت کا پید لگایا توبر ج طالع نکلنے کی وجہ ہے اسے یقین ہو گیا کہ بیہ بادشاہ ہے گا تو اس نے اس بچہ کا آبیا نام رکھا جو نام اورصفت دونو ںجہتیں رکھتا ہواوراگر بادشاہ کو اس کاعلم ہوتو اس کی قبولیت ہو چنانچہاس نے بیچے کا نام شاہ بورر کھا عربی میں اس کامعنی (بادشاہ کا بیٹا) ہے اور یہ پہلالڑ کا ہے جس کا یہ نام رکھا گیا عربی میں اس کوما بورالجو وین ارد ثیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

بعض لوگوں نے کہاہے کہاس کا نام شاہ بور کے بجائے اشابور رکھا گیا۔اس سے مرادوہ رشک ہے جس کی نسل سے اس کی ہاں تھی۔ اروشیر کو پریشانی:

کافی عرصہ گزرگیا کہ اردشیر کے ہاں اولا دخہ ہوئی تو ایک دن شخ اس کے پاس گیا۔اور اردشیر گؤمگین پا کراس سے بوجھا کہ بادشاہ سلامت کس وجہ سے ممگین میں؟اردشیر نے جواب دیا کہ میں کیوں نٹمگین ہوں جب کہ شرق ومغرب میں میں نے اپنی شخ زنی کے زور سے کامیا بی کاعلم لہرا دیا اور میرے آباؤا جداد کا ملک میرے پاس بلاشر کت غیر رہا اور اب میں اس حالت میں مروں کہ میرا کوئی جانشین نہیں ہوگا۔

#### شيخ كاحقيقت بتانا:

ﷺ نے کہااللہ تعالی بادشاہ سلامت کوخوش رکھے بادشاہ سلامت آپ کی عمر کوشم! میرے پاس آپ کا سعادت مند بچہ ہے آپ اس ڈیبیکومنگوائی جو میں نے آپ کوبطورامانت رکھوائی تھی اور آپ نے اس پر مبر بھی لگوائی تھی۔ پس میں اس کے ذریعے اپ دعوے پر دلیل پیش کروں گا بوڑھے کی بات سننے کے بعدار دشیر نے وہ ڈبیمنگوائی اور اپنی مہر کود کھی کراس کوچاک کیا اور ڈبیچھو لی تو اس میں شخ کے اعضاء مستورہ اور ایک خط پایا جس کا مضمون بیتھا کہ جب ہم نے جان لیا کہ شک کی اس لڑکی کولوجس کو جمل کھم راتھا۔ بادشاہ سلامت اردشیر نے ہمیں اس کے تی کا تھم دیا تو ہم نے بادشاہ کے پاکیزہ نے کو ہلاک کرنا حلال نہ سمجھالہٰذا ہم نے اس کوز مین کے اندر بطور حفاظت کے رکھ دیا۔ اور کسی طعند زن کے طعنہ سے بچنے کے لیے ہم نے اپنی برات کا بیسامان کیا کہ اپنے اعضا تناسل کاٹ کر ڈبیہ میں بند کر کے خزانہ میں رکھوا دیئے۔ پھر بادشاہ کے نے کہ مفاظت میں اپنی کوشش صرف کی یہاں تک کہ وہ بار آ ور ہو گیا۔ فلاں دن فلاں وقت۔ اردشیر کا عزب سے بحاثا:

اس خط کے بعد اردشیر نے تھم دیا کہ بچوں کے جلوے میں اور بعض روایتوں میں ایک ہزار بچوں کے ساتھ جوشکل و قامت میں ہرا برہوں بادشاہ کے پاس حاضر کیے جائیں۔اس لحاظ سے کہان کے لباس وقد وقامت وادب میں کوئی فرق نہ ہو۔ شخ نے تھم کی تغییل کی جب اردشیر نے ان بچوں کی طرف دیکھا تو بلاکسی اشارہ کے خود ہی اس کانفس اس کے پیچھے مائل ہوا جو درحقیقت اس کا بچہ تھا۔ پھراردشیر نے تھم دیا اور وہ سپ بچوں کی طرف کے جائے گئے۔ اور ان سب بچوں کو مٹھ دارڈ نڈے پڑا دیئے گئے۔ اور ان سب بچوں کو مٹھ دارڈ نڈے پڑا دیئے گئے۔ اور کھیلنے گئے اردشیر ایوان شاہی میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اس کھیل کے دوران گیند اس ایوان میں چلاگیا۔ جہاں با دشاہ بیٹھ تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اس کھیل کے دوران گیند اس ایوان میں چلاگیا۔ جہاں با دشاہ بیٹھ تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا ہوں باز میں ہوگیا ہے۔ پھر اردشیر نے قاری میں اس سے کہا کہ تیرانا م کیا ہے؟ بیچ میں داخلہ کی جرار دشیر کے بعد تاج پڑئی بھی ای کوگ گئے۔ میں اب جو اب دیا شاہ بوراردشیر نے کہا شاہ بور! جب یہ بات یقینی ہوگئی کہ وہ اردشیر کا بیٹا ہو اردشیر کے بعد تاج پڑئی بھی ای کوگ گئے۔ سابور کی دانش مندی:

سابورقبل اس کے کہ بادشاہ ہے اہل فارس نے اس کوعلم وعقل وفضل کی سخت گیری' فصاحت نسانی' رعایا کے ساتھ نرمی کے اعتبار سے آ زمایا جب شاہی تاج اس کو بہنایا گیا تو شرفاء اس کے پاس آئے اور اس کے حق میں طویل عمر کی وعد کی اور اس کے والد کے خصائل بیان کیے سابور نے ان کو بتایا کہ میری طرف ہے تم یرا حسانات کی بارش کسی اور احیمائی کی وجہ ہے نہیں بلکہ میرے والد کی

تعریف اس کااصل سب ہے پھران لوگوں کے ساتھ احیصائی کا وعدہ کیا۔

#### سابورکی در یا دلی:

سابور کے تکم کے مطابق اس کے خزانہ کواشراف ابل کشکر اور حاجت مندوں میں تقسیم کردیا گیا اور اپنے گورنروں کو بھی اس نے خطاکھ کے مطابق اس کے خزانہ کواشراف کے جواموال ہوں وہ بھی تقسیم کردیں۔ اس سخاوت کی وجہ ہے اس کے احسانات اور فضل ہر جگہ اور ہم آ دی گھٹیا اور دولت مندسب پر بر سنے لگی اور اس کی معیشت بلند ہوئی۔ اس کے بعد مابور نے اچھے گورنروں کا انتخاب کیا۔ اور رعایا کی بھلائی پرخوب توجہ دی ان اوصاف کی بدولت سابور کی فضیلت اور شہرت دور دور تک پہنچ گئی اور وہ تمام یا دشاہوں میں احسانات سے بوچھ گیا۔

### سابور کے جنگی کارنا ہے:

کہا جاتا ہے کہ سابور اپنی حکومت کے گیارہ سال گزرنے کے بعد تعیین شہر سے روانہ ہوااس شہر میں روم کالشکر تھا۔ تو وہ اس ان کا محاصرہ کیا۔ پھرخراسان کے کسی واقعہ کی اطلاع سابور کو پنچی جس کے سد باب کے لیے سابور کا حاضر ہونا ضروری تھا۔ تو وہ اس طرف متوجہ ہوا یہاں تک کہ خراسانی معاطے کو درست کر دیا۔ پھر دوبار فعیین واپس آیا۔ لوگوں کا خیال ہے ہے کنعیین کی شہر پناہ تو تی اور اس میں تھوڑا ساشگاف پڑگیا جس سے سابوراس شہر میں داخل ہوگیا اور لڑنے والوں کو آل کر ڈالا اور پچھ قید کیے اور قیصر کا پورا خزانہ لوٹ لیا پھرشام اور دیگر روی شہروں کی طرف بڑھتا چلا گیا اور اس کے بہت سے شہر فتح کر لیے۔ سابورکا مقبوضہ علاقوں کے با دشا ہول سے سلوک:

کہا جاتا ہے کہ اس کے مفتوحہ علاقے جو تھے۔ان میں مالوقیہ فند تقیہ بھی تھے اوراس نے روم کے بادشاہ کا محاصرہ انطا کیہ شہر میں کیا جس کا نام ریا نوس تھا۔اسے قید کر کے دیگر افراد کے ساتھ جندی سابور میں تھہرا ہے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سابور نے شازروان تھہ کی تقییر کا ریا نوس سے مطالبہ کیا کہ الیے تغییر ہوجس کی چوڑائی ایک ہزار ہواس رومی بادشاہ نے رومی افراد سے جواس کی قید میں شامل سے سل کراس کی تغییر کمل کردی اس پر سابور نے اس کی رہائی کا تھم دے دیا۔اور یہ بھی کہا گیا کہ سابور نے ایا نوس سے بہت سامال نے کراسے چھوڑ دیا بعض نے کہا کہ اس کو تل کردیا۔

و جلہ اور فرات کے درمیان تکریت کے پاس خفر شہرتھا۔اس پراکی جراقی ساطرنا می شخص تھا اس کے بارے میں ابو داؤ د پاری کہتا ہے کہ: '' میں دکھے رہا ہوں کہ موت حفر ہے اپنے حاکم ساطرون پرلٹک رہی ہے''۔ اہل عرب اس کوفیزن کہتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ خیزن جرامتی نہیں بلکہ باجری تھا۔

### ہشام بن کلبی کی روایت:

ہشام بن کلبی کا خیال ہے کہ ندکورہ بادشاہ عرب کے قضاعہ قبیلے سے ہادراس کا نسب یوں ہے فیزن بن معاویہ بن عبیہ بن اجرام بن عمر و بن نخع بن سلیح بن علوان بن عمر ان بن حاف بن قضاعة اوراس کی ماں جبیلة نامی تزییہ بن حلوان کی بیٹی تھی ۔او ۔وہ اپنی ماں کی وجہ سے مشہور تھا۔اور اس کے ساتھ بنوعیہ بن اجرام اور قضاعة کے ماں کی وجہ سے مشہور تھا۔اور اس کے ملکت شام تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی غیر موجودگی میں بعض علاقوں پر سابور بن اردشیر قن کے لا تعداد افراد تھے۔اور اس کی مملکت شام تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی غیر موجودگی میں بعض علاقوں پر سابور بن اردشیر

ق بض ہو کیا جب وہ خراسان کے سفر سے واپس آیا تواہے سابور کے قبضے کی خبر دی گئی۔ تو فیزن کے اس نمل پرعمر و بن الته بن جد ک بن وہاؤ بن جشم بن ہلوان بن عمران بن کاف بن قضاعة نے اشعار کہے :

- 🕡 ہم ان فارسیوں سے قبیلہ علاف اور قوی مذکر گھوڑے لے کروست وگریبان ہوئے۔
- و ارس نے ہم ہے ذلت وخواری حاصل کی اور ہم نے شہروز کے تمام کا ہنوں کومیٹھی نیندسلا دیا۔
- جم عجمیوں کے لیے بہت دور چل کرآئے ایسالشکرساتھ لے کرجیسے آگ کی لپیٹ میں جزیرہ ہو۔

#### سابورکھیرے میں:

جب سابور کواس واقعہ کا پتا چلا تو وہ اس روی کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے قلعہ پر جا کر پڑاؤ ڈالا فیز ن بھی قلعہ بند ہو گیا۔ ابن النکھی کا خیال ہے کہ سابور چارسال تک محاصر ہ کے رہانہ قلعہ کو ڈھاسکا اور نہ ہی فیزن تک پہنچ سکا البتیث بن میمون نے سابور کی مدت قیام اسپنے اشعار میں ووسال تک بیان کی ہے۔وہ کہتا ہے:

- تم حضر کے شہر کوئییں دیکھتے کہ اس کے باس فعمتوں میں تھے لیکن کیا کوئی نعمت باقی رہتی ہے۔
- شاہ بور نے حضر شہر براینے لا وَلشَكر كودوسال تك شہرائے ركھاوہ اس قلع پر تیشے چلارہے تھے۔
  - اس سے نہاس کی توت میں اضافہ ہوا اور اس جیسا قیام کرنے والا بھی سیدھانہیں ہوتا۔
- جباس کے مالک نے اس کے فعل کودیکھا تو وہ احیا نک رات کواس کے پاس آیالیکن بدلہ نہ لیا۔
  - اس نے اپنی تو م کو ہلا یا تھا کہ چلوا ہے معاملے کی طرف جس کو کا اے دیا گیا ہے۔
- اورا پن تلواروں کے ساتھ عزت نے مرومیں موت کودیکھتا ہوں کہ اس کو با دل نا خواستہ وہ آ دمی قبول کرتا ہے جس پرشخی کی گئی ہو۔ فیز ن کی بیٹی:

پھر فیزن کی نفیرہ نامی لڑکی کوچف آیا تو اسے شہر سے ملحقہ علاقے کی طرف نکال دیا گیا وہ اپنے زمانے کی سب سے حسین عورت تھی۔ اس زمانے میں جب عورتوں کوچف آتا تھا۔ تو انہیں علاقے سے دور نکال دیا جاتا تھا۔ سابور بھی اپنے زمانے کا خوبصورت نوجوان تھا۔

#### نغيره كي تدبير:

نفیرہ اور سابور نے ایک دوسرے کودیکھا تو ایک دوسرے پرلٹو ہو گئے'اں لڑی نے سابور کو پیغام بھیجا کہ اگر میں مختبے ایسی ترکیب بناؤں جس ہے تم اس قلعہ کی فصیل تک کوتو ڑدو گے اور میرے والد کوتل کر دو گے۔ تو اس کے بوض تم میری آؤ بھگت کرو گئے؟ سابور نے جواب دیا کہ میں تمہمیں اپنی دوسری بیو یوں کی نسبت ارفع مقام دوں گا اس پراس نے بیتر کیب بنائی کہ ایک کبوتر اور فاحنتہ لواور اس کے نیچاکھو ''بحیص حاریہ بکر رزفا'' پھراس کوچھوڑ دودہ اس شہر کی دیوار پر بیٹھ جائے گی۔

 جانااس نے تدبیر پیمل کیا توشہرمنہدم ہوگیا اوراسے زبردی فتح کیا۔

اشعار ٔ

فیزن کوتل کیا فیزن کے ساتھ قضاعۃ کے لوگوں کو اور ان کے علاقوں کوا یسے مٹادیا کہ آج ان کو جاننے والا خدر ہا بنوحلوان کے قبائل پر بھی پیمصیبت پڑی وہ بھی ختم ہو گئے عمر و بن الد جو فیزن کے ساتھ تھا اس واقعہ پر کہتا ہے کہ:

يخبر مشهور يئ تو كيا تحقي اس حادث في مكس نهيل كيا جو بنوعبيد كسوارول كويش آيا-

فیزن اور بھائیوں کا بچھڑ جانے اور تزید کے وفا دار بہا دروں کے تل ہونے نے۔

ان برنهایت بها در جنگجواور ماتھیوں کار بلا لے کرسابور پرحملی آور ہوا۔

اورسابورنے قلعے کی بنیادی چٹان ڈھادی گویا کہاس کا بلاٹ لوہے کی تختی تھی۔

نفیرہ کوشو ہر کے ہاتھوں سزا:

سا بورنے اس شہر کو گھنڈر بنا دیا اور نفیرہ کواپنے ساتھ لے گیا۔اورغیتم میں اس کے ساتھ رات گذاری۔ ذکر کیا گیا ہے کہوہ پوری رات بستر کے کھر درے بن کی وجہ ہے تکلیف میں رہی حالانکہ وہ بستر خاص ریشم کا تھا جس میں خاص ریشم بھرا تھا۔لہذا اس کی تکلیف کا سب ملاش کیا گیا تواس کے پیٹ کی سلوث کے ساتھ چیکا ہوا ایک کاغذ ملاجس کے نشانات پیٹ پربھی تھے۔وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ چبرے اور جلد کی خاص ری کی وجہ ہے اس کے گودے سے باہر دیکھا جاسکتا تھا۔ سابورنے کہا تیراناس ہوکون تی چیز تجھے تیراباپ کھلاتا تھا؟ اس نے کہا مکھن مغز نئی شہد کی تھیوں کا شہداور خالص شراب میری خوراک تھی۔ بین کرسابور نے کہا کہ تیرے باپ کی قتم! میں نے ابھی تیرے ساتھ وصل حاصل کیا ہے۔ تو کیا مجھے ترجیح ہوگی تیرے اس باپ پر جو تجھے الیی غذا کھلاتا ہے۔ یعنی تونے جیسے اپنے باپ کوٹل کروایا دیباسلوک میرے ساتھ بھی کرے گی۔ چنانچہ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو تھم دیا تواس نے اس کی مینڈ ھیاں گھوڑ ہے کی دم سے با ندھیں اوراس بد بخت نفیرہ کے ٹکڑ ہے کردیئے۔اسی پرشاعر کا پی قول ہے:

قاعد مرباغ ثرتا کا کنارہ سب کے سب نفیرہ سے خالی ہوگئے۔

و اس نے شہرکومرمر کے ذریعے پختہ کیا۔اور چونے ہے مضبوط کیالیکن اب اس کے گھنڈرات پر پرندوں کے گھونسلے ہیں۔

حوادث زمانہ نے اس کونیس ڈرایا اعلی نگ اس کے باتھ سے ملک نکل گیا اور اس کا درواز ہ چھوڑ دیا گیا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ سابور نے میسان میں شاز سابور تقمیر کیا جس کونبطی زبان میں ریما کہا جاتا ہے سابور کے زمانے ہی میں مانی الزيق ظا ہر ہوا اور سيجي كہا جاتا ہے۔ كەجب سابور جندي سابور كے مقام پر گيا۔ تو وہاں ايك بوڑ ھا آ دمی مدنتو سابور نے اس سے پوچھا کہ یہاں پرشہر بنانا جائز ہے؟ اس نے سابور ہے کہا دونوں کا مجنہیں آپ مشکل سمجھ رہے ہیں ہوجائیں گے۔تو سابور نے شہر کی بنیا د ژالی۔اور بیل نامی بوڑھے کوایک استاد کے سپر دکیا۔اوراس پرلازم کیا کہاس کوحساب اور لکھائی ایک سال میں سکھا دواست د اس بوڑھے کو لے گیااوراس کی داڑھی اور سرمونڈھ دیا کہ ان بالوں سے نہ کھیلے اور پھرا چھے طریقے ہے پڑھنا شروع کیا۔ پھر سابور . کے پاس اس کووالیس لایا۔ جب کہوہ ماہر بن چکا تھااب سابور نے اس بوڑ ھے کوشہر کے خزانے کے حساب و کتاب کا ذر مہدار بنادیا۔ اوراً پیشر تعمیر کیا جس کانام ہازنہ پورسابوررکھا۔ جس کا مطلب تھا۔ کہ بیانطا کیہ ہے بہتر ہے اور سابور کے شہرکوجس جندی سابورکہا

جاتا ہے اور اہل اہواز کو بیل کہتے ہیں۔اس کے گورز کے نام کی وجہ سے جب سابور کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے مرمز کو حاکم بنادیا اور عمل کی تا کید کے ساتھ ایک عہدنا مہاں کوکھ دیا۔

اب مؤر خین کا اس میں اختلاف ہے کہ سابور کی حکومت کتنے سال رہی بعض نے تمیں سال پندرہ دن اور بعض نے اکتیس سال چھ مادانیس دن ہدت بیان کی۔

#### ہر مزبن سابور:

مث برتفا البنة رائے اور تدبیر میں اس جیسانہ تفالیکن جرات ٔ بہا دری ٔ اوراخلاق میں اعلیٰ در ہے کا تھا۔

## هرمزکی مان:

اس کی ماں مہرک کی بیٹی تھی' جس کوار دشیر نے قبل کیا تھا اس قبل کا سبب بیتھا۔ کہ نجومیوں نے بتایا کہ مہرک کی نسل سے با دشاہ پیدا ہوگا اس خبر براروشیر نے مہرک کی نسل کا بچے مار دیالیکن ہرمز کی ماں لیعنی مہرک کی بیٹی بھا گ گئی اور وہ حسن اور کمالات میں اپنانظیر ندر کھتی تھی۔وہ ایک دیبات میں چلی گئی اور بعض چروا ہوں کے ہاں پناہ لی۔

# سابور کا ہر مزکی ماں سے نکاح:

سابورایک دن شکار کے لیے نکلا اور شکار کی طلب میں ان تھک کوشش کی جس سے اس کو پخت پیاس گی وہ خیمے جن میں ام ہرمز نے پناہ کی تھی وہ سابور کونظر آئے تو ان کی طرف پانی کی تلاش میں چل پڑاوہاں گیا تو ام ہرمز کواس نے دیکھ لیا اوراس وقت چروا ہے غائب تھاس نے اس سے پانی مانگااں لڑک نے پانی وے دیا سابور نے لڑکی کاعمدہ جمال خوبصورت چېرهٔ اچھاڈیل وڈول دیکھا۔ اتنے میں چرواہے آ گئے سابور نے ان سے اس لڑ کی کے بارے میں پوچھا تو ایک چرواہے نے اسے اپنی طرف منسوب کیا اس پر سابورنے مطالبہ کیا کہ اس سے میرا نکاح کریں چرواہے نے سابور کی بات پوری کردی۔

# سابور کی ہرمز کی ماں سے صحبت:

سابوراس کواینے گھرلے آیا اور قربت کی خواہش کی لیکن اس لڑکی نے اٹکار کر دیا۔ سابور کواس بات سے جیرانی ہوئی جب بیہ سلسله دراز ہواتو سابورکونا گواری ہوئی اس نے اس لڑکی سے حقیقت دریافت کرنا جا ہی تو اس پرعورت نے اسے بتادیا کہ وہ مہرک کی بٹی ہے اور وہ مینی اس لیے کررہی ہے کہ مبادا اس کے ساتھ جماع کونا پیند کر کے اردسا بور کوئل نہ کر دیے اس پر سابور نے اس سے وعدہ کیا اس معالمے کو وہ خفیدر کھے گا پھراس نے اس عورت کے ساتھ جماع کیا اور ہرمزی پیدائش ہوئی اور پیمعاملہ پوشیدہ رہایہاں تك كەكئى سال گزر گئے۔

## حقیقت کھل گئی:

گیند ہے کھیلنے اور اس کے پیچیے بھا گنے لگا اور بچوں کی طرح شور بھی مچار ہا تھا جب اردشیر نے اسے دیکھا تو اپنی قوم کی علامات اس میں نہ پائیں اس لیےاس کونا گواری ہوئی کیونکہ اردشیر کی اولا دکسی پر پوشیدہ نہ تھی خاص نشانیوں کی وجہ سے مثلاً چبرے کی خوبصورتی ' دراز قامت اور دیگر امور جواس کی اولا د کے ساتھ خاص تھے اردشیر نے اس کواپنے قریب بلایا اور سابزرت اس کے ہارے میں پوچھا سابورا پنے باپ کے سامنے اپنی فلطی کا اقر ارکرلیا اور بچ بات بتادی میہ بات اردشیر کواچھی لگی اورا سے بتایا کہ نجومیوں نے مہرک کی اولا دمیں بادشاہت کی جوخبر دی تھی وہ ہوگئی اوران کی مراد ہر مزبی تھا جومہرک کی اولا دمیں ہوا تھا پھر اردشیر نے بتایا کہ میراول مطمئن ہے اور دل سے ساری رمجش نکال دی ہے۔

#### هرمز کی حکومت کی ابتداء:

جب اردشیر مرگیا اور حکومت سابور کے پیس چلی گئی تو اس نے ہر مز کوخراسان کا گورنر بنا دیا اور اس کی طرف روانہ کر دیا ہر مز وہاں ستفل حاکم ہوا اور اردگر د کے بادشاہوں کا قلع قمع کر دیا اور انتہائی تختی کا اظہار کیا اور تکبر دکھلایا جس پر چفل خوروں نے سابور کے پاس اس کی چغلیاں کیس اور یہ باور کرایا کہ اب اگر سابور اپنا حکم منوانا چاہے تو ہر مز اس پر تیار نہ ہوگا اور اطاعت نہ کرے گا اور مستقل حکومت قائم کر رہا ہے۔

#### برمز كاا يناباته كاث لينا:

یہ بی خبریں ہر مز کو بیجے گئیں تو اس نے تنہائی میں اپناہاتھ کا اف دیا اور کٹا ہواہا تھ عمدہ کیڑوں میں لیبیٹ کرٹو کری میں ڈال کر سابور کو بھیجا اور اس کے ساتھ لکھے بھیجا کہ میرا بھل مستقل حکومت کے قیام کی تہمت کے ازالے کے لیے ہے۔ کیوں کہ کسی آفت زوہ کو حاکم نہیں بناتے تھے اب اس کا ہاتھ کننے کی وجہ سے وہ وہ حاکم بننے کا اہل نہیں دہا تھا جب یہ خبر سابور کو بننچ گئی تو وہ تخت مم گئین ہوا اور غم سے چور ہوگیا۔

اور اپنے غم کی کیفیت ہر مزکولکہ بھیجی اور یہ بھی لکھا کہ اگر ہر مزاپنے جسم کے طورے طورے بھی کر دے تو تب بھی ہر مز پر کسی دوسرے کو حکومت کے سلسلے میں ترجیج نہ دے گا پھر سابور نے ہر مزکو حاکم مقرر کیا کہا جاتا ہے کہ جب ہر مزکے سر پرشاہی تاج رکھا گیا تو اس کے پاس اشراف آس کی سیائی جان گئے پھر اس کے پاس اشراف آس کی سیائی جان سے کہ ہر مزنے کہا وہ اور اس کے حق میں دعا کی ہر مزنے کے ساتھ انصاف کیا اور اپنے آباء کے نقش قدم پر چلا اور رام ہر مزنا می ہر مزنے اپنے طرز عمل کو ان کے بارے میں اچھار کھا اور ان کے ساتھ انصاف کیا اور اپنے آباء کے نقش قدم پر چلا اور رام ہر مزنا می ایک شہر بسایا اس کی حکومت ایک سال دیں دن رہی ۔

#### بهرام بن برمز

عمرو بن عدی بن نفر بن رہیعہ کی ہلا کت کے بعد رہیعہ ومصر عراق و حجاز کی سرحدوں پر عمرو بن عدی کا بیٹا عامل تھا۔ یہ آل نفر بن رہیعہ اور فارس با دشاہوں کے عاملوں میں سے پہلا عامل تھا۔ جس نے نفرانی مذہب قبول کیا تھا اور ہشام بن محمد روایت کرتے ہیں کہ اس کی حکومت ایک سوچودہ سال رہی سابور کے زمانے میں تمیں سال ایک ماہ ہر مزکے زمانے میں ایک سال دس دن بہرام کے زمانے میں تین سال تین ماہ اور بہرام بن بہرام کے زمانے میں اٹھارہ برس حاکم رہا۔

### بهرام کاانداز حکومت:

بہرام بن بر مزنرم اور حلیم الطبع انسان تھا لوگ اس کی حکومت ہے خوش ہوئے اور اس نے اپنا کر دارا ن کے بارے میں اچھا

ر کھالوگوں کی سیاست کے متعلق اپنے آبا کا پیرو کار رہا۔ مانی الزندیق اسے اپنے دین کی طرف بلاتا تھا۔ نیین ہمرام نے اس سے برات کی اور شیطان کی طرف بلانے والاسمجھا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا اور پہ کہا کہ اس کی کھال اتار کر اس میں گھاس ہجر کر خبد ک سابور کے دروازے پرائکائی جائے اس کے ساتھ اس کے چیلے بھی قتل کر دیے گئے ہمرام کی حکومت تین سال تین ماہ تین دن رہی۔ مہرام بن بہرام بن ہرمز:

بہرام کے بعداس کا بیٹا بہرام حکومت کا مالک بناوہ بھی امور مملکت ہے متعلق علم و دانش کا مالک تھا جب اس کے سر پر تاج رکھا گیا تواس کوبھی اشراف مملکت ہے آ کر دعا دی جس طرح اس کے آبا وکو دیا کرتے تھے۔اس نے بھی اچھا جواب دیا اور کہ کہا گر زمانے نے ہماری موافقت کی تو ہم شکر کے ساتھ اس کو قبول کریں گے۔ورنہ قسمت پر راضی ہیں۔اس کے س حکومت اور مدت میں اختلاف ہے۔ بعض نے اٹھارہ سال اور بعض نے سترہ سال اس کی حکومت بتائی۔

#### ابن بهرام:

پھر بہرام بن بہرام کا بیٹا بحرام جس کالقب شہنشاہ تھا جا کم بنا جب اس کو تاج پہنایا گیا تو اشراف اس کے پاس آئے اور دعا خیر کی اس نے بھی اچھا جواب دیابا دشاہ بننے سے قبل وہ بحستان کا گورنر تھا اس کی حکومت چارسال رہی۔ نرسی بین بہر ام کا ذکر :

پھراس کے بعد ملک کا تھم نرسی بن بہرام بنا جو بہرام ثالث کا بھائی تھا۔ جب اس کو تان پہنایا گیا تو اشراف وعظماءاس کے پاس آئے اور اس کے حق میں دعائے خیر کی اس نے بھی ان سے بھلائی کا وعدہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ حکومت کے واسطے میری مدد کریں اور انتہائی عدل سے پیش آیا اور ایک دن کہا کہ اللہ تعالی نے ہم پر جواحسان کیا ہے۔اس کا شکر ضائع نہیں کریں گے اس کی حکومت نوسال رہی ۔

## هرمز بن نرسی کا ذکر:

نری کے بعد ہرمز بن نری بن بہرام بن ہرمز بن سابور بن اردشیر حاکم بنالوگ گویا اس ہے مصیبت میں پھنس گئے اور اس کی نسبت سے شدت وخق محسوس کی اس نے لوگوں ہے بوچھا کہ وہ اس نے کیوں ڈرتے ہیں۔اسے معلوم ہوا تو اس نے اپنے اخلاق میں ختی وشدت کے بجائے نرمی اور غبت پیدا کر دی ہے۔ پھر اس نے انتہائی عدل کے ساتھ حکومت کی وہ بلا دکی تغییر اور کمزوروں کی مشکری پرحریص تھا پھر اس کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس کی اولا دنتھی لوگوں پر سے بات شاق گزری تو انہوں نے اس کی از واج سے برغبتی کی نسبت سوال کیالیکن اس نے تبایا کہ اس کی بعض بیویاں حاملہ ہیں بعض نے کہا کہ ہرمز نے اس حمل کے بارے میں وصیت کی تھی اور اس عورت نے سابور ذو والا کتاف کو جنا۔

بر مزکی حکومت بعض کے قول کے مطابق حجہ سال پانچ ماہ اور بعض کے مطابق سات سال پانچ ماہ تھی۔ سابور ذوالکتاف:

پھر سابور ذوالکتاف اس حال میں پیدا ہوا کہ اس کے والد نے اس کی حکومت مے متعلق وصیت کر دی تھی اوگ اس کی ولادت سے خوش ہوئے اور اس کی خبر حیاروں طرف پھیلا دی۔ ملک کی تمام بستیاں اور کنارے خطوط وغیرہ کے ذریعے اس کی وہ دت سے مطلع ہو کئے وزرا ،اور کتاب نے وہی اعمال شروع کیے جواس کے والد کی حکومت میں سرانجام دیتے رہے تھے معامدای طرح چت رہا یہاں تک کہ پیخبر مشہور ہوئی اور تمام اہل فارس کو پتا چلا کہ ان کا کوئی با دشاہ نہیں اور وہ محض ایک بیچے کے محکوم ہیں پینہ نہیں اس کا معاملہ کیا ہوگا اس وجہ سے ترکی اور رومیوں کو ہلا دفارس میں لا کچے پیدا کرنے کا موقع ملا۔

### ملک فارس برعر بون کاحمله:

عرب نے علاقے فارس کے سب سے زیادہ قریب تھے اور ریم فی ساری قوموں میں اپنی تنگدتی اور خراب حالت کے باعث زیادہ مختاج تھے کہ اپنے معاش کا سامان کہیں سے تلاش کریں اس وجہ سے عبدالقیس بحرین کا ظمہ کی ایک بوئی تعداد سمندر کے راستے ابر شہر اردشیر خرہ کے سواحل اور دیگر فارس کے اطراف کے علاقوں پر آورد ہوئی اور وہاں کے رہنے والوں کی زراعت مویثی اور دیگر مال اسباب پر قبضہ کرلیا اور ان علاقوں میں خوب فساد ہر پاکیا یہ غارت گرعرب اپنی اس جنگی حالت میں کا فی عرصہ رہے انہیں فارس کی جانب ہے کس مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا کیونکہ فارس کا تاج شاہی ایک بیجے کے سر پرتھا جس کی کوئی ہیبت نہتھی۔

### سابور کی عقلمندی:

سیکن جب سابور جوان ہونے لگا تو اس کی سب سے پہلی حسن تدبیر پینظا ہر ہوئی کہ وہ ایک وفعد رات کو بیدار ہوا جب کہ وہ طسبو ن میں شاہی کل میں تھا اور بیداری لوگوں کے شور وشغب کی وجہ سے تھی اس نے شور کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وجلہ کے بل پرلوگوں کا ہجوم کی وجہ سے شور ہور ہا ہے اس نے ایک دوسرا بل بنانے کا تھم دیا تا کہ آنے والوں کے لیے الگ اور جانے والوں کے لیے الگ بواور تکلیف سے لوگ ہے جائیں اور بھیڑ ختم ہوجائے لوگوں نے اس کی کم عمری کے باوجود اس ذہانت کو دکھ کرخوشی کا اظہار کیا اس نے جو تھم دیا اس کی تھیل شروع ہوگئی اور سورج غروب نہ ہوا تھا کہ بل تغییر ہوگیا اور لوگوں کو از دہام کی مشقت سے آرام مل گیا وہ لڑکا یعنی سابورا یک ایک دن میں اتنا بڑا ہوتا جتنا دوسرے بچکا فی عرصے میں ہوتے ہیں۔

## وزراءاور حکومتی افسروں کااس کے پاس آنا:

وزرااورحکومت اس کے پاس اپنے معاملات کے تھیفے کے لیے آنے لگے۔سب سے بڑااوراہم جومعاملہ پیش ہواوہ سرحدوں پر فوجیوں کے کامعاملہ تھااوران کےمطابق اکثر جگہیں دشمن کے مقابل کمزور ہور ہی بیں اور بیہ معاملہ نہایت اہمیت سے پیش کیا۔

لیکن سابور نے جواب دیا کہ اس پر پریشانی کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی تدبیر آسان ہے اوران فوجیوں کوایک خط لکھنے کا حکم دیا کہ تمہارا سرحدوں پر تھبرنا اورا قرباء سے دورر ہنا طویل ہو گیا ہے لہذا جوابی گھر آنا چاہتا ہے آسکتا ہے اور جو صبر کے ساتھ باقی ایام پورے کرتا چاہے تو اس کی قیدر کی جائے گی اوروہ آگے کی خالی جگہ چلے جائیں اور دشمن کے مقابل صفیں پوری کریں۔

جب وزرانے اس کی میں تہ بیرسی تو نہایت پسند کیااور کہا کہا گراس لڑ کے کوفو جی معاملات کا تجربہ بھی ہوتا تو اس ہے بہتر رائے نہ ہوتی جو ہم نے اب سی اس کی ذہانت اور حسن تدبیر کی خبریں سرحدوں اور شہروں میں مسلسل پہنچنے لگیس جس سے اس کے فوجیوں کے حوصلے بلند ہوئے اور دیثمن رسوا ہوگئے اور ان کا قلع قمع ہوگیا۔

#### سابور با دشاه کا خطاب:

یہاں تک کہاس کی عمر کے سولہ سال پورے ہو گئے اور وہ اسلحہ اٹھانے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل ہوگی۔ اس وقت اس نے فوجی افسان کو بھی اس نے فوجی افسان اور اشراف مملکت کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی جس میں اپنے آ باوا جداد پر اللہ تعالیٰ کے انعام ت کا ذکر کیا اور شمنوں کی رسوائی کے لیے جو کا رنام انجام ویئے ان کا ذکر کیا اس طرح اس کے بچپن اور جو معاملات ڈھیلے پڑ گئے تھے سب کا ذکر کیا اور پھر انہیں بتایا کہ اب وہ اپنے ملک کی حفاظت از سرنو کرے گا دشمنوں سے ڈر بھیٹر کے لیے خود جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ جانے والوں کی تعداد ایک بزار ہوگی۔

# سابور كالشكر كى قيادت كرنا:

لوگ اس کودعا دیتے ہوئے اورشکر بیادا کرتے ہوئے اس کی اس تقریر پر کھڑ ہے ہوگئے۔اورانہوں نے درخواست کی کہ بادشاہ سلامت یہاں ہی قیام فرمائیں اورشکر کوروانہ فرمائیں وہ آپ کی طرف سے وہ مہم سرکر لے گا جس کا ارادہ کیا ہے لیکن اس نے انکار کردیا پھرانہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنے ساتھ جانے والے فوجیوں کی تعدا دکو بڑھا ہے لیکن وہ ایک نہ مانا پھر چوٹی کے ایک ہزار شہسوار منتخب کیے اور اپنے ارادے کی تنکیل کے لیے آگے بڑھا اور اپنے ہمراہی افواج کو تھم دیا کہ اپنے مخالف عربوں پرترس نہ کھانا اور مال حاصل کرنے پر بھی متوجہ نہ ہونا۔

### سابور کاعر بول کویته نتیخ کرنا:

چنانچہ انہیں ساتھ لے کرعربوں پرحملہ آور ہوا اس حال میں کہ وہ لوٹ کھسوٹ میں مصروف تھے ان کا بے در لیخ قل کیا اور
عرب بے انہائتی کے ساتھ قید کیے باتی بھاگ گئے اور علاقوں کی تقسیم کی کہ فلاں ٹولہ فلاں علانے پرحملہ آور ہو' فلاں فلاں علاقہ پر
اور وہ خود مقام خط اور تمام بلاد بحرین گیا اور سب کا نتی مارویا نہ کسی سے فدیہ قبول کیا اور نہ ہی مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوا اپنی اس
روش پر چانا گیا' یہاں تک کہ چرپنے گیا وہاں تمیم اور بحرین وائل اور عبدالقیس کے بدو تھے ان کا بھی خوب قل کیا اور ایسا خون بہایا کہ
جو بھے ہارش برس رہی ہو یہاں تک کہ ان کا بھا گئے والا یہ گمان کرتا تھا کہ کوئی غاریا کوئی جزیرہ یا سمندران کو پناہ نہ دے گا۔ پھر
عبدالقیس کے علاقوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہاں کے لوگوں کو ہلاک کردیا البتہ بھا گئے والے نے گئے۔

پھراس کے بعد مقام رمال جا پہنچاس کے بعد بمامہ آیا اور وہی قیامت ہرپا کی مزید ہراں یہ کہ وہ عرب کے جس پانی کے کنویں سے گزرتا اس کومٹی ہے بھر کراس کا پانی شم کر دیتا تھا پھر وہ مدینہ کے قریب آیا اور وہاں جتنے عرب رہتے تھے ان سب کوئل کر دیا اور قید کیا اس کے بعد بکر و تغلب کے علاقوں کی طرف متوجہ ہوا جو فارس اور روم کے درمیانی علاقے تھے ملک شام میں وہاں بھی قتل دیا اور قید کیا اس کے بعد بکر و تغلب کے علاقوں اور بنو تھے و داراین اور خط میں بسایا اور عبد القیس اور بنو تھے و جراور بنو نظم کے افراد کو ابواز رملی کے علاقوں کی بندش کے لوگوں کو کر بان کہا جاتا ہے۔ اور بنو خطم کے افراد کو ابواز رملی کے علاقوں میں بسایا۔

## ' برج سابور''شهرکی تغییر کا حکم:

اس نے ایک شہر بنانے کا حکم دیا جس کا نام برج سابور ہے۔اس کوانبار کہتے ہیں۔ میارض سواد میں نتمیر ہوااور اہواز میں دو

شہر تھیر کیے ایک ایران کرہ سابور جس کا مطلب ہے ہے۔ کہ ایران اوراس کے شہر سریانی زبان میں اس کوکرٹ کہ جاتا ہے دوسرا شہر سوس آباد کیا۔ یہ وہی شہر ہے۔ جواس قلعہ کے کنارے بنایا گیا۔ جس قلع میں دانیال علین لگا کا جسدا طہر موجود ہے اس کے بعد اس نے روم کے علاقوں میں بھی جنگ کی بہت سوں کوقید کیا اور ایران خراسان میں بسایا۔ عرب نے تخفیف کے بعد اس کوسوس کا نام دے دیا پھر سابور نے تکم دیا کہ تو با جرمی میں فنی سابور اور کورکورہ اور خراسان میں بستا بور اور کورکورہ نامی شہر تھیر کیے جائیں۔ رومیوں سے جنگ بندی اور اس کے نتائج :

سابور نے قسطنطین شاہ روم کے ساتھ جنگ بندی کی تھی ۔ یہ وہی شاہ روم ہے۔ جس نے قسطنطنیہ شہر آباد کیا اور رومی بادشاہوں میں سب سے پہلا بادشاہ تھا' جس نے نصرانی مٰدہب قبول کیا تھا جب اس کی وفات ہوئی تو مملکت اس کے تین بیٹوں میں یہ نم گئی

جب وہ فوت ہو گئے تو حکومت اس کی آل میں سے ایک لیانوس نامی شخص کے باس چلی گئی۔ بیشخص قدیم رومی مذہب کا بيروكارتفاالبيته اظهارعيسائيت ہى كرتاتھا۔ جب وہ حكمران بناتوا پيخ سابق مذہب كااعلان كرديااورروميملكت كوجھي اس ملت يرلونايا عیسائی راہبوں اور دیگر ندہبی پیشواؤں کے قتل اور عبادت گاہوں کے ڈھانے کا تھم دیا اور روم فزاعرب کے افراد کو جمع کیا تا کہ انہیں ساتھ لے کرسابور پرحملہ آور ہوعرب چونکہ سابور کے ہاتھوں بے دردی سے تل ہوئے تھے۔اس لیے بقیہ ماندہ اس کےخون کے پیاسے تھے۔انہوں نے انقام کے لیےموقع کوننیمت جانا اور یکدم تیار ہو گئے۔اور ملیانوس کےلئکر میں ایک لا کھستر ہزارسیا ہی جمع ہو گئے ۔'اس نے ان سب کوابک رومی افسر پوسانوس نامی کے ہمراہ مقد ہے کے طور برسابور ہے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا اورخو د ملیانوس بھی فارس کے شہروں میں آ وردہ ہوا۔ جب سابورکواس کے فوجیوں کی کثرت کاعلم ہوا تو اسے نہایت پریشانی ہوئی'اورحقیقت حال معلوم کرنے کے لیے جاسوں روانہ کیے تا کہ ان کی تعدا داور شجاعت وغیرہ کومعلوم کرسکیں جب وہ جاسوں خبر لائے تو ہاہم مختلف اور متضا دشم کی خبریں تھیں اس لیے سابور کواس سے ناگواری ہوئی۔اور وہ خود چند معتند افراد کے ساتھ روانہ ہوا تا کہ رومی افراد کا معائند کر سکے جب ان کے نشکر کے قریب آیا تواہیے گروہ کے چندا فرا دروانہ کیے۔ تا کدروی نشکر کا حال معلوم کرسکیں لیکن رومی ان پر بل بڑے اور انہیں گرفار کر کے سیدھا ہوسا نوس کے پاس لے آئے ان جاسوسوں سے جب آنے کی وجدور یا فت کی تو کسی نے مجھند ہتا یا البتہ ایک نے سارا راز اگل دیا۔اورسابور کی آید اور جائے قرار وغیرہ سب امور کی حقیقت ایپے دشمن یوسانوس کو بتا وی اور مزید یہ کہا کہ آ ب میرے ساتھا ہے کچھ فوجی بھیج دیں میں سابورکوان کی تحویل میں دے دوں گا۔ بین کر پوسانوس نے اپنا ایک نہایت راز دار آ دمی سابور کی طرف بھیجا تا کہاہے ڈرائے دھمکائے اوراس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی اس کوخبر دے۔سابوراس جگہ سے ہٹ کرواپس اپنی جھاونی میں آ گیا'لیاٹوس کے ساتھ جوافراد تھے۔انہوں نے سابور سے جنگ کی اجازت جا ہی تواس نے ا جازت دے دی اس پر انہوں نے ہلہ بول دیا اور انتہائی خون ریزی کی خود سابور بھاگ گیا اور اپنے بقیہ فوجیوں کے ساتھ طیسیون جو سابور کا محلّہ تھا اس پرلیا نوس قابض ہو گیا۔اور اس کے بہت سارے اموال اور خز ائن ہتھیا لیے اس شکست کے بعد سابور نے اپنے ملک کے اطراف میں اپنی داستان لکھ جیجی اور ساتھ ہی ہے تھم دیا کہ وہاں کے سارے جنگجوجمع ہوں تا کہ رومیوں سے مقابلہ کیا جاسکے ا تنالکھنا تھا کہ فارسیوں کا سیاب امنڈ آیا جس کے ساتھ مل کر سابور نے لیانوس سے جنگ کی طیسیون کو واپس لے لیا۔ لیانوس نے

اس کے بعد بھی اروشیراوراس کے اردگرد کے علاقوں میں اپنی فوج کے ہمراہ ڈیرہ ڈال دیا اوراسی دوران ایک دن وہ اپنے جمرہ میں تھا۔ کہ ایک انجانا تیرا سکے لگا اوروہ وہیں ڈھیر ہوگیا۔ اور بلاد فارس سے اپنے علاقے چھڑا نے سے مالیوس ہو گئے اور اب سارے بالا دیا دشہ اور قائد کے بغیر محض ایک بن چروا ہے کے رپوڑ کی طرح ہو گئے۔ وہ سب پوسائوس کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ و تاج شہری بہنانے کی خواہش ہے۔ لیکن اس نے انکار کر دیا اور اصرار کرنے گئے تو اس نے بتا دیا کہ میں دراصل نصرانی ہوں اور اپنے و مین کے مخالف لوگوں کی قیادت نہیں کرسکٹ ارومیوں نے اس پر جواب دیا کہ وہ خود بھی اسی ملت کے پیرو کار ہیں۔ البتدلیا نوس کے ڈرسے انہوں نے یہ بات چھیائے رکھی تھی اس حقیقت کی وضاحت کے بعد پوسائوس نے حکومت کی قبولی پر آ مادگی کا اظہار کیا لوگوں نے اس کو حاکم بنا دیا اور عیسائیت کو ظاہراور غالب کیا۔

### يوسانوس كي اطاعت:

سا بورکو جب لیا نوس کی ہلاکت کا پیۃ چلا تو اس نے رومی افسر کو خط لکھا کہ تمہارے ظلم اور ہمارے علاقوں پر چڑھائی کی وجہ ے اللہ تعالی نے تہمیں ذلیل کیا اور ہمیں تم پر قدرت عطافر مائی اب ہمارا گمان توبہ ہے کہتم ہماری مکواروں اور نیزوں کے بغیر صرف بھوک ہے ہی مرجاؤ گے اس لیے اگرتم نے کوئی حاکم مقرر کیا ہے تواسے ہمارے پاس بھیج دو۔اس خط کے سننے کے بعد یوسانوس نے سابور کے پاس جانے کا ارادہ کیالیکن کوئی فوجی افسراس کی رائے برحامی نہ ہوا تا ہم اس نے اپنی رائے برعمل کرتے ہوئے اُسی افراد کے ساتھ جواشراف میں سے تھال کر سابور کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ بوسانوس کے سریرتاج موجودتھا اس نے آ داب شاہی بحالائے۔سابور نے اس کو گلے لگایا اور اطاعت کاشکر بیادا کیا اس نے اس دن سابور کے ہاں کھانا کھایا پھرسابور نے رومی ا فواج ہے سربراہ کولکھ بھیجا کہ اگر بوسانوس کو جا کم مقرر کیا تو ان کوتل کردیا جائے گا البتہ بوسانوس کو جا کم مقرر کرناانہیں سابور کی قوت • اور پکڑ سے نجات دلاسکتا تھا اس کی کوشش سے پوسانوس کی قدر بلند ہوئی تو سابور نے کہا کہ رومیوں نے ہمارے علاقوں پر غارت گری کی اور ہمار بےلوگوں کوقل کیا اورارض سواد کے درخت اور نخلستان کاٹ دیئے اوراس کی عمارت کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا اب یا تواس تاہی کا معاوضہ میں دیا جائے یااس کے بدلے تعمین اوراس کے آس یاس کے علاقے ہمارے حوالے کیے جا کیں جب کہ پیعلاقے تو ہیں ہی فارس کے ان برتو رومیوں نے ایسے ہی قبضہ کرلیا ہے پوسانوس اور دیگر افسران اسے عوض دینے کے لیے تیار ہو گئے اور تعبیبن کاعلاقہ اسے دے دیا جب اس علاقے کے رہائشیوں کو پتا چلاتو وہ وہاں سے جلاوطن ہو گئے کیونکہ مخالف ملت کے حکم ہے انہیں اپنی جانوں کا ڈرتھا اس کے بعد جب سابور کوان کی جلاوطنی کا پیتہ چلا تو اس نے اصطحر اصبہان اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو جوتقریباً بار دہزار خاندان برمشتل تے تعمین میں بسادیا یوسانوس اوراس کے ساتھ دیگرافسران واپس روم آ گئے پھر پھھ عرصہ تک پوسانوس نے حکومت کی اور چل بسا سابور کو ذوالا کتاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عرب کے قتل پر سخت جری تھا اور بے باک تھا یباں تک کہوہ ان کے سر داروں کے کندھےا تار دیا کرتا تھا۔ای وجہ سے اس کوذ والا کتاف'' لیعنی کندھوں والا'' کالقب ملا۔ سا پوررومي علاقوں ميں:

بعض اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ جب فارس بحرین اور پمامہ اور فارس کے ساحلی علاقے کے رہنے والے عروں کا ما ور نے بے دریغے قتل کیا تو پھر شام جااتر ااور وہاں سے روم کی سرحد چلا گیا اس کے بعدا پنے لوگوں کو بتایا کہ وہ رومیوں کے پاس جا سر ان کے شکر کی تعداد معلوم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس ارادہ کی تھیل کے لیے وہ رومی علاقوں میں گھس گیر اور ایک عرصے تک و میں

قيصرروم کې قيد ميں:

ا یک دن اسے پتا جلا کہ وہ قیصر کے و لیمے میں داخل ہو گیا تا کہ قیصر کو پہچان سکے اوراس کے کھانے ک کیفیت بھی معلوم کرے کیکن لوگ سابورکو پہچان گئے اس لیےا ہے گرفتار کرلیا گیااور قیصر کے تھم ہےا ہے بیل کی کھال میں بند کرلیا گیا۔ پھر قیصر باإ د فارس مر حمله آور ہوا اور سابور اس کے ساتھ اسی طرح قیدتھا وہاں سے درختوں کو کاٹنے اور لوگوں کے خون خرابے میں قیصر نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی حتی کے جندی سابور تک جائی بنجاوہاں کے باشندے لعہ بند ہو گئے قیصر نے **منجہ نیقی**یں نصب کیں اور قلعے کا میچھ حصہ ڈھا دیا۔

ا یک دن سابور کے محافظ کچھاس کی حفاظت ہے غافل ہو گئے اور سابور جہاں قیدتھا و ہیں اھواز کے کچھ قیدی بھی تھے سابور نے انہیں حکم دیا کہ زیتون جوان کے قریب کے مشکیزوں میں ہےا ہے اس پرلیٹی کھال پر ڈال دیں انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ کھال لیکھل گئی اور نرم ہوگئی وہ آ ہستہ آ ہستہ کھلتے ہوئے شہر کے دروازے کے قریب آ گیا اور وہاں اس شہر کے محافظوں کواپنا نام بتایا جب ا ہے اس شہر میں داخل ہوا تو اہل شہرانتہا کی خوش ہوئے اور نہیج وتھبیر وتھید ہے ان کی صدائیں بلند ہوئیں۔ قیصر کے لوگ ان آوازوں . سے چونک گئے اس کے بعد سابور نے اپنالشکر جمع کیا اور اس رات پچھلے جھے میں قیصر پر شب خون ہارا اور اس کی فوج کوتل کر کے اے قید کرلیا اور اموال اورعور تیں غنیمت کے طور پر حاصل کرلیں پھر قیصر کونہایت بختی سے قید کیا اور قیصر نے جو فارس کے علاقے تباہ کیے تھے ان کی تغییر کا مطالبہ کیا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قیصر روم کی سرزمین مدائن اور جندی سابور نے مٹی نقل کروائے تا کہ وہاں و مران عمارتیں دوبار ہتمیر کرے نیز سابور نے بیجی مطالبہ کیا کہ ہمارے جو درخت وخلستان کا نے گئے ہیں ان کی جگہ اب زیتون لگا ٹا ہے پھراس کے بعداس کی ایڑھی کاٹ ڈالی پھراہے ٹا نکالگا کراہے گدھے پر بٹھا دیا اور رومیوں کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ ہم پر بغاوت کا بختے سے بدلہ ملا ہے۔ پھرسابورا پے ملک میں پچھ عرصہ رہااس کے بعد رومیوں سےلڑ ااور قید قتل کا وہی سلسلہ چلا جن لوگوں کو قید کیا انہیں اپنے اس شہر جسے اس نے تغیر کیا تھا اور موں کے کنارے پر واقع تھا ابرالنشمر سابور نامی میں بسایا اور نیسا بور اور دوسرے شہر تعمیر کیے سنہ اور بجستان میں اس کے بعد ہندہے ایک طبیب کو ایک سوس کے علاقے کرخ میں منتقل کیا جب اس طبیب کا انتقال ہوا تو اہل سوس طب میں اس کے وارث ہوئے اور اس کی طب حاصل کی اس لیے اس طرف طب میں وہ تمام عجمیوں پر فاکق تھے سابور کی حکومت ۲ سال تھی اس نے اپنے بعد حکومت کی وصیت اپنے بھائی اردشیر کے لیے کی۔ سابور کے زیانے میں مغروبیہ پراس کا عامل امرؤالقیس البلد بن عمر بن عدی بن ربیعہ بن نصر جب فوت ہوا تو اس نے اپنے جیٹے عمر بن امرؤالقیس کوعامل مقرر کیا اور سابور کے بقیہ زمانے میں اور اس کے بھائی اردشیر کے عہد حکومت میں اور سابور بن سابور کے عہد میں بھی وہی عامل رہا اس کی ولایت اور عربوں پر گورنری کی مدت ہشام بن محمد الکلمی کی روایت کے مطابق تمیں سال تھی۔

\_\_\_\_\_ سابور ذوالا کتاف کے بعداس کے بھائی اردشیر بن ہرمزنے ملک کی باگ دوڑ سنجالی جب تاج اس کے سر پررکھا گیا تو وہ

عظماء کے لیے بیٹھ گیاوہ اس کے پاس آئے اور اس کے بھائی سابور کاشکریہ ادا کیا اس نے بھی انہیں اچھا جواب دیا اور بھائی کے شکریہ سے اسے جوخوثی ہوئی وہ بھی اس نے بتا دی جب اس کی حکومت اچھی ہوئی تو وہ اشراف اور اصحاب ریاست کی طرف متوجہ ہوا اور اکثر کوئل کر دیا اس پر جیار سال کے بعد لوگوں نے اسے معزول کر دیا۔

#### سابور بن سأبور:

#### بهرام بن سابور:

۔ اس کے بعداس کا بھائی بہرام بن سابور ذوالا کتاف جس کالقب کر مان شاہ تھاوہ حاکم بنااس کے کر مان شاہ کے لقب کی وجہ پیتھی کہ اس کے والد نے اپنی زندگی میں اس کو کر مان کا ولی بنالیا تھا اس نے اپنے افسران کو خط لکھا جس میں انہیں اپنی اطاعت پر ابھارااور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور ملک کی مسلحت کے کاموں کا حکم دیا اور کر مان میں ایک شہر تھیں کہ بھی اپنی رعیت کی سیاست سے متعلق اچھا آ دمی تھا اور اپنے امور میں مجمود تھا۔ اس کی حکومت گیارہ سال رہی ایک مرتبہ کچھلوگوں نے اس پر ہلہ بول دیا اور ایک آ دمی نے اس کو تیم مارا جس سے وہ ملاک ہوگیا۔

# يز دجر دالاثيم:

ہمرام بن سابور کے بعد یز دجر دالاثیم کا بادشاہ بنا فارس کا نسب جاننے والے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیہ یز دجر دالاثیم ہمرام کر مان شاہ کا بھائی تھا بیٹا نہ تھا اوراس کا صحح نسب بیہ ہے کہ یز دجر د بن سابور ذوالا کتاف بیتول ہشام بن محمد کا ہے۔

سے آدی نہایت ہی ترش رواور عیوب کا مجموعہ تھا اس کا سب سے بڑا عیب بیتھا کہ بیا پی ذہانت و مکاری میں کا یاں تھ اور ادب اور فتلف اقسام کے علوم کوان کے مقاصد سے دوسری جگہ استعال کرتا تھا۔ اس طرح اپنی صلاحیتیں برتری فریب وہی اور چکر ویے میں فرج کیں اور اس کے ساتھ اس کوشری جہات میں خاصی ذکاوت تھی اس طرح اپنے پاس کی چیزوں اور کمالات پرناز کرتا تھا۔ ان عیوب کے ساتھ وہ بد تھا اور دوسروں کے کمالات کو تقیر جانتا تھا اور اپنے علوم کے ذریعے ان لوگوں پر اظہار برتری کرتا تھا۔ ان عیوب کے ساتھ وہ بد اخلاق بھی تھا اس کی بداخلاتی بہاں تک تھی کہ چھوٹی مخلطی اور لغزش اس کے ہاں بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا اور اس طرح آگر کوئی غلطی کی مصیب مقرب کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کو متم مرتکب ہوجا تا تو کوئی تخص بھی اس کی سفارش نہ کرسکتا تھا آگر چے وہ بادشاہ کا کتنا ہی مصیبت میں اس کا مددگار ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص سمجھتار ہا اور اسے کی پراعتبار نہ تھا اور کسی کوکوئی بدلہ نہ دیتا تھا نہ کی اچھائی کا نہ کی کی مصیبت میں اس کا مددگار ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص سمجھتار ہا اور اسے کی پراعتبار نہ تھا اور کسی کوکوئی بدلہ نہ دیتا تھا نہ کی اچھائی کا نہ کی کی مصیبت میں اس کا مددگار ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں بطور سفارش بات کرتا تو وہ اس پر تہمت لگا دیتا اور کہتا کہتم نے کیا اور کتنی رشوت وصول کی ہے اس وہ بہتا کہ تم نے کیا اور کتنی رشوت وصول کی ہے اس وجہ سے بادشا ہوں کے اپنچیوں اور وفود کے علاوہ اس سے کوئی بھی بات نہ کرتا اس کے اتنی برائیوں کے باوجود اس کی نفرت میں کوئی و قیقہ نہ

اٹھ رکھتے اس بداخلاقی کہ یہ ہی وجہ تھی کہ اگر اس کے ہاں کوئی لغزش ہوجائے تواہے ایسی سزادی جائے جوآ ئندہ تین سوسال میں الیک سزانہ ہواسی لیے مجرم کوکوڑے سے نہیں ماراجا تا تھا اس انتظار میں کہ اس سے تخت سزا کا حکم بھی آئے گا تو وہ کافی ہوگا اس طرح اس کا کوئی خاص اور معتمد آ دمی اہل صنعت وغیرہ ہے کچھلق بنا تا تو وہ اسے بھی اپنی خدمت ہے معزول کر دیتا۔ یرد وجرو کی ہلا کت:

لوگ اسے مہرزی مہرزسہ کا نام ہزار بندہ کے لقب سے یاد کرتے تھے لوگوں کو امید ہوئی کہ اس وزیر کی وجہ سے شاید یز دجر داپنے برے اخلاق سے باز آ جائے گالیکن و وحکومت پرمضبوط ہوا تو عظماء اشراف کی اہانت شروع کر دی اور مغنا کا خون بہا دیا اورعوام الیی مصیبت میں مبتلا ہوگئی کہ اس سے پہلے اس کا نضور تک نہ تھا جب سر دران ملک اورار با بطل وعقد نے دیکھا کہ اس کے اخلاق بداورظلم وزیادتی میں اور اضافہ ہور ہا ہے تو وہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور اس کے ظلم سے نازل ہونے والے مصائب کا تذکرہ کر کے یروردگار ہے آہ وزاری کی کہاس سے انہیں خلاصی مل جائے۔

# مظلوموں کی آ ہ:

دروازے پرآ کر کھڑا ہوالوگوں کواس سے تعجب ہوااور پر دجردکواس کی خبر دی اس نے تھم دیا کہاس کولگام دی جائے اور زین ڈالی جائے چنانچہاں کے حکم کی تغیل میں اس کے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے افراداس میں مشغول ہو گئے تا ہم کامیا بی نہ ہوئی سے بات اسے شاق گزری چنانچہوہ خود آ گیااور اس پرزین ڈالی اور نگ کسی گھوڑ ابالکل نہ ہلا جب یز د جرد گھوڑ ہے کود مچی ڈالنے پیچھے گیا تو اس گھوڑے نے اس کے جگر پرایسی دولتی ماری کہ با دشاہ سلامت و ہیں ڈھیر ہو گیا پھر گھوڑ اغا ئب ہو گیا اورنظر نہ آیا اس عجیب واقعہ کا سبب کسی کو پیعانہ چل سکاتا ہم لوگوں نے اس میں قیاس آرائیاں کی ہیں بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدداور ہمارے ساتھ شفقت کا بیمظہرتھا یز د جرد کی حکومت بعض کے قول کے مطابق بائیس سال پانچے ماہ سولہ دن اور بعض کے نز دیک ایک سال يانچ ما واشار ه دن تقی \_

# عرب سردارول کی تنبریلیاں:

سابور کے عہد حکومت میں عمر و بن امری القیس البلد مرگیا تو اس نے ہشام کی روایت کے مطابق اوس بن قلام کو عامل مقرر کیا بیاوس بن عمرو بن عملیق میں سے ہی تھا۔ ججی بن علیک بن کم اس پر عملہ آور ہوااور اسے آل کر دیا اور اس کی کل مدت ولایت یا نجے برس ہوئی۔ بہرام بن سابور کی ہلاکت ذوالا کتاف پر دجر دالاثیم کے زمانے میں ہوئی پھر پر دجرد نے اس کی جگہ اس کے بیٹے نعمان بن امرى القيس كوگورنر بناياس كى مال شقيقه ابنت بن زهل بن شيبان تقى بيصليمه كافارس اورخورنق كاما لك تھا۔ خورنق کی تعمیراور بانی کاحشر:

خورنق کی تغییر کا سبب بیر تھا کہ میز دجر دالا ثیم کی اولا دنہ بچتی تھی چنا نچہ اس نے الیی جگہ جوتمام بیاریوں سے خالی ہو کے بارے میں دریافت کیالوگول نے جمرۃ کے پاس ایک جگہ کا نام بتایا اس نے اپنے بیٹے بہرام جورکونعمان بن امری القیس کے حوال کیواور اس کی رہائش کے لئے خورنق کی تعمیر کا تھم دیا اور فی الحال عرب کے دیباتوں کی طرف لے جانے کا تھم دیا۔خورنق کی تعمیر سند، رنامی شخص نے کی جب تعمیر کھل ہوگئی تو لوگ اس کی خوبصورتی اور عمد گی ہے متعجب ہوئے سندار نے کہا گرمیر کی اہلیت کے مطابق تم مجھے اجرت دیتے تو میں ایسا گھر بناتا جوسورج کے ساتھ گردش کرتا اس پر بادشاہ نے کہا کہ تو اس تعمیر سے عمدہ بہتا درتھا پھر بھی عمدہ کل نہ بنایا لہذا طیش میں آ کرخورنق کے او پر سے اے گرانے کا تھم دیا اور اس طرح ہے اسے ہلاک کردیا۔ ابوالطمحان اس کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا اور لات وعزی کی قتم سنما کا جو بدلہ دیا وہ ناشکرے انسان کا بدلہ ہے۔

مسلیط بن سعد کہتا ہے اس کے بیٹوں نے اس کی اچھائی عمل اور بڑھا ہے کے باد جوداس سے ایسا بدلدلیا کہ جیسا کہ سنمار کردیا

یزید بن ایاس نہشلی نے کہا۔ اللہ تعالی کمال کواس کے بر فضل کی وجہ سے ایسا بدلہ دے جیسے سنما رکودیا گیا۔

ہشام نے کہااس نعمان نے شام پر کئی حملے کئے اور مصائب کے پہاڑتو ڑدیئے مال غنیمت حاصل کیا اور لوگ قیدی بنا ہے سے
اپنے دشمن سے ختی اور غارت گری میں انتہائی سخت انسان تھا فارس کے باوشاہ نے اس کے ساتھ دوقتم کے لشکراس کی تحویل میں وے
رکھے تھے ایک تنویج کے لئے دوسرنا می لشکراور دوسرا فارس کے لئے شہباز نامی ،ان دونوں کو قبیلتان کہا جاتا تھا ان کے ذریعے وہ شام
اور عرب کے غیر مطبع افراد سے لڑتا تھا۔

نعمان کی گوشه نشینی:

ہشام کہتے ہیں کہ ہم سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک دن نعمان قیصر خورنق پر ببیٹھا نجف اور اس کے اردگر دی نہریں اور
باغات جومغرب میں متصل ہیں دکھی رہا تھا اسی طرح مشرق میں فرات کے قریب کے علاقے کی طرف دیکھی رہا تھا۔ موسم بہار کا تھا۔
اسے نہریں اور سبز ہا ورکلیاں بہت اچھی لگیں تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ آپ نے اس جیسا منظر دیکھا؟ اس نے کہا نہیں لیکن کا ش
یہ منظر باقی رہتا! نعمان نے کہا کہ اسے کس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے تو وزیر نے کہا کہ دنیا کور ک اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی نعمتوں کے طلب سے آخرت حاصل ہوتی ہے یہ بات میں کر نعمان نے حکومت چھوڑ وی اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور ایسا گم ہوا کہ کسی
کو بھی پہتہ نہ چلا ہے کو لگ اس کے ورواز سے پر آئے لیکن عام دنوں کی طرح ان کو اندر جانے کی اجازت نہ کی جب کافی دیر ہوگی تو انہوں نے اس کے بارے میں تفتیش کی تو اسے نہ پایا ہی کے بارے میں عدی بن زید کہتا ہے:

- خورنق کے مالک کو یا دکر جب وہ حجت پر چڑھااور ہدایت کے لئے دیکھنے کی چیزیں ہوتی میں۔
  - ا ہے اپنے مال کی کثرت اورا پی عمدہ حالت پیندآئی اور میر کہ سمندراور کل اس کو بھا گئے۔
  - کین اچا تک اس کاول پلٹا اور اس نے کہا کہ کی زندہ انسان پر کیارشک جسکا انجام موت ہو۔
- ایسے بی اوگ جونعتوں ،حکومت اور دنیا کی کامیا بی میں متاز تھے لیکن انہیں قبروں نے چھپالیا۔
- ابوہ ایسے ہو گئے جیسا سو کھے ہے کے با دصائے اور پچھٹم نے اسے مروڑ دیا۔
   نعمان کی حکومت اس کی گوشہ شینی تک انیس سال جار ماہ تھی۔ ابن کلبی نے کہا کہ یز د جرو کے زمانے میں بندرہ سال بہرام

جور بن يز د جرد كرزمان مين اسال-

### بېرام جور کې حکومت:

یز وجروالاثیم کے بعداس کا بیٹا ہمرام جو حکمران بنا کہا جاتا ہے کہ اس کی ولاوت ماہ رہیج کے ابتداء میں ہوئی جواہل فارس کے بات ہم کے بعداس کا بیٹا ہم اس کے وقت دن کی سات گھڑیاں گز رچکی تھیں اس کے باپ بیز وجروالاثیم نے اس کی ولادت کے وقت اپنا ماں بیٹو میوں کو بلایا اوران سے میں طالبہ کیا کہ تھے حساب کے ذریعے آئندہ اس کی قسمت کا حال بتا کیں۔ شاہ فارس کی تربیت عمر یوں میں:

انہوں نے ستاروں 'ورسوریؒ نے ذریعے علم کرنے کے بعد بتایا کہ بہرام کواپنے باپ کی حکومت ملے گی اور یہ کہ دودھ اہل فارس کے باپنیں ہے گاس لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ اسے تربیت کے لیے کسی دوسرے علاقے میں بھیج دویز دجر دالاثیم نے اپنے ماتحت رومیوں اور عربوں پرنظر امتخاب دوڑ ائی اور آخری فیصلہ یہ ہوا کہ بہرام کی تربیت عربوں کے ہاں ہوگی۔ بہرام منذرین نعمان کے گھر:

چنا نچہ منڈر بن نعمان کو بلایا گیا اور بہرام کوتر بیت اور پرورش کے لیے اس کے سپر دکر دیا اور منڈر کا خوب اکرام کیا اور اسے گورنر بنایا بن دیا اور اپنے ہاں کے دو بڑے مرتبہ لام ابز وذیز دلینی یز دجرد کا راز دال اور دوسرامہشت یعنی حشم وہ خدم کا مربراہ یہ مرتبہ لام ابن اسے درخواست کی کہ مربراہ یہ مرتبہ اسے درخواست کی کہ وہ بہرام کو عرب کے علاقوں میں لیے جائے۔

#### بهرام کی تربیت:

منڈربہرام کواپنے علاقے میں لے گیا اور اس کی رضاعت کے لیے تین عورتوں کا انتخاب کیا جوسی جسم ذہین ترین اور الیکھے مذابہرام کواپنے علاقے میں کوروں کا تعلق عرب اور عجم ہے تھا اور ان کے بارے میں کپڑوں 'بسز' کھانے' پیٹے اور دیگر ضرورت کی اشیء مہیا کرنے کا حکم دیا انہوں نے باری باری تین سال تک اے دودھ پلایا اور چوشے سال اس کا دودھ چھڑایا گیا۔ جب وہ پائی سال کا ہوا تو اس نے منڈر ہے کہا کہ میری تعلیم کے لیے کھنے پڑھنے اور تیرا ندازی کے باہرین کوجع کروتا کہ وہ جھے علوم وفنون سکھا نمیں۔ منڈر نے اس سے کہا کہ ابھی تم بھی ہم وہ جائی گل ماہم بین کوجا ضرکر دوں گا بہرام نے منڈر سے کہا کہ المجھے کی عمر ہوجائے گی میں ماہرین کوجا ضرکر دوں گا بہرام نے منڈر سے کہا کہ اگر چہ بڑے ہوائی میں ماہرین کوجا ضرکر دوں گا بہرام نے منڈر سے کہا کہ اگر چہ بڑے ہوائی میں ماہرین کوجا ضرکر دوں گا بہرام نے منڈر سے کہا کہ اگر چہ بڑے ہوائی تہاری مقتل بچوں کی ہے۔ کیاتم کو معلوم نہیں کہ میں چھوٹا ہوں گین میری عقل بڑی ہو کہ تج ہا کہ اور آ داب سیکھنے کی عمر ہوجائے گی میں ماہرین کوجا ضرکر دوں گا بہرام نے منڈر سے کہا کہ اگر چہ بڑے ہوائی تھا ہوں اور عوصت ان شاء اللہ بچھے لیے گی اور باوشا ہوں کو جو جس کی طلب میں ستی کی جائے وہ حاصل کرنا شروع کر دوہ وقت پر بل باوشاہ کا بیٹا ہوں اور حکومت ان شاء اللہ بچھے لیے گی اور باوشا ہوں کو جو سے سے بہلے حاصل کرنا ضروری ہو وہ وہ اچھاعلم ہے کیونکہ علی میں ان کی زینت ہاں کی حکومت کارکن ہے جس یہ گفتگونی تو اس سے سے جہا عاصل کرنا ضروری ہوں افراد کیا اور فارس کے فقباء خاص کومود بین اور تیرا ندازی اور شہواری کے مہرین کی ایک میں عوصت کارکن کو دیسے مامل کرتے ہیں لہذا جن اور فارس کے فقباء خاص کومود بین اور تیرا ندازی اور شہواری کے مہرین کی ایک میاعت حاصل کردی گار میں اور دی کی ایک عام عاصل کردی گار می فارس اور روم کے کھا داور انال عرب کے ان علم عاضر کے گئے اور بہرام کوان کے بہرین کی ایک جماعت حاصل کردی گار کو فارس اور روم کے کھا داور انال عرب کے ان علم میاضر کے گار نہرام کوان کے بہرین کی ایک جماعت حاصل کردی گار کو فارس اور دوروں کے کھا داور انال عرب کے ان علم می خوالے کو ان کو ان کی دوروں کی گار کے گار کیں کو ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی کھی کردی گار کیا گیا کہ کو کو کو کھی گار کو ان کی ان کار کی کھی کے کو کو کو کو کھی کو کو کی گار

اورا یک مدت مقرر کی گئی کداس مدت میں اس کی ہراعتبار سے تربیت کر کے اسے بھار بے پاس لایا جائے اس کے بعد مذکورہ معوم و فنون کے حصول کے لیے یکسو ہو گیا اور اہل حکمت اور اصحاب حدیث سے بھی حکمت وحدیث سننے لگا جو چیز سنتا فور آیا دکر بیتا اور جو چھ اسے سکھایا گیا وہ آسانی سے حاصل کرلیا جب وہ بارہ سال کا ہو گیا تو سب علوم وفنون کا جامع ہوکر اپنے اساتذہ سے سبقت لے گیا جس کا اقر ارخو داساتذہ نے بھی کیا۔

### گھڑسواری:

بہرام نے منذراوراپناسا تذہ کوبدلد دیااورواپس جانے کی اجازت ما گی البتہ گھڑسواری اور تیرا ندازی ہے ماہرین کواہمی اپنی پاس ہی رکھا تا کہ ان فنون کی باریکیوں تک رسائی حاصل کر سکے اوراس میں پختگی پیدا ہوجائے پھر نعمان بن منذر کوا پنی بلا بااوراسے تھم ویا کہ وہ اہل عرب کو تھم دسب اپنی ندکرومؤنٹ گھوڑوں کو حاضر کریں چنا نچ نعمان نے تھم کی تغیل کی نعمان کو پنا کہ بہرام سے کہا کہ اہل عرب کو گھوڑے ووڑانے پر مامور نہ کرنا بلکہ سب گھوڑوں کواپنی پاس حاضر کر کے اپنی مرضی سے کسی کواختیا رکر لے بہرام نے کہا کہ بات تو آپ کی اچھی ہے لیکن میں لوگوں میں سب گھوڑوں کواپنی پاس حاضر کر کے اپنی مرضی سے کسی کواختیا رکر لے بہرام نے کہا کہ بات تو آپ کی اچھی ہے لیکن میں لوگوں میں سے نیر وہ شرف اور عرض الآ دی ہوں اور میرے لیے گھوڑا بھی سب سے عمدہ ہونا چا ہے گھوڑے کی عمد گی کا چنہ تجربہ سے چتا ہے اور تجرب ہونا جا ہے گھوڑے کے میدان میں آگئے اور تجرب ہونا ہوا ہے تھوڑوں کو دوئر ایک اچھی ہے نعمان نے بہرام کی جب یہ بہرام کی منذر کا گھوڑا است نور اس کے دوئر اس کے بہت بی تھے دوئر اس کے منذر کا گھوڑا مقابلہ شروع ہوا گھوڑوں کو دوئر آگے نکل گیا باتی گھوڑے اس سے بہت بی تھے دہ کے لیے اس میں برکت دے چونکہ سب سے آگے نکل گیا تھا لہٰذا منذر نے اسے اپنی ہوا کہوں کہ اور کیا اور کہا کہ اللہ آپ کے لیے اس میں برکت دے بہرام نے اسے دسول کر لیااور نہا یہ تو تھوں کہ اور کیا دیا اور کہا کہ اللہ آپ کے لیے اس میں برکت دے بہرام نے اسے دسول کر لیااور نہا یہ تو تو تو اور منذر کا آپ کے ایے اس میں برکت دے بہرام نے اسے دسول کر لیا اور نہا یہ تو تو تو اور منذر کا آپ کے ایے اس میں برکت دے بہرام نے اسے دسول کر لیا اور نہا بیت تو تو تو تھی ہوں کیا ہورا گھوڑا گیا۔

### بېرام كاشكاركرنا:

منذر نے جو گھوڑا بہرام کودیا تھا ایک دن وہ اس پرسوار ہوکر شکار کے لیے نکلا اچا تک اسے جنگلی گدھوں کا ایک ریوز نظر آیا
اس نے ان پر تیر چلایا اچا نک اس نے دیکھا کہ ایک شیر اس ریوڑ کے ایک گورخر پرحملہ آور ہواوہ اس کی پشت اپنے منہ میں لے کر
پیٹر ان چاہتا ہے بہرام نے اس کی پشت پر تیر چلایا تیراس کی پیٹے اور گوخر کی پیٹے اور سرین سے آرپار ہوکر زمین میں دو تہائی جھے تک
تھس گیا اور کافی دیر تک ہاتا رہا ہے بچیب معاملہ بہرام کے محافظوں اور عربوں کے سامنے پیش آیا بہرام نے اس معاملہ کو اپنی بعض
مجالس میں تصویری شکل میں پیش کیا۔

#### عرب سے والیسی:

کانی عرصہ دیارغیر میں گزارنے کے بعد بہرام نے منذ رکو بتایا کہ وہ اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہتا ہے اور پھراجازت کے بعد والد کے پاس واپس آگیالیکن اس کا باپ یز دجر واپنے اخلاق کی وجہ ہے اپنے بیٹے کی طرف توجہ ہی نہ کرتا تھا بلکہ اے اپنے خادم کے طور پر خدمت کے لیے رکھ لیا جس سے بہرام کو بہت زیادہ مشقت لاحق ہوئی۔

# یز دجرد کے پاس قیصرروم کا وفد:

تصرروم سے مصالحت کے سلسلے میں اس کی جانب سے اس کا بھائی ایک وفد کے ساتھ یز دجرو کے پاس آیا جس کا نام

ثیاذ وس تھا بہرام نے اس وفد سے کہا کہ وہ پر دجر و سے درخواست کرے کہ بہرام کوعرب کے قلعوں میں جانے کی اج زیبال جائے اور وہ منذر کی خدمت میں جانا چا ہتا ہے جب اجازت ملی تو وہ عرب کے علاقوں میں آ کرنا زونعمت کا دلداد ہ ہو گیا۔ کسر ملی:

جب یز دجر دمرگیا تو اشراف اوراہل حل وعقد جمع ہوئے اور سب نے رائے دی کہ اب یز دجر دکی اولا دہیں ہے کہی کو بادشاہ نہ بنایا جائے کیونکہ وہ بداخلاقی کا اثر اس کی اولا دہیں بھی ہوگا البتۃ اس کا بیٹا بہرام حکومت کا اہل تھا لیکن اس کی پرورش فارس میں نہیں جوئی تھی تو وہ انہیں کے طور طریق اوراخلاق کا حامل ہے اس لیے اسے حکومت دینا مناسب نہیں چنانچہ وہ اس پر منفق ہوگئے کہ حکومت اور شیر بن با بک کی اولا دہیں سے کسر کی کو دی جائے اور اس کے بعد انہوں نے بالآ خراسے حاکم بنا ہی دیا گیا۔ یز دجر د کی ہلا کت اور کرشیر بن با بک کی اولا دہیں سے کسر کی کو دی جائے اور اس کے بعد انہوں نے بالآ خراسے حاکم بنا ہی دیا گیا۔ یز دجر د کی ہلا کت اور کسر کی حکومت کی خربہرام تک پنچی جب کہ وہ عرب کے ایک دیہات میں تھا اس نے بیخبرین کر نعمان اور منذر اور عرب کے سربر آ ورا فراد کو بلا کر کہا کہ اے اہل عرب میرے والد کی خصوصیات اور اس کے اصانات جو اہل عرب پر ہیں شاید تم اس کا اٹکار نہ کر سکو گے۔ حالانکہ وہ اہل فارس پر گفتی کیا کرتا تھا اور بدا خلاقی سے پیش آتا تا تھا اس کے باوجودوہ تم پر اپنے احسانات کی بارش کرتا تھا اور اب اس کی وفات ہوگئی ہے اور لوگوں نے کسر کی کو حاکم بنالیا ہے لہذا تھہ بیس میرے بارے میں پچھ سوچ بچار کرنی چا ہیں۔ منذر کا حیلہ:

منذر نے کہا کہ آپ اس خبر سے پریشان نہ ہوں میں ایک عجیب حیلہ کر کے آپ کو بادشاہ بنا دوں گا اس کے بعد منذر نے اپ بیٹے کے ہمراہ دس ہزار بہادروں کا لشکر بھیجا کہ فارس کے دارالخلافہ طیسیو نا اور بھاروشیر کے قریب جا کر پڑاؤ والیس ۔ اوروہاں سے کچھ دستے طلیعے کے طور پر فارس کی طرف روانہ کر ہے اگر فارس میں کوئی ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر ہے تو ان سے تحق سے مقابلہ کر کے آئیس قید کر لیا جائے تا ہم خون ریز ہی ہے منع کر دیا چنا نچیان کہ آ کہ کا پیتے چالا تو اشراف مملکت نے یز دجرد کے خطوط اور دیے البتہ فارس سے لڑا نا اچھا نہ سمجھا۔ ادھر سے اہل فارس کو جب نعمان کی آ کہ کا پیتے چالا تو اشراف مملکت نے یز دجرد کے خطوط اور رسائل پر بنی مامور جوانی نا می خص کو خط دے کرمنڈر کے پاس بھیجا وہ آ یا اور منڈر کے پاس خط پڑھا نعمان نے کہا آپ بہرام سے ملیس چنا نچے منڈر نے ایک آ دی جوانی بہرام کے پاس گیا تو ہرام کے پاس پہنچا دے جب جوانی بہرام کے پاس گیا تو بہرام کے باس گیا تو جب جوانی بہرام کے باس گیا تو بہرام کے باس گیا تو ہرام کے پاس گیا تو ہرام کے پاس گیا تو ہرام کے پاس گیا تو جب بوائی تو ہو ہوگی اورا بیٹھ وعد سے وہ بہرام کی حبور کی وجب کی وجب کی وجب کی اورا بیٹھ وعد سے دو کہ اس کی بات کہ دو ہوگی کے اورا بیٹھ وعد سے کہ تو خطوط کا جواب بھی دے ۔ منڈر نے جوائی سے کہا میں نے تہارے لائے ہوئے خطوط کا جواب بھی دے اور گیا ہاں اس میں بیٹھا ہے کوئکہ اس کے باپ کی وفات ہوگئی ہے اور لوگوں نے کر کی کو حاکم منظ کر نے کے لیے بادشاہ بہرام نے بھیجا ہے کوئکہ اس کے باپ کی وفات ہوگئی ہے اور لوگوں نے کر کی کو حاکم منظ کر نے کی کہ مشور ہی نہ کا مشور ہی ۔

جب جوانی نے بیہ بات منذر کی زبانی سنی اور بہرام کا بیرونق اور پروقار چپرہ بھی دیکھا تو اس نے ول میں ہے بات آگئی کہ ' حنادگون نے حکومت کا فیصہ بہرام کے علاوہ کسر کی کے حق میں کہاوہ ناحق میں اوران کے خلاف ججت قائم ہو کمتی ہے چنانچہ اس نے منذرے کہامیں جواب لے کرنہیں جانا جا ہتاا گرآپ جا ہتے ہیں تو خودا شراف فارس کے پاس جا کیں ان ہے مشورہ کریں اوراحیصا مشورہ کریں وہ آپ کے مشورہ ہے سرموتجاوز نہ کریں گے۔

# منذر کا ایل فارس کے یاس آنا:

جب جوانی نے پیمشورہ دیا تو منذر نے جوانی کووالیں انہی اوگوں کے پاس بھیج دیا جنہوں نے اسے منذر کے پاس بھیجاتھا اور جوانی کی روانگی کے بعدخو دمنذرتمیں ہزار عرب شہواروں کولے کر دارالخلافہ طبیون اور بھار دشیر آ وار د بواجب و ہاں پہنچا تو اوگ جمع ہو گئے موتیوں جڑے ہوئے تخت پر بہرام بیٹھا اور منذراس کے دائیں طرف بیٹھ گیا فارس کے اہل حل وعقد اشراف نے تمام تفصیلات بتانی شروع کردیں اوریز دجرد کی برخلقی بیان کی اوریہ کہ اس نے اپنی بری رائے سے ملک کوتباہ کیا اور جن علاقول ۔۔ اس کی حکومت تھی و ہاں ظلماً بے دریغ قتل کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہولنا ک کرتو ت میں اسی وجہ ہے انہوں نے یز د جر د کی اولا و ہے حکومت دوسری طرف منتقل کر دی۔لہذا منذرہے درخواست کی کہوہ انہیں کی ایسےامر پرمجبور نہ کرے جوانہیں ناپیند ہو۔

منذر کا بہرام سے جواب کے لیے کہنا:

منذرنے اشراف فارس کی تمام گفتگوس کر بہرام ہے کہا کہ آپ جواب دینے کے زیادہ مستحق ہیں بہرام نے جواب دینا شروع کیااورکہا:اے بات کرنے والے گروہ جو بات تم مجھے پر دجرد کے بارے میں بتارہے ہووہ سب مجھے پینچی ہیں اس لیے میں تنہیں جھلا تانہیں ہوں میں خوداس کی بدسیرتی اور روش کے بارے میں اسے ناپسند کرتا تھا اورا للہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہوہ مجھے اس سے حکومت چھین کر مجھے عطافر مائے تا کہ اس نے جوخرابیاں پیدا کی ہیں میں انہیں درست کر دوں اوراس کے کیے ہوئے شگافول کو بھر دوں ابتم مجھے حاکم بنا دواگر میری حکومت کوا یک سال گز ر جائے اور میں آپنے کیے ہوئے وعدے بورے نہ کروں تو بخوشی حکومت چپوژ دوں گااوراینی اس بات کا الله تعالی اورملا تکه اورمو بذان ( ندہجی پیشوا ) کو گواہ بنا تا ہوں اورمیرے اورتمہارے درمیان و ہی فیصلہ کنندہ ہے ان سب وعدوں کے بعد میں تم پر میرواضح کرنا جا ہتا ہوں کہ دوشیروں کے درمیان تاج شاہی رکھ دوجوا سے ان کے سامنے سے اٹھالے اسے حاکم بنا دو۔

## لوگوں میں خوشی کی لہر:

جب لوگوں نے بہرام کی بیربات سی تو وہ خوش ہو گئے اوران کی امیدیں بھلنے لگیں چنانچی آپس میں کہنے لگے کہ ہم بہرام کی بات کور ذہبیں کر سکتے اور اگر ہم اس بادشاہ کو پھیرنا جا ہیں اور کسی اور کو حاکم بنانے کی جسارت کریں تو ہم شخت ہلاکت کا سامنا کریں گے کیونک عرب کے شہسواروں کی ایک بڑی تعداداس کی پشت پناہی کر رہی ہےالبتہ اس کے کیے ہوئے وعدے سے ہم اس کا امتحان لیتے ہیں اور اس کی قوت آز مائی کرتے ہیں اگرانی بیان کردہ صفت کے مطابق ہوتو ہمیں حکومت اس کودین پڑے گی اور اگر اس دوران شیروں نے اے میں از کر ہلاک کر دیا تو ہم اس کے شریعے آج کیل گے اور اس کی ہلاکت سے بھی بری ہیں کیونکہ اس کا مطالبہ اس نے خود کر رکھا ہے۔ حصول تاج کی حدوجہد:

لوگوں کے درمیان اس رائے میں کچھا ختلاف ہوا تو دوسرے دن بہرام نے ایک اورمجلس قائم کی کل کی طرح 'شست تھی اور ہ ہی یا تیں کیس او کہا کہ یاتا میہ می کل والی بات کا جواب دوور ندمیر <u>مطبع</u> تابعدا رہن جاو نوگوں نے کہا کہ جمتو ملک کی باک دور سری ہی کو دیں گے کیونکہ اس نے وہ کام کیے ہیں جوہمیں پستد ہیں تا ہم پھر بھی ہم تاج کو دوشیر وں کے درمیان رکھتے ہیں آپ اور کسری اسے لینے کی کوشش کرو جو اسے حاصل کر لے گا وہ حاکم بن جائے گا بہرام ان کی بات پر راضی ہو گیا اور چنا نچے موبذان موبد بادشاہوں کوتاج شاہی پہنا تا تھا تاج لے آیا اور تاج اور زینت کوا یک جگدر کھ دیا اور بسطام اور اچھذ دو بھو کے خونخو ارشیروں کو چھوڑ دیا بہررام نے کسری سے کہا کہ ابتدا تو آپ کوکرنی چھوڑ دیا بہررام نے کسری سے کہا کہ ابتدا تو آپ کوکرنی چھوڑ دیا بہررام نے کسری سے کہا کہ ابتدا تو آپ کوکرنی جا ہے کوئکہ آپ حکومت کو میراث میں لینے کا دعوی کر رہے ہیں اور جھے غاصب مجھور ہے ہیں بہرام نے اس بات کو برانہ مانا اور لوے کا ایک گر اور لڑھ لے کرتاج اور زینت کی طرف بڑھا۔

### دوشيرون كوماردينا:

موبذان موبذ نے کہا کہ آ ہجس کام کی طرف جارہے ہیں اس میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ہی کی طرف سے ہے کسی فارس کی طرف سے نہیں ہے لہٰ زااگراس دوران آپ ہلاک ہو گئے تو ہم اللہ تعالیٰ کے نز دیک بری ہوں گے بہرام نے کہا کہ بالکل تم بری ہو گے اورتم برکوئی گناہ نہیں پھرتیزی ہے شیروں کی طرف دوڑا تب موبذان نے دیکھا کہ وہ اس معالمے میں سنجیدہ ہے تو وہ موبذان نے چیخ کر کہا کہ اپنی ہلاکت سے پہلے ایخ گناہوں کی معافی مانگ اوتب بہرام تھمر کیا اور پھودریا ہے گنا ہوں کی معافی مانکی اور شیروں کی طرف بڑھ گیا جب شیروں نے اسے دیکھا تو ایک شیرلیک کراس کی طرف آیا اور جب بہرام کے قریب پہنچ گیا تو ہمرام نے چھلا تگ نگائی اورشیر کی پشت پر سوار ہو گیا اورا سے اپنی را نوں میں ایساد بایا کہ زخمی کر دیا اور گز سے اس کا سرپیٹنا شروع کر دیااس کے بعد دوسرے شیرنے اس پر جملہ کیا تو بہرام نے کونوں سے پکڑ کراس کے کان مروڑ دیتے اور پھر دونوں شیروں کے سرآ پس میں بھڑا کرانہیں خون آلود کر دیا اور آخر میں دماغ نکال کرچھوڑ ااور پھرلو ہے کے لئھ سے انہیں ختم کر دیا۔اس کی یہ بہادری کسری اور تمام حاضرین مجلس کے سامنے تھی اس کے بعد بہرام تاج اور زینت کی طرف بڑھا اور انہیں اٹھالیا۔کسریٰ نے اس کی اس بہا دری پراہے مبارک دی اور چیخ کر کہاا ہے بہرام! اللہ تعالی تخیے کمی عمرعطا کرے اس کے اردگر دیے لوگ اس کی بات س رہے تھے اوراس کے مطبع تھے چنانچے کسری نے اتالیم سبعتہ کی حکومت اس کے سپر دکر دی اس کے بعد تمام حاضرین بیک زبان ہو کر بولے کہ ہم بہرام کے مطیع ہیں اور با دشاہت کے لیے اس پر راضی ہیں اور اسے خوب دعائیں دیں اس کے بعد اشراف مملکت اور وزراءاس کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ بہرام سے درخواست کریں کہوہ جہاری برائی کومعاف کرے اور ان سے درگز رکا معاملہ کرے۔منذر نے بہرام سے اس سلسلے میں بیربات کی میں کہ جو پچھوہ واپنے ساتھ لایا تھا وہ سب ان لوگوں کو دے چنا نچے بہرام نے منذر کی مراد پوری کی اورلوگوں کی امیدوں کو پورا کیا اور مزید بڑھا دیا بہرام ہیں سال کی عمر میں با دشاہ بنا اوراس دن تھم دیا کہ اس کی رعیت کے لیے راحت وآ رام کا سامان کیا جائے اوراس کے بعد متواتر سات دن لوگوں کے لیے ایک جگہ بیٹھاان سے خیر کے وعدے کرتا اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا اور اپنی اطاعت کا حکم دیتا۔

لهو ولعب كي حاث:

جب بہرام کو حکومت مل گئ تو وہ لہولعب میں زیادہ مشغول ہو گیا اور ہر چیز پراسے ترجیج دینے لگا چنا نچہاں کی رعایا کی طرف سے سخت ملامت کا سامنا کرنا پڑا۔اورا نمیاراس کی حکومت پر قبضے کے لیے اپنی لا کچی نگا میں دراز کرنے لکا سب سے پہلے اس ک حکومت پر قبضے کے لیے خاقان شاہ ترک کھڑا ہوا اور ڈھائی لا کھون نے کرا ہے علاقوں ہے آئے پیش قدمی کی جب اہل فی رس کو خاقان کی آید کاعلم ہوا تو یہ بات ان کوشاق گزری اور وہ خوف ز دو ہو گئے پھران میں سے جورعایا کے لیے مصلحت کے خواہاں اور صد حب رائے تنے وہ بہرام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت!اس دشمن کی یکفارنے وہ وقت آپ پر لا یہ ہے کہ اب آپ کو اپنے لہولعب پر توجہ چھوڑ کراس کے لیے تیاری کرنی چاہیے تا کہ آئندہ کی ذلت اور ماری سرمن نہ کرن پڑے۔

بہرام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارارب ہے۔وہی قوی ہے ہم اس کے بندے میں اورولی میں یہ جواب دے کرلہوولعب اور شکار میں پہلے سے زیادہ مشغول ہوگیااوراس مشغلہ پر مداومت کی۔

### آ ذربا ئيجان كاسفر:

ملك فارس كى اس تشويشناك صورت حال كى پرواندكرتے ہوئے بہرام نے ارادہ كيا كہ وہ آذر بانجان جاكراييے آ تشکدے میں عبادت کرنا جا ہتا ہے اور وہاں ہے آ رمینہ کے جنگلات میں شکار کھیلے گا ارکان دولت اور اثر اِف کے سات گروہوں اوراپنے تین سو بہا دروں کی خاص جماعت لے کراپنے ارادہ کی تکمیل کے لیے نکل پڑااورا بنی مملکت کی انبی م دی کے لیےا بیے بھا کی نری کواپنا نائب مقرر کیا جب لوگوں کواس کے سفر اور نرسی کی نیابت کاعلم ہوا تو انہیں یقین ہوگیا کہ بہرام اپنے وشمن خاتان سے بھا گئے کے لیے سارا ڈھونگ رحیار ہاہے چنانچے انہوں نے ایک وفد تیار کیا جو خاقان کے پاس جائے اور خراج پر مصالحت کرے بیہ اس ڈر سے کیا کہ خاتان فارس کے افراداور فوجوں کو بے دریغ قتل نہ کرے مگروہ اس کی اطاعت نہ کریں گے۔ جب خاتان کو فارس کے ارادہ کا پیتہ چلاتو اس نے ان کے علاقوں کومحفوظ رکھا اور اپنی فوج کوخونریزی سے بیخنے کا حکم دیا ادھر بہرام نے ایک جاسوس خا قال کی خبر لینے کے لئے بھیجاتھاوہ آیااور خلقان کےارادے ہے بہرام کومطلع کیا چنانچے بہرام نے اپنے ساتھوان افراد کو جوشکار کے لیے تیار کیے تھے لے کراچا نگ رات کو خا قان پرحملہ آ ور ہوا اور اسے اپنے ہاتھوں نے قتل کیا اور اس کی فوج کونہایت ہی برے دن دکھائے جواس کی فوج میں قتل ہے نچ گئے وہ پسپا ہو گئے اور اپنے اہل وعیال اور سامان کوچھوڑ کر فرار ہو گئے بہرام ان کی طلب میں مگ گیا جسے یا تا وہیں قتل کر دیتا اور مال غنیمت بھی اوٹنا جاتا اور تورتوں کوقید کر لیتا اس کے بعد خود اپنی ہمر ای فوج کے ساتھ صحیح سلامت واپس آ 'گیا بہرام کوخا قان کا تاج بھی مل گیا اس کے بعد خا قان کے ترک علاقوں پر قابض ہوگی اور اپنی واپسی پر ایک مزر بان کو وہاں کا گورنر بنایا اورا سے تخت عنایت کیا جو جاند نی کا بنا ہوا تھا اس کے بعد قرب وجوار کے وفو وبھی اطاعت شعاری کا پیغام لے کر بہرام کی خدمت میں حاضر ہوئے جب اس نے بلاوترک پر قبضہ کرلیا تو آنے والے وفو د پرمطالبہ کیا کہ بھارے اور فارس کے درمیان کوئی سرحدمقرر کی جائے جس ہے ہم نے آ گے نہ بڑھیں اور نہ فارس کے لوگ اس سے تجاوز کریں چنانچیہ بہرام نے ایک منارہ تعمیر کرایا جوحد بندی کی علامت تھا بیوہ منارہ ہے جسے فیروز الملک پز دجرد کے حکم سے بلاوترک کی طرف بڑھا دیا گیا اس کے بعد بہرام نے اپنے ایک کمانڈر کے ہمراہ کچھ فوج ماوراء کی جانب روانہ کی اورانہیں لڑنے کا حکم دیا چنانجے انہوں نے حکم کی تعمیل کے جذبے میں خونریزی کر کے وہاں کے باشندوں کواطاعت اور ادائے جزیہ پر آ مادہ کیا۔

﴾ بہرام اپنے علاقے سواد سے آذر ہائیجان کی طرف روانہ ہوا تو خاقان کے تائی میں جینے یا قوت اور موتی اور جواہر تھے سب کے بارے میں میں تھا کہ اور شاہ کا میں قیا م کیا کچر اس

ک رہ یاور فوج کو خاقان کی بلاکت کی اورا پی مختصری فوج کی روا کدلوگول کوسنائی اوراس نے بھنائی نرسی وخراسان کا و لی بنادید۔

جسس اس کے بعد بہرام اپنے دور حکومت کے آخری ایام میں مقام ماہ کی طرف شکار کے لیے چلا گیا و ہاں اس نے ایک گورخر پر حملہ کیا اوراس کی طلب میں خوب کوشش کی اورا ایک کوئیں میں گر گیا اوراس کی دلدل میں پیش گیا اس کی والدہ کو جہ اس بات کا هم بہوا تو وہ بہت سامال بوا تو وہ بہت سامال نے کرروانہ ہوئی اوراس کنوئیس کے قریب قیام کیا اور بہرام کواس کنوئیس سے نکا لنے والوں کے لیے بہت سامال خریج کردیے کا حکم دیا چنا نچہلوگوں نے بہت سام کچڑ نکالا یہاں تک کہ نکلے ہوئے کچڑ کے بڑے بڑے بڑے وہ دے بن گئے تا ہم بہرام کا جشہ نہ ملا اوراسے تکالی نہ سکے۔

ترک ہے والیسی پر بہرام کی تقریر:

جب بہرام خاقان ترکی ہے جنگ کے بعد طیسون والیں آیا تو اپنے بھائی نری کوخاقان کا حاکم مقرر کیا اور بنم میں اس کو
رہنے کی ہدایت کی اور مہر نری بن برازہ کو وزیر مقرر کیا اے اپنا معتمد خاص بزرجم ہر کا عہدہ یعنی وزیر الوزراء یاریس الرؤ ساءعنایت کیا
اور اے بتایا کہ وہ ہند جانے والا ہے تا کہ وہاں کے حالات معلوم کر سکے اور وہاں کی مملکت ہے اپنی حکومت کے لیے کوئی زمین کا
حصہ حاصل کر سکے تا کہ اس کے ذریعے اپنے ملک کے لوگوں ہے مشقت کو کم کرے چنا نچہ وہ اپ اس ارادہ کی تمیل کے لیے ارض
ہند میں اجنبی بن کر داخل ہو گیا۔ کافی عرصہ وہاں رہاوہاں کے باشند ہے بھی اس کی آید اور حالت دریا فت نرنے نہ آتے تھے البتہ وہ
د کھتے تھے کہ وہ ایک زبردست شہوار ہے اور درندوں کو تل کرتا ہے اور اس کے اخلاق اور حسن و جمال اور ڈیل ڈول سے بڑے

حیران ہوتے تھے۔

### ایک ہاتھی سے مقابلہ:

وہ ای طرح وقت گزار مہاتھا کہ ایک دن اسے پیہ جلا کہ وہاں کی ہاتھی نے لوگوں کا راستہ روک لیا ہے اور بہت ہے لوگوں کو مارے میں بتا کیں وہ اسے ہلاک بھی کر دیا ہے ان میں سے کسی آ دمی سے بع چھا کہ وہ اسے اس ہاتھی کے بارے میں بتا کیں وہ اسے ہلاک کرے گا اس کی بید بات باوشاہ بند نے ایک آ دمی روانہ کیا تاکہ اسے ہاتھی کے بارے میں بتائے اور دالیسی پر فبر دے کہ ہاتھی کو اس شخص نے ہلاک کیا یا نہیں چنا نچہ وہ آ دمی بہرام کو لے کر اس جنگل تک پہنچ گیا جہاں وہ ہاتھی تھا وہ آ دمی تو ایک ورخت پر چڑھ گیا تاکہ وہ بہرام اور ہاتھی کا معاملہ دیکھ سے بہرام ہاتھی کے مسکن کے قریب جا کرز ورسے چیا وہ ہاتھی انہائی بولناک منظر میں دھاڑتا ہوا منہ سے جھاگ چھینگتا ہوا با برنکلا بہرام نے ایک تیراس کی آ تھوں میں گھس کر درمیان میں عالب ہونے کے قریب بنج گیا چھراس نے جال پھینکا اور ہاتھی کواس میں بھسالیا اور کودکر اس کوسوٹھ اور ہونٹ سے پکڑ کر ایسا تھینچا کہ ہاتھی اوند ھے منہ گھٹنوں کے بل گرایا اس کے بعد بہرام اسے مسلسل نیز ہے مارتا رہا یہاں تک کہ جب اس پرکمل قابو پالیا تو اس کا مرستا وہ نیا ساری وہ نیا تھا جب وہ فرستا دہ باوشاہ کے پاس پہنچا تو کا خرستا دہ نیا ساری وہ اسان منائی۔

### ہندی با دشاہ کے در بار میں:

بادشاہ اس کی قوت اور جرائت سے تخت حیران ہوا اور اسے خوب انعام دیا اس کے بعد اس کی حقیقت جانی جاہی بہرام نے بتا یا کہ وہ فارس کے عظماء کا آ دمی ہے اور فارس کا بادشاہ اس سے ناراض ہے اور وہ شاہ ہند کے ملک میں بناہ لینے آیا ہے۔اس بادشاہ کا ایک دشمن تھا وہ ملک گیری کے لیے شاہ ہند پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا بادشاہ کی تھبراہٹ بڑھ گی اور اپنے دشمن کی قوت کی وجہ سے اس کے سامنے خضوع واطاعت اور خراج کی ادائیگی پروہ شاہ ہند تیار ہوگیا لیکن بہرام نے اسے منع کیا اور بیر ضانت دی کہوں شاہ ہندگی طرف سے دشمن کے لیے کافی ہے شاہ کواس بات سے کچھاطمینان ہوا۔

# بهرام کی جرات:

چنا نچہ ہمرام تیار ہوکر حملہ آوروں سے مقابلہ کے لیے آیا جب دونوں لشکروں کی ٹمہ بھیٹر ہوگئی تو ہمرام نے ہند کے سرداروں اور فوجی افسروں سے کہا کہ وہ اس کی پشت بناہی کریں باتی وہ سنجال لے گا چنا نچہ اگروہ دخمن کے فوج میں سے کسی کے سر پر تلوار کی ضرب لگا تا تو من تک کٹ جاتی اور اگر بچ میں گئی تو دو گئڑ ہے کرویتی اسی طرح وہ ہاتھی کے پاس آ کر سونڈ ھاور ہونٹ پر تلوار کی ضرب لگا کراسے کا ٹ ڈالٹا۔ ہندی لوگ تیراندازی سے ناواقف تھے اور اکثر پیدل تھاسی طرح سواروں کوان کی زین سے جدا کر دیتا جب خالف فوجوں نے اس کی بہا درگ دیکھی تو بھا گھڑ ہے ہوئے اورا پسے حواس باختہ ہوئے کسی نے بھی کہیں مڑنے کی نہ سوچی بلکہ وہ سید ھے بھا گئے جارہے تھے بہرام کے ساتھ شاہ ہند نے دخمن کے اموال کو بھی حاصل کیاا ورخوثی خوثی واپس لوٹا۔ بہرام سوچی بلکہ وہ سید ھے بھا گئے جارہے تھے بہرام کے ساتھ شاہ ہند نے اپنی بٹی کواس کے نکاح میں دے و یا اور دیبل حکم ان اور اس بھی اس کے ساتھ تھا۔ اور بہرام کواس بہا دری کے صلے میں شاہ ہند نے اپنی بٹی کواس کے نکاح میں دے و یا اور دیبل حکم ان اور اس کے قریب سندھ کے علاقے اے عطا کیے گئے اور دستا ویز بھی لکھ دی اور کئی گواہ بھی مقرر کیے پھران شہروں کے بارے میں تھم دیا اور میں تھ کے دارے میں تھی کھی دیا ور سندھ کے علاقے اسے عطا کیے گئے اور دستا ویز بھی لکھ دی اور کئی گواہ بھی مقرر کے پھران شہروں کے بارے میں تھی مقر دیے پھران شہروں کے بارے میں تھی می دیا ور

وہ مجم کے علاقوں سے ملادیئے گئے اوران سے حاصل ہونے والاخراج بھی بہرام کے لیے مختص ہو گیا۔ چنانچہ بہرام خوثی خوثی اپنے ملک فارس لوٹ گیا۔

### رومیوں سے جنگ:

بلاد ہندہے واپسی کے بعد بہرام نے مہرنری بن بزرارہ کو چالیس ہزار جنگجود ہے کر بلا دروم کی طرف روانہ کیا اس نے تاکید کی کہ رومیوں کے سربراہ کوسب سے پہلے ٹیکس اور لگان کے معاملے پر آمادہ کرنا اورا یسے دیگر معاملات جونری کے ماتحت ہیں ان سب کا مطالبہ عظیم الروم سے کرنا چنانچے مہرنری اس تعداد کے ساتھ جا اتر ااور قسطنطنیہ میں داخل ہوگیا اور مشہور جگہ قیام کیا عظیم الروم نے اس سے سلح کی اور بہرام کا جوارا دہ تھا اس کی تکیل کے ساتھ مہرنری واپس ہوا۔

#### مهرنرسي:

بہرام مہرزی کا ہمیشہ اکرام کرتا تھا بھی اس کے نام کو محفف کر کے زئ کھی کہا جاتا تھا اس کا نسب یوں ہے مہرزی بن بنرا دہ بن فورھباز بن سیفا ذاہن سینا و ہروہ بن اڈک بن دارا بن بہن بن اسفند یار بن بھتا سب ہم ہرزی تمام ملوک فارس کینن ہاں اپ حسن وادب اور دائے کی عمر گی کی جب ہے معظم تھا اس کے بہت ہے بیٹے تھے جو مرتبہ کے لحاظ ہے بہت تر یب تھے انہوں نے بھی باوث ہوں کی ایسی خدمت کی کہ اپنے والد کے مرتبہ ہے گئی کہ بہرام جور نے اب ہر بذان ہر بذکا مرتبہ دیا جو مو بذان موبذ زمر را نداز تھا مہرزی نے فقد اور دین بیل اس کی ایسی تربیت کی تھی کہ بہرام جور نے اب ہر بذان ہر بذکا مرتبہ دیا جو موبذان موبذ ہے تین بیٹے سبقت لے گئے ایک ہے تربیب کا مرتبہ ہے اور اس ہے ملت جات ہو اس کے بہرام جور کے پور سے تربیب کا مرتبہ ہے اور اس ہے ملتا جات ہو ہو اس کے ایسی دوسر سے بیٹے کا نام ماہ جشش تھا وہ دیوان الخراج کا والی رہا۔ بہرام جور کے پور سے تربیب کا مرتبہ ہے اور اس سے ملتا جاتا ہے دوسر سے بیٹے کا نام ماہ جشش تھا وہ دیوان الخراج کا والی رہا۔ بہرام جور کے پور سے تربیب کا مرتبہ ہے اور اس سے ملتا جاتا ہے دوسر سے بیٹے کا نام ماہ جشش تھا وہ دیوان الخراج کا فاری میں بزر بن جفر ما ندار نام اسطران سلار کہا جاتا ہو ارسی میں راستر ری وشانسلان ہے اور ارجند سے قریب ہے مہرزی کے مرتبے کا فاری میں بزر بن جفر ماندار نام ہو اسلان سے دیسی ہو ہو کو اس الور اس بور کے جبرہ نامی علاقے میں بائد تکار تیاں تھی اس وروہاں آتش کدہ بنوایا ہے تو میں بائد تکار تیاں رکھا تیس اکار دیے لیے خصوص کیا جس کا نام ماہ شنسفان رکھا اور اس علاقے میں تین باغات اور بستیاں اور آتفکد سے اس کی اور اد میں رہاور آجی تک اچھی حالت میں ہیں ہیں جو حائی :

ذکر کیا گیا ہے کہ بہرام روم اور خاقان ترکی کے معاطے سے فارغ ہوکریمن کے مصل علاقے سوڈان میں حملہ آور ہوااور قیامت برپاکر دی بے در لیخ قبل کیااور بہت سوں کوقید کیااوراپنے علاقے میں واپس آگیااس کی ہلاکت کی وجہاور تفصیل بیان کر چکے میں اس کی مدت حکومت میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ اس کی حکومت اٹھارہ سال دس ماہ بیں دن رہی اور بعض نے کہا ہے کہ تمیں سال دس ماہ بیں دن رہی۔

#### يز د جرد بن بهرام:

یا س آئے اور اس کے حق میں دعا کی اور اسے ملک کی مبارک باو دی اس نے بھی ان کواچھا جواب دیا اور اپنے والد کے . من قب ذکر کیےاوراس کی شفقت جورعایا کے ساتھ تھی اس کا بھی ذکر کیااورانہیں بتایا کہوہ اپنے باپ کے طرح رعیت کوزیادہ وقت نہیں دے سکتا تا ہم اس کی خلوع رعایا کی مصلحت کی وجہ ہے ہے اور دشمنوں کو ناکوں چنے چبوانے کی وجہ ہے اے عزیت ا ختیار کرنی یزے گی للبذارعایا اس کومحسوس نہ کرے اور بیکھی بتایا کہ اس سے مہرنری بن بزارہ جواس کے باپ کا وزیر تھا اس نے بھی اسے ہی وزیر بنالیا ہے اور ریبھی بتایا کہ وہ اپنی رعایا کہ ساتھ حسن سیرت سے پیش آئے گا اور اچھے طریقے جاری کرے گا چنا نچیروہ اپنی پوری زندگی میں اپنی رعیت کے ساتھ مہر بان اورمحن اور دشمنوں کا قلع قمع کرتا رہا۔ اس کے دو بیٹے تھے ایک ہر مزجور جستان کا والی تھا اور دوسرا فیروز۔ ہر مزاہینے والدیز وجرد کی وفات کے بعد پورے فارس پر قابض ہو گیا اس کا بھا کی فیروزاس کے ڈرسے بھاگ کرتر کوں کے پاس جا پہنچا اور وہاں کے با دشاہ سے درخواست کی کہاس کی مد دکرے اور فوج اسے عنایت فرمائے تا کہ وہ اس فوج کے ذریعے اپنے بھائی ہر مزسے جنگ کر کے اپنے باپ کے ملک پر قبضہ جمائے کیونکہ وہ اپنے بھائی سے زیادہ اس ملک کامستحق ہے۔لیکن ترکوں کے بادشاہ نے اس کی درخواست مانے سے اٹکار کردیا تاہم جب اسے بتایا گیا کہ ہرمزظالم با دشاہ ہےتو اس پرترکوں کے با دشاہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ظلم پر راضی نہیں ہوتا اور و ہاں کے رہنے والوں کے طور طریقے بھی درست نہیں ہوتے کیونکہ ظالم با دشاہ کے ملک میں کو ئی عمل کرنا یا انصاف ما تکنا بھی ظلم کے بغیرنہیں ہوسکتا چنا نجیہ اس نے فیروز کوایک نشکرد ہے کر بھیجا جب کہ فیروز کوطا تعان بھی دے دیا گیا وہ اس کشکر کو لے کر ہرمز پرحمله آور ہوااورا ہے تل کر ڈالا اوراس کی جمیعت کو بکھیر دیا اورخود ملک پر قابض ہو گیا۔اہل روم نے پیز د جرد بن بہرام کووہ جزیہ جووہ اس کے باپ کو دیا کرتے تھے دینے سے انکار کردیا چنانچہ یز دجرو نے مہرنری کو آئی تعدا دو ہے کررومیوں کی طرف روانہ کیا جو بہرام نے اپنے ز مانے میں بھیجی تھی چٹانچے مہرنری نے یز دجر د کاارا دہ پورا کرلیا۔ یز دجر د کی حکومت اٹھارہ سال چار ماہتھی اور دوسرے قول میں ستر ہ سال تھی ۔

### فيروز بن يز دجرد:

فیروز نے جب اپنے بھائی ہرمزاوراس کے اہل بیت میں سے تین افراد کو قبل کر دیا تو خود ملک کا حاکم بن گیا۔ مجھے بشام بن محمد سے خبر دی گئی ہے کہ فیروز خراسان سے تیار ہوا اور طخارستان اوراس کے اردگر دیے علاقے کے لوگوں سے مدو لے کر اپنے بھائی ہرمز بن بزد جر دکی طرف چلا وہ اس وقت رکی میں تھا ان دونوں کی ماں ایک تھی جس کا نام و بیک تھا وہ مدائن میں رہ کر اس کے اردگر و کے علاقوں کے علاقوں کے نظام کو چلا یا کرتی تھی۔ فیروز جنگ میں اپنے بھائی پر غالب آگیا اور اسے قید کر لیا اس کے بعد جب کوئی حکومت اس کے علاقوں کے نوام کو چلا یا کرتی تھی۔ فیروز جنگ میں اپنے بھائی پر غالب آگیا اور اسے قید کر لیا اس کے بعد جب کوئی حکومت اس کے پاس آئی تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سیرت پر کار بندر ہا اور وہ صغبوط اور میصلب فی الدین تھا اوگ اس کے زمانے میں سات سرل قبط میں مبتدا رہے اس دوران اچھی تدبیر کی اور تمام بیت المال کے مال تقسیم کر دیے اور نیکس می ف کر دیا اور بہترین یا ست سے لوگوں پر حکومت کی اس قبط کے طویل عرصے میں سوائے ایک آ دمی کے کوئی بھی بلاک نہیں ہوا۔

#### طخارستان برحمله:

اس کے بعد وہ ترکوں کی ایک قوم سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا جو طخار سن پر قابض ہو تی ان کی آمد کا سبب بیتی کہ انہوں نے فیروز کی اس کے بعد ان کی اس کے بعد ان کے بعد ان علاقوں پر قابض ہونے گئے لیکن عام مو گوں کا خیال ہے کہ وہ جنس پرتی میں مبتلا ہے انبذا فیروز نے ان کے باتھوں میں ملک جپوڑ نا مناسب نہ جھا اور اس کے مذہب کے امتبار سے بی حلال نہ تی اس نے ان سے لڑائی کی لیکن انہوں نے اس کے چار بیٹوں اور چار بھا ئیوں سمیت معرکہ میں قبل کر دیاان مقتولین میں سے ہرا کیہ کو ملک کا نام دیا جاتا س کے بعد وہ ترک خراسان کے اکثر جھے پر قابض ہوگئے یہاں تک کہ فارس کاعظیم شخص جو شیراز کا باشندہ اور سوخرانا می آدمی تھا وہ اپنے تبعین کے ساتھ کی کر ہیا طلہ (ترکوں کا با دشاہ) سے جاملا اور اسے خراسان کے علی قول سے با ہر نگاں پھر صلح میں دونوں متفق ہوکر ایک دوسر سے سے جدا ہوئے اور ملک ہیا طلہ نے فیروز سے جو مال اور قیدی حاصل کیے تھے وہ سوخرانے وا پس لیے اورخود ستائیس سال تک حکومت کی۔

# فیروز دوسرول کی نظر میں:

ہشام بن محمد کے علاوہ دوسر ہے اہل تاریخ نے کہا فیروز ایک محرم الرزق اور نامبارک انسان تھا اپنی رعیت کے حق میں منحوس آ دمی تھا۔اس کے اکثر اقوال وافعال اس کے اہل ملک کے حق میں مصراور آفت ہوتے تھے اس کے زمانے میں سات سال تک متواتر قحط رہا جس سے نہریں نالیاں اور چیشے سوکھ گئے۔

اس طرح جنگلات اور باغات خشک ہو گئے اور ہموار اور شیبی زمین اور پہاڑ اور کھیتیاں سب کے سب سو کھ گئے ۔ جنگلی پرندہ وغیرہ سب کے سب ہلاک ہو گئے ۔ جانوروں کا بیرحال ہو گیا کہ بھوک کی وجہ سے کوئی بھی سواری کے قابل نہ تھ ۔ د جلہ کا پانی کم ہو گیا۔اور وہاں کے رہنے والوں پرشد ید بھوک اور ختیاں عام ہوگئیں۔

اس نے ان حالات کود تیجے ہوئے اپنی رعایا کولکھا کہ ان پرکوئی خراج اور جزیمیں اور نہ ہی بیگار اور وہ اپنے شاہی گودام میں طعام اور اس کے علاوہ جو پھے ہوئی الا جائے جولوگوں کی غذا میں کام آئے اور انہیں اس سے سلی مل سے تا کہ غنی اور فقیر اور شریف لوگ سب کے سب برابر ہوں اور اگر ان لوگوں کے علاقے میں کوئی بھوک سے مرگیا تو شہریا دیہات اور یا کوئی جگہ جہاں جہاں کوئی انسان بھوک سے مراوہاں کے باشندوں کو بخت سزادی جائے اور انہیں عبر تناک سزادی جائے کہ نمونہ عبرت بنا دیا جائے فیروز نے اس بھوک اور تخت کے وقت لوگوں کواس سیاست ہے جڑ، یا کہ ان میں سوائے ایک کہ جو بدید نامی ارشیر خسرہ کے رست ق علاقے کا تھا کوئی بھی بلاک نہیں ہوا اس کی ہلاکت کوفارس کے اشراف نے بڑا جا نا اور تمام اہل اروشیر خرہ اور فیروز کو بھی ہے ہو یہ بوئی کوئی بھی بلاک نہیں ہوا اس کی بعدوہ پروردگار کے سامنے گڑ گڑ ایا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کے اور اس کی رعیت کے لیے پھیلا دے اور بارش جو اور نازل فرمائے اور اس کے بعدوہ پروردگار کے مارٹ پائی اور بارش نازل فرما دی اور اس کے بعد اس علاقے میں حسب سابق پائی ہے بھر گئے اور درخت تازہ ہوگئے۔

### فیروز کے بسائے ہوئے شہر:

فیروز نے تھم دیا تو اس کے تھم ہے ری میں رام فیروز نامی شہرآ باد کیا گیا اس طرح جرجان اور باب صول کے درمیان روثن

فیروزادر آذربائیجان کےاطراف میں شہرام فیروزنا می شهرآ باد کیے۔ اخشنواز برحمله اور شکست:

جب فیروز کے علاقے تاز ہ تر ہو گئے اور حکومت متحکم ہوگئی تو اس نے اپنے دشمن برختی شروع کی اور جب تین شہرول کی تعمیر ہے فارغ ہوا تواپیے شکر کولے کرخراسان کی جانب بڑھااخشنواز نے بیخبرشی تواس پرنہایت ہی رعب طاری ہو گیا کہ جاتا ہے کہ اس کے لیے ایک آ دی نے یوں قربانی دی کداہے آپ کواخشنواز کے سامنے پیش کیا۔ اور کہا کہ آپ میرے اہل وعیال سے اچھائی کرنامیں فیروزکوچکمہ دینے کی تدبیر کرتا ہوں وہ بیا کہ آپ میرے ہاتھ پاؤل کاٹ کر مجھے اس راستہ پرڈال دیں جس سے فیروز آپ یرآ کرحملہ آور ہوا تھا چنا نچہ ایبا ہی کیا گیا جب فیروز اس راستے ہے گزرااور اس مقطوع آدمی کو دیکھا تو اسے بیاجنبی سالگا اس کی ۔ حالت دریافت کی تواس نے کہا کہ میرے ساتھ بیظلم اخشنواز نے کیا ہے۔ کیونکہ میں نے اسے کہا کہتم فارس کے نشکر سے مقابلے ک تا بنہیں رکھتے میرے اس قول کی پاداش میں میرے ہاتھ یا ؤں کاٹ کر مجھے یہاں ڈال دیا گیا اس کی بیکہانی سن کر فیروز کواس پر رحم آھي اورا سے اپنے ساتھ اٹھالانے کا تھم دياس كے بعداس مكارنے فيروز سے ناصحاندا نداز ميں كہا كہوہ اوراس كے شكركوا يسے مخضررات سے لے جانا جا ہتا ہے کہ اس سے پہلے ترکی کے اوگوں پر حملے کے لیے کسی نے اس راستے کا استعمال نہیں کیا اس کی مکاری کونت ہجھ کر فیروز بھی دھو کہ کھا گیا۔اوراپنے ساتھیوں کو لے کراس معذور کے بتائے ہوئے راستے پرچل پڑا جب چلتے چارہو گئے توایک جنگل کے بعد دوسرا جنگل آتا نہیں پیاس گئی تووہ مکارمعندور کہتا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ابھی منزل قریب ہے۔ یہ سفراییا لمباہوا کہ اب وہ ایسی جگہ پہنچ گئے۔ کہ آ گے نہ جا سکتے تھے نہ پیچیے واپسی کی سکت تھی اس وقت معذور نے حقیقت بتائی اس پرلوگوں نے کہا کہ ہا دشاہ سلامت ہم نے پہلے آپ کوڈرایا تھالیکن آپنہیں ڈریلیکن اب تو ہرحال میں آگے جا کروشن کے پاس آپنچے کیکن اب فیروز سے جنگ کا نشہ اتر گیا۔اس نے ہیاطلحہ کے بادشاہ کوسلح کی دعوت دی کہ اخشنواز ان کاراستہ چھوڑ دے کہ وہ اپنے علاقے کوواپس جاسکیس اس شرط پر که فیروز الله تعالی کا میثاق دیتا ہے که آئندہ اخشنواز وغیرہ سے جنگ نہ کرے گا۔اور نہ ہی ان علاقوں کا قصد کرے گا۔اور نہ کسی دوسر کے شکر کوان ہے لڑنے کے لیے بھیجے گا۔اوران کے اپنے علاقوں کے درمیان ایک حد فاصل مقرر کرے گا جس سے وہ آ گے نہ آئیں گے۔اخشنواز اس پر راضی ہو گیا۔اور فیروز نے ایک خط اور دستاو پر ککھی جس پر مہر لگائی اوراس پر پچھ گواہ بھی بنائے پھراخشنواز نے اس کاراستہ چھوڑ دیا اوروہ اینے علاقے کی طرف چل دیا۔

شكست كى جلن:

جب فیروز اپنی ملک واپس آگیا تواس کے تکبراور غیرت نے اسے اخشنواز سے دشمنی پرابھارا چنا نچہ دوبارہ اس سے جنگ کرنے کے لیے آ مادہ ہوگیا اس کے وزراءاور خواص نے بہت منع کیالیکن اس نے ایک نہ ٹن اور صرف اپنی بی رائے پراڑارہا اسے جن لوگوں نے منع کیا تھا کہ اخشنواز سے جنگ نہ کرے کیونکہ اس میں عہد شکنی ہے ان میں سے ایک آ دمی جو فیروز کا خاص آ دمی تھا اور اس کی رائے کی اہمیت تھی جس کا نام فرد بوز تھا۔ جب فرد بوز نے فیروز کی اپنے اراد سے پر شجیدگی دیکھی تواس نے اس کے ساتھ کی ہوئی گفتگو کو ایک صحیفے میں لکھ کر اس سے مہر لگوائی اب فیروز سب کی رائے ٹھکر اتے ہوئے اخشنواز کی طرف چل پڑاادھر اخشنواز نے بید بیرکی کہ اپنے اور فیروز کے علاقوں کے درمیان خند ق کھودی تھی جب فیروز وہاں پہنچا تو پچھ جھنڈ سے وہاں گاڑ دیے تا کہ واپسی بیتھ تھی جات کے دو اپنی

پراس کی علامت ہواوران سے راہنمائی حاصل کر سکے اس خندق کوعبور کر کے فیر وزاخشنواز کے لشکر کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا۔
اخشنواز نے جبت تام کرنے کے لیے سابقہ عہد نامہ دکھایا اوراس کی پاس داری کی نصیحت کی تاہم فیروز اپنی اس بات پراڑا
ر با دونوں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی اوراس کے بعد جنگ چھڑ گئی فیروز کالشکر خلاف ورزی عہد کی وجہ سے دل جمی سے نہ لڑر ہا تھا
اوران میں کمزوری کا حساس بھی نمایاں تھا۔ ادھر اخشنواز نے دستاویز نکال کر نیز سے پررکھی اور کہا کہ یا اللہ! جواس دستاویز میں ہے
تو اس کا حساب لیے۔ چنا نچہ فیروز کوشکست ہوئی اور واپسی میں خندق عبور کرتے وقت جھنڈوں کی جگہ بھول گیا۔ اور اس میں گر پڑا
اور مرگیا اخشنواز نے فیروز کے اموال دواین اور عورتیں سب پچھ لے لیا اور فارس کے لشکر کواس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ اس جیسی
مصیبت انہیں بھی نہیں بینی تھی۔

سوخرا سجستاني:

اردشر خرہ کار ہنے والا ایک آ دی جیتان میں تھا جس کا نام سوخرا تھا۔ اور وہ انتہائی بہادراور ذی علم آ دی تھا۔ اس کے ساتھ بوٹ یر نے بڑے فوبی افسر بھی تھے۔ جب اسے فیروز کی ہلاکت کی خبر پیٹی تو اس رات وہ سوار ہوا اور تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے اخشواز کے پاس جا پہنچا اور اسے جنگ کی دعوت دی اور ہلاکت و بربادی سے ڈرایا لیکن اخشواز نے اس سے لانے کے لیے ایک برالشکرروانہ کیا۔ جب دونوں لشکروں کا آ منا سامنا ہوا تو اخشنواز کے سپاہیوں نے سواخرکو ناتج برکاراور کم تربیت پایا اور کہا جا تا ہے کہ سواخر نے ایک شیر مارا جواخشنواز کے ایک سپاہی کے گھوڑ کے گیا تھوں کے درمیان لگ کرغا تب ہونے کے قریب ہوگیا گھوڑ اگر گیا۔ اور سواخر نے ایک شہروار کو پکڑ لیا تاہم اسے زندہ چھوڑ دیا اور کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر آ تھوں دیکھا حال بیان کروہ الوگ اخشنواز کے پاس واپس گئے اور گھوڑ ایک جب اخشنواز نے اس تیرکا اثر دیکھا تو عجیب ورطے میں مبتلا ہوگیا اور سوخرا کے باس بینا مجھجا کہ اپنی حاجت سے ہے کہ فیروز سے چھینے ہوئے مال بیاس بینا مجھجا کہ اپنی حاجت سے ہوئے اپنی حاجت بتاؤ ہم اسے پورا کریں گے اس نے جواب بھجا کہ میری حاجت سے ہی فیروز سے جھینے ہوئے مال کے دیاں اور قیدی واپس کر دینے جا کی حاجت ہیں جا کہ اور اخترا ہوگیا تو انہیں اپنی خوروز کی تا کی خور کے اپنی جا کہ ہوئے کہ بات کے فدیدے کے طور پر وہ اشیاء دیاں تو دیوان شیروز افیروز نے رہاں بال وہ تا کی جیدگی دیکھتے ہوئے اپنی جان کے فدیدے کے طور پر وہ اشیاء واپس کر دیں چنا نچہوٹر افیروز نے رہے ان جیس کے باس بینچا تو انہوں نے واپس کر دیں چنا نچہوٹر افیروز کے تمام دیوان مال وہ تا کا ورقید یوں کو واپس لے گیا۔ جب ان مجبول کے پاس پہنچا تو انہوں نے واپس کی گیا۔ جب ان مجبول کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کا انتہائی اگرام کیا۔ اور اسے مرتبہ عطا کیا جس کے بعد صرف بادشاہ ہی کا مرتبہ ہے۔

سلسلەنسى:

میخص میخص سوخرابن ویبابن زبان بن نری بن کرن بن کروان بن ابیه بن او بید بن قرویه بن کرد بنیا بن طوس بن نو د کا بن منشو بن نو در بن منوچرها-

اخشنواز كى كامياب حيال:

بعض اہل تاریخ نے آخشنواز اور سوخرا کا معاملہ ایسا ہی ذکر کیا ہے جیسا کہ پیچھے کیا گیا۔ تا ہم باہمی فرق یہ ہے کہ اس نے یہ بھی کھا ہے کہ جب اخشنواز کی طرف فیروز جانے لگا۔ توطیسیون اور بھرسیر جو کہ شاہی علاقے میں تھے۔ان پر اس سوخرا کو تا ئب مقرر کیا اور اس عبدے کا نام قارن تھا۔ اس عہدے کے ساتھ لینی ان علاقوں پر نیابت کے علاوہ بھتان کا والی بھی تھا۔ یہ بلا وخراسان اور

جا دترک کے درمیان بنایا تھا۔ تاکہ ترک اس ہے آگے بڑھ کرخراسانی علاقوں پر قابض نہ ہوں کیونکہ دونوں فریقین نے اس پ
معاہدہ ترلیا تھا۔ اور فیروز نے بھی اخشنواز ہے معاہدہ کیا تھا کہ وہ لیخی فیروز اس منارہ کے پاس بھنے گیا تو اخشنواز ودھوکہ دینے کے لیے
نہیں کرےگا۔ تا ہم جب فیروز نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس منارہ کے پاس بھنے گیا تو اخشنواز ودھوکہ دینے کے لیے
اس من رہ کو بچاس ہا تھیوں ورتین سوآ دمیوں کے ساتھ تھکٹ یوں میں کے سائے شینا تھا۔ اور نود چھیے چینے لگا اس سے دہ بیت تر
دینہ چا بتا تھا۔ کہ وہ اخشنواز ہے کے ہوئے معاہدے کی پاس داری کر ہے گا۔ جب اخشنواز کومنارے کے ساتھ فیرز و کے معاسلے کہ
پنا چلا تو اس نے فیروز کو کلھا اے فیروز! جس کا م سے تیرے اسلاف رے رہے۔ تو بھی اس سے رک کین اس کے خط اور قول پر
پنا چلا تو اس نے فیروز کو کلھا اے فیروز! جس کا م سے تیرے اسلاف رے رہے۔ تو بھی اس سے رک کین اس کے خط اور قول پر
بین چلاتو اس نے فیروز کو کلھا اے فیروز! جس کا م سے تیرے اسلاف رکے رہے دور تو بھی اس سے رک کین اس کے خط اور قول پر
جنگ سے پہلوتہی کرتار ہا وجہ بیتھی کرتے کوں کی زیادہ جنگیں مکر وفریب اور دشن کو چکہ دینے پرٹی تھیں چنا نچہ وہ اس مرتبہ بھی نال منول
کمزور کوزیاں بھر کران پر مٹی ڈال دی اور اس کے بعد اپنے لئکر کے چھے دس زراع چوڑی اور بیس تھوڑی دور چا، گیا۔ جب فیروز کو پیت
کمزور کوزیاں بھر کرنا شروع کیا۔ ان کے گزر نے کا راستہ خندق کے اور سے تھا۔ جب وہاں پنچے تو بے سر ہو کر وہاں چل پڑ رہے۔ جس کی ہو گے۔
جب فیروز اور اس کے اکثر فرجی گرگئے۔ اور تقریباً سے بی ہائی ہو گے۔

اس کے بعد اخشنواز فیروز کے لشکر کی طرف متوجہ ہوااوراس کی تمام بقیہ چیزیں ہتھیالیں۔موبذامو بذکو قید کیا۔اور فیروز کی بیٹی فیروز دخت بھی فیروز کی دیگر عورتوں کے ساتھ قید ہوگئی اس کے بعد اخشنواز نے تھا دیا تو فیروزاوراس کے دیگر سپاہی جو خندق میں بند کر دی گئیں۔ فیروز دخت چونکہ قیدتھی اس لیے اخشنواز نے اسے مباشرت کے لیے بلوایا تا ہم اس نے انکار کردیا۔

# فيروز كي بلاكت:

پیشش کی لیکن سوخراصنی پرصرف اس شرط پر تیار ہوا کہ فیروز کے لشکر کی تمام مقبوضہ اشیاء اور قیدا فراد واپس کردیئے بوئیں چنانچہ اخشواز نے بیشرط قبول کر کی اور فیروز کے لشکر کے فزانے سوخرا کو واپس کردیئے اور موبذان موبذاور فارس کے دیگر اشراف جو کہ اس کی قید میں تجے سب واپس کردیئے چنانچے سوخرااس کے بعد صلح کر کے ان تمام اموال قیدا فراد کوان کی رہائی کے بعد ساتھ لے کر بلاد فارس کی طرف لوٹ گیا۔

فیروز کی حکومت کی مدت میں اختلاف ہے۔ بعض نے چیبیں سال اور بعض نے اکیس سال بتائی ہے۔

# يز دجر داور فيروز كے دور كے اہم واقعات

# عمر بن تبع کی شرارت:

قبیلہ جمیری بادشاہت کے زمانے میں ان کی خدمت سرداروں کے بیٹے کرتے تھے۔ چاہے وہ سردار حمیر سے ہوں یا دوسرے قبائل سے تعلق رکھتے ہوں حسان بن تبع کی خدمت عمرو بن حجرکندی کرتا تھا۔ جواس کے زمانے میں کندہ کا سردار تھا۔ جب حسان بن تبع کے عددیس گیا۔ جب حسان بن تبع کواس کے بھی کی عمرو بن تبع نے حدلیس گیا۔ جب حسان بن تبع کواس کے بھی کی عمرو بن تبع نے قبل کیا۔ تو اس عمرو بن تبع نے عمرو بن تبع کے بھی کواپ نے لیے منتخب کیا۔ اس لیے کہ میہ بڑا صاحب الرای اور عالی ظرف انسان تھا۔ اب عمرو نے اس ابن حجرکندی کے اکرام کے لیے اور اپنے بھی بول کی ذلت کے لیے حسان بن تبع کی بیٹی کا نکاح اس کندی سے کراویا۔ جس برحمیری لوگوں نے شورشرا با کیا۔ کیونکدان کے ہال کندی قبیلے سے شادی پسند نہیں کی جاتی تھی۔ پھر عمرو بن کندی کے حسان بن تبع کی بٹری سے کراووا۔ جس برحمیری لوگوں نے شورشرا با کیا۔ کیونکدان کے ہال کندی قبیلے سے شادی پسند نہیں کی جاتی تھی۔ پھر عمرو بن کندی کے حسان بن تبع کی بٹری سے بٹا پیدا ہوا۔

# عمر بن نتع كا جانشين:

پھر عمروبن تبح کے بعد ملک کی باگ دوڑ عبدالکلال بن مثوب کے پاس چلی گئی اس لیے کہ حسان کے بیٹے سب چھونے سے ۔ پھر صرف تبع حسان کچھ عمر کا تھالیکن اسے بھی جنات اچک کرلے گئے تھے۔ اس بناء پر عبدالکلال نے نظام مملکت کوسنجال لیا تاکہ کوئی دوسرا آ دمی جس کا تعلق شاہی خاندان سے نہ ہووہ مسلط نہ ہوجائے پھر عبدالکلال نے بڑے سلیقے سے حکومت کی اور یہ پرانی نفر انبیت کا پیروکارتھا۔

لیکن اس بات کواس نے اپن قوم سے چھپائے رکھاا ہے ایک شام کے غسانی نے اسے دین کی دعوت دی تھی جس کی وجہ سے حمیری لوگ اس غسانی پر بل پڑے اور اسے موت کی نینرسلا دیا۔ پھر تنج بن حسان سیح سالم جنات کے چنگل سے واپس آگی وہ ہضی میں علم نجوم کا بہترین ما برتھا۔ اور اپنے زمانے میں تعلیم یافتہ لوگوں میں روثن د ماغ تھا۔ اور ماضی اور آئندہ کی خبریں زیادہ یہی جہ دیا گرتا تھا۔ پھر تنج حسان '' ملے کرب' بن تنج الاقران حکومت پر قابض ہوگیا۔ جس سے عرب سخت خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے اس نے اپنے بھانچ حارث بن عمر وگندی کے زیر قیادت ایک بڑ الشکر معد چرہ اور اس کے مضافات میں بھیجا۔

تنج کی پیش قدمی:

پیشکرنعمان بن امری القیس ہے جانگرایا اور نعمان اور شاہی خاندان کے بیشتر افراد کوقل کر ڈ الا اور اس کی فوج کوشک ہے ۔ ہے

دی اور منذر بن نعمان بن اکبروا اور اس کی ماں ماءالسما جو بنونمر سے تھی بید دنوں نچ گئے پس اس طرح آل نعمان کے ہاتھوں سے حکومت نکل گئی اور حارث ان علاقوں برقابض ہو گیا۔

### نعمان کی حکومت:

ہشام نے کہا کہ نعمان کے بعداس کا بیٹا منذر بن نعمان تخت شاہی کا مالک ہو گیا۔اس کی مال زید مناہ زیداللہ بن عمرو غانی اوراس منذرنے چوالیس سال حکومت کی۔

### قصه مختضر:

ہرام جوربن یز دجرد کے حکومت میں آٹھ سال نو ماں یز دہبرام کے عہد میں اٹھارہ سال فیروز بن یز دجرد کے عہد میں سترہ سال حکومت کی پھراس کے بعد اسود بن منذر نے حکومت سنجالی اس کی مال بھر بنت نعمان تھی جس کا تعلق بنی تھجیما قاسے تھا۔ جوعمرو بن انی ذہل رہیج بن ذلہل بن شیبان کی لڑکی تھی۔

اور بیدہ ڈمخض ہے جسے فارسیوں نے ہیں سال قید کیا فیروز بن پر دجرد کے زمانے میں دس سال بلاش بن پر دجرد کے عہد میں چارسال اور قباذ بن فیروز کے زمانے میں چیسال قید کی زندگی گزاری۔

### بلاش بن فيروز:

فیروز بن یز دجرد کے بعداس کا بیٹا بلاش بن یز دجرد بن بہرام جوحا کم بن گیااس کے بھائی قباذ نے اگر چداس سے حکومت کے سلسلے میں کھینچا تانی اور رسکتی کی تھی۔ گربلاش بالآخر غالب آگیا قباذ ترکی بادشاہ کے ہاں مدد طلب کرنے کے لیے بھاگ گیا۔ بلاش ایک صاحب صلاحیت باوشاہ:

جب شاہی تاج بلاش بادشاہ کو پہتا یا گیا تو مملکت کے شرفانے بلاش کومبارک باداوراس سے مطالبہ کیا کہا سوخرا کے احسانات کا بدلہ دیان کی بات من کر بلاش نے سوخرا کا خوب اکرام کیا اورا سے عطایا سے نواز ابلاش ایک اچھے کردار کا مالک تھا۔ اگراس کو بیہ خبر ملتی کہ کسی علاقے میں کوئی گھر زمین بوس ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے مالکان کو طن چھوڑ نا پڑا تو بلاش اس علاقے کے گورز کو مزاد بیا تھا۔ کہ ان مظلوموں کی دھیری کیوں نہ کی اوران کی حاجت روائی کرتا تھا۔ تا کہ وہ اپنے شہر چھوڑ نے پر مجبورانہ ہوں 'اوراس نے ایک شہر کی بنیا دڑائی جس کانام لاشواز رکھا۔ بیدائن کے قریب ساباط کا علاقہ ہے اور بلاش کی حکومت چارسال رہی۔

# قباذ بن فيروز كى حكومت:

باش کے بعد حکومت کی زمام قباذین فیروزین یز دجروین بہرام جور کے ہاتھ میں آگئی اس سے پہلے وہ ترک باوشاہ کے پاس کے بعد حکومت کی زمام قباذین فیروزین یز دجروین بہرام جور کے ہاتھ میں آگئی اس وقت قباذ کے ساتھ کچھ پاس اپنے بھائی کے خلاف مدد لینے کے لیے چلا گیا اس سفر کے دوران قباذ کا گزر نمیشا پور کی سرحد سے ہوا اس وقت قباذ کے ساتھ پچھ لوگ تھے۔ جواس کے ترک وطن پر بادل ناخواستہ اسے رخصت کررہے تھے اورلوگوں میں زرم ہم بن سواخر بھی تھا۔

#### قباذ كوخوا هش جماع:

قباذ کو جماع کی خواہش ہوئی اس نے زرمہر ہے اس کا ذکر کیا اور مطالبہ کیا۔ کہ کوئی اعلیٰ خاندان کی عورت اس کے لیے تلاش کی جائے اس کے اس مطالبہ پرزرمہرا پنے کمانڈ و کے پاس گیا جس کی ایک کنواری حسین وجمیل لڑکی تھی اور اس سے میدرخواست ک کہ وہ اپنی لڑکی کا قباذے نکاح کروا دے اس لڑکی کی مال نے اپنے شوہرے یہ بات کی اس دوران زرحم ربھی ان کو لا پلے دلا تا رہا۔ بالآخر وہ لڑکی جس کا نام نیوندخت تھا قباذ کے نکاح میں چلی گئی چنانچہ قباذ نے اس رات اس سے جماع کیا اور اس سے نوشیر وان حمل قبر ارپایا اور قباذ نے بہترین انعامات اور عطایا سے اس کونو از ا۔

#### لژ کی کی ماں کا استفسار:

یہ بھی مروی ہے کہ اس لڑکی کی مال نے قباذ کے حالات دریافت کیے تو نیوندخت نے کہا کہ جمحے صرف اتنا پتا ہے کہ اس کی شلوار پرسونے کی پٹی بنی بوئی ہے تو اس کی ماں مجھ گئی کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوئی اب قباذشاہ ترک کے پاس پہنچا وہاں جا کر اس نے اپنا تعارف کرایا کہ شاہ فارس کا سپر ہے اور اس کے بھائی نے رسہ شی کر کے تخت پر قبضہ کرلیا اور وہ یعنی قباذ بھائی کے خلاف مدد لینے آیا ہے۔

اس پرخا قان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ضروراس کی مدد کرے گا اوراس طرح قباذ اس کے پاس جارسال تک رہا جوں جوں مدت گزرتی گئی تو قباذ نے خا قان کی بیوی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے اپنا لیے پالک بنا لے اور خا قان سے کہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر بے تواس عورت نے بیکام بحسن خوبی انجام دیاحتی کے خا قان نے قباذ کے ساتھ ایک بڑالشکر روانہ کیا۔

جب قباذاس نشکر کو کے کرنیشا پور کی سر حدکو پہنچا تو وہاں نیوند کی جس شخص نے شادی کرائی تھی اس سے اپنی زوجہ نیوند خت کا حال دریا فت کیا اس شخص نے اس کی ماں سے معلومات حاصل کر کے بیخبر دی کہ نیوند خت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے چنانچہ قباذ نے اس کی ماں سے معلومات حاصل کر کے بیخبر دی کہ نیوند خت نوشیر وان کا ہاتھ پکڑے ہوئے جب قباذ کے پاس آئی تو اس نے بچے کے بارے میں بوچھا تو اس نے کہا کہ آب ہی کا بچہ ہے اور وہ بچشکل سے قباذ سے کافی مشابہ تھا۔

# بلاش كى بلاكت:

کہا جاتا ہے کہ اس جگہ قباذ کو بلاش کی موت کی خبر پنجی تو اس نے نوشروان کو مبارک بچہ سمجھا لہذا تھم دیا کہ اس بچہ کوشاہی خاندان کی سوار یوں پر سوار کیا جائے اب جب قباذ مدائن پہنچا اور مملکت متحکم ہوگئی تو اس نے سوخرا کا خوب اکرام کیا اور سوخرا نے قباذ کے بیٹے کی جو خدمت کی تھی اس کا قباذ نے شکر بیا داکیا پھر لشکر ملک کے تمام کونوں میں جیسے جنہوں نے دشمن کوسفی ہستی سے صرف کل کی طرح منا ڈالا اور بہت سوں کوقید کیا۔

# قباذ کے تعمیر کروائے گئے شہر:

۔ اہواز فارس کے درمیان رجان نامی شہر تیار کیاای طرح حلوان کی بنیاد ڈالی اور کارزین کے کنارے اور شیرہ خیرہ کے گوشے اورصوبے میں قباذ شہرتغیر کرایا بیے چند نام اور بہت سے شہروں اور بستیوں کے علاوہ ہیں جواس نے بنائیں اور نہریں جن کو کھودااور بل جن کواز سرنو جوڑاوہ سب ذکرنہیں کیے گئے۔

#### قباذ کی حیال:

جب قباذ کی حکومت کو کافی عرصہ گزرگیا اور سوخراملکی معاملات میں کافی حد تک غالب آ گیا تو لوگوں کا رجحان اس کی طرف بوااب انہوں نے قباذ کوا یک حقیر حکمران کا درجہ بنادیا جب سوخرا نے سب پر غلبہ حاصل کرلیا تو قباذ ہے یہ برواثت نہ ہوسکا چنانچہا س ۔ سابر وردازی کولکھ بھیجا کہ وہ کشکر کو لے آئے چنانچہ وہ کشکر کے ساتھ آن پہنچا اور قباذ نے سوخرا کی بچری صورت حال ہی لی اور اس معررا سے تقل کے سلسلے میں گھ جوڑ کر لی چنانچہ وہ کشکر کے ساتھ آن پہنچا اور اس وقت سوخرا بھی قباذ کے پاس پہنچا اور اس وقت سوخرا بھی قباذ کے پاس پہنچا اور اس وقت سوخرا بھی قباذ کے پاس تھی سابر وراس انداز سے آیا گویا اس کا کام قباذ سے سوخرا بے خبر تھا کہ سابر اور نے اچا تک اپنے پاس سے ایک رہی زکال کر سوخرا کو پھندا گھیا اور کھر جیل میں ڈال دیا اس وقت میں تقولہ شہور ہو گیا کہ سوخرا کی ہوا کم ہوگئی ۔ اور مہران کی ہوا تندو تیز ہوئی گھر جب اس کی حکومت کے دس سال مکمل پھر اس کی حکومت کے دس سال مکمل ہوئے ۔ تو مد بذان مو بذاور دیگر اشراف مملکت نے اتفاق کر لیا کہ اب اسے مزدک کی پیروی کی پاداش میں تخت شہی سے اتارا طائے گا۔

# فرقه مزدکیه:

مزدک اوراس کے بیروؤں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے زمین میں رزق پیدافر مایا۔ تا کہ لوگ ہمدردی ہے اسے آپس میں تشیم
کرلیس لیکن لوگوں نے اس میں ظلم وزیادتی ہے کام لیا لہذا ان حزد کیوں کا کہنا تھا کہ ہم اغذیا ہے مال لے کر فقر اکودیں گے اور جس
کے ہاں مال و جائیدا واور عورتوں کی کثر ت ہوگی وہ دو مر بے لوگوں ہے اس کا زیادہ حقد ارٹیس اس کو کینے لوگوں نے اپنے ہیں ہم ہم بن موقع جانا انہوں نے مزدک اوراس کے چیلوں کی جمر پور مدد کی جس کی وجہ نے دیگر عوام کوخت آزمائش کا سامن کرنا پڑا مزد کی گروہ کا
موقع جانا انہوں نے مزدک اوراس کے چیلوں کی جمر پور مدد کی جس کی وجہ نے دیگر عوام کوخت آزمائش کا سامن کرنا پڑا مزد کی گروہ کا
اس قد رسخت غلب ہو چکا تھا کہ کسی جمی گھر میں لئیر ہے بن کر واضل ہو جاتے تو صاحب خاندان کو مال وجرم سے نہیں بچا ساتھ تھا۔ انہوں
نے قباذ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بھی ان کے ملک کا چرچہ کرے ور شداسے حکومت سے ہاتھ دھونے پڑ جا نمیں گے۔ اس کے اس کے اس کو اس کھونڈ سے کمین مطالبہ کیا کہ تھوں کی رسائی اس تک نہ تھی۔ پھراس کی جگہ جا ماسب کو جو قباذ کو بھائی مشکل ہوگئی۔ اور کوئی شخص عیش کے ساتھ کسی چیز کا
تھ ۔ حاکم مقرد کیا گیا۔ اور قباد کے کہن کیا کہ ان کی علاقاں میں اس کی علاقیاں سرز د ہوتی رہیں ہیں جس کی تلائی صرف اس طرح ممن میں اس کے مناتھ ان کا اردہ رہ بھی تھا کہ وہ قباذ کو ذرع کر کے آتش کی جھیئے چڑ خاس کی جسیئے چر جا میں ہو کے کہ تو اپنی خورت کی دور ہے خلا ان بھر کو برنا اور مزد کی افراد کی خوب نس سے کہ تو اپنی میں دور میں کے خلا ان بھر کی کا ناثروع کیا۔ اور زرم ہر کے خلا ان بھر کی کا ناثروع کیا۔ اور زرم ہر کو خلا ان بھر کی کا ناثروع کیا۔ اور زرم ہر کو خلا ان بھر گئے اور سراحدات پر دیے تش کی وجہ سے معاملات بھر گئا ناثروع کیا۔ اور زرم ہر کے خلا ان بھر گئا اور میا میں اور اس سے ہمائی بھر کی وجہ سے معاملات بھر گئا اور میں اور گئا۔ اور زرم ہر کے خلا اف بھر گئا اور میں اور گئا۔ اور زرم ہی خلا اور کیوں نے قباذ یا جس کی وجہ سے معاملات بھر گئا اور می کئی اور میں اور آپ کو خب کو بھر کیوں کے قباد کیوں کے قباد کیا ہو کہ کے اور اس اور اس کے دور کے میا کہ کو کئیں کیوں کیا گئی کیوں کے کہ کو کئی کے دور کیا کو کئی کیا کہ کو کئیں کیا گئی کیوں کیا گئی کیا گئی کی کئی کئی کر کا تا تھر کیا کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کہ کیا گئی

فارسی تاریخ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ فارسی معززین نے ہی قباذ کومجوں کیا جب اس نے مزدک کی پیروی کی اوراس کی جگہ جاماسب بن فیروز کوحا کم بنایا۔

قباذ کی رہائی:

تونی کی رہائی اس طرح ہوئی کہ اس کی بہن قید خانہ میں آئی اور اندر جانے کی کوشش کی کیکن محافظ نے روک لیاوہ اس کواپنی حیوانی خواہش فاہر کی تو اس عورت نے کہا کہ آپ کا مقصد حس

ہوب کا ۔ چننے نیمی فظ نے اللے کی بین آ کراجازت وے دی وہ ایک دن قباذ کے پاس ری اورا گلے دن قباذ کو بستر میں باندھ کرایک مضبوط فرم پر یا د دیا اورا سے بیچھ مرا یا کہ وہ اسے جیل خانے ہے باہر لے جائے اور پیچھے بیچھے قباذ کی بہن خود جال پڑی جب اس می فظ نے دم کو روکا تو اس عورت نے کہا کہ بیمیر سے حالت جیش میں استعال شدہ گندے کیڑے میں جنہیں صاف کرنے کے سیا بر بر ب جایا ہو رہا تھے نہ لگایا چن نچہ وہ خادم قباذ کو جائے ہی اجازت و سے دی اور بستر کو گندا سمجھ کر ہاتھ نہ لگایا چن نچہ وہ خادم قباذ کو جائے ہی اجازت و سے دی اور بستر کو گندا سمجھ کر ہاتھ نہ لگایا ہے تا کہ لئکر جمع کر کے بہر نکل اس کے بیچھے قباذ کی بمشیرہ تھی ۔ اب قباذ رہائی کے بعد بھاگ کر مدوطلب کرنے کے لیے میاطلہ چلا گیا۔ تا کہ لئکر جمع کر کے اپنے خالفین کی سرکو بی کر سے وہ اور اس کی ایک جوان اور اس کی ایک جوان میں ہے جو سال موان کی ماں سے اس سفر میں ہوا پھراس سفر میں قباذ کو شروان اور اس کی ماں لوٹ کر آئے ۔ اور قباذ نے اس کے بعد رومیوں سے جنگ کی اور جزیرہ کے ایک علاقے آ مدکو فتح کیا۔ اس کے باسیوں کو قید کیا اور اس کے تکم سے فارس اور اہواز نے اس کی ایک دستاویز بھی کھی اور اپنی مہر بھی اس کی نام پر چھوڑ دی۔

#### قباذ کے زمانے میں عرب کے سانحات:

ہشام بن محمد کی نسبت سے بیہ بات پنچی ہے کہ ہشام نے فر مایا کہ جب عمر و بن حارث بن حجر کندی نے نعمان بن امری القیس بن شفقیہ کوتل کیا۔ تو منذر بن نعمان ا کبرنج گیا۔ حارث کندی حکومت کا مالک ہوگیا۔ تو قباذ نے حارث کندی کولکھ بھیجا کہ آپ سے یہلے بادشاہ سے ہماری چشمک تھی البتہ مجھے آ پ سے ملنے کی رغبت ہے قباذ ایک نیک آ دمی تھا۔ بھلائی کرتا اورخونریز ی کونا پسند کرتا۔ ° اسی وجہ سے وہ دشمنوں سے بہتر تعلقات بنالیتا تھا۔اورای وجہ سے اس کے زمانے میں لوگوں کی خواہشات زیادہ ہوگئیں اورلوگوں نے اس کو کمزور بنالیا اس خبر پر حارث کنڈی لشکر اور اسلحہ کے ساتھ اس کی جانب روانہ ہوا اور دونوں کی ملاقات بل فیوم پر ہوئی قباف نے پہلے ہے بیتر کیب کی تھی کدایک طبق میں تھجوری سی شعلی نکال کرر تھی تھیں اور دوسرے میں شعطی کے ساتھ رکھ دیں تھیں۔ اور بلا شعلی والاطبق اپنے سامنے رکھا۔ جب حارث اور قباذ نے تھجوری کھانا شروع کیں ۔تو حارث مسلم نکال کر پھینکتا جب کہ قباذ ایسے ہی کھا جاتا اس پر قباذ نے کہا کہ میری طرح کیوں نہیں کھاتے تو حارث نے کہا کہ تھیلی تو ہمارے جانورون اوراونٹوں کی غذاہے وہ سمجھا کہ قباذ مزاق كرر باب چرقباذ اور حارث نے باہم طے كيا كه حارث اوراس كے ساتھى گھوڑوں سميت فرات ميں داخل ہواكريں ليكن اس سے زیادہ نہ بڑھیں جب حارث نے قباذ کی کمزوری محسوں کی تواہے قباذ کے علاقے چھینے کی فکر دامن حمیر ہوئی۔اوراس نے ا پے ساہیوں کو حکم دیا کہ فرات کوعبور کر کے قریب کے علاقوں پر دھاوا بول دیں ای دوران جب قباذ مدائن میں تھا۔ایک چیخ و پکار والے شخص نے جان کن خبر سنائی کہان کے پہلو میں دشمن بلغار کرتا ہوا پہنچ گیا ہے۔ پھرحارث کے باس پیغام بھیجا کہ عرب ڈ اکوؤں نے غارت گری کی ہےاور یہ کہ قباذ حارث سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حارث قباذ سے جاملاتو قباذ نے کہا کہتم نے ایسا کام کیا جواس ہے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ حارث نے کہا کہ میں نے کچھنیں کیا۔اور نہ ہی مجھے اس کاعلم ہے۔البتہ بیکام کچھڈا کوؤں کا ہے۔اور میں انہیں سوائے شکر اور مال کے روک نہیں سکتا۔ قباذ نے کہا پھرتمہاری کیا خواہش ہے۔ حارث نے کہا کہ مجھے پچھ علاقہ دے دوجس ہے میں اس وغیر وخریداوں تو قباذ نے فرات کے چیشیں ملاقے حارث کے حوالے کردیئے۔اس پرحارث نے یمن کے بادشاہ تنع

کو پیغام بھیجا کہ بجھے بھی ممالک میں دلچیں ہے۔ اور میں نے چھ علاقے بھی حاصل کر لیے ہیں۔ تو آپ نشر کے ساتھ تشریف
لائیں۔ کیونکہ ان ججمیوں کا بادشاہ معمولی آ دمی ہے۔ وہ گوشت کو حلال نہیں سجھتا۔ اورخون ریزی کونا پیند کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ زندیق
آ دمی ہے۔ اس لیے اس پر تبع نے نشکر جع کے اور چل پڑاحتی کہ چرہ میں اتر ااور فرات کے قریب ہوگیا۔ وہاں اسے مجھر وں نے
تکلیف پہنچ کی پھراس نے حارث کو حکم دیا کہ اس کے لیے نجف تک ایک نہر کھود سے چٹا نچاس کی تقبیل کی گئی۔ یہ چرہ کی نہر ہے۔ وہ تبع
اس کے قریب اتر ااور اپنے بھیج ٹمر ذوالبتاح کو قباذ کی طرف روانہ کیا ٹمر کی اس سے جنگ ہوئی اور قباذ ری کی طرف بھاگ گیا۔
وہاں اس کو پکڑلیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر تبع نے ٹمر کو خراسان بھیج دیا۔ اور تبع نے اپنے جیئے حسان کو صفر کی طرف روانہ کیا
اور اس کا نشکر چھلا کھ چھیا لیس ہڑار سیا ہوں پر مشمل تھا۔ پھر تبع نے اپنے بھیجے یعفر کوروم کی طرف روانہ کیا۔ اس کوشنگر اس جھنڈا۔
اور اس کا اسکر جھلا کہ چھیا لیس ہڑار سیا ہوں پر مشمل تھا۔ پھر تبع نے اپنے بھیجے یعفر کوروم کی طرف روانہ کیا۔ اس کوشنگر اسے ہیں ہڑار جھنڈا۔
اور میں کا ایک جھنڈا۔

یعظر وہاں سے چلا یہاں تک کہ قسطنطنیہ پہنچ گیا تو وہاں کے لوگوں نے فرما نبر داری کی اور جزیداور کیکس ادا کیا۔اور پھر روم چلا گیا۔اور قسطنطنیہ کے درمیان چار ماہ کی مسافت ہے۔وہاں اس نے اس علاقہ کامحاصرہ کرلیا۔اس کے ساتھیوں کو وہاں سخت بھوک کا سامنا کرنا پڑا مزید برآں وہاں طاعون کی وہاء پھیل گئ جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے رومی ان کی اس حالت کو بھانپ گئے۔اور ان پر بل پڑے اور قبل کر ڈالا اور ایسا خون ریز ہوا کہ یعفر کے ساتھیوں میں سے ایک بھی نہ بچا۔

ثمرذ والجناح كي تدبير:

شمر ذوالبخاح نے سرقد پہنچ کراس کا محاصرہ کرلیا۔ جس میں کامیا بی نہ ہوئی جب اس نے ناکا می دیکھی تو قلعے کے فظین کی تلاش شروع کروی بالآخر ایک کو پکڑ ااور اس سے اس شہر اور اس کے بادشاہ کے متعلق معلونات حاصل کرنا شروع کیں۔ اس نے بتایا کہ اس شہر کا بادشاہ نہا بت ہی ہے وقوف آ دمی ہے۔ اس کا مشغلہ صرف کھانا پینا ہے۔ جب کہ امور سلطنت اس کی بیٹی انجام دیتی ہے۔ یہ مین کرشمر ذوالبخاح نے اس حاریف کو یہ ہدید دے دیا اور اس مورت کے پاس بھیجا اور اس کو کہا کہ اس مورت کو میر اپیغام دینا کہ میں عرب سے چل کر یہاں اس لیے آیا ہوں کہ جھے یہ بات پیٹی ہے کہ یہ بردی ذی عقل عورت ہے۔ اب یہ ارادہ ہے کہ وہ بھے سے شادی کرے تاکہ ایس اور جو کہ عرب و جم کا بادشاہ ہواور میں مال کی طلب میں یہاں نہیں آیا اور میرے پاس تو سونے چائدی شادی کرے تاکہ ایس اور یہ بیری بودی کا ہے۔ اور اگر میں اس معر کہ میں کام آگیا تو یہ مال ای کا ہے۔

#### جار بزارتا بوت:

جب یہ بات اس عورت کو پینی تو اس نے کہا کہ جھے یہ بات منظور ہے اور جس مال کا اس نے ذکر کیا ہے وہ بھیج وے اس نے چار ہزار تا بوت بھیج دیے ہر دروازے تھے۔ ہر دروازے بھے دیے ہر ارآ دمی مقرر تھے ٹمر ذوا بھار ہزار تا بوت بھیج دیے ہر تا بوت میں دوآ دمی تھے۔ سمر قند کے چار دروازے تھے۔ ہر دروازے پر چار بزار آ دمیوں کے درمیان یہ علامت رکھی کہ وہ گھنٹیاں بجائے گا یہ پیغام اپنے بھیج ہوئے بندوں کی طرف بھیجواد یا۔ جب شہر میں پہنچ تو اس نے گھنٹیاں بجائیں سب چل کر نکلے انہوں نے دروازے سنجال لیے۔ ٹمرے او کو رمیں او نجی

جگه پرنمایاں ہو کرجلو ہ افروز ہوااورا ہے ای حالت میں شہر میں داخل ہوااور قتل عام کر کے سب کچھ ہمس بیا۔

ثمر، حسان ملاقات:

34

پھر چین کی طرف رخت سفر باندھ کرمتوجہ ہواای اثناء میں ترک کے کچھاقد امی شکر دل ہے مُدبھیز ہو کی انہیں شکست دیتے ہوئے چین کی طرف چل پڑاو ہاں جا کرحسان بن تبع سے ملاقات ہوئی حسان تین سال پہلے وہاں تھا۔ دونوں با ہم مل گئے۔ (اس طرح بعض لوگوں نے تذکرہ کیا ہے) ۲۱ سال تک وہاں دونوں قیام پذیررہے۔

آ گ ، ملاکت کی خبر:

جن حضرات کا خیال ہے کہ وہ دونوں تاہلاکت و ہیں مقیم رہے ان کا کہنا ہیہے کہ تبع نے آگ اپنے درمیان بطور علامت تبجویز کی تھی اس لیے جب کوئی واقعہ پیش آتا۔ تولوگ آگ روٹن کرتے ایک رات پیخبرآئی کہ جب دونوں آگ روٹن کروں تو یعفر کی ہلاکت کی علامت ہوگی۔اوراگر تین آگروٹن کروں تو تبع کی ہلاکت کی علامت ہوگی۔ پھراس قول پر برقرارر ہے پھراس کے . بعد دوآ گ روژن کی جو یعفر کی ہلاکت کی علامت تھی اور پھر تین آ گ روژن کی جو تنع کی ہلاکت تھی۔

یہ بات مسلم ہے کہ تمر اور حسان واپس بلٹے یہاں تک کہ تنج کے پاس آن پنچےان کے ہمراہ تمام جمع شدہ مال مختلف اقسام کے جوام 'خوشبواور قیدی تھے۔ پھرسباپنے بلا دکوواپس لوٹے اور تنع چاتا ہوا مکہ پہنچ گیا۔

اور مکہ کے قریب ہی ایک گھاٹی میں نزول کیا اس کے بعد تبع کی موت یمن میں ہوئی اس کے بعد یمن کا کوئی با دشاہ جنگ کے ارا دے سے نہیں نکلا تبع کی بادشاہت ۱۲۰ سال تک رہی ہیجھی کہا جاتا ہے کہ تبع وین یہود میں داخل ہو گیا تھا۔اس کی وجہ سے بیان کی جاتی ہے۔ کہ مکداوریٹر ب ہے گزرتے وقت اس کے ساتھ کچھ میہودی علماء ہو لیے ان سے متاثر ہوکراس نے میہودیت اپنالی۔

علاء تاریخ کا کہنا ہے کہ کعب احبار کاعلم بھی ان کے بقیہ جات میں سے تھا واضح رہے کہ کعب احبار کا تعلق قبیلہ حمیر سے تھا۔

ابن اسحاق کی رائے:

ابن اسحاق نے بوں تذکرہ کیا ہے کہ شرق کی طرف قدم اٹھانے والا ایک دوسرا تبع بھی ہے۔اوروہ تبع تبان ہے اس کا پورا نام بوں ہے۔ تبع تبان اسعد ابوکرب بن ملیکی کرب بن زید بن عمر بن ذی الا ذعار ابوحسان۔ پیز ہمیں ابن حمید عن سلم عن ابی اسحاق کے طریق سے پینچی ہے۔



# كسرئ اورنوشيروان

#### نام وسب:

سری لقب ہے نوشیروان نام ہے پورانسب اس طرح ہے۔نوشیروان بن قباذین فیروزین یز دجر دین بہرام۔ حالات زندگی اور تخت شینی :

آپنے والد قباؤ کے بعد نوشیر وان تخت نشین ہوا ہا وشاہ بنتے ہی اپنے چاروں گورنروں کوخطوط لکھےان جاروں میں سے ہرایک فیرس کی مختف ریاستوں پر گورنری چیکائے بیٹھا تھے۔آؤر ہانیجان کے گورنرواری بن نخیر جان اور طبرستان کے گورنرونباوند کو مکھے گئے خطوط کا سب لہا ہے مدتھا کہ:

# بسم الله الرحمن الرحيم

بادشہ کسری بن قبافی کی طرف سے آفر بائیجان و آرمینیہ اور اس ملحقہ علاقہ جات کے گورنرواری بن نخیر جان اور طبرستان اور اس سے ملحقہ علاقہ جات اور گورنر دنباوند کوسلام ہو۔ بے شک لوگ جس سے دہشت زدہ ہوں اس کا سبکدوش ہوجانا زیادہ بہتر ہے اور نعتوں کا زائل ہوجانا فتنوں کا وقوع پذیر یہونا سبکدوش ہوجانا زیادہ بہتر ہے اور نعتوں کا زائل ہوجانا فتنوں کا وقوع پذیر یہ ہیں۔ اور مصیبتوں کا چش آنا خوف زدہ چیزیں ہیں۔ ہاں میں آدمی کی مال و جان عزت آبرو میں کھینی تانی رکھتی ہیں۔ باوجوداس کے کہ ہم کوئی وحشت محسوس نہیں کرتے۔ اسی طرح کسی بڑی شے کا فقدان بھی عامۃ الخلائق کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں ایہ بھی نہیں کہ کسی صالح بادشاہ کے مرنے کی وجہ سے آدمی پر مصائب کو دیڑیں۔

# زردشت میں نئی بدعت کا پھیلنا:

# کسریٰ کا گمراہی کوختم کرنا:

اس کے باوجود بھی پچھلوگ اس نے دین سے پوری طرح پہلوتہی برتے رہے اور کسریٰ کوبھی ان لوگوں کی بدچینیوں سے منع کرتے رہے جب کسریٰ ان کی ریشہ دوانیوں سے پوری ظرح واقف ہو گیا تو عزم مضم سے اس بدعت کواکھیڑ بھیؤی جن وگوں نے اس بدعت برمر مٹنے کا عبد کررکھا تھا۔ ان کی کیٹر تعداد کو تہ تیج کیا۔ ای طرح مانو یہ ہے بھی ایک قوم کا صفایا کیا۔ زردشت کے فتے کے بعد خالص مجو بیت کو قائم کیا اور بھیشہ اس برکار بندر با۔

### رياست امبهذه كاتذكره:

سری کی بادشاہت سے پہلے اس ریاست کا والی ایک آ دمی تھا اور اس نے ریاست کو مختلف شکروں میں بانٹی ہوا تھ۔ کسری نے آتے ہی اس ولایت کومتفرق کردیا اور ریاست چار حصوں میں ہوگئی۔ جن کا ذکر یوں کیا جاتا ہے۔ امہببذہ مشرق سی خراس ن کا علاقہ ہے۔ امہببذہ مغرب، امہبذہ نمیروز (پیمن کا علاقہ تھا) اور امہببذہ آذر بائیجان اور اس سے ملحقہ علاقے شمر کیے جستے تھے۔

# چھنی ہوئی ریاستوں کی واپسی:

جب کسریٰ نے دیکھا کہ ملکی نظام کسی حد تک بہتر ہو چکا ہے تو اس نے فوج کو اسلحہ گھوڑوں سے خوب تقویت دی اوران کی ولا یتوں کی طرف متوجہ ہوا قباذ کے ہاتھ سے نکل کر محتلف ہا دشا ہوں کے قبضہ میں جا چکیں تھیں۔ یہ راستیں قباذ کے ہاتھ سے نکل کر بعض محتلف نا اہلوں کے ہاتھ میں جا چکیں تھیں اور ان کی نکلی ہوئی ریاستوں میں سے سندھ' بست' رفج ' زابستان طخارستان' سر دستان اور کا ہل قابل ذکر جیں۔

با زرتو قہ کی اچھی خاصی تعداد کاقتل عام کیا۔اور نیچے گچے کوجلا دیا۔اوران کولا کراپنی مملکت میں بسایا۔اورخوب نوازش دکھ کی پیش آنے والی جنگوں میں کسریٰ ان لوگوں ہے بھی مدولینا علیا تھاً۔

صول قوم کوقیدی بنایا اور جب اس کے پاس لائے گئے۔ تو اس نے اس آ دمیوں کورکھ کر باقی سب کوتل کرادیا ہے اس آ دمی جنگجو کمانڈ رہتھے۔ شہرام فیروز کو تھکم دیا کہ انہیں امان دے کراتا رائیا جائے اور جنگوں میں ان کمانڈ روں سے مدد لے۔ کسر کی کی دیگرا صلاحات:

سری کواپی محکومت آجھی طرح بہتر بنانے کے لیے آپیے لوگوں کا قلع قمع کرنا ضروری تھا۔ جس کی طرف ہے بھی نہ بھی شر پھیلا نے کہ توقع کی جاسکتی تھی۔ الیں قوموں میں ایک قوم انجز بھی تھی اسی طرح بنجز بلنجر اور الان پہتو میں بھی ایسے لوگوں میں سے تھیں۔ نہ کورہ بلا تمام اقوام نے آپیں میں باہمی تعاون کر کے کسر کی کے علاقوں پر غارت گری کر گزر نے کی ٹھائی اور آرمینیہ کی طرف متوجہ ہوئے ان دنوں ان اقوام کے لیے آرمینیہ پرممکن وقادر ہونا آسان نہ تھا۔ کسر کی نے بھی ابتدائی مراحل میں تس مج سے کام سیا۔ جب نہ کورہ امم اچھی طرح سے قابض ہوگئے۔ تو کسر کی نے بھی ادھر سے اپنے شکروں کوان کی طرف روانہ کر دیو شرپیندوں کو تاریخ بھی کشر تعداد کو آگ میں جلایا تقریباً دیں ہزار کو قیدی بنالیا۔ اور ان کو بعد میں کا قبل عام کیا۔ جو تل سے بچ کر قیدی ہوئے ان کی بھی کشر تعداد کو آگ میں جلایا تقریباً دیں ہزار کو قیدی بنالیا۔ اور ان کو بعد میں آذر بانجان میں آباد کیا۔

# فیروز کسر کی کی تغییرات:

بوش ہ فیروز نے اصول الان کے ایک کنارے پرایک چٹان کی تراثی ہوئی ایک بنا تھیر کی ہوئی تھی۔ سری نے نیے وز کے ملاتے جات کو قلعہ بنانے کا حکم دیا تا کہ شرپیندامم سے بچاؤ کیا جاسکے واضح رہے کہ قباذ بن فیروز نے اپنے باپ کی وفات کے بعد کو فی تعداد میں شارتیں تغییر کیس تھیں قباذ کے بعد جب سری قابض ہوا تو اسے حکم دیا کہ صول کے کنارے تراشے ہوئے پھر سے شہر تعید اور میں شارتیں تغییر کیس تھیں کے جان کی ایک طرف میں واقع ہے یہ تغییرات اس لیے کرائیں کہ شرپندوں سے جائے بناہ کا کام دیں اور ڈرائے دھم کا کے لوگ ادھر نہ پکڑیں۔

#### شجبوا خاقان:

سنجوا خاقان ترکوں کا بہادراور شجاع کمانڈرتھا اس کے پاس لاؤکشکر بھی کافی تھا۔اور ترکوں میں عزت مندشہ رکیہ جاتا تھ۔ اس نے اسی ہیاطلہ کے بادشاہ اوروز ریکونل کیا تھا۔اس کے پاس اپنی دفاعی طاقت بھی کافی تھی۔وزراءاوراس کے عام کشکروں کو بےخوف وخطر قبل کر کے مال غنیمت سمیٹ لیا اوران کے اکثر علاقے پر قبضہ کرلیا۔

تھوڑا ماعلاقہ کسریٰ کے قبضہ میں تھا۔ ابخر و بنجرا ورہلخبر اقوام کواپنی طرف مائل کیا۔اوران لوگوں نے بنجوا کو چڑھائی کرنے سے بازر کھنے کے لیے فدید بھی دیتے رہے ہیں۔ نہ سر ماس تھوک

# فيروز كسرى كودهمكى:

اس کے بعد وہ ایک لا کھ بیس ہزار جنگ ہوؤں کے ساتھ علاقوں پر آجڑ ھا انہیں زیر کر کے کسر کی کو پیغام بھیجا کہ وہ مال اسے دیا جائے جوابخر وبنجراور بلنجر کوبطور فدید کے دیے دیا کرتے تھے ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر اس معاملے میں عجلت سے کام نہ لیا گیا تو بلا دکسر کی کوروند ڈال دے گا۔

اس کی اس دھمکی پر کسر کی نے کسی قوم کا کوئی مشورہ یا محفل نہ بلائی اور بنجو خاقان کے مالی مطالبہ کا جواب دیا چونکہ کسر کی پہلے ہی صول کے کنارے قلعے تغییر کراچکا تھا۔ ساتھ ساتھ عام راستة درے اور گھاٹیاں بھی قلع بنا کر محفوظ کرلیں گئیں چونکہ انہی راستوں پر قلعے تغییر کروائے تھے لہٰذا کسر کی نے بنجوا خاقان کوجلدی جواب نہ دیا اور مطالبہ بھی نہ مانا چونکہ کسر کی کومعلوم تھا۔ کہ حالات ناسازگار ہونے براس کے یانچے ہزار جنگجو آرمینیہ کی سرحد پر مضبوط ہوئے بیٹھے ہیں۔

### سنجوا خاتان كي خواهشات كالورانه مونا:

ائبی حالات کے پیش نظر بنجوا خاقان کومعلوم ہوا کہ کسر کی پہلے سے قلعہ بند ہوکر تیار ہے۔ تواپی ہمراہی فوج کو لے کررسوائی کے عالم میں اپنے علاقوں میں واپس ہوا بنجو ا خاقان کو جرجان کے شیمی علاقہ جات میں بھی چڑھائی کی ہمت نہ ہوئی چونکہ کسری نے اس علاقے کوشر پہندوں کی چڑھائی ہے بھی پہلے محفوظ کر لیاتھا۔

### کسری کی جڑیں عوام میں:

لوگ کسریٰ کی ہنر مندی ٔ رائے اور علم وعقل ٔ عزم وحوصلہ سے اچھی طرح واقف تھے۔اس کی رافت ورحمت جار عالم میں شہرت یا چکی تھی۔ جب کسریٰ کے سریشہنشاہی کا تاج پہنایا گیا تو ملک کے شرفاءاوگوں نے اس کے لیے خوب دعا نمیں کیس۔اوراس

کی امیدوں کوملی جامہ پہنانے کا یقین دلایا۔

جب ان حضرات نے اپنی بات پوری کی تو کسر کی خطبہ دینے کے لیے کھڑ اہوا مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش کا تذکرہ کیا اور اپنے تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کو کہا۔خوراک وغذا اور معیشت کو درست رکھنے کے بارے میں کہ الغرض چیدہ چیدہ اشیاء کا تذکرہ کیا اپنی طرف سے یقین دلایا۔ کہ کما حقد امور عامہ میں مناسب اصلاحی اقدام کرےگا۔

اس کے بعد مز دکیہ کے سرداروں کی گردنوں کو تہ تیج کیا۔اوران کو حاجت مندوں میں تقسیم کیا۔اس طرح عوام الناس میں گر بر مچانے والے شرپندوں کی بھی کثیر تعداد قبل کی۔ بچوں کو مناسب مقام تک پہنچایاان بچوں میں اکثر تعداد ایسے بچوں کی تھی جن کے والد کی بہچان ان پر دشوار ہوگئ تھی۔لہذاان کو ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا اوراس کے حوالے کیا جاتا مقبوضہ عورتوں کو غالب شدہ مردوں سے مہردلوائے گئے عورتوں کے بارے میں بیدخیال رکھا کہ اس کا خاندان اگر راضی ہے تو ٹھیک ورنہ عورت کو قابض مرد کے بارے میں اختیار دیا جاتا کہ چاہے اس کو پاس رکھیا دوسری شادی کرلے وہاں عورت جس کا شوہر چاہے تو اس کے سپرد کی جاتی ظالموں سے بقدر جرم انتقام لیا جاتا۔

وہ لوگ جن کامعاشی نظام چلانے والا کوئی نہ تھا۔ان کا حساب رکھاا پیےلوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرائیں اور کفاء کا خاص خیال رکھا اور انہیں بیت المال سے جہیز دلایا۔نو جواں کی شادیاں ذی شرف گھرانوں سے کیسعوام کوغنی کر دیا اور اس بات کومعمول بنایا۔ کہ مختلف امور میں معاونت کے لیے ہمدوفت اس کے پاس موجودر ہیں۔

بہیں میں میں اور سے میں ہواؤں کواختیار دیا کہ اگروہ پیند کریں تو اس کے پاس قیام پذیر رہیں اور سے کہان کوعزت واحترام سے رکھے گا۔اورا گرشادی کی حاجت ہوتو مناسب خاوند تلاش کیے جائیں۔

نہریں اور چھوٹی بڑی نالیاں کھدوا کیں۔ معماروں کو قرضے دینے کا تھم دیا جنگوں کے دوران ٹوٹ جانے والے پلوں کواز سرنونغمیر کیا خراب شدہ بستیوں کو پہلے سے بہتر حالت میں لانے کا تھم دیا کما نڈروں اور جنگجوؤں کی شار کروائی جس کما نڈر کو قدرے کمزور پایا ایسا لائح عمل تیار کیا جو آئییں تقویت پہنچائے۔ آتشکدوں کو بنوایا۔ عوام کے لیے راستوں کو ہموار کیا محلات و قلعے نتمیر کروائے حاکموں' عالموں' اور والیوں کو منتخب کیا۔

انطا كيەكى فتتح:

ا بك لطيفه :

فتخ روم اورا سکندریه

انط کیہ فتح کرنے بعد برقل کی طرف متوجہ ہوااورا ہے فتح کیا گھرا سکندریہ کو یکے بعد دیگرے فتح کیا اور من سب مقدار میں پہلینشکر روم میں چھوڑے۔ قیصر کو کسری کی بالا دستی کا لیقین ہوا تو اس نے کسریٰ کی طرف فدیدروانہ کیا۔ کسری پھر روم ہے واپس ہوا اور خذر کی طرف متوجہ ہوا اور ان کوزیر کیا اور اس کے بعد عدن کی طرف چلا۔ دو پہاڑوں کے درمیان نشکر کو تھمرا کر عدن تک پہنچا۔ عدن پہنچ کروماں سر داروں کو تا لع کیا۔

پھر مدائن کی طرف واپس پلٹا' ہرقل کے علاوہ روم' آ رمینیہ اور ان کے درمیانی علاقے پوری طرح اس کی ماتحتی میں آ پھے شھے۔ بحرین وعدن کے علاقے بھی زیر ہو چکے تھے۔

# اس زمانه کاعرب:

عرب کوزیر کر کے منذر بن نعمان کو کمان دی اورعر بول کا پادشاہ بنایا خود مدائن میں آ کرمتیم ہوااور جن بوٹوں ہے معاہدہ کر نا من سب سمجھ ان سے معاہدے کیے ۔

اس کے بعد ہیاطلہ کی طرف ارادہ کیا اوراپنے دادا فیروز کے انقام کا مطالبہ کیا نوشیروان کا خاتان کے ساتھ سسرالی رشتہ قف خاتان کو اپنے کو پچ کرنے سے پہلے عزم سے آگاہ کر دیا تھا اوراسے بھی ہیاطلہ کی طرف کو چ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہیاطلہ پپنچ کر وہاں کے ہادشہ کونل کر دیا اوراس کے خاندان کا استقبال کیا اور بول ہڑھتے ہوھتے کا اوراس کے عقبی علاقوں تک پپنچ گیا اوراپ لشکروں کوفر غاند ہیں اتارا۔

اس کے بعدخراسان واپس پلٹا جب مدائن پہنچا توایک قوم سے ملاانہوں نے حبشہ کے خلاف مدوطلب کی ان کے سرتھوا پنے ایک قائد کو بھیجا (اس قائد کا تعلق اہل دیلم سے تھا )اور ہمراہ ایک لشکر بھی بھیجا۔

مسروق جبٹی کویمن میں قتل کیاا ورخود و ہاں مقیم ہوا' نوشیر وان منگسل کا میاب ر ہاتما م اقوام اس سے ڈرتی تھیں اپنے ز مانے کا سپر چاورتھا۔ ترک' چین' خز را در دیگر علاقوں کی وفو داس کے در داز ہے پر سرنگوں ہوئے۔ وہ علاء کا قد رشناس تھا۔

ایک زہ نہ بیضا کہ کسریٰ کے آ گے دنیا کا کوئی بادشاہ پڑنہیں مارسکتا تھا کیامعلوم تھا کہ دنیا کے اقت پرایک ایساستادہ (اسلام) بھی طلوع ہونے والا ہے جواس سے بڑھ کرسپر یاور ہوگا۔



# دوريسري

# حضور نبي كريم عليهم كي پيدائش كاز مانه:

سرى نوشيروان اژتاليس سال تك بادشاه ربا- نې كريم كوليا كى پيدائش نوشيروان كي آخرى ايدميس موكى -

ہشام کہتے ہیں کہ نوشیروان سنتالیس سال تک بادشاہ رہااوراس کے زمانے میں جناب عبداللہ بن عبدالمطلب پیدا ہوئے۔ عبداللہ نبی کریم سی میں میں الدمحترم تھے۔حضرت عبداللہ نوشیروان کے تخت افروز ہونے کے بیالیسویں سال پیدا ہوئے۔

#### منذربن نعمان:

ہشام ہیں کہ جب نوشیروان کی بادشاہی مطحکم ہوئی تو منذر بن نعمان اوراس کی وائدہ'' ، ءاسما'' (قبیلہ نمر سے مشیم) کی طرف پیغام بھی بھیجااورمنذرکو جیرہ کا بادشاہ بنا دیا اس کی بادشاہت میں آل حارث بن عمروآ گل المرارکو بھی شامل کر نبیا۔ منذراس کی موت تک بادشاہ رہا۔

# فارس کی کالونیاں:

ہشا م کہتے ہیں کہ نوشیروان نے برجان پر چڑ ھائی کی اورواپس ہوکر بہت سارے دروازے بنوائے۔

اسی طرح ہشام نے کہا ہے کہ فارس کے بادشاہوں میں پہلے عرب کا بادشاہ اسود بن منذر بن نعمان ہوااس کے ساتھ اس کی ماں'' ہز' بنت نعمان بھی بادشاہ رہی ۔ان کی بادشاہت سات سال تک رہی ۔

اس کے بعد نعمان بن اسود اور اس کی مال ام الملک بنت عمر و بن حجر جو کہ حارث بن عمر و کندی کی بہن تھی اس کی حکومت جار اس میں مصر برحوف دافتہ میں اس میں میں مسل میں ان میں اسس میں دلی میں نے ان میں کنجم تنون میں ایس کی سور شرور ما

سال تک رہی ۔ پھرا بوجعفرعلقمہ بن مالک بن عدی بن ذمیل بن نوز بن اسس بن ر فی بن نمارہ بن تخم تین سال تک بادشاہ رہا۔ پھرمنذ ربن امری القیس ( ذوالقرنین ) یا دشاہ رہا۔ ہشام نے کہا ہے کہاسے ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہاس کی دو

پر سیدر درج بن یتم الله بن تاسط ہاس کی ساری باوشامت انجاب سال تک رہی۔ خزرج بن یتم الله بن نمر بن قاسط ہاس کی ساری باوشامت انچاس سال تک رہی۔

اس کے بعد اس کا بیٹا عمر و بن منذ راور اس کی ماں ہند بنت حارث بن عمر و بن حجر و ( آ کل المرار ) چھ سال تک

#### با وشاه ربا۔

فی کریم می ایسی کی ولا دت کس با دشاه کے دور میں ہوئی:

بی مہام کہتے ہیں کہ عمروکی بادشاہت کے آٹھویں سال کے آٹھویں مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی بیز مانہ نوشیروان کی بادشاہت کا ہے اس سال کو تھی۔ بادشاہت کا ہے اس سال کو' عام الفیل'' بھی کہا جاتا ہے چونکہ اشرم بیسوم نے بیت القد پر چڑھائی اس سال کو تھی۔ بادن دن بعد آپ کی پیدائش ہوئی اس مناسبت سے اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔

# تبع اور قباذ کے بقیہ حالات

## تبع كى لوث كھسوث:

حمید نے ہمیں بتایا کہ سلمہ نے محمہ بن اسحاق کے واسطے ہے کہا ہے کہ آخری تیج تبان اسعد ابوکر ب ہے۔ تیج تبان جب مشرق کی جانب بڑھا تو یہ پینہ کوا نیارستہ بنایا۔ ابتداء میں اہل مدینہ کونہیں چھیڑا اپنے پیچھے اپنے بیٹے کوخلیفہ بنایا اس نے غلبہ کوتل کیا اس کا بیٹا لوٹ مار کے لیے آگے بڑھا تا کہ وہاں کے لوگوں کا استقبال کر ہے اور درختوں کو کا ٹے چنانچی آگے بڑھ کر درخت کا شخ شروع کیے انصار کے ایک قبیلے کو جوخر پینچی تو انہوں نے ایک جمعیت انتہی کی تا کہ دفاع کرسکیں اس زمانہ میں اہل مدینہ کا رئیس عمرو بن طلبہ تھا۔ جس کا تعلق بنونجار سے تھا جو بنی عمرو بن مبذول کی شاخ تھی۔

# احر کا درانتی سے قبل کرنا:

یہ سارے لوگ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تبع نے ان میں پڑاؤ کیا تھا اس دروان بنوعدی بن نجار کے ایک آ دمی جے احمر کہا جاتا ہے نے تبع کے ایک آ دمی کو درخت کا شختے ہوئے و کچھ کراسے درانتی سے قبل کر دیا اور کہا کہ پھل تو اس کے لیے ہے۔ جوشاخ تراشی کرے قبل کرنے کے بعد کسی کنویں میں پھینک دیا اس کنویں کوتو مان کہا جاتا ہے۔ بیصورت حال دیکھ کرتبع کی گھٹن بردھی۔

### الل مدينه كي شرافت:

اس دوران جبکہ تبع اپنے مخالفین کے ساتھ کشت وخون میں مصروف تھا تبع نے جب دیکھا کہ انصار دن کے وقت ان سے لڑتے ہیں اور رات کوان کی مہمان نوازی کرتے ہیں تواس پر بہت متعجب ہوااور کہنے لگا کہ بخدابیقوم بڑی عزت وشرافت والی ہے۔ یہودی عالم تبع کے پاس :

اس شکش میں دو یہودی عالم اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے گئے کہ اے بادشاہ ہمارے بننے کے مطابق تو مدینہ کو کھنڈرات میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔اگر تیرارادہ ایسا ہی ہے تو یا در کھ کہ تو اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکتا کیونکہ تیرے برے ارادے اور مدینہ والوں کے درمیان اللہ کی مدو آ ٹرے آ جائے گی اس پر تیج نے کہاوہ کیسے؟

یبودیوں نے جواب دیا کہ مدینہ نبی آخرالز ماں ﷺ کا دارالہجرت ہے اس نبی ﷺ کاظہور قریش میں ہوگا وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے گالہذا تواینے ارادہ سے بازرہ۔

#### تبع کا بهودی موجانا:

تبع بین کررک گیا۔ جب اس نے یہودی عالموں کے علم کودیکھا اورنگ بات می تویدینہ داپس پلٹا اوریہودی عالموں کو ہمراہ لے کریمن واپس ہواعالموں کو ہمراہ رکھنے کا نتیجہ بیہوا کہوہ خودبھی یہودی ہو گیا اوران (عالموں) کا پیروکار بن گیا۔ ندکورہ بالا دونوں یہودی عالموں کا تعلق بنوقر بظہ سے تھا ایک کا نام کعب اور دوسرے کا نام اسد تھا اور دونوں آپس میں بچاز اد

بھائی تھے۔

بوں میں میں ایک بڑا تھا۔ سے سے سے کہ وہ دونوں اپنے دور کے عظیم یہودی علماء میں سے تھے۔حضرت انس بن مالک بوئی تو نے یہ بات بینچی ہے کہ وہ دونوں اپنے دور کے عظیم یہودی علماء میں سے تھے۔حضرت انس بن مالک بوئی تو نے یہ بات بعض اہل جاہلیت سے تن ایک شاعر جو کہ عبدالعزی بن غزیبہ بن عمر و بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار کا موں تھا۔ اس شاعر نے تنع کے ساتھ ہونے والی اڑائیوں پراشعار کیجا ورغر و بن طلمہ پرفخر کیا اور اس کے فضائل بیان کیے۔اشعار کا جہدورج و بل ہے:

- کیا جوش وجذبہ کے بادل جھٹ گئے یانصیحتوں نے اسے بازر کھایالذت سے اپنی حاجت پوری کر لی۔
  - ع تحقیے جوانی یاد آگئ تیراجوانی کو یاد کرنا کچھنیں علویاد بھی آئے تو دتی یاد آئی۔
    - ایرکوئی معمولی از الی نقی اس جیسی از الی تو نو جوانوں کوعبرت سکھاتی ہے۔
    - عران اوراسد کوز جره ستاره طلوع جونے کے ساتھ سماتھ بھول جائے گا۔
- زرہ یوش بڑے بڑے لشکر ان کے بدنوں سے خوشبوآ رہی ہوگی ان میں ابوکر بھی شامل ہوگا پیشکر مار بھگا کیں۔
  - کھرکہیں گے کہان کی طرف کون اشارہ کرے گا؟ بنوعوف یا بنونجار۔
    - 1 اے بونجار پھر ہمارے لیے تمنے ان سے انتقام لیا ہے۔



# مكه برحمله

# عربول كى كعبه كے ساتھ عقيدت:

محمہ بن اسحاق کہتے ہیں کہ تیج آوراس کی قوم بت پرست تھے اس نے مکہ کرمہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا کہتے ہیں کہ جبوہ اس ارادہ سے مکہ کی طرف آر ہاتھا اورا بھی جمدان سے عفان اورا کج کی حدود کے درمیان دف بین تھی تو ہندیل کے چند آ دمیوں نے آگر کہا اے ہادشاہ ہم آپ کو ایک ایسے بیت المال کا پہتہ دیتے ہیں کہ جس سے گذشتہ بادشاہ غافل تھے اس فزانہ میں موتی 'زبرجد' یہ قوت 'سونا اور چاندی وغیرہ بے شار اموال ہیں وہ قلعہ میں بندایک گھر ہے لوگ اس میں عبادت کرتے اور نماز پڑھے ہیں۔ اس یا قوت نہیں کہ جندیل جانے تھے کہ جس نے بھی بیت اللہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا وہ ہلاک ہوا لہٰذا تبح کو ابھار کر حملہ کی ترغیب دی تاکہ وہ بھی بلاک ہوجائے۔

مگر تنع نے جب ان لوگوں سے یہ تقریر سی تو ان دو میہودی علاء کوجنہیں وہ ساتھ لایا تھا انہیں سارا ماجرات یا۔انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے حیلہ سے تبہاری اور تبہاری قوم کی ہلاکت کا ارادہ کیا ہے اگر تم اس پر تملہ کا ارادہ کرد گے تو بمعہ کشکر ہلاک ہو جا کیں گے۔اس پر تنج نے پوچھا کہ جب میں مکہ پہنچوں تو جھے کیا کرنا جا ہے۔

### مكه معظمه كي تكريم:

یبودی علاء نے تبع کہا کہ جو وہاں کے لوگ جس طرح اس گھر کی تعظیم وتو قیر و تکریم کرتے ہیں آپ بھی ویسے ہی کریں جب آ یہ وہاں پہنچیں تو سرکے بال کٹو اکر اِس کا طواف کریں اور خشوع وخصوع اور انکساری سے تکریم و تعظیم ہجالا کیں۔ تبع کی بنو ہذیل سے پرستش:

تع نے کہا کہ' تم اس گھر کی تعظیم کیوں نہیں کرتے''۔

انہوں نے کہا''اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے جدامجد حضرت ابراہیم علیاتاً کا بنایا ہوا ہے وراس کی عزت وحرمت ہم پر واجب ہے گراس وفت وہاں کے لوگوں نے وہاں بت پرتی شروع کر دی ہے اور خانہ کھیہ کے اندر بہت ہے بت رکھ دیے ہیں اور ان پر قربانیاں چڑھاتے ہیں وہ نجس' اہل شرک لوگ ہیں اس لیے ہم نے اس گھر کی تعظیم وتو قیرچھوز رکھی ہے۔ شیح کا بنویڈ مل کوئل کرنا:

تع نے حقیقت بتائے والوں کی عزت وتو قیر کی اور ان کی بات کی اپنے ذرائع ہے تصدیق بھی کی مگر وہ لوگ جنہوں نے دھو کہ سے تع کو کعبہ کی ہا۔ دھو کہ سے تبع کو کعبہ کی ہا ۔ دھو کہ سے تبع کو کعبہ کی ہاتھ یا دس کے بعد خانہ کعبہ کو چلا۔ تبع کا بیت اللّٰہ کی تعظیم کرنا اور غلاف چڑھانا:

جب د باں پنچاتو خواب میں اسے علم ملاکہ بیت اللہ پرغلاف چڑھائے۔اس پراس نے پہلے نصف ( کپڑے کی ایک قسم )

چڑھ یا پھرخواب آیا کہ اس پراچھا کپڑا چڑھاؤاں پراس نے معافر ( کپڑے کی اچھی قتم کانام) چڑھایا۔ پھرخواب آیا کہ اس سے بھی عمد و کپڑاؤا وتو پھراس نے ملاءوصائل چڑھایا۔اس طرح تنع سرکش بننے کے بجائے صاحب ایمان اورمخلص ہو گیا۔

کہ جوتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے خانہ تعبہ پر کپڑ الٹکا یا اور قبیلہ جرہم کی متولیوں کواس آمر کی وصیت کی اور اس کے پاک وصاف رکھنے کی تنقین کی وہ تبع ہی تھا اس نے تھم دیا کہ خانہ تعبہ میں خون نہ گرایا جائے نہ کوئی مردار لایا جائے اور نہ ہی حیض والی عورتیں اس کے نزدیک آیا کریں اس نے ہی خانہ تعبہ کا درواز ہ بنوایا اور درواز وں پر قفل لگوائے۔

# تبع کااینی تو م کودعوت حق دینا:

آ واب بیت اللہ بجالا نے کے بعد' دتیج'' مکہ مُرمہ ہے اپنے وطن کی طرف گیا وہ دونوں یہودی علاء کو بھی ساتھ مایا۔ یمن پہنچ کراپنی توم کو بھی اسی ندہب و عقیدہ کی طرف دعوت دی جس کا وہ خود پرستار ہو چکا تھا انہوں نے انکار کیا اور کہ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ندہب حق و باطل میں آگ فیصلہ کرے گی اور جواس سے بچے رہاو ہی سید ھے رہے پر ہوگا۔ آگ گو تھکم مانٹا:

ا بن اسحاق نے ابو مالک بن نگلبہ بن ابو مالک قرظی سے روایت کی کہ ابو مالک قرظی کہتے ہیں کہاانہوں نے ابرا ہیم بن محمد بن طلحہ بن عبدالتدکو کہتے سنا کہ:

جب تع یمن میں داخل ہونے کے نزدیک تھا تو اس کی قوم حمیر نے اس کو داخل ہونے سے روکا اور کہا کہ تونے ہمارا دین چھوڑ
دیا ہے اس لیے ہم تجھے اپنے شہر میں داخل نہ ہونے دیں گے اس پر اس نے کہا جس دین کو میں نے قبول کیا ہے وہ تہمارے دین سے
اچھا ہے ۔ انہوں نے کہا کہا چھا اگریہ بات ہے تو آؤ ہم اپنے تصفیہ کے واسطے اس آگ کو جو ہمیشہ ہمارے مقد مات کا فیصلہ کیا کرتی
ہے اپنا تھم شعبیم کرتے ہیں جو حریف ظالم اور نہ ہب باطل ہوگا وہ اس کی لیسٹ میں آجائے گا اور مظلوم اور راہ حق کا مسافر اس سے بپی
رہے گا۔

#### . یمن میں یہودیت کی بنیاد:

تع کی قوم بت اور نذرانے لے کر جب کہ یمبودیوں کے دونوں عالم'' تو رات' گلے میں ایکا کر آگ کے بخرج کے پاس جمع موئے پہلے آگ بت پرستوں کی طرف لیکی وہ اس سے خوفر دہ ہوکر پیچھے مٹنے لگے۔ حاضرین نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ صبر کرو امتحان کا وقت ہے چردونا چار مخم رے پھر بھی اور قربانیوں کے آگ کا لقمہ بن گئے اور علما یمبود تو رات کو گلے میں ایکا کے ہوئے اور پسینہ سے تربتر پیشانیوں کے ساتھ باہر نکلے اس وقت ان کی قوم حمیر نے اپنے باوشاہ کا مذہب قبول کر لیا اور یمن میں بہودیت کی بنیاد رہ گئی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کوالیک اورمحدث ( راوی ) سے اس طرح سنا ہے کہ یمبودعلاءاور قوم حمیر کے مابین آگ کو ثابث مانا جاتا تھا۔للبذا جوفریق آگ کواس کے مخرج کی طرف واپس کرتا وہ حق پر مانا جاتا۔

اس قول کے مطابق بت پرستوں کے چند آ دمی قربانیاں لے کر آ گ کے نز دیک گئے تا کہ وہ اپنے مخرج کی طرف واپس وٹ جائے مگر وہ ان کے اعتقاد کے برنکس ان کی طرف لیکی وہ ڈر کر بھا گ گئے جب کہ یہودی علاء آ گ کے مخرج کے پاس جہ کر تورات کی تلاوت کرنے لگ پڑے اور آگ چیچے ہٹ گئی۔ بیمعالمہ دیکھ کرقوم حمیر نے بھی یہود کے ندہب کواختی رکرانی اوراس بادشاہ کے ہم عقیدہ ہو گئے۔(اللہ جانتا ہے کہ کوئی روایت بنی برحقیقت ہے )

## يمن ہے شرک و جہالت کا غاتمہ:

بقول ابن اسحاق بت پرست قوم تمیر کااس زمانه میں ایک مکان تھا جس کی وہ تعظیم و تکریم کیا کرتے اور قربانیاں چڑھایا کرتے تھے اور وہاں سے محض کچھ کلام کی آ واز سنا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ند جب یہود کو اختیار کیا تو یہود کی عام نے بادشاہ سے کہا کہ اس مکان میں شیطان ہے جوان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اگر اجازت ہوتو ہم اس مکان کومنہدم کردیں۔ اس نے کہا تم خود مختار ہو جو چہو ہو کرو۔ انہوں نے اس مکان کوگروادیا اس مکان میں سے ایک سیاہ کما نکلا جس کو ذبح کردیا گیا اس طرح ان کے شرک و جہالت کا خاتمہ ہوا۔ اس مکان کے بیچے چند کھنڈرات آج بھی یمن میں موجود ہیں۔

## نبع كاقصيده:

#### نَيْزِجْهَا:

- ا۔ تیری نیندکو کیا ہوا ہے آشوب چٹم کے مریض کی طرح بے خوالی کے عالم میں ہے گویا کہ بے خوالی تجھ سے زائل ہونے والی ہی نہیں۔
- ۔ دونواسوں پر غصہ کی تھٹن کی وجہ سے کہ وہ بیچارے بیڑب میں قیام پذیر ہوئے 'ہلاکت ہے ان کے لیے نساد والے دن کی سزا ...
  - سی مدینه میں ایک جگدا تراجهاں میں رات گزارنا اور آ رام کرنا چاہتا تھا۔
  - س سعقق سے بقیع غرفد تک کی زمین کو برباوہ مقام پربطور سحن کے بنایا تھا۔
- ۵۔ میں نے سیاہ پھروں والی زمین اوراس میں فروکش ہونے کواور وہاں کی شور زمین جونا ہموار اور نہ ہی اگانے والی ہے کو چھوڑ ویا۔
  - ۲ ہم یثرب میں اترے ہمارے دلوں کی دھڑ کنیں کہدر ہی تھیں کہ کاٹ دینے والآئل عام ہو۔
  - ے۔ میں نے بطور تسم میمین صبر کا پیا حلف اٹھایا ہوا تھا' تیری عمر کی قتم مجھے ذرہ برابرشک ورّ دونہ تھا۔
    - ٨ كما كريثرب آسكيا تو (بخدا) اس كے وسط ميں كسي تتم كى تھجور باتى نه چھوڑوں گا۔
  - 9۔ یہاں تک کمیرے پاس بنوقر بظ کا ایک عالم خبرلایا (اور کہنے لگا) اللہ کی تتم یہود میں ایک سروار موجود ہے۔
  - ا۔ کہنے لگا کہ اس بستی ہے بازرہ جو کہ مکہ کے نبی گھے جو کہ قریش سے میں مدایت یافتہ میں کے لیے محفوظ ہے۔
    - ا۔ میں بغیر کسی فتم کی گر بڑ کے انہیں نہ ختم ہونے والے دن کے لیے سز اکے طور پر چھوڑ تا ہوں۔
  - 11\_ میں نے ان کواللہ تعالیٰ کے واسطے چھوڑ اہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید ہے قیامت کے دن جسمی ہوئی جہنم سے۔
    - ۱۹۳ میں اس کے لیے دینے میں حسب ونسب اور بمادری والی ایک مضبوط قابل تعریف جماعت حجیوڑ کے آیا ہوں۔

سما۔ وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کی سزاؤں میں مدد کرنا اب محمد تنظیم کا ثواب حاصل کرنا ہے۔

۱۵۔ مجھے گمان تک نہ تھا کہ بطحاء مکہ میں القد تعالیٰ کا ایک یاک گھر ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔

۲۱۔ یبان تک کرجمد ان کے مقام پر'' دف'' یقبیلہ بنہ بل کے پچھلوگ آئے۔

ا ا منے کے کہ ملہ میں ایک خزانہ ہے جس میں بہت سارا سامان ہے یا قوت اور زبرجد کے پوشیدہ خزانے ہیں۔

۸۔ میں نے ایہا کرنے کاارادہ کیالیکن القد تعالیٰ خود درمیان میں حاکل ہو گیا اوراللہ ہی نے سجدہ گاہ کے خراب کرنے کا دفا ن**کو با** 

19۔ جسمقصد کا میں اراد و کرچکا تھا اس ہے واپس پلٹا اور ایسامعاملہ کیا کہ جوحاضری دینے والوں کے لیے بطور مثن ل رہے گا۔

۲۰۔ مجھ سے پہلے ذوالقر نین بھی مسلمان بادشاہ گزر چکا ہے۔مشرق ومغرب کے بادشاہ اس کے آگے ذلیل وخوار ہو کر جمع ہوتے شھے۔

۲۱ فوالقرنین مشارق ومغارب کا با دشاه بناوه چکیم ورا جنما ذات کے علم کے اسباب تلاش کرتا تھا۔

۲۲۔ اس نے سورج کی جائے غروب مٹی اور کیچڑ کے چشمہ میں دیکھی۔

۲۳ اس سے پہلے میری چھوچھی بلقیس ملک رہ چکی تھی تا وفتیک اس کے پاس مدمری کھی گیا۔

تبع کی مکه مکر مه برچ شائی (روایت دیگر):

محمہ بن اسحاق ہے ایک اور روایت بھی ہے وہ کہتے ہیں کہانصارہ کا قبیلہ یوں کہتا ہے کہ تبع جس قبیلہ پرغضبناک ہواوہ یہود کا قبیلہ تھاان کی ہلاکت کے دریےان پر آن چڑھا (اللہ بہتر جانتاہے )انہوں نے اس کورو کا پھرواپس ہوا۔

اس وجه سے اس نے این ایک شعر میں کہا:

حتفا على سيطين حلا يثريا اولى لهم لعقاب يوم مفسدا

بْنَرْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَل

#### كابن سے حالات يو جھنا:

ہمیں ابن جمید نے سلمہ ہے محمد بن اسحاق کی بیروایت سنائی کہ ایک کا بن شافع بن کلیب صدفی 'تع کے پاس آیا اوراس کے پاس کی جواب دیا پاس کچھ عرصہ تقیم رہا۔ جب تع نے اسے الوواع کرنا چاہاتو کا بمن سے پوچھا کہ کیا تیرے علم میں کچھ جان ہے؟ کا بمن نے جواب دیا کہ' خبرناطق وعلم صادق''بعنی میں مستقبل کے بارے میں اب بھی تچی پیش گوئیاں کرسکتا ہوں۔

تع نے پوچھا کہ کیا تیرے علم میں ایسا ہے کہ کسی باوشاہ کی باوشاہت ایسی ہوسکتی ہے جومیری باوشاہت جیسی ہو؟

کا بن نے جواب دیا کہ غسان مجل کی بادشاہت کے علاوہ کوئی نہیں۔

نى كرىم الله كى آمدى بيش كوئى:

تع نے بھر ہو جھا کہ اس سے برط حکر بھی کسی کی حکومت ہو عتی ہے؟

كالبمن نے جواب دیا: ہاں!

## تع نے کہا کہ وہ کون ہوگا؟

کا بھن نے جواب دیا:

ایک نیک سرشت' خداشناس آ دمی موگا غلبهاس کی تا ئید کرے گااس کی صفات زبور میں بیان کڑ ٹی میں آت ہوں میں اس کو فضیلت دی گئی ہے۔ وہ ظلم کی تاریکیوں کونور کے اجالوں سے بدل دے گانا منامی اس ذات گرای کا ہوگا احمد سے پیلم جو کہ نبی ہوں گے اس کے لیے خوش خبری ہے کہ جب وہ تشریف لائے گا بنولوی اور پھر بنوتھی ہے اس کا تعلق ہوگا۔

یہ باتیں سن کرتیج نے اپنے کارندے کو بھیجا کہ وہ زبور میں جا کراس بات کو پڑھے۔ جب کارندے نے زبور میں پڑھا تو ایسا ی ککھا تھا۔

محمد بن اسحاق کی ایک دوسری روایت حمید نے ہم سے بیان کی کہ ابن عباس بڑسٹا نے یمن کے سی عالم سے جو کہ حدیثیں بیان کرتا تھا۔ روایت کیا ہے کہ ملک رہیعہ بن نصر یمن کا حاکم تھا اس کو تنج بھی کہا جاتا تھا اس سے پہلے یمن کا با دشاہ تنج اول تھا وہ زید بن عمروذ والا ذیار بن ابر بهه ذوالهنار بن رائش بن قیس بن شفی بن سباالاصغر بن کهف انظلم بن زید بن سبل بن عمرو بن قیس بن معاویه بن خیشم بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زمیر بن ایمن بن جمیسع بن عربج حمیر بن سباالا تبر بن یعر ب بن بشحب بن فخطان ہے۔

اورسباكانام عبدالشمس تقااسے سبااس ليے كہاجاتا تقاكم "هواول من سبى في العرب" وه ببلا مخص ہے جس نے عربوں میں کسی کوقید کیا۔ (اللہ بہتر جانتاہے)

# شمر برعش بن ياسركون تها:

یمن کے بادشاہ تیج کے لقب سے ملقب ہوا کرتے تھے تیج اول کے بعد زید بن عمرو اورشمر برعش بن پاسر پنعم بن عمرو ذ والا ذعار بادشاہ بنا۔شمرزید بن عمرو کا چیازاد بھائی تھا۔شمروہی آ دمی ہے جس نے چین تک جنگ لڑی اورسمر قندشہر کی بنیا د ڈالی اور حیرہ والوں کو پریشان اور مجبور کیا۔شمراہے ایک لمبے قصیدہ میں کہتا ہے:

- میں شمرابوکرب بمانی ہوں۔ میں یمن اور شام سے گھوڑ وں کو تھنے لایا ہوں۔
- تا كدان ذيل غلاموں برحمله كردل جنہول نے ہمارے خلاف بغاوت كى چين كے سامنے تك عثم اوريام تك
  - 🛭 پھر ہم ان ہی کےعلاقوں میں اپنی ایسی حکمر انی چیکا کمیں گے کہ کوئی غلام بھی سرنداٹھا سکے گا۔

یکی تخص مدیند آیا تھااس کے بعد محمر بن اسحات نے یہودی علماء کے متعلق پہلے گزر نے والی روایات بیان کی ہیں۔اس نے بیت اللہ کی تغمیر کی اور کپڑے چڑھائے اور گذشتہ والے اشعار بھی اس کے بیں بیساری قصہ کہانی ربعہ بن نفرخی ہے پہلے کی ہے۔ جب رہیعہ ہلاک ہوا تو یمن کی ساری بادشاہت حسان میں تبان اسعد ابی کرب بن ملکی کرب بن زید بن عمر و ذوالا ذیار کے پاس لوث آفس

## ربيعه بن نفر كاسينا:

ابن حمید نے سلمہ سے محمد بن اسحاق کی بعض علما وسے بیروایت بیان کی ہے کہ ربیعہ بن نصر نے ایک خواب ویکھا جے دیکھ کر

وہ پریثان ہو گیا۔اپنے ملک میں کارندوں کو ہرطرف دوڑایا کہ کاہنوں 'ساحروں اور فال رمل والوں اور نجومیوں کو جمع کریں جب سب جمع ہوگئے توان سے کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے بخت پریثان کررکھا ہے لبنداتم مجھے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔

# مگرخواب نبیس بتاؤں گا:

کا ہنوں اور نجومیوں نے کہا کہ ہمیں خواب تو بیان کریں تا کہ ہم اس کی تعبیر بیان کریں رہیے ہر جستہ بولا کہ اگرخواب تم لوگوں کو سنا دوں تو میرا دل مطمئن نہ ہوگا میں سمجھوں گا کہ تم نے اپنے پاس سے سوال کے مطابق جواب گھڑ لیا ہے۔لہذا اس کی تعبیر و ہی دے سکتا ہے جوبغیر بتائے خواب بھی بیان کرےاور تعبیر بھی بتائے۔

عظیم کا ہن طبح اورشق:

جمع شدہ لوگوں میں سے ایک آ دمی بولا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو پھر آپ طیح اور شق کی طرف پیغا م بھیجیں بیرکام وہی کر سکتے ہیں۔اس وقت دنیا میں ان سے بڑھ کرکوئی کا ہن نہیں ہے۔

سطيح كاسلىلەنىپ:

سطیح رہیج بن رہیعہ بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدی بن مازن بن غسان \_ کی طرف منسوب کر کے ذئبی بھی کہا جا تا ہے اورشق بن صعب بن پیشکر بن رہم بن افرک بن نذیر بن قیس بن عبقر بن انمار ہے۔

# سطيح كاليهلي پنجنا:

اے طبح میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا ہے اس خواب نے پریشان کررکھا ہے خواب بھی تم نے خود ہی معلوم کرنا ہے اور تعبیر بھی لانی ہے اگر تونے خواب معلوم کرلیا تو یقینا تعبیر بھی صبح دیے سکے گا۔

سطیح نے جواب دیا کہ ' میں تو کرتا ہی ایسے ہوں' ۔

۔ سطیح نے کہا کداے بادشاہ! تونے ایک کھویڑی دیکھی ہے۔

ایک اورر دایت کے مطابق سطیح نے کہا کہ تونے کوئلہ دیکھاہے۔

بېرحال وه ڪوپڙي تاريکيوں ہے نگلي اورا يک زمين پر پنچي \_اس زمين ميں موجود مرقتم کي ڪوپڙيوں کو ڪھا ٿئ \_

با دشاہ نے کہا کہ تونے ذرہ برابر بھی خلطی نہیں کی اب اس کی تعبیر بتلا۔

سطیح نے کہا کہ میں حرتین کے درمیان کی ہرشے حتیٰ کہ سانپ اور چھیکل تک کی نتم اٹھا تا ہوں کہ جشی تمباری زمین میں وار د ہوں گے اور وہ ابین اور جرش کے درمیانی علاقے پر قابض ہوجا کمیں گے۔

بادش ہ نے کہا اے مطیح! تیرے باپ کی قتم میتو بڑی ڈراؤنی تعبیر ہے۔ بھلا سیہوگا کب؟ کیا میرے زمانے میں ایسا ہی ہو بائے گایامیرے بعد؟

سطیح نے کہا:

''نہیں بلکہ تیرے عرصہ تک نہیں ہوگا۔ تیرے بعد تقریباً ساٹھ ستر سال کے زائد عرصے کے بعد ہوگا''۔

با دشاہ نے بوجھا کہ

''ان کا قبضہ بدستورر ہے گا ما مبھی منقطع بھی ہوگا''۔

سطیح نے جواب دیا:

''ستر سے کچھ سال اوپر گذرنے کے بعدان کا قبضہ منقطع ہوجائے گا پھروہاں اکثر قبل کردیئے جائیں گے''۔

یا دشاہ نے کہا:

و'ان کوئل کرنے والا کون ہوگا؟''

سطیح نے جواب دیا:

ارم زی برن ان کوتل کریں گے۔

بادشاہ نے بوجھا:

"ارم زی بزن کی حکومت ہمیشہ رہے گی یا بھی ختم بھی ہوگی؟"

' (نہیں بلکہ ختم ہوجائے گ''۔

بادشاه نے یو حیا:

. " بھلا اس کا خاتمہ کون کرے گا"۔

سطیح نے جواب دیا:

''ایک پاک نبی رسول الله کالله اس کا خاتمہ کریں گے۔اس نبی کے پاس وحی آتی ہوگی اور یہ نبی محمد کاللیا خالب بن فہر بن ما لک بن نصر کی اولا دمیں سے ہوں گے پھر با دشاہت ای قوم سے آخر ز مانہ تک رہے گی'۔

با دشاه نے بوجھا:

"كيازمانے كے ليے بھي آخرت ہے؟"۔

سطیح نے جواب دیا:

" إن زمانے کے لیے بھی آخرت ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں اولین وآخرین سب کوجمع کیا جائے گا محسنین کامیاب ہوجائیں گے اور برے لوگ نا کام ہوں گے'۔ (قیامت)

بادشاہ نے پوتھا: ''اے شیاجو کھتم کہدرہے ہووہ تق وچ ہے؟''۔

'' ہاں شفق اور رات کے چھاجانے اور صبح کے یوٹھنے کی شم! جو کچھ میں نے مختبے بتلایا ہے وہ سب سج ہے'۔

شق کا پہنچنا:

جب طیح فارغ ہوا تو شق پہنچ چکا تھا۔ بادشاہ نے شق کو بلایا اور کہا کہ اے شق! میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس نے جمھے پریشان کردیا ہے۔ لہٰذااس خواب کے بارے میں جمھے بتلاا گر تو نے خواب درست بتلادیا تو اس کی تعبیر بھی درست بتلائے گا۔ طیح ک طرح اس کے ساتھ بھی بات چیت کی اور جو کچھ طیح نے کہا تھا وہ بھی اس سے پوشیدہ رکھا تا کہ دیکھے کہ آیا دونوں کی تعبیر میں اتفاق سے یا اختلاف۔

شق نے کہا: کہ لوسنو! تم نے ایک کھو پڑی دیکھی ہے جو کہ ایک ہاغ اور ریت کے ٹیلے کے درمیان واقع ہے۔ یہ کھو پڑی تاریکیوں سے نکلی اور پھر ہرنفس کو کھا گئی۔

جب باوشاہ نے خواب بیان کرنے میں دونوں کا اتفاق پایا تو کہاا ہے ثق! تو نے ذرہ برابر بھی خطانہیں کی اور پوچھا کہاس کی تعبیر کیا ہے؟

شق نے کہا: حرتین کے درمیان موجود ہرانسان کی قتم اٹھا تا ہوں کہ یقیناً تیری زمین پرسوڈ اٹی اتریں گے اور ہرچھوٹی بڑی چیزیرغالب آ جا کیں گے اور ابین اور جرش کے درمیانی علاقے کے مالک ہوں گے۔

با دشاہ نے کہا: اے شق تیرے باپ کی تنم! میر بات میرے لیے بدی دردا تگیز ہے۔ بیروا قعد کب ہوگا؟ میرے ہی زمانہ میں یا میرے بعد؟

شق نے کہا: منہیں بلکہ تیرے جانے کے کافی عرصہ بعد ہوگا۔ پھر تنہیں ایک ذی شان آ دمی ان سے نجات دلوائے گا اور حبشوں کو تخت رسوا کرے گا۔

با دشاہ نے پوچھا: کہ میط عظیم الشان آ دمی کون ہوگا؟۔

شت نے جواب دیا: ایک غلام ہوگا پر گھٹیا اور نہ ہی اپنے معاطع میں کوتا ہی کرنے والاب

بادشاه نے کہا: کیااس کی حکومت ہمیشدر ہے گی یا بھی ختم بھی ہوگ۔

شق نے کہا: ختم ہوگی اور اس کی حکومت کو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ختم کرے گا جو کہ حق وصداقت کا پیغام لائے گا اہل دین اور اہل ثروت کے درمیان عدل کرے گا۔ پھر بادشا ہت اس کی قوم میں رہے گی یہاں تک کہ فیصلے کا دن آجائے گا۔

با دشاہ نے یو چھا: کہ فیصلے والا دن کیا ہے؟۔

شق نے کہا: میدوہ دن ہے کہ جس میں اعمال کا بدلہ ملے گا۔ آسان سے مختلف پکاریں ہوں گی۔ زندوں اور مروں کی سنی جائے گا۔ اس دن متقین کے لیے کامیا بی اور کامرانی ہوگی۔
کامرانی ہوگی۔

بادشاہ نے کہا: کہ جو پچھتم کہدرہے ہووہ حق ہے؟۔ ثقر میں میں میں کہ جو پچھتم کہدرہے ہووہ حق ہے؟۔

شق ن کب آسانول اورزمین کے رب کی قسم ایرسب حق ہے۔

جب کا بنول کی با تیں س لیں تو حبشیو ل کے بارے میں سو چنے لگا اور بیٹیوں کو ساز و سامان دے کرعراق کی طرف روانہ کیا اور فارس کے باد شاہ سابور بن خز از اوکوان کے بارے میں لکھ دیا کہ ان کی رہائش کا مناسب انتظام کرے۔

فارس کے بادشاہ نے انہیں جیر ہ میں گھبرایا۔

ر بیعہ بن نصر کی باقی اولا دمیں سے نعمان بن منذرحمیر کابادشاہ بیدا ہوا ہےاور دہ نعمان بن منذر بن عمر و بن عدی بن ربیعہ بن نصر ہے۔ بیہ بادشاہ یمنیوں کے علم الانساب میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔

ر ببیه بن نصر کی و فات:

ہمیں آبن میدنے ابن اسحاق کی بیروایت بھی سنائی ہے کہ جب سطیح اور شق نے بادشاہ کوتعبیر سنائی اور اس نے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہوئے اپنے اہل وعیال کوعراق بھیجوا دیا۔ توبیہ قصہ پورے عرب میں قابل تذکرہ بن گیا۔ اور لوگ آپس میں دونوں کا ہنوں کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ انہی دونوں کا ہنوں کے بارے میں بنوقیس کے شاعر المثی بن تغلبہ السکبری نے اپنے بعض شعر کہے:

ہنتی چھیکہ نے ''کسی بھی آ کھے نے حق بات کونہیں دیکھا جیسا کہ آ کھے کا دیکھنا ہوتا ہے (ایساحق کرحق کے بارے میں ذکبی اور شق نے جیسا کہ اس کے بارے میں ذکبی اور شق نے جیسا کہ اس کے بارے میں کہا)''۔

عرب لوگ طبح کوذ کمی کہدکر پکارتے تھے کیونکہ وہ ذئب بن عدی کی طرف منسوب تھا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعدر ببعد بن نصر ہلاک ہوااور حسان بادشاہ بن گیا۔



# جانشين تبان اسعداني كرب

اس کے بعداس کا بیٹا حسان بن تبان اسعدابوکرب بن ملکی کرب بن زید بن عمر و بن ذوالا ذعاریمن کا حکم بنا \_حبشیوں کا ولولہ اور حکمرانی کاحمیر کے ہاتھ سے نکل جاناایک ایسا واقعہ ہے جس کے پیچھے متعدد محرک اسباب موجود تھے \_

حسان بن تبان اسعد ابوکرب اہل یمن کوساتھ لے کرعرب وعجم کی زمین فتح کرنے کے اراد سے چل پڑا۔ جبع اق کے علاقہ میں پہنچا تو قوم حمیر اور قبائل یمن نے آگے جانے سے انکار کردیا اور اپنے گھر بار کی طرف لوٹنا چا ہا گراس نے بات نہ مانی تو قبائل نے حسان کے بھائی عمر و کو جو اس سفر میں ان کے ساتھ قصا اسے اپنے ساتھ ملانا چا ہا اور کہا کہ اگر تو بھارے ساتھ وطن واپسی کا وعدہ کرے تو بھی تیرے بھائی کو تل کر کے تجھے اپنا با دشاہ تشکیم کرتے ہیں اس نے اس شرط کو منظور کر لیا اور تمام حمیر نے سوائے ایک شخص ذی رئیس حمیری کے۔ اس نے عمر و کو بھی اس اراد ہے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے بھائی کو تل کرنا مناسب نہیں ایسے فعل کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ گروہ نہ مانا اس پرذی رئین نے دواشعار کیے اور ایک کا غذیر لکھ کر اور اپنی مہر لگا کرعمرو کے پاس لایا اور کہا کہ اس کا غذکوا سے یاس سنجال کررکھان۔

ترجمهاشعار:

خبردارکون ہے جونیند کے بدلے بیداری خریدتا ہے۔

یعن جو بیکام کرتا ہے وہ احمق کہلا تا ہے اس میں اشارہ بیٹھا کہ اگر تو اسے قبل کرے گا تو بختے بیداری مول لینی پڑے گ۔ ' نیک بخت وہ ہے جوٹھنڈی آ کھدات گڑ ارتا ہے۔

یعن تکالیف مت خرید واور حالت آرام میں رہیں۔

2 اگر قوم حمیر نے حسان کے ساتھ بے وفائی اور دغابازی کی تو ذی رعین خداکے ہاں معذور تھہرےگا۔

اس کے بعد عمر و نے اپنے بھائی حسان کو قل کروادیا اور تو م کو یمن واپس لے آیا قبل کے وقت حسان نے عمر و سے ایک شعر کہا:

لیعنی اہل یمن کے ساتھ تیرے اتفاق کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ میں نے تو دیسے ہی بھی نہ بھی مرن ہے نتیجہ یہ کہ حکمرانی تیرے پاس آئے گی مگر عمرونہ مانا اورائے لل کر دیا۔اس واقعہ پر کسی حمیری شاعرنے چند شعر کے۔

- یہ کہتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جس نے پہلے زمانہ میں حسان جیسامقتول دیکھا ہو۔
  - 🗨 اس کواس دن اس کے دشمنوں نے قبل کر دیا جو آل کی پر ذاہ نہ کرتے تھے۔
- 🗗 تمہارامردہ (حسان ) ہم میں سے احپھا تھا اورتمہار ازندہ عمر وہم پر سردار ہے اوراب تم سب ہی سردار ہو۔

# عمرو کی پشیمانی:

جب عمر و بن تبان اسعد ابوکرب اپنے بھائی حسان کوقل کر کے یمن پہنچا تو اس کو بے خوا بی کا عارضہ دحق ہو گیا اور جب اسے سخت تکیف ہونے گئی تو کا ہنوں اور طبیبوں اور سیانوں سے علائ کو بتایا کہ جھے بے خوا بی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ انہوں نے علائ کیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ آخرا کی شخص نے کہا کہ جوشخص اپنے بھائی یا کسی قریبی عزیز کو بلاوجہ بلا گناہ محض حسد کی وجہ سے قبل کر دے تو اس کا متھے یہی ہوتا ہے اس کی نیندچھن جاتی ہے اور بے خوا بی اور بیداری اس پر مسلط ہوجاتی ہے۔

اس بات سے متاثر ہوکر یمن کے ان لوگوں نے جنہوں نے اسے اپنے بھائی کے تل پر آمادہ کیا تھا قتل کروانے لگا یہاں تک کہذی رعین کی باری آگئی تو ذی رعین نے کہا کہ میں تواس گناہ سے بری ہوں۔

عمرونے بوچھاوہ کیے؟

ذی رعین نے کہا: وہ پر چہ نکال کر د کیےلوجس میں دواشعار لکھے کر تختجے دیئے تنظے عمرو نے وہ پر چہ نکالا اور دیکھا تو او پروالے اشعاریائے۔

جب عمرونے اس پر چدکو پڑھا تو ذی رعین اس سے کہنے لگا کہ میں نے تجھے حسان کے تل سے منع کیا تھا مگر تونے میری بات نہ مانی تھی۔اس لیے اتمام جمت کے لیے میں نے میر پر چدلکھ کر تجھے دے دیا تھا یہی پر چہ میرے عذر کی پیروی کرے گا اور میں اس وقت ڈرا تھا کہ بچھے کوئی نہ کوئی مصیبت در پیش ہوگی لہذا اگر تونے آئندہ بھی وہی پچھ کیا جو پچھ تونے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔لہذا اب میر پچہ میرے لیے نجات کا سامان سبنے گا عمرونے ذی رعین کوچھوڑ دیا اور اسے قبل نہ کیا اور اب پچھتانے لگا کہ کاش ذی رعین کی نصیحت مانی ہوتی۔

حمیراوریمنیوں تے آل کے بعد عمرونے چنداشعار کہے:

- ا۔ ہم نے اس وقت نیند نہ خریدی جب میری خلاف بات اچھی بن گئ (نیند خریدی) بے خوابی کے بدلہ میں جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ قا۔
  - ۲۔ دھوکے کے وقت آ وازیں بلند کیں قوم والوں نے الیکن جمیں کوئی پرواونہیں۔
  - س\_ جوبھی مکر دفریب کامتولی ہوا ہم نے اسے آل کر دیا اور بیل ابن رہم کے بدلے میں سرعام ہوا بغیر کسی بدلہ کے۔
    - س قوم حمیر کوہم نے حسان کے بدیے قتل کیا اور حسان مشتعل ہونے والا ایک مقتول ہے۔
    - ۵۔ ہم نے انہیں قتل کرتے وقت ان پر کوئی ترس نہ کھایا بلکداس موقع پر برآ کھ شنڈی ہوئی۔
      - ۲ ۔ دونو لشکروں کی آزادعورتوں کی آئکھیں روروکر گریدوزاری کررہی تھیں۔
- ے۔ وہ الیی عورتیں ہیں جورات کوانس ومحبت بخشنے والی اور حسن وخو بی میں حور کی طرح ہیں جیسے ستاروں کے کنارے طلوع ہوتے ہیں۔
  - ۸۔ جب ہماراانتساب ہوتا تو ہم وفاہے پہچانے جاتے تصاور معذوری ہوتو ہم دوری کوالگ کردیتے تھے۔
    - ٩\_ جم سب لوگول برنضیات رکھتے تھے جیسے سونا جاندی پرنضیات رکھتا ہے۔

• ا۔ ہم تمام لوگول کے مالک ہوئے اور ہمارے لیے دوشبول کے بعد بڑے اسباب ہیں۔

اا۔ داؤڈ کے بعدایک زمانے تک ہم بادشاہ رہے اور مشرق ومغرب کے سر داروں کوہم نے غلام بنالیا۔

۱۲۔ بزرگی والی زبورکوہم نے خلفارموتیوں سے لکھا تا کہ دو بڑے شہروں کے سر داراسے پڑھیں۔

السام بمرتئم کے طلبگار ہیں اس وقت کہ جب چہ میگوئیاں کرنے والا ایس باتیں کرتا ہے۔

۱۲- میں عنقریب فریب کے متولیوں ہے اپنفس کوشفاء بخشوں گا۔ فریبیوں کا مکرمیری اوران کی ہلاکت ہے۔

ا۔ میں نے بے وقوفی کے عالم میں آ کران کی بات مان لی۔افسوس کہ میں گراہ نہ ہوا ہوتا۔اور وہ تو گراہ لوگ تھے انہوں نے میرے حسب اورزینت کو ہلاک کردیا۔

اس کے تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد عمر دبن تبان اسعد ہلاک ہو گیا۔

بقول ہشام ٔ عمرو بن تبان کوموثبان (چھلا نگ لگانا ) کہا جا تاتھا کیونکہ عمرو نے بھی اپنے بھائی حسان پر چھلانگ مارکرا سے عہ تیغ کرد ماتھا۔

## لخنيعه ينوف ذوشناتر:

اس کے بعد قوم حمیر کے واقعات میں خلل واقع ہوا اور ان میں اختلاف رہا اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے جمیر قوم کا ایک شخص زبردتی حکمران بن گیا جب کہ وہ شاہی خاندان میں سے نہ تھا۔ا سے خدیعہ ینوف ذوشنا ترکہا جاتا تھا۔اس نے قوم کے شرفاء کوتل کر دیا اور سلطنت کے گھرانے کے اہل بیت کے ساتھ بدکاری اور بدفعلی بھی کردی۔

حمیر توم کا ایک آ دمی اپنی توم کے ضائع ہوجانے والی گذشتہ حالت کواپنے اشعار میں یوں بیان کرتا ہے۔

• حمیرنے توم کے بیٹوں گوٹل کر دیااور سر داروں کوجلا وطن کر دیااورایے ہی ہاتھوں سے ذلت کی بنیا دوالی۔

🗨 اپنی دنیا کواس نے چکنا چور کر دیا۔ اپنی عقلوں کولیش میں لا کراور جو پچھان کا دبن ضائع ہواوہ تو کہیں زیادہ ہے۔

نماندالیی ہی ظلم کی داستانوں سے بھراپڑا ہے۔ جب اس قوم نے فتندوفساد پھیلایا تو خسارے میں جاپڑی۔

لخدیعہ ایک فاسق و فاجرآ دمی تھاوہ شاہی خاندان کے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا وہ لڑکوں کو باری باری اغلام بازی کے لیے منگوایا کرتا تھا۔اس نے اس برے کام کے لیے ایک الگ جگہ بنار کھی تھی جب بدفعلی سے فارغ ہوتا تو اپنے سپاہیوں کی طرف منہ میں مسواک لیے ہوئے نکلتا جواس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنامنہ کا لاکر کے فارغ ہو چکا ہے۔اور اب سپاہیوں کو اس کے پاس آنے کی اجازت ہے۔

ہوتے ہوتے ایک دن ذرعہ ذونواس بن تبان (حسان کے چھوٹے بھائی) کی باری آگئی۔ بیلڑ کا حسان کے قتل کے وقت کمسن تھا۔ بیا نتبائی حسین وجمیل لڑ کا تھا جب لیخدیعہ کا ہر کارہ اسے لینے آیا تو وہ اس کا مقصد سمجھ گیا اور ایک تیز چھری اپنے پاؤں تلے دبا لی اور اس کے مکان پر پہنچا جب بدکاری کرنے کے لیے کخدیعہ نے ہاتھ بڑھایا تو ذونو اس نے جھٹ اس کوزخی کر دیا پھر قل کر کے اس کا سرتن سے جدا کرکے در \* پچے میں رکھ دیا اور اس کے منہ میں مسواک بھی رکھ دی۔

پھر سپاہیوں کی طرف نکلا سپاہیوں نے (حسب عادت)اس کو طنز سے کہا کہا ہے ذونواس!نہر ہویا خٹک ۔

و ونواس نے کہا:''اس سرے یوچھوجو دریچے میں رکھاہے''۔

دیکھا تو کخنیعہ کا سر دریچے میں رکھا ہے۔سب نے دوڑ کر ذونواس کو پکڑ لیااور کہا کہ جبتم نے ہمیں اس خبیث سے نجات ولائی ہوتو ہم تمہارے سواکسی اورکو ہادشاہ نہ بنا کیں گے۔

چنانچیذ ونواس ان کا بادشاہ بن گیا اور قوم حمیر اور قبائل یمن نے اس کی بیعت کر کے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرلیں۔ یہ حمیر کے شاہی خاندان کا آخری تا جدار تھا۔ اس کا نام پوسف رکھا گیا اس کا ند ہب یہودی تھا اور اس کی حکومت کا فی عرصہ تک رہی۔ نجران میں عیسائیت کا آغاز:

نجران میں دین عیسوی کے پچھ بقایا جات پائے جاتے تھے پی حشرات اہل علم وفضل تھے۔ان کا ایک سر دارعبداللہ الثامریا می تھا۔نجران عرب کے وسط میں واقع ہے اس وقت نجران ہی اصل میں عیسائیت کا مرکز بنا اس سے پہلے اہل نجران اور اہل عرب بت پرست تھے۔

اہل نجران کے عیسائی ہونے کی وجہ سہ ہے کہ ایک عابد و زاہر شخص''فیمون'' نامی ان کے ہاں آ گیا اس نے نجران میں عیسائیت کی تبلیغ کی تو وہ عیسائی ہوگئے۔

## اصحاب الاحذود (گرهے والے) كا قاتل:

ہشام کہتے ہیں کہ جب ذرعہ ذونواس یہودی ہوا تواس کا نام پوسف رکھا گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے گڑھے کھود کر نیک کار عیسا ئیوں کوشہید کیا تھا ( یعنی واقعہ اصحاب الا حذود کے واقع کا اصل محرک تھا )

محمہ بن اسحاق کی روایت ہے کہ ایک شخص فیمون نامی بڑا عابدتھا اور پر ہیز گارتھا اور قریبے قریبے پھرا کرتا تھا جب گاؤں کے لوگ اس کے زہد وتقویٰ اور کرامت سے واقف ہو گئے تو دوسرے گاؤں میں چلا گیا اور اپنے ہاتھ کی کمائی بینی معمار کا کام کر کے اپنی معاش پیدا کرتا تھا اور اتو ارکے روز کوئی دنیاوی کام نہ کرتا تھا بلکہ کسی جنگل میں نکل جاتا اور سارا دن عبادت کرتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔

ایک دفعہ ملک شام کے گاؤں میں سے ایک گاؤں میں اپنے معمول کے موافق عبادت وتقویٰ میں مصروف رہتا تھا کہ اس گاؤں کا ایک شخص صالح نامی اس کے حال پر واقف ہو گیا اور اس کی محبت اس کے دل میں جاگزیں ہوئی فیمون جہاں جاتا صالح بھی اس کے چیچیے ہولیتا مگرفیمون کوخبر نہ ہوئی۔

ایک دن وہ اپنی عادت کے مطابق اتو ارکو کئی جنگل میں نکل گیاوہ اپنی نماز میں مصروف ہو گیا اور صالح پوشیدہ جگہ بیٹھ کراس کو دیکھتار ہا۔ جب وہ نماز میں تھا تو ایک سات سر کا سانپ اس کی طرف لیکافیمون نے اس کے لیے بدد عاکی اور وہ اس جگہ مرگیا۔

صالح سانپ کود کھے کرچلایا اے فیمون سانپ 'سانپ' مگرانے پی خبر نہ تھی کہ سانپ اس کی بدد عاہے مر چکا ہے جب شام کو واپس ہونے لگے تو صالح نے کہا کہ اے فیمون! آپ جانتے ہیں مجھے آپ سے از حد محبت ہے اس واسطے میں آپ کی مفارقت برداشت نہ کرسکا۔ آپ بیاندیشہ نہ کریں کہ آپ کا راز فاش ہوجائے گا۔ میں اسے افشاء نہ کروں گا مگر شہر کے لوگ بھی اس کے حالات سے واقف ہوجاتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بیار ہوجاتا تو وہ اس کے حق میں دعا کرتا تو وہ اچھا ہوجاتا اور اگر کسی ۔ آ فت ومصیبت کے آ نے کا اندیشہ ہوتا تو اس کی دعائے ل جاتی۔

ای گاؤں میں ایک شخف رہتا تھا جس کا بیٹااندھا ہو چکا تھا اس شخص نے فیمون کی کرامت من کراس سے دعا کرانے کا ارادہ کیا مگرلوگوں نے کہا کہ وہ کسی کے گھرنہیں آیا کرتاوہ عمارتی تقمیرات کا کام (معمار) کرتا ہے لہٰذا اس کو گھرکی تقمیرومرمت کے بہانے گھریر بلاؤاور پھراس سے دعا کراؤ۔

مختف یمنی بادشا ہوں کا تذکرہ

فيمو ن نجران ميں غلام : ·

اس خض نے اپنے بیٹے کو کوٹھڑی میں بند کیا اور فیمون کے پاس آ کر کہا کہ میرے گھر میں تھوڑا ساکام ہے فرصت ہوتو آ کر کہا کہ میرے گھر میں تھوڑا ساکام ہے فرصت ہوتو آ کر کہا و اس بہانداس کواپنے گھر لے گیا اور لڑکے کو نکال کراس کے سامنے لے آیا اور کہا اے فیمون اس خدا کے بندے کو یہ مصیبت ہے جس کو آپ د کچھر ہے ہیں (اندھا ہے ) اس کے حق میں دعا تیجے ۔ فیمون نے دعا کی اور وہ لڑکا اچھا ہو گیا فیمون نے دل میں کہا اب یہاں سے نکلنا چاہیے پس اس گاؤں سے نکل کھڑا ہوا مگر صالح نے اس کا پیچھا کیا جب راستے میں چلے جارہے ہتھے تو ایک درخت سے سی شخص نے فیمون کہ کر پکارا۔ فیمون نے جواب دیا تو اس شخص نے کہا کہ میں تیرے انتظار میں تھا اور تیری آواز سننا چاہتا تھا اب مرتا ہوں میری میت کو فن کرکے جاتا ۔ پس وہ شخص مرگیا اور فیمون نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے فن کیا۔

اس کی جنمبیر و تنفین سے فارغ ہوکر چلتار ہا یہاں تک کہ عرب کے کسی علاقہ میں جا پہنچا صالح بھی اس کے ہمراہ تھا اہل عرب نے ان پر حملہ کر دیا اور عرب کے ایک قافلہ نے انہیں آلیا اور لے جا کرنج ان میں ان دونوں کوفر وخت کر دیا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ ان پر حملہ کر دیا اور عرب کے ایک قافلہ نے انہیں آلیا اور لے جا کرنج ان میں ان دونوں کوفر روخت کر دیا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ اہل نجران ایک کمبی کھجور کی عبادت کرتے تھے اور ہر سال عید منایا کرتے تھے اور اس تھجور کوعور توں کا لباس اور زیور پہنا یا کرتے تھے

چنانچاہل نجران میں سے ایک شخص نے فیمون کوخرید لیا اور دوسر نے نے صالح کو خرید نے والے (آتا) کے گھر میں جب فیمون تبجد کی نماز پڑھتا تو وہ گھر بغیر چراغ کے روشن ہوجاتا ایک دفعه اس کا آتا یہ کیفیت دکھے کر بہت متبجب ہوا اور اس سے پوچھا کہ تہماراکس دین و مذہب سے تعلق ہے۔ فیمون نے اپنا مذہب عیسوی بتلایا اور اسے بطور خیرخوا ہی کہا کہ تہمارا منہ ہب باطل ہے یہ مجور کی گئزی تہمیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سے آگر میں اپنے خدا ہے جس کی عبادت کرتا ہوں اس سے بدد عاکر دن تو وہ اسے تباہ کر دے گا۔

اس کے آتا نے کہا کہ آگر ایسا کر دکھائے گاتو ہم تیرے دین میں داخل ہوجا کمیں گے۔ پس فیمون نے وضو کیا اور دور کعت نماز پڑھ کر دست دعا اٹھایا یہ دکھے کراہل نجران نے دین عیسوی قبول کر لیا اور اسی دن سے عرب میں عیسائیت کا آغاز ہوا۔

ابن حمید 'سلمہ کے واسطہ سے بتاتے ہیں کہ محمہ بن اسحاق کی یزید بن زیاد کے واسطے سے بیروایت پینچی ہے کہ کعب جنہیں القرظی کہتے ہیں نیز محمہ بن اسحاق نے بیروایت بعض اہل نجران سے بھی سن ہے کہ اہل نجران مشرک و بت پرست تھے اور نجران کے قریب اپنا قریب ایک گاؤں میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ جو نجرانیوں کے لڑکوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ اتفا قافیمون نے اس گاؤں کے قریب اپنا خیمہ گاڑا جب نجرانی لڑکے اس جادوگر کے پاس جادو سیمے جاتے تو راستے میں فیمون کو عبادت میں مصروف پاتے تو اس کی حرکات دیکھ کرمتجب ہوتے ایک دن کا ذکر ہے کہ نجران کے ایک آ دمی نے اپنے لڑکے کودیگر لڑکوں کے ہمراہ اس جادوگر کے پاس جھجا اس

لڑ کے کا نام عبداللہ تھاراتے میں جب عبداللہ نے فیمون کوعبادت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں عبادت کے انداز نے بہت اثر کیا جس کے بعد عبداللہ نے فیمون کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اوراس کے اقوال وخیالات کو سننے نگا یہاں تک کہ و وعیسائی ہوگیا اور یکامسلمان ہوااوراللہ تعالیٰ کی تو حید کا قائل ہوگیا اوراللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔

اسم اعظم :

جب عبدالله علم وین میں ماہر ہو گیا تو ایک روز فیمون سے بوچھا کہ الله تعالیٰ کا اسم اعظم کیا ہے؟

اس نے کہا کہ اے عزیز! اس کا جاننا تیرے لیے مناسب نہیں تو کمزور ہے اور اس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے گا۔ عبداللہ نے جب ویکھا کہ وہ اسم اعظم کے بتانے میں پس و پیش کررہا ہے تو اس سے سنے ہوئے تمام اسلائے حسنی کو ایک ایک کر کے تیر پر لکھتا گیا اور پھر آگ میں ڈالنا شروع کیا تا کہ اسم اعظم والا تیر جو ہووہ نہ جلے گا۔ چنا نچا ایسا ہی ہواجس تیر پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا وہ آگ سے لیک کر باہر آگیا اس طرح اس کو اسم اعظم کاعلم ہوگیا پھر را جب کے پاس آکر کہنے لگا کہ میں نے اسم اعظم معلوم کرلیا۔ را جب نے بوچھا کہ کیا ہے؟

عبداللہ نے کہا کہ فلال ہے کہا کہ تونے کس طرح معلوم کیا تواس نے سارا ماجرات ایا توراجب نے کہا اے عزیز! اس کو پوشیدہ رکھیواور ضبط سے کام لینا۔

## مبلغ عبداللدثامر:

اب عبداللہ فامرکا بیکام ہوگیا کہ جب نجران میں کسی کومصیبت یا بیاری لاحق ہوتی تو کہتا کہ اسے شخص تو اللہ تعالیٰ پرایمان لا اور میرے دین میں داخل ہو جا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ دہ تجھے اس مصیبت سے نجات دے۔اگروہ دین کی دعوت قبول کر لیتا تو عبداللہ اس کے حق میں دعا ما نگتا اور وہ اچھا ہو جاتا اس طرح سے نجران کے بہت سے لوگ اس کے تالع ہو گئے اور اس کا دین قبول کرلیا۔

رفتہ رفتہ اس کی شہرت نجران کے بادشاہ تک پیٹی تو اس کو بلا کر کہا کہ تو نے میری رعیت کا نہ ہب خراب کر دیا ہے اور میرے دین اور میرے آبا وَ اجداد کے دین کی مُخالفت کی ہے میں مُخْصِفر ورعبرت نا ک سز ادوں گا۔

عبداللہ بن ٹامر نے کہا کہ اے بادشاہ! تو جھے کوئی تکلیف نہ دے سکے گا۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ اسے ایک او نچے پہاڑ سے سر
کے بل نچے گرایا جائے۔ چنا نچہ اسے لے جا کرگرایا گیا گر اس کوکوئی گرندنہ پنجی اور وہ صحیح سلامت زمین پر آن پہنچا۔ پھراس کو نجران
کے گہرے پانیوں میں گرایا گیا اور وہ وہاں سے بھی صحیح سالم نکل آیا جب بادشاہ اس پر کسی طرح قادر نہ ہو سکا تو عبداللہ نے کہا اگر تو
جھ پر غلبہ پانا چا ہتا ہے تو اللہ تعالی پر ایمان لے آ اور جس چیز کوئیں مانتا ہوں اِس چیز کوتو بھی مان لے اس کے بعد تو میر نے تل پر قادر
ہو سکے گا۔

بادشاہ نے میں کرعبداللہ کے نہ ہب کو قبول کرلیا پھراپنے ہی عصاسے عبداللہ کو ماراجس پر وہ اس جگہ شہید ہو گیا پھرخو د بادشاہ بھی و ہیں ہلاک ہو گیا۔ نجران نعم کے نہ ہب کو قبول کرلیا اور ان کی کتاب اور حکمت کو ماننے لگے' یہاں سے نجران میں اصل نعرانیت کی ابتدا ہوئی پھران میں بھی بدعات کا ظہور ہواجیسے ہر ند ہب میں ہوا کرتا ہے۔

مٰد کورہ بالا بات محمد بن کعب القرظی اور بعض ابل نجران کی بیان کردہ ہے۔

اصحاب الاخدود (خندق والے):

جب نجران کی یہ حالت ہوگئ تو ذونواس حسان کے بھائی شاہ یمن نے حمیر یوں پر چڑھائی کر دی فتح کے بعد انہیں بلا کر کہا یبود کی ہوجاؤیا تس کے لئے تیار ہوجاؤ۔ اہل نجران نے تس ہونے کوتر جیج دی۔ ذونواس نے ایک خندق کھدوائی اوران کوآگ میں ڈال دیا جواس خندق میں جلائی گئی تھی جولوگ آگ ہے ہے ان کوتل کر دیا گیاان کی لاشوں کا مثلہ کیا گیا اوراس قبل عام میں ہیں ہزار لوگوں کوتل کیا گیا اہل نجران میں سے ایک شخص اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہو کرریتلے راستے پر بھا گالینی اسے پکڑنے سے عاجز رہے اس شخص کو دوس ذو ٹعلبان کہا جاتا ہے۔

فر ماتے ہیں کہ میں نے بعض نجرانیوں سے سنا ہے کہ جوآ دمی جنگل کو بھا گ گیا تھا اس کا نام جبار بن فیض تھا ان دونوں با توں میں سے درست ذوس ذو ثعلبان ہے۔

پھر ذونواس اس قبل عام سے فارغ ہوکر بمعدا بے لشکر کے صنعاء ( یمن ) واپس لوٹ آیا۔

ہمیں ابن حمید نے سلمہ سے محمد بن اسحاق کی روایت سنائی ہے کہ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اسی ذونو اس اور اس کے نشکروں کے متعلق الند تعالی نے قرآن مجید ہیں ہیآیات اُتاریں:

نین بین ارے گئے گڑھے والے (اس گڑھے والے) جس میں خوب بھڑ کتے ہوئے ایندھن کی آگھی جب کہ وہ اس گڑھے کہ اس کے ساتھ کرر ہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو پچھو وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کرر ہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سواکسی وجہ سے نہتھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جوز بروست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے'۔ (سورة البروج آیت ۸۔۸)

محربن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ مقتولین جن کو ذونواس نے قبل کیا تھاان میں عبداللہ بن ٹامران کا سردار بھی شامل تھا۔ نیزیہ بھی کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن ٹامراس سے قبل قبل کیا گیا تھا جب دین عیسوی کا نجران میں آغاز ہوا تھا پھراس کے بعداس کے ہم زمہوں کو قبل کیا گیا۔ قبل کیا گیا۔



# حبشه والول کی یمن پرحکومت

ہشام بن محمد کتے ہیں کہ اہل بمن کی حکمرانی سلسلہ بسلسلہ چلی آر ہی تھی کسی کوان کے بارے میں گمان تک بھی نہ تھا کہ ان کی عکمرانی سلسلہ بسلسلہ چلی آر ہی تھی کسی کوان کے بارے میں کہ ان شیروان کے زمانہ میں ان کے شہروں پر قبضہ ہوگیا۔ ہشام کتے ہیں کہ اس کا سبب بیتھا کہ یمن کا بادشاہ زونواس حمیری یہودی' فد ہب کا پیروتھا۔

ہشام کہتے ہیں کہ کداس حملہ کا سبب بیتھا کہ اس کے پاس نجرانیوں میں سے دوس نا می ایک یمبودی آیا اور کہنے لگا کہ نجرانیوں نے اپنے نبی کوظلماً قتل کر دیا اورخو دعیسائی ہو گئے اس وجہ سے زونو اس یمن والوں پرحملہ کے لیے تیار ہوگیا۔

رین کر ذونواس یہودی کی غیرت جوش میں آئی اوراس نے نجرانیوں پر چڑھائی کردی خوب قتل عام کیااس دوران نجرانیوں کا ایک فرد بھاگ کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچا اوراسے سارے حالات سے آگاہ کیا پیشخص اپنے ساتھ جلی ہوئی ایک انجیل بھی لے گیا تھاوہ بھی پیش کی۔ حبشہ کے بادشاہ نے کہا۔ ہمارے پاس افرادی قوت تو بہت زیادہ ہے مگر مہرین (کشتیاں) نہیں ہیں کوئی بات نہیں میں ابھی قیصر روم کوخط کھتا ہوں کہوہ ہمیں کشتیاں جھیج۔

چنا نچہاں نے قیصرروم کو خط لکھا اور خط کے ساتھ جلی ہوئی انجیل بھی بھیجی۔جس کے بعد قیصر روم نے کشتیوں کی کیثر تعداد روانہ کردی۔

## شهيدزنده موتاب:

رعایت و مدوکی تا کید کی \_

ابسلسدگام اب پھر دوبارہ محمہ بن اسحاق کی حدیث کی طرف لوٹا ہے۔ چنا نچہ ابن محید نے ہمیں سلم سے محمہ بن اسحاق کی عبد اللہ بن ابو ہمر بن محمد محمہ میں اسحاق کی حدیث کی طرف لوٹا ہے۔ چنا نچہ بن ابو ہمر بن محمد محمد میں نجران کی اسے تعجب ہوا کہ اس کا ہاتھ سرکی چوٹ پر کھا ہوا محمد ان بین میں سے ایک کھنڈرکو کھودااس کے بنچ سے ہما تا تو خون بہنا شروع ہوجا تا اور جب ہاتھ کو دوبارہ اس جگہ پر رکھتا تھا تو خون محمد وہاتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک انگو تھی تھی ہوں ہے ہما تا تو خون بہنا شروع ہوجا تا اور جب ہاتھ کو دوبارہ اس جگہ پر رکھتا تھا تو خون بند ہوجا تا تھا اس کے ہاتھ میں ایک انگو تھی تھی جس پر (ربی اللہ) کھا ہوا تھا۔ اس شخص نے یہ ماجرا حضر سے مربی تا تھا تو خون کھا۔ حضر سے محمد میں نوط کھا۔ حضر سے محمد میں کھا تھی کہ اس وقت جب فرونواس قبل پر رہے دواور ویسا ہی افی دوس نامی ایک شخص اپنے گھوڑ سے پر سوار ہوکر اس علاقہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت جب فرونواس قبل عام کر رہا تھا تو دوس نامی ایک شخص اپنے گھوڑ سے پر سوار ہوکر اس علاقہ سے نکل بھاگا۔ قات نو وہ سے بیاس ہو تھی ایک محمد میں تھا اور اس میں دوس فرنونواس کے خلاف اس سے مدد مائی قیصر روم نے کہا تمہارا بدلہ بھی لے گا پس قیصر روم نے بادشاہ کی طرف ایک رقعہ بھیجا اور اس میں دوس فو تعلیان ک

دوس قیصرروم کا خط لے کرنجانتی کے پاس پہنچا۔نجانتی نے ستر ہزارعبنتی اس کے ساتھ کر دیئے اور اریاط نا می شخص کوان کا سپہ سرط رمقرر کیا سپدساط رکوتھم دیا کہ اگر تو نے اہل یمن پرغلبہ پالیا تو ان کے مردوں میں سے ایک تہائی کوتل کرنا۔ایک تہائی ممارتوں کو کھنڈر بنادینااورعورتوں اور بچوں میں سے ایک تہائی کوقیدی بنالینا۔

ار یاط نشکر لے کرنگل پڑااس کے نشکر میں اہر ہماشرم بھی تھا۔ار یاط نے نشکر کو لے کر کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر پار کیااس کے ہمراہ دوس ثعلبان بھی تھا۔ یہاں تک کہ وہ بمن کے ساحل پر جااترا۔ جب ذونواس کو مبشیوں کے آنے کی خبر پنجی تو ذونواس نے ہمراہ دوس ثعلبان بھی تھا۔ حمیر قوم کو متفرق اور مختلف طور پر جمع کیا کیونکہ ان میں اختلافات پائے جاتے تھے۔ ذونواس کے ساتھ اس کی معمولی جنگ ہوئی کوئی برنامعر کہ چیش نہ آیا یہاں تک کہ ذونواس بمعد قوم کے شکست خور دہ ہوا۔اریاط یمن میں فاتھانہ داخل ہوااورا بے قبیلہ میں جا جیڑا۔

جب ذونواس نے اپنی شکست کودیکھا تو اس سے نہ رہا گیا اورا پنے گھوڑے کا منہ سمندر کی طرف کر کے اسے زور سے چا بک ماری اور گھوڑے سمیت سمندر کی گہرائیوں میں گم ہوگیا اس طرح زونو اس کی ہلاکت ہوئی اوراس کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

اریاط جب یمن میں داخل ہوا تو حسب وصیت ایک تہائی مردوں کوتل کیا ایک تہائی زمین کھنڈر بناڈ الی اور ایک تہائی عور توں اور بچوں کوقیدی بنا کرنجاشی کے پاس بھیج دیا اورخو دغلبہ پا کریمن میں مستقل حکومت قائم کی اور قبضہ جمالیا اہل یمن میں ہے کسی نے دوس تعلیان کی لائی ہوئی مصیبت پرایک مصرعہ کہا۔ کہتا ہے کہ:

"دوس تعلبان يمن ع جومصيبت صينج لايا ہوہ يمن ميں آج تك ايك مثال بني ہوئي ہے"۔

دوجدن حميري نے بھی اپنی قوم کی ہلاکت پراشعار کے جن کا ترجمہ یہ ہے:

- ا۔ تیری ذلت پر بڑاافسوں ہے۔فوت شدہ کوآ نسونییں اٹھا سکتے اور میری جان ہواؤں پرافسوں کر کے ہلاک مت ہو۔
- ۲۔ بینوں کی تناہی کے بعدگوئی آئکھ (رونے کے لیے )نہیں رہی اور نہ ہی کوئی اثر باقی رہااور کلحسین کی تناہی کے بعدلوگوں نے گھ نالیا۔ اس طرح بیا شعار بھی کم چھوڑ مجھے تیرا باپ نہ رہے تو ہر گز طاقت نہیں رکھتی اللہ تجھے اپنی رحت سے دور رکھے تو نے جھے بہت زیادہ ملامت میں ڈال دیا۔
  - س۔ گانے گانے والیوں کی گنگنا ہے کے پاس سے جب ہم شراب کے پلائے جانے کے بارے میں شکایت نہ کریں۔
    - سم ۔ یقیناً موت کوکوئی رو کنے والا روکنہیں سکتا' بھلے شفا بخش دوانا ک میں کیوں نہ ڈالی جائے۔
  - ۵۔ اورموت کونہ ہی کوئی را ہب الیمی چارد بواری میں بیشاروک سکتا ہے۔ جس کی دیوار یں عقابوں کے انڈے ٹیکار ہی ہوں۔
    - ۲۔ اور وہ غمدان (چکر کھانا ہے) جس کے بارے میں مجھے بتلار ہی تھی اس کی ایک اونچے بہاڑیراونجی کر کے بنایا ہے۔
      - 2۔ میہ بات را ہوں کی زمین میں سنائی اس کے نیچے کالے پھروں والی زمین اور خالص پھسلا ہٹ والی زمین ہے۔
- ۸۔ راہبوں کی اس زمین میں تیل کے چراغ اور چک دار ذرات ہوتے ہیں بالخصوص جب شام ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے بحلیوں
   کی چمک ہوتی ہے۔
  - 9۔ اس زمین میں جو کھجوروں کے درخت کاشت کیے گئے تھے قریب ہے کہان کے خوشے گدری کھجوروں سے جھک جائیں۔
    - ا۔ میز مین اپنی جدت کے بعدریت ہوگئی اور آگ کے شعلوں نے اس کے حسن کو بگاڑ ڈالا۔

اا۔ زونواس جان کی بازی لگا کرمر گیااورا پی قوم کونگی سے ڈرا تار ہا۔

ابن ذئبے نے بھی حمیر پر سوڈ انیوں کی پلغار کے بارے میں اشعار کہے:

- 🗨 تیری عمر کی قتم! نو جوانوں کے لیے بھا گئے کی کوئی جگہنیں۔ چونکہ موت اور بڑھایا اس کے ساتھ لگار ہتا ہے۔
  - 🗨 تیری عمر کی قتم! کہ نو جوان کے لیے وسعت کی جگداور پناہ گاہ نہیں۔
  - المامير كقبائل كے بعد سى غمز دہ كى خبر كوان كے پاس لا يا جائے گا؟
- اس جم غفیراوراسحاب خراب کے بارے میں کو کی خبرنہیں لاسکتا۔ان کی مثال توالی تھی جیسے آسان بارش سے پہلے ہوتا ہے۔
- ان کی چینی با ندھے ہوئے گھوڑ ہے کو بہرہ گونگا بناد یے والی تھیں اور حملہ آ ور جمکتھے میں مقابل میں آنے والوں کو دور بھائے تھے۔
- وہ حملہ آ ور جنات تھے اور تعداد میں ریت کے ذروں کے برابر تھے گویا تر درخت خنگ ہو چکے تھے (مطلب بیر کہ ان کی تعداد کو
   د کی کربی حمیر توم کے بہا دروں کے چھکے چھوٹ گئے تھے )

ہشام بن محد کہتے ہیں کہ قیصر روم کے پاس سے کشتیاں جب نجاشی کے پاس پہنچیں تو نجاشی نے اپے نشکر کو کشتیوں میں سوار کیا اور جائے مقصود کی طرف چل پڑا۔ جب ذونواس نے یہ خبر سی تو اپ مختلف گورٹروں کو لکھا کہ اس کی پشت پناہی کے لیے جمع ہو جا کمیں تا کہ سب مل کر صبیعیوں سے اپنا دفاع کریں اور انہیں اپنے ملک سے دفع کریں۔ گورٹروں نے خبر پاکرانکار کیا اور جوابا کہلا بھیجا کہ جرا یک اپنے علاقہ میں رہ کرقال کرے گا جب ذونواس نے ایسے حالات دیکھے تو ایک حیلہ سوچا۔

## ذ ونواسٰ کا فریب:

ذونواس نے بہت ساری چاہیاں بنوائیں اور کی اونٹوں پرلدوا کر حبھیوں سے جاملا اوران سے کہا کہ یہ بین کے خزانوں کی چاہیاں ہیں جو بیس نے بہت ساری چاہیاں ہیں جو بیس نہ بہاری ہے اورانسانوں کوزندہ چھوڑنے کی ان سے درخواست کی ان کا سیدسالا رکھنے لگا کہ جب ایس بات ہے تو جمارے بادشاہ کولکھ بھیج ۔ پس ذونواس نے نجاشی کولکھا کہ اپنے لشکر کی طرف ذرکورہ سلح کو تبول کرنے کا فرمان بھیج ۔

اس کے بعد ذونواس عبشیوں کو لے کر چلا اور صنعاء میں داخل ہوا اور سپہ سالار سے کہا کہ اپنے معتبر لوگوں کو جیجوتا کہ ان کے خزانوں پر قبضہ کرکے لئے جل پڑے۔ ادھر ذونواس خزانوں پر قبضہ کرکے لئے جس پڑے۔ ادھر ذونواس نے اپنے گور نرون کو لکھا کہ جو بھی کالا بیل (حبثی ) تمہارے پاس آئے اسے فوراً ذرخ کر دوں ۔ خطوط ملنے پر جو بھی حبثی ان کے ہتھے پڑھا قتل کر دیا گیا صرف وہی لوگ بھی جو راستے ہے ہٹ کر چلے تھے۔ جب بی خبر نجاشی کو پنجی تو اس نے ستر بزار کا لشکر بمعہ ساز وسامان کے زونواس پر غلبہ پانے کے لیے بھیجا اور اس شکر پر دوسیہ سالار مقرر کیے ان میں سے ایک ابر بہ اشرم تھا جب یہ لشکر صنعاء میں پہنچا تو ذونواس نے دیکھا کہ وہ ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر میں کو د پڑا اور موت کو گلے لگا لیا۔

فتح کے بعد ابر ہمصنعاء پر بادشاہ بن بیٹھا اور نجاشی کی طرف کچھ بھی نہ بھیجا اور ادھر نجاشی سے کہا گیا کہ ابر ہم نے تیری اطاعت سے روگردانی کردی ہے۔ نجاش نے جب بید یکھا کہ ابر ہمہ مجھ سے علیحدہ ہو بیٹھا ہے تو اس پر تملیہ آور ہونے کے لیے ایک نشکر بھیجاس پراریاط نامی آ دمی وسید سالار بنایا جب اریاط ابر ہمہ کی زمین پراتر اتو ابر بہنے اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے اور تجھے ایک دن اور ایک ملک میں لاکر جمع کیا ہے لہٰذا تو بھی دیکھ لے کہ تیرے ساتھ کون ہے اور میں بھی اپنے ہمراہیوں کو دیکھے لوں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں جو بھی ہم میں کامیاب ہوگا وہ بادشاہت کا مالک ہوگا اس تدبیر سے عوام النافن کا قتل عام بھی نہ ہوگا۔ اریاط نے اس تدبیر سے رضامندی ظاہر کی لیکن ابر ہدنے ایک بات سوچ لی۔ دونوں کے درمیان مقابلے کی جگہ مقرر ہوئی۔

ادھرابر ہدنے اپنے ایک غلام عتو دہ کومقررہ جگد کے قریب ہی ایک گڑھے میں چھپادیا جب مقابلہ ہونے لگا تو اریاط نے اس پرحملہ کیا مگروہ وارسے نچ گیالیکن وار کی وجہ سے ابر ہہ کی ایک جانب کی ناک کٹ گئی۔اسی وجہ سے اسے اشرم کہا جانے لگا جب ابر ہہ کے عتو دہ نامی غلام نے ابر ہہ کو گھاکل کرتے ہوئے دیکھا تو موقع یا کراریاط پرحملہ کردیا اور اسے قل کرڈ الا۔

ابر ہدنے غلام سے کہا کہ تھم میں پورا کروں گا۔غلام نے کہا کہ یمن کی کسی عورت کواپنے خاوند کے پاس نہ بھیجا جائے تا کہ میں اس عورت پر قدرت نہ پالوں ابر ہدنے کہا کہ جاا پٹی مراد کو پہنچ 'اس کے بعد اہل یمن غلام عتو دہ کے دشن ہوئے اورا سے قل کر ڈالا پھرابر ہدنے اہل یمن کوآ زاد کردیا۔

نجاشی کو جب ار یاط کے قتل کی خبر پنجی تو نجاشی نے قتم اٹھالی کہ جب تک ابر ہہ کا خون نہ بہائے گا اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھے گا۔ابر ہہ کو جب نجاشی کے اس حلف کی خبر پنجی تو نجاشی کو خطاکھا کہا۔ بادشاہ!

میں بھی تیراغلام اورار یاطبھی تیراغلام۔وہ جب یمن آیا تو تیری بادشا جت کوتباہ کرنا چاہتا تھااور مجھے قبل کرنے کے در پے ہوا میں نے اسے روکا اور چاہا کہ اسے قاصد بنا کرتیرے پاس بھیجوں مگراس نے انکار کیا اور بغاوت کر کے تیر کے شکر قبل کرنا چاہتا تھا مجبور أمیں نے ایسا کیا۔

میں نے سنا ہے کہ تو نے تئم اٹھار تھی ہے کہ تو میراخون بہائے گا اور میری زمین کوروندے گا تو میں تیرے پاس ایک بوتل میں اپناخون ڈال کر بھیج رہا ہوں اور اپنی زمین کی مٹی کا ایک تھیلا بھی بھیج رہا ہوں۔ میراخون زمین پر بہا دینا اور مٹی بھیر کر اس پر چل دینا اس طرح تیری قتم بھی پوری ہو جائے گی۔ میں تو تیرا بندہ ہوں۔ میری عزت تیری عزت ہے نجاثی ابر ہہ سے راضی ہوا اور اسے بدستور گورنری پر بحال کر دیا۔

#### ابر بهها ورارياط مين مبارزت:

محمہ بن اسحاق کہتے ہیں کہ ارباط کافی عرصے تک اپنی سلطنت پر رہا پھر ابر ہداشرم کے ساتھ اپنی حکومت کے بارے میں منازعت و مخالفت ہو گئے دار ہو گئے پھر مقابلہ کے لیے میدان منازعت و مخالفت ہو گئے۔ اس وجہ سے پچھ بٹی ابر ہدکی طرف ہو گئے اور پچھار یاط کے طرف دار ہو گئے پھر مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں آئے۔ ابر ہدنے ارباط کو کہلا بھیجا کہ میں اس طرح سے فوجوں کا مقابلہ کروا کے ان کو ہلاک نہیں کرسکتا 'آؤ پہلے میں اور تم مقابل کو زک دے سکے توہار نے والی کی فوجیں بھی جتینے والے کے پاس مقابلے کے لیے میدان میں آئیں اور جو بھی ہم میں سے مدمقابل کو زک دے سکے توہار نے والی کی فوجیں بھی جتینے والے کے پاس چی جائیں گی۔ ارباط نے بھی اس شرط کو منظور کر لیا۔

پس پستہ قد' فربہ بدن اور بدصورت نے خوبصورت ٔ درازقد' متوسط البدن اریاط پرحملہ کرنا چاہا تواپنے پیچھےا یک غلام عتو وہ کو کھڑا کیا تا کہ وہ پیچھے سے اریاط کے حملے روک سکے اریاط نے اہر ہہ پرحملہ کرنا چاہا تا کہ اس کا سراڑا سکے مگر برچھی اس کے اہروؤں' ن ک اور بونٹوں پر لگی مگروہ قبل ہونے ہے نے گیا تا ہم معمولی زخمی ہواای وجہ ہے اے اشرم ( نکعا ) ہم جانے لگا پیچے ھڑے ناام ن موقع پراریاط کو قبل کردیا اور کہا ( اناعتودہ ) مطلب بیتھا کہ تجھے ایک عتودہ نامی غلام نے قبل کیا ہے۔ اس کے بعدابر بہنے عتودہ ہے کہا پنی حاجت ظاہر کر عتودہ نے کہا کہ نئی دلہنوں کو ان کے شوہروں کے پاس اس وقت تک نہ جانے دے جب تک میں ان سے اپن ہوں کی بیاس نہ بجھالوں۔ چنا نچھ ابر بہنے اس کی بیخواہش پوری کر دی اس کے بعدابر بہنے ارباط کی دیت دے دی۔

یہ سارامعاملہ نجاشی کی لاعلمی میں ہوا تھا۔ جب نجاشی کوخبر پنچی تو سخت غضب ناک ہوا اورتشم کھائی کہ میں تیراسر کا ٹو ں گا اور تیرے علاقے کوروند کرچھوڑ وں گا اہر ہہ کو جب نجاشی کے غیض وغضب کاعلم ہوا تو اے ایک خطالکھا کہ میں تیرابندہ ہوں وہ بھی تیرا غلام ہے ۔ حکومتی معاملے میں ہمارے درمیان نزع بیدا ہو گیا تھا۔ میں اس پر غالب آگیا اور اس کوتل کر دیا۔

خط کے ساتھ نجاشی کی قتم پوری کرنے کے لیے اپنا سرمونڈ کر بال اور ایک تھلے میں ای کے شہر کی ٹوالی اور بھیج دی تا کہ مٹی کواپنے یاؤں سے روند کراپنی قتم پوری کرلے۔

جب خطنجاش کے پاس پہنچا تو وہ اہر ہدسے راضی ہوگیا اور اسے لکھا کہ میرے اگلے تھم تک تم ہی گورز ہو۔ جب اہر ہدنے و ویکھا کہ نجاشی اس سے راضی ہوگیا ہے اور اسے یمن کا گورز بنا دیا ہے تو اس نے ابی مرہ بن ذی بزن کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیوی کو میرے سپر دکر دو۔ ذی بزن نہ مانا تو اہر ہدنے زہر دی چھین کی اس عورت کا نام ریحانہ بنت علقمہ بن ما لک بن زید بن کہلان تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریحانہ کے باپ کا نام ذوجدن تھا۔ ریحانہ پہلے ابام ہ معدی کرب بن ابوم و کے عقد میں تھی اب اہر ہدے پاس آگئی اور اہر ہدسے اس کے ہاں مسروق بن اہر ہہ پیدا ہوا۔ اور ایک لڑکی بسیا بہ بنت اہر ہہ پیدا ہوئی بیصورت حال دیکھ کر ابوم رہ

## عتو ده كاقتل:

عتودہ بین میں اپنی من مانی کررہاتھا کہ اچا تک ایک دفعہ میرقوم کا ایک آ دمی عتودہ پرحملہ آ ورہوا اور اسے قبل کر ڈالا۔ جب ابر ہہ کوخبر ہوئی تو قصاص میں قاتل کو بھی قبل کر ڈالا۔ جمیر کا بیآ دمی علیم بردبار پر ہیزگار اور نیکو کار نصرانی تھا اس کے بعد ابر ہہ نے اہل یمن کو کہا کہ تمہارے ایک عقل منع آ دمی نے تمہاری کھوئی ہوئی عزت کو واپس نوٹا دیا ہے اور کہا کہ اللہ کی قتم اگر جھے علم ہوتا کہ عتودہ اپنی خواہش اس بدکاری کی صورت میں ظاہر کرے گا تو اس کو ارباط کے قبل کے بدلہ میں پھھانعام دیتا تو تم بھی اسے ناپیند کرتے۔ صنعاء میں گر جا گھر کی فقیر:

ابر ہدنے صنعاء میں ایک عظیم الثان کلیسائقمیر کروایا اور نجاشی کو خط لکھا کہ اے بادشاہ! میں نے تیرے لیے ایک کلیسا بنوایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی اور میں اس وقت تک بازنہ آؤں گا۔ جب تک عربوں کے حاجیوں کواپی طرف متوجہ نہ کرلوں۔

# گر جا گھر کی بے حرمتی:

جب عربوں کوابر ہہ کے خط کاعلم ہوا تو اہل نبی (مہینوں کو آ گے پیچھے کرنے والے) میں سے ایک شخص نکلا اور اس نے کلیسا میں آ کر پا خانہ کر دیا۔ پھر بنی مالک میں سے ایک شخص نکلا اور اس میں پا خانہ کر گیا۔اور واپس اپنے علاقہ میں چلا گیا۔ جب ابر بہہ کو

اس کی خبر پنجی تواس نے یوچھا کہ کس نے ایسا کیا ہے؟

جواب ملا کہ اس گھر (بیت اللہ) والوں میں ہے کی نے کیا ہے۔جس گھر کاعرب عج کرتے ہیں۔ جب سننے والے نے یہ چغلی تی تو اس نے بھی غصہ میں آ کر کلیسا میں بیپٹا ب کرویا۔

ابر ہدکی خانہ کعبہ پرچڑھائی:

ابر بدید ن کرسخت غضبنا کہ ہواور قسم اٹھائی کہ ضرور حملہ کر کے بیت اللہ کو منہدم کروں گااس زمانہ میں بعض عرب ابر بہہ سے اس کی نوازش ت کی بھی ما کے دربار میں آیا کرتے تھان میں سے ایک آدمی محمہ بن خزاعی بن حزا ہذکوانی بھی تھا۔ ایک مرتبہان بی لوگوں کا ایک وفد ابر ہہ کے پاس آیا تھاان میں سے محمہ بن خزاعی اور اس کا بھائی قیس بن خزاعی بھی تھااس دور ان ابر ہہ کی عید کا موقع آگیا اور اس نے عربوں کو بھی کی عید کا موقع آگیا اور اس نے عربوں کے پاس ایک صبح ناشتہ بھیجا۔ ابر بہ ناشتہ میں کیورے کھایا کرتا تھا لہذا اس نے عربوں کو بھی ناشتہ میں کیورے کھایا کرتا تھا لہذا اس نے عربوں کو بھی من شراعی بین کی اور عربوں میں ہم عیب دار کہلا کیں گے۔ لہذا محمہ بن خزاعی ابر ہہ کے پاس آیا اور کہنے لگا:

"اے بادشاہ! آج کادن ہماری عید کادن ہے اس دن ہم رانیں اور دستیاں کھایا کرتے ہیں '۔

ابر ہدئے کہا:

'' میں ابھی تم لوگوں کو وہ بھی بھیجوائے دیتا ہوں۔ کپوری تو میں نے اپنے شوق سے بھیجے تھے کیونکہ میں کپورے شوق سے کھا تا ہوں اورمہما نوں کو میں نے اپنی پیندیدہ ڈش بھجوائی ہے'۔

محمه بن خزاعی کافل:

ابر ہدنے محد بن خزاعی کوتاج پہنا کر قبیلہ مفنر کا حکمر ان بنادیا۔ اور اسے حکم دیا کہ لوگوں کو ہمارے کلیسا کا جج کرنے پر ابھارو ابل تہا مہ کو جب محمد بن خزاعی کوتاج پہنا کر قبیلہ مفنر کا حکمہ بن خزعی نبی کنانہ کی زمین میں پہنچا تو انہوں نے بذیل کے ایک شخص عروہ بن حیاض الملاصی کو بھیجا اور اس نے تیر مار کر محمد بن خزعی کوتل کر دیا۔ محمد بن خزعی کے ساتھ اس کا بھائی قیس بن خزعی بھی تھا بھائی کوتل بن حیاض الملاصی کو بھیجا اور اس نے تیر مار کر محمد بن خزعی کوتل کر دیا۔ محمد بنایا۔ بید ماجر اس کر ابر ہد خضب ناک ہوگیا اور قسم کھائی کہوہ بنوکنا نہ پرضر ورحملہ کرے گا اور بیت اللہ کو منہدم کرے گا۔

ہشام بن محمد کی رائے کے مطابق نجاثی کی رضامندی کے بعد ابر ہدنے ایک بے مثال گر جاگھر تغییر کروایا اسے محتف رنگوں اور سونے سے سجایا۔ قیصر روم کو لکھا کہ میں صنعاء میں ایک کلیسہ بنوانا جا ہتا ہوں جو کہ پوری دنیا کے لیے مثال ہواور پچھ مد دبھی طلب کی۔ قیصر روم نے پچکی کاری کا سامان اور سنگ مرم بھیج کر اس سے تعاون کیا جب تغییر کلمل ہوئی تو نجاشی کولکھ کہ کلیسہ کی تغییر سے میر ا پہلا ارادہ سے کہ میں اس طرف عربوں کو متوجہ کروں تا کہ وہ کلیسہ کا حج کریں۔

جب عربوں نے اہر ہدکے کرتوت سے توان پر بہت گراں گزری۔ چنانچہ بنوما لک بن کنانہ کا ایک آ دمی غصہ میں اٹھا اور یمن آ کر کلیسہ میں پاخانہ کر گیا۔ جب اہر ہمہ کواس واقعہ کی خبر ملی تو سخت غضب ناک ہوا اور اس نے جنگ کی ٹھان کی ھور پکاارا دہ کرلیا کہ بیت انتہ کو بھی منہدم کردے گا۔ چنا نچہای خیال سے چل بڑاراستے میں ذونفر حمیری سے جھڑپ ہوئی ان کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں قیدی بنالی ذو فرنے کہ اب بادشاہ! مجھے زندہ رکھ کیونکہ میری زندگی تیرے لیے موت سے بہتر ہے۔ پس ابر ہہنے اسے قبل ندکیا پھر پھر آ گے چل کرنفیل بن حبیب شعمی سے مقابلہ ہوا نفیل کوشکست ہوئی اور ان کو بھی قیدی بنالیا نفیل نے بھی درخواست کی کہ اسے زندہ رکھا ج ئے۔ چنا نچہ ابر ہہنے اس کی بات بھی مان لی اور عرب میں اس سے رہبری کا کام لینے لگا ابر ہدا پئے ساتھ ہاتھی بھی لا یا تھا۔

اس کے بعدہم ابن اسحاق کی روایت کی طرف بلٹتے ہیں:

جب ابر ہمہ بیت اللہ پر چڑھا کی کے ارادے سے فکا تو حیشیوں کوساز وسامان لے کر تیار ہونے کا تھم دیا۔ چنانچہ ہاتھی وغیرہ لے کرنگل آیا۔

> محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عربوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ اس ہاتھی کو بڑااعظیم الجشہ بتلا رہے تھے۔ عربوں نے جب بیسنا تو بہت پریشان ہوئے اوراس کے خلاف جہا دخل کی تیاری شروع کر دی۔

انہوں نے کہا: کہ اہل یمن میں ہے ہی ایک آ دمی اس کے مقابلہ کو لکلاتھا لہذا ہمیں بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے چنا نچہ بعضوں نے اس کا ساتھ دیا جب ذونفر نے ابر ہہ کے راستہ میں رکاوٹ ڈالی گر شکست کھا کرقیدی بنا جب ابر ہہ نے اسے قبل کرنا چاہا تو کہنے لگا کہ اے باوشاہ! مجھے زندہ رکھو کیونکہ میر ازندہ رہنا تمہارے لیے باعث خیر ہے۔ ابر ہہ نے اسے زنجیروں میں جکڑا اور اپنے ساتھ رکھالیا۔

ابر ہدمزید آگے بڑھا۔ جب بنوصعم کی زمین پر پہنچا تو حبیب بن نفیل شعمی اپنے دوقبیلوں شہریان اور نا ہس اور پچھ دیگرافراد کو لیکر ابر ہدکے مقابلہ کو لکلا گراس کے حصہ میں بھی شکست آئی اوروہ قیدی ہو گیا۔ ابر ہدنے اسے بھی قتل کرنے کاارادہ کیا تو کہنے لگا کہ مجھے زندہ رکھ میں راستہ میں تیری رہبری کروں گا۔ اور شعم کے دو قبیلے شہریان اور نا ہس تیری اطاعت قبول کرتے ہیں۔ ابر ہہ نے اسے معاف کرویا اور اپنے ہمراہ رکھا۔ نفیل اسے راستہ سے آگاہ کرتا رہا۔

#### ابر مهه طاكف مين:

جب طائف کے پاس سے گذراتو بنوثقیف میں ہے مسعود بن معتب نگلا اورابر ہدکے پاس آ کر کہنے لگا'ہم تیرے غلام ہیں ہماراتمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں بلکہ ہم تو تیری اطاعت ہی کرتے ہیں اور یہ جو ہمارا عبادت خانہ ہے جس میں لات (بت) ہے میدہ مجگنہیں جن کے ارادہ سے تو نکلا ہے جب کہ وہ تو مکہ میں ہے اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اپناایک آ دی را ہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ تختے مکہ پہنچادے۔

طائف دالوں نے ابورغال کواس کے ساتھ کر دیا۔ ابورغال نے جب اسے مقام ممس پر پہنچایا تو خود یہاں پہنچ کرمر گیا۔ یہاں بیدفن ہوااورلوگوں نے اس کی قبر پر پھر برسانے شروع کیے بیو ہی قبرہے جس پرمقام ممس میں پھر برسائے جاتے ہیں۔ کمہ میں غارت گری:

ابر ہدنے مفمس نامی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے ایک حبثی آ دمی اسود بن مقصو وعلی خیل کو چند شہرواروں کے ہمراہ مکہ میں بھیجا۔اس شخص نے مکہ پہنچ کرقریش اور دیگر قبائل عرب کے کثیر اموال واسباب لوٹ لیے اس لوٹ میں عبدالمطلب بن ہاشم کے دوسو اونٹ بھی تھے۔عبدالمطلب ان ونوں قبیلہ کے مردار تھے۔لوٹ مارد کھے کرقریش کنانہ اور بذیل وغیرہ قبائل عرب نے اہر بہ کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے تو مقابلہ کرنے کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ اہر بہ کا اپلی :

ابر ہدنے حناط حمیری کومکہ بھیجااور کہا کہ مکہ جا کران کے سردارے کہو کہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سہتھ کرنائی کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تو اس گھر کوگرانے کاارادہ لے کرآیا ہوں اگرتم اس کام میں مزاحمت نہ کردتو میں بھی خون ریزی نہ کروں گا۔اگر مکہ والوں کا سرداریہ بات مان لے تو اسے میرے یاس لے آنا۔

جب حناطه مکدییں داخل ہوا تو کسی ہے دریا فت کیا کہ یہاں کا سردارکون ہے؟

توگوں نے بتایا کہ عبدالمطلب بن ہاشم یہان کا سردار ہے۔الہٰدااس نے ان کے پاس جا کرسارا پیغام دیا۔

عبدالمطلب نے کہا: ہم اس سے لڑائی کا ارا دہ نہیں رکھتے اور نہ ہی ہمارے اندر مقابلے کی طاقت ہے۔ بیضدا کا گھرہے اور اسے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا۔ اگر خدا کو اپنے گھر کی حفاظت کرنا منظور ہوئی تو اس کوخودروک دے گا ور نہ اس کوچھوڑ دے گا ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں۔

حناطہ نے کہا کہتم میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو چنانچے عبدالمطلب اپنے چندلڑکوں کے ہمراہ اس کی طرف چل پڑے۔ عبدالمطلب ابر ہہ کے نشکر میں :

جب عبدالمطلب لشكريس بينچ تو دريافت كياكه ذونفركهال إذ ونفراس وقت قيدى تفا اوركسي زمانه مين عبدالمطلب كا دوست تفا) ملا قات ہونے برعبدالمطلب نے ذونفرسے يو جھا:

''اے دوست! مجھ پرآن پڑنے والی مصیبت سے رہائی کس طرح ہوسکتی ہے کوئی تدبیر بتاؤ۔ اور کہائم کوئی سفارش کر سکتے ہو''۔

#### ذ ونفرنے کہا:

''میں ایسا قیدی ہوں جس کو مج شام قبل کیے جانے کا کھٹکالگار ہتا ہے کیا سفارش کرسکتا ہوں ہاں اتنا ہے کہ ابر ہہ کے ہاتھی کا ساکیس میرا دوست ہے میں آپ کواس کے پاس بھیج دیتا ہوں وہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے جاکر اچھی خاصی سفارش کردے گا''۔

چن نچہذ ونفر عبدالمطلب کوانیس کے پاس لے گیا اور کہا کہ بیقریش کے مردار ہیں اور مکہ کے چشمے زم زم کے مالک ہیں۔ غریبول کو کھانا کھلاتے ہیں اور پہاڑوں کے درختوں کی حفاظت کرتے ہیں ابر ہدکے سپاہیوں نے ان کے دوسواونٹ لوٹ لیے ہیں ان کواہر ہدکے پاس لے جاوُ اور جہاں تک ممکن ہو سکے سفارش کرو۔

انیس نے کہا بہت اچھا'انیس نے جا کر ابر ہدسے کہا:

''اے بادشاہ!عبدالمطلب مکہ کے والی اور قریش کے سر دار میں اور آپ کے دروازے پر کھڑے میں اور آپ سے پچھ درخوانت کرنا چاہتے میں''۔

# ابر ہداورعبدالمطلب کے درمیان گفتگو:

ابر بہ نے عبدالمطلب کواندرآنے کی اجازت دے دی۔ جب ابر بہدنے ان کودیکھاتو مرعوب ہو گیااور تعظیماً اپنے پاس تخت پر بٹھایا۔ حبشیوں کو بیاعز از دینا نا گوارگز راچنانچ اپنے تخت سے نیچاتر آیااور فرش (قالین) پر بیٹھ گیا اور عبدالمطلب کو بھی اپنے ساتھ بٹھالیا۔

ابر ہدنے تر جمان سے کہا کہ عبدالمطلب سے ان کی درخواست کے بارے میں پوچھو؟

تر جمان نے دریافت کر کے کہا کہ بیا ہے دوسواونٹ واپس لینا جا ہتا ہے۔

ابر ہدنے تر جمان سے کہا کہ عبدالمطلب سے کہو کہ میں تمہاری اس درخواست پر بہت جیران ہوں تم اپنے اونٹوں کو واپس لینے کی خواہش رکھتے ہواور اپنے نذہبی گھر (جو تیرا اور تیرے آباؤ اجداد کا مرکز عبادت خانہ ہے) کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ۔اور نہاس کوکرائے جانے سے روکنے کی سفارش کرتے ہو۔

عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے اس گھر ہے کوئی واسط نہیں۔ جواس کا رب ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں للبڈ اانہی کی واپسی کی بات کرتا ہوں۔للبذا میرے اونٹ مجھے واپس کر دواور تم جانو اور بیت اللہ کا رب جانے مؤرخیین کی آئراء:

بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ جب حناطہ عبدالمطلب اپنے ساتھ بنو کنا نہ کے سردار عمر وین نفاؤ کو لے کرابر ہہہ کے پاس گئے اور با دشاہ سے کہا کہتم تہامہ کا ایک تہائی مال بطور جزیہ لے کرواپس ہو جاؤاور بیت اللہ کومنہدم کرنے کا ارادہ ترک کر دو۔ مگرابر ہہہ نے انکار کیا۔ واللہ علم۔

# مكه يقريش كانكل جانا

# اے اللہ! تو جان اور تیرا گھر:

ابر ہدنے عبدالمطلب کو اونٹ واپس کر دیئے عبدالمطلب نے مکہ آ کرلوگوں کواس واقعہ کی خبر دی اور مشورہ ویا کہ ہمارے اندرابر ہدکے مقابلے کی طاقت نہیں بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی غاروں میں حجیب جائیں پھر عبدالمطلب نے جاتے وقت قریش کے چند آ دمیوں کوساتھ رکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑاؤبر بداوراس کے لئنگر کے تق میں بدد عاکی اور بیشعر بڑھے:

- اےمیرےدب! میں تیرے سواکسی سے امیز نہیں رکھتا تو اپنی حدود کی حفاظت فر ما۔
  - بیت اللہ کا دیمن تیرادیمن ہے لہذا اپنے شہر کی گھنڈر بننے سے پہلے ہی حفاظت فر ما۔
  - پھر فرمایا ہم تو اپنی سواریوں کی حفاظت کر سکتے ہیں بیت اللہ کی حفاظت تو خو دفر ما۔
    - اے مولی اصفیوں کی حیلیں تیرے کی میں غالب ندآ کیں۔
    - اگرتوالیا کرد نے بلاشک توانی قدرت سے اپنی کام سرانجام دے سکتا ہے۔

- اگرتوالیا کرد نے بہتر ہے در نہ ہارا معاملہ تیرے سامنے ہے۔
- 🗨 حبشی توایک کثیر تعداد کو لے کر بمعہ ہاتھیوں کے تیرے عیال کوقیدی بنانا جا ہتے ہیں۔
- انہوں نے جہالت میں آ کر تیری سرحد کو بھاندا ہے اور تیرے جلال کا انتظار نہیں کیا۔

عبدالمطلب نے بیت اللہ کے دروازے کو جھوڑ ااورا پنے ساتھیوں کو لے کریپہاڑ وں میں ج چھپے اور انتظار کرنے لگے کہ ابر ہہ بیت اللہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔

#### ابر ہدکا مکہ کی طرف بڑھنا:

ادھرابر ہدنے صبح کے وقت محمود نامی ہاتھی کو تیار کیا تا کہ بیت اللہ پر چڑھائی کرے اوراپے نشکر کوبھی الرٹ کر دیا جب ہاتھی مکہ مکر مہ کو گرانے کے لیے تیار ہو گئے تو نفیل بن حبیب ( جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ) نے ہاتھی کا کان پکڑلیا اور کہا اے محمود! بیٹے جا جہال سے آیا ہے اسی طرف سیدھا واپس لوٹ جا کیونکہ تو بلد حرم میں ہے ریہ کہ کر ہاتھی کا کان چھوڑ دیا ہاتھی ریہ ن کر بیٹھ گیا اور خو ذفیل بن حبیب بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔

## اصحاب فيل كاانجام:

> ايسن السمسرو الالسه البطالسب والاشرم السمغلوب ليس الغالب

تنزيجتان:

اے بدکردار! اب کہاں بھاگتے ہو خدا کی تلاش و قہر ہے کہاں جا کتے ہو

ابربه مغلوب ہوگیا اوراپنے خیال کے موفق غالب ندر ہا۔

ای طرح نفیل نے بیا شعار کے:

- اےردینہ(اس کی بیوی) ہم مجھے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔
- 🗨 تہر راایک مثعلی ہمارے پاس شعلہ لینے کے لیے آیا ہمارے پاس اس پرکسی کوقد رت نہ ہو تکی۔
  - 🗗 تب تو مجھے معذور مجھتی اور میری روئے کی داددیتی اور معافات پراظہار افسوس بھی نہ کرتی۔

اےردید! تونے ان کا حال محصب وادی کے قریب نہیں دیکھا تھا کاش کہ تو دیکھ لیتی۔

اس پر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں خاص کہ جب میں نے (محمود ہاتھی کو بٹھا کر)۔

🗗 سریہ جبشی نفیل کے بارے میں بوچھ پچھ کرر ہے تھے یوں لگتا تھا کہ گویا میرےاوپر شکروالوں کا قرض ہے۔

الغرض ابر بہ کالشکر گرتا پڑتا ذکیل وخوار ہوتا ہلاک ہو گیا اور کنگریوں کی چوٹ کی وجہ ت ابر بہ کے جسم میں ایک بیما ہو گئی جس سے اس کی انگلیوں کے پورے تک چھڑ گئے۔اس کواسی حال میں اٹھا کرصنعا تک لے گئے آخر اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہوگیا۔

ابن عباس ہوسیٰ فرماتے ہیں کہ بعض مؤرضین کا کہنا ہے کہ نجاشی نے ارباط ابوجیم کوجیار ہزار کا نظر دے کریمن کی طرف روانہ کیا
 ارباط نے یمن پر چڑھائی کی اورغلبہ پالیاسی دوران لوگوں کو دیکھا کہ حج بیت اللہ کی تیاریاں کررہے ہیں۔

پوچھا: یولوگ کہاں جارہے ہیں؟

لوگوں نے کہا: کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا حج کرنے جارہے ہیں۔

يوچها: كياوه كس چيز سے بنا ہے؟

لوگوں نے جواب دیا: وہ پھروں سے بناہوا ہے۔

يو چها: و ما پر کيا چر هاتے ہو؟

لوگوں نے کہا: نذر مانے ہوئے جانوراس پر قربان کیے جاتے ہیں۔

ابر ہدنے یہ در کھے کرعیسی علائلگا ابن مریم بھٹ گفتم کھائی اور کہا کہ ہیں بھی یہاں پرایک گھر ضرور تقمیر کروں گا جوتمہارے بیت اللہ سے بہتر ہوگا۔ چنانچہاس نے ایک گھر بنایا اور اس کی تقمیر ہیں سرخ 'سفید سیاہ اور زرد ہر طرح کا سنگ مرمراستعال کیا اور خوب سونے اور چاندی کے ساتھ مزین کیا اوپر پر دے ڈلوائے اندر شمعیں اور چراغ روش کروائے دیواروں کو مشک کی خوشہو کے ساتھ خوشبو دار کیا۔ الغرض ہر طرح کی زرق و برق سے اس کومزین کیا لوگوں میں اعلان عام کردیا کہ اب بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں اس گھر کا جج کرو۔

چنا نچے کی مالوں تک عربوں کے بہت مارے قبائل اس کا جج کرے لگے۔لوگ اس میں جا کر تھہرتے عبادت کرتے اور قربانیاں کرتے تھے۔ چنا نچے نفیل ان کی تزین کو ناپند کرتا تھا ایک رات آ تکھیں چراتے ہوئے اپنے ساتھ پا خانہ لے کراس گھر میں آیا اور پا خانے سے کیتھوا ڈال دیا جب اس کی خبرابر ہہ کوہوئی تو اس نے کہا کہ یہ کام صرف اور صرف عربوں نے اپنے بیت اللہ کی خاطر کیا ہے بخدا اب میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر دم لوں گا۔ چنا نچا بر بہ نے سازا ما جرہ نجا تی کو لکھ دیا اور کہا کہ میرامحود نامی ہاتھی بھیج دیا جائے (اس ہاتھی کا ذکر پہلے گزر چکا ہے) جب ہاتھی ابر ہہ کے پاس کہ نیا تو حمیر کے سردار اور نفیل بن صبیب کو اپنے ساتھ لے کربیت اللہ کو گرانے چل پڑا جب حرم کے قریب پہنچا تو اپنی فوج سے مکہ میں لوٹ مار کی۔اور عبد المطلب کا سی زمانے میں دوست رہ چکا تھا عبد المطلب میں لوٹ مار کی۔اور غیر انفوں کو واپس کیا جائے نفیل عبد المطلب کا سی زمانے میں دوست رہ چکا تھا عبد المطلب اس کی اینٹوں کو واپس کیا جائے نفیل عبد المطلب کا سی زمانے میں دوست رہ چکا تھا عبد المطلب کا سے بارے میں نفیل سے بات کی اے بادشاہ اعربوں کا اینٹوں کے بارے میں نفیل سے بات کی اے بادشاہ اعربوں کا اینٹوں کے بارے بیان فیل سے بات کی اے بادشاہ اعربوں کا اینٹوں کے بارے میں نفیل سے بات کی اے بادشاہ اعربوں کا اینٹوں کے بارے بیٹھ بات کی اے بادشاہ اعربوں کا اینٹوں کے بارے بیٹھ بات کی اینٹوں کو واپس کیا جائے نفیل کو بات کی اینٹوں کے بارے بات کی اے بادشاہ اعربوں کا اینٹوں کے بارے بیانے کو بات کی اینٹوں کو بات کی اینٹوں کو بات کی کا در کو بات کی کہ میرے اور خور اور کو بات کی کو بات کی کہ میرے اور کو بات کی کو بات کی کو بات کی کا در کو بات کی کر بیا کر کو بات کی کر بات کی کو بات کی کر بات کر بات کی کر بات کر بات کی کر بات کی کر بات کر بات کی کر بات کر بات کی کر بات کی کر بات کر بات کی کر بات کی کر بات کر بات کی کر بات کی کر بات کر بات کر بات کر بات کی کر بات ک

سردارتیرے پاس آیا ہے۔اور پیوزت ومرتبہ والا آدمی ہے۔ حاجت مندکوعمہ و گھوڑے پرسوار کرتا ہے فقر اکوا موال کثیر عط کرتا ہے اور بیموکوں کو کھانا کھلا تا ہے۔ چنا نچہ وہ عبد المطلب کواہر ہہ کے پاس لے گئے۔ابر ہہ نے کہا بولوتمہاری حاجت کہ ہے؟ عبد المطلب نے کہا تمہم ہے بینچیں ہیں۔وہ محض ایک دھو کہ دہی تھی۔ میں تو یہ بیمحتا تھا کہتم ہیت اللہ کے بارے میں مجھ سے بات کرو گے عبد المطلب نے کہا کہ اس مجھے میرے اونٹ وائیس کرد ہے تو جان اور بیت اللہ جانے اس کا رکھوا ما پروردگا رہے۔ وہی اس کا دفاع کرے گا۔ ابر ہہ نے عبد المطلب کے اونٹ وائیس کرد ہے عبد المطلب نے اونٹوں کے گلے میں تلاوے ڈال دیے۔ اور ان کا اشعار کرے بطور مہدی کے حرم میں پھیلا دیا۔اورخودعبد المطلب کے ساتھ عمر و بن عائد بن عمر ان بن مکروم معظم بن عدی اور ابومسعود تقفی کو لے کر حرا پہاڑ پر چڑ دے گئے۔ (اشعار پیچھے گزر گئے ہیں)

بعد میں اللہ نے ابا بیل کی طرح کے پرندے بھیج جوان کی چونچوں میں ایک ایک پھر اور پنجوں میں دو دو پھر تھے۔ پرندوں
نے ابر ہد لشکر پر پھر برسائے جس کو کنکرلگتا وہاں پھوٹ کر پھوڑ ابن جا تا اور پھر ہلاک ہوجا تا۔ پھرسیلا ب آیا اوران کے جسموں کو بہا
کرسمندر میں ڈالا۔ ابر ہدا پے چند بچھے کچھے ساتھیوں کے ہمراہ الٹے پاؤں بھاگا۔ لیکن ابر ہدکی بید حالت تھی۔ کہ اس کے جسم کے
اعضاء ایک ایک کر کے گرر ہے تھے۔ اس کامحود نامی ہاتھی گھٹوں کے بل بیٹھ گیا۔ اور آگے جانے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ ایک
دوسراہاتھی آگے بڑھا مگروہ زمین میں دھنس گیا کہا جا تا ہے کہ ابر ہدیمن سے تیرہ ہاتھی اپنے ساتھ لایا عبدالمطلب حراء غار سے نیچ
انزے اور دومیشیوں نے آگے بڑھ کران کے سرکا بوسد یا۔ اور کہا: کہ

''آپبهتر جانتے تھ'۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عرب میں چیک اور خسرے کی بیاری پہلی باراس سال دیکھی گئی اسی طرح چرمل خطل اور عشر جیسے کڑو ہے درخت بھی اسی سال پہلی بارد کیھے گئے۔ ( کو یا اہر ہدکے ناپاک ارادے کی وجہ سے تکلیف دہ چیزیں پیدا ہو گئیں اور موذی امراض نے جنم لیا )

#### ابرہہ کے بعدیمن:

محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق جب اہر ہدہلاک ہوا تو اس کا بیٹا یکسوم با دشاہ بنا۔ اہر ہدکواس کی نسبت سے ابویکسوم کہا جاتا ہے۔ یکسوم نے حمیر قوم پر ذلتوں کے پہاڑ توڑ دیئے۔ یمن کے قبابل کوعبشیوں نے مغلوب کرلیا۔ عربوں کی عور توں کے ساتھ نکاح کیے۔ مردوں کوتل کردیا اوران کے بیٹوں کوعربوں اوراپنے درمیان ترجمانی کے فرائض اواکرنے پرلگا دیا۔

جب حبثی مکہ سے شکست کھا کر ہلاک ہوئے تو عربوں نے قریش کی بڑی عزت کی' وہ عربوں میں قابل عزت ہو گئے اور اہل عرب انہیں'' اہل اللہ'' کہہ کر پکانے لگے اور کہا جانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہیت اللہ کی قریش کی طرف سے حفاظت و مدافعت فرمائی اور ان کے دشمنوں کوشتم کیا۔

#### سيف حميري:

## قيصرروم سے مدد كى درخواست:

جب اہل یمن پر بہت زیادہ مصبتیں آنے لگیں اور اپنے ظالم حکام کے ہاتھوں نگ آگئے تو بعض اہل فراست کو پچھ کر سرزنے کی سوجھی' چنانچہ ایک شخص سیف بن ذی برن تمیری جس کی کنیت ابوم وتھی اپنی قوم کی طرف سے قیصر روم کے پاس شکایت کے کر آیا اور کہ کہ ہم لوگ عبشیوں کے ہاتھ سے جواس وقت ہمارے ملک یمن پر حکمران ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے او پرسے دفع کر دیں اور روم میں سے کسی کو ہمارا حاکم مقرر فرما دیں ۔ مگر شاہ روم نے ان کی شکایت رفع نہ کی اور اس کام میں ہاتھ ڈالنے کی اسے ہمت نہ ہوئی۔

کہنے لگا کہ تمہارا ملک دور ہے اور اہل فارس بھی وہاں سے قریب ہیں میں ان کے چنگل میں نہیں پھنسا چا ہتا۔ بہر حال قیصر روم نے سیف بن زی بیزن کوٹال دیا۔ نوشیر وان سے مدد کی درخواست :

سیف بن زی بزن محروم و مایوس ہو کرنعمان بن منذر عامل حیرہ کے پاس آیا نعمان اس وقت نوشیروان کی طرف سے اس صوبے کا گورنرتھا اور سارا ما جرااس کی خدمت میں پیش کیا۔نعمان نے کہا کہ میں اپنی طرف سے پھینہیں کرسکتا۔البتہ میں ہر سال کسریٰ کے ہاں جاتا ہوں تم اس وقت تک میرے پاس تھہرومیں تمہیں اپنے ساتھ وہاں لے چلوں گا۔تمہاری حاجت براری کے لیے اس سے سفارش کروں گا۔

## کسریٰ کا در بار:

جب مقررہ دن آیا تو نعمان بن منذرا سے ساتھ لے کر کسر کی کے دربار میں داخل ہوا۔ سیف نے اس سے پہلے بھی کسر کی کے دربار میں داخل ہوا۔ سیف نے اس سے پہلے بھی کسر کی کے دربار کی شان و شوکت نہیں ویکھی تھی۔ سیف دیکھتے ہی کا نیب اٹھا اور بدن پررعب طاری ہوگیا۔ چونکہ کسری دربار کے روزاس کی میں ہیٹے تا تھا جس میں اٹھا سات تھا اس میں میں ہیٹے تا تھا جس میں اٹھا مسات تھا اس میں یا قوت موقی نز برجد سونا کیا نہ اٹھا اور کپڑوں سے یا قوت موقی نز برجد سونا کیا نہ کی ہوئے تھے اورا کیہ سونے کی زنجیر سے اس کل کے اندر محراب میں لؤکار ہتا تھا اور کپڑوں سے وہوکار ہتا تھا اور کپڑوں سے موقع جب کہ میں دبار میں پیٹھتا تو اپنا سراس لگے ہوئے تا تاج کے اندر واغل کر دیتا اور تاج سے کپڑے اتار لیے جاتے تو اس عالت میں جس شخص نے پہلے یہ کیفیت نہ دیکھی ہوتی تو وہ مرعوب و بے ہوش ہوجا تا۔ اس طرح سیف بن زی پر بھی ہیت طاری ہو عالت میں جس شخص نے پہلے یہ کیفیت نہ دیکھی ہوتی تو وہ مرعوب و بے ہوش ہوجا تا۔ اس طرح سیف بن زی پر بھی ہیت طاری ہو گئا اور اس درواز نے سے داخل ہوتے وقت سر جھکا لیا جس پر ٹو شروان کی زبان سے نکلا کہ بیا تھی بوجوا تا اون کی دوراز نہ ہونے کے داخل ہوتے دوتت سرکو جھکا تا ہے جس کے جواب میں اس نے کہا ہیا ہے کی دہشت کی دجہ سے ہے گرعرض کرنے لگا کہ اب وہوا تا دورہم ان کے تلم سے تنگ ہیں۔ نوشیروان نے کہا ہو تی ہوان نے کہا ہوتی ہیں کہ ہمارا ملک آپ کے دیرسا یہ ہونو شیروان نے کہا کہ جب با دہاہ کواس نے علی کہ تیں۔ میں تقسیم کیا جب با دہاہ کواس کے علی کو تیم برارور ہم کہ کرخصہ دیا ہو بادم ہو جائے ہیں کہ میں اس کا کیا کروں خربونی تو بادشاہ نے بوچھا کہ تو بادشاہ نے بو چھا کہ تو بادشاہ کے عیال لے کرغر بیوں مسیف بی دو ترون نے کہا کہ میں اس کا کیا کروں خربونی تو بادشاہ نے بوچھا کہ تو بادشاہ نے بوچھا کہ تو بادشاہ کے علیے لوگوں پر شار کرتا ہے کیا دجہ ہے؟ سیف بن زی برن نے کہا کہ میں اس کا کیا کروں خربون کیا دیت نہیں تھی بین دی برن نے کہا کہ میں اس کا کیا کروں خربوں کو تی بردی نے کہا کہ میں اس کا کیا کروں خربوں کیا دیکھیں کیا کہ میں اس کا کیا کروں خربوں کو تھوں کو تھوں کو تھوں کو تی کو تھوں کیا کہ میں اس کا کیا کروں کو تھوں کیا کو تھوں کو تھوں کو تھوں کی ک

گا؟ جس زمین ہے آیا ہوں اس کے تمام پہاڑ سونے اور جاندی کے ہیں بادشاہ کے دل میں لا کی بیدا ہو گیا ارکان سلطنت اور داعمیان کو بلاکراس نے مشورہ لیا کہ اس شخص کے معاملہ میں کیا مشورہ دیتے ہوار کان میں سے کسی نے کہاا ہے بادشاہ! آپ قید خانوں میں جو واجب القتل قیدی ہیں ان کو اس شخص کے ساتھ کر دواگر وہ شکست کھا کر مارے گئے تو اپنی سز اکو پہنچ گئے اور اگر وہ کامیاب ہوئے تو ملک آپ کا ہوجائے گا۔

#### و جرز اورسیف بن زی بیزن:

بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اوران قید یوں کو جو تعداد میں آئے دسو تھے سیف کے ساتھ کر دیا۔اوران ہی میں سے ایک شخص کو جس کا نام و ہززا تھا اوران میں بلحاظ عمرونسب وحسب اورعلم وفضل میں بڑا تھاو ہرزنے آٹھ کشتیوں میں سوسو آ دمی بٹھائے اور سیف بن زی بیزن کے ہمراہ چل دیا۔

دوران سفرسمندر میں طوفان آیا جس کی وجہ ہے دو کشتیاں ڈوب گئیں اور ٹپھ کشتیاں چیسو آ دمیوں کو لے کر ساحل عدن تک پہنچیں وہاں پہنچ کر سیف نے بھی اپنی قوم کے آ دمیوں کو وہرز کی فوج کے ساتھ شامل کر دیا اور کہا کہ اے وہرز! میرا پاؤں تیرے پاؤں کے ساتھ شامل کر دیا اور کہا کہ بے شک انعاف سے پاؤں کے ساتھ ہے ( یعنی ہم ایک دوسر ہے کے مددگار ہیں ) اگر مرے تو دونوں فتح یاب ہوئے تو وہرز نے کہا کہ بے شک انعاف سے ہی ہے جب وہرز اور سیف کے آ دمی میدان جنگ میں آگئے تو ان کا مقابلہ کرنے کے واسطے مسروق بن اہر ہہ یمن کا با دشاہ نکلا اور اسے لکھکر کومقابلہ کے لیے اراستہ کیا۔

حکومت کی تھی۔

☆ اس سے پہلے ابن اسحاق کی روایت گزری ہے ہشام بن محمد کی روایت پچھا فتلاف کے ساتھ اس کے قریب قریب ہے تا ہم
ہشام بن محمد کہتے ہیں کداہر ہمہ کے بعد یکسوم یمن کا مالک ہوا مسروق وہی آ دمی ہے جے سریٰ بن قیاز کے وہرزہ می آ دمی نے قبل کی
تھا اور حبشیوں کو یمن سے مار بھگایا تھا۔

نہ کورہ بالا اجمال کی تفصیل ہشام **یوں بیان کرتے ہیں کہ مرہ فیاض زی بیزن یمن کے اشرف او**گوں میں سے تھا اور اس کی بیوی ریجانه بنت زی جدن تھی۔ریجاندہےزی بزن کا ایک لڑ کامعدی کرب پیدا ہوااورریجانہ حسن و جمال میں درجہ کمال رکھتی تھی اشرم نے حسن و جمال سے متاثر ہوکرر یحانہ کوزی بین سے چھین لیا اورا پنے ساتھ نکاح کرلیا اب زی بین کی غیرت یمن میں رہنے سے رکاوٹ بنی اوروہ بنومفدر کے بادشاہ عمرو بن مذکے یا س پہنچ گیا عمرو سے کہا کہ میری مصیبت پر کسری سے میری سفارش کرواور اوراسے ایک خط لکھ دو عمرونے کہا: تھوڑ اصبر سے کام لومیں ہرسال کسریٰ کے پاس جایا کرتا ہوں اور میرے جانے کا وقت قریب ہے میں تنہمیں اپنے ساتھ لے چلوں گا اور تبہاری سفارش کروں گا جب وقت آیا تو عمروزی پزن کو لے کر کسری کے پاس گیا اور جا کر ذی بزن کی خوبیاں بیان کرنے لگا اور در بار میں آنے کی اجازت طلب کی کسر کی نے اجازت عنایت کی اورزی بزن کے ساتھ حسن و خوبی کے ساتھ پیش آیازی بیزن نے کہا کہ اے بادشاہ ہمارے ملک برکالوں نے قبضہ کرلیا ہے اور ہمارے معاشرے میں بری بری حرکتیں شروع کردی ہیں اگر بادشاہ سلامت ایبا قدم اٹھا تا تو وہ اس کا زیادہ حقد ارتفاکہا کہ بادشاہت سلامت آپ سارے جہاں کے ملوک پرفضل وکرم میں فوقیت رکھتے ہیں اب ہم فتح ونصرت کی بھیک ما تکتے ہوئے آپ کے در برآئے ہیں ہماری مدد کیجیے تا کہ اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کا کام تمام کردے سو بادشاہ سلامت اگرآپ میری بات پریقین رکھتے ہیں تو ہماری امیدکو بہارر کھتے ہوئے میرے ساتھ ایک نشکر جراح بھیج دیجیے تا کہ دشمن کو ملک بدر کرسکیں اس طرح آپ کی مملکت میں اضافہ ہو جائے گا ہمارے علاقے کو نظراندازنہ سیجیے کا ہمارا ملک سرسبزوشا داب ہے حرب کے باقی ماندہ علاقوں کی طرح چیٹیل نہیں ہے۔ با دشاہ نے کہا ہم نے تمہارے ملک کے بارے میں س لیا اجمار یو بتاؤ کون سے کالول نے تمہارے ملک پر قضہ کیا ہے؟ سندھیوں نے باحبھیو ل نے؟ کہائییں بلکہ حبیث ہوں نے لوشیروان نے کہا کہ میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں اور بیجی جا ہتا ہوں کہ تیری حاجت پوری کروں محر تمہارے ملک تک جانے والا راستہ بڑا دشوار ہے ہیں اس راستہ ہے اپنی فوج کو بھیج کر ہلا کے نہیں کرانا حیابتا ہاں تیرے معالم میں غور کروں گا۔

پھر بادشاہ نے اپنے ماتخوں کو علم دیا کہ اس کو یہاں رہائش دے دواور اس کی خوب عزت واکرام کروچنا نچہزی برن اس کے پاس مقیم رہا پھر بعد میں وہیں مرالیکن اپنی حاجت پوری نہ کراسکا ابوم وہ فیاض زی برن نے کسری کے بارے میں ایک قصیدہ کہا تھا جس میں کسری کی مدح کی تھی جب فاری میں اس کا ترجمہ کر کے کسری کوسنایا تو وہ جھوم گیا۔ او پرگز رچکا ہے کہ ریحا نہ ابراہ الاشرم نے بعضہ کرکے اپنی نکاح میں نے لی تھی ریحانہ نے ابر ہہ کے پاس ایک لڑکا مسروق بھیجا دوسر الڑکا معدی کرب جوزی برن سے تھاوہ بھی ریحانہ نے میں پرورش پارہا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مسروق بن ابر ہہ نے معدی کرب بن زی برن کو گالی دی اور کہ کہ تیرے باپ پرلعنت ہو مگر معدیکر ب بین کر بھا گا اپنی مال ریحانہ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا میر اباپ کون ہے؟ ریحانہ نے

بہنہ بناتے ہوئے کہا تمہارابابِ فیاض ابوم ہے اور سارا قعہ کہ سنایا واقعہ کوئن کر گویا معدی کرب کے جگر پر تیرچل گیا اور انتقام لینے کی ٹھان لی لیکن ابھی کمٹن لڑکا تھا مجور آای حال میں ٹھہر نا پڑا۔ چنا نچہ اشرام اور اس کے بڑے بیٹے یکسوم کے مرنے کے بعد سروق یمن کا مالک ہوا اس کے زمانہ میں معدی کرب نے موقع کو غنیمت مجھ کر ملک روم کے پاس گیا تا کہ اس سے مدد طلب کرے کسر کی کے پاس نہ ہوا کہ کہ اس کے دمانہ میں کرے سائیت کا پابند کے پاس نہ گیا جو تکہ اس کے بار کی مدد میں کسر کی نے تا خیر کی تھی کی کئی شوم کی قسمت قیصر روم بھی تو حبشیوں کے فد ہب عیسائیت کا پابند کھا اس لیے فد ہبی جمایت اس کی ورد کے آڑھے آگئی اور قیصر روم سے کسی قتم کی کوئی مدد نہ حاصل ہوگئی۔

ان حالات کے پیش نظر ناامیدی کی حالت میں واپس قصری کے پاس لوٹا (مرتانہ تو کیا کرتا) چنا نچہ مناسب موقع جان کر کسری کے دربار میں سوار ہوکر پیش ہوااورز وردار صدانگائی کہ اے بادشاہ! تیرے پاس میری ایک میراث پڑی ہوئی ہے کسری نے اسے پاس آنے کے واسطے بلایا گھوڑے سے از کر کسری کے پاس گیا اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اور تیری کون ہی میراث پڑی ہول ہے کہ بنے لگا کہ بیس ایک بوڑھے یمنی زی برن کا بیٹا ہوں تو نے میرے باپ کے ساتھ اس کی امداد کا وعدہ کیا تھا وہ بچا را تو تیرے دروازے پر پڑا پڑا مرگیا مگر تو نے اس کی کوئی مدونہ کی اب تیرے اوپر واجب ہے کہ وعدہ و فائی کے لیے تو میرے ساتھ نگلے کسری کی نے اس کو مال دینے کا تھم دیا۔ معدی کرب نے مال لے کرز مین پر بھیر نا شروع کردیا اور کوگوں نے مال اٹھا اٹھا کرا پنے پاس بحث کر لیا جب کسری کو خبر ہوئی تو اسے اپنی پاس بلوایا اور کہا کہ تھے کس چیز نے ایسا کرنے پر ابھارہ؟ کہنے لگا کہ میں تیرے پاس مال کی حاجت لے کرنہیں آیا میرے ملک میں سونا چا ندی کا فی ہے میں تو تیرے پاس اس لیے آیا تھا تا کہ تو جمھے بچھا سے مرد دے جو کہ میرے سرگی ذلت کواتا رکھیٹیکیں۔

کرواتی اس لڑے کا جیرے او پری شعلہ بیانی کوئ کرجرت ہیں ڈوب گیا وزرا کوجھ کیا لفکرٹٹی کے بارے ہیں مشورہ کیا وزرا کہنے گلے کہ واقعی اس لڑے کا جیرے او پری ہوئے جی جب کہتو نے اس کے باپ کے ساتھ بھی اجداد کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ ہماری سنوتو جیلوں ہیں بہت سارے ایسے قیدی پڑے ہوئے ہیں جو واجب الفتل ہیں اوران میں تظمند اور بہادرہم کے لوگ بھی ہیں لہذا اگر کا میاب و کا مران رہتے تو تیری ممکنت میں اضافہ ہوگا اوراگر مرکھے تو اپنی سزا کو پنجیں گے۔ کسرٹی نے کہا کہ بیرائے بہتر بین رائے ہے چنا نچی کسرٹی کے کم پرقید ہوں کا اعداد و شار کیا گیا تو آئھ مو لگا ان پراپ ختصور آ دمیوں میں سے ایک کوسید سمالا رمقر رکیا اس کا نام و ہر نے اس کی خانجا و ہرز کوسو پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا چنا نچی انہیں مناسب توت واسلے دوغیرہ دے کر انہیں آٹھی مشتیوں میں سوار کیا اور سمندر کے رابت جل بڑے دوران سفر سندر میں طونان آگیا جس کی دجہ سے دوکشتیاں ڈوب گئیں اور باتی ماندہ جھ کشتیاں حضر موت کے ساتھ جا بطے و ہرز نے سمندر کے ساتھ واجو کی میر شامل تھے ) لے کر پہنچ گیا اس سے وہرز کے باس اپنا ایک وہر سے سرق کی ایک لاکھونی کی (جن میں حبیش اور عرب حمیر شامل تھے ) لے کر پہنچ گیا اس لیے وہرز کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا اور پیغام دیا کہ تیرے پاس جننی فوج کے میں رکھا ہوا ہے اگر تو پہند کر ہے تو تو اپنے ہو جرز کے باس اپنا ایک قاصد بھیجا اور پیغام دیا ہی کہ تیرے پاس جلا جا میں کئے کچھ ملامت نہیں کہ تو نے اپن جلا جا میں کئے کچھ ملامت نہیں کروں گا اور ہماری طرف سے کوئی برائی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر تو جنگ پندگر تا ہو میں اوراگر اسے معاطر میں کئے میں میکھی جو میں رکھا ہوا ہیں جنو میں کہتے میں اوراگر اسے مولئر اور اگر اپنے موا میں موجو وہ جو کے میں رکھا ہوا ہے اس جو میں اوراگر اگر ہو میں اوراگر اور ہماری طرف سے کوئی برائی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر تو جنگ سے تو میں تجھے مہلت ویا بہتا ہو تو میں اوراگر اگر اور ہماری طرف سے کوئی برائی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر تو جنگ سے تو میں تجھے مہلت وہ بیل اور کیا ہوں اوراگر اگر اور ہماری طرف سے کوئی برائی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر تو جنگ سے تو میں تجھے میں کے در سے مسلط میں تھی تھے میں اوراگر اگر ہوں کے در سے میں در ہو کے در سے میں کیا گیا کہ کو کی سے تو میں کے در سے میں کی میر کے در سے میک کے در کے در سے میں کیا کی کیا کوئی کی کوئی کر کیا

ہوں۔ وہرزان کے اس برتا وَاورلا وَلشَکر کود کھے کر پریشان ہوا اورد یکھا کہ حقیقا ہمارے پاس آئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر یہ وہرز نے اس کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور کہلا بھیجا کہ ہمارے اور اپنے درمیان مدت مقر رکر دے تا کہ ہم اس مدت میں سوچ و بچار کر کسیں اور پختہ عبد کر کے مقررہ مدت میں ہمارے درمیان کسی قسم کا خون خرابہ نہ ہوگا تا کہ ہم کسی ایک بات پر مشورہ نہ کرلیس میری طرف ہے پابندی کا عبد ہے چنانچہ مسروق نے مدت مقرر کر دی اور ہرایک کالشکرائی اپنی چھاؤنی میں اقامت پذیر رہامت کے ابھی دس بی دن گزرے تھے کہ اپنیا میں دن ون مرز کا بیٹا اپنے گھوڑے پر سوار ہوکر مسروق کے لیاس جا بہنچا مسروق کے اس جا بہنچا مسروق کے مقراب نے اسے دیکھراس پر جملہ کر دیا اسے قبل کر دیا وہرز کو پہنچا کم جنب ہمارے اور ہمارے اور ہمارے وار میں معاہدہ ہوا تھا پھرتم نے میرے بیٹے کو کیوں قبل کیا ؟ مسروق نے جواب دیا کہ تیرا بیٹا ہمارے اور ہمارے اور ہمارے لشکر کے درمیان گھس آیا تھا ہمارے چند ہے وقو فوں نے جوش میں آ کراسے قبل کر دیا صالا نکہ میں بذات خوداس قبل کونا پیند کرتا تھا وہرز نے اسے کہلا بھیجا کہ وہ میرا بیٹا نہیں کسی زانیہ کا بیٹا ہوتا تو معاہدہ کی خلاف ورز کی نہ کرتا پھر وہرز نے اپنا خیمہ ایک ورکیا تا کہ یہاں سے ہمراہیوں کی کڑی نظر رکھی جا سکے اور قسم کھالی کہ مقررہ مدت گزر رنے تک شراب نہ ہیوں گا اور نہ تیل لگاؤں گا۔

مقررہ مدت کے فتم ہونے میں ایک دن باتی رہ گیا تھا وہرز نے تھم دیا کہ شتیاں جلوا ڈالیں اور فوج کے جسم پر لگے ہوئے کپڑوں کے علاوہ فالتوں کپڑے بھی جلوا ڈالیں پھرسارا کھانا ایک جگہ جمع کرایا اورا پنے فوجیوں سے کہا کہ جتنا کھاسکتے ہو کھالو چنا نچہ ان کے کھانے سے جو بچاوہ سمندر میں ڈال دیا۔اس کے بعداٹھ کراپئے نشکرسے زور دار خطاب کیا۔

اور کہا: اے لوگو! اچھی طرح جان لو کہ میں نے کشتیاں صرف اس لیے جلوائی ہیں تا کہ تہمیں اپنے ملک چنچنے کا کوئی راستہ نہ ملے اور کپڑے اس لیے جلوائے ہیں کہ جھے یہ بات نا گوارگزری کہ اگر خدا نخواستہ جبٹی ہمارے او پر غالب آ گئے تو کپڑے ان کی ملکیت میں چلے جائیں گے۔ اور کھانا اس لیے سمندر میں ڈلوایا کہ کہمیں تم میں بیطمع پیدا نہ ہو کہ چلوا یک آ دھ دن زندہ رہ جاؤں اور کھانا ہوگا ) کھانا کھانا کھانا کھانوں (مطلب یہ ہے کہ کھانا ختم ہو چکا اب تہمیں زندہ رہنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی اور جھیوں کو ہھگانا ہوگا) لہٰذا اگر تم نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کیا تو جھے دکھ لینا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جس اکیلا ہی میدان جنگ میں کو د پڑوں گا۔ یہاں تک کہ کوڑے کو اور چھے جواب دو کھڑے کے اور ضرور کا میاب ہو کر ہیں گے۔ اور ضرور کا میاب ہو کر دہیں گے۔

وہرزی حملہ کے لیے تیاری:

مقررہ وفت کے آخری دن کی صبح ہوئی وہرزنے اپنے گشکر کو تیار کیا اور سمندر کو پشت کی طرف رکھا اور اپنی فوج پر متوجہ ہوکر انہیں صبر کی تلقین کی اور کہا کہ تمہارے سامنے دو چیزیں ہیں۔ یا تو دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر واور فتح حاصل کر ویا لڑتے لڑتے عزت کے ساتھ مر جاؤ تھم دیا کہ اپنی اپنی کمانوں میں تیرڈ ال لواور جب میں کہوں تو ان پر تیروں کی بارش کر دو۔ چکی کا پاٹ ہے کہ اہل یمن نے اس سے پہلے تیروں کونہیں دیکھا تھا مخالف سمت سے مسروق بھی سر پر تاج ہا کرایک ہاتھی پر بیٹھے ہوئے اپنے لشکر عظیم کے ساتھ حرکت میں آیا یہ خیال نہیں ہوسکتا تھا۔ کہ وہرز کے حق میں کامیا بی ہوگی وہرز نظر کے کمزور ہونے کی وجہ سے اچھی طرح دیکھ بھی نہیں

سکتا تھ اپنے آ دمیوں سے کہا کہ مجھے ان کا باوشاہ دکھلاؤ کون ساہے؟ کہا جو ہاتھی پر بیٹھا ہوا ہے ابھی تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ بادشاہ ہاتھی سے اتر کر گھوڑ ہے پر سوار ہوگیا۔ کہنے لگا کہ میری ابرووک کواو پراٹھاؤ (پڑھا پے کی وجہ سے اس کی ابرویل کی ہوئی تھیں) انہوں نے جلدی سے ابرووک کواو پراٹھایا کہا کہ مجھے اشارہ سے بتاؤ کہ مسروق کون ساہے اتنی دیر میں اس نے تیرنکال کر کمان میں چڑھایا آ دمی نے اشارہ کر کے بتایا ہی تھا کہ اتنی دیر میں تیرمسروق کے جسم میں پوست ہو چکا تھا۔ فوج کوفو را تھم دیا کہ تیروں کی ہو چھاڑ کر دو اب ایسا آسان بن گیا کہ تیروں کی بارش برس رہی ہے۔ ادھر مسروق پیشانی کے بل گھوڑ ہے سے نیچ کر گیا۔

تیرا ندازی میں مسروق کی کثیر جماعت ہلاک ہوگئ۔ بقیہ لوگوں نے جب مسروق کومرا ہوا دیکھا تو تکست تسلیم ہوگئے۔ وہرز نے اپنے بیٹے کی لاش دفنائی اور مسروق کوایک گڑھے میں ڈالا۔اور بہت سارا مال غینمت ہاتھ آیا مسروق کے بیچے ہوئے لوگوں کو قیدی بنالیا۔

اس کے بعد وہرز نے تھم دیا کہ تمیری اور عربی قیدیوں کی جان بخشی کرواور صبضیوں میں سے ایک بھی آ دمی کوزندہ نہ چھوڑ و چنانچے سب حبشیوں کوموت کے گھاٹ اتاردیا۔

ہ وران جنگ ایک عربی اپنا اونٹ پر سوار ہوکر بھاگ نکلا اونٹ کو مسلسل ایک رات اورا یک دن بھگا تار ہاچنا نچہ ایک جگہ پہنچ کر پیچھے مٹر کردیکھا۔ تو اونٹ پر رکھے ہوئے سامان میں سے ایک تھلے میں تیر پوست ہو چکا ہے۔ تیر کو مخاطب کر کے کہا کہ'' تیری ماں کی ہلاکت کیا دوری ہے سفرزیادہ لمبا ہو گیا ہے'' (مطلب سے ہے کہ کیا میں تجھ سے دور بیٹھا ہوں یا تو چلتے چلتے تھک گیا ہے۔ میرے جسم میں پوست کیوں نہیں ہوتا) وہ بے چاراسمجھا کہ تیر میرا پیچھا کر کے مجھے لگنا چا ہتا ہے۔

و ہرزحبشیوں کے قتل کی مہم سے فارغ ہوکرصنعا میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوااور سارے یمن پرغلبہ پالیا۔اورمختف صوبوں میں اپنے گورنر بھیج کرمقرر کردیئے۔

و مرز اور معدی کرب کی بہا دری کو ابوصلیت اور ابوامیہ بن اوصلت ثقفی نے ایک قصیدے میں بوں بیان کیا ہے اس کے پچھ اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے:

- ا۔ انتقام کا مطالبہ ابن زی بیزن جیسے لوگ ہی کرتے تھے (چونکہ وہ کی سالوں تک) سمندر کے کنارے دشمنوں کے لیے مقیم رہا۔
  - ۲۔ ہرقل کے پاس بھی گیا مگراس کے پاس اپنا مطلوب نہ پاسکا حالانکہ ہرقل کے عطیات اس وقت بہت بلند ہوا کرتے تھے۔
    - س۔ پھرسات سالوں کے بعد کسر کی پہنچاس وقت لوٹ مار بہت ہو چکی تھی۔
- ۳- یہاں تک کہ بہت سارے قید بول کو کشتیوں میں سوار کر کے لایا میری عمر کی قشم اس وقت تو قلق واضطراب بہت لسبا ہو چا تھا۔
- ۵۔ کسریٰ جوکہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا۔اس کی طرح کون ہوسکتا ہے۔ وہرز کا قتل کون کرسکتا ہے۔ جس دن اس نے جملہ کیا تھا۔
  - ۲۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری بھلائی ہے۔جس دن وہ مضبوط جماعت کو لے کر نکلے اور ان لوگوں میں ان کی مثال نہیں ملتی۔
    - ۵ و چیکیلی جینوں والے سر دار تھے۔ وہ ایسے شیر تھے جن کی پرورش غیض وغضب میں ہو آئ تھی۔
    - ٨ ۔ يوںلگناتھا كەگوياپالان تيرول كواگل رہاہے۔ چونكە يەبهتر اورفوراً اپنے نشانه پر پہنچ جاتا ہے۔
      - ۹- اب آ رام سے تکیدلگا کرشراب نوش کرعمدہ مقام میں تیرامحل ہوگا۔

۱۰ جبوہ مرگئے تواب مزے نے خوشبولگا اور فاتحانہ انداز میں جا دراٹکا لے۔

اا۔ یہ عمدہ رسم کی کرم نوازیاں تھیں تجھے مبارک ہودودھ کے دوپیا کے کیا چیز میں جن میں پانی ملالیا جائے تو پیشاب بن جاتے میں۔ محمد بن اسحاق کی روابیت کا باقی حصہ:

اوپر بشام کی روایت بسط و تفصیل کے ساتھ بیان ہوئیں ہیں۔ اب دوبارہ محمد بن اسحاق کی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہرز کسر کی کے پاس لوٹ آیا۔ اور سیف بن زی بیزن کو یمن کا حاکم بنایا سیف کے دل میں صبغیوں کی عدوات کوٹ کوٹ کر بھری تھی اس نے بقیہ حبشیوں میں سے اکا دکا اگر کہیں چی بھی گیا تو اسے غلام بنالیا۔ چندا کیک کواپنے سامنے جنگی جو ہر دکھانے کے لیے اپنے پاس بھی رکھ لیا۔ ایک دن اچا تک اس حبشی کے سامنے حربی مظاہرے کر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ سیف ہمارے وسط میں آج کا ہے تو اسے قتل کر دیا۔ اس طرح یمن کی قسمت کا ستارہ ایک بار پھر ماند پر گیا۔

ایک حبش نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔اور یمن کے پچھ سنوارے ہوئے حالات کوا زسر نو بگاڑ دیا۔ سیف کے معاونین کا بھی قتل عام کیا۔ جب اس کی خبر کسر کی کو پینی تو اس نے وہر زکواس مرتبہ چار ہزار کا شکر دے کر یمن بھیجا اور ساتھ کہا کہ یمن میں کسی حبثی کو زندہ نہیں چھوڑ نا یہاں تک کہ کسی عربی عورت سے بچہ پیدا ہوا ہوا سے بھی قتل کر دینا اگر کسی ایسے آ دمی کو دیکھو کہ جس کے تھنگریا لے بال ہیں۔اور سمجھو کہ اس میں حبثی ملاوٹ ہے تو اسے بھی قتل کر ڈالو۔

چنانچہو ہرزا ہے لشکر کے ساتھ یمن میں داخل ہوا اور کسریٰ کی وصیت کے مطابق اس نے سب پھی کیا اور ایک عبشی کو بھی زندہ نہ چھوڑ اس کے بعد کسریٰ کو حالات لکھ بھیج کسریٰ نے اسے یمن کا حاکم بنا دیا۔ چنانچہ عرصہ تک یمن سے کسریٰ کو کیکس بھیجتا رہا جب و ہرزمرا تو کسریٰ نے اس کے بیٹے فرخسرہ بن مرزبان بن و ہرزکو یمن کا حاکم مقرر کیا۔ جب مرزبان مراتو اس کے بیٹے فرخسرہ بن مرزبان بن و ہرزکو یمن کا حاکم مقرر کیا۔

خرخسرہ سے کسریٰ کسی وجہ سے نا راض ہوگیا۔اور غصے بیں آ کرتشم کھالی کہ اہل یمن اسے اپنے کندھوں پراٹھا کے میرے پاس لاکیں ورنہ سب کالمل عام کردوں گا۔ چنا نچہ اہل یمن نے خرخسرہ کو کندھوں پراٹھایا اور کسریٰ کے پاس لے آ سے کسریٰ نے اسے مل کردیا۔اور باذان کو یمن کا حاکم مقرر کر کے بھیجے دیا چنا نچے حضور کی بعثت تک باذان ہی یمن کا حاکم رہا۔

# كسرى اور يخطيا نوس كے درميان معامدہ جنگ بندى:

کسر کی اور روم کے بادشاہ پخطیانوس کے درمیان آگیں میں جنگ بندی کا معاہدہ تھا۔ ملک روم نے عرب کے ثالی مقبوضہ علاقوں پر خالد بن جبلہ کو مقرر کررکھا تھا۔ اور کسر کی نے عمان بحرین اور بمامہ سے طائف تک کہ راستوں پر منذر بن نعمان کو گور نرمقرر کررکھا تھا۔ اس دوران خالد اورمنذرکی آگیں میں مخالفت ہوگئ چنانچہ خالد بن جبلہ نے منذر کے زیر کمان بعض علاقوں پر چڑھائی کی اور تمل عام کر کے سارا مال لوٹ لیا۔

منڈرنے اس ظلم وزیادتی کو دیکھ کر کسری سے شکایت کی اور کہا کہ پخطیا نوس کوخط لکھ کرخالد کے بارے بیس انصاف کراؤ چنانچہ کسری نے پخطیا نوس کوخط لکھ کر جنگ بندی کے معاہرے کی یا دولائی اور منذر کی شکایت کا تذکرہ کیا اور دباؤ ڈالا کہ خالد نے منذر کے ماتحت علاقوں سے جو مال اسباب لوٹا ہے اور جولوگ بے گناہ فل کیے ہیں۔ ان کی دیت (خون بہا) اداکی جائے۔ستھ ساتھ ہید دھمکی بھی دی۔ کدمیرے خط کومعمولی مجھ کرٹال نہ دیا جائے ورنہ بہارے درمیان ہونے والا جنگ بندی معاہدہ ختم ہو جائے گا۔

چنا نچہ جب یہ خطیا نوس کے پاس پہنچا تو اس نے خط کی ذرہ برابر قدرن کی کسری نے جب بیصورت حال دیکھی تو جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔اور اپنے ساتھ نوے ہزار سے زائد جنگہوؤں کو لے کر پخطیا نوس کے شہروں پر چڑھائی شروع کر دی اور بہت سارے شہرتسرین حلب دار رہاؤ ملنج اور انطا کیہ قبضے میں کر لیے تمص اور فامیہ پرغلبہ پالیا۔ان شہروں کے مال واسباب اپنے پاس جمع کر لیے۔

اہل انطا کیہ کوقیدی بنا کرایک دوسرے انطا کیہ ہے ہم مثل شہر دومیہ میں منتقل کیا۔ (اس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے ) اہل انطا کیہ کو غلہ پہنچایا۔اوران کے روزینے مقرر کیے اہل اہواز میں سے ایک آ دمی کوان کا ولی مقرر کیا۔اس کا نام براز تھا۔

براز ہی اہل انطا کید کا ہم قلت تھا۔اسے حاکم اس لیے بنایا کہ لوگ اس سے مانوس رہیں اور تاریخی ذوق اشعار کے معادل نہیں لیکن ہم نے استشھاد کے قارئین کی سہولت کے لیے چیش نظرا شعار کا ترجمہ کیا ہے۔ چونکہ قدیم تاریخ ہم تک متند ذرائع سے نہیں پنچی تا ہم قدیم تاریخ کا بڑا ماخذ اشعار ہیں چونکہ عرب اپنے چندا شعار میں کئی سالوں کی تاریخ بیان کردیتے ہیں بیاسلام کی برکت ہے کہ اسلام کے بعد با قاعد گی سے تاریخ اوران کے آرام وسکون میں کسی قشم کا خیال نہ آئے۔

مصراورشام کے مقبوضہ علاقوں کو پخطیا نوس نے کثیر مال کے عوض میں خرید لیا تھا۔اور معاہدہ کرلیا کہ ہرسال مقررہ جزیہ اوا کرتا رہے گااس معاہدہ کولکھ کرمحفوظ کرلیا گیا۔ چنانچہ تخطیا نوس ہرسال مقررہ جزیہ کسر کی کے پاس بچھوا دیتا۔

زمینوں کو درست کرنے کا حکم:

کسری سے پہلے فارس کے بادشاہ صوبوں سے خراج مختلف مقداروں میں لیتے تھے۔ کسی بھی صوبے سے ایک تہائی کسی سے ایک چوتھائی کسی سے پیداوار کا پانچواں حصہ کسی سے چھٹا حصہ خراج پانی اور زمین کی حالت کود کھے کرمقرر کیا جاتا تھا۔ تا ہم خراج وئیکس ایک چوتھائی کسی سے پیداوار کا پانچواں حصہ کسی سے چھٹا حصہ خراج پانی اور زمین کی حالت دمینوں کی گندی حالت دیکھی اپنے وغیرہ کی قابل اعتاد مقدار وصول نہ ہو پاتی تھی۔ چٹانچو کسر کا کے باپ قباز بن فیروز نے جب زمینوں کی گندی حالت دیکھی اپنے آخری دور میں کچھ کا م ہوا گر کا مکمل ہونے سے پہلے ہوا خری دور میں کچھ کا م ہوا گر کا مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ مرکیا۔ جب کسر کی نے انوشیروان بن قباذ بادشاہ ہوا تو اس نے باپ کے باقی مائدہ کا م کو کمل کرنے اور کھجور' زیتون اور درختوں کی شاری کا حکم جاری کیا کہ مختلف انواع اقسام کے غلوں کی فہرسیس تیار کر کے رعایا کے سامنے رکھی جا کمیں کھجور' زیتون اور غلہ جات کی تعداد ومقدار لوگوں کو پڑھ کرسنائی جائے چٹانچاس پڑس کیا گیا۔

#### سيرار يزے مشورے:

جب رقبہ کی پیائش وغیرہ سے فارغ ہواتو کا تبوں اور نعض دوسرے معززین کو جمع کرکے مشورہ لیا اور کہا کہ زمین کے پیائش شدہ رقبہ میں موجود کھجوراور زیتون کے درختوں اورغلوں کے بارے میں حکم نامے شائع کرنا چاہتا ہوں اور رعایا اس بات کی پابند ہوگ کہ ہر سال ہمارے پاس تین حصوں میں جمع کرے تا کہ ہمارے بیت المال میں مال ہروقت وافر مقدار میں موجود رہے۔ دشمن اگر سرحدوں سے دراندازی کریں تو ان سے نمٹنے کے لیے اس وقت نئے سرے سے چندہ ہم شروع کرنے کی نوبت ہی نہ آئے بلکہ بیت المال میں پہلے اموال وا سباب مبیار میں لہٰذااس معالمے میں آپ لوگ مجھے کیا مشورہ ویتے ہیں؟

چنانچہ حاضرین میں ہے کسی نے بھی مشورہ نہ دیا' کسر کی نے تین باراسی بات کود ہرایا۔ اتنے ہیں معزز کا تبول میں سے ایک اٹھ کر کہنے لگا اے بادشاہ! اللہ تیری عمر کمبی کرے کیا تو فنا ہونے والے اموال پڑئیس مقرر کرنا چاہتا ہے۔ کیاد کیسانہیں کہ انگور خراب ہوجا تا ہے نظے خشک ہوجا تا ہے لہذا ان تمام ہرجانے والی اشیاء پڑئیس کیے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ کسر کی اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے منحوس! تو لوگوں کے کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے کہا کہ میں کا تبوں سے تعلق رکھتا ہے کہا کہ میں کا تبوں سے تعلق رکھتا ہوں کر دیا اور حاضرین کی زبان ہو کر اس کو لئے ہے تھا ہوں کر بلاک کر دیا اور حاضرین کی زبان ہو کر اور کے ہم تجھ سے داختی ہیں جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔

#### كسرى كى اصلاحات:

کسر کی نے مجھداً راوراہل رائے لوگوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ رقبہ سے حاصل ہونے والے ٹیکس پرغور کریں اور رعایا کے ہر فرد تک حکم نامے پہنچا کمیں۔ رعیت کی اصلاح معاش اور رفاعہ عامہ کا خاص خیال رکھا جائے حکم ناموں کے متعلق مجمع سے مفید مشورے لیے۔

پٹانچہاہل مشورہ نے اس پراتفاق کرلیا کہ رعایا کوان چیز وں کائیکس معاف کیا جائے جن میں ان کی ضرورت شدید ہے۔ ان اشیاء میں مولیق' گندم اور جو کی ایک جریب زمین پرایک درہم خراج درہم' ایک جریب انگور کی زمین پرآ ٹھ درہم' ہر چار فاری کھوروں پرایک درہم اور ہرآ ٹک زیتون کے درختوں پرایک درہم خراج نیکس مقررتھا اب کھوروں کے باغ میں صرف ایک ورخت کھورکا بطور ٹیکس لیا جانے لگا اور باقی تمام غلات تک شیسز معاف کرویئے ۔ اس رعایت کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوگئی درباری کارندوں' عظما ، فوج اور کا تبوں کے علاوہ لوگوں پر گئے ۔ اس رعایت کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوگئی درباری کارندوں' عظما ، فوج اور کا تبوں کے علاوہ لوگوں پر آمد فی کے بقدربارہ درہم' آٹھوں کو جزیہ مقار کردیا گیا ہیں سے کم عمراور پچاس سے زائد عمر کے لوگوں کو جزیہ معاف کر دیا گیا نہ کی کے بقدربارہ درہم' آٹھوں میں اوا کیا جاتا تھا۔

## حضرت عمر منالٹن کے دور میں ایران پر جزیدعا کد ہونا:

انهی حکمنا موں کے مطابق اہل فارس پر عمر رہی گئی نے بعداز فتح جزید مقرر کردیا تھا۔ عمر نے زمینداروں کواس کی ادائیگی کا حکم دیا اور پابند کیا صرف اتنا فرق تھا کہ صرف غیر آباد زمین پر بعقد را حمال جزید مقرر کیا اور وہ زمین جو کہ بافعل گندم اور جو کہ قابل کا شت ہوتی اس میں جو والی زمین پر ایک تفیر (ایک پیانے کا نام ہے) اور گندم والی زمین پر دو قفیر مقرر کیے مقررہ مقدار صرف ایک ہی جو یہ بات معتقد تھی اس میں سے فوج کا خرچہ چلایا جاتا تھا عمر رہی گئی نے خاص کرعماق میں کسری کے حکم ناموں کی پاسداری اور حمایت نے زیادہ رکھی کھوروں اور زیتون پر کسری کی مقررشدہ مقدار باقی رکھی اس کے رعایا کی معاشی ہولیات کو برقر اررکھا تھا۔ احکا مات کو کتا کی شکل دینا:

کسری نے حکم ناموں کومز بدرتی دینے کے لیے کتابی شکل میں مُرتب کرنے کا حکم دیا چنا نچدر جسڑ وں کی شکل میں حکمنا مہ تیار ہوئر سامنے آگئے حکم ناموں کا ایک نسخدا پنے پاس رکھوایا اورا یک ایک نسخدا پنے کارندوں کومخلف صوبوں میں جھیج دیا۔ساتھ کہلوادیا کہ خراج اس بھیج گئے رجسٹر کے مطابق لینا ہے رعایا کو یہ سہولت بھی دلوائی کہ جس کا غلہ زراعت وغیرہ آسانی یا زمینی آفت کی وجہ سے ہلاک ہوجائے اس پرخراج کومعاف کیا جائے بلکہ اسے مراعات دی جائیں اس طرح جوآ دمی مرگیا یا پچپاس سال سے زیادہ عمر ہوگئی یا میں سال سے کم عمر ہے ایسے لوگوں سے خراج نہ لیا جائے۔

#### سيرثري د فاع:

کسر کی نے کا تبول میں سے ایک معز زصاحب فراست آدمی با بک بن بیروان کوفو جی دفتر کا گران اعلی مقرر کیا تقریر ہوتے ہی بابک نے کا تبول میں سے ایک معز زصاحب فراست آدمی بابک میں اختیار ہوگا جس کی جھے ضرروت ہوگی کسر کی نے کسر کی سے کہا تم جب بھے سے بیکا م لینا چا ہتے ہوتو مجھے ہراس کا م میں اختیار ہوگا جس کی جھوا کیں صوفے اور گاؤ تکیے اسے اختیار کی دے دیا چنانچہ با بک نے فوجوں کی بیشی والی جگہ پر ایک ممارت بنوائی اس میں کالمینیں بچھوا کیں صوبو دہواگر وہ گھڑ سوار لگوائے بھرا بی جگہ پر جلوہ افروز ہوگیا پھراکی منادی کو تھم دیا کہ آواز لگائے جو بھی فوجی کسری کی چھاؤنی میں موجود ہواگر وہ گھڑ سوار ہوگر اور اسلحہ نے بیس نے آئے مگر ان میں خود کسری موجود نہ تھا دوسرے دن بھر کر میرے سامنے بیشی دے چنانچہ موجودہ فوج حسب تھم با بک کے سامنے آئے مگر ان میں خود کسری موجود نہ تھا دوسرے دن بھر منادی ہے صدالگوائی اور منادی سے کہا کہ اس طرح صدالگاؤ کہ چھاؤنی میں موجود آدمیوں میں سے کوئی باقی نہ در ہے۔ چنانچہ منادی نے یو نہی صدالگوائی اور منادی سے کہا کہ اس طرح صدالگاؤ کہ چھاؤنی میں موجود آدمیوں میں سے کوئی باقی نہ در ہے۔ چنانچہ منادی نے یو نہی صدالگوائی اور منادی سے کہا کہ اس طرح صدالگاؤ کہ چھاؤنی میں موجود آدمیوں میں سے کوئی باقی نہ در ہے۔ چنانچہ منادی نے یو نہی صدالگوائی اور منادی ہے کہا کہ اس طرح صدالگاؤ کہ چھاؤنی میں موجود آدمیوں میں سے کوئی باقی نہ در ہے۔ چنانچہ منادی نے یو نہی صدالگوائی اور منادی ہے دیائی ہو تھاؤنی میں موجود آدمیوں میں سے کوئی باقی نہ در ہے۔ چنانچہ منادی نے یو نہی

جب سرئی کوخرینجی تو سر پرتاج رکھااور فوجی اسلحہ سے اپنے آپ کومزین کیا با بک کے سامنے پیش ہوااس وقت شہروارا پنے او پر جزیل اسلحہ جایا کرتا تھا۔ ڈھال' زرہ' جوش' تلوار' نیزہ' بحفاف (آلحرب کا نام) طبر' عمود' تیز کمان اور خود (فوجی ٹوپی) کسری او پر جزیل اسلحہ جاکہ ابک کے سامنے پیش ہوا صرف کمان کی دوتا نیس بھول گیا انہیں ہجائے اسلحہ بیں سامنے ندر کھ سکا بلکہ کسری نے تا نیوں میں تیرو غیرہ لیسٹ کر باند ھے ہوئے تھے با بک نے کہا: اے بادشاہ! تو عدالت میں کھڑا ہے اور میری طرف سے کوئی نرمی یا جھوٹ نہیں ہے تم کمان کی دوتا نیس ایک ایس اس وقت جھوٹ نہیں سے تم کمان کی دوتا نیس ایکالیس اس وقت با جک نے اپناعذر بیان کیا اور ادھر ہی کھول کرتا نیس ایکالیس اس وقت با جک نے اپناعذر بیان کیا اور ادھر ہی کھول کرتا نیس ایکالیس اس وقت با جک نے اسلے ممل اسلحہ زیب تن کرنے والوں میں شار کرلیا کسری فوجیوں کوعطیات سے نواز اکرتا تھا۔

## · سراندیپ اوریمن برحمله:

کسرگانے سیف بن زی بیزن کے ساتھ لشکر بھیج کر صفیوں کا خاتمہ کرایا (تفصیل پیچھے گزر چکل ہے) جب یمن کے علاقے اس کے ماتحت ہوگئے تو فراغت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان کے ایک جزیرہ سراندیپ کی طرف اپنے ایک سپہ سالا رکو ہمعہ لشکر جرار کے بھیجا سراندیپ میں جواہرات بکثرت پائے جاتے ہیں سراندیپ کے بادشاہ نے آگے سے دفاعی جنگ کی مگر تا ب نہ لا سکا کسر کی کے لشکر نے اسے قل کردیا اور سراندیپ پرغلبہ پالیا اور اموال کثیر اور بہت سارے جواہرات کسر کی کے پاس بھیج و ہے۔ ایران میں گیدڑ:

بلاد فارس میں گیدڑنہیں پائے جاتے تھے۔ بلادترک کی جانب سے کسریٰ انوشیروان کے ملک میں گیدڑ آنا شروع ہو گئے تو لوگول کوان سے سخت تکلیف پینچی جب کسریٰ کو پتا چلا تو اپنے ایک مشیر کو بلا کرمشور ہ لیا کہ ہمیں ان درندوں سے نمٹنا چا ہے ہمیں تعجب ہور ہا ہے کہ ان کی تکالیف لوگوں پر بڑی گراں گزری ہیں۔مثیر نے کہا بادشاہ سلامت اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب عدل ظلم وستم کومٹاڈ التا ہے تو اہل عدل پر دشمنوں کی طرف ہے آنر مائٹیں ہوتی ہیں اور انہیں بری تکالیف کا سامنا کر تا پڑتا ہے مجھے ڈر ہے کہ بیدر ندے اس وجہ سے نہ آئے ہوں؟

کسر کی ابھی اس سلسلے میں غور وفکر کررہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ ترک کے نوجوانوں نے فارس کی سرحد پرحملہ کر دیا ہے کسر کی نے اپنے وزراءاورعاملوں کو جمع کرکے کہا خبر داراس معاملہ میں ظلم وزیادتی سے کام نہ لینااوراعتدال سے کام لینا چنانچہ چکی کا پاٹ یہ ہوا کہ ترک خود بخو دہی بغیر کسی جنگی معرکہ کہ خائب وخسران واپس لوٹ گئے اوراس طرح کسر کی کاعدل ترکوں کے ظلم پرغالب آگیا۔
کسر کی کی اولا و:

کسر کی کی اولا دیاادب مہذب وشائستہ مزاج ہوئی کسر کی کے بعد بادشاہت کا مالک اس کا بیٹا ہر مزہوا چونکہ شاہی معاملات میں اور رعیت کے ساتھ عدل وانصاف ہے چیش آنے کی توقع انوشیروان کواسی سے تھی ۔ ولا دیت نبوی :

نی کریم کالگا کی پیدائش مبارک کسری انوشیروان کے عہد میں ہوئی اسی پیدائش والے سال میں اہر ہدالاشرم ابو یکسوم نے حبشیوں کوساتھ لاکر ہاتھیوں سے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی آپ کی پیدائش مبارک کے وقت کسری انوشیروان کی ہادشاہت کے ہم برس گزر چکے تھے اسی سال عربوں کی ہا ہمی لڑائی ہوئی تھی جسے وہ یوم جبلہ سے موسوم کرتے تھے۔

